

فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم كري اردو

قسهیل وعنوانات مولانا ابوعبر مولانا ابوعبر خطیبجاع منبخ دَخِمة للفلسین خطیب جامع منبخ دَخِمة للفلسین دیفنس رود لاهن مةرجم المرعلى اللهة العملة مولانا مستيرمير على اللهة الع مصنف تفيير مواهب الرحم في عين الهب لايوعيره مصنف تفيير مواهب الرحم في عين الهب لايوعيره

ح كتاب الطوم ح كتاب الجي ح كتاب النكاح ح كتاب الرضاع ح كتاب النكاح ح كتاب الرضاع ح كتاب الطلاق

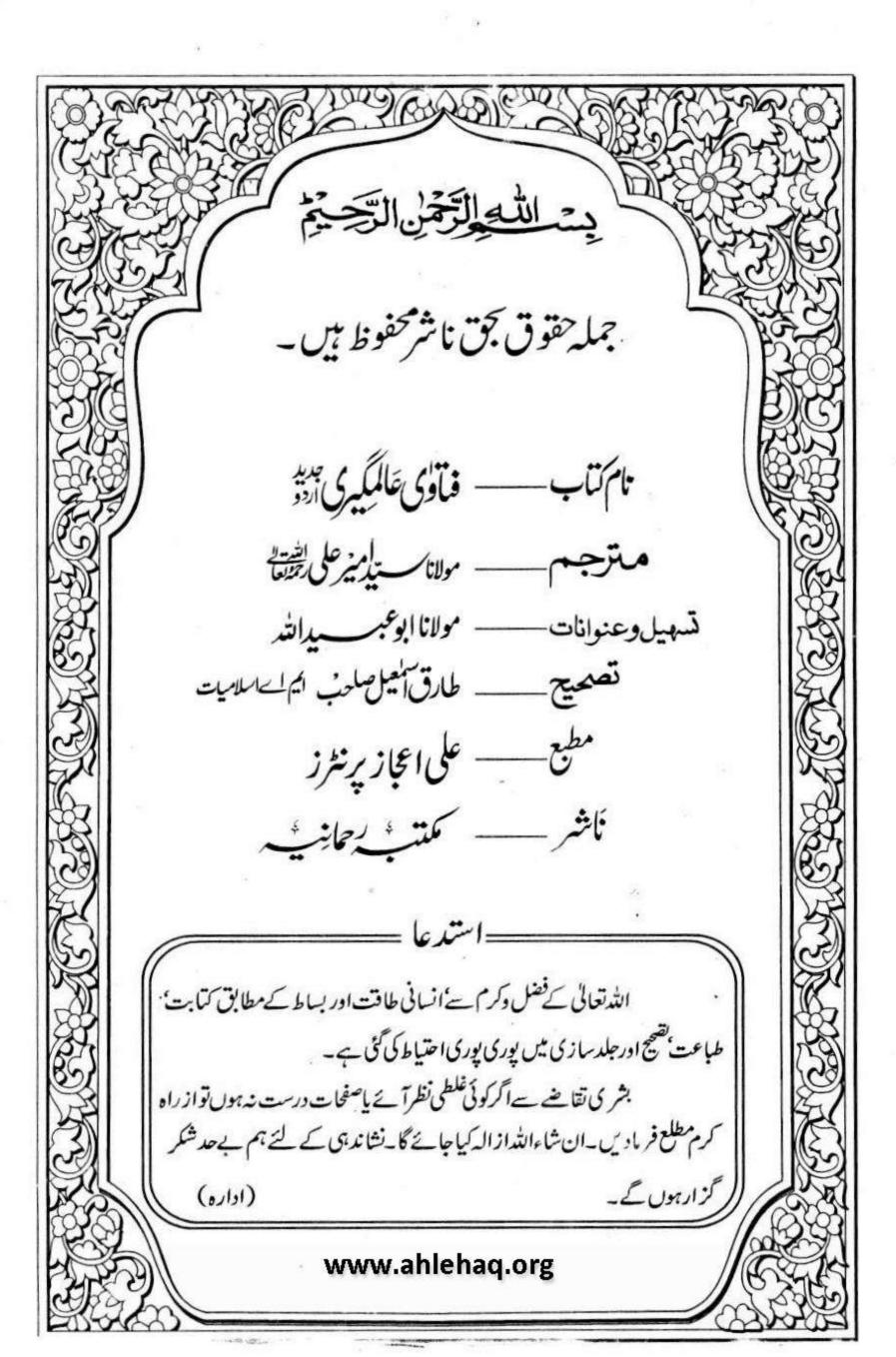

#### www.ahlehaq.org

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی 🕝 🕝 💮 فَهُرسْتَ

# فهَرسْتَ

| صفحہ | مضمون                                          | صفحہ  | مضمون                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩   | ⊕ :                                            | ۷     | «ﷺ» كتاب الصوم «ﷺ»                                                                                              |
|      | احرام کے بیان میں                              |       | 0: C/r                                                                                                          |
| ٥٣   |                                                |       | روز ه کی تعریف وتقسیم وسبب' و جوب اور وفت وشروط                                                                 |
| e .  | اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں |       | کے بیان میں                                                                                                     |
| or   |                                                | Ir    | (D: <\(\frac{1}{2}\)!                                                                                           |
| ٥٣   | ادائے مج کی کیفیت میں                          |       | چاند د یکھنے کے بیان میں اور می |
|      | فصل الم متفرقات كے بيان ميں                    | 10    | ⊕ : .                                                                                                           |
| 41   | ⊙ : ♥                                          |       | اُن چیزوں کے بیان میں جوروز ہ دار کومکروہ ہیں اور جو                                                            |
|      | عمرہ کے بیان میں                               |       | مكروه تهبيس .                                                                                                   |
| 2r   |                                                | 19    |                                                                                                                 |
|      | قران اورتمتع کے بیان میں                       |       | اُن چیزوں کے بیان میں جن ہےروز ہ فاسد ہوتا ہے                                                                   |
| 4    |                                                |       | اورجن سےفاسد نہیں ہوتا                                                                                          |
|      | مج کے گنا ہوں کے بیان میں                      | ry    | بارب: @                                                                                                         |
|      | فصل: ١ ١ أس چيز كے بيان ميں جوخوشبودارتيل      |       | اُن عذروں کے بیان میں جن سےروز ہ نہ رکھنا مباح                                                                  |
|      | لگانے سے واجب ہوئی ہے                          |       | ہوتا ہے                                                                                                         |
| 41   | فعن : ۲ شاباس کے بیان میں                      | M     | نارب: 🕥                                                                                                         |
|      | فصل: ٣١ سر مندانے اور ناخن ترشوانے كے          |       | نذر کے بیان میں                                                                                                 |
| 4    | بيان ميں                                       | rr    |                                                                                                                 |
| ΔI   | فصل: ٤١٤ جماع كيان مين                         |       | اعتكاف كے بيان ميں                                                                                              |
| ٨٣   | فصل: ٥ ١٦ طواف وسعى واكر كر چلنے كے بيان ميں   | . 191 | العبر ال  |
| ٨٢   |                                                |       | ○ :                                                                                                             |
|      | شکار کے بیان میں                               |       | حج کی تفسیر اور اُس کی فرضیت اور وفت وشرا لَطَ کے                                                               |
| 90   | ⊙ : ✓ \/ \/.                                   |       | بیان میں                                                                                                        |
|      | میقات ہے بغیراحرام کے گذرنے کے بیان میں        | ۳۸    |                                                                                                                 |
| 44   |                                                |       | میقات کے بیان میں                                                                                               |
|      | ایک احرام سے دوسرااحرام ملانے کے بیان میں      |       |                                                                                                                 |

www.ahlehaq.org

| صفحہ | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | مضمون                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 149  | ©: ぐ <sup>/</sup> /י                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94   | <b>(b)</b> : ♦ 1                                 |
|      | مہر کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 0  | حصار میں ا                                       |
|      | فصل: ١ ١ اوني مقدار مبركے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>(b)</b> : ♥ / /                               |
|      | فصل : ٢ ١٦ أن أمور كے بيان ميں جن ہے مهر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | م فورت ہوجانے کے بیان میں                        |
| IAT  | متعه متا كد بوجا تا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>(b)</b> : ← √ / ·                             |
|      | فصل : ٣ ١٦ أن صورتوں كے بيان ميں كه مهر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | بر کی طرف ہے جج کرنے کے بیان میں                 |
| 114  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 |                                                  |
| 1/19 | فصل: ع المحمر کی شرطوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | نج کی وصیت کے بیان میں                           |
|      | فصل: ٥ ١١ ايسے مبر كے بيان ميں جس ميں جہالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1•4  | ⊕ :      ∴                                       |
| 195  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ی کے بیان میں                                    |
|      | فصل: ٦ ١١ ايم مير مين جوسميٰ ع خلاف بايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11+  |                                                  |
| 197  | جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | نج کی نذر کے بیان میں<br>ا                       |
| 191  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ائمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال       |
| ror  | فصل: ٨ ١٠ نكاح مين سمعت كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114  | الله الله الله الله الله الله الله الله          |
|      | فصل: ٩ ﴿ مهر كَ تلف ہوجائے اور استحقاق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 0:00                                             |
| ۰۰۳  | کئے جانے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20   | کاح کی تفسیر شرعی و اُس کی صفت ورکن و شروط و حکم |
| r•1" | فعن : ١٠ ١٠ مهر مبر کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | کے بیان میں                                      |
|      | فصل: ۱۱ ﷺ عورت کو اپنے آپ کو بوجہ مہر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | irm  | ⊕: Ç\!                                           |
| r•0  | رو کئے اور مہر میں میعاد مقرر کرنے کے بیان میں انہاں میں |      | من الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے اور جن ھے ہیں     |
| 1    | فصل : ۱۲ ﷺ مہر میں زوجین کے اختلاف کرنے<br>سے میں معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7124 | יפיז                                             |
| 7.9  | کے بیان میں<br>خور ملا میں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179  | <b>⊕</b> : ♦/                                    |
| 119  | فصل: ۱۳ ﷺ تکرارمبر کے بیان میں<br>فصل ۱۶ کہ میں اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | محرما ت کے بیان میں<br>ا                         |
| rri  | فصل: 15 ﷺ ضانت مہر کے بیان میں<br>فصلہ ۱۵ جدوم میں کر ایس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IFA  |                                                  |
| rrr  | فصل: 10 ☆ ذی وحر بی کے مہر کے بیان میں<br>دو ہے . 7.7 ہے جہنہ بختہ کے ایس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.4 | ولیاء کے بیان میں<br>المام                       |
| -    | فصل: 17 ﷺ جہز دختر کے بیان میں<br>فصلہ: ۷۷ جہمتا عندان کی نسب ہے شوہ وزود ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109  | (a): (a)                                         |
| rra  | فصل: ۱۷ ☆ متاع خانه کی نسبت شوہر و زوجہ کے<br>انتابذ کی نہ سے ان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,,, | کفاء کے بیان میں<br>ماری میں                     |
|      | اختلاف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111  | (a): (b)                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | و کا لت بزکاح وغیرہ کے بیان میں                  |

|      | ا کی                    | 3     | فتاویٰ عالمگیری جلد۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون `                                                     | صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rro  | فصل: ١ ﴿ اختيار كے بيان ميں                                 | 777   | ناب: 👁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrq  | فصل: ٢ ١١مر باليد كي بيان مين                               |       | نکاحِ فاسدواس کے احکام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror  | فعن : ٣ ١٦ مشيت كيان مين                                    | 771   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 727  |                                                             |       | رقیق کے نکاح کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8    | طلاق بالشرط کے بیان میں                                     | 759   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | فصل: ١ ١ ميان الفاظ شرط                                     |       | نکاح کفار کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100  | فصل: ٢ ١ الم كلم كلم أعلىق طلاق كربيان                      | trr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r20  | امیں ۔۔۔ تعلق یہ تا ہے ۔                                    | 15    | قسم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | فصل: ٣ ﴿ كُلِّمه أَن وَأَذَ مِي تَعْلِيقٌ طَلَاقَ كَ بِيانِ | ra·   | الرضاع الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777  | ایس<br>ذمر کا میں شام میں میں                               |       | رضاعت کے معنی اور مدتِ رضاعت<br>رسا ۱۵۰۶ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| רויי | فصل: ع الشناء کے بیان میں<br>دارے : ہ                       | 74.   | العادل العاد |
|      | باب: ۞<br>طلاقِ مریض کے بیان میں                            | - 747 | (a) : (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ror  | عدر کراری ع                                                 |       | طلاق کی تفسیر شرعی ورکن وشروط کے بیان میں<br>فصر مدر جمہ مگر اگر سے ایس میں جن کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - "  | رجعت اورجس ہے مطلقہ حلال ہو جاتی ہے اُس کے                  | 771   | فصل : ۱ ﴿ اُن لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق<br>واقع ہوتی ہےاور جن کی نہیں واقع ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | بيان ميں                                                    | 121   | وال ہوں ہے اور قبل کا میں وال ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | فصل المورك بيان ميں جن مطلقه حلال                           |       | ایقاعِ طلاق کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r09  | ہوجاتی ہے                                                   | 10    | نصل: ۱ شطلاقِ صریح کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444  | ٠ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 10    | فصل: ٢ ﴿ زمانه كي طرف طلاق كي اضافت كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ایلاء کے بیان میں                                           | ram   | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAI  |                                                             |       | فصل: ٣ الم تشبيه طلاق وأس كے وصف كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | خلع اور جواس کے حکم میں ہے اُس کے بیان میں                  | ۳.,   | المين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | فصل: ١ ١ الم شرائط خلع اوراس كے علم كے بيان ميں             | ٣.۵   | فصل: ٤ ١١ طلاق قبل الدخول كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | فصل: ٢ يهيجس چيز کا بدل خلع مونا جائز ہے اور                | ٣٠٧   | فصل: ٥ ١٥ كنايات كيان مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | جس کا جائز جہیں                                             | ۳۱۳   | فصل: ٦ المطلاق بكتابت كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۴۹۱ | فصل: ٣ ١٥ طلاق بر مال كے بيان ميں                           | ria   | فصل: ٧ ١١ الفاظ فارسيد عطلاق كيان مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٠۵  | ناک: ق                                                      | rro   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ظہار کے بیان میں                                            |       | تفویض طلاق کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفح | مضمون                                  | صفحه | مضمون                      |
|-----|----------------------------------------|------|----------------------------|
| ۵۵۲ | تېرخ : 🏵                               | ٥١١  |                            |
|     | حضانت کے بیان میں                      |      | غارہ کے بیان میں           |
| ۵۵۸ | فصل ١٠ حضانت كے بيان                   | ۵۱۹  | (i) : (i)                  |
| ۵۲۰ |                                        |      | ان کے بیان میں             |
|     | نفقات کے بیان میں                      | 279  | <b>(</b> : < √ \( \dots \) |
|     | فصل: ١ ١ مئ نفقدر وجد كے بيان ميں      |      | مین کے بیان میں            |
| 024 | ففن : ۲ المسكني كے بيان ميں            | orr  | (P): (V)                   |
| 041 | فصل: ٣ الفقد عدت كے بيان ميں           |      | ت کے بیان میں              |
| DAT | فصل: ٤ ١١ نفقه اولا د كے بيان ميں      | orr  |                            |
| ٥٨٧ | فصل: ٥ ١٦ نفقه ذوى الارحام كے بيان ميں | 6.7  | راد کے بیان میں            |
| Dar | فصل: ٦ ١٦ مما لك ك نفقه ك بيان مين     | ۵۳۸  | باب : 🔞                    |
| 297 | الكنات الكنات                          |      | و. به نسد به بر کرمان میں  |

#### www.ahlehaq.org

# الصوم المسية كتاب الصوم المسية

نارب: (0

روزّہ کی تعریف تقسیم' سبب' وجوب' وقت اور شرا نظ کے بیان میں

روزے کے معنی سے ہیں کہ جو تحف اہلیت روزہ کی رکھتا ہووہ بہنیت عبادت صبح سے سورج کے غروب ہونے تک کھانا \* بینا اور
جماع جھوڑ دے بیکا فی میں لکھا ہے اوروہ کی جی جی فرض اور واجب اور نقل فرض کی دوا قسام ہے ایک فرض معین جیسے رمضان اور
ایک غیر معین جیسے کفارہ اور رمضان کی قضا (۱) کے روزے واجب روزہ کی دوا قسام ہے ایک معین جیسے کہ خاص کی دن روزہ رکھنے کی
کوئی شخص نذر کرے اور ایک غیر معین مثلاً روزہ رکھنے کی کوئی شخص نذر کرے اور نقل کی ایک ہی قتم ہے بی ہمین میں لکھا ہے اور سبب
روزہ کے اسباب واجب ہونے کے مختلف ہوتے ہیں نذر کے روزہ میں مسبب و جوب کا نذر ہوتی ہے اور کفارہ کے روزہ میں مسبب
وجوب کا وہی امور ہوتے ہیں جن کے سبب سے کفارہ الا زم ہوجیسے جھوٹی قتم میں اور قضاروزہ کے واجب ہونے کا سبب وہی اسبب وہی امور ہوتے ہیں جن کے سبب وہی المور ہوتے ہیں جن کے سبب وہی المور ہوتے ہوٹی قضاروزہ کے واجب ہونے کا سبب وہی ہوتا ہے جواداروزے کے واجب ہونے کا سبب وہی امام ابوزیداور واجب ہونے کا سبب ہوتا ہے یہ فتح القدر میں لکھا ہے اور رمضان کے روزہ کے واجب ہونے کا سبب کی نسبت قاضی امام ابوزیداور فیز الا سلام اور صدر الا سلام ابوالیسر نے بیا کہا ہے کہ سبب اس کے واجب ہونے کا ہر دن کا وہ پہلا جزوہ وہتا ہے جس کے اور جن نہیں کہا ہے کہ میرے نزد یک ہی جی ہے اور امام ہندی نے ای کو چھے کہا ہے سہر الفائق میں لکھا ہے۔

#### جنون سے افاقہ:

اگر کسی شخص کورمضان کی پہلی شب میں افاقہ تھا اور صبح اس کوجنون کی حالت میں ہوئی اور مہینہ بھرتک برابر جنون رہا تو مٹس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ اس پر قضا واجب نہ ہوگی بہی صبح ہے ہے بر کرالرائق میں لکھا ہے اور اس طرح اگر مہینہ کے درمیان کی رات میں افاقہ ہو گیا اور صبح اس کوجنون کی حالت میں ہوئی تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی ہے پیط اور بر الرائق میں لکھا ہے اور افاقہ اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب بالکل جنون کی علامتیں دفع ہوجا کیں اور اگر بعضی ہا تیں ٹھیک کرنے لگا تو افاقہ جس سبیں ہے۔ یہ زاہدی میں لکھا ہے روزہ کا وقت صبح طلوع ہونے سے جس وقت کہ اس کی روشن آ مان کے کنارہ پر پھیلتی ہے۔ ورج کے دوشن ہونے اور پھیل جانے کا ہے میں اختلاف ہے کہ اعتبار صبح صادق کے شروع ہونے کا ہے یا اس کے روشن ہونے اور پھیل جانے کا ہے میں الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے قول میں آسانی زیادہ ہے یہ میں لکھا ہے اور اگر

لے کہاس کا گفارہ تین روزے ہیں۔

ع کماس کا کفارہ دو ماہ کے روزے ہیں۔

س مئلہ دلیل ہے کہ ایمان وا حکام کے واسطے پوری سمجھ واجب ہے۔

علماای طرف مائل ہیں پیخز اپنۃ الفتاویٰ کی کتابالصلوٰ ۃ میں لکھا ہے۔

مشتبهٔ محری:

اگر کئی فض نے حری کھائی اوراس کو گمان تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اوراصل میں فجر طلوع ہو چی تھی یاروزہ افطار کیا اور کو یہ گمان تھا کہ سورج ڈوب گیا اور حقیقت میں نہیں ڈوبا تھا تو اس پر تضالا زم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا اس لئے کہ اس نے عمد اس کو یہ گمان تھا کہ سورج ڈوب کیا اور خورہ ہو گا اس لئے کہ اس نے عمد اس کے علی اور فہیں تو ڈابید ہو گر سے اور فہیں جو کہ کھانا انجھوڑ دیے اورا گر کھالیا تو روزہ اس کا پورا ہو جائے گا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اس نے فجر کے بعد کھایا ہے اور جب یہ یقین ہو گیا تو روزہ کو قضا کر سے یہ فتح اللہ ہوا کہ فی خوب کہ ہو جب اس کے گمان غالب کے تضالازم نہ کہان میں اس سے کہ اس نے حری ایسے وقت میں کھائی ہے کہ جب قضالازم نہ آئے گی یہ ہدا یہ میں کھا ہے اور بہی تھے جہ یہ ہرائی الوہاج میں کھا ہو ہو گی تھی اور اس کے گھانا غالب کے تضالازم میں کھا ہے ہو گئی اورای میں احتیاط ہے اور نہیں کھی ہو تھی اور کہ ہوئے کہ جب اس کے گھانا کھایا ہے تو تضا واجب میں کھیا ہوئی تھی اور کہ ہوئے کہ جد کھانا کھایا ہے تو تضا واجب میں کھی ہوئی تھی اور کو تو بھی تھی اور دو آ دمی اس بات کی گواہی دیں کہ فجر شروع ہوچی ہوئی ہم اور دو آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فجر شروع ہوچی ہوئی ہم اور دو آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فجر شروع ہوچی ہوئی ہم اور دو آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فجر شروع ہوچی ہوئی ہم اور دو آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فجر شروع ہوچی ہم ہوئی گواہی دی کہ فجر طلوع ہو بھی تھی تو کہ خوطوع ہو بھی تھی تو کو کو کو کو کہ خوطوع ہو بھی تھی تو کو کو کہ خوطوع ہو بھی تھی تو کو کو کو کھی تو کو کو کو کہ جب نہ ہوگی اور اس کے کہ طلوع فجر پرایک شخص کی شہادت یوری جت نہیں ہوئی قوادی خوان میں کھی جب نہ کو کی قادی دور میں کہ کھی تو کو کو کہ کہ کو خوانوع نہیں کو کہ کی کھی خوان کو کہ کو کھی خوان کو کی کھی کو کہ کی کھی کھی کو کہ کی کھی کے کہ کو کہ کو کہ کی کھی کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو ک

#### وفت بحركااعتبار:

اگرکوئی شخص سحری کھا تا تھا اور اس کے پاس ایک جماعت نے آکر کہا کہ فجر طلوع ہوگئی تو اس شخص نے کہا کہ اس صورت میں ممیں روزہ دارنہیں رہااور میں بےروزہ دار بن گیا اور اس کے بعد اس نے کھانا کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ پہلی بار کھانا طلوع فجر ہے پہلے تھا اور دوسری بار کھانا طلوع فجر کے بعد تھا تو حاکم ابو محد ہے کہا ہے کہ اگر ایک جماعت نے اس ہے آکر کہا اور ان کی تصدیق کی تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر ایک شخص نے کہا تھا تو کفارہ واجب ہوگا خواہ وہ شخص عادل ہو یا غیر عادل اس واسطے کہ ایک شخص کی شہادت اس قتم کی باتوں میں قبول نہیں ہوتی بین خلاصہ میں لکھا ہے۔

اگر کئی شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ دیکی فجر طلوع ہوئی یانہیں؟ اوراس نے دیکھا اور کہا کہ نہیں طلوع ہوئی پھراس کے شوہر نے اس سے مجامعت کی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو بعض فقہا نے کہا ہے کہا گراس کے قول کو پچ جانا تھا اور وہ ثقة تھی تو کفارہ واجب نہ ہوگا اورا گرعورت کو معلوم تھا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے اور اس نے روزہ تو ڑا تو اس بر کفارہ واجب ہوگا ہے اور اس نے روزہ تو ڑا تو اس بر کفارہ واجب ہوگا ہے تان علی کھا ہے۔

### حالت شك مين كهانا بينا:

اگرسورج کےغروب ہونے میں شک ہے تو روز ہ کا افطار کرنا حلال نہیں یہ کافی میں لکھا ہے اورا گرشک کی حالت میں کھالیا اور پھر ظاہر نہیں ہوا کہ حقیقت میں سورج ڈوب گیا تھا یا نہیں تو اس پر قضالا زم ہوگی اور کفارہ کے لازم ہونے میں دوروایتیں ہیں یہ تبیین میں لکھا ہے۔فقیدابوجعفر نے بیا ختیار کیا ہے کہ کفارہ لازم ہوگا بیہ فتح القدیر میں لکھا ہے اورا گر پھر ظاہر ہوگیا کہ اس نے غروب ے پہلے کھایا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ بیین میں لکھا ہے اور اگر کسی نے روز ہ افطار کیا اور غالب گمان اس کا یہ تھا کہ سورج غروب نہیں ہوا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لا زم ہوں گے اس واسطے کہ دن کا ہونا پہلے سے ثابت تھا اور اس کے ساتھ اس کا گمان غالب بھی مل گیا تو بمنز لہ یقین کے ہوگیا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

خواہ پھر بینظا ہر ہوا کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے خواہ کچھ ظاہر نہ ہوا تیبیین میں لکھا ہے اگر دوشخصوں نے بیگواہی دی کہ سورج حچپ گیا اور دوسرے دوشخصوں نے بیگواہی دی کہبیں چھپااور اس نے روز ہ افطار کرلیا پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھپا تو اس پر قضالا زم ہوگی بالا تفاق کفار ہلا زم نہ ہوگا بیفتاوی قاضی خان لکھا ہے۔

### سحريا افطار ميں كمان مخاطب كا اعتبار كرنا:

اگراپی انگل (اندازے) ہے وقت کا اندز ہ کر کے حری کھائے تو اس صورت میں جائز ہے کہ نہ خود فجر کود کیھ سکتا ہے نہ اور کی شخص د کیھ کراس کو بتا سکتا ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ جو شخص گمان غالب پر سحری کھائے اور وہ شخص ایسا ہو کہ اس شم کی باتوں میں اس کی انگل صحیح ہوتی ہے تو مضا گفتہ نہیں اور اگر اس کی انگل غلط ہوتی ہے تو تدبیراس کی بیہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے اگر سحر کے نقارہ کی آواز پر سحری کھانے کا ارادہ کیا تو اگر نقارہ کی آواز شہر کی سب طرفوں ہے آئی ہوتو مضا گفتہ نہیں ہے اور ایک ہی آواز آتی ہواور بیجا نتا ہو کہ وہ نقارہ بجانے والا عادل ہے تو اس پر اعتاد کر لے اور اگر اس کا پچھ حال معلوم نہ ہوتو احتیاط کر ہے اور کھانا نہ کھائے اور اگر مرغ کی آواز پر اعتاد کرنا چا ہے تو ہمار بے بعض مشائخ نے اس کا انکار کیا ہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر بہت بار ہے تجربہ سے ظاہر ہوگیا ہو کہ وہ مرغ ٹھیک وفت پر بولتا ہے تو مضا گفتہ نہیں اور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر روایت کے بموجب ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب بیہ ہے کہ گمان غالب پر افطار کر لینا جائز ہے بیمچیط میں لکھا ہے۔

#### روز ه کی شرا نظ:

روزہ کی تین اقسام ہیں اوّل اس کے واجب ہونے کی شرط اور وہ مسلمان اور عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ دوسرے اس کے ادا کے واجب ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض ونفاس سے پاک ہونا ہے یہ کے واجب ہونے کی شرط اور تندرست اور مقیم ہونا تیسرے ادا کے مجے ہونے کی شرط اور وہ نیت اور حیض ونفاس سے پاک ہونا ہے یہ کافی اور نہایہ میں لکھا ہے۔ درل میں جانتا ہو کہ روزہ رکھتا ہے یہ خلاصہ اور محیط سرھی میں لکھا ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ زبان سے بھی کہے یہ نہر الفائق میں لکھا ہے ہمارے نزدیک رمضان میں ہردن کے روزہ کے واسطے نیت کرنا ضروری ہے یہ فاوی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

#### نيت سحر:

رمضان میں سحری کھانے سے نیت ہوجاتی ہے بیٹم الدین سفی نے ذکر کیا ہے اس طرح اگر اور روزہ کے لئے سحری کھائے تو بھی نیت ہوجاتی ہے اور اگر سحری کھاتے وقت بیارادہ کیا کہ صبح کوروزہ ندر کھوں گاتو نیت نہ ہوگی اگر رات سے روزہ کی نیت کی اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت بدل دی تو سب روزوں میں نیت بدل دینا سحجے ہوگی بہی سجح ہوگی بہی سے دہ روزہ دار نہ ہوگا اگر رمضان کے دن میں ندروزہ کی نیت کی نہ بے روزہ رکھوں گا اور اگر نہ بلایا گیا تو روزہ رکھوں گا تو اس نیت سے وہ روزہ دار نہ ہوگا اگر رمضان کے دن میں ندروزہ کی نیت کی نہ بے روزہ رہو جانا ہے کہ بیدن رمضان کا ہے تو مشمس الائمہ حلوائی نے بواسط فقیہ ابوجعفر سے ہمارے اصحاب سے ذکر کیا ہے کہ اس کے روزہ دار ہو جانے میں دوروا بیتیں ہیں اورا ظہر بیہ ہے کہ وہ روزہ دار نہ ہوگا بیہ مجلط میں لکھا ہے اگر روزہ دار نے روزہ تو ڈرنے کی

فتاوي عالمگيري ..... جلد ٠ کي کي ان الصوم

نیت کر لی تھی لیکن اس نیت کے سوااور کوئی نفل روز ہ تو ڑنے کا اس سے پایانہیں گیا تو روز ہ اس کا پورا ہوگا یہ ایضاع میں لکھا ہے جو کر مانی کی تصنیف ہے۔

#### وقت نيت:

نیت کرنے کا وقت ہرروز سورج ڈو ہنے کے بعد ہاں سے پہلے نیت جائز نہیں میں پیطا سرختی میں لکھا ہا گرسورج ڈو ہنے سے پہلے مینیت کی کدکل روزہ رکھوں گا پھرسوگیا یا ہا بھوں ہوگیا یا خال ہوگیا یہاں تک کہ سورج دوسرے دن ڈھل گیا تو وہ نیت جائز نہ ہوگی اورا گرسورج ڈو ہنے کے بعد نیت کی تھی تو جائز ہوگی پی خلاصہ میں لکھا ہے رمضان اور نذر معین اور نقل کا روزہ اس دن کے روزہ کی نیت یا مطلق روزہ یا نفل کے روزہ کی نیت سے اگر رات سے لے کر آدھے دن سے پہلے تک کسی وقت نیت کر لے تو جائز ہیں جامع صغیر میں لکھا ہے اور تدرست اور بھار میں کچھ خرق نہیں میں کبھا ہے کہ رات اور زوال کے درمیان میں نیت کا وقت ہے اور تیج پہلاتو ل ہے سافر اور مقیم اور تندرست اور بھار میں کچھ نے جائز نہ ہوگی ہے نہا در جائل کھا نا اور بھا اور جائل کوئی فعل روزہ کے خلاف کوئی فعل اس سے ظاہر ہوا مثلاً کھا نا اور بھا اور جائل کوئی فعل روزہ کے خلاف کوئی فعل اس سے ظاہر ہوا مثلاً کھا نا اور بھا اور جائل کہا نا اور بھا اور جائل کھا نا اور ہوں اور اگر رمضان کی کہ جب سے نیت کرتا ہوں تب سے روزہ روزہ ورزہ وار وار دی ہوگیا ہو گیا تو اور ہورہ ہوگیا تو اگر زوال سے پہلے افاقہ میں جب سے دن شروع ہوا جائز ہوگی ہوگی ہا تھی میں کھا ہے اوراگر رمضان میں دن کے شروع ہونے کے جو گیا اور روزہ کی تب کر کی رات میں یا دن میں ہوگیا تو اگر زوال سے پہلے افاقہ ہوگیا اور روزہ کی نیت کر کی تو وہ روزہ دار ہے بی قاو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ور گی خوت کی گوٹوں ورزہ دار ہے بی قاو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ورت کی خوت کی گوٹوں میں لکھا ہے اوراگر رمضان میں لکھا ہے۔ ورت کی خوت کی تب کر کی تو وہ روزہ دار ہے بی قاو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# مسافراورمریض نے تخصیص نہ کی تو؟

افضل میہ ہے کہ جس چیز کی نیت دن میں کرنا جائز ہے تو اس کی نیت رات ہے کرے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اور نیز افضل میہ کہ نیت کو معین کرلے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اگر رمضان میں کی اور واجب روزہ کی نیت کی تو روزہ رمضان کا ہوگا امام ابو بوسف اور امام مجھ کے نزد یک اگر مسافر رمضان میں دوسرے واجب کی نیت ہے دوہ نیت ہے دوہ کی نیت کرے تو اس میں دور واپیتیں ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اصح بہ ہے کہ دہ مضان کا روزہ ہوگا بید کی فی میں لکھا ہے اور مریض کی نیت کرے تو اس میں دور واپیتیں ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر مسافر اور مضان کا روزہ ہوگا بید کا فی میں لکھا ہے اور اگر مسافر اور مریض روزہ میں میخط سرحی میں لکھا ہے اور مریض کا روزہ رمضان کا ہوگا بید کی خیار میں لکھا ہے اگر خاص مریض روزہ رکھنے کی نذر کی تھی اور اس دن کی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھا مثلاً رمضان کی قضایا کفارہ کا تو روزہ اس واجب کا جوگا اور نذر کی قضالازم ہوگا بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور بہی اصح ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

#### قضاءاور كفاره مين نيت:

قضااور کفارہ میں شرط بیہ ہے کہ رات ہے نیت کرےاور نیت کو عین کرے بید نقابیہ میں لکھا ہے اور اس نذر کے روزہ کا بھی یہی تکھا ہے جس میں خاص دن کی تخصیص نہیں کی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ جس کو کا فرقید کرلیں اُس پر اگر رمضان کا مہینہ مشتبہ ہو جائے اوروہ اپنی اُنکل ہے روزہ رکھے تو اگروہ زمانہ بعد رمضان کے ہواورایّا م تشریق عمید نہ ہوں اور نیت روزہ کی رات ہے کی ہوتو اِ اِن تعیین روزہ و تاریخ و ماہ کے ساتھ مقررہوگی۔ سے کی نکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🗨 کی کی " اس کی کتاب الصوم

روزے ادا ہو جائیں گے اور اگر رمضان سے پہلے روزے رکھے ہیں تو فرض روزے ادا نہ ہوں گے بیے محیط سرحتی میں لکھا ہے اور ان روزوں میں قضا کی نیت شرط نہیں بہی سیح ہے اس لئے کہ اس نے بینیت کی ہے کہ جورمضان کے روزے بھے پر فرض ہیں ان کوادا کرتا ہوں بید الکع میں کہ تھا ہوں تو اگر اس سال میں رمضان اور شوال دونوں تمیں دن کے مہینے تھے یا دونوں انتیس دن کے تھے (ا) اس پر ایک دن کی قضاء لازم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور شوال انتیس دن کا تھا اور شوال بیس دن کا تھا اور شوال انتیس دن کا تو دو کہ دن کی قضالا زم ہوگی اور اگر رمضان انتیس دن کا تھا اور شوال تمیں دن کی قضالا زم نہ ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور ڈی الحجہ دونوں تمیں دن کے یا دونوں انتیس دن کے مہینے تھے تو اس پر چاردن کی قضالا زم آئے گی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور ڈی الحجہ میں دن کا تھا لازم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور دی الحجہ میں دن کا تھا لازم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور کی الحجہ میں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہوگی اور اگر رمضان کا مہینة تمیں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہوگی اور اگر رمضان کا مہینة تمیں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہوگی اور اگر رمضان کا مہینة تمیں دن کا موتو صرف ایک دن کی قضالا زم ہوگی ہورائے بیں کہ کہ جو کے تھا کہ دن کی قضالا زم ہوگی اور اگر رمضان کا مہینة تمیں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہوگی اور اگر رمضان کا مہینة تمیں دن کا اور دوسرام ہینہ انتیس دن کا ہوتو صرف ایک دن کی قضالا زم ہوگی ہورائے الو ہائے میں لکھا ہے۔

### دارالحرب مین روز ہے:

اگر کوئی شخص دارالحرب میں تھا اور وہاں اس نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی سال کے روز سے رمضان سے پہلے رکھے تو پہلے سال کے روز سے بالا تفاق ادا نہ ہوں گے اب اس امر میں بحث ہے کہ دوسر سے سال کے روز سے پہلے سال کی قضا اور تیسر سے سال کے روز سے دوسر سے سال کی روز سے دوسر سے سال کی قضا ہوجا کیں گے اپنیں ؟ تو فقیہ ابوجھ نٹر نے کہا ہے کہ اگر اس نے ان دونوں سالوں میں بینیت کی کہ مرسر سے سال کے روز سے رکھتا ہوں تو ادا ہوجا کیں گے اور اگر اس طرح نیت کی کہ دوسر سے سال کے روز سے رکھتا ہوں تو ادا ہوجا کیں گے اور اگر اس طرح نیت کی کہ دوسر سے سال کے روز سے رکھتا ہوں تو ادا ہوجا کی سے گے اور اگر اس طرح نیت کی کہ دوسر سے سال کے روز سے رکھتا ہوں ہوں ہوں ہوں تو ادا ہوجا کہ میں اس رمضان کے اس پہلے دن کا تعین نہ کیا تو بھی جائز ہوں جاس سورت میں جب دن کا روز ہور رمضانوں کے دو دن کی قضا واجب ہو بہی مختار ہوا گر اور وہ تو ڈا اور وہ فقیر ہے اس سبب سے اس نے اکسٹھ اگر چداس نے دن کا تعین نہ کیا ہوگا ہوں ہوں کہ تو ہوں کہ تو ہوں کہ تو ہوں کہ تو ہوں کی تو ہوئز ہوئی جائز ہے اس سبب سے اس نے اکسٹھ دن کے روز سے قضا اور کھارہ کے رکھے اور قضا کے دن کی تخصیص نہیں کی تو جائز ہے فقیہ ابواللیث نے اس طرح ذکر کیا ہے یہ فتاو کی خاصی خان میں لکھا ہے۔

اگر دو مختلف چیزوں کی نیت کی جوتا کیدا اور فرض ہونے میں برابر ہیں اورا یک کو دوسرے پر پچھتر جے نہیں تو وہ دونوں باطل ہوجا کیں گے اوراگرایک کو دوسرے پر پچھتر جے نہیں تو وہ دونوں باطل ہوجا کیں گے اوراگرایک کو دوسرے پر جے ہو جی گابت ہوگا یہ محیط سرھی میں لکھا ہے۔ پس اگر کسی نے ایک روزہ میں قضائے رمضان اور نذر کی نیت کی تو بطوراسخسان کے وہ روزہ رمضان کی قضا کا ہوگا اوراگر نذر معین اور نفل کی نیت رات سے کی یا دن میں کی تو بالا جماع وہ روزہ نذر معین سے واقع ہوگا میسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر قضائے رمضان اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بالا جماع وہ روزہ نذر معین سے واقع ہوگا میسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر قضائے رمضان اور کفارہ ظہار کی نیت کی تو وہ بطور استحسان کے قضا ہے واقع ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

امام اعظم الوحنيفيه عِيثاليَّة كاقول:

اگر قضائے بعض رمضان اورنفل کی نیت کی تو اما م ابو یوسف ؓ کے قول کے بمو جب رمضان کی قضاوا قع ہوگی یہی روایت ہے اما م ابوحنیفہ ؓ سے بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے اور اگر کفار ہ ظہار اور کفار ہ قل کی نیت کی تو بالآ تفاق روز ہ نفل ہوگا پیمجیط سرخسی میں لکھا ہے اورا گر کفارہ اورنفل کی نیت کی تو بطوراستحسان کے وہ روزہ کفارہ واجب سے ادا ہوگا پیر ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ہوڑہ میں سکھا ہے اگر روزہ میں ہے اگر عورت نے چین میں روزہ کی نیت کی پھر فجر سے پہلے پاک ہوگئی تو اس کا روزہ حجے ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر روزہ میں تضا اور تشم کے کفارہ کی نیت کی تو ان دونوں میں سے کوئی روزہ نہیں ہوگا امام ابو یوسف کے نزد کی تعارض کی وجہ سے اورا مام محرد کے نفا اور تھا گئی تھا ہوگئی کی تو تضاحیح نہ ہوگا کی نفل نزد کی تنافی کی وجہ سے لیکن فل ہو جائے گا بیم محیط میں لکھا ہے اگر طلوع فجر کے بعد قضا کے روزہ کی نیت کی تو قضا محج نہ ہوگا کیکن فل روزہ شروع ہو جائے گا اگر اس کوتو ڑے گا تو تضالا زم آئے گی بید ذخیرہ میں لکھا ہے۔

 $\Theta$ : $\Diamond \gamma$ 

# حاندد کھنے کے بیان میں

رمضان كاجا ندد يكهنا:

شعبان کی انتیبو میں تاریخ غروب کے وقت لوگوں پر چاند کا تلاش کرنا واجب ہے اگر چاند نظر آگیا تو روزہ رکھیں اورا گر بادل ہوتو شعبان کے مہینہ کی پوری گنتی معلوم ہونے بادل ہوتو شعبان کے مہینہ کی پوری گنتی معلوم ہونے کے لئے شعبان کا چاند ڈھونڈ نا چا ہے نجومیوں ہے جولوگ سجھ والے اور عادل ہوں کیاان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ سیجے یہ ان کا قول قبول نہیں کیا جاتا ہے باس کھا ہے اور نجم کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا نہیں چا ہے یہ معراج الدرا یہ میں لکھا ہے اور نجم کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا نہیں چا ہے یہ معراج الدرا یہ میں لکھا ہے اگر زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھا تو نداس کی وجہ سے روزہ رکھیں نہ روزہ توڑیں اور وہ آنے والی رات کا چاند ہے بہی مختار ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے اگر آسان پر برابر ہوتو ایک شخص کی گواہی رمضان کا چاند دیکھنے میں قبول ہوگی بشرطیکہ وہ عادل اور مسلمان اور عاقل اور بالغ ہوخواہ آزاد ہویا غلام مرد ہویا عورت اور ای طرح کی اگر ایک شخص کی گواہی گونہ کی گواہی خان کی گواہی دیتے تو بہی ہوتو ایس کی گواہی دیتے کی ایک شخص گواہی دے تو بھی مقبول ہوگی اگر کی شخص کو کسی پرزنا کی تہمت لگانے سے صدائی ہواور پھر اس نے تو بہی ہوتو ایس کی گواہی خان میں کھا ہے۔

جس شخص کا حال پوشیدہ کے جا مل ہر ہے ہے کہ اس کی شہادت مقبول نہیں حسن اورا مام ابو صنیفہ سے بیروایت کی ہے کہ اس کی شہادت مقبول ہوگی بہی سیحے ہے بیم محیط میں لکھا ہے اور حلوائی نے اس کو اختیار کیا ہے بیشرح نقابی میں لکھا ہے جوابوالد کا رم کی تصنیف ہے خلام کی گواہی پر مفان کے جا ند پر قبول کی جائے گی اوراسی طرح عورت کی گواہی عورت کی گواہی پر قبول کی جائے گی قریب بلوغ کے لڑے کی گواہی قبول نہ ہوگی اور اس گواہی میں شہادت کا لفظ اور دعوے اور حاکم کا تھم شرطنہیں ہے اگر کسی شخص نے حاکم کے پاس گواہی دی اور دوسر شخص نے گواہی سنی اور ظاہر میں وہ گواہ عادل تھا تو سامع پر واجب ہے کہ روزہ رکھے حاکم کے تھم کی احتیاج نہیں جاندگی گواہی میں کیا مفصل کیفیت پو چھنا چا ہے ابو بکراسکاف نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یوں بیان کرے کہ میں نے کی احتیاج نہیں جا برجنگل یا سمی بیستی میں بیصٹے ہوئے بول میں چا ندو بھا تو وہ گواہی قبول کی جائے گی اور اگرامام یا قاضی تنہا جا ندو کھے تو اس کو اختیار ہے کہ سی اور شخص کو گواہی دینے کے واسطے تلاش کرے یا خود ہی لوگوں کوروزہ کا حکم کر دے عیدالفطر اور عیدالاضحی کے جاند کی خود ہی لوگوں کوروزہ کا حکم کر دے عیدالفطر اور عیدالاضحی کے جاند کا حکم کر دے عیدالفطر اور عیدالاضحی کے جاند کی حال سے برخلاف ہے بیسراج الو باج میں لکھا ہے۔

<sup>۔</sup> ا بعنی پنہیں معلوم کہ یہ باطن میں بدکاریا نیکوکار ہے لیکن ظاہر میں نیکوکار ہوتا ہے اس کومسقد رالحال کہتے ہیں پس ایسے مخص کے ظاہر حال پر حکم کیا جائے گا اگر چہ باطن میں بدکار ہی کیوں نہو۔

آ زادہویاغلام بہرصورت جاندگی گوای دے:

اگرایک عادل محض رمضان کا چاند دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اس رات میں اس کی گواہی وے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت یہاں تک کہ پر دہ نشین باندی بغیرا جازت اپنے مالک نے نکل کر گواہی دے فاسق اگرا کیلا چاند دیکھے تو گواہی دے اس واسطے کہ قاضی بھی اس کی گواہی قبول کر لیتا ہے لیکن قاضی کو چاہئے کہ اس کی گواہی رد کرے بید وجیز کر دری میں لکھا ہے بیتھم شہر کے اندر کا ہوا ورشہر سے باہرا گرا کیک آ دمی رمضان کا چاند دیکھے تو اس گاؤں کی مجد میں گواہی دے اوراگر وہ عاول ہواور و ہاں کوئی حاکم نہ ہو جس کے سامنے گواہی دی جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کے قول پر روزہ رکھیں بید محیط میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے تنہا رمضان کا چاند دیکھا اورا گروزہ نہ رکھا تو قضالا زم آئے گی کفارہ چاند دیکھا اوراگر روزہ نہ رکھا تو قضالا زم آئے گی کفارہ کا ذم نہ ہوگا اوراگر قاضی کی گواہی رد کرنے سے پہلے اس نے روزہ تو ڑ دیا تو شیح میہ کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا یہ فقاو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرفاس نے گواہی دی اور امام نے اس کو قبول کر لیا اور آ دمیوں کوروزہ کا تھم کیا اور اس شخص نے یا شہر کے لوگوں میں سے کسی نے اس روز روزہ تو ڈویا تو عامہ مشائخ نے کہا ہے کہ اس شخص پر کفارہ لا زم آئے گا پی خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر اس شخص کے تمیں روزے بورے ہوئے تو رہ ہوگئے تو جب تک امام روزہ افطار نہ کرے گا پی تھی افطار نہ کرے گا پیکانی میں لکھا ہے اور اگر آسان صاف ہوتو الی جماعت کشیر کی گواہی قبول ہوگی جن کے خبر دینے سے یقین حاصل ہوجائے اور وہ امام کی رائے پر موقوف ہے کہ کچھ مقدار مقرر نہیں ہے بہی سیجے ہے بیاضیار شرح مختار میں لکھا ہے۔ میں سیج ہے ہی سیجے ہے بیاضیار شرح مختار میں لکھا ہے۔ میں سیج ہے بیاضیار شرح مختار میں لکھا ہے۔ مطاوی نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کی گواہی اس وقت مقبول ہوتی ہے جب وہ شہر کے باہر ہے آئے یا وہ کسی بلند جگہ پر ہو بیہ ہوا ہے اور طیاوی کے قبل پر امام مرغینائی اور صاحب اقضیہ اور صاحب فقاوی صفری نے اعتاد کیا ہے لیکن ظاہر روایت کے ہوجب شہر کے باہر ہے آئے والے اور شہر کے اندر چاند دیکھنے والے میں پچھ فرق نہیں بیم معراج الدرایہ میں لکھا ہے شوال کا چاند رکھا اور گرم فی اندر چاند دیکھنے والے میں پچھ فرق نہیں بیم معراج الدرایہ میں لکھا ہے شوال کا چاند ویک کھا وہ وہ بوزہ دیا تو قضالازم آئے گی گفارہ واجب نہ ہوگا یہ اختیار شرح مختار میں لکھا ہے کی شخص نے عید کا چاند دیکھا اور گرائی دی لیکن فارہ نہ ہوگا یہ اس کی گوائی مقبول نہیں ہوئی تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے اور اگر اس دن روزہ تو ٹر اتو اس پر قضالازم آئے گی گفارہ نہ ہوگا یہ اس کی گوائی خان میں لکھا ہے د

اگراس نے اپنے کسی دوست کے سامنے گواہی دی اوراس نے پچھکھالیا تو اگراس کے تول کو پچ جانا تھا تو بھی کفارہ لازم نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگرا کیا مام نے یا اکیلے قاضی نے شوال کا چا ند دیکھا تو عیدگاہ کی طرف نہ نیکلے اور نہ لوگوں کو نکلنے کا حکم دے اور نہ روزہ تو ڑے نہ پوشیدہ نہ فلا ہر بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اگر آسان ہرا ہر ہوتو دومردوں یا ایک مرداور دوعورتوں ہے کم کی گواہی مقبول نہ ہوگی اوران کا آزاد ہونا اور شہادت کے لفظ ادا کرنا بھی شرط ہے بینز انتہ الفتین میں لکھا ہے اگر شوال کے چا ندکی شہر ہے باہر دوشخصوں نے خبر دی اور آسان پر اہر ہے اور وہاں کوئی والی اور قاضی نہیں ہے اگر لوگ روزہ تو ڑ دیں تو پچھ مضا نقہ نہیں ہے یہ زاہدی میں لکھا ہے کیکن ان دونوں کا عادل ہونا شرط ہے بینقا یہ میں لکھا ہے دعوے شرط نہیں اور جس شخص کوقذ ف میں صداگی ہواگر چہ

اس نے تو ہر کی ہواس کی گواہی مقبول نہیں اوراگر آسان صاف ہوتو جب تک جماعت گواہی نہ دے تب تک مقبول نہیں جیسے کہ
رمضان کے چاند کا حکم ہے بیڑزانہ المفتین میں لکھا ہے اور ذوالحجہ کا حکم ظاہر روایت کے بہو جب مثل عیدالفطر کے ہے بہی اصح ہے یہ
تو دوآ دمیوں کی گواہی مقبول ہوگی بید خیرہ میں لکھا ہے اور ذوالحجہ کا حکم ظاہر روایت کے بہو جب مثل عیدالفطر کے ہے بہی اصح ہے یہ
ہدایہ میں لکھا ہے اور بہی حکم اور مہینہ کے چاندون کا ہے کہ جب تک دومر دیا ایک مرداور دوعور تیں عادل اور آزاد جن کوحد نہ لگی ہوگواہی
ندویں تب تک مقبول نہ ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے جس نے امام ابو حقیقہ رحمۃ القدعلیہ سے بیروایت کی ہے کہ اگرا یک شخص کی گواہی
پرروزہ رکھ لیا اور تمیں پورے کر لئے اور شوال کا جاند رنہ دیکھا تو احتیاطاً روزہ نہ چھوڑے اور امام محمد سے بیروایت ہے کہ روزہ وقر ڈ دیں
ہوئیسین میں لکھا ہے خابیۃ البیان میں ہے کہ قول امام محمد کا اصح ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے تمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ بیا اختلاف اس

# اگر باوجوداً برآ لودموسم کے دوعا دل اشخاص نے گوای دی؟

اگر رمضان کے جاند پر دو مخصوں نے گواہی دی اور آسان پر بادل ہے اور قاضی نے ان کی گواہی قبول کرلی اور تمیں روز ہ رکھے بھر شوال کا جاند نظر آیا تو اگر آسان پر بادل ہے تو دوسرے دن بالا تفاق روز ہ افطار کریں گے اور اگر آسان صاف ہے تو بھی صحیح قول کے بمو جب روز ہ افطار کریں گے میں محیط میں لکھا ہے اگر گواہوں نے رمضان کی انتیبویں تاریخ بیگواہی دی کہ ہم نے تمہارے روز ہ رکھنے ہے ایک دن پہلے جاند دیکھا تھا تو اگر وہ اسی شہر کے لوگ ہیں تو امام ان کی گواہی قبول نہ کرے کیونکہ انہوں نے واجب گو ترک کیا اور اگر کہیں وُ ور ہے آئے ہیں تو اُن کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ تہمت نہیں ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے ظاہر روایت کے بمو جب مطلعون کے اختلاف کا عتبار نہیں بی قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

قضالا زم آئے گی اور اگر مریض کوشہر والوں کا حال معلوم نہ ہوا تو وہ تمیں دن کے روز سے قضا کرے گا تا کہ یقیناً واجب ادا ہو جائے سے محیط میں لکھا ہے۔

 $oldsymbol{\Theta}: \dot{oldsymbol{\wedge}} \dot{eta}$ 

# اُن چیز وں کے بیان میں جوروز ہ دارکومکروہ ہیں اور جومکروہ نہیں

گوند چباناروزہ دارکو کروہ ہے یہ قاوی قاضی میں لکھا ہے اور یہی متون میں لکھا ہے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہا ہے کہا سکلہ میں یوں تفصیل ہے کہا گر جنے ہوئے گوند کی ڈلی نہ ہوتو روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گر ہنے ہوئے گوند کی ڈلی ہوتو اگر وہ سیاہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اورا گر سنے ہوئے گا اورا گر سفید ہے تو نہ ٹوٹے گا لیکن کتاب میں اس کی تفصیل نہیں ہے بیر محیط میں لکھا ہے بلاضرورت کسی چیز کو چھنا اور چبانا مکروہ ہے یہ کنز میں لکھا ہے اور چکھنے میں منجملہ عذر کے یہ بھی ہے کہ کسی عورت کا شوہریا مالک بدخوہواوراس سبب سے وہ شور با چکھے اور چبانے کے عذر میں سے یہ بھی ہے کہ کسی عورت کے پاس کوئی چین والی یا نفاس والی عورت یا اور کوئی ہے روزہ دارایسانہ ہوکہ جواس کے بیٹے کو کھانا چبا کر کھلائے اور اس کونرم یکا ہوا کھانا اور دوبا ہوا دودھ بھی نہیں ماتا بینہ الفائق میں لکھا ہے اور تجنیس میں نہور ہے کہ چھنا فرض روزہ میں مکروہ ہے نفل روزہ میں کچھ مضا نقہ نہیں بینہا یہ میں لکھا ہے اور روزہ دار کو کروہ ہے کہ شہدیا تیل کو خریدتے وقت اچھایا برا بہچانے کے واسطے چکھے یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا خرید نا ضرور ہواور دھو کے کا خوف ہوتو مضا گفتہ نہیں بیر الہدی میں لکھا ہے روزہ دار کواستنجا کرنے میں مبالغہ کروہ ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کے مبالغہ کا بھی بہی تھم ہے شس الائمہ حلوائی نے کہا ہے مبالغہ سے بیمراد ہے کہ منہ میں اکثر پانی لیا کے اور منہ بھرے رہ اور بینیں کہ غرغرہ کرے بیع بیط میں لکھا ہے اگر پانی میں روزہ دار کی رج کے صادر ہو آواز سے پابغیر آواز کے تو روزہ فاسد نہ ہو گا گر مکروہ ہے بیم معراج الدراب میں لکھا ہے امام ابو صنیفہ سے روایت ہے کہ وضو کے سواروزہ دار کو گلی کرنا اور بناکہ اور ناک میں پانی ڈالنا مگر وہ ہے اور نہا ناشروع کرنا اور سر پر پانی ڈالنا اور پانی کے اندر بیئے صنا اور تر کپڑے کو بدن پر لیٹینا مکروہ ہے اور امام ابولو یوسف نے فرمایا کہ نہیں مکروہ ہے اور بہی اظہر ہے بیم بیط سر تھی میں لکھا ہے اور دورہ اور شام کی جو تر کہ اس کونگل جائے بیظ ہیر بید میں لکھا ہے اور شام کو وہ ہوتو مکروہ ہے اور ظاہر روایت کے دوت ہمار ہے نزد کی مکروہ ہوتو اور ظاہر روایت کے دوت ہمار ہوتو مکروہ ہوتو اور ظاہر روایت کے بھوجہ اس میں کچھرمضا گفتہ ہیں بیٹھی ہوئی ہوتو مکروہ ہے اور ظاہر روایت کے بھوجہ اس میں کچھرمضا گفتہ ہیں بیٹ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بغير قصدِز ينت سرمه لگانايامونچھوں وغيرہ ميں تيل لگانا مکروہ نہيں:

سرمہ لگانا اور مونچھوں میں تیل لگانا مکر وہ نہیں یہ گنز میں لکھا ہے بیچھم اس وقت ہے جب زینت کا قصد نہ ہوا وراگر زینت کا قصد ہوتو مکر وہ ہے بینہ رالفائق میں لکھا ہے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ روزہ دار ہویا ہے روزہ دار ہویتے بین میں لکھا ہے اگر ضعف کا خوف نہ ہوتو مکر وہ ہے اور اس کو چاہئے کہ غروب کے وقت تک تاخیر کے اور شخ خوف نہ ہوتو مکر وہ ہوگا جس میں روزہ تو ٹرنے کی ضرورت پڑے اورقصد کا بھی یہی تھم ہے بیہ میط الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ضعف کے خوف میں مکر وہ ہوگا جس میں روزہ تو ٹرنے کی ضرورت پڑے اورقصد کا بھی یہی تھم ہے بیہ میط میں لکھا ہے جس شخص کو جماع کر لینے یا انزال کا خوف نہ ہوتو اس کو بوسہ لینے میں کچھ مضا نُقہ نہیں اور اگر خوف ہوتو مکر وہ ہے اور ان

سب صورتوں میں مساس کا تھم مثل ہوسہ کے ہے تیمین میں لکھا ہے اور ہونٹوں کا چوسنا ہر صورت میں مکروہ ہے اور فرخ کے سواجیونا جماع اور مباشرت کرنا ظاہر روایت میں مثل ہوسہ کے ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مباشرت فاحشہ بھی مکروہ ہے آگر چہ خوف نہ ہو یہی سی جماع اور مباشرت فاحشہ بین مثل ہوں ہوئے ہوں اور نظے ہوں اور مرد کا ذکر تورت فرخ کے ایکے اور وہ بلاخوف مکروہ ہے یہ محیط میں لکھا اور اگر اپنے اور خوف نہ ہوتو گلے لگائے میں مضا لقہ نہیں اور اگر بہت ہوڑ ھا ہوتو بھی بہی کہ اور وہ بلاخوف مکروہ ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر روزہ وار کو جنابت کی حالت میں صبح ہوئی یا دن میں احتلام ہوا تو روزہ میں مضرت نہیں سیمچیط میں لکھا ہے کہ کہا ہے کہ وہ اخیر کہ چھٹا حصہ ہے بیس ان او ہاج میں سیم کھا ہے حری کھا نے حری کھا نے جو روفت اس کا آخر شب ہے فقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ وہ اخیر کا چھٹا حصہ ہے بیس ان الو ہاج میں لکھا ہے حری کھا نے میں تا خیر مستحب ہے بینہا بیمیں لکھا ہے اس قدر تاخیر کہ وقت میں شک ہو کروہ ہے بیس ان الوہاج میں لکھا ہے افظار میں جلدہ کرنا افضل ہے لیں مستحب بیہ ہے کہ نماز سے پہلے افظار کرے اور سنت بیہ ہے کہ افظار کے وقت بیہ کہے : اللٰھ ملک صمت افظار میں جلدہ کرنا افضل ہے لیں مسان کا وہ نے بیٹ کی سومی کو میں اور واجب کی نیت کر ہے وہ کروہ ہے بین کا میں بیٹ کہ ہو کہ وہ وہ مضان کا ون ہے یا شعبان کا اگر میں میں بیٹ کہ ہو کہ وہ وہ مضان کا ون ہے یا شعبان کا اگر میں میں کھیا ہے۔

واجب کی نیت کرنے میں رمضان کی نیت کرنے سے کراہت کم ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے پھرا گرفلا ہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو دونو ں صورتوں میں وہ رمضان کا روز ہ ہوگا اورا گر خلا ہر ہوا کہ وہ دن شعبان کا تھا تو پہلی صورت میں روز ہفل ہوگا اورا گراس کوتو ڑ دے تو قضاوا جب نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

دوسری صورت میں اگریہ ظاہر نہ ہوا کہ وہ دن شعبان کا تھایار مضان کا تھا تو بلاخلاف ہے کہ جس وا جب کی نیت کی ہے اس کا وہ روزہ نہ ہوگا ہے محیط میں لکھا ہے اور اگر نفل کی نیت کی توضیح ہے ہے کہ کچھ مضا نقہ نہیں پھر اگر نظا ہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو وہ روزہ رمضان کا ہوگا اور اگر نظا ہر ہوا کہ شعبان کا دن تھا تو وہ نفل ہوگا اور اگروہ روزہ تو ڑدیا تو اِس پر قضا لازم ہوگی اس لئے کہ اس نے الترزام کے ساتھ شروع کیا تھا یہ فتاوی قاضی میں لکھا ہے۔

### اصل نیت یا وصف نیت میں شک کرنا:

اگرنیت میں بھی کوئی تعین نہیں کیا تھا تو کروہ ہے پھرا گرنطا ہر ہوا کہ وہ دن شعبان کا تھا تو روز ہ نظل ہوگا اورا گررمضان کا تھا تو روزہ اوا ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اورا گراصل نیت میں شک کیا یعنی یوں نیت کی کہا گرکل رمضان ہوگا تو روزہ رکھوں گا اور شعبان ہوگا روزہ نہیں رکھوں گا تو اس صورت میں روزہ نہ ہوگا اورا گروصف نیت میں شک کیا مثال یوں نیت کی کہا گرکل رمضان ہوتو رمضان کا روزہ ہمان کا روزہ ہے یا یوں نیت کی کہا گرکل رمضان کا ہے تو رمضان کا روزہ ہے اورا گرشعبان کا جوزہ رمضان کا روزہ ہے اورا گرشعبان کا دونہ ہوتو رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا جوزہ رمضان کا جوزہ رمضان کا جوزہ ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو دونوں صورتوں میں وہ رمضان کا ہوگا اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو دونوں صورتوں میں وہ رمضان کا ہوگا اور دونوں صورتوں میں روزہ نظل ہوگا جس کے تو ڑ نے سے ہوگا اور اگر نظاہر ہوا کہ دن شعبان کا تھا تو پہلی صورت میں واجب ادانہ ہوگا اور دونوں صورتوں میں روزہ نظل ہوگا جس کے تو ڑ نے سے تو نظالا زم نہ آئے گی یہیمین میں لکھا ہے یہا تھا تو پہلی صورت میں دورہ ہوں کہ دن ہوگا ہوں کی تیمین میں لکھا ہیں کی تھیمین میں کھا ہو یا نہ نہ دیکھیں اور آسان پر اہر ہو یہ بیمین میں لکھا ہو یا

لے بعنی بغیر دخول کے صرف بدلعا ہے بدن مل جائے۔

ع الہی میں نے تیرے ہی لئے روز ہ رکھااور تیرے ہی او پرایمان لایا اور تیم پر تو کل کیا اور تیرے ہی رزق پرافطار کیا اور کل رمضان کے روز ہے کی نیت کی پس میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔

ایک خص چاندگی گواہی دے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے یا وہ فاسق گواہی دیں اور ان کی گواہی رد کر دی جائے کین اگر آسان صاف ہواورکوئی شخص چاند نہ دیکھے تو وہ دن شک کانہیں ہے بیز اہدی میں لکھا ہے علاء کا اختلاف ہے کہ شک کے روز روز ہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے نہا ہے کہ اگر پورے شعبان کے روز ہ رکھے ہیں یا اتفا قاوہ شک کا روز اس دن واقع ہوا جس دن اس کو روز ہ رکھنے کی عادت تھی تو روز ہ رکھنا افضل ہے بیا فضل ہے بیا فتیار شرح مختار میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر شعبان کے آخر میں تین روز ہ رکھنو تھی اس روز ہ کا رکھنا افضل ہے بیتبین میں لکھا ہے اور اگر بیصور تیں نہ ہوں تو اختلاف ہے مختار یہ ہے کہ فاص لوگوں کے واسطے نفل روز ہ رکھنے کا فتو کی دیا جائے بیتبذیب میں لکھا ہے اور عوام کوز وال سے پہلے تک کھانے اور چینے اور جماع وغیرہ ہے کیا جائے اور بیکھا ہے اور یوز وال سے پہلے تک کھانے اور چینے اور جماع وغیرہ ہے اور بیکھا ہے اور یون کا بیت ہواور اس کے بعدروز ہ نہیں ہوتا یہ اختیار شرح مختار میں لکھا ہے اور بیکھا ہے کہ ناور کی قاضی میں لکھا ہے۔

نیت کی بابت عام وخاص کی شخصیص <u>:</u>

عام وخاص میں فرق پیہ ہے کہ جو مخص شک کے دن روز ہر کھنے کی نیت جانتا ہوو ہ خواص میں سے ہاور نہ عوام میں سے اور نیت کا طریقہ بیہ ہے کہ جس مخص کواس دن روز ہ رکھنے کی عادت نہ ہوو ہ نفل کی نیت کرے اور اس کے دل میں بیہ خیال نہ آئے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہوگا تو بیروز ہ رمضان کا ہے بیم عراج الدرا بیمیں لکھا ہے کی مخص نے شک کے روز بیقصد کیا تھا کہ زوال تک کوئی فعل منافی روز ہ کے نہ کرے گا چر بھول کر بچھ کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا اور روز ہ کی نیت کی تو فقاو کی میں نہ کور ہے کہ بیہ جائز نہیں پنے ہیں بیا الدیت میں لکھا ہے عیدین اور ایا م تشریق میں روز ہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر اس دن روز ہ رکھ لیا تو ہمارے نزد یک روز ہ دار ہوگا یہ قاضی خان میں لکھا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ جمشاہ کے نز دیک شوال کے چھروز ہے۔

اگران دنوں میں روز ہر کھا اور تو رقع الازم آئے گی ہے گنز میں لکھا ہوا ہے بیتھم تینوں اماموں سے ظاہر روایت میں منقول ہے اور امام ابو صنیفہ گاور امام ہوگئے ہے ہے بھی منقول ہے کہ قضالازم آئے گی بینہرالفائق میں لکھا ہے شوال کے چوروز ہے رکھنا ہام ابو یوسف سے بیروایت ہے کہ بے در پے رکھنا مکروہ ہے متفرق رکھنا مکروہ ہے جنواہ جدا جدا رکھ یا پے در پے رکھنے میں بھی مضا گفتہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اصح ہے ہے کہ اس میں بھی مضا گفتہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اصح ہے ہے کہ اس میں بھی مضا گفتہیں ہے بحرہ منا مردہ میں لکھا ہے اور چوروز ہے جدا جدا ہر ہفتہ میں دو دن متحب ہے بیٹے ہیں بھی مضا گفتہیں ہے بھی میں میں اس فصل میں لکھا ہے اور چوروز ہے جدا جدا ہر ہفتہ میں دو دن متحب ہے بیٹے ہی اس فصل میں لکھا ہے اور جن دو ن میں روزہ می مردہ ہونے کے وقتوں کا بیان ہے وصال کا روزہ مکروہ ہے اور وہ ہے ہے کہ تمام سال کے روز ہر کھا صد میں لکھا ہے اور بین میں روزہ میں ہونے کہ کچھ مضا گفتہیں ہے کہ بیٹے مضا کو روزہ رکھا اور اتو ار کے دن روزہ میں کھا ہے اور افضل ہے ہوں کہ اور اتو ار کے دن روزہ رکھا اور وہ دن اس کی دوزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے بیضا کھتے مضا گفتہیں ہے ذخیرہ میں کھا ہے نوروز اور مہم گان کے دن روزہ رکھے کی مادت کا نہ ہوتو مگروہ ہے ادراس دن کے روزہ رکھے کی افضیات میں ہیں ہے کہ کے دن اگر عردہ ہے دراس دن کے دوزہ رکھے کی افضیات میں ہیں ہو

گفتگو ہے کہ اگر پہلے سے اس دن روز ہ رکھا کرتا ہے تو افضل میہ ہے کہ روز ہ رکھے در ندافضل میہ ہے کہ روز ہ ندر گھے اس لئے کہ اس میں اس دن کی تعظیم کی مشابہت ہے اور وہ حرام ہے بیٹے ہیر ہیمیں ہے اور یہی مختار ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے خاموشی کا روز ہ مکروہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ روز ہ رکھے اور کسی سے کلام نہ کرے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# عورت کن حالتوں میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرنفل روز ہ رکھ سکتی ہے؟

# مسافر کے لیے کن حالتوں میں سفر میں روز ہ رکھنا مکروہ ہے؟

مسافر کواگر روزہ سے ضعف ہو جائے تو روزہ رکھنا تکروہ ہے اورا گرایسانہ ہوتو روزہ رکھناافضل ہے بشرطیکہ اس کے سب یا اکثر رفیق ہے روزہ نہ ہوں اورا گراس کے رفیق یا اکثر قافلہ ہے روزہ ہے اور کھانا سب کامشترک ہے تو روزہ نہ رکھناافضل ہے بیہ ظہیر یہ میں لکھا ہے اگر مسافر روزہ دار ہواورا پے شہر میں یا کسی اور شہر میں داخل ہواورا قامت کی نیت کرے تو اس کوروزہ تو زنا مگروہ ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# ہر ماہ کی تیرہویں'چودہویں'پندرہویں (یعنی جاندنی راتوں) کاروز ہرکھنا:

جسٹخض پر رمضان کے روز ہ کی قضا باقی ہواس کوفٹل روز ہ رکھنا مگروہ نہیں یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے چاندنی راتوں کا لیمن تیرھویں' چودھویں پندرھویں کاروز ہ رکھنا مستحب ہے بیفناوئی قاضی خان میں لکھا ہے سرف جمہہ کے دن کاروز ہ رکھنا عامہ فقہا کے بزدیکہ مستحب ہے جیسے دوشنبہ و پنجشنبہ کاروز ہ یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جو مہینے حرمت کے ہیں ان میں پنجشنبہ اور جمعہ اور ہفتہ کا روز ہ رکھنا مستحب ہے جمہینے چار ہیں ذیقعدہ و ذکی الحجہ اور محرم اور جب تین برابر ہیں اورایک علیحدہ ہے ذکی الحجہ کے مہینہ میں اول کے نو دنوں کاروز ہ رکھنا مستحب ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے عرفہ کے روز حاجیوں کواگر ضعف کا خوف ہوتو روز ہ رکھنا مکروہ ہے یہ بحر الرائق میں لکھا ہے اور ای طرح تر دیہ گئے روز اس واسطے کہ افعال حج سے عاجز ہوجائے گا اور مستحب روز ہے بہت قشم ہیں اول محرم

ا يوم زويه ذي الحجه كي آهوي تاريخ كو كهتي بين -

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🗨 کیگر ۱۹ کیگر کا کتاب الصوم

کے روز ہے دوسر نے رجب کے روز ہے اور عاشورہ کے دن کا روزہ لیعنی دسویں تاریخ محرم کا نزدیک عامہ علاءاور صحابہ ؓ کے بیظہیریہ میں لکھا ہے اور سنت بیہ ہے کہ عاشورہ کا روزنویں تاریخ کے ساتھ رکھے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے گرمیوں میں دن بڑا ہونے اور گرمی کی وجہ ہے روزہ رکھنا ادب ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے۔

ن/ب:@

اُن چیز ول کے بیان میں جن سے روز ہ فاسد ہوتا ہے اور جن سے فاسد ہوتا روز ہ تو زنے والی چیزیں دوشم کی ہیں:

يهلي فنم

وہ جن سے قضالا زم آتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا اگرروزہ دار پچھ بھول کر کھالے یا پی لے یا مجامعت کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹنا اس حکم میں فرض وفعل میں پچھ فرق نہیں ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے کوئی شخص پچھ کھار ہا ہے اور کسی نے کہا کہ تو روزہ دار ہے اورا سے یا دنہیں آتا تو صحیح یہ ہے کہ روزہ دار کو پچھ بھول کر کھاتے ہوئے دیکھے تو اگر اس میں اتنی قوت دیکھے کہ رات تک روزہ تمام کر لے گاتو مختاریہ ہے کہ یا دنہ دلا نا اس کو کروہ ہے اورا گرروزہ سے ضعیف ہو جائے گا مثل بہت بوڑھا ہوتو اگر خبر نہ کر بے تو جائز ہے بیظ ہمیریہ کے فصل اغذیہ میں لکھا ہے اورا گرکوئی زبر دی کرنے سے یا خطا کرنے سے مثل بہت بوڑھا ہوتو اگر خبر نہ کر بے تو جائز ہے بیظ ہمیریہ کے فصل اغذیہ میں لکھا ہے اورا گرکوئی زبر دی کرنے سے یا خطا کرنے سے بچھ کھالے تو قضالا زم آئے گی کفارہ لازم نہ ہوگا یہ قاوئ قاضی خان میں لکھا ہے۔

### كلى كرناياناك ميں پانی ڈالنے میں احتياط:

خطااس کو کہتے ہیں کہ روزہ یا دہواس کے توڑنے کا قصد نہ ہواور پھروہ کچھ کھا پی لے اور بھو لنے والا اس کے خلاف ہے یہ نہا یہ اور بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کلی کی یا ناک میں پانی ڈالا اور پانی اندر چلا گیا تو اگر روزہ اس کو یا دھا تو فاسد نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اس پر اعتباد ہے اگر کسی نے روزہ دار کی طرف کو کچھ پھینکا اوروہ اس کے حلق میں پانی چلا گیا تو بھی حلق میں بانی چلا گیا تو بھی حلق میں بانی چلا گیا تو بھی ہیں جا پڑا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا اوروہ بھو لنے والے کے حکم میں نہیں ہے اس واسطے کہ سوتا ہوایا ہے ہوش اگر کسی جانور کو ذرئ کر ہے تو اس فرجہ کا کھا نا حلال نہیں اور جو خص ذرئ کرتے وقت بھم اللہ کہ پر حسن الجول جائز ہے یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

# يتجر 'مڻي' سنگريز هُ محملي يا رُوئي وغيره نگلنه کي صورت ميں مسئله:

اگرکوئی شخص ایسی چیزنگل گیا جو بموجب عادت کے دوایا غذانہیں ہے جیسے کہ پیھر یامٹی تو کفارہ واجب نہیں ہوتا یہ بیین میں کھا ہے اورا گر سنگریز ہ یا شخصلی یا بتایا ڈھیلا یا روئی یا تزکا یا کاغذنگل گیا تو اس پر قضالا زم آئے گی کفارہ نہ ہوگا۔ یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر یہی جو ابھی کی نہ ہواور نہ بطور ترکاری کے ریکائی ہواس کا نگل گیا تو کفارہ نہیں ہے اورا گرتا زہ اخروٹ نگل جائے تو بھی یہی تھم ہے یہ نہر الفائق میں لکھا ہے اورا گرخشک اخروٹ یا خشک با دام نگلاتو بھی کفارہ نہیں اورا گرانڈ امع چھکے یا انارمع چھکے کے نگل گیا تو بھی کفارہ

نہیں ہے بیخلاصہ میں لکھاہے پستہ اگر تازہ ہے تو بمنز لہ اخروٹ کے ہے اور اگر خشک ہواور اس کو چبا دے اور اس میں مینگ ہے تو کفارہ لازم آئے گا اور اگر بغیر چبائے نگل گیا تو سب کے نز دیک کفارہ لازم نہیں آتا اور اگر اس کا سرپھٹا ہوا ہے تو بھی عامہ فقہا کے نز دیک کفارہ لازم نہیں آتا بیفقاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

ا گرتھلوں یاتر کاری میں ہے کوئی چیزتر یا خشک حلق میں اُتر گئی؟

اگرخر بوزہ کا چھلکا نگل گیا تو اگروہ خشک ہاورایی حالت میں ہے کہ اس سے نفرت معلوم ہوتی ہوتو کفارہ لازم نہیں اسے گاوراگر تازہ ہاوراگر جاوراییا ہے کہ اس سے نفرت نہیں ہوتی تو کفارہ لازم آئے گا پیشہیر سے میں لکھا ہاوراگر جاول یا باجرہ کھالیا تو کفارہ واجب نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک مٹی کفارہ واجب نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک مٹی کھالی جس سے سردھویا کرتے ہیں تو روزہ فاسد ہوجائے گا اوراگر اس مٹی کے کھانے کی اس شخص کوعادت ہوتو تضاو کفارہ واجب ہوگا یہ فلم پر یہ میں لکھا ہے دانتوں کے درمیان میں جو پھرہ گیا ہے آگروہ تھوڑا ہے تو اس کے کھانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اوراگر بہت ہوتو تھوڑا ہے اوراگر اس کو منہ میں سے ہاتھ میں کہت ہوتو تھوڑا ہے اوراگر اس کو منہ میں سے ہاتھ میں لکھا ہے اوراگر اس کو منہ میں ہوتا ہوراگر کی ملک ہوتو تھوڑا ہے اوراگر اس کو منہ میں افقیہ نے یہ کہا ہوتے ہیں اوراگر باہر سے کہ کفارہ واجب نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر اس کے دانتوں میں کوئی تل رہ گیا اوراس کونگل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا ہے اوراگر باہر سے لے کر کارہ واجب ہونے میں اختلاف ہے مختار میہ کہا گراس کو باشر میں سے اور اگر باہر سے کہ کارس کو بغیر چائے نگلا ہوتو کہا تھو تھوڑا ہے اوراس کو بی تھورہ کیا ہوئی خان میں لکھا ہے اور ایس کے دانتوں میں لکھا ہے۔

اوراگر باہر سے لے کر کل نگلاتوروزہ فاسد ہوگا گفارہ کے واجب ہونے میں اختلاف ہے مختار میہ کہا گراس کو بغیر چائے نگلا ہوتو کفارہ وی خان میں لکھا ہے۔

اگراس کو چبایا تو روزہ فاسدنہیں ہوگالیکن اگراس کا مزاحلق میں معلوم ہوا تو روزہ فاسد ہوجائے گااور یہی ٹھیک ہے اور ہرتھوڑی سی چیز چبانے میں یہی قاعدہ کلیہ ہے بیدفتح القدیر میں لکھا ہے اگر گیہوں کا وانہ چبایا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اس کئے کہ وہ منہ میں ہی فنا ہوجا تا ہے بیدفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کوئی لقمہ دوسر سے کے کھلانے کے لئے چبایا پھراس کونگل گیا تو ظاہر بیہ ہے کہ کفارہ نہ ہوگا بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر بھراس کونگل گیا یا بھول کرروٹی کا ٹکڑا کھانے کے واسطے لیا اور جب اس کو چبالیا تو یا دہوا کہ روزہ دار ہے پھر باو جودیا د آنے کے وہ نگل گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر منہ ہے باہر نکا لئے ہے پہلے نگل گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر منہ ہے باہر نکا لئے ہے پہلے نگل گیا تو اس پر کفارہ لازم آنے گا اوراگر منہ ہے باہر نکالا اور پھر نگل گیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا یہی چیجے ہے بیوفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا پنایا دوسر ہے کاتھوک نگل جانا:

اگر دوسرے کا تھوک نگل گیا تو روزہ فاسد ہو گیا گفارہ لازم نہ ہوگا لیکن اگر اس مے مجبوب کی تھوک ہے تو گفارہ لازم ہوگا گین اگر اس مے مجبوب کی تھوک ہے تو گفارہ لازم ہوگا ہے وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر کسی کے ہونٹ با تیں کرتے وقت یا اوروقت تھوک میں تر ہوجا نمیں پھراس کونگل جائے تو ضرورت کی وجہ ہے روزہ فاسد نہ ہوگا پیزاہدی میں لکھا ہے اگر اس کے منہ میں رال ٹھوڑی تک ہے اور اس کا تارمنہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا تھا پھروہ اس کو منہ کے اندر لے جا کرنگل گیا تو روزہ نہیں تو لئے گا اس لئے کہ اس کا باہر نکلنا پورانہیں ہوا تھا اور اگر اس کا تارٹوٹ گیا تھا تو اس کا تھم برخلاف ہے بیظ ہیں بہوا تھا اور اگر اس کا تارٹوٹ گیا تھا تو اس کا تھم برخلاف ہے بیظ ہیر یہ میں لکھا ہے جمۃ میں ہے کہ کسی شخص کو یہ بیاری ہے کہ اس کے منہ سے بانی نکلتا ہے اور پھر منہ میں داخل ہوتا ہے اور طبق میں چلا جا تا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا یہ تا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر مضمضہ لیعنی کلی کے بعد پچھرتری باقی رہی اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹوٹے گا اور اگر اس

ا محبوب كے تھوك ميں لذت ہے اور ماسوائے اس كے نفرت تو كفارہ فقط محبوب كے تھوك ميں ہے۔

کے دہاغ ہے ناک پر بیٹھ آئی اور پھراس کو چڑھا گیا اور عدا حلق میں لایا تو روز ہنٹوٹے گا اس لئے کہ وہ بمز لہ تھوک کے ہے بیع طسر حسی میں لکھا ہے اگر کسی نے نون کھالیا تو ظاہر روایت کے بھو جب اس پر قضالا زم ہوگی گفارہ نہ ہوگا اس لئے کہ اس سے طبیعت کو نفر تہ ہوتی ہے بیٹے ہیں لکھا ہے نگر کسی نے نون گھر میں نہیں اور اگر خون غالب ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر دونوں برابر ہیں تو بھی بطور استحسان روزہ فاسد ہو جائے گا کسی روزہ دار نے ابریشم کا کام کیا اور پشم اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کا سبزیاز ردیا سرخ رنگ کٹ کر تھوک میں گیا اور تھوک رنگین ہوگیا اور وہ اس کو نگل گیا اور روزہ اس کا یا دہتو روزہ منسد ہو جائے گا ہوران کا سبزیاز ردیا سرخ رنگ کٹ کر تھوک میں گیا اور تھوک رنگین ہوگیا اور وہ اس کو نگل گیا اور روزہ اس کا یا دہتو روزہ فاسد نہ ہوگا جب تک اصل ہڑ داخل موجوائے گا ہی سبزی کھا ہے اگر ہلیا ہو تو اور بی نہی ہوگیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا جب تک اصل ہڑ داخل نہ ہوجائے کا میں لکھا ہے اگر سکر بھو کہ بھی کہ بھی کہتی ہوگیا ہو اور اس نہ ہوگا ہو اور اس کے ملتو میں داخل ہو اور اس کے ملتو میں لکھا ہے اگر سکر کے بھی نہیں سکھی تو جب روزہ دار کے بیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا ہیا تھا کہ کہ بی کہتا ہو اس کے ملتو میں لکھا ہے اگر سکر کے بیٹ میں کہتی جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا ہیا تھا کہ کہ تابوا ہی کہ کہ کہ کہتا ہو اس کو تھا ہوگیا تھا رہ نہ ہوگا ہو تا سر بوجائے گا بیسراتی الو ہائی میں لکھا ہے۔ اگر حلق میں لکھا ہے اگر حلق میں لکھا ہے اگر کہ اور اس کو ایک اور اس کو قطرہ کی پرنالہ سے ٹیک گیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا بیسراتی الو ہائی میں لکھا ہے۔ اگر حلق میں کھینے کا غمار یا دوا کا ذا گھرہ کی پرنالہ سے ٹیک گیا تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گا بیسراتی الو ہائی میں لکھا ہے۔ اگر حلق کی خوال کی نے ایک کی تو کو گا گو گھرہ کی کھو گھر گیا تو اس کو دورہ فاسد ہوجائے گا بیسراتی الو ہائی میں کھو کی کو خوال کو تو کو گھرہ کی کو تو کی کھو کی کو تو کو گھر کی کی کو تو کی کو تو کو گھرہ کی کو تو کی کو تو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کھر کی کو کھر کو کو کو کو کھو کی کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کو کو کو کو کو کو کو کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کے کو کھر کی کو کھر کو کو کو ک

اگر مندگا پانی یابرف کسی کے مند میں داخل ہو گیا تو اس کاروز ہ فاسد ہوجائے گا پیچے ہے بظہیر پیمیں لکھا ہے اگر کسی کے حلق میں پینے یا کوٹنے کا غبار یا دوا کا مزایا دھواں یا خاک کا غبار جو ہوایا جا نوروں کے ہم سے اڑتا ہے داخل ہوا تو اس کا روز ہ نہیں ٹوٹے گا پیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اگر روز ہ دار کے مند میں آنسو داخل ہوں تو اگر تھوڑ ہے ہوں جیسے کدا یک دوقطر سے یامثل اس کے تو اس کا روز ہ فاسد نہ ہوگا اور اگر بہت ہوں یہاں تک کدان کی تمکینی اپنے مند میں پائے اور بہت سے جمع ہوجا نمیں پھران کونگل جائے تو اس کا روز ہ فاسد ہوجا نے گا اور اس طرح اگر چبرے کا پسیندروز ہ دار کے مند میں داخل ہوا تو بھی یہی تھم ہے بیخلا صد میں لکھا ہے بدن کے مساموں سے جو تیل اندرداخل ہوجا تا ہے اس سے روز ہ نہیں ٹوٹنا پیشرح مجمع میں لکھا ہے۔

ا گرتھوک میں سرمہ کارنگ بااثر برآ مدہو؟

جوفی پائی ہے نہایا اور اس کی سردی جم کے اندرمحسوں ہوئی تو اس ہے روزہ فاسد نہ ہوگا بینہرالفائق میں لکھا ہے اگر آنکھ
میں کچھ دوا ٹیکائی تو ہمار ہے نز دیک اس ہے روزہ فاسد نہ ہوگا اگر چہ اس کا مزاعلق میں محسوں ہوا گرکسی کے تھوک میں سرمہ کا اثریارنگ
ظاہر ہوا تو عامہ مشائخ کا بیقول ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا بیز ذیرہ میں لکھا ہے یہی اصح ہے بینیین میں لکھا ہے اگر کسی کوقے ہوگئی یا
اس نے ازخود منہ بھر کریا اس ہے کم قے کی اوروہ آپ ہے لوٹ گئی یا اس نے لوٹائی یا با ہرنگلی تو اگر آپ ہے قے لوٹائی یا اپنے ارادہ
ہے منہ بھر کرتے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے سوااور کسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا بینہرالفائق میں لکھا ہے اور بیسب تھم اس وقت
ہے کہ جب قے میں کھانا یا پانی یا بت ہوں اور اگر بلغم ہے تو اہام ابو حنیفہ اورامام محمد کے نز دیک روزہ نہیں ٹوٹنا اور منہ بھر کر ہوتو اہام ابو

جس شخص نے تیل کا حقنہ لیایا ناک میں تیل چڑھایایا کان میں ٹیکایا تو اس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا اوراس پر کفارہ واجب نہ ہو گا بیہ ہدا بیمیں لکھا ہے اوراگر اس کے بغیر فعل کے تیل اندر داخل ہو گیا تو بھی روز ہ ٹوٹ جائے گا بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی نے گان میں پانی ٹیکایا تو روز ہنیں ٹوٹے گا یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور یہی تیجے ہے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گراپنے پیشا ب کے مقام میں کچھ ٹیکایا تو امام ابوصیفہ اورامام محکر کے نز دیک روز ہنیں ٹو ٹنا یہ محیط میں لکھا ہے برابر ہے کہ پانی ٹیکایا ہویا تیل اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ وہ مثانہ تک پہنچ جائے اورا گرمثانہ تک نہ پہنچا ہواور ذکر کی ڈنڈی میں ہوتو بالا جماع روز ہنیں ٹوٹے گا یہ بیبین میں لکھا ہے اگر عور تیں اپنے پیشا ب کے مقام میں کچھ ٹیکا ئیں نوبلا خلاف روز ہٹوٹ جائے گا یہی تیجے ہے بیظہیر یہ میں انگلا ہے اگر عور تیں اپنے بیشا ہے مقام میں کچھ ٹیکا ئیں نوبلا خلاف روز ہٹوٹ جائے گا یہی تیجے ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔

اگر پہنے یاسر میں جراحی کے دوران دواڈ الی اور وہ معدہ یا مغز تک پہنچ گئی؟

اگر پیٹ کیاسر میں اندر تک زخم ہواور اس میں دوا ڈالیس تو اکثر مشائخ کا بیتول ہے کہ اگر دوا پیٹ یا د ماغ کے اندر تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہوجائے گا دوا کے اندر پہنچنے کا عتبار ہے اس کے تریا خشک ہونے کا عتبار نہیں یہاں تک کہ اگر بیمعلوم ہوا کہ خشک دوا اندر پہنچ گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا بی عما ہیے میں لکھا ہے اور اگر ان اندر پہنچ گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا بی عما ہیے میں لکھا ہے اور اگر ان دونوں میں سے پچھنہ معلوم ہوا اور دوا ترتھی تو امام ابوطنیفہ کے نز دیک روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ عادت یہی ہے کہ تر دوا اندر پہنچ جاتے گا اس لئے کہ عادت یہی ہے کہ تر دوا اندر پہنچ جاتے گا اس لئے کہ عادت یہی ہوتا اور اگر دوا خشک ہوتو جاتے گا اس لئے کہ اندر پہنچنا معلوم نہیں ہوا اور شک میں روزہ نہیں ٹوٹنا اور اگر دوا خشک ہوتو بالا تفاق روزہ نہیں ٹوٹنے گا بیوٹنے دوزہ فاسد ہوگا ہے بینے کے اندر ٹوٹ رہا تو روزہ فاسد ہوگا ہے بین میں لکھا ہے۔

اگر کسی نے گوشت کی ہوئی کوڈور سے میں باندھ کر نگلا پھراسی وقت نکال لیا تو روز ہنیں ٹوئے گا اور جو چھوڑ دیا تو ٹوٹ جائے گا یہ بدائع میں کھا ہے اگر کسی کٹری کونگل گیا اور سراس کا ہاتھ میں ہے اور پھر باہر نکال لیا تو روز ہنیں ٹوئے گا اور اگر کل کٹری کونگل گیا تو روز ہنیں ٹوٹ جائے گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی نے اپنی خانہ کے مقام میں انگلی داخل کی یاعورت نے اپنی فرج میں انگلی داخل کی تو روز ہنیں ٹوئے گا بہی مختار ہے لیکن اگر وہ پانی یا تیل میں بھیگی ہوتی پانی یا تیل کے اندر پہنچنے کی وجہ سے روز ہٹوٹ جائے گا پہلے ہیں لکھا ہے یہ حکم اس وقت ہے کہ جب روز ہیا دہوا ور سے بہت بہتر ہا ورضر ور ہے کہا ہی کو یا جب روز ہیا دہوا ور سے بہتر ہے اور شروز ہور ہور ور ور ور ور ور ور ور ار ہوتو اس کو چا ہے کہ جب تک اس کو بہر ہوئے گا ہونے سے روز ہوا ور سے بھی سے کہ جب تک اس کو بہر سے دائے ہو چھے لے تب تک جگہ سے نہ اٹھی تا کہ اس کے اندر یانی داخل ہونے سے روز ہونہ ور اس کو چا ہے اور اس واسطے فقہا نے کہا ہے کہا ہے کہا جب تک اس کو بہر ہوتو استخار کرنے میں سائس نہ لے یہ مجھ سر بھی میں لکھا ہے آگر روز ہوا دار ہوتو استخار کرنے میں سائس نہ لے یہ مجھ سر بھی میں لکھا ہے آگر روز ہوا دار استخار پر تک کرے یہاں تک کہ پانی دھنہ کے مقام تک گئار ہوا نے میں تک کہا ہو تو میں میں تک کہ بار اگر تی میں لکھا ہے آگر کسی کی زبر دتی کی وجہ سے رمضان کے دن میں بجا معت کی تو قضالاز م تک گئارہ دار میں آئے گا میں قباد کی خان میں لکھا ہے۔ آگر کسی کی زبر دتی کی وجہ سے رمضان کے دن میں بجا معت کی تو قضالاز م تک گئارہ دار نمی نہ ہوگیا کہا تھی خان میں لکھا ہے۔ آگر کسی کی ذبر دتی کی وجہ سے رمضان کے دن میں بور ن میں لکھا ہے۔ آگر کسی کی نارہ دار نمی ناز میں ناز میں نائی میں لکھا ہے۔ آگر کسی کی ناز میں ناز میان میں نائے کی ناز میں نائے کی ناز میں ناز میں نائے کی ناز میں نائے کہا نے ناز میں نے سر نائے کہا تھی ناز میان میں نائے کی ناز میں نائے کی ناز میان میں نائے کی نائے کیا کہ نائے کیا کی نائے کی ناز میان میں نائے کیا کی نائے کی ناز

#### دوران روز ه بوس و کنار کا مسئله:

اسی پرفتویٰ ہےاوراسی طرح آگرعورت نے زبردی کی تو بھی یہی حکم ہے بیخلا صدمیں لکھا ہےا گر فجر کے طلوع ہونے سے

لے پیٹ میں جوف تک اور سر میں مغز تک ہو۔ ع اگر عورت نے سیر جمہ قولہ و کذا لو کراھة المرأة سیبی نسخہ وجودہ میں ہے اور مخفی نہیں کہ عورت ہے اکراہ بقول امام بخلاف صاحبین نہیں ہوتا

ع الرقورت نے سیر جمہ قولہ و کذا لو کراھة المواقة کی سخہ موجودہ میں ہاور حقی ہیں کہ قورت ہا کراہ بقول امام بخلاف صاحبین ہیں ہوتا کے وکا سامت میں ہو ہاور کا تب سے علطی ہوئی عبارت بیہ کہ و کذا لو کرھت المواقعلی بناء المفعول فاقہم واضح رہے کہ زبردی سے بھرمیر ہے زدیک اصل میں ہو ہاور کا تب سے علطی ہوئی عبارت بیہ کہ و کذا لو کرھت المواقعلی بناء المفعول فاقہم واضح رہے کہ زبردی سے کہ ہو الوکرد ہے جی بجز ہوتا ہے لیس کسی ایذاء پہنچانے کا خوف دلائے مثلاً مارنا یا قید کرنا یا چھین لینا وغیر ہ و یہاں تعین مراد میں تامل ہاور شاید کہ عورت کی زبردی صرف فساد صوم میں بطور منہ میں پانی ڈالنے وغیرہ کے ہو ورنہ جماع میں زبردی ممکن بھی نہیں ہے کذا قال مولانا السید صاحب ترجمة المجلدات الباقیہ واللہ تعالی اعلم۔

پہلے دخول کیا اور جب ضبح کے طلوع ہونے کا خوف ہوا تو باہر نکال لیا اور انزال ہو گیا لیکن اس وقت ضبح ہو چکی تھی اس پر قضالا زم نہ ہو گی اور اگر بھول کر جماع شروع کیا یا طلوع فجر سے پہلے دخول کیا بھر فجر طلوع ہو گئی یا بھو لنے والے کو یا وآگیا تو اگر فور آبا ہر نکال لیا تو صبح روایت کے بموجب روزہ فاسد نہ ہو گا بیر نوایت کے بموجب اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے بید بدائع میں لکھا ہے اگر کسی عورت کے منہ یا فرج کو شہوت سے بار بارد یکھا یا ایک مرتبہ دیکھا اور انزال ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹ تا میر ان الوہائی میں دیکھا اور انزال ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹ تا میر ان الوہائی میں لکھا ہے اگر اپنی عورت کے بوے لئے اور انزال ہو گیا تو روزہ نہیں آتا یہ محیط میں لکھا ہے اور باندی اوع لونڈ وں کے بوے لیے میں بھی بہی تھم ہے اور عورت اگر اپنے شوہر کے بوے لے اور انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹ تا اور اگر تی جا تا ہے کفارہ لا زم نہیں آتا یہ محیط میں لکھا ہے اور باندی اوع لونڈ وں کے بوے لیے وار تر ی دیکھے تو روزہ نیوٹ تا اور اگر تی جا تا ہے کفارہ لا فر سے نے تو امام ابو پوسف کے نزد دیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور امام محمد گا اس میں خلاف ہے بیز امدی میں لکھا ہے اگر کسی جا نور کے بوے لئے اور انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا میں لکھا ہے۔

مساس مباشرت مصافحه اورمعانقه كاحكم:

مساس' مباشرت' مصافحہ اور معانقہ کا تھلمش ہوئے ہے ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر عورت کو کپڑے کے اوپر سے مساس کیااور انزال ہو گیا تو اگراس کے بدن کی حرارت معلوم ہوئی روزہ فاسد ہو جائے گاور نہ فاسد نہ ہوگا بیم عراج الدرا بیمیں لکھا ہے اگر عورت نے شوہر کے مساس کیااور شوہر کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر شوہر نے عورت کو خوداس امرکی تکلیف دی تھی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر کسی جانور کی فرج کو مساس کیااور انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر ان سب میں لکھا ہے اور اگر جانوریا مردہ سے بجامعت کی یا فرج کے باہر مجامعت کی اور انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر ان سب صورتوں میں انزال ہو گیا تو قضالا زم ہوگی کفارہ لازم نہ ہوگا ہوئی قاضی میں لکھا ہے۔

دورانِ روزه مشت زنی یا مسأس وغیره جیسی فتیج حرکات کی تو قضالاً زم ہوگی:

روزہ دارا گراپنے ذکر ہلا دے اور انزال ہوجائے تو قضالا زم ہوگی یہی مختار ہے اور عامہ مشائخ کا یہی تول ہے یہ بچرالرائق میں لکھا ہے اگر میں لکھا ہے اگر اللہ ہوجائے تو روزہ فاسد ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اگر سوئی ہوئی عورت یا مجنونہ عورت ہے ہا جنون عارضی ہواوروہ حالت افاقہ میں روزہ کی نیت کر چکی ہوئجا معت کی جائے تو تینوں موئی ہوئی عورت یا مجنونہ عورت سے جس کا جنون عارضی ہواوروہ حالت افاقہ میں روزہ کی نیت کر چکی ہوئجا معت کی جائے تو تینوں اور ان اماموں کے نزد کیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر دوعور تیں باہم مساحقہ کریں یعنی آپس میں مشغول ہوں اور ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا ور نہیں ٹوٹے گا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اور انزال کی صورت میں کفارہ نہ آئے گا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔

وومری فتم:

اُن چیزوں کے بیان میں جن سے قضا اور کفارہ لا زم ہوگا

جس شخص نے دونوں راستوں میں ہے کسی راستہ میں عمداً مجامعت کی تو اُس پر قضاء اور کفارہ لازم ہوگا۔ان دونوں مقاموں کی مجامعت میں مقاموں کی مجامعت میں انزال شرطنہیں ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اورا گرعورت تابعدار ہوگئی تو اس کا بھی وہی تھکم ہے اورا گرز بردتی ہے مجبورتھی تھررضا مندہوگئی تو بھی یہی تھکم ہے یہ نقاوی قاضی ہے مجبورتھی تھررضا مندہوگئی تو بھی یہی تھکم ہے یہ نقاوی قاضی

خان میں لکھا ہے اگر کسی لڑکے یا مجنون کوعورت نے اپنے اوپر قادر کرلیایا اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا تو بالا تفاق اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا بیز اہدی میں لکھا ہے اگر کسی نے عمداً کوئی ایسی چیز کھائی جوغذایا دوا ہوتی ہے تو کفارہ لازم ہوگا اور بیچکم اس وقت ہے جب وہ غذایا دوا کے واسطے کھائے اور اگر ان دونوں کا ارا دہ نہیں کیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا قضا واجب ہوگی بیخز انتہ المفتین میں لکھا ہے پس روزہ دارا گرروٹی یا کھانے یا پینے کی چیزیں یا تیل یا دودھ کھائے بٹے یا ہڑیا مشک یا زعفران یا کافوریا غالیہ کھائے تو ہمارے نزدیک اس پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا بیفرآوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بطورِ دواگل ارمنی وغیره یا بھونی ہوئی مٹی وغیرہ کھانا:

اگر تازہ بادام نگل لیا تو کفارہ لازم ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے اوراگر بادام یا اخروث تازہ یا خشک چبا کرنگل گیا تو کفارہ لازم ہوگا یہ معراج الدرایہ میں لکھانے ہمک کھانے سے کفارہ لازم نہ ہوگا کین اگر خالی نمک کھانے کی عادت ہوتو کفارہ لازم ہوگا یہ بیت ہوگا یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے اگر نمک کھالے گا تو کفارہ واجب ہوگا یہی محتار ہے بیخلا صدمیں لکھا ہے صدرالشہید ؓ نے کہا ہے کہ یہی صحیح ہے بیشرح نقایہ میں لکھا ہے جوشنخ ابوالہ کارم کی تصنیف ہے اوراس سے ملتے ہوئے ہیں بیر سکتا اگر کسی نے بھول کر کھایا یا پیایا مجامعت کی اوراس کو یہ گمان ہوا کہ اس سے میراروزہ ٹوٹ گیا پھراس نے عمداً کھالیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اوراگر وہ بیض ہے ہوئی اوراس کو بیگمان ہوا کہ روزہ ہو لئے سے نہیں لکھا ہے اگر کسی کو حق آئی اوراس کو بیگمان ہوا کہ روزہ وٹوٹ گیا بھراس نے بچھ کھایا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا ہوراگر وہ بی جوابات ہے کہاں سے روزہ نہیں ٹوٹنا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا ہے ترالرائن میں کھا ہے اگر کسی کو احتلام ہوا اوراس کو گمان ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا اوراس کے بعد عمداً کھالیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا ہے تھیں لکھا ہے اگر کسی کو احتلام ہوا اوراس کو گمان ہوا کہ اس میاں کھا ہے اگر کسی کے بعد عمداً کھالیا تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوگا ہے تھیں لکھا ہے اگر کسی نے بچھے لگائے اوراس کو گمان ہوا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا یا سے روزہ ٹوٹ گیایا تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوگا ہے تھیں لکھا ہے اگر کسی نے بچھے لگائے اوراس کو گمان ہوا کہ اس سے دوزہ ٹوٹ گیایا تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوگا گین اگر کسی فقیہ نے اُس کو بیفتو کی ویا کہ روزہ وٹوٹ گیایا اس کو حدیث ایک پیشن کیا وہ سے بھرعمداً کہ کھایا تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوگا گین اگر کسی فقیہ نے اُس کو بیفتو کی ویا کہ روزہ وٹوٹ گیایا اس کو حدیث ایک پیشن کیا ہوگا گین ہوگا گین اگر کسی فقیہ نے اُس کو بیفتو کی ویا کہ روزہ وٹوٹ گیایا اس کو حدیث ایک پیشن کیا ہوگا گیاں اگر کسی فقیہ نے اُس کو بیفتو کی ویا کہ روزہ وٹوٹ گیایا اس کو حدیث انہی کی اور

اس پراعتاد کیا تو کفارہ واجب نہ ہوگا بہی تھم ہام محد کے نزدیک اورا مام ابو یوسٹ کا قول اس کے خلاف ہے اورا گر حدیث کی تاویل معلوم ہے تو کفارہ واجب ہوگا بیہ ہدا ہی میں لکھا ہے اگر کسی نے سرمہ لگایا بدن پر یامونچھوں پر تیل ملا اوراس کو گمان ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھرعمدا کچھ کھالیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگالیکن اگروہ جاہل تھا اور کسی نے اس کوروزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دے دیا تھا تو کفارہ واجب نے ہوگا بیزناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

كتاب الصومر

مسافرقبل از زوال اینے شهر میں واپس لوٹا تو؟

اگرمسافرا پے شہر میں زوال سے پہلے داخل ہوااور وہاں پچھ نہ کھایا اور روز ہ کی نیت کر لی پھرعمدا مجامعت کی تو اس پر کفار ہ واجب نہ ہوگا ای طرح اگر مجنون کوزوال سے پہلے افاقہ ہوااور اس نے روز ہ کی نیت کی پھر مجامعت کی تو بھی یہی حکم ہے۔ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے صبح کے روز ہ کی نیت کی تھی تھی پھر زوال سے پہلے نیت کی پھر پچھ کھالیا تو اس پر کفار ہوا جب نہ ہوگا یہ کشف الکبیر میں لکھا ہے اور صبح بیہ ہے کہ اگر کسی نے روز ہ توڑا پھر ایسا بیار ہوا کہ روز ہ نہیں رکھ سکتا تو ہمارے نز دیک کفارہ ساقط ہو جائے گایہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے بیاضح ہے بیظ ہیر بیہ میں لکھا ہے۔

پن اصل ہمارے بزدیک ہے ہے کہ اگر کی تحقی کی دن کے آخروقت میں ہے صات ہو کہ اگر وہ حالت مجبح کو ہوتی تو روزہ تو ڑنا اس پر مباح ہوتا تو اس سے کفارہ صافحہ ہوجائے گا ہے قاوی قاضی خان میں کھا ہے اگر مسواک کر کے بیگان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر عمد اس کھالیا تو اس پر قضا و کفارہ واجب ہوگا ہے خلا صدمیں کھا ہے اگر کسی کی غیبت کی اوراس کو بیگان ہوا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے پھر اس کے بعد عمداً پچھے کھالیا تو کفارہ واجب ہوگا اگر چہ کی فقیہ ہے تو گا گیا ہویا گیا کہ دیا پھر اس کو اس کی بہ بدائع میں کھا ہے عامہ عماء کا بہتی قول ہے بید فقاوی قاضی خان میں کھا ہے اگر کسی عورت نے عمداً روزہ قضا کہ کہا وراجی کو اس میں کھا ہے اگر کسی عورت نے عمداً روزہ تو ٹر دیا پھر اس کو اس روز چیف ہوایا بیاری ہوئی تو روزہ قضا کہا ورائی مالہ ہوگا کہ کہو تھے ہوگاں ہو کہ جو تھی بہتی تھم ہے بید پھر بید میں کھا ہے اگر کسی نے اپنی کہا اور ایسا حال ہوگیا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ کفارہ من قطرہ ہوگا تو اس پر کفارہ آ کے گا بھر طیکہ اس کسی جانور یا مردہ جانموں کے اپنی انگلی دیر میں داخل کی یا کوئی لڑی کھا اور اس کے بید عمداً کہا کہا اور اس کے بعد عمداً کہا کہا گا گا گیا اور اس کے جاتھ نے نہیں چھوٹی اور بیس جھا کہروزہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد عمداً کہی کھا ہے اگر کسی عورت کے حسن کو دیکھا اور سے میں جھوٹی اور روزہ فیا اس میں جو بی گھر اس کے بعد عمداً کہی کھا ہے اگر کسی عورت کے حسن کو دیکھا اور سے میان ہوا کہروزہ فوٹ گیا اور اس کا تھم مثل نے کے ہا گر ایسے مردار کو کھایا جس میں گئر سے پڑ ہے ہوں تو تھنا کفارہ دونوں لازم ہوں گے بیفاو کی قاضی خان میں کھا ہے۔

تھاتو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم نہیں آ نے گا اور اگر کیڑ ہے نہ پڑ ہے ہوں تو تھنا کفارہ دونوں لازم ہوں گے بیفاو کی قان کیا تو بیان میں کھا ہے۔

اگریکی فخص کورمضان کے دن میں قبل کرنے کے واسطے لائے اوراُس نے کسی شخص سے (دورانِ روزہ ہی) پانی مانگا اوراس نے پکڑا دیا پھر (معابعد) اُس کا خون معاف ہو گیا تو شخ امام ظہیرالدین نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہو گا اگر کسی نے اپنی خوشی سے عمد اُدن میں عورت سے مجامعت کی پھر اس کوزبرد تی بادشاہ نے سفر کو بھیجا تو ظاہرا صول کے بموجب کفارہ ساقط نہ ہوگا بیظہیریہ میں لکھا ہے۔

(a): إلى ال

# اُن عذروں کے بیان میں جن سے روز ہندر کھنا مباح ہوتا ہے

مفر کابیان:

منجلہ ان کے سفر ہے جوروزہ ندر کھنے کومباح کرتا ہے جس دن سفر شروع کر دیاوہ دن روزہ تو ڑنے کا عذر نہیں ہے بیغیا شہہ میں لکھا ہے پس اگر کسی نے دن میں سفر کیا تو اس دن روزہ تو ڑنا جائز نہیں اوراگر روزہ تو ڑدیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا اوراگر روزہ تو ڑکر سفر کیا تو کفارہ لازم آئے گا میں میط سفر کیا تو با تفاق روایات کفارہ ساقط نہ ہوگا ہو نا سسفر کرایا تو فلا ہر روایت کفارہ ساقط نہ ہوگا ہو اگر اس سے سفر کرایا تو فلا ہر روایت کفارہ ساقط نہ ہوگا اوراگر اپنے اختیار ہے سفر کیا تو با تفاق روایات کفارہ ساقط نہ ہوگا ہے خطا صدیس لکھا ہے اگر رمضان میں کسی نے سفر کیا گھر کی طرف لوٹا اور اپنے گھر میں پھھ کھایا پھر سفر کو چلاگیا تو قاس یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہوگا اس کئے کہ اس کا سفر موقوف ہوگیا تھا فقیہ نے کہا ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں بیغیا شہمیں کھا ہے والی سے مربض ہوگیا گیا تو بیا کہ مارے نز دیک بہی تھم ہو اللہ ہما کا بین میں کہ ہوگیا ہوا تا ہوگیا نے اورا جتہا دھوں وہ ہوگیا ہوا تا ہوگیا ہوا تا ہوگیا ہوا ہوگی کے میں معلم ہو دورہ ہوگیا ہوا ہوگیا ہوا ناس نہ ہو ہوگی کا باس کے دیر تک رہنے کا خوف ہوتو بھی جارے نز دیک بہی تھم ہو القدیر میں لکھا ہوا گا ہو کہ مرفوہ کی علامت سے یا تجربہ ہے بیا ایسے سلمان طبیب کے آگاہ کرنے سے جوکھلا ہوا فاسق نہ ہو یہ نے القدیر میں لکھا ہوا گا تو وہ مریض کے تھم میں ہے تیمیین میں لکھا ہے۔ گھر میں کھا ہوا گا تو وہ مریض کے تھم میں ہے تیمیین میں لکھا ہے۔

معیادی بخاریامنتقل بخاروالے کی بابت حکم:

اگرکی کو بخار کی باری کا دن ہواور بخار کے ظاہر ہونے ہے۔ پہلے اس نے پچھ کھالیا تو پچھ مضا لقہ نہیں یہ فتح القدیم میں لکھا ہے اگرکسی کو تیسرے دن بخار آتا ہے اور اس نے دورہ کے دن اس وہم پر روزہ تو ڑ ڈالا کہ بخار آئے گا توضعف ہوجائے گا اورا آس کو بخار نہ آیا تو کفارہ لازم ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور ٹجملہ ان کے حاملہ ہونا اور پچہ کو دورہ ھیا بنا ہے حاملہ اور دورہ ھیا نے والی عورت کو چش اور نفا آس ہوتو روزہ تو ٹریں اور قضا کریں کفارہ ان پر لازم نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور ٹجملہ ان کے چیش اور نفا آس ہوتا ہونوں وزہ تو ٹریں اور قضا کریں کفارہ ان پر لازم نہ ہوگا یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور ٹجملہ ان کے حیض اور نفا آس ہونا ہونوں ہوتوں ہوتا ہوتوں ہوتوں

### ينخ فاني (پيرانه سالي والا) کي بابت مسئله:

شیخ فانی اگر روز ہ پر قا در نہ ہوتو روز ہ نہ ر کھے اور ہر روز ہے کے بد لے ایک مسکین کوکھا نا کھلا دیے ٹیہ ہدا پیرمیں لکھا ہے بوڑھی عورت کا بھی یہی حکم ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے شیخ فانی و چخص ہے جو ہرروز زیادہ ضعیف ہوتا جائے یہاں تک کہ مرجائے پیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور بیا ختیار ہے کہ جا ہے فدیہ اول رمضان میں ایک بار دے اور جا ہے کل فدیہ آخر رمضان میں دے بیہ نہرالفائق میں لکھا ہےا گرفدیہ دینے کے بعدروز ہ پر قادر ہو گیا تو فدیہ کا حکم باطل ہوگا اور روزے اس پر واجب ہوں گے بینہا یہ میں لکھا ہے اور اگرفتم یافٹل کے کفارہ کے روزے تھے اور شیخ فانی ہونے کی وجہ ہے ان سے عاجز ہو گیا تو ان کے بدلے کھانا کھلانا ُ جائز نہیں اور قاعدہ کلیہاس کا بیہ ہے کہ جوروز ہ کہ خوداصل ہواورکسی دوسر ہے کوعوض نہ ہواس کےعوض میں جب روز ہ رکھنے ہے مایوس ہوتو کھانا دے سکتا ہےاور جوروز ہ کہ دوسرے کا بدل ہواور خوداصل نہ ہواس کی عوض میں کھانانہیں دے سکتا اگر چہ آئندہ روز ہ رکھنے سے مایوں ہو گیا ہومثلاً قتم کے کفار ہ کے روز ہ کے بدلے میں کھانا دینا جائز نہیں اس لئے کہوہ خود دوسرے کے بدل میں اور کفار ہ ظہاراور کفارہ رمضان مین اگراپنی فقیری کی وجہ سے غلام آزاد کرنے اور بڑھا ہے کی وجہ سے روز ہ رکھنے سے عاجز ہوتو اس کے عوض میں ساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلاسكتّا ہے اس واسطے كه بيەفىدىيەروز و كے عوض ميں نصّ ہے ثابت ہوا ہے بيشرح طحاوى ميں لكھا ہے اگر رمضان كا روز ہ مرض یا سفر کے عذر سے فوت ہو گیا اور و ہ مرض یا سفر ابھی باقی تھا کہ و ہ مر گیا تو اس پر قضا وا جب نہیں لیکن اگر اس نے بیوصیت کی ہو کہ روز ہ کے عوض میں کھانا کھلا یا جائے تو وصیت سیجے ہے واجب نہیں اور اس کے تہائی مال میں سے کھانا کھلا یا جائے اور اگر مریض اچھا ہو گیا یا مسافر سفر ہے واپس آیا اور اس قدر وقت اس کوملا کہ جس قدر روز ہے فوت ہوئے تھے ان کی قضا کرسکتا تھا تو اس پر ان سب کی قضالا زم ہے پس اگر روز ہے ہیں رکھے اور موت آگئی تو اس پر واجب ہے کہ فیدید کی وصیت کرے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور اس کی طرف ہے اس کا ولی ہرروز ہ کے عوض میں ایک مسکین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع حچھوارے یا جودے دے یہ ہدایہ میں لکھا ہےاورا گراس نے وصیت نہیں کی اور وارثو ں نے اس پرا حسان کر کےاپنی طرف سے فعد بید دیا تو بھی جائز ہے کیکن بغیر وصیت کےان بروا جب نہیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ولی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا سکتا ہے تبیین میں لکھا ہے اگر مریض صحیح یا مسافر مقیم ہوا پھر وہ دونوں مر گئے تو بھتر صحت اورا قامت ان پر قضالا زم ہوگی بالا تفاق سب فقہا کا بھی قول ہے بھی صحیح ہے بیمرائی الو ہائی میں لکھا ہے اگر دوسر ارمضان آیا اوراس نے پہلے رمضان کے روزہ قضانہیں کئے تو ان روزوں کو قضا پر مقدم کرے بینہرالفائق میں لکھا ہے ہمارے اصحاب میں سے رازی نے کہا ہے کہ نقل روزہ میں بغیر عذر افطار جائز نہیں یہ کافی میں لکھا ہے بھی اصح ہے بیم عیم طرحی میں لکھا ہے بہی فلا ہر روایت ہے بیہ نہرالفائق میں لکھا ہے امام ابو یوسف اورا مام محرق ہے مروی ہے کہ ضافت بھی عذر ہے بیکا فی میں لکھا ہے کہ نہراسی ہو کہ اس کے حاضر ہونے ہوراضی ہو جائے گا اور کھانا نہ کھانے کی وجہ ہے اس کورن نے نہ ہو گا تو روزہ نہ تو ڑے اور اگر جانتا ہے کہ اس کو کھانا نہ کھانے کی وجہ ہے رہے کہوگا تو روزہ تو ڑ دے اور پھر قضا کرے تم س الائم مطوائی نے کہا ہے کہ اس مسلم میں سب سے بہتر قول میر ہوتا ہے کہ اگر اپنے او پر قضار کھنے کا اعتاز نہیں ہوتا ہے اور پر عمل اس وقت ہے کہ جب روزہ تو ٹرنازوال سے پہلے ہواورزوال کے بعد کسی صورت میں روزہ نہ تو ٹر نے میں اگھا ہے ضیافت میز بان اور مہمان دونوں کے حق میں عذر ہے بیکن اگر اس میں والدین کی نافرہ انی ہوتی ہوتی ہوتی تو تو ٹر دے یہ مجیط میں لکھا ہوضیافت میز بان اور مہمان دونوں کے حق میں عذر ہے بیکن اگر اس میں والدین کی نافرہ انی ہوتی ہوتی تو تو ٹر دے یہ محیط میں لکھا ہوضیافت میز بان اور مہمان دونوں کے حق میں عذر ہے بیکن اگر ناس میں والدین کی نافرہ ان ہوتی ہوتی ہوتی تو تو ٹر دے یہ محیط میں لکھا نے ضیاد میں ان اور مہمان دونوں کے حق میں عذر ہے بیت کہوں اس کے تعد کسی میں میں مذر ہے بیکھوں کی نافرہ ان ہوتی ہوتی ہوتی تو تو ٹر دے یہ محیط میں لکھا ہوئی ان اور مہمان دونوں کے حق میں عذر ہے بیکھوں کی بیاتی کا موجہ کے میں میں کی کی خوب میں کی خوب کی بیات کی دونوں کے حق میں عذر ہے بیکھوں کی کی خوب کی کی کو بیاتھوں کی کی کی کو بیاتھوں کی کو بیاتھوں کی کو بیاتھوں کی کو بیاتھوں کی کی کو بیاتھوں کی کی کو بیاتھوں کی کو بیاتھوں کی کی کو بیاتھوں کی کو بیاتھوں کی کو بیاتھوں کی کو بیاتھوں کو بیات

شرح وقابیہ میں لکھا ہے ضیافت واجب روز ہ میں عذرنہیں بیزنہا ہیمیں لکھا ہے مجنون کواگر رمضان کے پچھ حصہ میں افاقہ ہو گیا تو گذشتہ دونوں کی قضالا زم آئے گی اوراگر پورے مہینہ جنون رہا تو قضالا زم نہ آئے گی اور ظاہر روایت میں اس جنون میں جو بالغ کے بعد ہو اوراس میں جو بلوغ سے پہلے ہو پچھفر ق نہیں بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے۔

(D: C)

### نذر کے بیان میں

ئنذر کی شروط:

ل تو ژنے ہے بیمراد کدروزہ ندر کھنے کی عادت ہے جیسے فاسق و فاجرلوگ ہوتے ہیں اور مترجم نے افطار کا ترجمہ سرسری زبان سے روزہ تو ژنا لکھا ہے اس ہوشیار رہنا جا ہے۔

ہے اور یہی مختار ہے بیسراجیہ میں لکھاہے۔

اگروہ زوال کے بعد آیا تو بھی امام محر کے قول کے بموجب کی واجب نہیں اور کی اور امام ہے اس مسئلہ میں کی ہے روایت نہیں یہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلال شخص آئے گا اس دن روزہ رکھوں گا اور وہ رات میں آیا تو اس پر کچھلازم نہ ہوگا اور اگر دن میں زوال سے پہلے آیا اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں کھایا تو روزہ رکھے یہ محیط سرجسی میں لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلال شخص آئے گا اس دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا گھروہ شخص ایسے دن آیا کہ اس نے کھانا کھالیا تھا تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہ ہوگا آئندہ اس کے مثل کے ہر روزہ کا روزہ اس کے ذمہ واجب ہوگا ہیں روزہ فلال شخص آئے گا اس دن ہمیشہ ہمیشہ رکھا کہ وں گا اس دوزہ ہمیشہ ہمیشہ رکھا کہ وں گا اس دوزہ ہمیشہ رکھا کہ وں گا اس دن ہمیشہ ہمیشہ رکھا کہ وں گا ہم دن وہ شخص جس کے آئے کی نذر کی تھی آئیا سے زیادہ اور پھی نہ ہوگا میں کھا ہے۔

پر ہمیشہ صرف آئی ایک دن کا روزہ رکھنا واجب ہوگا اس سے زیادہ اور پھی نہ ہوگا میں کھا ہے۔

### نذر کے روز ہے کی بابت معین الفاظ نہ کہنا:

اگریوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن روز ہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روز ہ واجب ہے اور اس کے اداکرنے کے واسطے دن معین کرنے کا اس کو اختیار ہے اس روز ہیں بالا جماع اس کو مہلت ہے اور اگریوں کہا کہ القد تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے ادا کے واسطے میرے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے ادا کرنے کا کوئی وقت معین کرلے اور اگر چاہے جدا جدا رکھے چاہے برابر رکھے لیکن اگر نذر میں برابر رکھنے کی نیت کی تھی تو برابر رکھنا لازم ہوگا پس اگر نذر میں برابر رکھنے کی نیت کی تھی تو برابر رکھنا لازم ہوگا پس اگر نذر میں برابر روز ہ رکھنے کی نیت کی تھی اور برابر روز ہ رکھ لئے تو تو از سرنو روز ہ نے شروع کرے میں اور برابر روز ہ رکھ لئے تو جائز ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگریوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر دس دن کے روزے رکھوں پھر پندرہ دن کے روزے رکھے اور درمیان میں ایک دن روزہ نہ رکھا اور یہ معلوم نہیں کہ روزہ رکھنے کا دن ان پانچ میں ہے یا دس میں تو اس کو چا ہے کہ پانچ دن برابر روزے رکھے تاکہ ایک دن اور ایک دن اور ایک دن اور ایک دن اور ایک دن روزہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روزہ واجب ہے لیکن اگروہ اس قول سے بمیشہ روزہ رکھنے کی نیت کر ہے تو وہی واجب ہوگا اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہوگا اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہوگا اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں تو تین دن کے روزے واجب ہوں گا کیکن اگر زیادہ کی نیت کی تو اس کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں تو تین دن کے روزے واجب ہوں گا کیکن آگر زیادہ کی نیت کی تو اس قدر واجب ہوں گے اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں اور پھھ نیت نہیں کی تو امام ابو طیفہ کے ذرد یک سات دن کے روزے واجب ہوں گے بیسرانج وابی جا در ایک کے دار تھوں کے اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں اور پھھ نیت نہیں کی تو امام ابو حقیقہ کے خرد میں اور پھھ نیت نہیں کی تو امام ابو حقیقہ کے الو باج میں بیں اور پھھ نیت نہیں کی تو امام ابو حقیقہ کے دار میں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں اور پھونیت نہیں کی تو امام ابو حقیقہ کے در میں کھوں کے دار تو کہ کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں اور پھونیت نہیں کی تو امام ابو حقیقہ کے دار خواجب میں کہ کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں اور پھونیت نہیں کی تو امام ابو حقیقہ کے در دیک سے خواجب میں کھوں کے کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ میں کھوں کے دور کے دور کے دار کے دور کے دور کے دور کے دار کھوں کے دور کے

لے فی الاصل یعانی فیہ فلاں ظاہر میں مرادیہ کہ جس دن فلاں مریض احجھا ہوگا مترجم نے قصور معاف ہونے کے معنی لئے بیہوہے کیکن حکم نہیں بدلنا ہے۔ ع قولہ اصومہ یوامہ و یوم کاتر جمد ککھااور بیچکم فقط عر لی زبان نے خاص ہے اردو میں شاید دن دوں کہنے سے ہمیشہ کی نیت ہو سکے۔

نز دیک اس پر دس دن کے اور صاحبین ؓ کے نز دیک ساتھ دن کے روز ہے واجب ہوں گے بیسرا جیہ میں لکھا ہے۔

اگریوں کہا کہ دک<sup>ا</sup> اور کئی دن کے روزے واجب ہیں تو تیرہ دن کے روزے واجب ہوں گے بید فتح القدیر میں لکھا ہاور اگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ استے استے دن روزے رکھوں تو گیارہ دن کے روزے واجب ہوں گے اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ ایک جمعہ کا روزہ واجب ہے تو سات دن کے روزے واجب ہوں گے لیکن اگر اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ ایک جمعہ کا روزہ واجب ہوتو سات دن کے روزے واجب ہوں گے لیکن اگر اس سے اس نے خاص جمعہ کے دن کی نیت کی تھی تو اس ایک دن کا روزہ واجب ہوگا اور تعین اس کی رائے ہے بیسراج الوہائ میں لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ جمعوں کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین گے نزدیک دس جمعہ کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین گے نزدیک میں ممبینہ میں محمد کے روزے واجب ہوں گے اور ساحبین گے نزدیک حتی میں مہینہ میں میں کے روزے واجب ہوں گے اور اگریوں کہا کہ اس مہینہ کے جمعوں کے روزے رکھوں گا تو اس پر اس مہینہ میں حتی جمعہ ہوں گے ان کے روزے واجب ہوں گے۔

فوائد ہے واضح ہوکہ الجمع جمع ہوتو کمتر جمع کثرت دی ہے یا معبودای مہینہ کے جعد لئے جائیں کیونکہ اول الف لام ہے معبود
لینا چاہے جیسا کہ اصول الفقہ میں مقررہوا ہے یہی ارج ہمولا ناشمی الائمہ نرخی نے کہا ہے کہ یہی اصح ہے بظہیر میں لکھا ہے۔
اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ پنجشنہ کے دن روزہ رکھوں گاتو اب جوسب سے پہلے پنجشنہ آئے
صرف اس پنجشنہ کا روزہ واجب ہوگا ہر پنجشنہ کا روزہ واجب نہ ہوگا لیکن اگروہ اس طرح نیت کر لیتو واجب ہوگا اورا گریہ کہا کہ اللہ
توالی کے واسطے میرے فہ واجب ہے کہ روزہ رکھوں سینچ کے دن آٹھ روزتو اس پرواجب ہوگا کہ دو سینچ کوروزے رکھے اورا گریوں
توالی کے واسطے میرے فہ واجب ہے کہ روزہ رکھوں سینچ کے دن آٹھ روزتو اس پرواجب ہوگا کہ دو سینچ کوروزے واجب ہوں گیا اس لئے کہ سینچ کوروزہ میں کھا ہوگا برخلاف پہلی صورت کے بیمراج الوہاج میں لکھا ہوا گریہ نہ کہ کہ یہ بیلی صورت کے بیمراج الوہاج میں لکھا ہا اگر اس نیا کہ کہ بینے میں اس کا کلام عدو پرخمول ہوگا برخلاف پہلی صورت کے بیمراج الوہاج میں لکھا ہا اورا گرفتا میں
بیٹ میں بہت محنت ہونے کی وجہ سے عاجز ہوگیا تو اس کو جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے برلے ایک مسکین کو کھلا دے جیسا کہ کہ دورت کے دورت کی بدلے ایک مسکین کو کھلا دے جیسا کہ دورت کی دورہ دی کی وجہ سے عاجز ہوگیا تو اس کو جائز ہوگا وارٹ کی کوروزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بولے کا کیونکہ وہ مخفور ہے اورا گرموہم کی موجم کا منتظر رہے اورا گرموہم کی دورت دیں کہ موجم کا منتظر رہے اورا کی وقت ہونہ اور در کھے اور میردی کے موجم کا منتظر رہے اورا کی وقت قضا روزے رہے دورت کی ندرنہ کی ہو بیضا صدیس لکھا ہے۔

نذر کے حکم میں قصدوغیرقصد کا حکم: اگریوں کہنے کالیاد دکیا کہ ان توالی کرواسطے میں برزہ واجہ سرکیا کہ دن کاروز و کھوں اورائی کی زیان سے ہو

اگڑیوں کہنے کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن کاروز ہ رکھوں اوراس کی زبان سے یوں

ل اصل میں بضعته عشر یومًا ہے تو بیتکم بھی عربی زبان میں خاص ہے ترجمہ لغوہے۔ ١٢

t گذاگذایو مأبدون واؤ \_

٣ توله جمعوں ... ميں كہتا ہوں كەمتر جم نے تصامح كيابية كم بھى زبان عربى كے ساتھ اصول بحث سے متعلق ہے لبندااصل كى عبارت برحكم منى كرنا جا ہے يعنى نو قال الله على صومہ الجمع اورآئندہ ہرجگہ ذیل میں فقر وعربی لكھ دیا جائے گااور ہوشيار رہنا جا ہے۔

نکل گیا کہ مہینہ کے روز سے رکھوں تو مہینہ بھر کے روز سے واجب ہوں گے اس لئے کہ نذر کے تھم میں قصد اور غیر قصد برابر ہے اور اگر ایں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میر سے ذمہ مہینہ بھر کے روز سے واجب ہیں تو تمیں دن کے روز سے واجب ہوں گے اور جون سام ہینہ عالیہ ہوتا یہ عالیہ ان کے اداکر نے کے واسطے میں کر لے نذر کے بعد ہی فوراً اداکر نا واجب نہیں یہاں تک کہ تا خیر کی وجہ سے گنہ گار نہیں ہوتا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا اللہ کے واسطے میر سے ذمہ واجب ہے کہ اس مہینہ کے روز سے رکھوں تو اس مہینہ کے جنتے دن باقی ہیں ان کے روز سے واجب ہوں گے اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میر سے ذمہ واجب ہوگا و جواس نے نیت کی تھی واجب ہوگا و برابر روز سے رکھوا میں کھوا ہوں گا تو برابر روز سے رکھوا میں کہ اور اگر ایک مہینہ کے روز سے رکھوں گا تو برابر روز سے رکھوال میں اس کو اختیار ہے اور اگر ایک مہینہ میں کیا اور اس میں اس کو اختیار ہے کہ جدا جدا ور از مراز و روز سے رکھوں گھر چا ندون کے حساب میاں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میر سے ذمہ المجب ہوں کے دور وز سے دور کھوں کی میں اس کو اختیار ہے کہ جدا جدا ور ذی الحج کے روز سے رکھوں کی جو اب ہوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میر سے ذمہ واجب ہوں گے دور وز سے دون کے دور سے دور وز سے دون کے دور وز سے دونوں عیروں الحج ہرایک تمین میں دن کا مہینہ ہوا اور شوال انتیس دن کا تو اس پر پانچ دن کے روز سے اور واجب ہوں گے دور وز سے دونوں عیروں کے دور وز سے دونوں عیروں

اگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ تین مہینے کے روزے رکھوں اور شوال اور ذیقعدہ اور ذی الحجہ کو ان روزوں کے واسطے میں کیا اور ذیقعدہ اور ذی الحجہ میں میں دن کے مہینے تھے اور شوال انتیس دن کا تو اس پر چھدن کے روزے قضا واجب ہوں گے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگریوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ مثل ماہ رمضان کے ایک مہینہ کے بہر روزے رکھوں تو اگر برابر روزہ رکھنے میں رمضان کی مثال دی ہے تو ایک مہینے کے برابر روزے رکھنا واجب ہے اور اگر عدد میں مثال دی ہے اور اگر عدد میں مثال دی ہے ان کو جدا جدا ادا کرے چاہے بہم ادا کرے بیہ محیط میں لکھا ہے اور نوازل میں ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر صرف واجب ہونے میں مثال دی تھی تو جدا جدا روزے رکھنا اس کو جائز ہے بیہ ونے میں مثال دی تھی تو جدا جدا روزے رکھنا اس کو جائز ہے بیہ قاو کی قان میں لکھا ہے ہے۔

اگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال کے روزے واجب ہیں تو عید الفطر اورعید الاضخیٰ اورایا م تشریق کے روزے نہ رکھے اور پھر ان کی کذار کھے گذائی الہدا بیاور بی تھم اس وقت ہے کہ عید الفطر کے تھیا ہے اور اگر شوال میں کہا تو عید الفطر کی قضا اس پر لاز مہیں اور اس طرح اگر بعد ایا م تشریق کے کہا تو عید بن اور ایا م تشریق کی قضا واجب نہیں بیوفنج القدیم میں غایۃ البیان نے فیال کیا ہواراگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ ایک سال کے روزے واجب ہیں اور سال معین نہ کیا تو چا نہ کے حساب سے ایک سال کے روزے رکھے اور اس کے بعد پینتیس روزے اور قضا رکھے ہیں رمضان کے اور دوعید بن اور تین ایا م تشریق کے اور اگریوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ خاص اس سال کے روزے واجب ہیں تو اس پر رمضان کی قضا واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ پورے سال میں رمضان بھی شامل ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر عورت اپنے او پر ایک سال معین کے واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ پورے سال میں رمضان میں کہا کہ وہ وہ جی ہوگیا بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر عورت اپنے او پر ایک سال معین کے خالی ہوتا ہے پس پورے سال کا وجو ب سے ہوگیا بی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ے تولداگریوں کبا ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ مترجم نے بید سئلہ تسہیلا لکھااوراصل میں یوں ہے کداگر کسی نے عربی زبان میں یوں کہا کہ مذعلی ان اصوم الشہر تو یہی مہینہ جس میں اس نے ایسا کہا ہے لیا جائے گاپس اس پرواجب ہے کہ ای کے باقی دنوں کے روزے رکھے اورا گرافظ الشہر سے اس نے کوئی معہود مہینہ مرادلیا ہوتو اس کی نیت کے موافق ہوگا کذافی المحیط۔

اگریوں کہا کہالٹد تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ صوم دہروا جب ہے تو چھے مہینے کے روزے واجب ہوں گے اوراگریوں کہا کہ صوم الدہروا جب ہیں تو تمام عمر کے روزے واجب میں گے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھاہے جب روز ہ کی نذرکوکسی شرط پرموقو ف کیا تو اس شرط کےموجود ہونے سے پہلے اس نذر کا ادا کرنا بالا جماع جائز نہیں اورا گرنذ رکےروز دن کے لئے کوئی مہینہ معین کیا اور اس وفت سے پہلے ان کوا داکر دیا مثلاً یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے روزے رکھوں اور اس کے عوض میں رہیج الاول کے روزے رکھ لئے تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک جائز ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور امام محمد کے قول کے بموجب جائز نبیں پیمحیط میں لکھا ہےاوراگریوں کہا کہا گرمیراقصورمعاف ہوجائے گاتو میں اس قدرروزےرکھوں گاتو جب تک یوں نہ کہے کہ بیالتد کے واسطے میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں تب تک وہ روز ہے واجب نہ ہوں گے بیچکم بموجب قیاس کے ہے اور استحسان یہ ہے کہ واجب ہوں گے اور اگر نذر کو کسی چیز پر موقو ف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہوں گے نہ ہموجب قیاس کے نہ بمو جب استحیان کے بیظہیر بیمیں لکھا ہےا گرکسی نے اپنے او پرمہینہ بھر کے روزے وا جب کر لئے پھرو ہمہینہ کے گز رنے سے پہلے مر گیا تو اس پرمہینہ بھر کے روز ہے واجب ہوں گے اور اس پر لا زم ہے کہ اس کی وصیت کرے اور ہرروزے کے بدلے نصف صاع گیہوں دیئے جائیں خواہ ان روز وں کے لئے مہینہ معین کیا ہو یا نہ کیا ہو بیمسئلہ باب اعتکا ف میں مذکور ہے مریض نے اگریوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے اویر واجب ہے کہ ایک مہینہ کے روزے رکھوں اور تندرست ہونے سے پہلے مرگیا تو اس پر پچھالا زم نہیں ہے اور اگرایک دن کے واسطے تندرست ہوگیا تو اس پر واجب ہوگیا تو اس پر واجب ہے کہمہینہ بھر کے روز وں کے فعدیہ کی وصیت کرے امام محرٌ نے کہا ہے کہاس پراتنے دنوں کے فدید کی وصیت وا جب ہو گی جتنے دنوں تندرست رہا ہے بیخلا صد مکھا ہےاورا گریوں کہا کہاللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر دو دن کے روزے مہینہ کے اول اور آخر رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندر ہویں اور سولھویں تاریخ کےروزے بے در بےرکھے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اورا گریوں کہا کہالتد کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے ٹے روزے رکھوں پھراس نے کفارہ ظہار کے واسطے دومہینے کے برابر روزے رکھے جن میں سے ایک رجب بھی تھا تو جائز ہے اور رجب کے مہینہ کی قضااس پر واجب ہوگی یہی اصح ہے بظہیر بیمیں لکھا ہے۔

@: <

#### اعتكاف كابيان

اءتكاف كى تفسير' تقشيم'ار كان'شروط وآداب'خوبياں اورمفسدات ومكروہات

اء يكاف كى تفسير:

تفسیراء تکاف کی بیہ ہے کہ وہ نیت اعتکاف کے ساتھ محد میں گھبرنا ہے بینہا بیمیں لکھا ہے۔

اعتكاف كى اقسام:

اوراس کی تین قشمیں ہیں ایک واجب ہےاوروہ نذر کا اعتکاف ہےخواہ وہ نذر کسی شرط پرموقو ف ہویا نہ ہواور دوسری سنت

ل ليعنى لفظ صوم دېر جوبغير الف ولام ہے اور صوم الدېر جومع الاف ولام ہے ان دونوں کے حکم جدا جدا ہیں۔

موکدہ اور وہ رمضان کے اخیرعشرہ کا اعتکا ف ہے تیسری مشخب اور وہ ان دونوں قسموں کے سوا ہے بیہ فنخ القدیرِ میں لکھا ہے۔ اعت**کا ف کی نشر و**ط:

شرطیں اس کی بہت ہیں منجملہ ان کے نیت ہے پس اگر بغیر نیت کے اعتکاف کرے گا تو بالا جماع جائز نہیں یہ معراج الدرایہ میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے مبحد جماعت ہے پس جس مبحد میں اذ ان اور اقامت ہوتی ہوو ہاں اعتکاف جائز ہے یہی صبحے ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور سب سے افضل میہ ہے کہ مبحد الحرام میں اعتکاف کرے پھر مبحد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بیت المقدی پھر جامع مبحد پھر اس مبحد میں جہاں جماعت بڑی ہوتی ہو یہ بیین میں لکھا ہے اور عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں اعتکاف کرنا اس کے حق میں ایسا ہے جیسے مرد کے واسطے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا ہے وہاں سے ضروری حاجات کے سوااور وقت میں نہ نکلے یہ شرح مبسوط میں لکھا ہے جوامام سرھی کی تصنیف ہے اور اگر مبحد جماعت میں اعتکاف کرے گری تو بھی جائز ہے اور مکروہ ہے یہ مجمع میں باخش میں بنسبت کرے گوتو بھی جائز ہے اور مکروہ ہے یہ محمول میں لکھا ہے اور پہلی صورت افضل ہے اور اس کے واسطے محلّہ کی مبحد میں بنسبت بڑی مبحد کے افضل ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے سوااور جگہا عتکاف کرے یہ میں ککھا ہے۔

اگراس کے گھر میں کوئی جگہ نماز کی مقرر نہ ہوتو کی جگہ کونماز کے واسطے مقرر کر لے اور و ہیں اعتکاف کر لے بیز اہدی میں کھا ہے اور خجملہ ان کے روزہ ہے اور وہ اعتکاف واجب ہیں بلااختلاف بروایت واحدہ شرط ہے اور طاہر الودابیا مام ابو صنیفہ "بیہ ہے کہ اعتکاف کی کوئی مقدار مقرر کہ اعتکاف کی کوئی مقدار مقرر نہیں یہاں تک کہ اگر مجد میں داخل ہوا اور بینیت کرلی کہ جب تک مجد ہے باہر نکلوں تب تک اعتکاف ہوتو صبح ہے ہی تیمین میں نکھا ہے اور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نذر کی جس میں پچھ کھا چکا تو نذر صبح نہ ہوگی اور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نذر کی یا اس نے کسی السے دن کے اعتکاف کی نذر کی جس میں پچھ کھا چکا تو نذر صبح نہ ہوگی اور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نذر کی جس میں پچھ کھا چکا تو نذر صبح نہ ہوگی اور اگر روزہ رکھے بیشر میں تکھ کھا چکا تو نذر کے داعتکاف کر اور اور ہو بیشر طنہیں کہ اعتکاف کر اور اسط بی روزہ رکھے بیشر طنہیں کہ اعتکاف کو اسط بی روزہ رکھے بیشر طنہیں کہ اعتکاف کی نذر کی اور اسط بی روزہ رکھے بیشر طنہیں کہ اعتکاف کی دور سے میں اعتکاف کی نذر کی اور اسط بی روزہ رکھے بیشر طنہیں کہ اعتکاف کی دور سے مجید میں اس اعتکاف کو قضانہ کیا یہاں تک کہ دوسرار مضان ہی برابرروزے رکھے بیو تو وہ نذرا دانہ ہوگی اس واسط کہ روزے جو اپنے اور بیشر ایک کہ دوسرار مضان ہی اگر اور جو چیز تو وہ نذرا دانہ ہوگی اس واسط کہ روزے جو اپنیس ہوتی یہاں تک اگر کی مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور رمضان ہیں اعتکاف کیا تو جو کی نذر کی اور رمضان ہیں اعتکاف کیا تو جو کی نیک کہ قضامش اور خلاصہ ہیں لکھا ہے۔
اگر اعتکاف میں اور خلاصہ ہیں لکھا ہے۔

عورت اورغلام کے اعتکاف کی بابت اجازت ضروری ہے:

اگرضج کے وفت کسی شخص کانفل روزہ تھا کچھر کچھ وفت گذرجانے کے بعداس نے بید کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ آج کے روزہ کا اعتکاف کروں تو امام ابوحلیفہ کے قول کے بموجب قیاس میہ کہاءتکا ف صحیح نہیں ہوگا اس واسطے کہا عتکاف واجب بغیر روزہ واجب کے ختی نہیں ہوتا اور ضبح کے وقت روزہ نفل تھا ایس اب واجب نہیں ہوسکتا میہ محیط میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے واجب بغیر روزہ واجب کے ختی نہیں ہوتا اور مجملہ ان کے

ل یعنی وہ جگہ جواپنے گھر میں خاص نماز ہی کے واسطے مقرر کر لیتے ہیں اور اس کو ہرطرح کی آلائش ہے پاک و تقری رکھتے ہیں۔

مسلمان اور عاقل ہونا اور جنابت اور چین و نفاس ہے پاک ہونا ہے اس لئے کہ کا فرعبادت کی اہلیت نہیں رکھتا اور جنون نیت کی اہلیت نہیں رکھتا اور جنابت اور چین و نفاس کی حالت میں مسجد میں آنامنع ہے بالغ ہونا اعتکاف شیخ کے واسطے شرطنہیں ہے پس سمجھ والے کڑے کا اعتکاف شیخ ہوگا اور مرد ہونا اور آزاد ہونا بھی شرطنہیں ہے پس عورت کا اعتکاف اگر اس کا شوہر ہوتو با جازت شوہر اور غلام کا اعتکاف اگر اس کا شوہر ہوتو با جازت شوہر اور غلام کا اعتکاف با جازت و ہے چاتو پھر اس کے بعد اس کو معد کر دے تو و و منع کر دے تو و و منع کر نے کا اختیار نہیں اور اگر منع کر ہوگا مکا تب کو اختیار ہے کہ بغیر اجازت و ہے تا تھاف کر ہور مالک کو اختیار نہیں کہ اس کو منع کر دے تو ہور اس کے اعتکاف کر ہور مالک کو اختیار نہیں کہ اس کو منع کر دے یہ بغیر اجازت مالک کے اعتکاف کر ہور مالک کو اختیار نہیں کہ اس کو منع کر دے یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر عورت نے اعتکاف کی نذر کی تو شوہر کواختیار ہے کہ اس کومنع کرے اسی طرح اگر غلام اور باندی نے اعتکاف کی نذر کی تو مالک کواختیار ہے کہ منع کرے بیمجیط میں لکھا ہے اور جب عورت مرد کے نکاح سے باہراور غلام آزاد ہوجائے تو اس وقت اس کی قضا کریں بدفتح القدیر میں لکھا ہے منتقی میں فدکور ہے کہ اگر شوہر نے اپنی عورت کو ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت نے یہ ارادہ کیا کہ برابرایک مہینہ کا اعتکاف کر اور اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت دی اور اس نے برابرایک مہینہ کا اعتکاف کی اور اس نے برابرایک مہینہ کا اعتکاف کی اور اس نے برابرایک مہینہ کا اعتکاف کیا تو اب اس کومنع کرنے کا اختیار نہیں بیمجیط سرتھی میں کہما ہے۔

#### آ داب اعتكاف:

نیک باتوں کے سوااور کلام نہ کرے اور رمضان کے اخیر عشرہ کے اعتکاف کا الترام کرے اور اعتکاف کے واسطے افضل مجد اختیار کرے جیسے مجد حرام اور معجد جامع میر میں الدھا ہے اور اعتکاف میں قرآن کی تلاوت اور حدیث اور علم اور تعلیم اور سیت بی سلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر انبیا علیم السلام اور تذکرہ صالحین اور امور دین کے کھنے کا شخل رکھے بید فتح القدیم میں کھا ہے اور اگر اللہ اللہ علیہ ہیں اس لئے کہ ایک با تیں کرے کہ جن میں کچھ گناہ نہ ہوتو کچھ مضا کہ نہیں بیشر ح طحاوی میں لکھا ہے ور دیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کہ اعتکاف کی بس ظاہر ہیں اس لئے کہ اعتکاف کی بس ظاہر ہیں اس لئے کہ قرب سے دور کرتے ہیں اپنے آپ کو دور کردیتا ہے اور بالکل اللہ کی بندگی کے پر دکر دیتا ہے اور دنیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کے قرب سے دور کرتے ہیں اپنے آپ کو دور کردیتا ہے اور بالکل اوقات معتکف کے نماز میں صرف ہوتے ہیں اس لئے کہ یا تو دھیقتہ نماز کرے اور اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو اون لوگوں کے مشابہ کرتا ہے جن کے تن میں خدا تعالی نے بیفر مایا بھلا یعصون اللہ ما امر ہو میں ہوتا ہے بیان کو اللہ نے اور کرتے ہیں وہی جو تھم کیا ہے ان کو اللہ نے اور کرتے ہیں وہی جو تھم کیا ہے ان کو اللہ نے اور کرتے ہیں وہی جو تھم کیا ہے ان کو اللہ ہما کہ تعصون اللہ کی جس چیز میں تھکتے ہیں اور آخیلہ اعتکاف کی خوبیوں کے میں ہوتا ہے ہیں روزہ شرط ہے اور وہ روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے بیا اور وہ روزہ ور دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے بیا اور وہ روزہ ور دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے بیا اور وہ بیں تھکتے ہیں اور مجملہ اعتکاف کی خوبیوں کے بیا ہے کہ اس کے تن میں روزہ شرط ہے اور وہ روزہ ور دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے بیا

ا گرعورت کے داسطے مجد میں اعتکاف کرنانہیں ہے بلکہ گھر ہی میں ادا کرے جیسے ندکور ہوا۔ میں کا کا زید کر میں میں میں میں ایک زیدہ میں شہریات

ا کیونکہ نماز کے انتظار کرنے والے کونماز ہی کا ثواب ملتاہے۔

#### مفسدات اعتكاف:

مفیدات اعتکاف کا بیان منجملہ ان کے مسجد ہے باہر نگلنا ہے پس معتکف کو جائے کہ مسجد ہے باہر نکلے نہ رات میں نہ دن میں مگر عذر سے نکلے تو مضا کقہ نہیں اورا گر بغیر عذرا یک ساعت کے واسطے نکلا تو امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک اعتکاف فاسد ہو گیا بیم محیط میں کھا ہے خواہ عمداً نکلا ہوخواہ بھول کریے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

عورت اپنے گھر کی میدا عتکا ف ہے دوسری جگہ نہ اٹھ جائے میر میران کی جارت کی میں کھا ہے اگر عورت مید ہیں معتلف تھی اورائ حالت ہیں اس کوطلاق دی گئی تو اس کوچا ہے کہ اپنے گھر ہیں چلی جائے اور اس اس کوطلاق دی گئی تو اس کوچا ہے گھر ہیں جلی جائے اور اس کے گئے انداور بیشاب یا گئا نہ کے واسطے نگلاتا ہے لیں اگر پیشاب پا گئا نہ کے واسطے نگلاتا ہوجائے اور اسطے نگلاتا ہے لیں اگر پیشاب پا گئا نہ کے واسطے نگلاتا و تعلق المام ابوضیفہ کے واسطے کھر ہیں انہا ہے تھا اور تعلق کہ الموضیفہ کے در کہ استہ کا گھر ہوتو اس پر بیضرور نہیں کہ قضا کے در گھر ہوں ایک تریب اورائی گھر ہوتو اس پر بیضرور نہیں کہ تضا ماجت کے واسطے وہاں جائے گھر کو نہ آئے اوراگر اس کے دو گھر ہوں ایک تریب اورائی بعیر تو بعض فقہا کا بیقول ہے کہ بعید مکان کا جائز ہے کو اسطے وہاں جائے گی تو اعتکا ف باطل ہوجائے گا بیسراج الوہاج ہیں کھا ہے اور جب کی حاجت کے واسطے نگلے تو اس کو جائز ہے کہ آہت آہت ہے جہ بینہا بید ہیں کھا ہے اور بہی عنا بید ہوگیا تا اور بینا اور بوینا اور جدی نماز کے واسطے ورج کے نوال کے وقت جائز ہے کہ آہت آہت ہو وہ تے ہیں ہیں باہر نگلنے کی ضرورت نہیں بیدا بید ہیں کھا ہے اور جمعہ کی نماز کے واسطے مورج کے زوال کے وقت نگلے تو خطبہ اور جمعہ فوت نہ ہوا وہ آگر ہوتو زوال کا انظار کر کیان ایسے وقت نگلے کہ جامع مجد ہیں ہو تھے ہیں باہر نگلنے کی ضرورت نہیں بیا ہو تھر کہ تو اس تھر ہے ہوئی ہیں کھا ہے گیا تا گر مجد ہیں اگر ایس کھر یا ہو گئی یا زبردی کی نے نکال دیا اورائی وقت دوسری مجد ہیں داخل ہوگیا تو استحسان ہیہ ہے کہ اعتکاف فاسد نہ ہوگا ہے نکا مثل موالے ہوں کھی ہوگیا۔ بیان کھیں کھا ہے اگر میں کھا ہے اگر مواسے ہوگا ہوگیا تو استحسان ہیہ ہے کہ اعتکاف فاسد نہ ہوگا ہوگا ہوگیا تو استحسان ہیہ ہے کہ اعتکاف فاسد نہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہیں تھیں کھا ہے۔ بیا تو ہوگی ہوگیا تو استحسان ہیہ ہے کہ اعتکاف فاسد نہ ہوگا ہوگیا ہ

ای طرح اگرانی جان یا مال کے خوف ہے نکلے تو بھی یہی تھم ہے تیبیین میں لکھا ہے اگر پیشاب یا پائخا نہ کے واسطے نکلا تھا اور قرض خواہ نے اس کوا یک ساعت روک لیا تو امام ابوضیفہ گئز دیک اعتکاف فاسد ہو گیا صاحبین گئز دیک فاسد نہیں ہوا امام سرھی نے کہا ہے کہ صاحبین گا قول مسلمانوں پر زیادہ آسان ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے عیادت مریض کے واسطے بھی نہ نکلے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر جنازہ کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اگر جنازہ کی نماز کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا اگر چاس کے سوااور کوئی نماز پڑھانے والانہ ہواور اگر ڈوجتے یا جلتے کو بچانے کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف فاسد ہوگا تبیین میں لکھا ہے اور اگر بیاری کے عذر سے آیک ساعت باہر نکلاتو اعتکاف فاسد ہوگیا بیظ ہیر یہ میں لکھا ہے اور اگر نذر اور التزام کے وقت میں لکھا ہے اور اگر خاری کے عذر سے آیک ساعت باہر نکلاتو اعتکاف فاسد ہوگیا بیظ ہیر یہ میں لکھا ہے اور اگر نذر اور التزام کے وقت بیشر طرکر کی تھی کہ عیادت مریض یا نماز جنازہ یا تجلس علم میں حاضر ہونے کے واسطے نکلے گا تو جائز ہے بیتار تار خانیہ میں ججہ سے تھم ہے کہ اعتکاف فاسد نہیں ہوتا اگر چہاس کا دروازہ متجد سے باہر ہو یہ بدائع میں لکھا ہے موذن اور غیر موذن اس تھم میں برابر ہیں یہی تھے ہے بی خلاصہ اور فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرسرا پناکسی اپنے گھروالے کی طرف کو نکال دے تاکہ وہ سردھوئے تو پچھمضا کقہ نہیں بیتا تارخانیہ میں لکھاہے بیسب حکم

اعتکاف واجب کے ہیں لیکن اعتکاف نفل میں اگر عذریا غیر عذر سے نگل تو ظاہر روایت کو بموجب کچھ مضا گفتہ نیں ہے کہ اگر مریض کی عیادت کو چائے یا جنازہ میں حاضر بوتو کچھ مضا گفتہ نیں ہیٹر ح نقابی میں ہے جوشخ ابوالمکارم کی تصنیف ہے اور مجملہ ان کے جماع اور اس کے لواز بھی حرام ہیں جیسے مباشرت اور بوسہ اور مساس اور معانقہ اور وہ جماع جو فرج سے باہر باہر رات ون اس حکم میں برابر ہیں اور جماع عمد آہو یا بھول کر ہورات میں ہویا ون میں ہوا عتکاف کو فاسد کر دیتا ہے خواہ انزال ہویا نہ ہواور لوازم جماع ہے اگر انزال ہوتو اعتکاف فاسد ہوجا تا ہے اور اگر انزال نہ ہوتو فاسد نہیں ہوتا یہ بدائع میں بھی یہی بدائع میں بھی ہے۔ بدائع میں بھی سے بدائع میں بھی ہوتا ہے ہوگی تو مضا گفتہ نہیں ور نہ خسل کے واسط میں بھی اس کے اسطے میں کھا ہے پھراگر اس کو مجد میں قسل سے اندر کی برتن میں وضو کیا تو اس کا بھی اس طرح حکم ہے یہ بدائع اور قاوئ فاصف خوا میں کھی ہے۔ بہ بدائع اور قاوئی خوان میں کھیا ہے۔

منجملہ ان نے بے ہوشی اور جنون ہے سرف ہے ہوشی اور جنون سے بالا تفاق اعتکاف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پہم ہونامنقطع نہ ہو جائے اورا گر کئی روز تک ہے ہوش رہایا گئی روز تک جنون رہا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر واجب ہے کہ جب اچھا ہوتو از سرنو اعتکاف کرے اورا گر جنون کئی برس تک رہا پھر افاقہ ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کو قضا کرے یہ بدائع میں لکھا ہے اورا گرمعتو ہ<sup>نا</sup> ہوگیا پھر کئی برس بعداس کو افاقہ ہوا تو اس پر قضا واجب ہے بیر قناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

#### ممنوعات اعتكاف:

ا باہم گردن ہے گردن وسینہ سے سیندلگا کردوس سے ملنا۔ اور وزیا

لى لىعنى مخبوط الحواس وازخو درفته بـ

## اعتكاف كےمتفرق مسائل

كتاب الصوم

ای سے بھی ہوئے ہیں ہے سائل جب کوئی تخص اپنے او پراعتگاف کے واجب کرنے کا ارادہ کر سے تو اس کو چاہئے کہ

زبان سے بھی ہم جم سف دل سے نیت کرنا عتکاف کے واجب کرنے کو گانی نہیں ہیٹس الائم حلوائی نے ذکر کیا ہے بینہا بیاور خلاصہ

میں کھا ہے اور اس جگہ دو قاعد ہے گلہ ہیں ایک بیا کہ جب ایا م کو لفظ جمع یا تشنیہ کے ساتھ فرکر کرے گا تو اس میں را تیں بھی شامل ہوں

گی اور اس جگر دو قاعد کی گئے ہیں ایک بیا کہ جب ایا م کو لفظ جمع یا تشنیہ کے ساتھ فرکر کے گا تو اس میں را تیں بھی شامل ہوں

نیت کی ہوتو نیت سیحے ہے اور دنوں کی نیت میں دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا نہ رات کا اور رات میں پچھاس پرواجب نہ ہوگا ہے بدائع میں

لکھا ہے اور اگر ایک دن کے اعتکاف کی نذر کی تو اس میں رات واضل نہ ہوگی بیرفتے القدیم میں کھھا ہے دوسرا قاعدہ کا مید بیر ہے کہ جب

اعتکاف کے واجب ہونے میں رات واضل نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اضتیار ہے کہ اعتکاف کے ٹی حصہ کر دے اور جب

رات اور دن دونوں شامل ہیں تو چیم اعتکاف واجب ہوگا ہے بدائع میں کھھا ہے بہل اگر کسی نے ایک معین یا غیر معین مینے یا میں دن کے

اعتکاف کی نذر کی تو چیم اعتکاف واجب ہوگا اور جب مہدنہ میں نہیں ہو جس مہینے میں چا ہے اعتکاف کرے بی شہیر یہ میں لکھا ہے

اعتکاف کروں تو مجد میں سورج کے چینے ہی میں کھھا ہے بہل آگر کی نے یوں کہا کہ اللہ کے داضل ہے ہے کہ ہر رات اس دن کی

اعتکاف کروں تو مجد میں سورج کے چینے ہی میں کھھا ہے بہل آگر کہت دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو بھی سورج ڈو جند ہیں میں میں میں طرح آگر بہت دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو بھی سورج ڈو جند ہے پہلے

میں میں میں خان میں کلھا ہے۔

اگر عید کے دن کے اعتکاف کی نذر کی تو کسی دوسرے وقت میں قضا کر ہے اورا گرفتم کی نیت کی تھی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا اورا گرائی دن اعتکاف کیا تو اعتکاف ادا ہو جائے گا لیکن گنبگار ہوگا پی خلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی محض اعتکاف کر ہے اورا اس کو اپنے اور اگر ایک مہینہ معین کے اور اجب نہ کر ہے پھر مجد سے نکل آئے تو پھھ اس پر لازم نہیں ہوتا پہ ظہیر بید میں لکھا ہے اورا گر ایک ون یا ایک مہینہ معین کے اعتکاف کی نذر کی اور کہیں اور کرلیا تو جائز ہے یہ بڑا لرائق میں لکھا ہے اورا گر گذشتہ مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی تو اس کی نذر کی تو اس کی نذر کی تو اس کی نذر کی تو مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی پھر مرتد ہوگیا پھر مسلمان ہواتو اس پر پچھ لازم نہ ہوگا یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی پھر مرگیا تو ہر دن کے موض میں نصف صاع گیہوں یا ایک صاع چھوارے یا جواگر اس نے وصیت کی ہوتو دیئے جا میں یہ سراجیہ میں لکھا ہے اوراس پر واجب ہے کہ وصیت کرے یہ بدائع میں لکھا ہے اوراس پر پچھوا جہ ہوگا ور اس کے اوراس پر پچھوا جہ ہوگا اور وہ اپھانہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اور دی تو جائز ہوگی اور وہ اپھانہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اور دی آگرا ایک دن کے واسط اپھا ہوا پھر مرگیا تو سارے مہینہ کے عوض فد یہ دیا جائے گا میر اجیہ میں لکھا ہے۔

روزے چھوٹے ہیں توامام ابوحنیفہؓ نے کہا ہے کہ جائز نہ ہوگا پیظہیریہ کے باب الدیۃ میں لکھا ہے اور یہی فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر غیرمسلم دارالحرب میں اسلام قبول کر ہے تو اس پر رمضان کے روز وں کا واجب ہونا:

جس شخص کورمضان کے روزہ میں شخ کے وقت کوئی ایساعذرتھا جوروزہ کے وجوب کا مانع تھایا اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا
مباح تھا پھرہ وہ عذرز اکل ہوگیا اور ایساہوگیا کہ اگرہ وہ حالت شخ کے وقت ہوتی تو روزہ واجب ہوتا مثلاً لڑکا جودن میں کسی وقت بالغ ہوا
یا کا فرمسلمان ہوایا بجنون کوافاقہ ہوایا حیض والی تورت کو طہر ہوایا سافرانے گھر آیا اور روزہ رکھنے کے لاکن ہوتواس پرواجب ہے کہ
جس قدرون باقی ہے جب تک ان سب باتوں سے بازر ہے جوروزہ میں شنع ہیں اورائی طرح جس پرروزہ جس کے دو تت واجب ہوااس
کے کہ وجوب کا سبب اور روزہ میں شنع ہیں اورائی طرح جس پر روزہ جس کے دو تت واجب ہوااس لئے کہ وجوب کا سبب اور روزہ کی اسب اور روزہ کی مناب ہوا کہ دورہ مضان کا دن تھایا
لئے کہ وجوب کا سبب اور روزہ وارنہیں رہ سکتا مثلاً جان کر روزہ تو ٹر دیایا شک کے روزش کو کچھے کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھایا
اہلیت موجود تھی کیان تھا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو پھی تو اس پر واجب ہے کہ روزہ اوران کی مشابہت سخور کھو کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھایا
افتیار کرے اور جو چیزیں روزہ میں منع ہیں ان سے پر ہیز کرے یہ بدائع میں کھا ہوا گوئی محض یہ بجتا تھا کہ سورج جھپ گیا اور اس کو تھوڑ نا مسال کے بھی جو اور نہ ہیں منع ہیں ان کا چھوڑ کی روزہ وہ اورہ نہیں اور جو چیز ہیں روزہ میں کھا ہے واجب نہیں اورہ جو پیزیں روزہ داروں کی مشابہت ہے بین طاحہ میں کھا ہے واجب نہیں اورہ کی چوز اس کھوڑ ان کہ جو اورہ نہیں اورہ کو چوز ان سے میں ان کا چھوڑ کی اورہ کھوڑ کے اورہ کوئی خورت اورہ کی مسابہت کہ کہ کہ کہ کہ کوئی خورت اور مریض کے واسطے بالا تفاق خالج ہوگانا جا کر جو کہ ٹو ٹا ہو یا اسماعی کے دورہ اسماع ہیں اس کہ کہ وہ پوشیدہ کھا نے یا خاہم کھا کے بعضوں نے کہا ہو گا اسماع کے وہ دورہ اسماع بالا تفاق خالہ ہوگانا جا کر کے تو ٹر دیا تو اس کوئی اگر دورہ اسماع بالا تفاق خال ہوگانا جا کر جو ٹر ٹا ہو یا اسماع سے جس محفی نے نواں سے دورہ اسماع کے جس کھوں نے بہاں جس کوئی اسماع کی ہوگان ہوئی کی جس کھوں نے بھول سے جس کھوں نے بھول سے دورہ اسماع کے دورہ اسماع کے دورہ اسماع کے دورہ اسماع کی میں اسماع کے دورہ اسماع کے دورہ اسماع کے دورہ اسماع کی کے دورہ اسماع کے دورہ اسماع کے دورہ بیاں تک کے دورہ اسماع کی کر کی دورہ نو کر کی کھور کے دورہ کی میں سے کہ کہ دورہ کی کی د

مظنون کاروز ہتوڑنے میں علماء کرام کا ختلاف:

اگر کوئی مظنون روز ہ تو ژ دیے تو اس کی قضامیں ہمارےاصحاب کا اختلاف ہے اورمظنون سے بیمراد ہے کہ کسی نے روز کویا نمازاس گمان پرشروع کی کہاس پرواجب ہے پھر ظاہر ہوا کہ وہ اس پرواجب نہیں اور اس نے اس کا جان کرتو ڑ دیا تو ہمارے اصحاب ملا شکا بیقول ہے کہاس پر قضاوا جب نہ ہوگی کیکن افضل ہیہ ہے کہ روز ہ کوتمام کرے اور یہی خلاف ہے اس صورت میں کہسی نے کفارہ کاروز ہشروع کیا پھراس روز ہ کے درمیان میں ہی و ہ مالدار ہو گیا اوراس نے اس روز ہ کوعمد اُتو ڑ دیا ہے بدائع میں لکھا ہے اگر طلوع فجر کے بعد قضا کی نیت کی تو وہ روز ہ قضا کی طرف ہے سیجے نہ ہوگا اب اس میں کلام ہے کہ وہ فل بھی ہوجا تا ہے یانہیں امام سفیؓ نے کہا ہے کہ و اُفل ہوجا تا ہےاورا گرتو ڑے گاتو قضالا زم آئے گی بیخلاصہ میں لکھا ہےاور جس مخض نے تمام رمضان میں روز ہ رکھنے کی نیت کی نہ بےروز ہ رہنے کی تو اس پر رمضان کی قضالا زم ہو گی یہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر رمضان کے سوا اور کوئی روز ہ تو ڑ دیا تو اس میں کفارہ لا زمنہیں آتا بیکنز میں لکھا ہےروز ہ توڑنے اور ظہار کا کفارہ ایک سا ہےاوروہ بیہے کہ غلام آزاد کرے خواہ غلام مسلمان ہویا کا فراور اگرغلام آزاد کرنے پر قادر نہ ہوتو برابر دومہینے کے روزے رکھے اور اگراس پر بھی قادر نہ ہوتو ساٹھ مسکین کو کھانے دے ہرمسکین کوایک صاع چھوارے یا جو یا نصف صاع گیہوں سب کفارون میں کفارہ دینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ کے ادا کرنے کے دفت ہونداس حال کا جو کفارہ واجب ہونے کے دفت تھا پس اگر کفارہ ادا کرتے دفت کوئی مفلس ہے تو اس کوروزے رکھنا جائز ہیں اگر چہ کفارہ واجب ہونے کے وقت وہ مالدارتھا پیخلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار مجامعت کی اور کفارہ نہ دیا تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا یہ فتح القدیرییں لکھا ہے اگر ایک دن کا روز ہ تو ڑا اوروہ غلام آ ذاد کر دیا پھر دوسرے دن کاروز ہتو ڑااورغلام آزاد کر دیا پھرتیسرے دن کاروز ہتو ڑااورغلام آزاد کر دیا پھریہلاغلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو اس یر کچھوا جبنہیں اوراگر دوسرےغلام کا بیرحال ہوا تو بھی کچھوا جبنہیں اوراگر تیسراغلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو ایک غلام آزاد كرناوا جب ہوگااس واسطے كه جوكفاره پہلے دیا تھاوہ مابعد كاعوض نہیں ہوسكتا اورا گرتیسر ےغلام آزاد شدہ کے ساتھ دوسراغلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو بھی دونوں روزوں کے عوض ایک ہی غلام آ زا دکرے گا اوران دونوں کے ساتھ پہلا غلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوتو بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے اوراگر پہلا غلام اور تیسر اغلام کسی اور ملک ثابت ہواتو صرف تیسرے دن کے عوض ایک غلام آ زاد کرے گا اور اگر دورمضانوں میں مجامعت کی اور پہلے کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ظاہر روایت کے بموجب ہر جماع کے عوض کفارہ لازم ہوگا ہے بدائع میں لکھاہے۔

كتاب الصومر

آگر بادشاہ پر کفارہ لازم ہواوراس کے پاس مال حلال ہےاور کسی کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا یہ بحرالرائق میں لکھاہے اگر رمضان کا مہینہ پنجشنہ کے دن کے دن شروع ہوااور عرفہ بخشنہ کے دن ہوتو وہ دن عرفہ کا تہ ہوگا اوراگراس دن قربانی کرے گا تو جائز نہ ہوگی اوراگراس کوکوئی قربانی کا دن سمجھے اوراس پراعتاد کرے کہ حضرت علی نے بیفر مایا ہے کہ تمہاری قربانی کا دن وہی ہے جو تمہارے روزہ کا دن سمجھے اوراس پراعتاد کرے کہ حضرت علی نے بیام رشایداس سال کے واسطے فرمایا ہو بیفر فرمایا ہو بیفراوی قاضی خان کی فصل رویت میں لکھا ہے۔

فرض روز وں اور نذر کے روز وں کی اقسام:

جوروزے کے فرض لازم ہوتے ہیں وہ تیرہ اقسام کے ہیں'سات قشم ان میں سےایسے ہیں جن کو برابرر کھنا واجب ہے اور وہ یہ ہیں رمضان اور کفارہ' قتل اور کفارہ' ظہاراور کفارہ' قشم اور کفارہ' روزہ رمضان اور نذر معین اور روزہ قشم معین اور چھروزے ایسے ہیں جن کو برابررکھناوا جب نہیں اور وہ یہ ہیں رمضان کی قضا 'تمتع کے روز ہے احرام میں سرمونڈ نے کے گفارہ کے روز ہے احرام میں شکار
کر لینے کی جزا کے روز ہے روایہ ایسی نذر کے روز ہے جس میں کوئی تعین نہ کی جواور تسم کے روز ہے آگراس طرح قتم کھائی ہو کہ واللہ میں
مہینہ بجر کے روز ہے رکھوں گا یہ بجرالرائق میں کہھا ہے آگر چہرمضان کی قضا میں برابرر کھنے اور ندر کھنے کا اختیار ہے گر برابررکھناان کا
مستجب ہے اور وہ رات تمام سال کی راتوں میں افضل ہے یہ معران الوہان میں کہھا ہے معلوم کرنا چا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا
مستجب ہے اور وہ رات تمام سال کی راتوں میں افضل ہے یہ معران الدراہ میں کہھا ہے امام ابوضیفہ ہے یہ کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا
رمضان میں ہوتی ہے اور پنہیں معلوم کہ وہ کون تی رات ہے اور آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور سوخین کا بھی یہی قول ہے مگر ان کے
رمضان میں ہوتی ہو اور پنہیں معلوم کہ وہ کون تی رات ہے اور آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور سوخین کا بھی یہی قول ہے مگر ان کے
میں کہھا ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے غلام ہے کہا کہ تولیلۃ القدر کی رات میں آزاد ہے تواگر رمضان کے داخل ہونے سے پہلے کہا
ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا چا ندا ہے گا اوراگر رمضان کی ایک رات گزر نے کے بعد کہا ہے تو وہ اس وقت
تک آزاد نہ ہوگا جب تک سال آسیدہ کا رمضان گر ارکر شوال کا چا ندظر نہ آجائے اس لئے کہ بیا تک کہ ایک ہے کہ مضان کی پہلی
تک آزاد نہ ہوگا جب تک سال آسیدہ کا رمضان گو انجار میں ہے کہ امام ابوضیفہ کا قول رائج ہے یہ میں الدراہ یہ میں لکھا ہے۔
یہ اور اس پرفتو کی ہے یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے۔
یہ اور اس پرفتو کی ہو یہ میں لکھا ہے۔

کولی نذرشرک کے زمرے میں داخل کردیتی ہے؟

نذر جوا کثر عوام ہے اس طرح واقع ہوتی ہے کہ بعض صالحین کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں کا پر دواٹھا کر ہہ کہتے ہیں کہ
اے میر نے فلا نے سیدا گرمیر کی حاجت پور کی کر دو گے تو تمہارے واسطے مثلاً اس قد رسونا ہے تو بینذ ر بالا جماع باطل ہے ہاں اگر یوں
کی یا اللہ میں تیرے واسطے نذر کرتا ہوں کہ اگر میر ہے بیار کوشفا ہوجائے یا مثل اس کے کوئی اور کام ہوجائے تو میں ان فقیروں کو کھا نا کہ کھلاؤں گا جو سیدہ نفیسہ یا مثل اس کے کسی اور درگاہ پر ہیں یا وہاں کی متجد کے واسطے بور یا خریدوں گا وہاں کی روشنی کے واسطے تیل خریدوں گا یا وہاں کی متجد کے واسطے ہور یا خریدوں گا وہاں کی روشنی کے واسطے تیل خریدوں گا یا وہاں کی متحد کے واسطے ہور یا خریدوں گا وہاں کی روشنی کے واسطے تیل اس کے خادموں کو درہم دوں گا اور اس می کہ چیز ہیں جن میں فقیروں کے سوااوروں گوان کا دینا حلال نہیں اور اہل علم کو اور شخ کے خادموں کو بھی اس کا لینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی فقیر ہوتو لے لے اور جب یہ معلوم ہو چکا تو جانا چا ہئے کہ دراہم وغیرہ جواولیا کا قبروں پر ان سے تقرب حاصل کرنے کے واسطے لے جاتے ہیں وہ بالا جماع حرام ہے جب تک زندہ فقیروں پر ان کے مرف کا ارادہ نہیں بیا جائے ہیں بہت لوگ مبتلا ہیں مینہرالفائق اور بح الرائق میں کھا ہے جاہد نے اس بات کو مرف کو محمود مہیں شایدرمضان اللہ کے ناموں میں سے کوئی خوص یوں کہا ہے کہ درمضان آیا اور کہا گیا ہے کہ بھی کروہ ہیں شایدرمضان اللہ کے ناموں میں سے کوئی خوص یوں کور ڈبیس میں کھا ہے۔

مروہ کہا ہے کہ کوئی شخص یوں کہا کہ اور کہا گیا ہے کہ ہے کو معلوم نہیں شایدرمضان اللہ کے ناموں میں کھا ہے۔

مروہ نہیں یہ چیلے سرحتی میں کھا ہے۔

کہ کروہ نہیں یہ چیلے میں کھا ہے۔

# 美国学 たが 一ででく 美国学

اِس کتاب میں ستر ہ ابواب ہیں

 $O: \bigcirc \wedge$ 

مج کی تفسیر فرضیت ٔ وفت 'شرا نط'ار کان ٔ واجبول'سنتوں' آ داب اور ممنوعات کابیان حج کی تفسیر

جج کی تفسیر: تفسیر جج کی بیہ ہے کہ جج نام ان خاص فعلوں کا ہے جواول سے احرام باندھ کر طواف اور وقوف وقت معین میں کرتے ہیں بیہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔

فرضيت ِحج:

جے فرض محکم ہے اور اسکی فرضیت قطعی دلیلوں ہے ٹابت ہوئی ہے یہاں تک کہ اسکا مشکر کا فرہوتا ہے اور جج تما م عمر میں ایک مرتبہ ہے زیادہ واجب نہیں ہوتا ہے بھی اضح ہے اور اگر اس سال میں جج کرسکتا ہے تو دوسر ہے سال تک تا خیر جا تزنہیں بیخز لئة المفتین میں لکھا ہے اور اگر دوسر ہے سال تک تا خیر کی اور اس کے بعد جج ادا کیا تو ادا واقع ہوگیا یہ بحر الرائق میں لکھا ہے اور اما محد کے نزدیک مہلت کے ساتھ واجب ہے اور جلدی کرنا افضل ہے بیخلا صدمیں لکھا ہے اور فلاف اس صورت میں ہے کہ جب اس کواپی سلامتی کا گمان غالب ہواور اگر بڑھا ہے یا مرض کی وجہ ہے موت کا گمان غالب ہو فلاف اس صورت میں ہے کہ جب اس کواپی سلامتی کا گمان غالب ہواور اگر بڑھا ہے یا مرض کی وجہ ہے موت کا گمان غالب ہو بالا جماع وجوب کا وقت تنگ ہو جا تا ہے یہ جو ہر قالنیز و میں لکھا ہے اور خلاف کا فائدہ گہر ہونے میں خلا ہر ہوتا ہے یہاں تک کہ جس نہر جج واور دو فور آج نہ کر ہے تو جولوگ فور آج کے ادا کرنے کو واجب کہتے ہیں ان کے نزد یک وہ فاسق ہوگا اور اس کی گواہی قبول نہ ہوگی اور اگر آخر عمر میں جج کرلیا تو بالا جماع گناہ با قربیں رہتا اور اگر بغیر جج کئے مرگیا تو بالا جماع گناہ بالا جماع گناہ باق نہیں رہتا اور اگر بغیر جج کئے مرگیا تو بالا جماع گناہ باق نہیں رہتا اور اگر بغیر جج کئے مرگیا تو بالا جماع گنہ کر میں تو بالا جماع گناہ باتی نہیں رہتا اور اگر بغیر جج کئے مرگیا تو بالا جماع گنہ کی مرکیا تو بالا جماع گناہ باتی نہیں رہتا اور اگر بغیر جج کئے مرگیا تو بالا جماع گنہ کی کھوں میں جو کہ جہ

وقت جے کامقررمہینے ہیں اور وہ یہ ہیں شوال اور ذیقعدہ اور دس دن ذی الحجہ کے اگر جے کے اعمال میں ہے کوئی عمل مثلاً طواف اور سعی جے کے مہینوں سے پہلے کیا تو جائز نہیں اور جے کے مہینوں میں کیا تو جائز ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔ معمد سے جو یہ

شرا بُطِ حج كابيان:

جے کے واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں منجملہ ان کے اسلام ہے یہاں تک اگر کوئی شخص کفر کے زمانہ میں اس قدر مال کا مالکہ ہوگیا جس سے جج واجب ہوجا تا ہے پھر فقیر ہوجانے کے بعد مسلمان ہواتو اس مالداری کی وجہ سے اس پر جج واجب نہ ہوگا اورا گرکسی کو اسلام کی حالت میں استطاعت حاصل ہوئی اور اس نے جج نہ کیا یہاں تک کہ فقیر ہوگیا تو جج اس کے ذمہ بطور قرض کے باقی رہے گا

یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگر کسی مختص نے جج کیا پھر مرتد کہو گیا پھر مسلمان ہوا تو اگر اس کواستطاعت حاصل ہو گی تو دوبارہ حج کرنالا زم ہوگا بیسرا جیہ میں لکھا ہےاور منجملہ ان کے عقل ہے پس مجنون پر حج واجب نہیں اور خفیف انعقل میں اختلاف ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے منجملہ ان کے بلوغ ہے پس کڑکے پر حج واجب نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگراڑے نے بلوغ سے پہلے جی کیا تو جی فرض ادانہ ہوگا جی نفل ہوگا اور اگر احرام ہاند ھنے کے بعد اور وقوف عرفہ سے پہلے ہوگیا اور وہی احرام ہاتی رکھا تو جی نفل ہوگا اور اگر لیک کی تجدید کی پاہا لغ ہونے کے بعد از سرنو احرام ہاند ھا پھر عرفہ میں وقو ن کیا تو ہالا جماع جی فرض ادا ہوگا پیشر ہے طحاوی میں لکھا ہے۔ اس طرح اگر وقوف عرفہ سے پہلے مجنون کوافاقہ ہو یا کافر مسلمان ہوتو از سرنو احرام ہاند ھے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر لڑکا میقات سے بغیر احرام گزرگیا پھر مکہ میں اس کو احتلام ہوا اور مکہ سے اس نے احرام ہاند ھا تو اور مختلہ ان کے آزاد ہو جائے گا اور بغیر احرام میقات سے گزرجانے کی وجہ سے اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہو تا وہ کی فان میں لکھا ہے اور اگر آزاد ہو یا سے بھر کی اور ہو یا مکا تب ہو یا پچھ ھے۔ اس کی تحقیم ملک نہیں ہوتی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر آزاد ہونے گیا ہو یا اس کو تجھم ملک نہیں ہوتی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر آزاد ہونے سے پہلے غلام نے اپنے مالک کے ساتھ کے کیا تو اس کے کہا تو گیا اور اس کی تجھم کے نوم ادا ہوجائے گا اور اگر آزاد ہونے سے پہلے غلام نے اپنے آزاد ہوگیا پھر اس نے احرام ہاندھا اور بھر کیا تو جی فرض ادا ہوجائے گا اور اگر آزاد ہونے سے پہلے اور اور ہوگیا پھر اس نے احرام ہاندھا اور اس میں کھا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ تو شہ اور سواری پراس طرح قادر ہوکہ اس کا مالکہ ہو یا بطور کرا ہے لینے کے قابض ہواور اگر مانگئے یا اس کے مباح ہونے کی وجہ ہے قادر ہے تو اس سے جج واجہ بنیس ہوتا خواہ وہ اس محض نے مباح کی ہوجس کے احسان کا اعتبار نیس ہوتا جو بھی بیس بہت ہوتا ہوں ہوتا ہو ہے ہوت ہے اور اولا دیاان کے سوااور اجبنی لوگوں نے مباح کی ہو بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اگر کسی نے جج کرنے کے واسط مال دیا تو اس کا قبول کرتا واجہ بنیس خواہ وہ ودیے والا ان لوگوں میں ہے ہوجن کے احسان کا اعتبار ہوتا ہے جیسے کہ اجبنی لوگ یا ان لوگوں میں ہوجن کے احسان کا اعتبار ہوتا ہے جیسے کہ اجبنی لوگ یا ان کوگوں میں ہوجن کے احسان کا اعتبار نہیں ہوتا جیسے کہ مال باپ اور اولا دیوخ القدر میں کلھا ہے تو شہ اور سواری کے مالکہ ہونے سرمایہ پوکہ سواری پر مکہ کو جائے اور آئے بیادہ چلخی کا اعتبار نہیں اور وہ اس کے قرض کے سوا ہواور اپنے لوٹ کر آئے کے وقت تک اس مرمایہ کے علاوہ اپنے عیال کا خرچ اور مرمت مکان وغیرہ کا صرف دے سکے بیر محیط سرخسی میں لکھا ہے اس کے اور اس کے عیال کے مرمایہ کے علاوہ اپنے عیال کا خرچ اور مرمت مکان وغیرہ کا صوف دے سکے بیر محیط سرخسی میں لکھا ہے اس کے اور اس کے عیال کے دور اول میں بین کا اعتبار کیا جائے ہوئی استماعت ہے جو مصلے کو خوالے اس کے اور اس کے جو جب اس کے لوٹ کر آئے کے بعد کے نفقہ کا اعتبار نہیں کا اعتبار کیا جائے ہوئی جن کی ایک شق پر قادر ہوا گردہ وہ سرائو اس برجے واجر ہو گردہ ہوگا جب ہوگا جب بیٹی کس کی ایک شق پر قادر ہوا گردہ وہ سرائو اس سے جج کی استماعت تا بت نہیں ہوتی اور اگر اس قدر مال ملا کہ ایک منزل اونٹ کرا بیکرے اور ایک منزل پورہ کی ایک منزل اونٹ کرا بیکرے اور ایک منزل پورہ کورہ کی ایک منزل اونٹ کرا بیکرے اور ایک منزل پورہ اور ایک منزل پورہ ایک منزل ہور ایک منزل اونٹ کرا بیک ہوتی خوان میں کھا ہے۔ خوان وہ الکہ ایک منزل اونٹ کرا بیکرے اور ایک منزل پورہ ایک منزل ہور کی ایک منزل ہور ایک

ل کیونکہ اِس کے اعمال سابقہ بوجہ ارتدادا کے خبط ہو گئے پس ان کا اعتبار نہیں۔

نیا بیج میں ہے کہ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح کے لوگوں پراگران کے گھر سے مکہ تک تین دن سے کم کی راہ ہوتو اگروہ پاؤں چلنے پر قادر جیں تو ان پر جج واجب ہوگا اگر چہ سواری پر قادر نہ ہوں کیکن اس قدر خرچ کہ ان کے اور ان کے عیال کے کھانے کو ان کے لوٹنے تک کافی ہوضرور ہونا چاہئے بیسرے الوہاج میں لکھا ہے فقیرا گرپیادہ چل کر جج کر لے پھر مالدار ہوجائے تو دوہارہ اس پر جج واجب نہ ہوگا بیفتا و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگراس قدر مال ملے جس ہے جج کرسکتا ہے اور زکاح کرنے کا بھی ارادہ ہوتو جج کرے نکاح نہ کرے اس لئے کہ تج ایک فرض ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پراس کولازم کیا ہے بیٹیین میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس دہنے کا گھر اور خدمت کا غلام اور پہننے کے کپڑے اور حاجت کا اسباب ہوتو اس ہے جج کی استطاعت ثابت نہیں ہوتی تج ید میں ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا گھر ہے جس میں وہنیں رہتا اور ایسا غلام ہے جس ہے وہ خدمت نہیں لیتا تو اس پر واجب ہے کہ ان کو پیچے اور جج کرے اگر کسی کے پاس دہنے کا گھر اور خادم اپنے نفقہ کا سامان بھی کر اسکتا ہے تو اس پر جج واجب ہے اگر اس کو جج کے سواکسی اور کام میں خرج کرے گاتو گئہ گار ہوگا یہ خلاصہ میں کہ کھا اس کے پاس ایسے کپڑے اس پر جج واجب ہے کہ ان کو پیچے اور جج کرے اگر کسی کے پاس ایسے کپڑے ہوں جن کا استعمال نہیں کر تا اور ان کو بچے اور رہج کر ان کی قیمت میں جج کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو پیچے اور جج کرے اگر کسی کے پاس انتیاز میں ہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو پیچا اور خم ہیں بیدقا و کی قاضی میں خان نے لکھا ہے۔

س کے پاس کھیتی کے آلا ت مثل بیل وغیرہ کے باقی رہ جائیں تو اس پر حج واجب ہوگا ور نہ واجب نہ ہوگا بیفقاوی قاضی خان میں

سنجملہ ان کے بیہ ہے کہ جج کی فرضیت کاعلم ہو جو تحق کہ دارالاسلام میں ہے اس کو صرف وہاں کے موجود ہونے سے اس کے علم کا اعتبار<sup>ک</sup> کیا جائے گا خواہ وہ حج کی فرضیت جانتا ہو یا نہ جانتا ہواوراس میں کچھ فرق نہیں ہے کہاس نے حالت اسلام میں ہی پرورش پائی ہویانہ پائی ہوپس حکماً وہ جج کی فرضیت کا عالم سمجھا جائے گا اور جو محص دارالحرب میں ہےاس کوا گر دومر دیا ایک مر داور دو عورتیں حج کی فرضیت کی خبر دیں اگر چہان کے عادل یا غیر عادل ہونے کا حال پوشیدہ ہویا ایک عادل شخص خبر دیے تو اس پر حج واجب ہوگا اور صاحبینؓ کے نز دیک خبر دینے والے کا عادل اور بالغ اور آزاد ہونا اس باب میں شرطہیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بدن کی سلامتی ہے یہاں تک کہ ننگڑ ہے اور اپا بھے اور مفلوج اور اس شخص پر جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں حج واجب نہیں بلکہ ان پر نئے بھی نہیں کہ اگران کوسر مابیہ حاصل ہوتو اور <sup>ع</sup>م ہے حج کرا دیں اور نہان پر بیاری میں حج کرانے کی وصیت لازم ہے اور اس طرح وہ بوڑ ھا جوسواری پر بیٹے نہیں سکتا اس پر بھی حج واجب نہیں ہےاور مریض کا بھی یہی حکم ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے ظاہر مذہب امام ابو حنیفہ گا یہی ہےاورصاحبین ؓ ہے بھی یہی روایت ہےاور ظاہر روایت صاحبین ؓ سے بیہے کہان پر حج واجب ہے پس اگر کسی اور سے حج کرا دیں تو جب تک ان میں وہ عذرموجود ہے تب تک کافی ہےاور جب وہ عذر زائل ہو جائے تو ان کواپنی ذات ہے جج کا اعادہ واجب ہاور تھند ہے بھی یہی ظاہر ہے کہ اس نے اس کواختیار کیا ہاس لئے کہ اس نے صرف اس کو بیان کیا ہے اور اسبیجا بی کا بھی یمی حال ہےاور محقق ابن ہام نے فتح القدیر میں اس کوتقویت دی ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے۔

قیدی اور و وصحص جوایسے بادشاہ سے خائف ہو جولوگوں کو حج کے جانے ہے منع کرتا ہے انہیں لوگوں ہے کمحق ہے اور اس طرح ان کوبھی اپنی طرف ہےلوگوں کو جج کرانا وا جب نہیں بینہرالفائق میں لکھا ہے اوراندھا اگر سواری اوراپنی خواراک کےخرج پر قادر ہوتو اگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اس کونہ ملے تو فقہا کے قول کے بہوجب اس پراپنی ذات سے حج کرنالازم نہیں اپنے مال ہے جج کرانے میں اختلاف ہےامام ابوحنیفہ کے نز دیک واجب نہیں اور صاحبین ؓ کے نز دیک واجب ہےاورا گر کوئی ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا ملے تو بھی امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک اپنی ذات ہے جج واجب نہیں اور صاحبین ؓ کے نز دیک اس میں دوروایتیں ہیں یہ

فناویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

اگر کوئی چخص سواری اورخوراک کے خرچ کا مالک تھااور تندرست تھااوراس نے حج نہیں کیا یہاں تک کہایا ہج یا مفلوج عمو گیا تو بلا خلاف بیتکم ہے کہ اِس کواپنے مال ہے جج کرانالا زم ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور بیلوگ اگر تکلیف اٹھا کراپنی ذات ہے جج کریں تو حج ان ہے ساقط ہوجائے گا اورا گر تندرست ہوجائیں گے تو دوبارہ حج ان پرواجب نہ ہوگا یہ فتح القدیرییں لکھا ہے اور منجمله ان کے راستہ کا امن ہے ابواللیٹ نے کہا ہے کہا گر راہتے میں سلامتی اکثر ہوتو حج واجب ہے اورا گرسلامتی نہ ہوتو حج واجب نہیں اور

اعتبار.....یعنی جوشخص اسلام کے ملک میں موجود ہے تو اس کا بیعذر قبول نہ ہوگا کہ مجھے حج کا فرض ہونا معلوم نہ ہوااس لئے کہ یہاں ہر سلمان جانتا ہے اس کو ہر فرض کا جاننا بہت آسان تھا ہاں اگر دارالکفر مین مسلمان ہوا تو البتہ نہ جاننے میں معذور ہے۔

اور ہے یعنی دوسرے تندرست کواپنی جگہ جیبیں ہدلازم نہیں کیونکہ خوداس پر فرض ہی نہیں ہوا بخلاف اس کے اگر فرض ہوا کچر نہ گیا ہو جیسے پہلے تندرست مالدارتفا پھرندگیا پھرایا جج ہوگیا۔

فالج زدہ \_ فالج اس بیاری کو کہتے ہیں جس میں آ دمی کا نصف بدن ایک جانب سے بریار ہوجا تا ہے۔

ای پراعتاد ہے سیمبین میں لکھا ہے کر مانی نے کہا ہے کہ دریا کے راستہ میں جہاں سے سوار ہونے کی عادت ہوا گرا کثر سلامتی ہوتو واجب ہے ورنہ واجب نہیں اور یہی اصح ہے اور بیحون اور جیحون اور فرات اور نیل بینہریں ہیں دریانہیں ہیں بیہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور د جلہ کا بھی یہی حکم ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر مکہ تک تین دن کا راستہ ہوتو عورت کے واسطےکوئی محرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان عورت ہوخواہ
بوڑھی عورت ہو بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر تنین دن سے کم کا راستہ ہوتو بغیر محرم کے جج کو جاسکتی ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور محرم شوہر ہویا
و دھنحص ہوجس سے قر ابت یا دودھ کی شراکت یا دامادی کے رشتہ کی وجہ سے ہمیشہ کے واسطے نکاح جائز نہ ہو بیخلا صہ میں لکھا اور بیھی
شرط ہے کہ محرم امین اور عاقل اور بالغ ہو آزاد ہو یا غلام کا فرہویا مسلمان بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر محرم مجوی ہواوروہ اپنے اعتقاد میں اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز سمجھتا ہوتو اس کے ساتھ سفر نہ کرے یہ محیط سرجسی میں لکھا ہے تر یب بلوغ لڑکے کا حکم مثل بالغ کے ہے ورت کا غلام اس کے واسطے مخرم نہیں یہ جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے جس لڑکے کو ابھی احتلام نہیں ہوتا اور جس مجنون کو افاقہ نہیں ہوتا اس کا اعتبار نہیں یہ محیط سرجسی میں لکھا ہے عورت کو اپنے مال میں سے محرم کو بھی سواری اور خوراک دینا واجب ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ نج کرے اور جب محرم موجود ہوتو عورت کو تج واجب کے واسطے نکلنا ضروری ہے فوراک دینا واجب ہونے نقل کے واسطے نکلنا ضروری ہے کرنا واجب نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے گھراس میں اختلاف ہے کہ امام ابو حیفیہ گئے قد جب کے بموجب راستے کی امن اور کرنا واجب نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے گھراس میں اختلاف ہے کہ امام ابو حیفیہ گئے قد جب کے بموجب کی ہوجوب کی شرط ہوجوب کی میں میں کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہوجوب کے جادر بعض فقہا ہے کہا ہے کہ وجوب کی شرط ہوجوب کی کی ہوجوب کی ہوجوب کی ہوجوب کی ہوجوب کی ہوجوب کی

وجوب کی شرا بکط:

اگریج کو نکلنے کے بعد عدت واقع ہوئی اور عورت مسافر ہے تو اگر طلاق رجعی کی عدت ہے تو عورت اپنے شوہر سے جدا نہ ہو
اور شوہر کے واسطے افضل یہ ہے کہ رجعت کر لے اور اگر طلاق بائن کی عدت ہے تو اجنبی کے تکم میں ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے
وجوب جج کی جوشر طیس مذکور ہوئیں جیسے خوراک اور سواری کا خرچ ان کا ای حالت میں اعتبار ہے جب اس وقت موجود ہوں جس
وقت اس شہر کے آدمی مکہ کو جج کرنے کے واسطے جاتے ہوں یہاں تک کہ اگر شروع سال میں جج کے مہینوں سے پہلے سواری اور
خوراک کے خرچ کا مالک ہوا اور ابھی اس کے شہر کے لوگ مکہ کوئیں جاتے تو اس کو اختیار ہے اس مال کو جہاں چاہے صرف کرے اور
جب وہ مال صرف کر چکا پھر اس شہر کے لوگ جج کے واسطے نکلے تو اس پر جج واجب نہیں لیکن اگر جس وقت شہر کے لوگ جج کو نکلتے ہوں
اس وقت مال موجود ہوتو اس کو جج کے سوااور کا م میں صرف کرنا جائز نہیں اور اگر صرف کرے گا تو گنبگار ہوگا اور اس پر جج واجب ہے
یہ بدائع میں لکھا ہے اور اس جج کے صوا و نے کے لئے تین شرطیں ہیں احرام اور خانہ کعبہ اور وقت جج بیر ان جالوہا جمیں لکھا ہے۔
یہ بدائع میں لکھا ہے اور اس جج کے صوف کے لئے تین شرطیں ہیں احرام اور خانہ کعبہ اور وقت جج بیر انج الوہا جمیں لکھا ہے۔

مج کے رکن وواجبات کا بیان:

رکن نج کے دو ہیں وقو فعر فات اور طواف زیارت کیکن طواف کے مقابلہ میں وقو ف زیادہ قوی ہے بینہا یہ میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر وقو ف سے پہلے جماع کیا تو حج فاسد ہو جائے گا اور طواف زیارت سے پہلے جماع کیا تو حج فاسد نہ ہوگا پیشرح جامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے واجب حج میں پانچ ہیں صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کرنا یعنی جلد چلنا اور مز دلفہ میں تھہر نا اور نتیوں جمروں میں کنگریاں پھینکنا اورسرمنڈ وانا یا بال کتر انا اورطواف الصدریہ شرح طحاوی میں لکھا ہے حج کی سنتوں میں طواف قدوم ہےاوراس میں یا طواف فرض ہیں اکڑ کر چلنا اور دونوں سبز مناروں کے درمیان میں جلد چلنا ایا م قربانی کی را توں میں ے کسی رات کومنیٰ میں رہنا اورمنیٰ سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفہ کوجانا اور مز دلفہ سے سورج کے نکلنے سے پہلے منیٰ کوآنا یہ فتح القدير ميں لکھا ہے مزولفہ میں رات کور ہنا سنت ہے اور تینوں جمروں میں ترتیب سنت ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے آ داب حج کے یہ ہیں کہ جب حج کے واسطے نکلنے کا اراد ہ کرے تو فقہانے کہاہے کہ اول اپنا قرض ادا کرے بیظہیر بیمیں لکھا ہے اور کسی سمجھ والے آ دی ہے اس وفت میں سفر کرنے کا مشورہ کرے اصل حج میں مشورہ نہ کرے اس لئے کہ اس کا خیر ہونا معلوم ہے اور اسی طرح اللہ ہے بھی استخارہ کرے اور استخارہ سنت بیہ ہے کہ دور کعتیں سورہ قل ہواللہ کے ساتھ پڑھے اور جو دعا استخارہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہوئی ہےاس کو پڑھےاس کے بعد تو بہ کرےاور نیت خالص کرےاور جو چیز ظلم ہے کسی کی لی ہواس کو پھیرےاور اس کے مالکوں سے معاف کرائے اس طرح اگراورکسی کی خطا کی ہومعاف کرائے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے عبادت میں جو کمی ہواس کی بھی قضا پھیرے اور اس قصور پر نادم ہواورآ سندہ ایبانہ کرنے کا ارادہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور ریا اورغر وراورفخر کو دورکرے اس واسط بعض علاء نے محل میں سوار ہونا مکروہ لکھا ہے اوربعض نے کہا ہے کہ جب ان خیالات سے دور ہوتو مکروہ نہیں اور مال حلال کے حاصل کرنے میں کوشش کرے اس لئے کہ حج بغیر مال حلال کے قبول نہیں ہوتالیکن فرض حج کا ادا ہوجا تا ہے اگر چہ مال غصب کا ہویہ فتح القدیر میں لکھا ہا گر کوئی شخص جج کا ارادہ کرے اور اس کے پاس مال مشتبہ ہوتو اس کو جا ہئے کہ قرض کے کرنج کرے اور اپنے مال ہے قرض ادا کرے پیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

یہ بھی ضرور ہے کہ رفیق صالح اس کے ساتھ ہوتا کہ اگروہ کچھ بھول جائے تو وہ اس کو یا ددلائے اور جب وہ کی مصیبت سے بے قر ار ہوتو اس کو صبر دلائے اور جب وہ عاجز ہوتو اس کی مدد کرے رفیق اقربا کی بہ نسبت اجنبی ہونا اولی ہے تا کہ یگا گئی کے قطع ہو جانے کا خوف نہ ہویہ وفتح القدیر میں لکھا ہے اور نیا تیج میں ہے کہ اپنے عیال کے واسطے نفقہ جھوڑ ہے اور اپنے نفس کو پاک کرکے نگا اور راستہ میں تقویٰ اختیار کرے اور اللہ کا ذکر بہت کرے فصہ سے بچے اور لوگوں کی بات پر محمل (اللہ بہت کرے اور بے فائدہ باتوں کو چھوڑ نے ساخمینان اور وقار حاصل کرے یا تا تا رخانیہ میں تعلیم اعمال جے کے بیان میں لکھا ہے کرایہ کی سواری کا پیلی ظاکرے کہ کسی فقد ربوجھ اٹھا سکتی ہے اس سے زیادہ لادنے سے پر ہیز کرے قدر ہو جھ اٹھ کی ہوئج کے بیان میں لکھا ہے اور اس پر طاقت سے زیادہ لادنے سے پر ہیز کرے اور جومعمولی اس کا چیارہ ہے بلا ضرورت اس میں کی نہ کرے اگر چہواری اس کی ملک ہوئج کے سفر کو تجارت سے خالی کرنا احسن ہے اور اگر تجارت کر ہے اور راس طرح کرنا کہ ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا دے زیادہ حلال ہے اور مستحب یہ ہے کہ ساتھ شریک نہ ہواور اس طرح کرنا کہ ایک ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا دے زیادہ حلال ہے اور مستحب یہ ہے کہ ساتھ شریک نہ ہواور اس طرح کرنا کہ ایک ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا دے زیادہ حلال ہے اور مستحب یہ ہے کہ

<sup>۔</sup> رکن جس کے نہ ہونے ہے جج ندار دہوجائے اور پچھ تدارک نہ ہو تکے۔

<sup>(</sup>۱) برداشت وضبط و برد باری \_

# فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کياب الحج

بمتابعت رسول الله صلّی الله علیہ وسلم پنجشنبہ کے روزگھرے نکلے ورنہ مہینہ کے پہلے دوشنبہ کوگھرے نکلے اور اپنے اہل وعیال اور بھائیوں کورخصت کرے اور ان سے اپنی خطائیں معاف کرائے اور ان سے اپنے واسطے دعا طلب کرے اور اس کا م کے واسطے ان کے پاس جائے جب بیرج سے لوٹ کرآئے تو وہ اس کے پاس آئیں میرفتح القدیر میں لکھائے۔

عجے ہے لوٹ کر دور کعت اوا کرنا:

اس طرح سفركر عصيكونى دنيا سفركرتا بهاور هر عن نطف عيها دوركعتين براه اللهم به التشرت واليك كرآئة والتحريب اللهم وعثا اللهم وعثا اللهم وعثا اللهم واللهم اللهم اللهم اللهم اللهم واللهم اللهم واللهم اللهم اللهم اللهم اللهم واللهم اللهم اللهم

جب جانور پرسوار ہوتو سے پر سے بیسے اللہ والحمد لله الذی هدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد صلی الله علیه وسلم الحمد لله الذی جعلنی فی خیراته اخرجت للناس سبحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمین سے سی سیم سیم سے اور بہتر سے کہ جوج کوجائے وہ اول جج کرے پھرمد بنہ کوجائے اور کبری میں ہے کہ اگر جج فرض نہ ہوتو جس کوچا ہے اول کرے اور باوجوداس کے اگر جج فرض میں اول مدینہ کوچا جائے تو جائز ہے یہ تارتار خانیہ میں جج کی تیسری فصل میں لکھا ہے جو چیزیں جج میں رکن ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا اور قربانی دے کر بھی ان سے خلاصی نہیں ہوسکتا اور قربانی دے کر بھی ان سے خلاصی نہیں ہوسکتا گوری کا بدل ہوسکتا ہوسکتا ہو ان کا بدل ہوسکتا ہوسکتا ہو ان کا بدل ہوسکتا ہوسکتا ہو ان کا بدل ہوسکتا ہوسکتا

اے اللہ تیرے لئے جدا ہوا میں اور تیری طرف متوجہ ہوا میں اور تجھ پرتو کل کیا میں نے اے اللہ تو اعتاد میرا ہے اور تو امید میری ہے اے اللہ کفایت کر مجھ کو جومشکل میں فرڈ الے مجھ کو اور جو چیز کہتو زیادہ جاننے والا ہے مجھ پر غالب ہے پناہ مانگنے والا تیرا اور نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے اللہ تو شد کرمیر اتقوی اور بخش میرے گئا ہوں تجھ ہے کوئی سخروں وا تیرے اللہ تو شد کرمیر اتقوی اور بخش میرے گئا ہوں تجھ سے کتی سفراور برائی لوٹنے کی سے اور نقصان سے بعد زیادتی کے اور برائی نظری سے بچھ اہل اور مال کے۔

ع ۔ نکلتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے نہیں ہے بازگشت اور نہیں قوت گراللہ میں جو بڑا ہے اور عظمت والا ہے تو کل کیا میں نے اللہ پر اے اللہ تو فیق دے مجھ کو واسطے اس چیز کے کہ دوست رکھتا ہے تو اور بچا مجھ کو شیطان مردود ہے۔

سے سوار ہوتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے اور حمد ہی واسطے اللہ کے جس نے ہدایت کی ہم کو واسطے اسلام کے اور سکھایا ہم کو قرآن اور احسان کیا ہم پر ساتھ محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے حمد ہے واسطے اللہ کے ایبا اللہ کہ کیا اس نے مجھ کو بچے مہتر امت کے جو نکالی گئی ہے واسطے آدمیوں کے پاک ہے وہ اللہ جس نے مخرکیا واسطے ہمارے یہ جانور اور نہیں ہتھے ہم واسطے اس کے طاقت رکھنے والے اور ہم طرف رب اپنے کے لوٹنے والے ہیں اور حمد ہے واسطے اللہ کے جو رب العالمین ہے۔

ور جو چیزیں کہ سنت اور آ داب ہیں ان کے جھوٹے میں کچھ واجب نہیں ہوتا لیکن برائی ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے جن چیزوں سے جج میں پر ہیز کرتے ہیں وہ دونسم ہیں ایک تو وہ کہ اپنی ذات میں کرے اور وہ چھ ہیں جماع سرمنڈ انا 'ناخن تر اشنے' خوشبولگا نا اور سراور مندڈ ھکنا اور سنے ہوئے کپڑے بہننا اور دوسری قتم وہ ہے کہ دوسری چیزوں سے کرے اور وہ یہ ہیں حل وحرم میں شکار کو چھڑ نا اور حرم کے درخت کا ثنایہ جامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے اور تخنہ میں اور سوااس کے اور کتا بوں میں بھی بہی ہے بینہا یہ میں لکھا ہے۔ ۔ ۔

و ہ صور تیں جن میں حج پر جا نا مکرو ہ ہے:

ای ہے ملتے ہوئے مسلے اگر والدین میں کوئی ناراض ہوں تو جج کو جانا مکروہ ہے لیکن ہے تھم اس وقت ہے کہ باپ بیٹے کی حدمت کامختاج ہوا وراگر وہ اس کی خدمت کامختاج ہوا وراگر وہ اس کی خدمت کامختاج ہیں مضا لقہ نہیں اوراگر وہ اس کی خدمت کامختاج نہیں ہے تو جج کے جانے میں مضا لقہ نہیں اوراگر ماں باپ نہ ہوں تو وادوں اور دادیں کا بھی یہی تھم ہے بیف تاق کی قاضی خان کے مقطعات میں لکھا ہے سے الکہیں میں ندگور ہے کہ اگر باپ کے ہلاک ہوجائے کا خوف نہوں کے واسطے نکلنے میں مضا لقہ نہیں اوراس طرح اگر اس کی بی بی اوراولا داوران کے سواوہ لوگ جن کا نفقداس کے فرمدواجب ہوائی کے جانے ہیں کہ بر نقد براس کے حاضرر ہے کے بھی اس پران کا نفقہ لازم نہیں ہوتا وہ اگر ناراض ہوں تو اگر چران کی ہلا کی کا خوف ہو تو بھی جج کے واسطے نکلنے میں مضا لقہ نہیں سے بچھی اس پران کا نفقہ لازم نہیں ہوتا وہ اگر ناراض ہوں تو اگر چران کی ہلا کی کا خوف ہو تو بھی جج کے واسطے نکلنے میں مضا گفتہ نہیں سے بچھی اس پران کا نفقہ لازم نہیں ہوتا وہ اگر ناراض ہوں تو اگر چران کی ہلا کی کا خوف ہو تو بھی جج کے واسطے نکلنے میں مضا گفتہ نہیں سے بچھی اس پران کا نفقہ لازم نہیں کہ وجیے دریا کا سفر تو بغیر اجازت ماں باپ کی جج کو ف اختیار ہوئی ہوتا کی اطاعت ہے اولی ہو اور کبر کی میں ہو آگر ہوئی کی ہوجیے دریا کا سفر تو بغیر اجازت ماں باپ کی جج کو نہ نا کہ بوجیے دریا کا سفر تو بغیر اجازت ماں باپ کے جج کو نہ کو نہ کو تو اس کے باس اس قدر مال نہ ہو کہ اس کو تو اس کی کہ تو تو بغیر دونوں کی اجازت کے نہ نگلے اوراگر بغیر اجازت قرضدار کے فیل ہوا ہو تو جو محض قرض کا مطالبہ کرتا ہے اس کو کہ خواموں سے اجازت دی نا کا بیا ہو تا کر میں کہ اس کو جو کو خواموں کے اجازت دی نا کا بی خواموں کے اجازت دیا تا ہوئی خواموں کے اجازت کے نہ نگلے اوراگر بغیر اجازت قرضدار کے فیل ہوا ہوتو ہوئی کا مطالبہ کرتا ہے اس کو بیا جا جازت نے نکھ کو امار تریک کے اجازت دیا تا ہوئی خواموں کے اجازت دی نا کام کو ان میں کاموان میں کہ کو کہ کو امارت کی کو ان کی کو کہ کو بیا ہوئی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

 $\Theta$ : $\bigcirc$  $^{\prime}$  $^{\prime}$ 

## میقات کے بیان میں

وہ میقات جن سے بغیر احرام کے آگے بڑھنا جائز نہیں پانچ ہیں اہل مدینہ کے واسطے ذوالحلفیہ اور اہل عراق کے واسطے ذات عراق اور اہل شام کے واسطے جفہ اور اہل نجد کے واسطے قرن اور اہل یمن کے واسطے مقرر کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اس کے آگے احرام میں تاخیر کرنامنع ہے یہ بدایہ میں لکھا ہے اور اگر اس سے پہلے احرام باندھ لے تو جائز ہے اور اگر احرام کے منوعات کے صادر ہونے کا خوف نہ ہوتو وہی افضل ہے ور نہ میقات تک احرام میں تاخیر کرنا فضل ہے یہ جو ہر قالمیر و میں لکھا ہے اور اسطے میں تاخیر کرنا فضل ہے یہ جو ہر قالمیر و میں لکھا ہے اور اسطے ہیں جن کی وہ میقات ہیں اور ان کے سوااور لوگ جو اس طرف سے گذریں ان کے واسطے ہیں جن کی وہ میقات ہیں اور ان کے سوااور لوگ جو اس طرف سے گذریں ان کے واسطے احرام باند ھنے کے وقت ہیں یہ میں تیمین میں لکھا ہے جو محف بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جائے پھر دوسر سے میقات میں چلا جائے اور وہاں سے احرام باند ھے تو جر ق النیر و میں لکھا اور یہ تھم

ان اوگوں کے واسطے ہے جواہل مدینہ بین اسلئے کہ اہل مدینہ کواپنے میقات سے خصوصیت زیادہ ہے بیمرائی الوہائی میں لکھا ہے۔
جو خص مکہ کو کئی ایسے داستہ ہے جائے جو عام راستہ نہیں ہے تو وہ جب ان میقا توں میں ہے گی میقات کے مقابل ہوتو
احرام با ندھے بیم پیم بلکھا ہے جو شخص دریا میں سفر کرے اس کے احرام با ندھنے کا وقت وہ ہے کہ جب کسی میقات کے مقابل ہو وہ باں ہے بغیراحرام کے آگے نہ بڑھے بیمرائی الوہائی میں لکھا ہے اور اگر دریایا خشکی کا راستہ ایسا ہوجائے کہ وہ ودنوں میقا توں میں ہو کر گزر ہے تو ان میں ہے جس کے مقابل ہونے کے وقت چا ہے احرام با ندھے اور جومیقات اور ہواس کے مقابلہ نہ ہوتا ہوتو جب مکہ دومنزل مقابلہ ہو اور اگر راستہ اس طرح ہو کہ کسی میقات کا مقابلہ نہ ہوتا ہوتو جب مکہ دومنزل رہوتو وہ باں سے احرام با ندھے یہ بحرال کو اسطے وہ مقام طل کی ہے جومیقات وحرم کے درمیان میں ہوں یا میقات اور حرم تک احرام میں ہوں ان کا میقات آخر کریں تو جائز ہے بیم میوں اسلے ہو ہو مقام طل کا ہے جومیقات وحرم کے درمیان میں ہوں اور اگر حرم تک احرام میں تا خیر کریں تو جائز ہے بیم میو میں کلھا ہے مکہ والے جومیقات وحرم کے درمیان میں ہوں اور اگر حرم تک احرام بین میں ہوں ان کا میقات کی میں کھا ہے مکہ والے جومیقات وحرم کے درمیان میں ہو ایا ندھیں بیکا فی میں بیر ہو تھیں ہوں ان کا میقات کی میں کھی جانب سے احرام با ندھنے کے واسطے کی وجائز اور عمرہ کے واسطے کی وجائز ہے بیم می کا ارادہ کرے وہ کی جانب سے احرام با ندھنے کے واسطے کی وجائز ہے بیم میں کھیا ہے۔

آ فاقی بغیراحرام کے مکہ میں داخل نہ ہو:

آ فاقی میں کو جائز نہیں کہ بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوخواہ جج کی نیت کرے یا نہ کرے اوراگر داخل ہو گیا تو اس پر جج یا عمرہ لازم ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور جو شخص کہ میقات اور مکہ کے درمیان میں رہنے والا ہے جیسے بستانی تو اس کو جائز ہے کہ اپنی ضرورتوں کے واسطے مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہولیکن جب حج کا ارادہ کرے گا تو بغیراحرام کے ادا نہ ہوگا اوراس میں پچھ حربے نہیں میں لکھا ہے اوراسی طرح اگر مکہ کا رہنے والا لکڑیاں یا گھاس لینے کومل کی طرف کو جائے پھر مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہوتا قاتی اگر اہل بستان میں شامل ہوجائے تو اس کا بھی یہی تھم ہے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

(C) : - (C)

## احرام کے بیان میں

احرام کے ارکان وشرا نط:

احرام کے واسطے ارکان بھی ہیں اور شرطیں ہیں رکن یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسافعل پایا جائے جوجے کے خصائص میں سے ہو اور وہ دوشتم ہے پہلے شتم قول ہے یعنی یوں کہ: لبیك اللہم لبیك لا شریك لك اور بدا یک بارکہنا شرط ہے اور اس سے زیادہ سنت

ا حرم مدیندگی جانب مکہ سے تین میل تک ہے اور عراق اور طائف کی جانب سے سات میل تک ہے اور جدہ کی جانب دس میل تک اور جعرانہ کی جانب میں سات میل تک شامی میں لکھا ہے کہ حرم کے حدود مقرر کرنے کے لئے سب طرف علامتیں حضرت ابراہیم نے نسب کی تھیں وہ سب مقامات جرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ مثل تی تو تو اللہ تعلق میں میں اور اللہ مثل تعلق میں اور ان کی علامت منصوب نہیں ہے۔

بعدا میرا معاویہ نے وہ حدیں بنوا کمیں اور ان کی علامتیں سب طرف ابھی تک موجود ہیں مگر جدہ اور جعرانہ کی طرف کوئی علامت منصوب نہیں ہے۔

عدم مدی قریب ایک موضع مجدعا کشر سے اور حل کے مواضعات میں وہ سب سے زیادہ مکہ سے قریب ہے۔

آ فاتی و وضخص ہے جومیقات ہے باہر کار ہے والا ہو۔

ے اور اگراس کو چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر لبیک کی جگہ نہیج گیا تھمید یا تبلیل یا تبحید کے کلیے کہے یااس کے مثل اور ذکر اللہ کا کیا اور اس سے احرام کی نیت کی تو احرام سیح ہوجائے گا بالا جماع یہی تھم ہے خواہ وہ لبیک اچھی طرح کہ سکتا ہو یا نہ کہ سکتا ہو اپنے سکتا ہو اپنے سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو یہ سکتا ہو یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور عربی کہنا افضل ہے اور اگر صرف الملہ ہم کہا اور اس پر پچھے زیادہ نہیں کیا تو جس شخص کا بیقول ہے کہ اللہم کہنا زشر وع ہوجاتی ہے اس کے نزدیک احرام بھی شروع ہوجاتا ہے اور جس شخص کا بیقول ہے کہ اس سے نماز نہیں شروع ہوتا ہوجاتا ہے اور جس شخص کا بیقول ہے کہ اس سے نماز نہیں شروع ہوتی تو اس کے نزدیک احرام بھی نہیں شروع ہوتا ہوجاتا ہے اور جس شخص کا بیقول ہے کہ اس سے نماز نہیں شروع ہوتا ہوجاتا ہے۔

ووسری قتم خصائص ج میں ہے قتل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہدیہ یعنی قربانی کے اونٹ یا گائے کے گئے میں پٹے ڈالے اوراس کو بائل ہوا ج کے ارادہ پر لے چلے تو احرام سے جو ہوجا تا ہے اگر چہ لیک نہ کہی ہوخواہ وہ قربانی نقل کی ہو یا نذر کی ہو یا شکار وغیرہ کے وض کی ہوا وہ آر بانی سے سے بعد پھراس طرف کو چلاتو جب تک قربانی سے سے بواورا گر قربانی سے سے سے ساتھ بھی اور خوداس کے ساتھ بھی ہوئے گا سے قربانی سے سے سے سے سے سے سے مرف اس طرف کو معزجہ ہونے سے سے تک صاحب احرام ہوجا تا ہے یہ محیط سرخسی میں کھھا ہے ہیں جس وقت اس کے ساتھ بھی گا اوراس کو با نظے گا تو نیت اس عمل سے قربین ہوا خرام کے خصائص میں ہے ہے ہیں اس طرح سا حب احرام ہوگیا چیسے ابتدا میں قربانی کے با نینے ہوتا ہے یہ بدایہ میں کھا ہے آگر چندلوگ قربانی کے ایک اونٹ یا گائے میں شرکے میں موسل خواروں ہوگیا چیسے ابتدا میں قربانی کے با نینے ہوتا ہے یہ بدایہ میں کھا ہے اگر چندلوگ قربانی کے اونٹ یا گائے میں شرکے میں بیٹ والا اوران کے بغیر حکم ڈالا تو صرف اس شخص کا احرام ہوگیا اوروں کا نہ میں کھا ہے اگر قربانی کے اونٹ یا گائے کرچھول ڈالی یا بکری کے گلے میں پٹہ ڈالا اوران دونوں سے احرام کی نیت کر کے ان کو لے چلا میں کھا ہے اگر قربانی کے اونٹ یا گائے کو اشاد رکیا گائے اوراس سے احرام کی نیت کر کے ان کو لے چلا میں سے میں کھا ہے اور شدوگا اوران حوارث ایا گر جھول ڈالی یا بکری کے گلے میں پٹہ ڈالا اوران دونوں سے احرام کی نیت کر کے ان کو لے چلا مضم است میں کھا ہے اور پٹہ ڈالنا جمول ڈالنا جمول ڈالنے سے زیادہ بہتر مضم است میں کھا ہے اور پٹہ ڈالنا جمول ڈالنے ہول ڈالی ہوئے ہوئے کہ منسل کھول ڈالنے سے نیام سے بھول ڈالی ہوئی کھا ہے۔

مج میں قربانی کے مسائل:

بدنہ اونٹ اورگائے کی قربانی کو کہتے ہیں ہے ہدا ہے ہیں کہ صادر اشعار ہے ہے کہ اونٹ یا گائے کی کوہان میں بائیں جائیب زخم لگا دے جس سے خون بہے امام ابوصنیفہ کے نزدیک وہ مجر اورصاحبین کے نزدیک وہ بہتر ہے یہ صفیرات میں لکھا ہے اور کجلیل سے ہے کہ اونٹ یا گائے پر جھول ڈالے بیشر حطاوی میں لکھا ہے شرطاحرام کی نیت ہے اگر لبیک بغیراحرام کی نیت ہے کہا تواحرام نہ ندھے گا یہ محیط سرخی میں لکھا ہے اور صرف نیت ہے بھی احرام شروع نہ ہوگا جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور ذکر نہ کرے یا قربانی کو نہ ہائے یا قربانی کے اونٹ یا گائے کے گئے میں پٹہ نہ ڈالے یہ صفیرات میں لکھا ہے اور جب احرام کا ارادہ کر لے تو مسل کرنا فضل ہے اور یعنسل سخرائی کے واسطے ہے یہاں تک کہ چین والی عورت کو بھی اس منسل کا حکم ہے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور وہ عنسل نفاس والی عورت اور لڑکے کے حق میں بھی مستحب ہے کہ اپنے بدن کی پوری صفائی کرے ناخن اور مونچیس ہرا ہے میں اور بغل اور زیر ناف کے بال مونڈ اور اگر مردوں کوسر منڈ وانے کی عادت ہو یا اس دن سر منڈ وانے کا ارادہ کرے تو منڈ وا

ل تشبيح سبحان الله كهنا تخميد الحمد لله كهناتبليل لا الهالا الله كهنا تنجيد الله تعالى كى بزرگى بيان كرنا \_

لے ورنہ بالوں میں تنکھی کر لےاور خطمی اوراشنان وغیرہ ہے دھوکر غبار اور میل کو بالوں ہے اور جسم ہے دُور کرے اور مستحب ہے کہ جب احرام کا ارادہ کرے اور کی بیاباندی ساتھ ہواور کوئی مائع جماع کا نہ ہوتو جماع کرے اس کئے کہ بیتھی سنت ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور سلے ہوئے کیڑے اور موزے کواتارے اور دو کیڑے بہن لے ایک تہ بنداور ایک جادر دونوں نے ہوں یا ڈھلے ہوئے ہوں اور نے ہونا افضل ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

#### خوشبو كالمسئله:

اگرصرف ایک گیڑا پہن لے جس سے اس کاستر ڈھک جائے تو جائز ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے بہ بند ناف سے گھٹنوں تک ہے اور چا در پیٹھ اور کا ندھوں اور سینہ پراوڑھ کرناف سے او پر باند ھے اور اگر دونوں کونے اس کے تہ بند میں کھونس لے تو مضا لُقہ نہیں اور اگر اس کو کا نے یا سوئی ہے اٹکا دے یا اپنے او پر ایک رسی باندھ لے تو برائی ہے اور کچھ واجب نہیں ہوتا ہیہ برح الرائق میں لکھا ہے اور چا ورکو دا ہے ہاتھ کے بنچے سے داخل کرے اور بائیں کا ندھے پرڈا لے اور دا ہے کا ندھے کو کھلا ہوا چھوڑے بیٹرزائنہ المحقین میں لکھا ہے اور تیل لگائے اور جو تیل چا ہے لگائے خوشبو کا ہو یا بے خوشبو اور فقہا کا اجماع اس بات پر ہے کہ احرام سے پہلے المحقین میں لکھا ہے اور تیل لگائے اور جو تیل چا ہے لگائے نوشبو کی چیز لگانا جائز ہے جس کا جرم احرام کے بعد تک لگا ندر ہے اگر چہ خوشبو اس کی احرام کے بعد تک باقی رہے اور ایسے ہی وہ گاڑھی خوشبو دار چیز جو احرام کے بعد تک لگی رہے جیسے کہ مشک اور غالیہ ہارے نز دیک ظاہر روایت کے بمو جب مگروہ نہیں یہ فتاوئ قاضی خان میں لکھا ہے بہی چے ہے۔

سے محیط میں ہے کپڑے میں ایسی چیز خوشبودار لگانا جوائرام کے بعد تک تکی رہ کل کے قول کے ہموجب جائز نہیں بی قول صاحبین کی ایک روایت کے ہموجب ہے فقہا نے کہا ہے کہ ہم ای کواختیار کرتے ہیں یہ بخرالرائق میں کھا ہے گہر دور کعتیں پڑھے اور دونوں میں جو چاہے پڑھے اور اگر بیپلی رکعت میں المحمداور قل ہواللہ احتہ کا بقعل رضول اللہ صلی اللہ الکافرون کوسورۃ سے فارغ ہو کرآیہ (اور اس میں جو چاہ ہو کہ اللہ علیہ الکافرون کوسورۃ سے فارغ ہو کرآیہ (اور قل ہواللہ سے فارغ ہو کر ﴿ ربنا اتنا من لدنك رحمۃ و ھیء لنا من امر فارشدا اس میں اللہ بڑھے ہیں یہ بڑا انہ المختین میں کھا ہے اس نماز کو وقت مگروہ میں نہ پڑھے اور اگر صرف فرض نماز پڑھی کا فی ہے یہ بخوالرائق میں کھا ہے گئر جب نماز کے بعد یا سوار ہو نے کے بعد لیک کے اور ہمار ہے زائے گئی الیہ کا نواید اللہ ہو فیسرہ لیے اللہ منی سے کھا ہے گئر نماز کے بعد یا سوار ہو نے کے بعد لیک کہا ور ہمار ہے زائے لیک نماز کے بعد افضل ہے یہ فاوک قاضی خان میں کھا ہے اور اس طرح کہ زاہدے اللہ ہو اللہ کہ لک لا شریک لک ان الحمہ للہ والنعمۃ لک والملک لک لا شریک لک ان العمہ کی اللہ کے اور اگران سے اور زیر ہے بھی ہوتو البیک لیک لا شریک لک ان العمہ کی ایک غفار الذبوب لبیک وسعدیک سے محیط میں کھا ہے اور آگران سے اور زیر ہے بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتو کہا ہے کہ بیک غفار الذبوب لبیک وسعدیک سے محیط میں کھا ہوتو الذبوب لبیک وسعدیک

<sup>۔</sup> اے اللہ ارادہ کرتا ہوں میں جج کا پس آسان کراس کوواسطے میرے اور قبول کراس کو مجھے۔ ع میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں نہیں ہے کوئی شریک واسطے تیرے میں حاضر ہوں تیری خدمت میں شخقیق حمد ونعت واسطے تیرے ہے اور ملک واسطے تیرے ہے نہیں ہے اور کوئی شریک واسطے تیرے سے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں اے بخشنے والے گنا ہوں کہ عاضر ہوں میں تیری خدمت میں اے بخشنے والے گنا ہوں کے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں اور تو فیق پائی میں نے تیری اطاعت کی اور بھلائی سب تیرے ہاتھ میں ہے اور جنت تیری طرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) ايوري آيت يرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

والخیر کلہ بیدیك والرغباء الیك بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے اور کم کرنا بالا تفاق مکروہ ہے یہ بحرالرائق میں ہے پھر جب لبیک کہہ چکتو نی سالی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے ہوئیکوں کے سکھانے والے ہیں اور جود عاچا ہے پڑھے کین درود پڑھے وقت آ واز پست کرے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور بہی ظاہر روایت ہے طحاوی نے گئے القدیر میں لکھا ہے اور بہی ظاہر روایت ہے طحاوی نے کہا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد لبیک کہ تعدنہ کے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور ای طرح جب کی سوارے ملے یا لمندی پر چڑھے یا لیستی میں امرے اور جب سواری کے بلندی پر چڑھے یا لیستی میں امرے اور جب سواری کے بلندی پر چڑھے یا لیستی میں امرے اور جب سواری کے بھیرے اور سوار ہواور سواری سے امر ہواور سواری کے دیتے ہوئے اللہ کی میں آواز بلند کرے مگر اتنی بلند نہ کرے کہ مشقت حاصل ہو یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔

قران یاافراد کی نیت کرنا:

ای سے ملتے ہوئے ہیں یہ مسئلے اگر لبیک کہہ کر قران کیا افراد کی نیت کرے تو جونیت کی ہے ای کا احرام ہوگا اگر چہان دونوں میں سے کی کا ذکراحرام میں نہیں کیا یہ ایضاح میں لکھا ہے امام محکہ ہے مروی ہے کہ جب کوئی شخص حج کے ارادہ پر سفر کو نگلے اور احرام ہاند ھتے وقت اس کی نیت حاضر نہ ہوتو وہ احرام حج کا ہے پھران سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص سفر کو نکلا اور پچھاس کی نیت نہھی اور اس نے احرام ہاند ھا اور پچھانیں کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے تب تک جس کی جا ہے اس کی نیت کر لے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جب ایک مرتبہ طواف کر لے گا تو احرام اس کاعمرہ کا ہوجائے گا پیمجیط سرتھی میں لکھا ہے اورا گرطواف نہیں کیا یہاں تک کہ مجامعت کر لی یا کوئی مانع پیش آگیا تو احرام اس کے عمرہ کا سمجھا جائے گا اس واسطے کہ قضا واجب ہوگی پس ہم اس چیز کو واجب سمجھیں گے جو کم ہواور تقینی ہواور وہ عمرہ ہے بیہ ایضاح میں لکھا ہے اگر کسی نے حج کا احرام باندھااور اس پر حج فرض تھا اور اس نے نہ فرض کی نیت کی نہ فل کی تو وہ حج فرض کا احرام ہوگا اور وہ فقط نیت کی نیت سے ادا ہوجا تا ہے بیٹل ہیں لکھا ہے اگر میقات میں غیر میقات میں دوجو س کا احرام باندھاتو امام ابو حنیفہ آور امام ابو یوسف کے نز دیک دونوں حج لازم ہوجاتے ہیں اور اس طرح اگر میقات میں یا غیر میقات میں دوجو س کا احرام باندھاتو دونوں لازم ہوجا تے ہیں اور اس کا حرام باندھاتو دونوں لازم ہوجا نہیں گے یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

کی نے احرام ہاندھااور نہ جج کی نیت کی نہ عمرہ کی چردوبارہ جج کی نیت سے احرام ہاندھاتو پہلااحرام عمرہ کا ہوگا اوراگر ورسرے احرام میں پچھنیت نہیں کی تو قران ہوگا اوراگر لبیک جج کی کہی اور نیت سے باندھاتو پہلا احرام جج کا ہوگا اور دوسرے احرام میں پچھنیت نہیں کی تو قران ہوگا اوراگر لبیک جج کی کہتا ہے اور نیت عمرہ کی ہے یا لبیک عمرہ کی کہتا ہے اور نیت جج میں کہتا ہے اور نیت عمرہ اور جج کی کرتا ہے وہ قران ہوگا یہ محیط سرحتی میں کہتا ہے اگر کسی نے کسی چیز کا احرام باندھا اوراس کو بھول گیا تو اس پر جج اور عمرہ لازم ہوگا اوراگر دو چیز وں کا احرام باندھا تو ان کو بھول گیا تو بھی استحسان کے بموجب جج وعمرہ بطور قران لازم ہوگا یہ فتاوی لازم ہوگا یہ فتاوی تا میں لکھا ہے۔ اگر نذراور نفل کا قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر مذراور نفل کا احرام باندھا تو اسی سال کے جج کا احرام ہوگا ہورا کے جو جب احرام باندھا تو اسی کا احرام باندھا تو اسی باندھا تو اسی باندھا تو اسی باندھا تو اسی کی بھی تول کے بموجب امرام بوگا اوراگر فرض وفل کا احرام باندھا تو اسی او حضیفہ کے زدیک نفل کا احرام ہوگا اوراگر فول کے بموجب امام ابو ویسٹ کا بھی بہی قول ہے یہ فتح القدیر میں کہتا ہے۔

 $\Theta$ : $\bigcirc$  $^{\prime}$  $^{\prime}$ 

## اُن افعال کے بیان میں جو بعداحرام کے ہوتے ہیں رفث' فسوق اور جدال کا بیان :

جب احرام باندھ لے تو جو چیزیں منع بیں ان سے بچے جیسے رفٹ اور فسوق اور جدال۔ رفٹ جامع کو کہتے ہیں اور فسوق نافر مانیوں کو اور اللہ کی بندگی سے باہر نگلنے کو کہتے ہیں اور جدال اپنے رفیقوں سے جھڑا کرنے کو کہتے ہیں بیر محیط سرحسی میں لکھا ہے اور کسی شکار کو نہ مارے بیہ ہدا ہے میں لکھا ہے اور شکار کرنے مارک کی مدد کر ہے اور شکار سے پچھتا حض شکار کرنے میں کی مدد کر ہے اور نہ سلا ہوا کپڑ اپنین کرتا' قبا' پا مجامہ' عمامہ' ٹو پی نہ موز ہ لیکن اگر موز ہ کو تعبین سے بینچ کا ب لئو جا کرنے ہو پاؤں کے وسط میں تسمہ کی گرہ لگانے کے مقام پر سے تیم بین میں لکھا ہے اور محیل ہو اور کھی ہوئے کہ مقام پر ہے تیم بین میں لکھا ہے اور مراور چہرہ کو نہ ڈو سے اور کھی اور منہ اور شوڑ کی اور دخسار کر بھی نہ ڈو سے اگرا پی ناک پر ہاتھ رکھ کے تو مضا گفتہ نہیں یہ تا ہی کہ اگر کرتا یا پا نجامہ کو بطور تہ بند با ندھ لے یا قبا کو کا ندھوں پرڈال کر اس میں دونوں مونڈ ھے داخل کر لے ہاتھ نداخل کر ہے تو مضا گفتہ نہیں بینتا ہی خان میں لکھا ہے۔

صاحب احرام کو ہمیانی یا پہلہ باند صفے میں پچھ مضا کقہ نہیں خواہ ہمیانی میں اس کاخرج ہویا غیر کا ہواور خواہ پہلہ کوریشم سے

باند سے یا سیور سے بیہ بدائع اور سراج الوہاج میں لکھا ہے طیلسان کو گھنڈی یا کا نٹے سے ندا ٹکا دیاس واسطے کہوہ سلے ہوئے کے
مشابہ ہو جائے گی خز آاور کتان کا باریک کپڑا پہنا مکروہ نہیں بشر طیکہ سلے ہوئے نہ ہوں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے رنگین کپڑا نہ

ہنے خواہ کسم کا رنگ ہویا زعفران کا یا اور کسی چیز کا لیکن اگر ایسا دھلا ہوا کپڑا ہو کہ اس میں نفض نہ ہوتو مضا گفتہ نہیں ہے بعضوں نے کہا

ہے کہ نفض کے معنی میہ جیں کہ رنگ اس کا بدن پر چھوٹنا ہوا ور بعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے معنی بیہ جیں کہ اس میں رنگ کی بوآتی ہو بہی
اصح ہے بیہ عطر مرضی میں لکھا ہے اور سراور بدن کے بال نہ مونڈ ہے اور اس حکم میں استرہ سے بال مونڈ نایا نورہ سے بال گرانایا دانتوں

سے یا اور کسی طرح بال اکھاڑ نا برابر ہے اور اپنی داڑھی نہ کتر ائے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اپنے ناخن ذرا بھی نہ ترشائے بیسے طرحی میں لکھا ہے خوشبو کوہا تھ سے بھی نہ چھوئے اگر چہ لگانے کا ارادہ نہ کرتا ہویہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک قتم کی جا در ہوتی ہے۔

اس کی تفصیل کتاب اللباس میں دیکھیں۔

ال میں حجب جائے کیکن وہ پردہ اس کے سراور منہ ہے جدا ہوتو مضا گفتہیں اورا گرپر دہ سراور منہ پر پہنچےتو مکروہ ہاس لئے گہاں میں سراور منہ ڈوھک جائے گا پیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور صاحب احرام کو تچھنے لگانے اور فصد لینے اور ٹوٹے ہوئے جوڑکو باند ھنے اور ختنہ کرنے میں مضا گفتہیں بیرفماوی قاضی خالن میں لکھا ہے اوخر کے سوااور در خت حرم کے نہ کائے اور جوشخص احرام ہے باہر ہواس کے لئے بھی یہی حکم ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

@:ب\*ب* 

## حج کی کیفیت میں مستحب اُ مور

ا واخل ہوتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے اور حمد واسطے اللہ کے ہا اور درو داوپر رسول اللہ طاقیۃ کے اے اللہ کھول واسطے میرے دروازے رخمت اپنی کا در داخل کر مجھ کواس میں اے اللہ سوال کرتا ہوں میں تجھ ہے بچھ اس مقام اپنے کے بید کدر حمت بھیج تو اوپر سردار ہمارے محمد ٹاٹیڈ ہٹر کے بیرے بیرا ور رسول تیرے اور رحمت کراور مجھ پراور قبول کرلغزش میری اور بخش گنا ومیرے اور اتا ربو جھ میرا۔

۲ نہیں ہےکوئی معبود مگرانلہ اوراللہ بڑا ہے اےاللہ نؤ سلامت ہے اور تیزی طرف سے سلامتی ہے اور تیری طرف لوٹتی ہے سلامتی زندہ رکھ ہم کواے رب ہمارے ساتھ سلامتی کے اے اللہ زیادہ کرا ہے اس گھر کی تعظیم اور شرافت اور مہابت اور زیادہ کراس کی تعظیم اور شرافت ہے اس کے لئے جو جج کرے اس کا اور عمرہ کرے اور روزے تعظیم اور شرافت اور مہابت کے۔

جرِ اسودکو بوسه دینا:

حجراسود کو بوسہ دے اور بوسہ دینے کا قاعدہ بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ حجراسود پرر کھے اوراس کو چو ہے اگر بغیریسی کے ایذا دینے ك ايها بوسكة كر اوراس كوبوسه وية وقت به براه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفرلي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لی صدری ویسرلی امری وعافنی فی من عافیت بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر بغیر کسی کی ایذ اکے اس کو بوسہ نہیں و سے سکتا تو اس کو ہاتھ ہے چھو لے اوراپنے ہاتھ کو چوم کے اورا گریہ بھی نہ کر سکے تو کوئی شاخ وغیرہ ہاتھ میں لے کراس پھر کولگا دے پھراس کو چوم لے یہ کا فی میں لکھا ہے اور اگریہ کچھ نہ کر سکے تو اس کی طرف کورخ کرے اور دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ اندر کی جانب ہاتھ حجرا سود کی طرف کو ہواور اللہ اکبر کیے اور لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ اور درود پڑھے بیرفتخ القدیریمیں لکھا ہے حجر اسود کی طرف کومنہ کرنامشخب ہے واجب نہیں بیسراج الوہاج میں کیھا ہےاورہتھیلیوں کی اندر کی جانب آسان کی طرف کونہ کرے جیسےاور دعامیں کرتے ہیں بینہا یہ میں لكحاب اوربيدعا برع الله اكبر الله اكبراللهم اعطني ايمانا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك وسنت نبيك اشهد ان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمد اعبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت يمحيط مين لکھاہے پھراپنے داہنی طرف جدھر کعبہ کا درواز ہ ہے وہاں ہے شروع کرےاور سات مرتبه طواف کرےاوراس ہے پہلے اضطباغ کر لے یعنی اپنی جا در کودا ہنے ہاتھ کے بیچے سے نکال کر ہائیں کا ندھے پرڈال لے بیدکا فی میں لکھا ہے اور جا ہنے کہ طواف حجر اسود کے اس کنارہ سے شروع کرے جورکن بمانی کی طرف ہے تا کہ تمام بدن اس کا حجرا سود کے سامنے کوگز رجائے اور جو محض کہ تمام بدن کے گزرنے کوشر طکرتا ہےاس کے خلاف ہے نے جائے اورشرح اس کی بیہے کہ ججراسود کی طرف کورخ کر کےاس طرح کھڑا ہو کہ تمام حجراسود دہنی طرف رہے پھرای کی طرف کورخ کئے ہوئے چلے یہاں تک کہ حجراسود ہے آگے بڑھ جائے اور جب اس ہے گزر جائے تو پھر جائے اور خانہ کعبہ کواپنے بائیں ہاتھ کی طرف کر لےاور بیچکم صرف طواف شروع کرتے وقت ہے پھرنہیں اوراگر بائیں طرف سے طواف شروع کرے تو برائی کے ساتھ جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔

اضطباغ كاطريقه:

اے بوسہ دیتا ہوں میں ساتھ نام اللہ رخمٰن رحیم کےاےاللہ بخش میرے لئے گناہ میرےاور پا گرمیرے لئے دل میر ااور کھول میرے لئے سینہ میر ااور آسان کرمیرے لئے کام میر ااور عافیت دے مجھ کو منجملہ ان کے جن کوتو نے عافیت دی۔

ع الله بڑا ہےاںٹد بڑا ہےاںٹد بڑا ہےا۔اللہ عطا کر مجھ کوایمان اور تصدیق اپنی کتاب کی اور وفاا پنے عہد کی اور اتباع اپنے نبی اور سنت نبی کی شہادت دیتا ہوں میں کنہیں کوئی معبود مگر اللہ واحد ہےاورنہیں ہے کوئی شریک واسطے اس کے اور شہادت دیتا ہوں میں کہ محد بندہ اس کے ہیں اور رسول اس کے ایمان لایا میں اللہ براورمنگر ہوامیں بت اور شیطان کا۔

سے دیوار ہیرون کعبداز جانب مغرب۔

طواف کا اعادہ گرےاورا گر پھرصرف خطیم کا طواف کرے تو بھی جائز ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اور جب طواف کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آئے تو اگر بغیر کسی کوایذ ادیئے ہوئے اس کو چوم سکے تو چو ہے اورا گرنہیں ہوسکتا تو حجراسود کی طرف رخ کر کے تکبیر اور تہلیل کے بیذقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

حجراسود کے بوسہ دینے پر ہی طواف ختم کرے بیہ ہدایہ میں لکھاہے اورا گر حجراسود کے بوہے سے طواف شروع کیا اوراسی پر ختم کیااوراس کے درمیان کےطوافوں میں جمراسود کو بوسہ چھوڑ دیا تو جائز ہےاورا گرسب طوافوں میں چھوڑ دیا تو برا کیا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے ظاہر روایت کے ہمو جب رکن بمانی کو بھی بوسہ دینا بہتر ہے بیاکا فی میں لکھا ہے اور اس کو بوسہ نہ دی تو بچھ حرج نہیں اور رکن عراقی اور رکن شامی کو بوسہ نہ دے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ پہلے تین دفعہ کے طواف میں اکڑ کر چلے اور باقی طوافوں میں اپنی ہیئت اصلی کےموافق چلے بیکا فی میں لکھا ہے جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں اکڑ کر چلنے کا حکم ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اکڑ کر چلنے سے مرادیہ ہے کہ جلد جلد چلے اور اپنے دونوں کا ندھوں کواس طرح ہلائے جس طرح لڑنے والا سیا ہی لڑائی کی دوصفوں کے درمیان میں اپنا فخر ظاہر کرنے کے واسطے جھومتا ہے اور بیاکڑنا حجراسود سے شروع کرکے پھر حجراسود تک جا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگرلوگوں کے از دحام کی وجہ سے بیر کیفیت ادا نہ کر سکے تو تھہر جائے اور جب راستہ پائے اس کوادا کرے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے اور اگر پہلی مرتبہ کے طواف میں اکڑ کرنہ چلاتو پھراس کے بعد دوطوافوں میں اکڑ کر چلے اورطواف میں اکڑ کرنہ چلے اوراگر پہلے تین طوا فوں میں اکڑ کر چلنا بھول گیا تو باقی طوافوں میں اکڑ کرنہ چلے اور اگر کل طوافوں میں اکڑ کر چلاتو اس پر پچھالا زمنہیں یہ بحرالرائق میں کھا ہےاورا گراس طواف کے بعد سعی ہمرنامنظور نہیں ہےاور طواف زیارت تک اس کی تاخیر کرنامنظور ہے تو اس طواف میں اکڑ کر نہ چلے پیمبین میں لکھا ہے اور اس طواف کا نام طواف قد وم اور طواف تحیت اور طواف لقا ہے اور پیطواف اہل مکہ کے واسطے نہیں پی کافی میں لکھا ہےاور اگرصا حب احرام اول مکہ میں داخل نہ ہواور اول عرفات کو چلا گیا اور وہاں وقوف کیا تو طواف قد وم اس ہے ساقط ہو گیا یہ مدا یہ میں لکھا ہے جب طواف ہے فارغ ہوتو مقام ابراہیم میں آئے اور وہاں دور کعتیں پڑھے اورا گرلوگوں کے از دعام کی وجہ ے وہاں نہ پڑھ سکے تو مسجد میں جہاں جگہ یائے وہاں پڑھے پیظہیر یہ میں لکھا ہے اورا گرمسجد سے باہر پڑھے تو بھی جائز ہے یہ فتا ویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

سعی کرنالیعنی صفامروہ کے درمیان دوڑ نا۔

یعنی بارخدایا میں جھے ہےرز ق فراخ اورعلم نا فع اور ہر بیاری سے شفاطلب کرتا ہوں۔

طواف کی نماز کے بعد پھر حجراسو د کے پاس نہ جائے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اصل اس میں بیہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی کرے اس میں طواف کی نماز کے بعد حجر اسود کے بوسہ دینے کا اعاد ہ کرے اورجس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس میں حجرا سود کے بوسہ کا اعادہ نہ کرے پیظہیر پیمیں لکھا ہے پھر صفا کی طرف کو نکلے اور افضل پیہ ے کہ باب الصفاے نکلے اور باب الصفا باب بن مخز وم کو کہتے ہیں اور ادھرے نکلنا ہمارے نز دیک سنت نہیں ہے اگر اور طرف ہے نگلے تو جائز ہے بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھاہے باہر نکلتے وقت اول بایاں پاؤں بڑھائے اور تبیین میں لکھا ہے اول صفا کی طرف جائے اور اس پر چڑھےاورصفاومروہ پر چڑھناسنت ہےاگر دونوں پرنہ چڑھےتو مکروہ ہے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہےاوراس قدر چڑھے کہ بیت اللّه سامنے نظر آنے لگے اور بیت اللّٰہ کی طرف رخ کرے اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور نین مرتبہ تکبیر کہے بیظہیر بید میں لکھا ہے اور لا اله الاالتداورالحمداور ثنااور درود پڑھےاوراللہ ہےا پنی حاجتین مائے بیمجیط سزھسی میں لکھا ہے دعا کے وقت دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو اٹھائے بیسراج الوہاج میں لکھاہے پھروہاں سے مروہ کی طرف کوائزے اوراپی معمولی حیال سے چلے جب نیچے کی زمین میں آئے تو جب سبز مینار کے پاس پہنچاتو اس کے نیچے کی زمین میں جھپٹ کر چلے یہاں تک کداس سبز مینار ہے آ گے بڑھ جائے اور جب اس ے آگے بڑھ جائے تو اپنی چال چلے یہاں تک کہ مروہ تک آئے پھراس پر چڑھے اور قبلہ رخ کھڑا ہواور الحمد ملتداور اللہ اکبراور لا الہ الالله اور ثنااور درود پڑھے اور سب افعال جوصفا پر کئے تھے یہاں بھی کرے اور ای طرح صفاومروہ کے درمیان میں سات مرتبہ آئے جائے صفا سے شروع کرے اور مروہ پرختم کرے اور نیچے کی زمین میں ہر مرتبہ سعی کرے یعنی جھپٹ کر چلے بیمحیط سرجسی میں لکھا ہے صفا ہے مروہ تک سعی ایک باراورای طرح مروہ سے صفا تک ایک بارہوتی ہے یہی مختار ہے سراجیہ میں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے اور پیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گرسعی اس کے برعکس کرے یعنی مروہ ہے شروع کرے تو ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے گالیکن مکروہ ہےاور سیجے میر ہے کہ پہلی مرتبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا بیذ خبرہ میں لکھا ہے اور سعی میں شرط بیہ ہے کہ طواف کے بعد ہو یباں تک کہ اگر سعی کے بعد طواف کیا تو اگر مکہ میں ہے تو سعی کا اعادہ کرے اور اگر احرام ہے باہر ہوجانے کے بعد سعی کی تو بالا جماع جائز ہےاوراسی طرح جج کے مہینوں کے بعد بھی جائز ہےاور حیض و جنابت صحت سعی کی مانع نہیں یہ محیط سرھسی میں لکھا ہےاوراصل اس میں یہ ہے کہ جج کے احکام میں سے جوعبادت مسجد سے باہرادا ہوتی ہے اس میں طہارت شرطنہیں ہے جیسے کہ سعی اور عرفہ اور مزدلفہ کا وقو ف اور جمروں میں کنگریاں مارنا اورمثل اس کے اور جوعبادت مسجد میں ہوتی ہے اس میں طہارت شرط ہے اور طواف مسجد میں ادا ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں لکھاہے جو محض حج جدا کرے وہ جب طواف قد وم کرے تو افضل بیہے کہاس کے بعد سعی نہ کرےاور طواف زیارت کے بعد سعی کرے اور امام ابو حنیفہ سے بیروایت ہے کہ اگر آٹھویں تاریخ یااس سے پہلے حج کا احرام باند ھے تو افضل بیہے کہ منی کے آنے سے پہلے طواف اور سعی کر لے لیکن اگر آٹھویں تاریخ کے زوال کے بعد احرام با ندھا تو بیتھم نہیں ہے بیمحیط سرھی میں لکھا ہے اور اگر کوئی شخص طواف پاسعی کرتا ہے اور اس وقت نماز کی اقامت ہوئی تو طواف اور سعی کوچھوڑ دے اور نماز پڑھے اور نماز ہے فارغ ہونے کے بعد جس قدرطواف پاسعی ہاتی ہے وہ ادا کرے اور اگر جناز ہ کی نماز تیار ہوئی توسعی کوچھوڑ کرنماز میں شریک ہو اور جب فارغ ہوتو جس قدرسعی باقی ہےاس کوادا کرے یہ فتح القدیر میں ہے طواف اور سعی میں خریدوفروخت کی ہا تیں کرنا مکرو ہ ہے یہ تا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جب سعی نے فارغ ہوتو مسجد میں داخل ہواور دورکعت نماز پڑھے پھر مکہ میں احرام کی حالت میں آٹھویں تاریخ تک تھرے اور اس حالت میں بھی جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ اس کو جائز نہیں پس جب تک مکہ میں ہے جب عاب خانہ کعبہ کا طواف کرے اور ہرطواف سات مرتبہ کرے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

منیٰ کی طرف کب روانه ہو؟

لیکن ان دنوں میں جو طواف کرے ان کے بعد سعی نہ کرے اور ہمیشہ سات مرتبہ کے طواف کے بعد دور کعتیں ایے وقت میں پڑھے جس میں نفل جائز ہوں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور ایک مرتبہ سات طواف کر کے بغیر طواف کی نماز کے امام ابوحنیفہ کے قول کے ہموجب دوسراسات مرتبہ کا طواف نہ کرے نواہ جفت مرتبہ طواف کر کے چھوڑ دیا ہوخواہ طاق مرتبہ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے نفل طواف مسافروں کے واسطے نشاز اولی ہے بیشرح طحاوی اور بحرا آرائق میں لکھا ہے طواف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا قر آن پڑھنے ہے افضل ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور جب آٹھویں تاریخ ہے ایک دن پہلے ہوتو اس مواف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا قر آن پڑھنے ہے افضل ہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور جب آٹھویں تاریخ ہے ایک دن پہلے ہوتو اس میں نوایک خطبہ پڑھنا چاہئے جس میں لوگوں کوسا منے کی طرف جانے اور عرفات میں نماز پڑھنے اور وقوف کے احکام سکھانے اور جس میں نوایک ہوتو اس میں نوایک ہوتو ہیں تاریخ منی میں نوایک ہوتا ہیں ہیں ہوتو اس کے دی کا حسل میں کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے عرف کے خطبہ کے سواجود و خطبہ ہیں ہو والکہ ہی اس کے درمیان میں بیٹھے اور کل خطبہ زوال کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد ہیں درمیان میں نہ سے پر آٹھویں تاریخ ضبح کی نماز اور سورج کے نگئے درمیان میں نہ بیٹھے اور کل خطبہ زوال کے بعد اور طرح کی نماز اور سورج کے نگئے کے بعد سب لوگوں کے ساتھ منی کو جائے یہ قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور سوجے ہے۔

پھراذان کے بعد کھڑے ہوکر دوخطبہ پڑھے اوران دونوں کے درمیان جلسہ کرہ جیسے کہ جمعہ کے خطبہ میں ہوتا ہے یہ محیط سزھی میں لکھا ہے اورا گر بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو جائز ہے لیکن کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے اورا گر خطبہ نہ پڑھا یازوال سے پہلے پڑھا تو جائز ہے اور براکیا یہ جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے اس خطبہ میں لوگوں کو وقو ف عرفہ اور وقو ف مز دلفہ اور عرفات سے مز دلفہ کو جائے اور قربانی کے دن جمر قالعقبہ کی بین کنگریاں مار نے اور قربانی اور سرمنڈ وانے اور طواف زیارت اور قربانی کے دوسرے دن تک کے سارے احکام سکھا دے یہ عالیۃ السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے بعد امام اترے اور امام ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک اذان اورا قامتوں سے پڑھے اور ان دونوں میں جہرنہ کرے یہ محیط سزھی میں لکھا ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان میں میں ایک اذان اورا قامتوں سے پڑھے اور ان دونوں میں جہرنہ کرے یہ محیط سزھی میں لکھا ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان میں

ظہر کی سنتوں کے سوااورنفل نہ پڑھےاورا گرنفل پڑھے تو تکروہ ہےاور ظاہرروایت کے بموجب عصر کی اذان کا اعادہ کرے بیکا فی میں لکھا ہےاسی طرح اگر کسی اورعمل میں مشغول ہوا جیسے کھانے اور پینے میں تو بھی یہی حکم ہے بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے دونوں نمازوں کے جمع کرنے یعنی عصر کواپنے وقت سے ظہر کے وقت میں ادا کرنے کے واسطے بہت کی شرطیں ہیں منجملہ ان کے بیہ ہے کہ عصر ظہر جائز کے بعد پڑھی جائے یہ بدائع میں لکھا ہے اس اگر کسی نے ظہر زوال ہے پہلے پڑھ لی اوراس وقت اس کو پیر گمان تھا کہ سورج ڈھل گیا اوراس کے بعدعصر پڑھ لی تو استحسانا ہے تھم ہے کہ خطبہ اور دونوں نماز وں کا اعاد ہ کرے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے وقت ہے اور وہ بیہ ہے کہ عرفہ کا دن ہواور مکان ہے اور وہ بیہے کہ عرفات ہو بیر کفا بیمیں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ حج کا احرام ہوفقہا نے کہاہے کہ دونو بی نمازوں کے ادا کرنے کے وفت حج کا احرام جاہئے یہاں تک کدا گرظہر کے ادا کرنے کے وفت عمر ہ کا احرام ہواور عصر کے ادا کرنے کے وقت حج کا احرام ہوتو دونوں نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں بیفقاویٰ قاضی خان لکھا ہے اور ایک روایت کے بموجب بیضرور ہے کہ حج کااحرام زوال ہے پہلے باندھ لیا ہوتا کہ احرام جمع کرنے کے وقت سے مقدم ہواور دوسری روایت میں میہ ے کہ نمازے پہلے احرام باندھنا کافی ہے اس لئے کہ مقصد نمازے بیہ مدا پیمیں لکھا ہے اور یہی سیجے ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ منجملہ ان کے امام ابو حنیفہ کے نز و یک جماعت ہے صاحبینؓ کے نز و یک جماعت شرطنہیں لیں جس مخص نے تنہا اپنے سامان کے پاس ظہر کی نماز پڑھ لی تو امام ابوجنیفہ گے نز دیک وہ عصر کی نمازعصر کے وقت میں پڑھےاورصاحبین ؓ کے نز دیک اکیلا نماز پڑھنے والابھی جمع کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے چکے امام ابوحنیفہ گا قول ہے بیزاد میں لکھا ہےاورا گر دونوں نمازیں امام کے ساتھ فوت ہو ٹنئی یا دونوں میں ہےایک فوت ہوئی تو امام ابوصنیفہ کے قول کے ہمو جبعصر کواپنے وفت میں پڑھے اوروفت ہے پہلے پڑھنا جائز نہیں پیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور بیہ کچھضرورنہیں کہ ظہر گی ساری نماز جماعت سے ملی ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے پس اگرا مام کے ساتھ دونوں نمازوں میں ہے ایک ایک رکعت یا تھوڑی نمازمل گئی تو بالا جماع جمع کرنا جائز ہے ہیے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اگر مقتدی ا مام کے پیچھے سے بھاگ گئے اور اس نے دونوں نمازیں تنہا پڑھیں تو جائز ہاس حکم کے بغیر قید ذکر کر دیا ہے حالا نکہ افضل مسئلہ یوں ہے کہ اگر مقتدی نماز شروع کرنے کے بعد بھاگ گئے تو بالا جماع جمع کرنا جائز ہے اورا گرنماز شروع کرنے سے پہلے بھاگ گئے تو اس میں اختلاف ہے بعض فقہا نے کہا ہے کہ صاحبینؓ کے نز دیک جائز ہے اور امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک جائز نہیں ہے اوربعض فقہانے کہا ہے کہ سب کے نز دیک جائز ہے بیمحیط سرھتی میں لکھا ہےا گرا مام کوظہر کی نماز میں حدث ہو گیا اور اس نے کسی اور کوخلیفہ کر دیا تو خلیفہ دونوں نماز وں کوجمع کرےاورا گرامام اس وقت آیا کہ خلیفہ عصر سے فارغ ہو چکا تو امام عصر کی نمباز عصر کے وقت میں پڑھے اور اس کود ونو ں نماز وں کا جمع کرنا جائز نہیں میں تعبین میں لکھا ہےاگرامام کوخطبہ کے بعد حدث ہوااور کسی شخص کونماز پڑھانے کا حکم کیا اور وہ تخص خطبہ میں حاضر نہ تھا تو اس کو جائز ہے کہ دونوں نمازوں کے جمع کرنے میں امام بنے اورا گرامام نے کسی کوچکم نہیں کیالیکن کوئی شخص اپنے آپ پڑھا گیا اور اس نے دونوں نمازیں پڑھا نمیں تو امام ابو حنیفہ کے قول کے بموجب جائز نہیں اس کئے کہان کے نز دیک امام یا امام کا قائم مقام جمع بین صلوٰ تین کے جائز ہونے کے لئے شرط ہےاورا گروہ آگے بڑھنے والا صاحب حکومت تھا جیسے قاضی یاصا حب شرط یا سواان کے تو بالا جماع جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیرہے کہ نماز پڑھانے والا و وضحض ہو جو و ہاں سب میں بڑا سردار ہو یا اس کا نائب ہوا مام ابوحنیفہ ّ کے نز دیک پیشرط ہے بیہ جواہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے لیس اگر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی کیکن امام اعظیم یااس کا نائب نہ تھااورعصر کی نماز امام اعظیم کے ساتھ پڑھی تو امام ابوحنیفیہ کے نز دیک عصر کی نماز جائز

نہ ہوگی یہی قول صحیح ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے۔

د ونما ز وں کو کن صورتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے؟

اگر بڑاامام یعنی خلیفہ مرگیا تو اس کا نائب یاصا حب شرط دونوں نماز وں کوجمع کرےاوراگراس کا نائب یاصا حب شرط نہ ہو تو ہرا یک نماز کوان کے وقتوں میں پڑھیں بیٹیین میں لکھا ہے جب امام عصر کی نماز سے فارغ ہوتو موقف کی طرف جائے یہ محیط میں لکھا ہے عرفہ کی نیجی زمین کے سواتمام عرفات کا میدان موقف ہے یہ کنز میں لکھا ہے جہاں جا ہے وقوف کرے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ وقو ف عرفات کا بیان:

وقوف میں دو چیزیں شرط میں ایک مید کہ عرفات کی زمین ہودوسر سے ہدکہ کو فدکا دن ہو کھڑا ہونا اس میں نہ طرح نہ واجب
ہیاں تک کدا گر بیشا ہوتو جائز ہے اورای طرح نہتہ ہی اس میں شرط نہیں ہیں جالرا گئی میں لکھا ہے اور افضل ہیہ ہے کہ قبلہ رو کھڑا ہو

میر محیط میں لکھا ہے اور واجب ہیہ ہے کہ غروب تک وقوف کرے اور اس کے لئے عسل کرنا اور دونوں خطبہ اور دونوں نمازوں کو جمع کرنا

ادران دونوں کے بعد بہت جلد موقف کو جانا اور اس دور وزہ نہ رکھنا اور اس وقت باوضو ہونا اور سواری کے اور چوف کرنا اور امام کے

وران دونوں کے بعد بہت جلد موقف کو جانا اور اس دور وزہ نہ رکھنا اور اس وقت باوضو ہونا اور سواری کے اور چوف کرنا اور امام کے

قریب دوقوف کرنا اور دل کا حاضر ہونا اور جن باتوں سے دعا میں جی بٹتا ہے ان باتوں سے خالی ہونا سنت ہاور چا ہے کہ قافلوں کے

راحیوں میں دوقوف نہ کرے تا کہ لوگوں سے شمش نہ ہوا ور چا ہے کہ ہیا ہی تجھڑوں کے پاس وقوف کر سے جورسول التد صلی الدی ساتھ کی الدی مان اس کے قریب ہو ہیہ جوالرائق میں لکھا ہے اور چیف والی عورت اور

جرب اور اس محقوم کا وقوف جس نے دونوں نمازیں جی خوبیں کیں جائز ہے اور اس پر پچھلا زم نہیں آتا پیمچو اسر ضبی میں لکھا ہو اور ہوگھ کشادہ

کر کے اٹھائے اور قبلہ کی طرف رخ کر سے جیسے کہ کی کو پچار نے والا اس کی طرف ہاتھ اور مند سے متوجہ ہوتا ہے ہیں بدائع میں لکھا ہے اور اسے بہت کی استخفار اور بار بار لبریک کیے بیکا فی میں لکھا ہے اور اسے بہت کی استخفار اور بار بار لبریک کیے بیکا فی میں لکھا ہے اور اسے دور سے دولوں الدولوں اور مورتوں کے واسطے دعا مائے میں معسلمان مردوں اور عورتوں کے واسطے بہت کی استخفار شیار کی جاتھ کے بیدائع میں لکھا ہے۔ مار حواص ہو جو یا ہے واسطے دعا مائے میں لکھا ہے جار سے اصحاب کے زدید وہاں کے واسطے کو اسطے کو کی مطاب کے زدید وہاں کے واسطے دعا مائے میں کھورت کے واسطے دعا مائے میں کھور ہو ہو اور کی ہو جو یا ہو جو اس کے واسطے دعا مائے میں کھور ہو سے میں میں کھور کھور کیں ہو کو بال کے واسطے دعا مائے میں کھور کے اور کے مائے میں کے واسطے دیا ہو کی میں کھور کھور کیا ہو کی کھور کی سے دولوں کی کھور کے دولوں کی دولوں کے دولوں کی کھور کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کو کھور کو کھور کے دولوں کی دولوں کے دولوں کی کھور کے دولوں کی کھور کو کھور کے دولوں کو کھور کی کھور کھور کو کھور کور کور کے

عائم کماکثر بیدً عائم همتار بے الله الا الله وحدہ لاشریك له له الملك واله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یومت بیده الخیر وهو علی كل شیء قدیر لا نعبد الا ایاه ولا نعرف ربا سواه اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بیده الخیر نورا اللهم اشرح لی صدری و یسرلی امری اللهم هذا مقام المستجیر العائذ من النار اجرنی من النار بعفوك وادخلنی الجنته برحمتك یا ارحم الراحمین اللهم اذا هدیتنی الاسلام فلا تزبه عنی ولا تنزعنی عنه حی تقبضنی وان علیه المدید الدخلنی المدید الله المدید اللهم اذا هدیدین الله الله المدید الله المدید الراحمین اللهم اذا هدیدین الله الله اللهم الله اللهم ال

ا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا اور واسطے اس کے ملک اور حمہ ہے وہ زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے مرتانہیں اور اس کے ہاتھ خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے نہیں عبادت کرتے ہیں ہم مگرای کی اور نہیں جانتے ہم رب کسی کوسوا اس کے اے اللہ کرتے ول میرے کے نور اور نیچ بینائی میری کے نور اے اللہ کھل واسطے میرے سینہ میر ااور آسان کرواسطے میرے کام میر ااے اللہ بیہ مقام فریاد کرنے والے اور پناہ مانگنے والے کا ہے آگ ہے بچا مجھ کو آگ ہے ساتھ عفوا ہے کے اور داخل کر مجھ کو جنت میں ساتھ رحمت اپنی کے اے ارحم الراحمین اے اللہ جب بدایت کی تو نے مجھ کو اسلام کی پس مت نکال تو اس کو مجھ ہے اور مت نکال مجھ کو اس سے یہاں تک کے قبض کرے تو اور میں اس پر ہوں۔

یہ محیط میں لکھا ہے سنت ہیہ ہے کہ دعا میں آواز پست کرے ہیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے عرفہ میں وقو ف کا وقت عرفہ کے دن کے سورج وُصلے سے قربانی کے پہلے دن کی فجر طلوع ہونے تک ہے پس جو محف اسنے وقت میں وہاں موجود ہو گیا خواہ اس کو جانتا ہو بیہ نہ جانتا ہو سوتا ہو یا جا گتا ہو یا افاقہ میں ہویا جنون میں ہویا ہے ہوش ہو خواہ وہاں وقو ف کرے یا گزرتا ہوا چلا جائے وقو ف نہ کرے اس کو جم مل گیا پھراس کے بعدوہ فاسر نہیں ہوتا میشرح طحاوی میں لکھا ہے اور جسے اس وقت کے سوااور وقت میں وقو ف کیا اس کو جم نہیں ملالیکن اگر ذی الحجہ کے چاند میں شبہہ ہو گیا تھا اور لوگوں نے ذیقعدہ کا مہینہ پوراتمیں دن کا کیا تھا پھر ظاہر ہوا کہ جس روز وقو ف کیا تھا وہ قربانی کا دن تھا تو استحسان میں کھا ہے۔ کہ جائز ہے اور قیا سا جائز نہیں اور اگر پی ظاہر ہوا کہ جس دن وقو ف کیا ہے وہ آٹھویں تاریخ تھی تو بھی یہی تھم ہے یہ فان میں لکھا ہے۔

كتأب الحج

ئن صورت میں جج کے افعال ساقط ہوجا ئیں گے؟

اگر قربانی کے پہلے دن کی فجر طلوع ہونے تک عرفات میں نہ پہنچا تو جج فوت ہو گیا آور حج کے افعال اس سے ساقط ہوجا کیں گے اور جج کا احرام جواس نے باندھا تھاوہ عمرہ کا احرام ہوجائے گا اس کو چاہئے کہ عمرہ کے افعال پورے کر کے احرام ہے باہر ہوجائے اور سال آئندہ میں جج کوقضا کرنا اس پر واجب ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے سب را تیں اگلے دن کی تابع ہوتی ہیں گز رے ہوئے دن کی تابع نہیں ہوتیں لیکن حج کی را تیں گزرے ہوئے دن کے حکم میں ہیں ایگے دن میں نہیں عرفہ کی رات آٹھویں تاریخ کے حکم میں اس لئے کہاس رات میں عرفات میں وقوف جائز نہیں جیسے کہ آٹھویں تاریخ جائز نہیں اور قربانی کے پہلے دن یعنی دسویں تاریخ کی رات عرفہ کے دن کی تابع ہےاس لئے کہاس شب میں وقو ف عرفات میں جائز ہے جیسے کہ عرفہ کے دن میں جائز ہےاوراسی طرح اس شب میں قربانی جائز نہیں جیسے کہ عرف ہے دن میں جائز نہیں یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اور جب سورج غروب ہو جائے تو امام اوراس کے ساتھ کے سب آ دمی اسی ہیئت سے مز دلفہ میں آئیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے افضل یہ ہے کہ جس طرح موقف کی میں کھڑے تھے اس ہیئت پر چلے آئیں اور اگر کوئی جگہ خالی پائے تو آگے بڑھ جائے تیبیین میں لکھا ہے اور جا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلے اس سے پہلے نہ جائے لیکن اگرامام سورج کے غروب ہونے کے بعد تاخیر کرے تو لوگوں کو جائے کہ اس سے پہلے چل دیں اس لئے کہ وقت داخل ہو گیا بیا ختیارشرح مختار میں لکھا ہے اور اس راستہ میں اللہ اکبراور لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ پڑھتے جا کمیں اور بار بار لبیک کہیں اور استغفار بہت پڑھیں تببین میں لکھا ہے اور اگر لوگوں کی کشکش کے خوف سے وقوف کے مقام سے سورج کے چھپنے سے پہلے چل دیا کین عرفہ کی حد ہے سورج چھینے سے پہلے نہ نکلاتو مضا کقہ نہیں بیمچیط میں لکھا ہے اورافضل بیہ ہے کہ اسی جگہ گھہرارہے تا کہ افاضہ یعنی وقوف کے مقام سے مز دلفہ کو چلنا وفت ہے پہلے ادا نہ ہواس لئے کہ اس میں سنت کی مخالفت ہے بیٹبیین میں لکھا ہے اورا گرسورج کے جھینےاورا مام کے چل دینے کے بعداز دحام کے خوف ہے تھوڑی در پھٹہرا تو مضا نقتہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہےاورا گرمغرب کی نما زسورج کے چھپنے کے بعداور مز دلفہ میں آنے سے پہلے پڑھ لی تو امام ابو حنیفہ اور امام محد ؓ کے نز دیک مز دلفہ میں آگراس کا اعاد ہ کر ہے اور اس طرح اگرعشا کا وفت راسته میں شروع ہو گیا اورعشا کی نماز راسته میں پڑھ لی تو مز دلفه میں پہنچ کراس کا بھی اعاد ہ کرے اوراگران دونوں نمازوں کے اعادہ کرنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی تو سب کے قول کے بموجب وہ دونوں نمازیں جائز ہو گئیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر مز دلفہ میں پہنچنے سے پہلے فجر کے طلوع ہونے کا خوف تھا اس لئے مغرب اورعشا کی نماز راستہ میں پڑھ لی تو جائز ہے تیبین میں لکھاہے۔

اگرمزدلفہ میں پہنچ کرعشا کی نمازمغرب ہے پہلے پڑھ کی تو مغرب کی نماز پڑھے پھرعشا کا اعادہ کرےاوراً گرعشا کی نماز کا اعادہ نہیں کیااور صبح طلوع ہوگئی توعشا کی نماز جائز ہوگئی پیظہیر یہ میں لکھا ہے اوراد ب یہ ہے کہ مزدلفہ کو پیادہ جائے یہ بیین میں لکھا ہے جب مزدلفہ میں پہنچیں تو جہاں چاہیں وہاں اثریں راستہ میں نہاتریں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس پہاڑ کے قریب اثر نا جس کوقزح کہتے ہیں افضل ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

پھر جبعثا کا وقت داخل ہوتو موذن اذان اورا قامت کے اورامام مغرب کی نماز عشاکے وقت میں پڑھائے پھرعشا کی نماز اس اذان و اقامت ہے ہمارے متیوں اسحاب کے قول کے بموجب پڑھائے یہ بدائع میں لکھا ہے ان دونوں نماز وں کے درمیان میں نفل نہ پڑھا وراگرنفل پڑھ لئے یا اور کسی کام میں مشغول ہوا تو اقامت کا اعادہ کرے ان دونوں نماز وں کے جمع کرنے درمیان میں نفل نہ پڑھے اوراگرنفل پڑھ لئے یا اور کسی کام میں مشغول ہوا تو اقامت کا اعادہ کرے ان دونوں نماز ور کے جمع کرنے میں لکھا ہے جو شخص مغرب اور عشاکی نماز تنہا پڑھے اس کو جائز ہے لئے امام الوصنیفہ کے لئے امام الوصنیفہ کے نزدیک بغیر جماعت کے جائز نہیں اورافضل بیہ ہے کہ مزد لفہ میں برخلاف اس کے عرفہ میں ظہراور عصر کی نماز کا جمع کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک بغیر جماعت کے جائز نہیں اورافضل بیہ ہے کہ مزدلفہ میں نماز وراحیا ہوئی ہوئی نے ذکر کیا ہے کہ مزدلفہ میں نماز اور جمع کرنے میں نکھا ہے اور جائے کہ اس تمام جماعت اوراجرام شرط نہیں یہ کھا ہے اور جب عشا ہے فارغ ہوئو رات کو و ہیں رہے یہ محیط میں لکھا ہے اور جائے کہ اس تمام رات میں نماز اور تلاوت قرآن اور ذکر اور دعا اور عاجزی کے ساتھ جاگئار ہے تیمین میں لکھا ہے۔

اورا گرمزدلفہ میں رات کونے رہااور طلوع فجر کے بعدوہاں ہے گزرتا ہوا چلا گیا تواس پر نیچھوا جب نہ ہوگالیکن ترک سنت کی قباحت ہوگی میہ بدائع میں لکھا ہے پھر جب فجر طلوع ہو جائے توامام فجر کی نمازاول وقت اندھیرے میں پڑھائے پھر وقوف کرے اور لوگ اس کے ساتھ وقوف کریں میں لکھا ہے اور آدمی امام کے پیچھے یا جہاں چاہیں وقوف کریں میں میں لکھا ہے اور افضال میہ ہوگوں کا وقوف امام کے پیچھے اس پہاڑ پر ہوجس کوقزح کہتے ہیں میرشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اور لا اللہ افسال میں سکھا ہے اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجق کی دعا اللہ اللہ اور درود پڑھے میہ زاد میں لکھا ہے اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف کو اٹھا کر اللہ سے اپنی حاجق کی دعا کرے میں لکھا ہے۔

اور جب محمر کے نشیب میں پہنچ تو اگر پیادہ ہو جاتو جلد چلے اورا گر سوار ہو ایک تیر بھرتک سواری کو تیز کرے ہی کر مانی نے ذکر کیا ہے اوراس پر اجماع ہے بیر غابیۃ السرو جی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے مزدلفہ میں وقوف کا وقت فیر کے طلوع ہونے سے خوب روشی ہوجانے تک ہے اور جب سورج طلوع ہوگیا تو اس کا وقت نکل گیا اگر اس وقت میں مزدلفہ میں وقوف کیا یا گزرتا ہوا نکل گیا تو جائز ہے جیسے کہ عرفہ کے وقوف کا حکم تھا اورا گر اس وقت سے پہلے یا بعد وقوف کیا تو جائز ہمیں سے بیسین میں لکھا ہے اورا گر فجر کے طلوع ہونے سے بہلے مزدلفہ کی حد سے نکل گیا تو وقوف کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم ہوگی لیکن اگر اس میں کوئی علت یا مرض یا ضعف ہے اور از دھام کے خوف سے رات میں ہی وہاں سے چلا گیا تو مضا گفتہ ہیں یہ سراج الو ہاج میں لکھا ہے جب بہت روشی ہوجائے تو سورج نکلنے میں اور میں اور خوب اور سے کہ سورج کے نکلنے میں صرف آئی دیر ہو کہ دور کعت پڑھ سکے اس وقت وہاں سے چلے میں لکھا ہے اور اگر ہوجائے اور اگر جمرہ عقبہ میں زوال سے پہلے آئے اور وہاں نیچی زمین میں پہنچ کر رہات کئریاں جیسے کہ تھیر توں کے مجر جہوتے ہیں گھا ہا اور میں ہوئے کہ میں تو جائے ہوں کے خوب اس میں جہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں توں کے میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں توں کے میں ہوئے کے اور وہاں نیچی زمین میں پہنچ کر رہات کئریاں جیسے کہ تھیر توں کے مجر ہوئے ہوئے ہیں گھا ہا اور وہاں نیچی زمین میں پہنچ کر رہات کئریاں جیسے کہ تھیر توں کے مگر ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے سے بھی جو سے کہ سے کہ اور وہاں نیچی زمین میں پہنچ کر رہات کئریاں جیسے کہ تھیر توں کے مجر وہ عقبہ میں زوال سے پہلے آئے اور وہاں نیچی زمین میں پہنچ کر رہات کئریاں جیسے کہ تھیر توں کے مگر ہے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے کی دو جو بی سے جو بیا ہوئے ہوئے ہوئے کی میں میں بھی کے معلوں کے میں اور میں بھی کھی ہوئے کو میں سے میں کی ہوئے کی سے کہ میں کو میں کے میں دون کے میں کو بیا گیا کہ کو بیا گیا کو بیان کیا کو بیا گیا کہ کو بیا گیا کو بیاں کے کھیر کی ہوئے کی کو بیا گیا کو بیا گیا کو بیا گیا کہ کو بیا گیا کو بیا گیا کے کو بیا گیا کہ کو بیا گیا کی کو بیا گیا کہ کو بیا گیا کہ کو بیا کی کو بیا گیا کہ کو بیا کی کو

لِ از دعام ججوم اورا نبوه جس کو بهار عرف میں تگھبٹ وجھمیلا بو لتے ہیں۔ (بہت زیاد ہ رش '' بھیز''ہونا ) .... ( حآفظ )

او پر کو چھینکے اور ہر کنگری کے چھینکنے پر تکبیر کے اوراس روز جمر ہ عقبہ کے سوا اور کسی جمر ہ پر کنگریاں نہ مارے اور و ہاں وقوف نہ کرے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گر تکبیر کے بدلے شبیح یا تہلیل کہی تو جائز ہے اور اس میں برائی نہیں یہ بدائع میں لکھا ہے تھے روایت کے بموجب پہلی کنگری چھینکنے سے لبیک موقوف کرے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مفرد حج 'حج تمتع وقران كابيان:

مفرد جی کرنے والے وہتے کے بعد لیک موقو ف کرے اور ان کرنے والے میں پچھٹر ق نیس سے بجرالرائق میں لکھا ہے اور عمرہ کرنے والا جراسود کو بوسہ دینے کے بعد لیک موقو ف کرے اور جس خوص ہے جی فوت ہو گیا وہ جب عمرہ کے احرام ہے باہر ہواں وقت لیک موقو ف کرے اور جو کی بانع کی وجہ ہے تہ کر سالا وہ جب قربانی ذرج کرے اس وقت سے لیک موقو ف کرے اور اگر وہ قارن تھا تو جب طواف کانی شروع کرے اس وقت سے لیک موقو ف کرے اور اگر جی کرے اور اگر وہ قالی وقت لیک موقو ف کرے اور اگر کئریاں پھینئے اور سرمنڈ والے اور ذرج سے پہلے موقو ف کرے والے نے اور ذرج کے پہلے خانہ کہ بھر منڈ والے اور خوص میں لکھا ہے پھر منی کو فائد کعبہ کی زیارت کر کی تو امام ابو صنیفہ اور امام محمد کے ذرد یک اس وقت سے لیک موقو ف کردے سیمجھ مرضی میں لکھا ہے پھر منی کو فاؤر ابن کے ساتھ قربانی ہوتو اس کو ذرج کرے اور اگر تنہ ہوتو فقط بچ کرنے والے کو پچھر مفائد گؤیس ہے اور تر آن اور محمد کرنے والے کو پچھر مفائد وائن ہوں کھا ہے اور تم اس کھا ہوا ور اس کے جس کھا کہ وائن ہوا ور اس کے جس کھا ہوا ور اس کے جس کھی میں کھا ہے اور تم سے جس کوئی عذر ہے تو ہوں کہ والے کو پھر منڈ والے اور بال کمتر والے والے اس کی عذر ہے تو بی کھم ہے کہ مرمنڈ والے میں گھا ہے کہ بال منڈ والے ہیں گھم ہے کہ مرمنڈ والے میں گھم ہے کہ بال منڈ والے جی بی کھم ہے کہ بال منڈ والے ہی بی کھم ہے کہ بال منڈ والے جیا ہے ؟

بال کتروانے کا پیم محمد اور مرداین بالوں کے سروں سے بقدر چوتھائی سرکے یعنی بمقد ارایک انگلی کی درازی کے بال کتروائے ہیمیین میں لکھااور بدائع میں ہے کہ فقہانے کہا ہے کہ واجب ہے کہ بال کتروائے ہیمیین میں لکھااور بدائع میں ہے کہ فقہانے کہا ہے کہ واجب ہے کہ بال کتروائے میں ایک انگلی کی مقدار سے کچھ زیادتی کرے اس لئے کہ عادت یوں ہے کہ سب بالوں کے سرے برابر نہیں ہوتے پس واجب ہے کہ ایک انگلی کی مقدار سے زیادتی کرے کہ یقینا کتر نے میں ایک انگلی کی مقدار پوری ہوجائے یہ غابیة السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور سب سرمنڈ وانا افضل ہے کیونکہ اس میں پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم میں نہ کور ہے کہ استرو اللہ میں نہ کور ہے کہ استرو اللہ میں کھا ہے اور اگر سرمنڈ وانے کے وقت اس کے سر پر بال نہ ہوں مثلاً اس سے کہ سرمنڈ واچکا ہے یا اور کوئی سبب ہوا تو اصل میں نہ کور ہے کہ استرہ اپنے سر پر پچیروا لے اس لئے کہ اگر اس کے سر پر بال ہوتے تو اس میں دوکام ہوتے استرہ پھیر نا اور بالوں کا دور کرنا پس جس چیز سے عاجز ہوگیا وہ اس کے ذمہ لازم ہے پھر مشائخ کا استرہ چیز وانے میں اختلاف ہے کہ وہ واجب ہے یا مستحب ہے اور اس کے نہ مہ لازم ہے کہ مستحب ہے اور اس کے دمہ لازم ہے کہ وار جس کی وجہ سے استرہ نہیں پھیروا سکتا اور کتروائے ہیں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا مستحب ہے اور اس کے نہ مہ لازم ہے کہ کہ استرہ نہیں کھی ہے استرہ نہیں پھیرواسکتا اور کتروائے ہیں اختلاف ہے کہ وہ وہ جاسترہ نہیں پھیرواسکتا اور کتروائے ہی

کے لائق ہال نہیں ہیں تو وہ ای طرح احرام ہے باہر ہو گیا جیسے سرمنڈ وانے والے باہر ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ سرمنڈ وانے اور بال
کتر وانے ہے عاجز ہے لیں وہ اس سے ساقط ہو جا کیں گے اور بہتر یہ ہے کہ وہ احرام ہے باہر ہونے میں قربانی کے دنوں میں آخر
وقت تک تاخیر کرے اور اگر تاخیر نہ کرے گا تو کچھاں پر واجب نہیں ہے اور اگر اس کے سرپر زخم نہ ہوں کیکن وہ کی جنگل میں چا گیا
اور وہاں نہ استرہ ہے نہ کوئی سرمونڈ نے والا ہے تو یہ عذر معتر نہیں اور بجن سرمونڈ نے یا بال کتر نے کے اور کوئی چارہ نہیں یہ محیط سرختی
میں کتھا ہے اور اگر نورہ نے صاف کر لیا تو جائز ہے بیر سراج الوہاج میں کتھا ہے سرمنڈ وانے میں سنت یہ ہے کہ مونڈ نے والے کی داخی
طرف سے ابتدا ہونہ منڈ وانے والے کی پس سرکے بائیں طرف سے ابتدا کرنا چاہئے یہ فتح القدیم میں کتھا ہے اور مستحب ہے کہ بالوں
کو وفن کر دے اور سرمنڈ وانے والے کی پس سرکے بائیں طرف سے ابتدا کرنا چاہئے یہ فتح القدیم میں کتھا ہے اور مستحب ہے کہ بالوں
گھوڑے پر اور نہانے کی جگہ میں ان کا ڈال دینا کروہ ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مستحب ہے کہ سرمنڈ وانے کے بعد ناخن اور
مونچھیں تر اشے اور زیرناف کے بال مونڈ سے بیر غالی گئز انے کے بعد جو چیز میں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ سب حال ہو
جو چیس تر اشے اور زیرناف کے بال مونڈ سے بیر غالی کتر انے کے بعد جو چیز میں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ سب حال ہو
جا میں گا مگر خورت سے ولمی طال نہ ہوگی بیر قاضی خان میں لکھا ہے۔

ائی طرح وطی کے اور جولوازم ہیں جیسے کہ مساس اور بوسہ وہ حلال ہوں گے بیسرائی الوہائی میں لکھا ہے اور افری سے ہی جماع ہمار سےزو کی حلال نہیں ہے بید ہا ہیں لکھا ہے اور اگر سر نہ منڈ وایا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا تو جب تک سر نہ منڈ وائے گا کوئی چیز اس پر حلال نہ ہوگی ہیں بیس لکھا ہے چرا گر ہو سکے تو اس روز خانہ کعبہ کا طواف کر سے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں یا دوسر سے روز کر سے یا تبیسر سے روز کر سے اس سے زیادہ تا خیر نہ کر سے اور سات مر تبہ حطیم سے باہر باہر طواف کر سے اور طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھے یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور عور ت پہلے ہی سر منڈ وانے کی وجہ ہے طال ہوتی ہے نہ طواف کر نے دو واد ہو ہو اس میں کہ وجہ سے اور جب ہوار مرتبہ طواف کر کے اور جو اس سے ذیادہ ہو واجب میں کہ واجب ہے کہ قربانی دینے سے پورا ہوجا تا ہے لیہی صبح ہے ہیں میں لکھا ہے اور اگر کچھ طواف نہ کیا تو عور ت حلال نہ ہوگی اگر چہ جب تبین میں لکھا ہے اور اگر کچھ طواف نہ کیا تو عور ت حلال نہ ہوگی اگر چہ میں سے کہ قربانی دینے سے باہر ہوگیا اور عور ت حلال نہ ہوگی اور عور ت کیا تو احرام سے باہر ہوگیا اور عور ت میں طواف زیارت کیا تو احرام سے باہر ہوگیا اور عور ت طال ہوگئی یہاں تک کہا گراس کے ساتھ مجامعت کر سے تو جج فاسد نہ ہوگا یو قاضی خان میں لکھا ہے۔

طواف الزيارة 'طُواف الركن يا طواف يوم النحر كابيان:

اگرخانہ کعبہ کا الٹی طرف سے طواف کیا لیمن خانہ کعبہ کی بائیں طرف سے شروع کر کے سات مرتبہ طواف کیا تو احرام سے باہر ہوجانے میں اس طواف کا اعتبار ہوگا اور جب تک وہ مکہ میں ہے اس پراعا دہ وا جب ہے اور اگر الی حالت میں طواف کیا کہ اس کا سر اس قدر کھلا ہوا تھا جس سے نماز جائز نہیں ہوتی تو طواف ادا ہوجائے گا اور اگر زیارت کا طواف ایس حالت میں کیا کہ کل کپڑے بخس تھے تو ایسا طواف کرنا اور نظے طواف کرنا برابر ہے اور اگر اس قدر کپڑ اپاک ہوجس میں سر جھپ جائے اور باتی نجس ہوتو طواف جائز ہوگا اور کچھاس پر واجب نہ ہوگا میظ ہیرہ میں کھا ہے اور طواف واجب میں اگر حطیم کے باہر سے طواف نہیں کیا بلکہ اندر سے کیا تو اگر مکہ میں موجود ہے تو سارے طواف کا اعادہ کرے تا کہ بموجب ترتیب کے ادا ہواور اگر سارے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف

لے نورہ ایسی چیزوں ہے مرکب دواجس کے استعمال ہے بال بغیر منڈوانے کے زائل ہوجاتے ہیں۔ (نورہ بمعنی بال صفاء پاؤڈر وینھنگ کریم) ..... ( *حاقظ* ) ۲ - دیوارخانہ عبہ جاف**ٹ م**غرب جس کواہل عرب نے بوجہ قلت خرچ کے اصل ہے کم کرتے وقت اس کوچھوڑ دیا۔

حطیم کا طواف دوبارہ کرلیا تو ہمار ہے نز دیک جائز ہے بیسراخ الوہاج میں لکھا ہےاس طواف کا نام طواف الزیارۃ اورطواف الرکن اور طواف یوم النحر ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

ججۃ میں ہے کہاس کوطواف الواجب بھی کہتے ہیں بہتا تارخانیہ میں لکھا ہے اپس اگر طواف قدوم کے بعد صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کر چکا ہے تو اس طواف میں اکڑ کرنہ چلے اور سعی نہ کرے ورنہ اکڑ کر چلے اور سعی کرے بیرکا فی میں لکھا ہے اور افضل بیہ ہے کہ اکڑ کر چلے اور سعی کی ای طواف تک تا خیر کرے تا کہ وہ فرض کے ساتھ ہوں نہ سنت کے ساتھ ریہ بحرالرائق میں ہے پھرمنیٰ کی طرف جائے اور باقی ایام جمرون پر کنگریاں بھینکنے کے واسطے وہاں مقیم ہورات کو مکہ میں ندر ہےاور ندراستہ میں پیغایۃ السروجی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے ایا م منیٰ میں منیٰ کے سوا اور جگہ رات کور ہنا مکروہ ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے پس اگر عمداً رات کو کہیں اور رہا تو ہارے نز دیک اس پر پچھوا جب نہیں ہوتا ہے ہدا ہے میں لکھا ہے خواہ وہ اہل سقایت کے بعنی حج والوں کو یانی پلانے والا ہویا نہ ہو ہے سراج الوہاج میں لکھا ہے ہمار سے نزویک قربانی کے دن خطبہ ہیں ہے بیاغیة السروجی شرح ہدایہ میں لکھا ہے جب قربانی کے دوسرے دن سورج کا زوال ہوتو تینوں جمروں پر کنگریاں پھینکے اور اس جمرہ ہے ابتدا کرے جومسجد خیف کی طرف ہے اور وہاں سات کنگریاں تھینکے اور ہر کنگری پر تکبیر کہے پھراس جمرہ پر کنگریاں تھینکے جواس کے قریب ہے اور وہ درمیان کا جمرہ ہے اس پر بھی سات کنگریاں اسی طرح بھینکے پھر جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور وہاں نیجی زمین ہے سات کنگریاں بھینکے اور ہر کنگری پر تکبیر کہے جمرہ عقبہ کے پاس وقو ف نہ کر ہےاور پہلے جمرہ اور درمیانی جمرہ کے پاس جہاں لوگ وقو ف کیا کرتے ہیں وہاں وقو ف کرے بیکا فی میں لکھا ہےاوروقو ف کی جگہ نیچی زمین کے اوپر کی جانب ہے بیمحیط میں لکھاہے جب کنگریاں مارنے کے بعد پھر کنگریاں مارنا ہوتو اس کے بعد وقو ف کرئے اور جن تنکریوں کے مارنے کے بعد پھرکنگریاں مارنا نہ ہوتو ان کے بعد وقو ف نہ کرے اس لئے کہ عبادت ختم ہو چکی ہے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور دیر تک قیام اور عاجزی کرے تیبیین میں لکھا ہے اور اللہ کی حمد اور ثنا اور لا الہ الا اللہ اکبراور درو دیڑھے اور اپنی حاجتوں کے واسطے دعا مانگے اور دونوں موتڈھوں تک ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہتھیلیوں کی جانب آسان کی طرف کوکرے جیسے کہ دعا میں سنت ہے اور جج کرنے والے کو جا ہے کہ وقو ف کے مقاموں میں سب مسلمانوں کے واسطے مغفرت کی دعا مانگے بیرکا فی میں لکھا ہے۔ جب اس کا دوسرا دن ہو جُوقر بانی کا تیسرا دن ہےتو سورج کے زوال کے وفت اسی طرح نتیوں جمروں پر کنگریاں مارے پھرا گر چا ہےتو اس دن ہے چلا جائے اور چوتھے دن ان کی کنگریاں مارنا اس ہے ساقط ہوجا ئیں گی اور اگر اس روز رات میں طلوع فجر تک و ہیں رہا تو جب تک زوال کے بعد نتیوں جمروں پر کنگریاں نہ مارے تب تک و ہاں سے نکلنا جائز نہیں بیفنا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

کنگریاں مارتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے آئی ؟

اوراس کے اوقات تین ہیں ایک دن قربانی کا اور تین دن ایا م تشریق کے رہانی کے پہلے دن میں کنگریاں مارنے کے اوقات کون ہے ہیں اور اس کے اوقات تین ہیں ایک دن قربانی کا اور تین دن ایا م تشریق کے رہانی کے پہلے دن میں کنگریاں مارنے کے وقت تین قسم ہیں اول مکر وہ دوسرے مسنون تیسرے مباح۔ فجر کے طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک مکر وہ وقت ہے اور سورتی کے طلوع ہونے سے اور وال کے بعد سے سورج کے چھپنے تک مباح وقت ہے اور رات بھی مکر وہ وقت ہے میں کھا ہے اور وال کے بعد سے سورج کے چھپنے تک مباح وقت ہے اور روسرے اور تیسرے دن سرخسی میں لکھا ہے اور دوسرے اور تیسرے دن سرخسی میں لکھا ہے اور دوسرے اور تیسرے دن کنگریاں چھپننے کا وقت زوال کے بعد سے دوسرے دن سورج کے طلوع ہونے تک ہے زوال سے پہلے جائز نہیں اور زوال کے بعد

ے سورج کے چھپنے تک وقت مسنون ہے اورغروب کے بعد طلوع فجر تک وقت مکروہ ہے ظاہر روایت میں اسی طرح مروی ہے چوتھے روز کنگریاں پھینکنے کا وقت امام ابوحنیفہ کے نز دیک فجر کے طلوع ہونے ہے سورج کے چھپنے تک ہے لیکن زوال سے پہلے وقت مکروہ ہے اور اس کے بعد مسنون ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔

دوسرے بیہ ہے کہ جو چیز یں جنس زمین ہے ہیں ان کو پھینگنا جائز ہے لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ ذکیل چیز یں ہوں اس کئے فیروزہ اور یا قوت کو پھینگنا جائز نہیں ہے بیسراج الوہاج میں اور نہا یہ اور عنا بیا ور معراج الدرا یہ میں لکھا ہے پھر' ڈھیلا' مٹی' گیردار چونہ گندھک' پہاڑی نمک 'سرمہ اور مٹھی بھر کرریتا بھینک دینا جائز ہے ککڑی اور عزبر اور موتی اور سونے اور چاندی کا بھینکنا جائز نہیں ہے یہ غایبة السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے تیسرے جو چیز یں بھینکتے ہیں ان کی مقدار کیا ہونی چاہئے ہمارا قول بیہ ہے کہ چھوٹی منکریاں بھینکے جیسے شمیری کے محر سے بدے کہ باتر ہوں اور اگر ہڑا جیسے شمیری کے محر سے بیا تاریخ اور ایک برا اور ایک مقدار میں اختلاف ہے متار بیہ ہے کہ باتا ہم کہ انہ کے دانہ کے برابر ہوں اور اگر ہڑا بیا چھوٹا بھر بھینک دے قوجائز ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے لیکن صتحب نہیں ہے بیتا تاریخانیہ میں لکھا ہے جو تھے یہ کہ ہمارا قول یہ ہے کہ جو کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس ہیں تو مکروہ ہے کہ جو کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس ہیں تو مکروہ ہے کہ جو کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس ہیں تو مکروہ ہے اور جائز ہے یہ فتح القدر میں لکھا ہے۔

نویں بید کہ گنگریاں کہاں گرنا جا ہیں؟ ہماراقول بیہ ہے کہ جمرہ پریااس کے قریب گرنا چا ہیں اوراس سے دورگر نیں تو جا ئرنہیں بیمجیط میں لکھا ہے اورا گرکنگریاں کسی آ دمی کی پیٹھ یا کسی اونٹ کے کجاوہ پر گریں اور وہیں ٹھہر گئیں تو ان کا اعام کرے اورا گراس محل سے یا اس آ دمی کی پیٹھ سے اس سال میں گرگئیں تو جا کڑ ہے بیظہیر سے میں لکھا ہے دسویں بید کہ تنی کنگریاں مارے ہماراقول بیہ ہے کہ ہم جمرہ پر سات کنگریاں مارے اور اگر کسی نے ساتوں کنگریاں ایک سات کنگریاں مارے اور اگر کسی نے ساتوں کنگریاں ایک

اگراس طواف میں قربانی کے دنوں سے تا خبر کی تو بالا جماع اس پر پچھوا جب نہیں ہوتا یہ بدائع میں لکھا ہے طواف صدر حج

کرنے والے پر جب وہ مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرے واجب ہوتا ہے تمرہ کرنے والے اور اہل مکہ اور اہل میقات اور اس کے بعد کر رہنے والوں پر واجب نہیں یہ ایضاح میں لکھا ہے۔ اور چش والی اور نفاس والی عورت اور اس محض پر جس کا جج فوت ہوگیا ہے واجب نہیں ہے یہ محیط سرحی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی کوفہ کار ہنے والا افعال جج سے فارغ ہو کر مکہ میں اپنا گھر بنالے لتو اس پر طواف صدر واجب نہیں کیونکہ یہ اس پر واجب ہے جو وہاں سے چلا جائے نہ اس پر جو وہاں کے رہنے کا ارادہ کرے بیچم اس وقت ہے کہ جب وہ افر اول کہ میں اپنا گھر بنالے کہ جب وہ افر اول کے تمام ہونے سے پہلے وہاں سکون کا ارادہ کرلے اور نفر اول قربانی کے دن سے دو دن کے بعد تک ہے اور اگر اس کے بعد وہاں رہنے کے تمام ہونے سے پہلے وہاں سکون کا ارادہ کرلے اور نفر اول قربانی کے دن سے دو دن کے بعد تک ہے اور اگر اس کے بعد وہاں رہنے کا ارادہ کیا تو طواف الصدر اس پر واجب ہوگا اور سکونت اختیار کرنے سے باطل نہ ہوگا یوقول امام ابوضیفی اور امام محمد کہ ہو تا ہا ہوگا تو وہ مکہ والوں میں شامل ہوگیا اور مکہ کا آدی سے نکلاتو اس پر طواف الصدر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس کا وہاں وطن ہوگیا تو وہ مکہ والوں میں شامل ہوگیا اور مکہ کا آدی جب مکہ سے نکلے تو اس پر طواف الصدر واجب نہ ہی تا ہم کہ کہ ہوگا گرکوئی چیشی دوری پر سفر کا اعتبار ہوتا ہے پھر پاک ہوگی تو اس کے واسطے اس کولو شاوا جب نہیں ہے۔ حیف وطواف الصدر کے واسطے اس کولو شاوا جب نہیں ہے۔

اگرخون بندہونے کے بعداجی اس نے شل نہیں کیا اور کسی نماز کا وقت بھی نہیں گزرگیا اور اس وقت وہ مکہ نے نکل گئی تو اس کو لوٹنا واجب نہیں اور اگر چین کی حالت میں مکہ نے نکل پھر اس نے شل کیا پھر میقات ہے باہرہونے سے پہلے مکہ کی طرف کولوٹی تو اس پر طواف واجب ہوگا یہ محیط سرھی میں کھا ہے جو شخص مکہ ہے بغیر طواف کے چلا گیا تو جب تک وہ میقات سے باہر نہیں ہوا ہے طواف الصدر کے واسطے اس کولوٹنا چا ہے اور اگر میقات ہے گزر جانے کے بعد یاد آیا تو ندلوئے اور اگر لوٹے تو عمرہ کے ساتھ لوٹے اور اگر لوٹے تو عمرہ کے ساتھ لوٹے اور اگر میقات ہے گزر جانے کے بعد یاد آیا تو ندلوئے اور اگر لوٹے تو عمرہ کے ساتھ لوٹے اور اگر میقات ہے گزر جانے کے بعد یاد آیا تو ندلوئے اور اگر لوٹے ٹو عمرہ کے ساتھ لوٹے اور اگر ہو کے ساتھ لوٹ کرے اور جب عمرہ ہے فارغ ہوتو مقام اہرا تیم میں آئے اور وہاں دور کھتیں پڑھے پر زمزم میں آئے اور وہاں دور کھتیں پڑھے کہ زمزم میں آئے اور اس کو تی ہوتو مقام اہرا تیم میں آئے اور وہاں دور کھتیں پڑھے سیراب ہو کر کئی سانسوں میں گئے اور ہر سانس پر نگاہ اٹھائے اور خل نیا کہ کو دیکھے اور اپنی اپنی بے باتھ سے نکا ہے اور اگر ہو سکے تو اور کی سے اور اگر ہو سکے تو اور اس میں کو گئے اور الم ہوگئے اور خل ہو کھٹ کو بوسد دے اور ہر ہم نہ داخل ہو پھر ملتزم میں کھا ہے اور اور ہو کی تو اور اور کہ کی ہو سروں کے اور داور اور کو کہ کو ہو سروں وہ سے اس پر اپنا سیندا ور مذہ سے کو دروازہ میں کھا ہے اور اور کیا تو اس کی بی کھا ہے اور اور کیا تو ایسل کیا سے تر ہو ہو اور مو سکے تو کیا ہو سے کہ ہوا ور اور کو کے واسط دعا مانگ میں کھا ہے اور اللہ اللہ پڑھے اور حمداور درود پڑھے اور اپنی عاجت کے واسط دعا مانگ میں کھا ہے۔ دروان کا قاد کے بیکائی عاب ہوں ہو ہو اور کی تو اسط دعا مانگ میں کھا ہے اور اللہ اللہ پڑھے اور حمداور درود پڑھے اور اپنی عادت کے واسط دعا مانگ ورفان عاب کے تو کو تھائی تاتھ کو ان میں کھا ہے۔

پھر حجرا سود کو بوسہ دیے اور اللہ اکبر پڑھے اور اگر بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ کچھ حرج نہیں یہ محیط سرحسی

\*

اور منجملہ برکات آبز مزم کے بیہے کہ جس نیت سے پیواللہ تعالیٰ وہی عطافر ما تاہے چنانچیا کٹر بزرگوں نے اس پڑمل کیا ہے۔ تیرے درواز بے پر مانگنے والا تیرے فضل واحسان سے مانگتااور تیری رحمت کاامیداوار ہے۔

میں لکھا ہے پھر کعبہ کومنہ کے ہوئے چھے کولوٹے روتا ہوا اور کعبہ کی جدائی پرحسرت کرتا ہوا اور اسی طرح معبد الحرام ہے باہر نکلے یہ کانی میں لکھا ہے اور جب مکہ ہے نکلے تو نیجی سڑک کی طرف سے نکلے جو مکہ کی نیجی زمین میں ہے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے ورت ان سب حکموں میں مثل مرد کے ہے اتنا فرق ہے کہ عورت اپنا سرنہ کھو لے اور منہ کھو لے اور اگر اپنے منہ پر کپڑ ااس طرح ڈالے کہ منہ ہے جدا ہوتو جائز ہے اور لیک میں اپنی آ واز بلند نہ کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے بلکہ لبیک اس طرح کہے کہ وہ خود سے غیر نہ سے تمام علاء کا اس پر اجماع ہے یہ تیمین میں لکھا ہے اور عورت اگر کرنہ چلے اور دونوں ستونوں کے درمیان میں سعی نہ کر ہے کین بال کتر وائے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور سلا ہوا کپڑ اجو جی چاہے پہنے خواہ کرتی ہو تمیش 'اوڑھنی' موزے' دستانے لیکن ورس اور زعفر ان اور کسم کا رنگا ہو اکپڑ انہ پہنے لیکن وہ رنگت کا کپڑ ادھل چکا ہوتو ہو ہے اور اگر احرام والی عورت سلا ہوا کپڑ احریر وغیرہ اور زیور پہنے تو مضا کتہ نہیں اور اگر جراسود کے پاس مردوں کا جوم ہوتو ہو سہ نہ دے اور اگر احرام والی عورت سلا ہوا کپڑ احریر وغیرہ اور نیور سے مضا کتہ نہیں اور اگر جراسود کے پاس مردوں کا جوم ہوتو ہو سہ نہ دے اور اگر جگہ خالی ہوتو ہو سہ دے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور ختی مشکل احتیاطان سب بی اتوں میں مشل عورت کے ہے تیمین میں لکھا ہے۔

فعل ١٥

## متفرقات کے بیان میں

اس بیجا بی نے کہا ہے کہ اگر کسی کواٹھا کر طواف کرا دیں تو اٹھانے والے کا اور جس کواٹھایا ہے دونوں کا طواف ہو جائے گا

یعنی مسلوب الحواس جیسے مالیخو لیا وغیر ہ بیاری والے کی حالت ہو جاتی ہے۔

خواہ اٹھانے والے نے اپنی طرف سے طواف کی نیت کی ہویا جس کواٹھایا ہے اس کی طرف سے یا پجھ نیت نہ کی ہویا تھانے وال طواف عمرہ کا کرتا ہواور جس کواٹھایا ہے وہ وج کے طواف میں ہویا اس کے برعکس ہواورا گراٹھانے والا صاحب احرام نہیں ہے تو جس کواٹھایا ہے اس کا طواف اس چیز کی طرف سے ادا ہوجائے گا جس کا احرام باند ھاتھا یہ برح الرائق میں لکھا ہے اور یہی شرح طحاوی میں لکھا ہے اگرکوئی مریض طواف کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ سوتا تھا اور اس عالت میں اس کے ساتھیوں نے اس کوطواف کرایا تو اگراس نے اپنے ساتھیوں کو یہ تھم نہیں کیا تھا تو طواف اس کا جائز نہ ہوگا اورا گران کو تھم کیا تھا اور پھر سویا تھا تو جائز ہوگا اوراس کوطواف میں کوطواف میں اس کے ساتھیوں کے بیار کو گواون کرایا تو اس کوطواف میں کوطواف میں کرایا یا ادھر کومتوجہ کرایا یا اس وقت وہ سوگیا پھر اس کوطواف کرایا تو جائز ہے بہ مجھ طیس لکھا ہے کی بھار کو کنگریاں بھینگئے کی طافت مہیں تو کئریاں اس کے ہاتھ پر رکھ دیں اوراس کے بعد وہ خود انہیں کچھیک دے یا کی اور کوچھینگئے کا تھم کرے یہ مجھلے سرچسی میں ککھا ہے کہ بیار تو کئریاں اس کے ہاتھ میں کہا کہ میرے واسطے لوگوں کو اجرت پر مقرر کرتا کہ مجھکواٹھا کر طواف کرادیں پھروہ سوگیا اور انہوں نے اس نے فوراً تھم کوادا نہ کیا بلکہ اور کام میں دیر تک مشخول رہا پھر اس کے بعد پچھلوگوں کو اجرت پر مقرر کرکے لایا اور انہوں نے اس نے فوراً تھم کواداف کرایا تو حسن نے کہا کہ میں دیر تک ہما ہے کہ اگروہ فوراً طواف کراتا تو جائز ہوتا لیکن جب بہت دیر کے بعد وہ سوگیا پھر اس کے اس کو اٹھا کر طواف کرایا اور وہ و بسے بی سوتار ہا تو طواف جائز نہ ہوگی یہ مجیط میں لکھا ہے۔

اگر پجھلوگوں کو اجرت دی اور انہوں نے طواف کی نیت کر کے ایک عورت کو اٹھا کر طواف کر ایا تو ان کا اپنا طواف ادا ہو گیا اور ان کی اجرت بھی لازم ہوگئی اور عورت کا طواف بھی ادا ہو گیا اور اگرا تھانے والے نے قرضدار کے پکڑنے کی نیت کی تھی اور جس کو انٹھایا وہ ہوشیار تھا اور ان نے طواف کی نیت کی تھی ادا ہو جائے گا اور اٹھانے والوں کا طواف نہ ہوگا اور اگر وہ ہے ہوش ہے تو اس کا طواف بھی ادا نہ ہوا یہ فتح القدیم میں لکھا ہے جو طواف کہ طواف واجب کے وقت میں ادا ہوتو وہ اس کا طواف ہوگا اگر چہ اس میں نفل کی یا پچھا ور نیت کی ہولیں جج کا احرام باند صنے والا اگر مکہ میں آ کرفل کی نیت سے طواف کر بے تو طواف قد وم ادا ہوگا اور اگر قرآن کرنے والا طواف کر بے تو طواف قد وم ادا ہوگا اور اگر قرآن کرنے والا طواف کر بے تو طواف قد وم ادا ہوگا اور اگر قرآن کرنے والا طواف کر بے تو طواف اس کا عمرہ کا اور دوسرا طواف جج کا ہوگا اور اگر طواف زیارت کے وقت کسی اور نیت سے طواف کر بے تو طواف زیارت ادا ہوگا لیکن طواف کی نیت میں مرور ہے صرف پھر لینے کا اعتبار نہیں یہاں تک کہ اگر خانہ کعبہ کا طواف اس غرض سے کیا گر کی قرض دار کو پکڑنا تھا پار خش سے بھاگنا فی تعیم کی تعیم کیا گر خواف اور کی کو نے کا اعتبار نہیں کیکن وقوف عرف کو کہ کا کہ گلاف ہے اس لئے کہ وہاں کی نیت سے جائے وقوف ادا ہوجائے گا بی فاو کی قاضی خاں میں کھا ہے۔

لڑکے کواگر باپ جج کرا دے تو اس کی طرف ہے کوئی اور باندھے تو احرام سیح ہوگا یہ بیین میں لکھا ہے اور اصل میں ہے کہ بلا کے کواگر باپ جج کرا دے تو اس کی طرف ہے ارکان ادا کرے اور جمروں پر کنگریاں مارے بید تھم اس صورت میں ہے کہ جب لڑکے کوخودان ارکان کے اداکرنے کی تمیز نہ ہو یہ محیط میں لکھا ہے اوراگر جمروں پر کنگریاں مارنا اور مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دے تو اس پر پچھلازم نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اوراگر لڑکا جج کے ارکان کوخودادا کرنا جانتا ہے تو خودتمام ارکان بالغوں کی طرف اداکرے اور اگر جج کے بعض اعمال ترک کردیئے جیسے جمروں پر کنگریاں مارنایا مثل اس کے تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا باپ اگر اپنے چھوٹے لڑک کی طرف ہے احرام باندھے اور اس سے وہ امور صادر ہوں جو احرام میں منع ہیں تو اس پر پچھولازم نہ ہوگا یہ محیط کے باب جج عن الغیر میں لکھا ہے جو محض لڑکوں کی طرف سے احرام باندھے اس کو جا ہے کہ ان لڑکوں کے کپڑے اتار کردو کپڑے یعنی تہ بنداور جا دران کو بینائے اور جو چیزیں احرام میں منع ہیں ان سے اس کو بچائے کھراگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرلیا تو نہ کچھاس لڑکے پروا جب ہوگا نہ بہنائے اور جو چیزیں احرام میں منع ہیں ان سے اس کو بچائے کھراگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرلیا تو نہ کچھاس لڑکے پروا جب ہوگا نہ بہنائے اور جو چیزیں احرام میں منع ہیں ان سے اس کو بچائے کھراگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرلیا تو نہ کچھاس لڑکے پروا جب ہوگا نہ بہنائے اور جو چیزیں احرام میں منع ہیں ان سے اس کو بچائے کھراگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرلیا تو نہ کچھاس لڑکے پروا جب ہوگا نہ

اس کے ولی پراوراگر جج کوفاسد کردیا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اوراگراس نے حرم میں کوئی شکار پکڑلیا تو بھی پچھلا زم نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اوراگر کوئی شخص اپنے اہل وعیال اور چھوٹے بچہ کے ساتھ میں جج کرے تو لازم ہے کہ چھوٹے بچہ کی طرف سے و شخص احرام ہاند ھے جوقر ابت میں اس سے قریب ہو یہاں تک کہ اگر بچہ کا باپ اور بھائی دونوں ساتھ جیں تو باپ اس کی طرف سے احرام ہاند ھے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

 $\Theta$ : $\bigcirc$  $\checkmark$  $\lor$ 

### عمرہ کے بیان میں

عمرہ شرع میں خانہ کعبہ کی زیارت اور صفاوم وہ کے درمیان سعی کرنے کو کہتے ہیں جواحرام کے ساتھ ہوتی ہے یہ محیط سزتسی میں کھا ہے عمرہ ہمارے نز دیک سنت ہے واجب نہیں ایک سال میں کئی عمرے کرنا جائز ہے عمرہ تمام سال میں جائز ہے کین وہ قارن کے سوااور مخف پر سال کے پانچے دنوں میں مکروہ ہے اور وہ عرف اور قربانی کا دن اور ایا متشریق ہیں اظہر مذہب یہی ہے جو نہ کور ہوالیکن باو جود کراہت کے بھی اگر ان دنوں میں عمرہ کرلیا توضیح ہوگا اور اس کا احرام باقی رہے گا یہ ہدایہ میں کھا ہے متنقی میں ہے کہ امالی میں بشر نے ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ جس محف نے عمرہ کا احرام اول عشرہ میں باندھا اور مکہ میں ایا متشریق میں آیا تو میرے زدیک بہتریہ ہے کہ طواف میں اس قدرتا خبر کرے کہ تشریق کے دن گزرجا میں پھر طواف کرے اور اس کو احرام کا تو ڈیا واجب نہیں ہے اور اگر انہیں دنوں میں طواف کر لیا تو جائز ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں یہ محیط میں لکھا ہے۔

عمرہ کے رکن'شرا لکا'سنتیں آداب اور ممنوعات:

عمرہ کارکن طواف ہے اور واجب عمرہ میں صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرنا اور سرمنڈ وانا یابال کتر وانا ہے بیہ محیط سرخسی میں لکھا ہے وقت جج کے سوانشرطیں اس کی وہی ہیں جوجج کی شرطیں ہیں بیہ بدائع میں لکھا ہے سنتیں اور آ داب عمرہ کے وہی ہیں جوسعی سے فارغ ہونے تک جج کی سنتیں اور آ داب ہیں اور مجملہ سات طوافوں کے اکثر طواف سے پہلے اگر جماع کرلیا تو بیعمرہ کا ہفسد ہے بیہ کرالرائق باب فوات الحج میں بدائع نے فعل کیا ہے جو شخص فقط عمرہ کا احرام با ندھے وہ میقات سے یا میقات کے قبل سے جج کے مہینوں میں یاان کے سوااور مہینوں میں احرام با ندھے اور لبیک کے وقت دل سے عمرہ کی نیت کر کے زبان سے بھی ذکر کر سے اور یوں کے لبیک بالعمرۃ یا فقط دل سے قصد کر سے زبان سے نہے اور زبان سے ذکر کرنا افضل ہے بیہ محیط میں لکھا ہے اور جو چیز ہیں جج کے احرام میں منع ہیں وہ عمرہ کے احرام میں منع ہیں اور جب طواف اور سعی کر بچے اور سرمنڈ والے تو عمرہ کے احرام سے باہر ہوگیا اور اصح روایت کے بھو جب جی اسے دکو بوسد دے کرلیک موقوف کر دے بیٹھیں میں لکھا ہے۔

ا قارن قران كرنے والا اوراس كابيان آئنده آتا ہے وہاں و كھنا جا ہے۔

ع واضح ہو کہ اصل نسخہ میں اس مقام پرایک مسئلہ ندکور ہے جس کا ترجمہ مترجم ہے رہ گیا ہے اور اس کی صورت ہیہ کہ اگر کسی نے ایا م تشریق میں عمرہ کا احرام باند ھا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ اسے تو ژوے پھراگر اس نے نہ تو ژااور نہ طواف کیا یہاں تک کہ تشریق کے دن گزرگئے پھر عمرہ کا طواف اداکیا تو کا فی ہے اور اس پر ایسا کرنے ہے جرمانہ کی پھے قربانی نہ ہوگی کذانی المحیط۔امیر علی عفا اللہ عند۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلدی کی کی کرد ۲۷ کی کی (۲۷

(C):باري

قران اورتمتع کے بیان میں

قارن و چخص ہے جوجے اورعمر ہ دونوں کے احراموں کوجمع کرےخواہ میقات سے احرام باند ھےخواہ اس کے قبل ہے خواہ مج کے مہینوں میں احرام باند ھے یااس کے قتل ہے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے خواہ ان دونوں کا حرام ساتھ باندھایا حج کا احرام بانده کر پھرعمرہ کا احرام اس میں ملالیا یا عمرہ کا احرام بانده کراحرام حج ملالیالیکن اگر حج کا احرام باندها پھرعمرہ کا احرام اس میں ملالیا تو یفعل برا کیا نیمحیط میں لکھاہے جب کوئی مخص قر ان کا اراد ہ کرے تو اسی طرح احرام باندھے جیسے حج کرنے والا باندھتا ہے بعنی وضواور سل کرےاور دورکعت نماز پڑھےاورسلام کے بعد یوں کہے:اللّٰھھ انی ادید العمرۃ والحج پھراس طرح لبیک کہے:لبیك لعمرۃ حبعة معا۔ بیفآویٰ قاضی خان میں ککھاہے۔

لبیک کے وقت ان دونوں کی دل سے نیت کر کے زبان سے بھی ذکر کرے یا فقط دل سے نیت کرے زبان ہے نہ کہے اور زبان سے کہناافضل ہے پس جب اس طرح لبیک کہہ چکا تو دونوں کا احرام ہو گیا پس حج کے مہینوں میں یا اس سے پہلے عمر ہ کرے اور اس سال میں حج بھی کر لے بیمحیط کے بیان تعلیم اعمال حج میں لکھا ہےاور قارن اول افعال عمرہ کےادا کرےاس کے بعد افعال حج کے ادا کر بے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے لیس قارن کو جا ہے کہ اول سات مرتبہ طواف قد وم کرے پھرسعی کرے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر حج اورعمرہ کے واسطے بے دریے دونوں طواف کر لئے اوران دونوں کے درمیان میں سعی نہ کی اور پھران دونوں کے واسطے دوبارہ سعی کی تو جائز ہے لیکن برا کیا تیبیین میں لکھا ہے اگر قارن تین مرتبہ عمر ہ کا طواف کرے پھرعمرہ کے واسطے سعی کرے پھراسی طرح حج کا طواف کرے پھرعرفہ میں وقو ف کرے تو جس قدر حج کوطواف کیا تھا وہ عمرہ کے طواف میں محسوب ہو گا اور ایک مرتبہ اور طواف کر کے عمرہ کا طواف تمام کرےاور دونوں کی سعی کا اعادہ کرے حج کی سعی کا اعادہ واجب ہےاورعمرہ کی سعی کا اعادہ مستحب اس حالت میں وہ تخص قارن ہو جائے گا بیم پیط سزحسی میں لکھا ہے اگر قارن نے اول حج کے واسطےطواف اورسعی کر لی پھرعمرہ کے واسطےطواف اورسعی کی تو پہلاطواف وسعی عمرہ سےادا ہوں گےاور دوسرا حج ہے بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہےا گر قارن نے عمرہ اور حج کے واسطےطواف کیا اور پھر جج کی نیت سے سعی کی تو وہ سعی عمر ہ ہےا دا ہو گی بیرمحیط میں لکھا ہے جج اور عمر ہ کے درمیان میں سر نہ منڈ وائے بیہ ہدا بیہ میں لکھا ہے جب قربانی کے روز جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارے تو قران کی قربانی ذبح کرے اور بیقربانی بھی منجملہ مناسک حج کے ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

ہمارے نز دیک بسر منڈ وانے سے احرام سے باہر ہوتا ہے نہ ذبح کرنے سے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر قارن قربانی کواپنے ساتھ ہا نک کر لے چلے تو افضل ہے پھرسرمنڈ وائے یا بال کتر وائے بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے متمتع و چخص ہے کہ عمرہ کے اعمال جج کے مہینوں میں ادا کرے یا تنین مرتبہ سے زیادہ طواف عمرہ کا حج کے مہینوں میں کرے پھر حج کا احرام باند ھے اوراسی سال میں اپنے اہل وعیال میں المام لیستیجے سے پہلے حج کرے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے خواہ پہلے احرام سے باہر ہوا ہویا نہ ہوا ہویہ محیط سرحسی میں لکھا ہے تمتع میں پیشر طنہیں ہے کہ حج کے مہینوں میں عمر ہ کا حرام موجود ہو بلکہ پیشر ط ہے کہ حج کے مہینوں میں عمر ہ یا اکثر طواف عمر ہ کے ادا ہوں پس اگر تنین مرتبہ رمضان میں طواف کیا پھر شوال آگیا اور باقی جا رمر تبہ طواف شوال میں کیا پھراسی سال میں حج کیا تو وہ

متمتع ہے بیدفتے القدیر میں لکھا ہے اور اگر متمتع نے عمرہ کے اکثر طواف نجے کے مہینوں سے پہلے اواکر لئے اور اس سال میں بجے کیا تو متمتع ہے بیدفتا القدیر میں لکھا ہے اور تہتے میں بیشر طنہیں کہ جس سال میں خمرہ کا احرام باند ھے اس سال میں بجے بھی کرے بلکہ بیشر طہے کہ جس سال میں عمرہ کیا ہے اس سال میں جج کرے یہاں تک کہ اگر رمضان میں احرام باند ھے اس سال میں بجے بھی کرے بلکہ بیشر طہے کہ جس سال میں عمرہ کا طواف سال آئندہ کیا اور پھر اس سال میں رمضان میں احرام باتی رکھا پھر عمرہ کا طواف سال آئندہ کیا اور پھر اس سال میں بھر کے کیا تو وہ محص متمتع ہوگا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اور المام سے اس کا مار کہ کہا ہے اس کہ اس کی سال میں کہ اپنے اہل وعیال میں لوٹ کر آئے اور ملہ کولوشا اس پر واجب نہ ہو بید محیط میں لکھا ہے اور المام سے اس متمتع ہے ہوسکتا ہے جو قربانی کو ہا تک کرنہ لے جائے لیکن اگر قربانی کو فود ہا تک کر لے گیا تو المام اس کا فاسد ہے اور وہ متمتع کے سے جو سے کا مانع نہیں ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر جج کے مہینوں میں عمرہ کیا پھر اس کی فاسد ہے اور وہ میں میں میں عمرہ کیا پھر اس کے تین کہ ہوگیا اور اسے اہل وعیال میں لوٹ کر آیا جس کے کیا تو تمتع نہ ہوگا اور اگر جج کے مہینوں میں عمرہ کیا اور اس کے تین کہ ہوگیا اور احرام سے باہر ہوگیا اور اسے دوروں میں میں میں اور کر اور احرام سے باہر ہوگیا اور بازی سے باہر ہوگیا ہوں سے باہر ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی سے باہر ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہ

پھر مکہ کو گیا اور جس قدرعمرہ باقی ہےاس کو قضا کیا اور احرام ہے باہر ہو گیا اور اس سال میں حج کیا تو وہ متمتع ہے اور اگر جار مرتبه طواف کرلیا تھا پھرلوٹا ہاتی و ہی صورتیں ہیں جو پہلے مسئلہ میں مذکور ہوئیں تومتمتع نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کیااوراحرام سے باہر ہونے سے پہلے اپنے اہل وعیال میں لوٹ کرآیا اوراحرام اس کا اس طرح باقی تھا پھرای احرام سے مکہ کو گیا اورعمرہ کوتمام کیا پھراسی سال میں حج کیا تو بالا جماع متمتع ہوگا اور بیصورت یوں ہوسکتی ہے کہ کسی نے عمرہ کا تین باریااس ہے کم طواف کیا پھراحرام کی حالت میں اپنے اہل وعیال میں آیا اور اگر عمرہ کا طواف نصف سے زیادہ یا کل کرچکا اور احرام سے باہز نہیں ہوا اوراپنے اہل وعیال میں آگیااوراحرام ای طرح باقی تھا پھرلوٹااور مکہ کو گیااور باقی عمرہ پورا کیااوراس سال میں حج کیاتو امام ابوحنیفهٌ اورامام ابو یوسٹ کے قول کے بمو جب متمتع ہوگا اورامام محد کے نز دیک متمتع نہ ہوگا پنظہیر سے میں ہے تمتع دوقتم کے ہیں ایک وہ جو تربانی کا ہانکتا چلے دوسرے وہ جوقر بانی کونہ ہانکے جومتمتع کہ قربانی کونہیں ہانکتا اس کی صفت یہ ہے کہ میقات ہے ابتدا کر کے عمر ہ کا احرام باند ھے اور مکہ میں داخل ہواور عمرہ کے لئے طواف اور سعی کرے اور سرمنڈ وائے یابال کتر ائے پس وہ عمرہ سے باہر ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے میقات سے احرام باندھنا عمرہ اور تمتع کے لئے شرطنہیں ہے یہاں تک کہ اگراپنے گھرے یا اور کہیں ہے احرام باند ھے توضیح ہے اور متمتع ہوجائے گا اوراس طرح عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈ وانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر جا ہے احرام سے باہر ہواوراگر جا ہے اس طرح احرام میں باقی رہے یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ لے بیٹیین میں لکھا ہے اور جب طواف شروع کرےاور حجراسود کو بوسہ دےاس وفت لبیک حچھوڑ دے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ پھر بغیر احرام کے مکہ میں رہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے مکہ میں رہنا شرطنبیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہا گرای سال میں حج کے واسطے رہنا منظور ہے تو حج کے احرام کے وقت تک بغیر احرام کے رہے اورا گرمکہ میں احرام کی حالت میں رہاتو جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جب آٹھویں تاریخ ہو جج کا احرام مجد ہے باندھے اور شرط بیہے کہ حرم سے باندھے مسجد سے باندھنالا زمنہیں ہے بیہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور مسجد سے باندھنااقضل ہے اور مکہ سے با ندھناافضل ہے بەنسبت حرم کےاورمقاموں کے جومکہ کےسواہیں بیافتح القدیر میں لکھا ہےاورآ ٹھویں تاریخ احرام با ندھنا بھی لازم نہیں بلکہا گرعرفہ کے دن احرام ہا ندھے تو جائز ہے بیجو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے۔

اگرآٹھویں تاریخ سے پہلے احرام باند ھے تو جائز ہے اوروہ افضل ہے بیمبین میں لکھا ہے اور جس قد رجلدی کرے وہ افضل ہے یہ جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے اور وہ سب افعال ادا کرے کہ جو فقط حج کرنے والا کرتا ہے مگر طواف تحیة نہ کرے اور طواف زیارت میں اکڑ کر چلے اور اس کے بعد سعی کرے اور اگر اس متنع نے جج کے احرام کے بعد طواف قد وم کیاا ورسعی کی تو طواف زیارت میں اکڑ کر چلے خواہ طواف قد وم میں اکڑ کر چلا ہو یا نہ چلا ہواور اس کے بعد سعی بھی نہ کرے یہ نہا یہ اور فتح القدیر میں لکھا ہے اور متنع پر جوالقہ نے بیانعام کیا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ دونوں جمع ہوئے اس کے شکر میں اس پر قربانی واجب ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جب تک قربانی ذرج نہ کرے تب تک سر نہ منڈوائے اور اگر تندرست ہواور قربانی کی قیمت میسر نہ ہوتو ایا م حج میں تین دن کے روزے رکھے اور بیتین وار افضل یہ ہے دکھے اور بیتین اور افضل یہ ہے کہ ماتویں اور آٹھویں اور نویں تاریخ روز ہ رکھے تا کہ آخر روز ہ عرفہ کے دن ہو یہ ظہیر یہ میں لکھا ہے۔

اگررات سے نیت کرے گاتو بیراز ہ جائز نہ ہو گا جیسے کہ اور سب کفاروں کے روزوں کا حکم ہے اور بیا ختیار ہے کہ اگر چاہے برابرروز ہ ر کھے میا ہے جدا جدار کھے بیے جو ہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور جب اس سے فارغ ہوا اور سرمنڈ وانے کا دن آیا تب سرمنڈ وائے یا بال کتر دائے پھر ہمارے نز دیک اتیا م تشریق کی گز رجانے کے بعد سات روزے رکھے بظہیر پیمیں لکھا ہے اوراگر بیروز ہ حج ہے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں رہے تو ہمارے نز دیک جائز ہے بی قدوری میں لکھا ہے امام ابو صنیفہ نے کہا ہے جس نے تین روز نے ہیں رکھے اس پرسات روزے رکھنا وا جب نہیں بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر تین دن کے روزے پورے ہونے سے پہلے یااس کے بعد ایام و نج میں سرمنڈ وانے یا احرام سے باہر ہونے سے پہلے قربانی پر قادر ہو گیا تو اس کے روزے باطل ہوجائیں گے اور بغیر قربانی کے احرام سے باہر نہ ہوگا اور اگر سرمنڈ وانے اور احرام ہے باہر ہونے کے بعد اور سات روزے رکھنے سے پہلے قربانی میسر ہوئی تو اس کے روز ہے مجیج ہو گئے اور قربانی کا ذیج کرنااس پرلازم نہیں ہے اور اگر تین دن کے روز ہے رکھ لئے اور احرام ہے باہر نہیں ہوا یہاں تک کہ ذبح کے دن گزر گئے پھر قربانی میسر ہوئی تو روزے اس کے جائز ہیں اور پچھاس پر واجب نہیں حسنؓ نے امام ابوحنیفہ سے یہی روایت کی ہےاورا گرتین دن کےروز ہے ہیں رکھے تو اس کے بعداس کوروز ہر کھنا جائز نہیں اور قربانی کے سوااور پچھاس کو جارہ نہیں اور اگر قربانی نه پائل اور احرام سے باہر ہو گیا تو اس پر دوقر بانیاں واجب ہیں ایک متعد کی اور ایک قربانی سے پہلے احرام سے باہر ہو جانے کی روزے چھوڑنے کی وجہ ہے قربانی لازم نہ ہوگی پیظہیر یہ میں لکھا ہے اور اس کے ادا سے عاجز ہوایا مر گیا اور وصیت کر گیا تو ندیہ جائز نہ ہوگا قربانی ہی اس کی طرف لا زم ہوگی ہے تا تارخانیہ میں لکھا ہے اورا گرقربانی موجود ہے اور پھر بھی اس نے روزے رکھے تو اس بات کودیکھیں گے کہا گر قربانی اس کے پاس نحر کے دن تک باقی رہی تو وہ روزے جائز نہ ہوں گے اور اگر اس سے پہلے ہلاک ہوگئی تو جائز ہوں گے تیمیین میں لکھا ہے قربانی کے وجوب میں قارن کما بھی وہی تھم ہے جومتمتع کا ہے یعنی اگر قربانی میسر ہوتو قربانی واجب ہے اوراگراس پر قادر نہ ہوتو روز ہے رکھے بیظہیر بیر میں لکھا ہے۔متمتع اگر قربانی ہا نک کر لے چلنے کا اراد ہ کر بے تو احرام باند ھے پھر قر بانی کو ہانکے بیقد وری میں لکھا ہے قربانی ہائک کر لے چلنے والا اس مخص سے افضل ہے جو قربانی ہائک کرنہ لے چلے بیہ جو ہرة البير ہ میں لکھا ہےاورا گرقر بانی ہا نک کر لے چلا اور اس کی نیت تمتع کی تھی اور جب عمرہ سے فارغ ہوا تو اس کا پیقصد ہوا کتفتع نہ کرے تو اس وبيا ختيار ہاورا پني قرباني كوجوجا ہے كرے بيغاية السروجي شرح ہدايه ميں لكھا ہے۔

قر ان ان لوگوں کے واسطے جومیقات کے باہر ہے والے ہیں تمتع ہے اور مفرد بچے کرنے سے افضل ہے اور تمتع ان کے حق میں اکیلا حج کرنے سے افضل ہے خلاہر روایت میں یہی مذکور ہے بیمچیط میں لکھا ہے اہل مکہ کے واسطے تمتع اور قر ان نہیں ان کے واسطے

ا تسرح اپنے مقام پر مذکور ہو چکی وہاں دیکھناچا ہے۔ ﷺ مترجم کو ہمو ہو اتفصیل گزری نہیں بلکہ چند صفحات بعد طواف زیارت کے بیان میں درج کی ہے ..... ( حاتوظ ) ع تار ن ومتمتع کی توضیح گزر چکی ۔

صرف جے ہے ہدا میں تکھا ہے اورائی طرح میقات والوں اور میقات نے مکہ کی طرف رہنے والوں کا بھی وہی تھم ہے جواہل مکہ کا ہے ہیں راج الوہاج میں کلھا ہے اور اس طرح ہوگا اور اگر کوفہ کو جائے اور عمرہ کا احرام ہاند سے اور عمرہ کی کر لے چلے تو معتق نہ ہوگا اور آگر کی کوفہ میں رہنے والے کا تھم اس کے خلاف ہے ہیں جھا میں لکھا ہے آگر جے کم مہینوں سے پہلے عمرہ کا احرام ہاند ھا اور عمرہ کو اور اکیا اور احرام ہاند ھا اور عمرہ کو اور اکیا اور احرام ہا جہ ہوگیا اور مکہ میں تقیم ہوا پھر عمرہ کا احرام ہاند ھا پھر اس سے کے مہینوں سے پہلے عمرہ کا احرام ہاند ھا اور اس بھرہ کی ہوئی اور آگر جے کم مہینوں سے پہلے میقات سے باہر ہوگیا اور وہ ہاں سے عمرہ کا احرام ہی ندھا اور اس سے عمرہ کا احرام ہے کہ مینوں میں میقات سے باہر ہوگیا اور وہ ہاں سے عمرہ کا احرام ہے کہ مینوں میں ہوگیا تو معتق نہ ہوگا اور آگر تی کم مینوں میں کہ کیا تو معتق ہوجائے گا یہ تو ن میں کھا ہے اور اگر کی کوفی نے کہ مینوں میں کھر اور اس سے میں پورا کیا تو اس میں جے کیا تو معتق نہ ہوگا اور اگر فاسر عمرہ کی قضا کی تو فقہا کے قول کے ہوجہ ہے گا یہ ہوگا اور اگر میقات کی طرف لو نے نے بہر پھر مکہ کولوٹا اور فاسر عمرہ کوقضا کیا اور اس میں جے کیا تو امام ابو حقیقہ نے کہ عہد کو معتق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے اس کی تھا کی اور کس الے میں چلا جائے پھر عمرہ کا احرام ہا ندھ کرلوٹ نے معتمق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے اس کی تھا کی تو معتق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے اس کی تھا کی اور کس اس میں کھر کہ کولوٹا اور فاسر عمرہ کوقضا کیا اور اس میں گھر کہ کیا تو امام ابو حقیقہ نے کہ معتق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے الل میں جے کہا ہے کہ وہ معتق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے الل میں جے کہا ہے کہ وہ معتق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے الل میں جے کہا ہے کہ وہ معتق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے الل میں جے کہا ہے کہ وہ معتق نہ ہوگا لیکن اگر وہ اسے الل میں جے کہا ہو کہ وہ میں اس کی اس کے کہا ہوگا کیا کہا ہوگا ہوگا کیا

سی سی می اس سورت میں ہے کہ ج کے مبینوں میں عمرہ کرے اور اس کوفاسد کردے اور اگراس نے جے کے مبینوں سے پہلے عمرہ کیا اور پھراس کوفاسد کر دیا پھراسی فساد کی حالت میں پورا کیا اور میقات سے باہر نہیں نکا یہاں تک کہ جی کے مبینے آگے اور جی سے مبینہ میں عمرہ کوقضا کیا اور اس سال میں جے کیا تو بالا جماع متحت ہوگا اور اگراپ ابل وعیال کے سواکہیں اور ایسے مقام میں گیا جہاں کے لوگوں کوقر ان اور تمتع جائز ہے پھر ملہ کو آیا اور جی کے مبینوں میں عمرہ کوقضا کیا اور اس سال میں جی کیا تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مبینوں میں عمرہ کوقضا کیا اور اس سال میں جی کیا تو امام ابو حنیفہ کے قول ک مبینوں میں عمرہ کوقضا کیا اور اس سال میں جی کیا تو متعت ہوگا اور اگر شوال کا جاند میقات کے اندرہ یکھا اور جی کے مبینے جب شروع مبینوں میں عمرہ کوقضا کیا اور اس سال میں جی کیا تو متعت ہوگا اور اگر شوال کا جاند میقات کے اندرہ یکھا اور جی کے مبینوں وے تو وہ تمتع کی اہلیت نہیں رکھتا تھا اور توجہ کی دونوں میں تمتع ہوگا یوٹر مطاوی میں کھا ہوا در جس نے جی کے مبینوں میں متمتاح ہوگا پیشرح طحاوی میں کھا ہوا در جس نے جی کے مبینوں میں می کہ کی اور میں میں تھی گیا اور آگر تاتی کی دونوں میں می کوفا سر کر دیا تو اس کے ارکان اس طرح ادا کر تارہ ہو اور میں کھا ہے اور متحد کی قربانی نہ دوگی یہ کنز میں لکھا ہے۔ میں کہا ہے۔ سے ساقط ہوجائے گی میہ ہو اپید میں لکھا ہے اور اگر تھی کیا اور قربانی کی تو وہ متعد کی قربانی نہ دوگی یہ کنز میں لکھا ہے۔

یعنی تمتع کی قربانی جواس کے ذمہ واجب ہوتی و واس صورت میں ساقط ہوجائے گی کیونکہ و ۱۰ می صورت میں متمتع

 $\mathbf{O}$ : $\mathbf{O}$ 

### حج کے گنا ہوں کے بیان میں

اس میں پانچ فصلیں ہیں:

فعل: ١

اس چیز کے بیان میں جوخوشہواور تیل لگانے ہے واجب ہوتی ہے خوشہو ہے مرادوہ چیز ہے جس میں اچھی ہو آتی ہے اور عظمنداس کوخوش ہو میں شارکرتے ہیں بیراج الوہاج میں لکھا ہے ہمار ہاصحاب نے کہا ہے کہ جوچیزیں بدن پرلگائی جاتی ہیں وہ تین فسم کی ہیں ایک قسم وہ ہے جونری خوشہو ہے اورخوشہو میں ہی گئی جاتی ہے جیسے کہ مشک اور کا فوراورعبر اورائی طرح کی اور چیزیں ان کا استعمال کسی طرح ہے کر لے کفارہ واجب ہوگا یہاں تک کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر ان چیزوں کو بطور دوائے آئھ میں لگایا تو کفارہ واجب ہوگا دوسری قسم وہ ہے جس کی ذات میں خوشہو نہیں اور نہ خوشہو کے تھم میں ہے اور نہ کی طرح خوشہونییں ہے لیکن وہ خوشہو کی استعمال کی جوانی فرات سے خوشہونییں ہے لیکن وہ خوشہو کی استعمال کی جاتی ہے جوانی ذات سے خوشہونییں ہے لیکن وہ خوشہو کی استعمال کی جاتی ہے جیسے زیتون اور تل کا تیل تو استعمال کا عتبار اصل ہے اور خوشہو کے طور پر بھی استعمال کیا ہے تو خوشہو کا تھی ہوگا اور اگر کھانے میں یا بوائی کے اندر بھرنے میں استعمال کیا ہے تو اس طے خوشہو کی تھی میں بھی کہ ہوگا اور اگر کھانے میں یا بوائی کے اندر بھرنے میں استعمال کیا ہے تو اس طے خوشہو کا تھی نہوگا ہے بھی یا بوائی کے اندر بھرنے میں استعمال کیا ہے تو اس طے خوشہوکا تھی نہوگا ہے بدائع میں لکھا ہے۔

واجب ہوگا اورامام محکرؓ کے نز دیک اگر اول عضو کا کفارہ دے چکا تھا تو دوسرے عضو کے بدلے قربانی واجب ہوگی اور اگر اول عضو کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ایک ہی قربانی کافی ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔

اگرسرمہندی سے خضاب کیا تو قربانی واجب ہوگی ہے تھم اس صورت میں ہے کہ وہ مہندی بیٹی بہتی ہوئی ہواورا گرگاڑھی سرپر
لگائی تو دو قربانیاں واجب ہوں گی ایک خوشبو ملنے کی دوسری سرڈ ھکنے کی بیرکا فی میں لکھا ہے اورا گرسر پر دسمہ سے خضاب کیا تو پچھ
واجب نہ ہوگا اورا مام ابو یوسف ہے بیروایت ہے کہا گرسر پر دسمہ کا خضاب در دسر کے علاج کے واسطے لگایا تو اس پر جزلا زم ہوگی اس
لئے کہ اس سے سرڈ ھک جاتا ہے بہی تیجے ہے یہ ہدا ہی میں لکھا ہے سراور داڑھی کو تطمی سے نہ دھوئے اورا گر دھویا تو امام ابو حنیفہ ہزد کی قربانی لازم ہوگی اورا گرصا حب احرام اشنان سے نہائے اوراس میں خوشبونہ ہوتوا گروہ الی ہو کہ د کیمنے والا اس کو اشنان کے۔
تو اس پر صدقہ لازم ہوگا ااورا گرد کیمنے والا اس کو خوشبو کہ تو قربانی لازم ہوگی بیفتا وئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اورخوشبوایک پورےعضو پرلگائے تو قربانی لازم ہوگی خواہ خوشبولگانے کا قصد کرے یا نہ کرے اور اگراس ہے کم لگائے تو صدقہ واجب ہوگا اورا گرخوشبوکوچھوااوروہ لگی نہیں تو کچھواجب نہ ہوگا اورامام محکرؓ ہے بیروایت ہے کہا گرکسی مخص نے خوشبو کا سرمہ ایک یا دو بارلگایا تو اس پرصد قه واجب ہوگا اوراگر بہت بارلگایا تو قربانی واجب ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہےاورا گرخوشبواعضا پر جدا جدالگائی تو وہ سب جمع کی جائے گی پس اگروہ سب ایک عضو کامل کے برابر ہوتو اس پر قربانی واجب ہوگی ورند صدقہ واجب ہوگا اورا گرزخم میں ایسی دوالگائی جس میں خوشبوتھی پھرایک دوسرا زخم پیدا ہوااوران دونوں زخموں میں ساتھ دوالگائی پس جیب تک پنہلا زخم ا چھانہ ہو جائے گا دوسرے زخم کا کفارہ اس پر واجب نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہےا گرخوشبو کی چیز کسی کھانے میں پیک گئی اور متغیر ہوگئی تو صاحب احرام پراس کے کھانے ہے کچھوا جب نہ ہوگا خواہ اس میں خوشبوآتی ہویا نہ آتی ہویہ بدائع میں لکھا ہے اورا گرخوشبو کی چیز کو کسی کھانے کی چیز میں بغیر یکائے ملا دیا تو اگرخوشبو کی چیزمغلوب ہےتو کچھوا جب نہ ہوگالیکن اگرخوشبوآتی ہوگی تو مکروہ ہےاوراگر خوشبوغالب ہوتو جزاوا جب ہوگی اورا گرخوشبو کی چیز کو پینے کی چیز میں ملایا کو اگرخوشبوغالب ہوگی تو قربانی لازم ہوگی ورنہ صدقہ لازم ہو گالیکن اگر بہت بار پٹے گا تو قربانی لا زم ہوگی بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اگر اصل خوشبو کی چیز بغیر کسی کھانے میں ملائے کھائے تو اگر بہت ہے تو قربانی لا زم ہو گی یہ بدائع میں لکھا ہے اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہوا جوخوشبو میں بسایا گیا تھا اور اس کے کپڑوں میں خوشبوآئے لگی تو اس پر پچھواجب نہ ہوگا اس لئے کہ خو داس نے کوئی نفع نہیں لیالیکن اگر کپڑوں کو بسایا اوراس میں خوشبوآنے لگی تو اگر بہت خوشبوآنے لگی تو قربانی واجب ہوگی اور اگر تھوڑی ہے تو صدقہ واجب ہوگا اس لئے کہ خود اس سے نفع لیا اور اگر کپڑوں میں کچھ خوشبونة بى تو كچھوا جب نەموگا يەمچىط سرحسى مىں لكھا ہے اگر بدن پرتيل لگايا تو اگرخوشبو كاتيل ہے جيسے روغن بنفشه اورخوشبو دارتيل تو اگر پورے عضو کولگا دے گا تو قربانی واجب ہوگی اوراگر وہ تیل خوشبو دارنہیں ہے جیسے زیتون اورتل کا تیل تو بھی امام ابو حنیفہ ّکے قول کے ہمو جب قربانی لا زم ہوگی بیہ بدائع میں لکھاہے جب خوشبولگانے کی وجہ ہے جزالا زم ہوتو اس کا بدن یا کپڑے ہے دور کرنا بھی لازم ہاوراگر کفارہ دینے کے بعداس کو دورنہ کیا تو دوسری قربانی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے اظہریہ ہے کہ اس کے باقی رہنے کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور پھول اورخوشبو کی چیزیں اورخوشبو دار پھولوں کے سوتگھنے ہے کچھلا زمنہیں ہوتالیکن ان کا سونگھنا مکروہ ہے بیغایۃ السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے

اگرمشک یا کافوریاعبراپی اپنی ازار کے کنارہ میں باندھ لیا تو فدیہ لازم ہوگا اورا گرعود باندھاتو کچھلازم نہ ہوگا اگر چہاس

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🗨 کناب الحج

کی خوشبوآتی ہوا گرعطار کی دکان یا ایسی جگہ بیٹھے جہاں خوشبو کی دھوئی دی گئی ہو کچھ مضا کقہ نہیں کیکن خوشبوسو تکھنے کے واسطے وہاں بیٹھنا مکروہ ہے صاحب احرام کوخبیص کھانے میں مضا کقہ نہیں خبیص ایک حلوا ہوتا ہے جس میں زعفران ڈالی جاتی ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر احرام سے پہلے خوشبولگائی پھروہ احرام کے بعد اس کے بدن ٹیں دوسری جگہ نتقل ہوگئی تو بالا تفاق بچھ واجب نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

فعنل : (٢

لباس کے بیان میں

اگرصا حب احرام سلے ہوئے کپڑے عادت کے بموجب ایک دن رات تک پینے تو قربانی واجب ہوگی اوراگراس ہے کم پہنے نو صدقہ لازم ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے برابر ہے کہ بھول کر پہنے یا جان کر پہنے اوراس مسئلہ کا حکم جانتا ہو یا نہ جانتا ہواورا پنے اختیار ے پہنے یا کسی بی زبردی سے پہنے میہ بحرالرائق میں لکھا ہےا گراپنے دونوں مونڈھوں میں قباداخل کی اور دونوں ہاتھ استیو ک میں نہ ڈالے تو اس پر کچھ داجب نہ ہوگا ای طرح اگرملیلسان پہنی اور اس کی گھنڈیاں نہ لگا ئیں تو بھی یہی حکم ہے اور اگر قبایا ملیلسان کی گھنڈیاں ایک دن بھرلگا نمیں تو قربانی لا زم ہوگی اور اگر جا در یا از ارکوا یک دن بھرکسی رسی ہے با ندھا تو پچھوا جب نہ ہوگالیکن مکروہ ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے اگرصا حب احرام سلا ہوا کپڑ اکئی دن پہنے پس اگر اس نے رات دن میں بھی نہ زکالا تو بالا جماع ایک قر بانی کافی ہےاوراگر قربانی کرنے کے بعد پھرایک پورے دن بھر پہنا تو بالا جماع دوسری قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ اس پریدا دمت کرنا دوسر بے لباس کے حکم میں ہے چنانچے اگر کوئی سلے ہوئے کپڑے پہن کراحرام باند ھے اوراحرام کے بعد پورے ایک دن ای کو پہنے رہے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہےاوراگراس کو نکال لیااور اس کے چھوڑنے کا ارادہ کیا پھر پہنا تو اگراول کا کفارہ دے جاہوتا اس پر بالا جماع دوسرا کفارہ لا زم ہوگا اوراگر اول کا کفارہ نہیں دیا ہے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول کے بہو جب اس پر دو کفارے لازم ہوں گےاورا گراس کودن میں پہنتا ہواوررات کو نکال لیتا ہولیکن چھوڑنے کےارا دہ سے نہ نکالتا ہوتو بالا جماع ایک ہی قربانی لازم ہوگی بیشرح طحا**وی میں لکھا ہے اوراگرایک دن کے پچھ حص**هٔ میں قبیص کیمبنی پھراسی دن یا نجامہ پہنا پھراس دن موزے پہنے اورٹو پی اوڑھی تو ایک کفارہ واجب ہو گا یہ نمحیط سرمحسی میں لکھا ہے اگر ایک دن بھرصا حب احرام اپنا سریا مندڈ ھکے تو اس پر قربانی لازم ہوگی اورایک دن ہے کم ڈ ھیجتو صدقہ لازم ہوگا بیخلاصہ میں لکھا ہے اسی طرح اگر ایک پوری رات سریا منہ ڈھکا تو بھی یہی حکم ہے خواہ جان کرڈ ھکا ہویا بھول کریا سوتے میں ڈھکا ہو بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر چوتھائی سریااس سے زبادہ ایک دن ڈھکا تو اس پرقربانی واجب ہوگی اوراگراس ہے کم ڈھکا تو صدقہ واجب ہوگا روایت مشہور میں یہی مذکور ہے بیمحیط میں لکھا ہےاور بغیر بہاری کے سرپر یا منہ پر پٹی باندھنا مکروہ ہےاوراگر پورے دن بھرپٹی باندھی تو صدقہ واجب ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہےاورا گراپنے بدن پر دوسری جگہ پٹی باندھی تو اگر چہ بہت ہو پچھوا جب نہ ہو گالیکن بغیر عذر ایسا کرنا مکروہ ہے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے اگر صاحب احرام نے کوئی چیز اپنے سر پررکھی تو اگروہ ایسی چیز ہے جس ہے سرکہیں ڈھکا کرتے جیسے طشت اور برتن اور گیہوں کے ناپنے کا بیانہ اورشل اس کے اور چیزیں تو اس پر بچھوا جب نہ ہوگا اور اگر کپڑے کی قتم ہے ایسی چیزیں ہیں جن سے سرڈ ھکتے ہیں تو جز الازم ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اگر صاحب احرام کسی احرام والے یا ہے احرام والے کوسلا ہوایا خوشبولگا ہوا کپڑ اپہنا دیے قوبالا جماع اس پر کچھوا جب نہ

اگرصاحب احرام جانتے ہو جھتے زائد کپڑے زیب تن کرے؟

اگرصا حب احرام سلا ہوا کپڑ ایپننے پرمضطرتھا اور جہاں ایک کپڑ ایپننے کی ضرورت ہے وہاں دو کپڑے پہنے تو اس پرایک ہی کفارہ واجٹ ہوگا اور وہ ضرورت کا کفارہ ہے مثلا ایک قیص کے پہننے پرمجبور تھا اور اس نے دوقمیصیں پہنیں یا ایک قمیص اور ایک جبہ پہنا یا ایکٹو پی کی ضرورت تھی اوراس نے ٹو پی کے ساتھ عمامہ بھی باندھا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا اورا گر دو کپڑے دومختلف موقعوں پر پہنے جن میں سےایک موضع ضرورت تھااورایک نہ تھا مثلاً اس کوعمامہ یا ٹو پی کی ضرورت تھی اوراس نے دونوں کے ساتھ قیص پہنی یا اورکسی طرح ایبا ہی کیا تو اس پر دو کفارے لا زم ہوں گے ایک کفار ہ ضرورت کا اور ایک اختیار کا اور اگر ضرورت کی وجہ ہے کپڑ اپہنتا تھا پھروہ ضرورت جاتی رہی اوروہ اسی طرح ایک یا دو دن پہنتار ہا پس جب تک ضرورت کے زائل ہونے میں شک ہے تب تک فقط کفارہ ضرورت کا واجب ہوگا اور جب ضرورت کے زائل ہو جانے کا یقین ہوگیا تو اس پر دو کفارے لازم ہوں گے ایک کفارہ ضرورت کا اورا یک کفارہ اختیار کا بیہ بدائع میں لکھا ہے اوراصل ان مسائل کے جنس میں بیہ ہے کہ موضع ضرورت میں اگر زیا دتی کر ہے تو و ہجی گنا ہ سمجھا جاتا ہے بلکہ کل کی ضرورت سمجھی جاتی ہے اور اگر موضع ضرورت کے سوا اور کہیں زیا دتی کرے تو و ہ نیا گنا ہ سمجھا جاتا ہے بیمجیط اور ذخیرہ میں لکھا ہے صاحب احرام اگر بیار ہویا اس کو بخاراتئے اورا گراس کوبعض وقت میں کپڑ ایپننے کی ضرورت ہواور بعض وقت نہ ہوتو جب تک وہ بیاری زائل ہو گی تب تک ایک ہی کفار ہ لازم ہو گا اور اس سے وہ بخار دفع ہو گیا اور دو بارہ بخار آیا یا وہ بیاری اس سے زائل ہوگئی اور دوسری بیاری آگئی تو امام ابوحنیفه اور امام ابو پوسٹ کے قول کے ہمو جب اس پر دو کفارے لازم ہوں گے بیشرح طحاوی میں لکھا ہےاوراگر دعمن کا سامنا ہوااور کپڑے پیننے کی حاجت ہوئی اوراس نے کپڑے پہنے پھر دعمن چلا گیا اوراس نے کپڑے اتارے پھردیثمن لوٹا یا دشمن اپنی جگہ ہے نہیں گیا تھا اور دن میں ہتھیار با ندھ کراس سےلڑتا تھا اور رات کوآرا م کرتا تھا تو اس یرا یک ہی کفارہ واجب ہوگا جب تک بیعذرزائل نہ ہوگا اوران مسائل میں اصل بیہے کہ دیکھا جاتا ہے کہضرورت کپڑ ایپنے کی ایک ہے یا مختلف ہیں صورت لباس کا اعتبار نہیں کہوتا۔ یہ بدائع میں لکھاہے۔

فعتل : 🕲

سرمنڈ وانے اور ناخن ترشوانے کے بیان میں

اور بغیر ضرورت سرمنڈ وایا تو اس پر قربانی واجب ہوگی قربانی کے سوااور کسی چیز ہے اس کا کفارہ نہیں ہوسکتا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے امام ابوحنیفہ اورامام محکہ کے قول کے بموجب حرم اور غیر حرم میں سرمنڈ وانا برابر ہے اورامام ابنج یوسف نے یہ کہا ہے کہ اگر غیر حرم سرمنڈ وائے گا تو اس پر پچھواجب نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اوراگر چوتھائی یا تہائی سرمنڈ وایا تو بھی قربانی واجب ہوگا یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اوراگر چوتھائی واڑھی یا اس سے زیادہ منڈ وائی تو صدقہ واجب ہوگا یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اوراگر چوتھائی واڑھی یا اس سے زیادہ منڈ وائی تو اس قربانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ساری گردن منڈ وائی تو اس خوبانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ساری گردن منڈ وائی تو اس مقاموں یا پر قربانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو ان میں سے ایک کے بال اکھاڑے تو قربانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو ان میں سے ایک کے بال اکھاڑے تو قربانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو قربانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو قربانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو تو بانی واجب ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اوراگر ایک بغل نصف سے زیادہ منڈ وائی تو

صدقہ واجب ہوگا پیشرح طحاوی میں ہےاوراگر تچھنے لگانے کے مقام کومنڈ وایا توامام ابوحنیفہ ؒ کے قول کے بموجب قربانی واجب ہوگی پیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

اگر کسی اجرام وائے یا بے اجرام والے کا سرمنڈ وایا اور وہ خود بھی صاحب اجرام تھا اس پرصد قد واجب ہے خواہ اس کے تکم احد اللہ ہو یا بخیر تکم اور اس نے خوق ہے سرمنڈ وایا ہو یا کسی کی زبر دہتی ہے بین غلیۃ السرو جی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے اور اگر بے احرام والے نے کسی اجرام والے نے کسی اجرام والے بے کھارہ واجب ہوگا اور وہ منڈ وانے والے ہے تھے نہ لے گا یہ فتا وی قاضی خان میں لکھا ہے اور سرمنڈ وانے والا جو صاحب اجرام نہیں ہے اس پرصد قد واجب ہوگا یہ غلیۃ السرو جی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے اور اگر اجرام والے نے کسی جاجرام والے کی مو نچیس کتریں یا ناخن تر اشے تو پھے کھانا کھلا دے یہ ہدا یہ میں لکھا ہے جس محض نے سرمنڈ وانے میں تاخیر کی یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے تو اس پر قربانی لازم ہوگی اسی طرح اگر قاران کا ورمتمت نے اگر ذنے میں تاخیر کی یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے تو اس پر تحیط میں لکھا ہے قارن نے اگر قربانی قارن نے اگر قربانی قارن نے اگر قربانی قربانی لازم ہوگی اور دوسری قربانی کے دن گزر گئے تو بھی یہی تکم ہے یہ پیط مرمنڈ وانے کی اور دوسری قربانی اور جب ہوں گی ایک ذنے سے پہلے سرمنڈ وانے تو امام ابوضیفہ کے خزد کیا س پر قربانیاں واجب ہوں گی ایک ذنے سے پہلے سرمنڈ وانے کی اور دوسری قربانی واجب ہوں گی ایک خون کر اسے خون کو بیا تھی خون کر سے بیا تھی بی تھی ہوں دے لیکن میں تر اشے تو ایک قربانی کا فی ہے اور اگر ایک ہتھ سے تو ایک قربانی کا فی ہے اور اگر ایک ہتھ سے تا کے دو ایک والے کی میں تر اشے تو ایک والی کی فی ہوں دیے لیکن اگر سب صدقوں کی ہتھ کے تر اشے اور کفارہ نہ دیا پھر دوسرے ہاتھ کے تر اشے اور کفارہ نہ دیا پھر دوسرے ہاتھ کے تر اشے اور کفارہ نہ دیا پھر دوسرے ہاتھ کے تر اشے اور کفارہ نہ دیا پھر دوسرے ہاتھ کے تر اشے اور کفارہ نہ دیا پھر دوسرے ہاتھ کے تر اشے ایک کے تر اشے اور کی سے کہ کی تر اسے اور اگر دو توں کی اور اگر دو اور اگر دو توں کی خور کی خور کی کر اسے اور اگر دو توں کی خور کی خور کی کر اسے اور اگر دو توں کی خور کی کر اسے اور اگر دو توں کی خور کی کر اے اور اگر دو توں کیا تھر کی کر اسے اور اگر دو توں کی خور کی کر اور اگر دو توں کی خور کی خور کر کے دور اسے اور اگر دو توں کی خور کر دو توں کو دور کی کر کر کر کے دور کر کی دور کر کے دور کر کر کے دور کر کر کر کر کر کر کر کے دور کر کر کر کر کر کر کر کی دور کر کر کر کر ک

اصلع و ہخص جس کے سر کے بال مقدّم سر میں پیدائشی نہوں یا کسی عارضہ ہے جاتے رہے ہوں۔

اس کی توضیح اینے موقع پر دیکھو۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کياب الحج

ناخن تراشے تو اگر دونوں ہاتھوں کے ناخن ایک مجلس میں تراشے تو ایک قربانی داجب ہوگی اور اگر دومجلسوں میں تراشے و واجب ہوں گی اور اگر پانچ ناخن ایک ہاتھ کے ایک مجلس میں تراشے اور چوتھائی سرمنڈ وایا اور کی عضو پرخوشبولگائی خواہ ایک مجلس میں خواہ مختلف مجلسوں میں تو ہرا یک جنس کے بدلے علیحدہ قربانی واجب ہوگی اور اگر چاردن ہاتھ پاؤں میں پانچ ناخن متفرق تراشے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزویک ہرناخن کے عوض نصف صاع گیہوں دے اور اسی طرح چاردن ہاتھ پاؤں میں ہے جس کے ناخن تراشے تو اسی طرح صدقہ واجب ہوگا اور اگر سب ناخن سولہ ہوں گے تو ہرناخن کے عوض نصف صاع گیہوں دے گالیکن جب ان کی قیت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قد رجا ہے کم کرے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

أن افعال كابيان جن كرنے في قرباني لازم آتى ہے:

صاحب احرام کا ناخن ٹوٹ کر الگ رہا پھراس کوجدا کرلیا تو پچھواجب نہ ہوگا یہ کانی میں لکھا ہے بالوں کے اکھاڑنے اور
کا نے اور نورہ اسے صاف کرنے اور دانتوں ہے اکھاڑنے کا تھم شکی منڈوانے کے ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے یہ چند مسائل پہلی
فصلوں ہے متعلق ہیں جوافعال ایسے ہیں کہ ان کواسے اختیار ہے کرنے میں قربانی لازم آتی ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور بال
منڈوانا اور خوشبولگانا اور ناخن تر اثنا تو ایسے افعال کوئی بیاری یا ضرورت کی وجہ ہے کرے گاتو کفارہ لازم ہوگا جو کفارہ چا ہوئیار
کرے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور کفارے یہ ہیں قربانی یا صدقہ یاروزہ اگر قربانی اختیار کرنے تو جرم میں فرخ کرے بی محیط میں لکھا
ہے اور اگر جرم ہے باہروزی کرے گاتو قربانی ادانہ ہوگی لیکن اگر چومسکینوں کو اس کا گوشت صدقہ کردے اور ہر مسکین کو اس قدردے
جس کی قیمت نصف صاع گیہوں ہوتو کفارہ ادا ہوجائے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر روزے اختیار کرے تو جہاں چا ہے وہاں
حسک قیمت نصف صاع گیہوں چومسکینوں کو دے ہر مسکین کونصف صاع دے اور افضل میہ ہے کہ مکہ کے فقیروں کوصد قد دے
میں در اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز ہوں صدقہ کا دوسرے کو مالک کردینا یا اس کو مباح کردینا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے
اور اگر باہر کے فقیروں کو دیا تو جائز جائن دیک کردینا یا اس کو مباح کردینا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے
خرد کیک جائز ہے اور اہام مجد کے ذور کے مالک کردینا یا اس کو مباح کردینا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے کے حاور افعالی میں لکھا ہے۔

@: معن

### جماع کے بیان میں

جماع جوفرج ہے باہر ہواور مساس اور شہوت ہے ہوسہ فج اور عمرہ کوفا سرنہیں کرتا ازال ہویا نہ ہواس پرقربانی واجب ہوگ یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور اس طرح اگر شہوت ہے چیٹ جائے یا کسی چوپائے جانور کے دخول کر دی تو پچھوا جب نہ ہوگالیکن از ال ہوگیا تو قربانی واجب ہوگی اور اس کا حج اور عمرہ فاسد نہ ہوگا پیشرح طحاوی کے باب الحج والعرق میں لکھا ہے اگر تورت کی فرج کو شہوت ہے دیکھا اور انز ال ہوگیا تو پچھوا جب نہ ہوگا جیسے تصور کرنے میں انز ال ہونے میں پچھوا جب نہیں ہوتا یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر بہت دیر تک و بھتار ہایا بار بار دیکھا تو پچھوا جب نہیں ہوتا یہ غلیۃ السرو جی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے اور اسی طرح احتلام سے خسل کے سوا پچھوا جب نہیں ہوتا اور اگر ہاتھ کے مل سے منی نکا لئے کا ارادہ کیا اور انز ال ہوگیا تو امام ابو حذیفہ ہے کہ ذو یک قربانی لازم ہوگی یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اگر فقط حج کیا تھا اور وقو ف عرفہ سے پہلے عورت سے مجامعت کی اور مرداور عورت دونوں صاحب احرام تھے تو جس وقت دونوں کے عضو ملے اور حقد چھپا تو دونوں کا جی فاسد ہوجائے گا اور ان دونوں پر واجب ہے کہ اس طرح سب جی کے افعال ادا کریں اور اس فاسد جی کوتمام کریں اور ان دونوں پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے اس قربانی میں بکری کا فی ہوتی ہے اور ان دونوں پر عمرہ واجب نہیں میر خطوای میں لکھا ہے اور اگر وطی بھولے سے یا جان کریا کسی کی زبر دی سے یا سوتے میں کی ہوتو سب کا حکم برابر ہے اور لڑکے اور مجنون کی وطی کا بھی بہی حکم ہے میہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور اگر شوہرا ایبالڑکا تھا کہ اس کی طرح کے لڑکے جامعت کر سکتے ہیں تو عورت کا جی فاسد ہوگا اور اس لڑکے کا جی فاسد نہوگا اور اس لڑکے کا جی فاسد نہوگا اور عورت لڑکی یا مجنونہ تھی تو حکم برعکس ہوگا یہ فتی القدیم میں لکھا ہے اگر وقو ف عرف ہے پہلے بجامعت کی اور اس کے بعد پھر بجامعت کی تو اگر وہ دونوں فعل ایک بجلس میں ہوئے تو ایک ہی قربانی واجب ہوں گی اور اگر دو مختلف مجلسوں میں ہوئے تو ایک ہی حربان میں ہوئے تو ایک بی حربان میں ہوئے تو ایک کی حاصر پر کی تو بھی ایک قربانی سے ہرائک پر دو تربانیاں واجب ہوں گی اور اگر بار بار بجامعت احرام کے امام ابو میوسٹ کے قول کے بمو جب ان میں سے ہرائک پر دوتر بانیاں واجب ہوں گی اور اگر بار بار بحام معت احرام کے اور اگر وقون عرف کے بعد مجامعت کی خواہ بھول کر کی ہویا جان کرتو جی فاسد نہ ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں ہو بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اور اگر وقون عرف کے بعد مجامعت کی خواہ بھول کر کی ہویا جان کرتو جی فاسد نہ ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا یک ہی مجلس میں کئی بارمجا معت کرنا:

ان میں سے ہرایک پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور اگر بار بارمجامعت کی تو اگرمجلس ایک ہے تو ایک بدنہ کے سوا اور کچھ واجب نہ ہوگا اور اگرمجلسیں دو ہیں تو امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف ؓ کے قول کے بموجب اول کے عوض بدنہ اور دوسری کے عوض بکری واجب ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر دوسرا جماع احرام تو ڑنے کے طور پر تھا تو اس کی قربانی واجب نہ ہوگی بیمجیط میں لکھا ہےاورا گرسرمنڈ وانے کے بعدمجامعت کی تو ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی بیکا فی میں لکھا ہےاورا گر پورے طواف زیارت یا نصف سے زیادہ کے بعدمجا معت کی تو بچھوا جب نہ ہوگا اور اگر تین مرتبہ طواف کے بعدمجا معت کی توبد نہ واجب ہو گا اور حج پورا ہو جائے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت کے لئے سرمنڈ وایا اور سرمنڈ وانے سے پہلے مجامعت کی تو بحری کی قربانی واجب ہوگی تیبیین میں ہےاورا گرعمرہ میں حیار مرتبہ طواف کرنے سے پہلے مجامعت کی تو عمرہ فاسد ہو گیااورا <sup>ہی</sup> طرح اس کوتمام کرےاور دوبارہ قضا کرےاور بکری کی قربانی اس پر واجب ہوگی اورا گر جارطوافوں یااس سے زیادہ کے بعدمجامعت کی تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہوگی اورعمرہ فاسد نہ ہوگا ہے ہدا ہے میں لکھا ہے اورا گرعمرہ کرنے والا دوعمروں میں کئی بارمجامعت کرے تو دوسری مجلس کے عوض بکری کی قربانی واجب ہوگی اور اسی طرح اگر صفاء ومروہ کے درمیان میں سعی سے فارغ ہونے کے بعدمجا معت کی تو بھی یہی علم ہے بیاایضاح میں لکھا ہے بیٹکم اس وقت ہے کہ جب سرمنڈ وانے سے پہلے ہواورا گرسرمنڈ وانے کے بعد ہوتو کچھ واجب نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گر قارن ہوا ورعمر ہ کے طواف سے پہلے مجامعت کرے تو عمر ہ اور حج فاسد ہوجائے گا اور ان دونوں کے افعال اسی طرح ادا کرتا رہے اور سال آئندہ میں اس پر حج اور عمرہ واجب ہوگا اور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی بیمجیط میں لکھا ہے اور اس پر دو بکر یوں کی قربانی واجب ہو گی تیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر قارن نے عمرہ کا طواف کرنے کے بعداور وقو فعرفہ سے پہلے بجامعت کی تو حج اس کا فاسد ہو جائے گا اور عمرہ فاسد نہ ہوگا اور اس پر قربانیاں واجب ہوں گی اور سال آئندہ میں جج کی قضا کرےاور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی اور اس طرح اگر عمرہ کے جارمر تبہ طواف کرنے کے بعد مجامعت کی تو بھی یہی حکم ہےاورا گروقو ف عرفہ کے بعدمجامعت کی تو عمرہ اور حج فاسد نہ ہوگا بعوض حج کے اونٹنی وعمرہ کے بکری کی قربانی واجب ہوگی اور قران کی قربانی بھی لازم ہوگی ہے محیط میں لکھا ہے اوراگر پورے یاا کثر طواف زیارت کے بعدمجا معت کی تو کچھ واجب

نہ ہوگالیکن اگر سرمنڈ وانے یابال کتر وانے سے پہلے طواف زیارت کیا تھا تو دو بحریوں کی قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ جج اور محرہ دونوں کا احرام ابھی باتی ہے اور اگرایک ہی جلس میں دوبارہ مجامعت کی تو اس پر قربانی کے سوااور پچھوا جب نہیں اور اگر دوسری مجلس میں مجامعت کی تو دو قربانیاں اور واجب ہوں گی اور اس قربانی میں دو بحریاں کا نی ہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر متمتع تھا پس اگر تربانی کوخود ہا تک کر نہیں لیے چلا تھا تو وہی تھم ہے جو صرف حج کرنے والے اور وہ یہ ہیں اگر عمرہ کرنے والے کا تھم بیان ہوا اور اگر قربانی خود ہا تک کر نہیں لیے چلا تھا تو متمتع اور قارن کا تھم بعض احکام میں برابر ہے اور وہ یہ ہیں اگر عمرہ کے طواف سے یا وقو ف عرفہ سے پہلے محمت کی تو تمتع کی قربانیاں واجب ہوں گی میر محیط میں لکھا ہے جو برت اور مرداس تھم میں برابر ہیں اگر عورت سے سوتے میں یا زبر دہی مجامعت کی یا عورت سے لڑکے یا مجنون نے مجامعت کی تو قربانیاں واجب ہوں گی میر محت کی تو تو نہانیاں واجب ہوں گی میر محت کی تو تھی بہتی میں برابر ہیں اگر عورت سے سوتے میں یا زبر دہی مجامعت کی یا عورت سے لڑکے یا مجنون نے مجامعت کی تو تو تو نے تو تو نے بیا محت کی تو تھا وئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

فعنل : ﴿

طواف سعی اکڑ کر چلنے اور جمروں پر کنگریاں مارنے کے گنا ہوں کے بیان میں

اگر بے وضوطواف زیارت کیا تو ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی اور جنابت کی حالت میں کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگر نصف ہے زیادہ طواف جنابت یا ہے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو بھی وہی حکم ہے جوکل کا ہے اور افضل ہیہ ہے کہ جب تک مکہ میں ہے طواف کا اعادہ کرے اور قربانی اس پر واجب نہ ہوگی اور اصح بیہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں اعادہ مستحب ہے اور جنابت کی حالت میں واجب ہےاوراگر ہے وضوطواف کیا تھا اور پھراس کا اعا دہ کیا تو اس پرقربانی واجب نہ ہوگی اگر چہایا منحر کے بعداعا دہ کیا ہواوراگر جنابت کی حالت میں طواف کیا اورایا منح میں اس کا اعادہ کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اوراگر ایا منح کے بعد اعادہ کیا تو تاخیر کی وجہ ہےامام ابوحنیفہ کے نز دیک قربانی واجب ہوگی ہے کافی میں لکھا ہے اور بدنہ اس سے ساقط ہوجائے گا بیسرج الوہاج میں لکھا ہےاورا گر جنابت میں طواف کیااورا پنے اہل وعیال میں چلا آیا تو واجب ہے کہ نیااحرام با ندھ کر پھرلوٹے اورا گر نہ لوٹااور بدنہ بھیج دیا تو کافی ہے کیکن لوٹناافضل ہےاوراگر بے وضوطواف کیا اورا پنے اہل وعیال میں چلا گیا تو اگرلوٹا اورطواف کیا تو جائز ہےاور بکری کی قربانی بھیج دی تو افضل ہے تیبیین میں لکھا ہے اور جس شخص نے طواف زیارت میں سے تین باریا اس سے کم طواف چھوڑ دیا تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہےاورا گراپنے اہل وعیال میں چلا آیا اور پھرطواف کے واسطے نہلوٹا اور قربانی کے واسطے ایک بکری بھیج دی تو جائز ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم بے وضو کیا تو اگر اپنے اہل وعیال میں چلا آیا تو اس پرصد قہ واجب ہوگا ہر بار کے طواف کے عوض نصف صاع گیہوں دے لیکن اگر اس کی قیمت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قدر جا ہے کم کرے اورا گرطواف زیارت نصف ہے کم جنابت کی حالت میں کیا اور اپنے اہل وعیال کی طرف کولوٹا تو اس پرقر ہانی واجب ہے اور بمری کی قربانی کافی ہےاورا گرابھی مکہ میں ہےاور طہارت کی حالت میں اس کا اعادہ کرلیا تو جوقر بانی واجب ہوئی تھی ساقط ہوجائے گی اورا مام ابوحنیفہ کے نز دیک اگرایاً منح میں اس کا اعادہ کیا تو قربانی ساقط ہوگی اورا گراس کے بعداعا دہ کیا تو ہر بار کے طواف کے عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ واجب ہوگا پیشرح طحاوی کے باب انچ والعمر ہ میں لکھا ہےاورا گرطواف زیارت میں کپڑے پر قدر درہم سے زیادہ نجاست لگی تھی تو کراہت کے ساتھ جائز ہے اوراس پر پچھ لازم نہ ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے

طوا ف صدر وطوا ف زیارت کا بیان:

اگرطواف صدر بےوضو ہونے کی حالت میں کیا تو اس پرصد قہ واجب ہوگا یہی اصح ہےاورا گرطواف زیارت نصف ہے کم بے وضو کیا تو بھی سب روایتوں کے بمو جب صدقہ واجب ہوگا اوراعادہ سے بالا جماع ساقط ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھیا ہے اوراگرکل یاا کثر طواف صدر جنابت کی حالت میں کیا تو قربانی واجب ہوگی اوراگراپنے اہل وعیال میں چلا آیا ہے تو بکری کی قربانی کا فی ہےاوراگر مکہ میں ہےاوراس کاعا دہ کیا تو وہ قربانی ساقط ہوجائے گی اور تاخیر کی وجہ سے بالا تفاق کچھاس پرواجب نہ ہوگا اوراگر نصف ہے کم پیطواف جنابت کی حالت میں کیااوراپنے اہل وعیال میں چلا آیا تو ہر بار کے طواف کی عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ اس پرواجب ہوگا اورا گروہ مکہ میں ہےاوراس کا اعادہ کرلیا تو بالا جماع ساقط ہوجائے گا پیشرح طحاوی کے باب انجج والعمر ہ میں لکھا ہے اور اگر بورایا اکثر طواف صدر چھوڑ دیا تو ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی اور اگر طواف صدر میں تین بار کا طواف چھوڑ دیا تو تین مسکینوں کو کھانا دینا اس پرواجب ہے ہر مسکین کو نصف صاع گیہوں دے بیرکا فی میں لکھا ہے اگر جنابت کی حالت میں طواف زیارت كيااوراس كااعا دهاس پرواجب ہوا تو اگر آخرايا م تشريق ميں طہارت كى حالت ميں طواف الصدر كيا تو طواف الصدر طواف الزيارت کے عوض میں واقع ہوگا اور طواف الصدراس کے ذمہ باقی رہے گا اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی پیچکم بلا خلاف ہاورامام ابوحنیفہ کے نزد کی طواف الزیارت میں تا خیر کرنے کی وجہ ہالی قربانی اور واجب ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر ب وضوطواف الزيارت كيااورآ خرايا م تشريق كمين طواف الصدر باوضوكيا تواس پرقربانی واجب ہوگی پيمبين ميں لکھا ہےاورا گرطواف الزيارت بےوضو کيااورطواف الصدر جنابت کی حالت ميں تو بالا تفاق اس پر دوقر بانياں واجب ہوں گی ايک قربانی طواف الزيارت کی اور قربانی طواف الصدر کی اوراگر طواف الزیارت اور طواف الصدر دونوں کوچھوڑ دیا تو اس پرعورت ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگی اور اس پرِ واجب ہے کہ پھرلوٹے اور دونوں طوافوں کوادا کرے اور طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ سے امام ابوحنیفہ کے قول کے بموجب قربانی واجب ہو گی طواف الصدر کی تاخیر کی وجہ ہے کچھ واجب نہ ہو گا اس لئے کہ اس کا وفت مقرر نہیں ہے اور اگر خاص طواف الزيارت کوچھوڑ دیااورطواف الصدر کیا تو طواف الصدر بعوض طواف الزیارت کے واقع ہوگا اورطواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ ہے اس پرِقر بانی واجب ہوگی اورا گرطواف زیارت میں سےنصف سےزیادہ چھوڑ دیا مثلًا فقط تین طواف کئے اورطواف الصدر پورا کیااور سعی کی پھراکڑ کر چلاتو اس میں سے حیار مرتبہ کا طواف طواف الزیارت میں شامل ہوگا اور امام ابوحنیفیہ کے قول کے بموجب ایک قربانی طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ ہے واجب ہوگی اور سب فقہا کے قول کے بموجب ایک قربانی طواف الصدر کے حیار مرتبہ چھوڑنے کی وجہ سے واجب ہوگی اور اگر طواف الزیارت میں ہے تین مرتبہ کا طواف چھوڑ دیا تو ایک صدقہ خیر کی وجہ ہے واجب ہوگا ایک طواف الزیارت میں سے تین بارطواف چھوڑنے کی وجہ ہے وا جب ہوگا اور اگر طواف الزیارت اور طواف الصدر دونوں میں ہے جار جار مرتبه کا طواف چھوڑ دیا تو کل طواف زیارت کا ہوگا اور و ہکل چھمر تبہ طواف ہے اور ایک مرتبہ کا طواف الزیارت جو باتی رہااس کی وجہ ہے تیریانی لازم آئے گی اورطواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ سے بھی قربانی لا زم ہوگی اورا گران دونوں میں سے ہرا یک مرتبہ جار بار طواف کیا تو طواف الزیارت کی جو کمی ہے وہ طواف الصدر میں سے پوری کی جائے گی اور ایک صدقہ طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ ے اور ایک صدقہ طواف الصدر کی تمی کی وجہ ہے واجب ہوگا اور اگر طواف الزیارت چار مرتبہ کیا اور طواف الصدریٰ کیا تو ہمارے نز دیک حج اس کا جائز ہوگا اور اس پر دو بکریوں کی قربانی واجب ہوگی ایک بکری طواف الزیارت کی کمی کی وجہ ہے اور دوسری بکری

ل يعني گيار موين بار موين و تير موين تاريخ ماه ذي الحجيك \_

طوافالصدرچھوڑنے کی وجہ سےاور میدونوں قربانیاں سال آئندہ میں بھیجاور منیٰ میں ذرج کی جائیں بیفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ بے وضوطوا ف کرنا:

اگر بے وضوطواف قد وم کم کیا تو اس پرصد قہ واجب ہوگا اور اگر جنابت کی حالت میں طواف قد وم کیا تو اس پر ایک بکری قربانی واجب ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور غایۃ البیان میں ندکور ہے کہا گر بے وضوطواف قدوم کیااور اکڑ کرچلا اور اس کے بعد سعی کی تو جائز ہے اورافضل ہیہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی اوراکڑ کر چلنے کا اعادہ کرے اوراگر جنابت کی حالت میں طواف قدوم کیااوراس کے بعد سعی کی اوراکڑ کر چلاتو ان کا اعتبار نہیں ہے اور واجب ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کر لے اور اس میں اکڑ کر چلے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر بے وضویا جنابت کی حالت میں عمرہ کا طواف کیا اپس جب تک مکہ میں طواف کا اعادہ کرے اوراگر ا ہے اہل وعیال میں آ گیا اور طواف کا اعادہ نہ کیا تو بے وضوطوا ف کرنے کی صورت میں قربانی لا زم ہوگی اور جنابت کی حالت میں بھی بطوراستحسان کے ایک بکری کافی ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور جس معنص نے عمرہ کا طواف اور سعی بے وضو کی پس جب تک مکہ میں ہے ان دونوں کا اعادہ کرے اور جب ان دونوں کا اعاہ کر لے گا تو بچھاس پر واجب نہ ہوگا اورا گراعا دہ ہے پہلے اپنے اہل وعیال میں چلا دیا تو طہارت کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوگی اور پھر مکہ کولو شنے کا حکم نہ کیا جائے گا اس کئے کہ رکن کے ادا کرنے ہے وہ احرام سے باہر ہو گیا اور سعی کی وجہ ہے کچھاس پر واجب نہ ہو گا اور اگر طواف کا اعاد ہ کیا اور سعی کا اعاد ہ نہ کیا تو بھی سیجے قول کے بموجب یہی تھم ہے یہ ہدا رہ میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت کی حالت میں اس کا ستر کھلا ہوا تھا تو جب تک مکہ میں ہے اس کا اعادہ کرےاوراگراعا دہ نہ کرے گاتو قربانی واجب ہوگی بیاختیار شرح مختار میں لکھاہے جوشخص صفا ومروہ کے درمیان میں سعی چھوڑ دے اس پرقربانی واجب ہوگی اور حج اس کا پورا ہوگا ہےقد وری میں تکھا ہے اور اگر جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں سعی کی تو سعی اس کی صحیح ہے اوراگراحرام سے باہر ہوئے اورمجامعت کرنے کے بعدیا حج کے مہینہ کے بعد سعی کرے تو بھی یہی حکم ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے اگر سواری پر طواف کیایا اس طرح طواف کیا کہ کوئی اس کواٹھائے ہوئے تھا اور صفا ومروہ کے درمیان میں سعی بھی انہیں دونوں صورتوں میں ہے کسی طرح کی تو اگر بیغل عذر ہے تھا تو جائز ہے اور پچھلا زم نہ ہوگا اور اگر بغیر عذرتھا تو جب تک مکہ میں ہے اس کا اعا دہ کرےاور جب اپنے اہل وعیال میں چلا گیا تو ہمارے نز دیک وہ اس کے واسطے تربانی کرے بیمحیط میں لکھاہے جو محض عرفات ے امام کے جانے سے پہلے اور غروب ہے قبل چلا گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی اگرغروب کے بعد چلا گیا تو بچھواجب نہ ہوگا اور اگرغروب سے پہلے لوٹ آیا توضیح قول کے بموجب قربانی اس سے ساقط ہوجائے گی اور اگرغروب کے بعدلوٹا تو ظاہر روایت کے بموجب ساقط نہ ہوگی اس میں فرق نہیں ہے کہ اپنے اختیار ہے جائے یا اونٹ کی شوخی کی وجہ سے چلا جائے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جو شخص مز دلفہ میں وقو ف چھوڑ دے اس پر قربانی واجب ہو گی ہیہ ہدا یہ میں لکھا ہے اور اگر کل جمروں پر کنکریاں مارنا حچھوڑ دے یا صرف ایک جمرہ پر کنگریاں مارے یا یوم نحر کوصرف جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارے تو اس پر ایک قربانی واجب ہوگی اورا گر پچھ دیرتھوڑی ی مارنا چھوڑ دےتو ہر کنگری کے عوض نصف صاع گیہوں صدقہ دے لیکن جب اس کی قیمت ایک بکری کے برابر ہو جائے تو جس قدر عاہے کم کردے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے جے کے افعال میں ہے جس فعل کواس کے موقع ہے تا خیر کرے گا تو بکری کی قربانی واجب ہوگی جیسے کہ کوئی شخص حرم سے نکلا اور اس نے اپنا سرمنڈ وایا خواہ حج کے واسطے سرمنڈ وایا ہو یاعمرہ کے واسطے تو امام ابوحنیفة اور ا مام محر ؒ کے نز دیک قربانی واجب ہوگی اوراگر قارن اور متمتع ذرج سے پہلے سرمنڈ والیں تو امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک دوقر بانیاں واجب ہوں گی اور صاحبین ؒ کے نز دیک ایک قربانی واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہے۔

نىڭ : ق

#### شکار کے بیان میں

شکارے مرادوہ جانور ہے جواصلی پیدائش میں وحثی ہواوروہ دوقتم کے ہیں ایک بری یعنی خشکی کے اوراس نے مرادوہ جانور ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہواوروہ دوسرے جس کی پیدائش پائی میں ہواں واسطے کہ اصل اس میں پیدائش کی جگہ ہے اور اس کے بعد خشکی یا پائی میں رہناعارضی ہے ہیں اس سکونت ہے اصل متغیر میں ہوتی بری شکاھا ہے اوراس میں جان کر اور کھول کر اور سیمین میں کھا ہے اوراس میں جان کر اور کھول کر اور سیمین میں کھا ہے اوراس میں بیان کر اور کھول کر اور اس کے خطا ہے مارنے والا برابر ہے خواہ بیاول بار شکار کرنے والا ہو یا دوسری بار میسران الو ہائی میں کھا ہے اور ابتدائج کرنے والا اوراس کا خطا ہے مارنے والا برابر ہے جواہ بیاول بار شکار کرنے والا ہو یا دوسری بار میسران الو ہائی میں کھا ہے اور جزااس کے شکار کی وہ قیت ہوگی جو دوعا دل خض اس مکان میں اوراس ذیار نہ میں میں وہ قبل ہوا ہے تبویز کریں اس واسطے کہ مکان اور زمانہ کی وہ بال کی وہ تب ہو تبان کو اسلام کرنے کی ملک ہو بہاں شکار کہ بہ کہ سات ہود وہ ہوسب سے زیارہ قریب ایساموضع ہو جہاں شکار بکہ سکتا ہود وہ جو سب سے زیارہ قریب ایساموضع ہو جہاں شکار بہ سکتا ہود وہ جو سب سے زیارہ قریب ایساموضع ہو جہاں شکار بکہ سکتا ہود وہ جو سب سے زیارہ قریب ایساموضع ہو جہاں شکار بہ سکتا ہود وہ جو سب سے زیارہ قریب ایساموضع ہو جہاں شکار کہا ہو ہاں کی قیت کا اعتبار کریں گے بیٹیمین میں کھا ہے اور اگر ایسامی کی جو ان اس کو ان تارہ کہ ہوتی اس کی قیمت انان کے کوش ایس کو خش روزہ وہ کہا ہوتی اس کے کوش روزہ وہ کھانے دے کم ہوتو یا اس کو قیمت سکین کے کھانے ہے کہ ہوتو یا اس کے کوش روزہ وہ کہا یا تنا طعام خرید کرصد قد کردے یہ ایسان میں کھا ہے اورا گر اس کے دی کا فی میں کھا ہے۔ اورا گر اس کے دن کا روزہ وہ وہ کہا فی میں کھا ہے اورا گر اس کے دن کا روزہ وہ رکھے بیکا فی میں کھا ہے۔ اورا گر اس کے دن کا روزہ وہ وہ بیکا فی میں کھا ہے اورا گر اس کے دن کا روزہ وہ وہ دیک بیکا فی میں کھا ہے اورا گر اس کے دن کا روزہ وہ وہ دیک کی تی سکھا ہے اورا گر اس کے دن کا روزہ وہ وہ دورہ کے بیکا فی میں کھا ہے اورا گر اس کے دن کا روزہ وہ وہ دیکھی کی کھا ہے۔ کہ موقو یا اس کے کوش وہ دی کے دن کا روزہ وہ کہ کیا کو کہ کی کی کھیا ہو کہ کو کیا کو کہ کی کھی کے کہ کو کھا کو کہ کی کھیل کے کو کہ کو کہ کی کھیل کی کو کھیل کی کے کہ کر کے کہ کو کیا کو کہ کی

اوراگرقربانی کا ذرج کرنااختیار کر ہے تو حرم میں ذرج کر ہے اوراس کا گوشت فقیروں کوتصدق کردے اورا گرکھانا دینا چاہے تو جہاں چاہد دے اور یہی حکم روزہ کا ہے بیٹیین میں لکھا ہے اورا گرح ہے باہر قربانی ذرج کی تو قربانی ادانہ ہوگی لیکن اگر ہر فقیر کوائن قدر گوشت دیا ہے جس کی قیمت اس ہے کم ہے تو اس قدر اورد گیراس کو پورا کر ہے اورا گرقربانی کے ذرج کر نے کے بعد گوشت چوری گیا تو قربانی حرم میں ذرج کی تھی تو اس پر بدل اس کا واجب نہیں اورا گرح م میں ذرج کی تھی تو اس پر بدل اس کا واجب نہیں اورا گرح م میں ذرج کی تھی تو اس کا بدل اس پر واجب ہے میچیط میں لکھا ہے اورا گرقربانی اختیار کی اور جو قیمت اس پر واجب ہوئی تھی وہ پچھری کی میں درجی کہ آگر چاہے تو اس میں واجب ہوئی تھی ہوں کہ چھری کی تھیت کے برابر نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ آگر چاہے تو اس میں وزہ رکھے اور آگر چاہے تو اس کا کھانا فقیروں کو تصد ق کردے اور ہر مسکمین کو نصف ساع گیہوں دے اور اگر چاہے تو اس کی دوقربانیوں کے ساع گیہوں دے اور اگر چاہے تو اس کی دوقربانیوں کے میام ہوتا ہے دوقربانیاں ذرج کرے یا دونوں کے موض صدقہ دے یا دونوں کے موض روزے رکھے یا ایک قربانی ذرج کرے اور باقی کے موض روزے رکھے یا ایک قربانی جی تو میں کھا ہوتی کے موض روزے رکھے ہوتا کو ایک تربانی ذرج کرے اور باقی کے موض کے گھروزے رکھے گھے صدفہ دے یہ دونوں کے موض روزے رکھے گھے صدفہ دے سے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا کا کہ تا کہ کہ کہ تو اس بھی ایک قربانی درج کر کے اور باقی کے موض کے گھروزے در کے واجب ہوتا ہے تی میں کھی ایک قربانی جیس میں کھی ایک قربانی درج کر کے اور باقی کے موض کے موض حواجر اس کی دو قربانیاں درج کی کا در کے تو اور کی کو میں درج کی کو تھیں کی دو تو اس کے موض کے موض حواجر اس کی دو تربانی درج کی دونوں کے موض کے موض کے موض کے موسلے کی دو تربانیاں درج کی کر سے اور کی کر سے اور باقی کے موض کے موض کے موسلے کے موسلے کے موسلے کی دو تربانیاں درج کی کی دو تو اس کے موسلے کے موسلے کے موسلے کے موسلے کے موسلے کی موسلے کے موسلے کی موسلے کی موسلے کے کہ کی کو تھر کی کی موسلے کے در کی کی کی کو تربانی کی کی کی کو تربانی کی کی کر کے کو تربانی کی کی کر کے کو تربانی کی کو تربانی کی کر کے کر کے کا کر کے کی کو تربانی کی کی کر کے کی کو تربانی کی کی کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کو تربانی کی کر کے کر کے کر ک

اورحرم کی وجہ سے پچھاور واجب نہ ہوگا یہ نہا ہی میں لکھا ہے جو محض احرام ہے باہر ہوا گروہ حرم میں شکار کو قال کرے تو اس کا حکم بھی وہی ہے جوصا جب احرام کا ہے لیکن روز ہے اس کو کا فی نہیں ہیں قارن اگر شکار کونٹل کرے تو اس پر دو چند جز الا زم ہو گی پیشرح طحاوی میں لکھا ہے جو مخص کسی ایسے شکار کو قبل کرے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے درندہ جانو راورمثل ان کے تو اس پر جز الا زم ہوگی اوروہ جز ا ایک بکری کی قیمت سے زیادہ نہ ہوگی اور اگر درندہ ٔ جانو رصاحب احرام پرحملہ کرے اور وہ اس کوتل کرے تو کچھ لازم نہ ہوگا اور اس طرح اگر شکارحمله کرے تو بھی یہی حکم ہے بیسراج الو ہاج میں لکھاہے۔

سدهائے ہوئے یا بغیرسدھائے ہوئے جانورکوشکارکرنا:

صاحب احرام اگرکسی کے تعلیم یا فتہ باز کوٹل کر ہے تو تعلیم یا فتہ باز کی قیمت اس کے مالک کودے دے اور غیر تعلیم یا فتہ باز کی قیمت حق اللہ اس پر واجب ہوگی جوشکارکسی کی ملک ہواور ہلا ہواور تعلیم یا فتہ ہوتو اس کے قبل کرنے میں اسی طرح تعلیم یا فتہ کی قیمت للہ واجب ہوگی پیشرخ طحاوی میں لکھا ہے اور اگر احرام ہے باہر کوئی شخص کسی کے مملوک تعلیم یا فتہ شکار کوحرم میں قبل کرے تو بھی یہی تھم ہے بیمحیط سرحسی کے باب قتل الصید میں لکھا ہے اگر صاحب احرام شکار کوزخمی کرے تو اگر وہ مرجائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اگروه اچھا ہو گیااور کچھاٹر باقی نہر ہاتو ضامن نہ ہوگا اورا گر کچھاٹر باقی رہاتو جس قدراس کی قیمت میں نقصان آ گیا ہے اس کا ضامن ہوگااوراگر بینہ معلوم ہو کہوہ مرگیایا اچھا ہو گیا تو اس استحسان بیہ ہے کہتمام قیمت لازم ہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گرزخمی کرنے کے بعداس کومردہ پایااور بیمعلوم ہوا کہوہ کسی اور سبب ہے مراہے تو زخمی کرنے ہے جو واجب ہوا تھا اسی کا ضامن ہوگا بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اگر کسی شکار کوزخمی کیایا اس کے بال اکھاڑے یا کوئی عضواس کا کا ٹا تو اس وجہ ہے جواس کی قیمت میں نقصان ہو گیا ہے اس کا ضامن ہوگااورا گرپرند جانور کاباز وا کھاڑایا کسی جانور کے پاؤں کاٹ ڈالے جس کی وجہ سےوہ اپنے آپ کو بچانہیں سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی بیر ہدایہ میں لکھا ہے اگر صاحب احرام کسی شکار کا انڈا تو ژد ہے تو اگروہ گندا ہے تو بچھوا جب نہ ہو گا اور اگر تیجے انڈ ا ہے تو ہمارے نز دیک اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ نہا ہیں لکھا ہے اگر شکار کا انڈ ابھونا تو بھی یہی تھم ہے یہ محیط اور محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی شکار کوزخمی کیااوراس کا کفارہ دیا پھراس کوتل کیا تو دوسرا کفاراہ دےاورا گرفتل کرنے ہے پہلے کفارہ نہیں دیا تھا تو قتل کا کفارہ اورزخی کرنے کی وجہ سے جونقصان آیا تھاوہ واجب ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے اور اگراول شکار کوزخمی کر کے اس کو بچنے کے قابل نہ رکھااور پھر قبل کیا تو دوسری جزااس پرواجب ہوگی وجیز میں لکھاہے کہ اگر جزا کے اداکرنے سے پہلے اس کوتل کیا تو دوسری جزاواجب نہ ہوگی بيسراج الوہاج ميں لکھا ہے بے احرام والے نے حرم کے شکار کوزخمی کيا پھراس کے بالوں يابدن کی وجہ ہے اس کی قیمت بڑھ گئی اوروہ زخم کی وجہ سے مرگیا تو اس زخمی ہونے کی وجہ ہے جونقصان ہوا ہے اس کا ضامن ہوگا اور مرنے کے دن جواس کی قیمت تھی و ہوا جب ہو گی اورا گرزخی کرنے کے بعداس کی قیمت بالوں یا بدن کی وجہ ہے گھٹ گئی اور وہ اسی زخم کی وجہ ہے مرگیا تو جواس کے زخمی ہونے کے دن اس کی قیمت تھی وہ واجب ہوگی اور اگر جز اادا کرنے کے بعد اس کی قیمت حرم میں بالوں یابدن کی وجہ ہے بڑھ گئی پھر اس زخم کی وجہ ہے مرگیا تو اس زیادتی کا ضامن ہوگا جیسے کفارہ دینے ہے پہلے حکم تھا اگرصا حب احرام نے حرم سے باہر کسی شکار کوزخمی کیا پھروہ احرام سے باہر ہو گیااور شکار کی قیمت بالوں یا بدن کی وجہ سے زیادہ ہو گئی تو زخمی کرنے کی وجہ سے جونقصان ہوا تھااوراس کے علاوہ مرنے کے دن جواس کی قیمت بھی وہ واجب ہوگی اور اگر قیمت زیادہ ہونے سے پہلے فدیددے دیا تو زیادتی کا ضامن نہ ہوگا اور اگر ابھی تک وہ صاحب احرام ہے تو فدید دینے کے بعد بھی زیادتی کا ضامن ہوگا اور اگر شکار اس کے قبضہ میں ہے اور اس کے زخمی کرنے

کا فدیددے دیا پھروہ مرگیا تو ازسرنواس قیمت کا ضامن ہوگا جومرنے کے دن تھی ہے احرام والے نے حرم کے شکار کوزخمی کیالیکن اس میں بیچنے کی قوت باقی ہے پھرکسی دوسرے احرام والے نے اسی طرح اس کوزخمی کیا اور ان دونوں زخموں ہے وہ مرگیا تو اول شخص پر قیمت کا وہ نقصان واجب ہوگا جو تندرست شکار کوزخمی کرنے ہے قیمت کی کمی ہوگی اور دوسر کے مخص پر ہونقصان واجب ہوگا جوزخمی شکار کو پھر زخمی کرنے ہے قیمت میں کمی ہوگی اور پھر جواس کی قیمت باقی رہے گی تو ان دونوں پر نصف نصف وا جب ہوگی اور اگر اول تشخص نے اس کا ہاتھ یا یا وَں کا ٹا اور اس کو بیچنے کی قوت ہے باہر کر دیا پھر دوسر کے مخص نے اس کا ہاتھ یا یا وَں کا ٹا تو پہلا مخص اس کی یوری قیمت کا ضامن ہوگا خواہ وہ مربے یا نہ مرے اور دوسرا تخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس کے کا شنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی اوراگروہ مرگیا تو دوسر سے مخص پراس کی ایسی نصف قیمت واجب ہوگی جو دوزخموں کی حالت میں تھی اوراگر پہلے مخص کے زخمی کرنے کے بعداور دوسر مے مخص کے زخمی کرنے کے بچے میں اس میں زیا دتی ہوگئی پھر مراتو پہلا مخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں تمی ہوگئی اور قیمت کی زیادتی اس کے ذمہ نہ ہوگی اور اس کے مرنے کے روز کی قیمت بھی بحساب اس کے زیادہ ہونے اور دوسرے کے زخم ہے زخمی ہونے کے اس پر واجب ہوگی اور دوسرا شخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جو اس کے زخمی کرنے کی وجہ ہےاس کی قیمت میں کمی ہوئی اوراس فدید میں جواس کی قیمت زیادہ ہوگئی ہےاس کا حساب کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی الیمی نصف قیمت بھی اس پر لا زم ہوگی جواس کے مرنے کے دن دوزخموں کی حالت میں ہواورا گر دوسر مے مخص نے اس کولل کیا یا اس کی آئکھ پھوڑی تو پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت بھی اس کا ضامن ہو گا اورا گر پہلے محض نے ایسازخی کیا تھا جس ہے وہ ہلاک نہ ہوتا اور دوسر ہے خص نے اس کے ہاتھ یا یاؤں کائے اوران دونوں کی وجہ ہے وہ مرگیا تؤپہلا مخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جوتندرست شکار کوزخمی کرنے کی وجہ ہےاس کی قیمت میں کمی ہوئی اوراس کےعلاوہ ایسی نصف قیمت کا ضامن ہوگا جودو زخموں کی حالت میں اس کی قیمت ہواور دوسر المحف اس قیمت کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی خواہ و ہمرے یا نہ مرےاوراگروہ دونوں شخص صاحب احرام تنصّے تو بھی یہی حکم ہے لیکن قیمت دونوں پر پوری پوری واجب ہوگی بیرکا فی میں لکھا ہے۔ اگر دو صاحب احرام حرم سے باہر یا حرم کے اندر شکار کوئل کریں تو ہرا یک مخص پر پوری جزالا زم ہوگی ای طرح اگر ایک شکار قبل کرنے میں ہیں احرام والے شریک ہوں تو ہرایک پر پوری جزالا زم ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گرصا حب احرام کے ساتھ قُل کرنے میں کوئی لڑکا یا کا فرشر یک تھا تو لڑ کے اور کا فریر کچھے واجب نہ ہوگا اور صاحب احرام پر پوری جز الا زم ہوگی اگر دو بے احرام والے صحف حرم میں کسی شکار کوایک ضرب ہے تل کریں تو ہر صحف پر نصف قیمت واجب ہوگی اور اگر ایک جماعت ایک ضرب ے قبل کرے تو جس قدر آ دمی ہیں اس قدر اس کی قیمت کے جھے ہو کر ہر مخض پر ایک ایک حصہ واجب ہو گا اور اگر ایک مخض نے ایک ضرب لگائی اس کے بعد دوسر مے مخص نے دوسری ضرب لگائی تو ہر مخص پروہ واجب ہوگا جواس کی ضرب کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی پھر ہرایک مخص پر دوضر بوں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی اس کا نصف واجب ہوگا اورا گر بےاحرام مخص کے ساتھ قبل کرنے میں ایک احرام والاشریک تھا تو صاحب احرام پوری قیمت اور بےاحرام پر نصف قیمت جواس کی دوضر ہیں لگنے کی حالت میں تھی واجب ہوگی اگر ہےاحرام محض نے حرم میں ایک شکار پکڑااور دوسرے بےاحرام نے اس کے ہاتھ میں اس کوئل کر دیا تو ہر محض پر یوری جزالا زم ہوگی اور شکار کے بکڑنے والے کو جودینا پڑا ہے وہ قاتل ہے پھیر لے گابیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اس ہے کچھ خاص عدد مراد نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ اگرا کیلے ایک محرم نے قبل کیا تو اسی پر پوری جز الازم ہو گی اورا گرچندمحرموں نے مل کرایک شکار کوتل کیا تو ہرا یک برایک ایک جزابوری لازم آئے گی خواہ وہ کتنے ہی شخص کیوں نہ ہوں۔

اوراگرایک ہےاحرام محض اورایک قارن دونوں کسی شکارکوحرم میں قبل کریں تو ہےاحرام محض پرنصف قیمت اور قارن کیر دو چند قیمت واجب ہوگی اوراگرایک ہے احرام مخف اورایک مفرد جح کرنے والا اورایک قارن تینوں شخصوں نے شریک ہوکر حرم کے شکار کونٹل کیا تو ہےاحرام مخض پر تہائی قیمت واجب ہوگی اور فقط حج کرنے والے پر پوری قیمت اور قارن پر دو چند قیمت واجب ہوگی اور یہی قیاس ان مسائل میں جاری ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر اول بے احرام نے اس کے مارنے میں ابتدا کی پھر مفرد بچ کرنے والے نے اور اس کے بعد قارن نے اس کو ماراوروہ جانور مرگیا تو ہے احرام مخف پروہ نقصان واجب ہو گا جوتندرست شکار کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں تمی ہوگئی اور اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت ہوگی اس کی تہائی اس پرواجب ہوگی اور فقط حج کرنے والے پر جو پہلے زخم کی حالت میں اس کے دوسرے زخم لگانے سے قیمت میں کمی ہوگئی وہ واجب ہو گی اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہو گی اور قارن پر وہ نقصان واجب ہو گا جو دو زخموں کی حالت میں اس کے تیسر سے زخم لگانے سے اس کی قیمت میں کمی ہوئی اور اس کے علاوہ جو نتیوں زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی وہ دو چندواجب ہوگی اوراگر پہلے محض نے شکار کا ہاتھ یا یاؤں کا ٹایاباز وتو ڑااور دوسرے محض نے دونوں آئٹھیں پھوڑیں تو اول محض یر تندرست شکار کی قیمت واجب ہوگی اور دوسر ہے مخص پر پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی واجب ہوگی اور قارن پر دوزخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی دو چندوا جب ہوگی بیغایۃ السراجی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اگر عمرہ کے احرام میں کسی شکار کواییا زخمی کیا جس ہے وہ ہلاک نہ ہوگا پھراس عمرہ کے احرام کے ساتھ حج کا احرام بھی ملالیا اور دوبارہ اس کوزخمی کیا اوران سب زخموں کی وجہ ہے وہ مرگیا تو عمرہ کی وجہ ہےاس تندرست جانو رکی قیمت اس پر واجب ہوگی اور حج کی وجہ ہے وہ قیمت واجب ہوگی جو پہلے زخم کی حالت میں تھی اوراگر وہ عمرہ کے احرام ہے باہر ہو گیا اور پھر حج کا احرام با ندھا اور پھر دوبارہ اس شکار کوزخمی کیا تو عمرہ کی وجہ ہے وہ قیمت لا زم ہو گی جود وسرے زخم کی حالت میں اور حج کی وجہ ہے وہ قیمت لا زم ہو گی جو پہلے زخم کی حالت میں تھی اورا گرعمر ہ کے احرام ہے باہر ہوکر حج اور عمرہ کے قران کا احرام باندھااور پھرشکار کوزخمی کیااوروہ مرگیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جودوسرے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور قران کی وجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اوراگر پہلازخم ہلاک کرنے والاتھا مثلاً اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور ہاتی سب صورتیں اس طرح ہیں تو عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت لازم ہوگی اور قران کی وجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اورا گر دو بارہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا تھا تو پہلے زخم کی حالت میں جووا جب ہوا تھا وہی اس مرتبہ وا جب ہو گائیہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر فقط عمر ہ کرنے والے نے کسی شکار کوزخمی کیا اور پھر سکسی ہے احرام مخص نے بھی اس شکار کوزخمی کیا پھر فقط عمر ہ کرنے والے نے اپنے عمر ہ کے احرام میں حج کا احرام بھی ملالیا اور پھراس کو زخمی کا اوران سب زخموں ہے وہ شکار مرگیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو بے احرام محض کے زخمی کرنے کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور جج کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جوسب زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور بے احرام محض اس نقصان کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حالت میں دوبارہ زخمی کرنے ہے اس کی قیمت کم ہوگئی اور اس کے علاوہ نتیوں زخموں کی حالت میں جو قیت ہےوہ نصف اس پرواجب ہوگی اور اگر اس کے زخمی کرنے کے بعد عمرہ کے احرام سے باہر ہو گیا پھر بے احرام محض نے اس کو زخمی کیا پھر پہلے مخص نے قران کیااوراس حالت میں اس کودوبارہ زخمی کیااوروہ جانو رمر گیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو

کیونکہ قارن نے دواحراموں کی حالت میں بیر جنایت کی تو بعوض ہراحرام کی جنایت کے ایک ایک جز لازم ہوگی حاصل بیر کہ اس صورت میں اعتبار احرام کا کیا جاتا ہے نہ عد دصیر کا۔

ا خیر کے دوزخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور قران کی وجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندواجب ہوگ اورا کی طرح ہے احرام شخص کا بھی تھم بدل جائے گا اورا گر بیسب زخم ہلاک کرنے والے تھے جیسے ہاتھ پاؤں کا ثنا اورا تکھیں پھوڑ نا تو عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت تھی وہ دو چندواجب عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت تھی وہ دو چندواجب ہوگی اور ہے احرام شخص پر پہلے زخمی ہونے کی حالت میں جواس کے دوبارہ زخمی کرنے سے اس کی قیمت میں کمی ہوئی وہ نقصان واجب ہوگی اور ہے احرام شخص پر پہلے زخمی ہونے کی حالت میں جواس کے دوبارہ زخمی کرنے سے اس کی قیمت میں کمی ہوئی وہ نقصان واجب ہوگی اور اس کے علاوہ جو تینوں زخموں کی حالت میں قیمت ہو ہ فصف واجب ہوگی ہے گئی میں لکھا ہے۔

اگر کوئی جانوروں کو مارے تو ای طرح کئی جزائیں واجب ہوں گی لیکن اگر اس جانور کے مارنے میں احرام ہے باہر ہونے یا احرام تو ڑنے کا ارادہ کیا ہے تو بیچکم نہیں ہے جیسا کہ اصل میں مذکور ہے صاحب احرام اگر بہت سے شکار احرام ہے باہر ہونے یا احرام تو ڑنے کے ارادہ پر کرے تو ان سب کی وجہ ہے ایک ایک قربانی واجب ہوگی اس کئے کہ وہ احرام ہے باہر ہونے کا ارادہ کر تا ہا حرام کی حالت میں گناہ کا ارادہ نہیں کرتا اور جلد احرام ہے باہر ہوجانے میں ایک قربانی واجب ہوتی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر کوئی سبب پیدا کرنے سے شکار کاقتل کرنے والا قرار پایا پس اگر سبب پیدا کرنے میں حکم شرع ہے تجاوز کرنے والا ہوتو قیمت کا ضامن ہوگا ورنہ نہ ہوگا ہیں اگر کسی نے کوئی جال لگایا اور اس میں کوئی جانور پھنس کرمر گیا یا پانی کے واسطے گڑھا کھودااور اس میں کوئی شکار گر کرمر گیاتو کچھاس پرواجب نہ ہوگا اگر کسی صاحب احرام نے دوسر مے مخص کی خواہ وہ احرام والا ہویا ہے احرام شخص ہو کسی شکار کے مارنے میں مدد کی تواس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے جس طرح صاحب احرام پر شکار کاقتل کرنا حرام ہے ای طرح شکار کو بتانا بھی حرام ہےاور شکار کے بتانے ہے بھی ای قدر جزالا زم ہوگی جوقل کرنے سے لازم ہوتی ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور جس دلالت کی وجہ سے جزالا زم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس محض کو بتایا وہ پہلے ہے اس شکار سے واقف نہ ہواوراس کے بتانے کو پچ جان لے اور اگر اس کے بتانے کوجھوٹ جانا اور پھروہی شکار دوسر سے مخص نے بتایا اور اس کو پچے جانا تو جس مخص کے قول کوجھوٹ جانا ہے اس پر کچھوا جب نہ ہوگا اور بیجھی شرط ہے کہ جس شخص کو شکار بتایا ہے جب وہ شکار گوٹل کرے تو بتانے والا اس وقت تک احرام میں ہو لیکن اگر بتانے والا احرام سے باہر ہوگیا پھراس شخص نے جس کو بتایا تھاقتل کیا تو بتانے والے پر پچھوا جب نہ ہو گا مگر گنہگار ہو گا اور پیہ بھی شرط ہے کہ جس شخص کوشکار بتایا ہے وہ اس شکار کوو ہیں بکڑے جہاں اس نے بتایا تھا اورا گروہ شکاراس جگہ سے چلا گیا پھر دوسری عگداس نے پکڑ کرفتل کیا تو بتانے والے پر کچھوا جب نہ ہوگا پیسراج الوہاج میں لکھاہے اگر کسی صاحب احرام نے کسی صاحب احرام کو شکار بتایا تو دونوں شخصوں پر یوری جزالا زم ہوگی اگراحرام والے نے کسی ہےاحرام شخص کوشکار بتایا اوراس نے شکار کوتل کیا تو بتانے والے براس کی قیمت لا زم ہو گی اور ہے احرام محص پر کچھلا زم نہ ہوگا بیمحیط میں ہے۔

کسی ہے احرام پخص نے احرام والے یا ہے احرام پخص کورم کا شکار بنایا تو بنانے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا اور قاتل پر برزا لازم ہوگی میر محیط سرجسی میں لکھا ہے اگر کسی شکار کی طرف کو اشارہ کیا تو جس شخص کو اس نے اشارہ سے بتایا ہے اگر وہ اس کے اشارہ کرنے سے پہلے اس شکار کو جانتا یا دیکھتا تھا تو اشارہ کرنے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا مگر کمروہ ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر کوئی احرام والشخص دوسرے احرام والے کوکوئی شکار بتا دے اور اس کے قل کا تھم کرے اور دوسر اشخص تیسرے کو تھم کرے اور تیسر اشخص قبل کرے تو ان میں سے ہم شخص پر پوری جز الازم ہوگی اور اگر احرام والے نے کسی احرام والے کو شکار کی خبر کی لیکن اس کو وہ شکار نظر نہ آیا پھر دوسرے احرام والے نے اس شکار کی خبر دی اس نے پہلے شخص کی بات کو نہ بچ جانا نہ جھوٹ پھر شکار کو تلاش کر کے اس کو قبل کیا تو ہم شخص

ل رہبری کرنا یعنی نا واقف کوکسی امرِ نامعلوم کی طرف رہبر ہونا۔

پر جزالازم ہوگی اگر کی احرام والے نے کسی احرام والے کو کسی احرام والے کے پاس اس واسطے بھیجا کہ اس سے کہہ کہ فلال شخص ہے کہ اس جگہ شکار ہے گئی اس جگہ شکار کی قیت ہے کہ اس جگہ شکار ہے گئی اس بھی ہے کہ اس جگہ شکار ہے گئی ہوگار کی قیمت ہوگا ہوں ہوگی اور جس شخص نے پاس بیغام ہم بھیجا ہے اگر وہ پہلے ہے اس شکار کو دیکھا اور جانیا تھا تو قاتل کے سواکس پر کچھوا جب نہ ہوگا اور قاتل پر جز الازم ہوگی اگر احرام والے نے شکار کی طرف اشارہ کر کے کسی شخص سے کہا کہ اس شکار کو گھو نسلے میں سے کپڑ لے اور اشارہ کرنے والے کوایک بی شکار نظر آتا تھا ہیں وہ شخص گیا اور اس نے اس شکار کو بگڑ ااور اس کے ساتھ اور ایک شکار کو ایک الزم نہ ہوگا ہے کہ خوالازم نہ ہوگا ہے کہ خوالازم نہ ہوگا ہوگی اور سے سکڑ اتو تھم کرنے والے نے شکار کو کسی الزام ہوگی جس کا اس نے تھم کہا ہے اور دوسرے شکار کی وجہ سے اس پر پچھوالازم نہ ہوگا اگر کسی احرام والے نے شکار کو کسی الیوں سے موقع پر دیکھا کہ تیر مارنے کے سوااور کسی طرح اس پر قابونہیں ہوسکتا اور ایک دوسرے احرام والے نے اس کو تیر کمان بتائی اور اس کو دی اور اس نے تیر ہوگا کہ تیر مار نے کے سوااور کسی طرح اس پر قابونہیں ہوسکتا اور ایک دوسرے احرام والے نے اس کو تیر کمان بتائی اور اس کو دی اور اس نے تیر ہواں کیا تو احرام والے پر جز الازم نہ ہوگی لین بیاس کے واسطے کمروہ ہے بی تھم اس وقت ہو تیر میں نہ میر میں بیاس کے قبری دیا سے دنج کی اس کو ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے درخ پر تالازم نہ تھی اس کے ذرخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے درخ پر قادر نہ تھا تو اس کی درخ پر تالازم نہ تھی در سے تھی اس کے درخ پر قادر نہ قاتو ہو تھی اس کے درخ پر تالازم نہ تھی اس کے درخ پر تالازم نہ تھی در سے تک اس کو درخ پر تالازم نہ تھی اس کے درخ پر تالازم نہ تھی اس کے درخ پر تالازم نہ تو تالی کی درخ پر تالازم نہ تالی نے درخ پر تالازم نہ تالی نے درخ پر تالازم نہ تالی نے درخ پر تالی نے درخ پر تالی نہ تالی نے درخ پر تالی نے در

احرام والا قیمت کا ضامن ہوگا یہ تصیط سرحسی میں لکھا ہے۔

کئی احرام والے مکہ میں کسی گھر میں اتر ہے اور اس گھر میں چڑیاں اور کبوتر تھے اور ان میں سے تین شخصوں نے چو تھے تحص کو درواز ہبند کرنے کا حکم کیااوراس نے درواز ہبند کر دیااوروہ سب منی کو چلے گئے اور جب وہ لوٹ کرآئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جانور پیاس کی وجہ ہے مر گئے تو ہر محض پر جز الا زم ہوگی بیغایۃ السرو جی شرح ہدا بیمیں لکھا ہے اگر کہی صاحب احرام نے کوئی شکار پکڑا تو اس پر واجب ہے کہ اس کوچھوڑ دےخواہ اس کے ہاتھ میں ہویا پنجر ہ میں اس کے ساتھ ہویا اس کے گھر میں ہواورا گرکسی دوسرے احرام والے نے اس کے ہاتھ ہے چھوڑ دیا تو چھوڑ نے والے پر کچھواجب نہ ہوگا اس لئے کہ شکار کرنے والا شکار کا مالک نہیں ہوا تھا اوراگر دوسرے مخص نے اس کے ہاتھ میں قبل کر دیا تو ان دونوں میں سے ہرشخص پر جزالازم ہوگی اور ہمارے نتیوں اصحاب کے نزدیک پکڑنے والے کواختیار ہے کہ قاتل ہےوہ پھیر لے جواس کو کفارہ میں دینا پڑا ہے اگر بےاحرام شخص نے کوئی شکار پکڑا پھراس شکار کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور اسی حالت میں اس نے احرام با ندھا تو اس شکار کوچھوڑ وینا اس پرواجب ہےاورا گراس نے نہ جھوڑ ااوروہ اس کے ہاتھ میں مرگیا تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اس چھوڑ دینے کی وجہ ہےوہ شکار اس کی ملک ے باہرنہیں ہوتا یہاں تک کداگراس کوچھوڑنے کے بعد دوسر سے مخص نے اس کو پکڑلیا تو بیاٹرام سے باہر ہونے کے بعد اس کو پھیر سکتا ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور اگر کسی دوسر سے خص نے اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک چھوڑنے والا مالک کو قیمت دے گا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور اگر شکار پنجر ہ میں اس کے ہاتھ میں اس کے گھر میں ہے تو ہمار ہے نز دیک اس کا چھوڑ نا واجب نہیں ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے جوشخص شکار لے کرحرم میں داخل ہوتو وہ اگر درحقیقت اس کے ہاتھ میں ہے تو حرم میں اس کوچھوڑ دینا اس پرواجب ہے اگر درحقیقت اس کے ہاتھ میں نہیں مثلاً سامان میں ہے یا پنجرہ میں ہےتو اس پر چھوڑنا واجب نہیں ہے کفا یہ میں لکھا ہے اور اگر احرام باندھااور اس کے ہاتھ میں پنجرہ کے اندرشکار ہے یا احرام با ندھا اور پنجر ہ میں شکار ہے اور حرم میں اس کو داخل نہیں کیا تو ہمارے نز دیک اس کو چھوڑ نا واجب نہیں ہے بیشرح طحاوی میں لکھا

اگر کوئی شخص حرم میں باز لے کر داخل ہوا اور اس کوچھوڑ دیا اور اس نے جرم کے کسی کبوتر کوئل کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا یہ محیط سرحسی کے باب قبل الصید میں لکھا ہے اگر کسی ہے احرام شخص نے کسی ہے احرام شخص کا شکار غصب کرلیا پھر غاصب نے احرام باندھا اور شکاراس کے ہاتھ میں تھا تو اس کوچھوڑ دینا اس کولا زم ہے اور اس کی قیمت مالک کودے گا اور اگر مالک کے حوالہ کر دیا تو اس کے ذمہ ہے بری ہو گیا مگر برا کیا اور اس پر جزاوا جب ہو گی ہیمجیط سرحسی میں ازالیۃ الامن عن الصید میں فصل میں لکھا ہے اگر حرم میں داخل ہونے کے بعد شکار بیچا تو اگروہ شکارا بھی مشتری کے پاس ہاتی ہے تو اس بیچ کار دکرنا واجب ہوگا اورا گرمر گیا تو اس کی قیمت واجب ہوگی ای طرح صاحب احرام شکار بیچتو بھی یہی تھم ہاوراس میں فرق نہیں ہے کہ حرم کے اندر بیچے یاو ہاں سے نکلانے کے بعد حرم کے باہر بیچےاوراگر دو مخض جو بے احرام ہوں حرم کے اندر شکار کی خرید وفروخت کریں اور وہ شکار حرم سے باہر ہوتو امام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک جائز ہےامام محدؓ کے نز دیک جائز نہیں اگر بے احرام شخص حرم کے شکار کو ذ<sup>نع</sup> کرے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرے روز ہ رکھنا کا فی نہیں ہےاوراس کی جزامیں قربانی کرنے میں اختلاف ہے بعضوں نے کہاہے کہ جائز نہیں اور ظاہرروایت کے بموجب جائز ہے یہ بین میں لکھا ہے ہے احرام مخف اگر حرم کا شکار ذیج رہے تو اس کا کھانا جائز نہیں صاحب احرام اگر حرم سے باہریا حرم کے اندر ذیج کرے تو وہ مردار کہوگا اور صاحب احرام پرجز اوا جب ہوگی بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر صاحب احرام نے تیرے کسی شکار کوئل کیا یا کتے یا با زتعلیم یا فتہ کوچھوڑ ااوراس نے قتل کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہےاوراس پر جزاواجب ہوگی اورا گرصاحب احرام نے ایسے شکار میں ہے کھایا جس کوخود ذبح کیا ہے تو اگر اس کی جزا کے اداکر نے سے پہلے کھایا ہے تو جو پچھ کھایا ہے اس کا کفارہ بھی اس میں داخل ہو جائے گااوراس پرایک ہی جزالا زم ہوگی اوراگر جزا کے ادا کرنے کے بعد کھایا ہے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک جو کھایا ہے اس کی قیمت واجب ہوگی اورا مام ابو یوسف ؓ اورا مام محکرؓ کے نز دیک تو بہاورا ستغفار کے سوااور کچھوا جب نہیں ہےاورا گراس گوشت میں ہے کسی بے احرام مخض پاکسی اورصا حب احرام نے بچھ کھایا تو تو ہاوراستغفار کے سوابالا جماع اس پراور پچھوا جب نہیں ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہاں میں مضا نقہ نبیں ہے کہ صاحب احرام اس شکار کا گوشت کھائے جس کوئٹی ہے احرام مخض نے شکار کر کے ذبح کیا ہو بیقکم اس وقت ہے کہ صاحب احرام نے وہ شکاراس کو نہ بتایا ہواوراس کے ذبح کرنے یا شکار کرنے کا حکم نہ دیا یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔

حرم ہے باہر تھا اور وہ شکار زخی ہونے کے بعد حرم میں داخل ہوا اور وہاں مرگیا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی اور اس کا کھانا کمروہ ہے یہ تا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر ہے احرام شخص نے کس شکار پر کتا چھوڑا جوح م ہے باہر ہے اور کتا اس کے پیچھے گیا اور حرم کے اندراس کو پکڑا تو چھوڑ نے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا لیکن اس شکار کو کھانا نہ جا ہے اور اگر ہے احرام شخص نے ایسے شکار پر تیر مارا جوح م سے باہر تھا پھر شکار حرم میں داخل ہوگیا اور تیراس کے حرم میں لگا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی میہ محیط میں لکھا ہے خانیہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ ہے تول کے بموجب جزالا زم ہوگی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر حرم کے اندر بھیڑ ہے پر کتا چھوڑا اور اس نے کوئی شکار مارلیا یا بھیڑ ہے کہ واسطے جال لگایا اور اس میں کوئی شکار کی اور اس پر پچھوا جب نہ ہوگا بی قاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بھگانے وبکانے یا دھمکانے (وغیرہ) سے جانور کا ہلاک ہونا:

اگر کسی کے بھگانے ہے کوئی جانور بھا گ کر کنویں میں گر گیا یا کسی اور چیز کی فکر لگی تو اس پر جز اوا جب ہوگی اگر کوئی شخص سوار تھا یا جانور کو ہا تک کریا آگے ہے تھینچ کر لئے جاتا تھا اور اس جانور نے اپنے ہاتھ یا پاؤں یا منہ ہے کسی شکار کو مارا تو اس پر جز اواجب ہوگی میمعراج الدرامید میں لکھاہے اگر کسی شخص نے حرم کی ہرنی کوحرم ہے باہر نکالا اور اس کے بچے پیدا ہوئے پھروہ ہرنی اور بچے مر گئے تواس پران سب کی جزاوا جب ہوگی اگر کوئی ہے احرام مخص ہرنی کوحرم سے باہر نکال لے گیا تواس پراس کا چھوڑ دیناواجب ہے اور جب تک وہ حرم میں نہ پہنچ جائے وہ اس کا ضامن ہاورا گرحرم میں پہنچنے سے پہلے اس کے بچہ پیدا ہوایا اس کے بدن یا بالوں میں . زیادتی ہوئی اوراس کے کفارہ دینے ہے پہلےوہ مرگئی تو کل کا ضامن ہوگا اورا گر کفاہ دینے کے بعد مری تو اصل کا ضامن ہوگا زیادتی کا ضامن نہ ہوگا اورا گراس کو چ ڈالا اورمشتری کے پاس اس کے بچے پیدا ہوئے یا اس کے بدن یا بالوں میں زیادتی ہوئی پھروہ ہرنی اور اس کے بچے سب مر گئے تو اگر بائع نے اس کی جزاابھی ادانہیں کی ہے تو کل کا ضامن ہوگا اور اگر جزا ادا کرنے کے بعد نچے پیدا ہوئے یازیا دتی ہوئی تواصل کا ضامن ہوگا بچہ اور زیادتی کا ضامن نہ ہوگا بیغایۃ السروجی میں لکھا ہے اگر کسی جوں کو مارا تو جا ہے صدقہ کر دے مثلاً ایک چنگل بھراناج دے دے رہے تھم اس وفت ہے کہ جوں کواپنے بدن یاسریا کپڑے سے پکڑا ہواورا گرز مین سے پکڑ کر مارا تو کچھوا جبنہیں اور جوں کا مارنا اور زمین پرڈال دینا برابر کے اورا گردویا تین جویں ماریں تو ایک چنگل بھراناج دے دے اور اگراس سے زیادتی کی تو نصف صاع گیہوں دے اور جس طرح جوں کا مارنا جائز نہیں اسی طرح مارنے کے واسطے غیر کو دینا بھی جائز نہیں اوراگراییا کرے گا تو ضامن ہوگا اورای طرح بیرجائز نہیں ہے کہ جوں کواشارہ سے بتا دے اور بیکھی جائز نہیں ہے کہاپنے کپڑے دھوپ میں اس غرض سے ڈالے کہ جویں مرجا ئیں اور جومر جا ئیں اور جوؤں کے مارنے کی نیت ہے کپڑوں کو دھونا بھی جائز نہیں ہےاگر کپڑے دھوپ میں ڈالےاوراس ہے جو کمیں مریں تو اگر بہت تھیں تو نصف صاع گیہوں واجب ہوں گےاورا گر کپڑے خنگ کرنے کے واسطے دھوپ میں ڈالے اور اس سے پچھ جو ئیں وغیرہ مر گئیں لیکن بیاس کی نیت نہ تھی تو پچھوا جب نہ ہو گا اور اگر صاحب احرام نے اپنے کیڑے کسی ہے احرام مخص کو جو کیں مارنے کودیئے اور اس نے جو کیں ماریں تو تھکم کرنے والے پرجز اواجب ہوگی اور اگر اشارہ ہے کسی کو جوں بتلائی اور اس نے اس کو مارا تو جزاواجب ہوئی کہٹے کتے اور پھڑ پئے اور چپل اور کوے اور نجاست کھانے والے جانوروں کے مارنے میں کچھوا جب نہیں ہوتا اور جوکوےغراب الزرع کہلاتے ہیں یعنی کھیاتے ہیں وہ شکار میں داخل ہیں اور سانپ' بچھو'چوہے' بھڑ' چیونٹی' گینگچہ 'مکھی بھنگا' مچھر' پسو' چیچڑی' کچھوے کے مارنے میں کچھوا جب نہ ہو گا اور زمین کے

کیڑ وں کے مار نے میں بھی کچھوا جب نہ ہوگا جیسے کہ یہی اور حفسانی فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

گوہ اورگر گٹ اورجیمینگر کا بھی یہی حکم ہے ی سراج الوہاج میں لکھا ہے اور گفتار <sup>ک</sup>اورلومڑی جوا کثر ایذ ادیے میں ابتدانہیں کرتی ہے صاحب احرام کواس کا قتل جائز ہے اس سے پچھوا جب نہیں ہوتا بیرغایۃ السروجی میں لکھا ہے خشکی کے تمام شکار کو مار نا صاحب احرام کومنع ہے لیکن جو جانور ایذ ا دینے میں ابتدا کرتے ہوں ان کا مارنا جائز ہے بیہ جامع صغیر میں لکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہےصا حب احرام کو بکری اور گائے اور اونٹ اور مرغی اور پلی ہونگی بطاکا ذبح کرنا جائز ہے بیے کنز میں لکھا ہے حرم کے درخت عارقتم کے ہوتے ہیں تین قشمیں ایسی ہیں کہان کو کا شااور ان نے نفع لینا جائز ہے اور ان سے جز الا زم نہیں آتی اول درخت وہ ہیں جن کوآ دمیوں نے بویا ہواوروہ اس قتم ہے ہوں جن کوآ دمی بویا کرتے ہوں دوسرے ہروہ درخت کہ جس کوآ دمی نے بویا ہواوروہ اس جنس سے نہ ہوں جس کوآ دمی ہو یا کرتے ہیں تیسرے وہ درخت خودا گے ہوں اوروہ اس قتم ہے ہوں جن کوآ دمی ہو یا کرتے ہوں اور چوتھی قشم ایسی ہے جس کا کا ثنااوراس ہے نفع لینا حلال نہیں اگر اس کو کوئی شخص کا نے گا تو اس پر جز الا زم ہو گی وہ سب ایسے در خت ہیں جوخود جے ہوں اور اس جنس سے نہ ہوں جن کوآ دی ہویا کرتے ہیں اور اس قتم کے درخت خواہ کسی کے مملوک ہوں یا نہ ہوں سب کا حکم برابر ہے یہاں تک کہ فقہانے کہاہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت زمین میں ام غیلان عجمی اور اس کوکوئی شخص کا ٹے تو وہ ما لک کو قیمت دے گا اور حق اور حق اللہ بھی بفترر قیمت اس کو دینا واجب ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر کوئی شخص حرم کا ایسا در خت کا ئے جوہز ہوا ور نشوونما کی حالت میں ہوپس اگروہ کا منے والا شریعت کے خطاب کے لائق ہوتو اس درخت کی قیمت سے کھانا خرید کرفقیروں پرصد قہ کردےاور ہرمسکین کو جہاں جاہے نصف صاع گیہوں دےاوراگر جاہا سے قربانی خرید کرحرم میں ذبح کرے روزے اس میں ِ جائز نہیں ہیں کا شنے والاخواہ صاحب احرام ہویا ہے احرام یا قارن سب کا حکم برابر ہے ایس جب اس کی قیمت ادا کر دے تو اس کئے ہوئے درخت سے نفع لینا مکروہ ہے اور اگر اس کو بیچا تو بیچ جائز ہے اور اس کی قیمت تصدق کرے اور حرم کے جو درخت خشک ہو گئے ہوں اورنشو ونما کی حد ہےنکل گئے ہوں ان کے اکھاڑنے میں اور ان ہے نفع حاصل کرنے میں مضا نَقة نہیں پیشرح طحاوی میں لکھا ہا گر درخت کا نے تو ان کی جڑکا اعتبار ہے شاخوں کا اعتبار نہیں اس اگر درخت کی جڑحرم میں ہواور شاخیں حرم سے باہر ہوں تو وہ حرم کا درخت ہےاورا گر پچھ جڑحرم میں اور پچھ حرم سے باہر ہوتو احتیاطاً حرم کا درخت ہوگا حرم کے درخت کے پتے لینے اس وقت جائز ہوں گے کہاس سے درخت کا نقصان نہ ہواوراس میں کچھ جز الازم نہیں ہے۔ بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔اگرحرم کا کوئی درخت ا کھاڑااوراس کی قیمت دے دی پھراس کوو ہیں بودیا اوروہ جم گیا پھر دوبارہ ا کھاڑا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اس لئے کہ وہ جزادیے ے اس کا مالک ہو گیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر حرم کا درخت کا شخ میں دواحرام والے یا دو ہے احرام محض یا ایک احرام والا اورایک باحرام خفس شریک ہوں تو ان دونوں پر قیمت واجب ہوگی بیغایۃ السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہےا گرحرم کی ہری گھانس لی تو اس پر قیمت وا فجب ہو گی سوکھی گھانس لینے میں پچھ مضا کقہ نہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے جوحرم کی گھانس نہ چراویں نہ کا ٹیس مگرا ذخر کا کا ٹنا جائز ہے حرم کے اندر کمات کے توڑینے میں کچھ مضا نُقہٰ ہیں بیکا فی میں لکھا ہے۔

لے صراح میں ہے کہ حفساءایک جانورگندہ ہوتا ہے۔ ع کفتار جس کو ہندی میں ہنداڑ کہتے ہیں۔ سے ایک جنگلی درخت ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں اور بعض کے نزویک درخت بیول ہے جس کے گوند کو ضمغ عربی کہتے ہیں واللہ اعلم۔ سے کمات بالفتح اس سفید چیز کو کہتے ہیں جو برسات کے موسم میں چھتری کی صورت میں اگتی ہے عوام الناس ای مناسبت ہے چھتری کہتے ہیں ای کو دھرتی کا پھول بھی بولتے ہیں۔

(D: C/r)

## میقات سے بغیر احرام کے گزرجانے کے بیان میں

جب میقات سے باہرر ہے والاجھ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوجائے اور اس کا ارادہ حج اور عمرہ کانہیں ہے تو مکہ میں دآخل ہونے کی وجہ سے اس پر حج اورعمرہ واجب ہے پس اگر حج یا عمرہ کا احرام باند ھنے کے واسطے میقات کو نہلو ئے توحق میقات ترک ہونے کی وجہ سےاس پر قربانی واجب ہے اور اگر میقات کولو ئے اور وہاں سے احرام باند ھے تو اس کی ووصور تیں ہیں کہ اگر اس حج ياعمره كااحرام باندها جواس پرلازم ہوا ہےتو برى الذمه ہو گيا اورا گر حج فرض يا ايسے عمره كا احرام باندها جواس پر واجب تفاتو اگروه اس سال باندھا تو مکہ میں بغیراحرام داخل ہونے کی وجہ ہے جواس پر واجب ہوا تھا بحکم استحسان و ہجھی ا دا ہو جائے گا بیمجیط میں لکھا ہاتی طرح اگراس سال میں وہ حج کیا جس کی نذر کی ہے تو بھی یہی تھم ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اور اگر سال بدل گیا اور باقی مسئلہ کی و ہی صورت ہے جو مذکور ہوئی تو مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہونے کی وجہ ہے جواس پر ہوا تھا ا دانہ ہوگا بیمحیط کے باب المیقات میں ہے اگر کوئی مخض حج اور عمرہ کے ارادہ پر جاتا تھا اور وہ میقات ہے بغیر احرام کے گزر گیا تو پھریا تو اس نے میقات کے ادنرا ندراحرام باندھایا پھرمیقات کولوٹ کرآیا اور وہاں ہے احرام باندھا تو اگرمیقات کے اندراحرام باندھا ہے تو اس بات پرغور کریں گے کہ اگر میقات کے آنے میں حج کے فوت ہونے کا خوف تھا تو تھم یہ ہے کہ اس کومیقات کو آنا نہ چاہئے اور ای احرام ہے سب ارکان ادا کرے اوراس پر قربانی لازم ہوگی اورا گرج کے فوت ہونے کا خوف نہیں ہے تو اس کو جا ہے کہ میقات تک آئے اور میقات تک آئے کی بھی دوصورتیں ہیں ایک بیرکہ ہے احرام آئے اور ایک بیرکہ احرام اندھ کرآئے پس اگر ہے احرام آیا اور میقات ہے احرام باندھا تو تربانی اس سے ساقط ہوگئی اورا گرمیقات تک احرام باندھ کرآیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہا گروہ لبیک کہہ چکا ہے تو قربانی اس سے ساقط ہوگئی اوراگر لبیک نہیں کہی ہےتو ساقط نہ ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک دونوں صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے اور جو محض اپنے میقات سے بغیراحرام کے گزرجائے پھرایک دوسرے میقات میں جووہاں سے زیادہ قریب ہے جا کراحرام باند ھے تو جائز ہے اور کچھاس پر واجب نہ ہو گااورا گر کوئی شخص میقات ہے گز رااور و ہستان بنی عامر کو جانے کا ارا د ہ کرتا ہے مکہ کو جانے کا ارا دہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھوا جب نہ ہوگا اگر کوئی محض کوفہ کا مقیات ہے بغیراحرام کے گز رگیا اوراس نے عمر ہ کا احرام باندھا تھر جج کا احرام باندھا تو اس کی بہت می صورتیں ہیں یا پیر کہ اول عمرہ کا احرام باندھا پھر حج کا احرام باندھایا بیر کہ اول حج کا احرام باندھا پھرعمرہ کا احرام حرم ہے باندها یا دونوں کا قران کیا پس اگر اول عمرہ کا احرام باندها پھر حج کا احرام باندها یا دونوں میں قران کیا تو استحسانا اس پر ایک قربانی واجب ہوگی اوراگراول حج کا احرام باندھا پھرعمرہ کا احرام حرم ہے باندھا تو اس پر دو قربانیاں واجب ہوں گی ایک حج کا احرام میقات ہے چھوڑ دینے کی وجہ سے دوسرے عمرہ کا احرام خارج حرم ہے چھوڑ دینے کی وجہ ہے کوئی آ دمی میقات ہے گزرااوراس نے حج کا احرام باندها پھراس حج کوفاسد کر دیا یا حج فوت ہو گیا پھراس کوقضا کیا تو جو قربانی میقات کی وجہ ہے واجب ہوئی تھی وہ ساقط ہو جائے گی اگرغلام میقات سے بغیراحرام کے گزرا پھراس کے مالک نے اس کواحرام باندھنے کی اجازت دی اوراس نے احرام باندھا تو میقات ہے بغیراحرام گزرنے کی قربانی اس پراس وقت واجب ہوگی جب وہ آزاد ہوگا کا فرمکہ میں داخل ہوا پھروہ مسلمان ہوا پھر احرام باندھاتو اس پر بچھوا جبنہیں ہےاوراسی طرح ہے نابالغ لڑ کا بغیراحرام کے میقات ہے گزرا پھراس کواحتلام ہوااوراس نے احرام باندھاتو اس کابھی یہی حکم ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔

اگرمیقات ہے بغیراحرام کے مکہ کے جانے کے ارادہ پرئی بارگز راتو ہر بار کے گزرنے کی وجہ ہے اس پرجی یاعمرہ واجب ہوگا ہیں اگرائی سال میں اس نے میقات تک آکر جج فرض یا اور جج کی نیت ہے احرام با ندھاتو آخر مرتبہ کے گزرنے کی وجہ ہے ہو واجب ہوا تھا وہ ساقط نہ ہوگا اس واسطے کہ آخر مرتبہ کے پہو واجب ہوا تھا وہ ساقط نہ ہوگا اس واسطے کہ آخر مرتبہ کے گزرنے ہے واجب ہوا ہے وہ اس کے ذمہ فرض ہوگیا لیس جب تک اس کی نیت معین نہ کرے گا تب تک وہ ساقط نہ ہوگا میڈ مرح طواوی کے باب ذکر انجے والعمرہ میں لکھا ہے مکہ کا رہنے والاحرم ہے جج کے ارادہ پر نکلا اور اس نے احرام با ندھا اور کرم کونے لا پہاں تک کہ عرف میں وقوف کیا تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہوگی اور اگر جم کے لوٹے تک اعمال جج میں مشغول نہیں ہوا تو اگر وہ لیک کہنا ہوا جرم کولوٹا تو بلا خلاف قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی اور اگر جغیر لبیک کے لوٹا تو امام ابو صنیفہ کے نزد یک قربانی اس ہے ساقط نہ ہوگی اور اگر جم ہوگی اور اگر جم الحرم سے باہر کی حاجت کو گیا پھر اس نے حرم سے بہر جج کا احرام بھی باندھ لیا اور عرف میں وقوف کیا تو اس پر کچھوا جب نہ ہوگی اور صاحبین گی ساقط ہو جائے گی اور اگر باندہ اور میں ہوگی تو کر درم سے نگل پھر اس نے جا ہر جج کا احرام باندھا اور عرف میں وقوف کیا تو اس پر کچھوا جب نہ ہوگی اور صاحبین گیز دیک اگر وہ احرام کی حالت میں لیک کہنا ہوا حرم کولوٹا تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی اور اگر حرم سے بھر کہ کا احرام باندھا اور عرف میں وقوف کیا تو اس پر پچھوا جب ہوگی اور طاقوں اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی اور اگر میں وہ کی اور اگر کی حالت میں لیک کہنا ہوا حرام کولوٹا تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی اور اگر میں وہ کی سے خرم سے نے پھر احرام باندھا تو بالا تقاق اس پر پچھوا جب نہ ہوگی اور خوات تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی اور اگر کی میں وہ بسی کی کہنا ہو اس می خروات تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی اور اگر کی کی سے خوات کی اگر وہ اور کیا تو اس میں کی سے خرائی ساقط ہو جائے گی اور اگر کی جو اور بیات میں کی ساقط ہو جائے گی اور اگر کی کی سے کھر کیا تو اس کی کی سے کھر کی سے کھر کی سے کھر کی سے کہ کی سے کھر کی کوئی کی سے کہ کی سے کھر کی سے کہ کی سے کھر کی سے کھر کی سے کوئی کی سے کہ کی کھر کی سے کہ کی سے کہ کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی سے کہ کی کھر کی کی کوئی کی کوئی کی کھر

فصل : ١

ایک احرام سے دوسرااحرام ملانے کے بیان میں حج یاعمرہ کے دواحراموں کوجمع کرنا بدعت ہے :

اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ جی ایمرہ کے دواحراموں کوجع کرنا بدعت ہے گین اگران دونوں کوجع کر ہے تو امام ابو صنیقہ اورامام ابو یوسف کے خزد کی ایک لازم ہو گا کین امام ابو یوسف کے خزد کی ایک لازم ہو گا کین امام ابو یوسف کے خزد کی جو اورامام ابو یوسف کے خزد کی بھی ان دونوں میں سے ایک کا احرام توڑد ینا ضروری ہے لیں اگر جی کے دواحراموں کوجع کیا تو جب پہلے سے فارغ ہوتو دوسر کے کودوسر سے سال میں اداکر ہے اس واسطے کہ ہمرہ کی دواحراموں کوجع کیا تو دوسر کواس سال میں اداکر ہے اس واسطے کہ ہمرہ کی حدارا کی سال میں جائز ہے بر خلاف جی کے کہ اس کا سے کہ ہم ہمانی اورائی سال میں جائز ہے بر خلاف جی کہ اس کا سے کہ ہم ہمانی اورائی سال میں جائز ہے بر خلاف جی کہ اس کا سے کہ ہم ہمانی کہ باز سے کہ ہم ہم کے احرام پر جی کے احرام کی بنا کرنا بدعت نہیں لیں اگر کسی نے جی کا احرام باندھا اور ایکر عمرہ کی قضا لازم ہوگی یہ نہا ہیہ میں لکھا ہے اور اس کے تو ڑ نے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی اور پھر عمرہ کی قضا لازم ہوگی یہ نہا ہیہ میں لکھا ہے اور اس کے تو ڑ نے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی اور پھر عمرہ کو نہ تو ڑ نے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی اور اس کے اور عمرہ کا احرام باندھا تو عمرہ کونٹو ڑ سے بوجیط میں لکھا ہے اور اگر عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کا احرام باندھا تو جمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کا احرام باندھا ور دے اور اس کے تو ڑ نے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگا ہے ہو اور عمرہ کے احرام کوتو ڑ دے اور اس کے تو ڑ نے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگا ہے ہو اور عمرہ کوتو ڑ دے اور اس کے تو ڈ کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی اور اس کے تو کہ کہ عمرہ کے احرام کوتو ڑ دے یہ کہ کہ عمرہ کے احرام کوتو ڑ دے یہ کہ کہ عمرہ کے احرام کوتو ڑ دے یہ کوتو کے کہ کوتو رکھ کوتو کر کے دور کے کوتو کے کوتو کے کہ کوتو کے کوتو کے ک

ل اس کئے کدوہ میقات پراحرام کی اہلیت نہیں رکھنا تھا جو بے احرام گزرجانے پر گنهگار ہوتا۔

پس آگر عمرہ کا چارم تبہ طواف کرلیا پھر جی کا احرام با ندھاتو بلا خلاف ہے تھم ہے کہ جی کے احرام کوتو ڑے اور جی اور عمرہ جس کے احرام کوتو ڑے گاس پر قربانی واجب ہوگی لیکن عمرہ کا احرام تو ڑنے میں صرف عمرہ کی قضالا زم ہوگی اور بی کی اس جی گیا تین عمرہ کا احرام ہوگی اور اگر احرام نہ تو ٹر ااور ان دونوں کوائی طرح ادا کیا تو جا کڑنے اور ان دونوں کے جمع کرنے کی قربانی اس پر لازم ہوگی ہے ہدا ہے میں لکھا ہے کوفہ والے نے جی کا احرام با ندھا بھر عمرہ کا احرام با ندھا تو دونوں لازم ہوں گے اور ان کی وجہ ہے ہوں تاریخ کہا گیکن اس نے براکیا لیس اگر عرفات میں وقوف کیا اور افعال عمرہ کے ادافتہ کے تو عمرہ کا احرام با ندھاتو دونوں لازم ہوں گیا اور اگر فات کی طرف متوجہ ہواتو جب تک وہاں وقوف نہ کرے گا عمرہ نہ ٹوٹ گا لیس اگر جی کا طواف تھے کیا بھر عمرہ کا احرام با ندھاتو دونوں لازم ہوگی اور بیقربانی لازم ہوگی اور بیقربانی جو کہا ہوں گی اور ان دونوں کو جب سے اس پر قربانی لازم ہوگی اور بیقربانی جو کہنیں ہوں گی کہا ترام با ندھا اور اس سے فارغ ہوا پھراگر دوسرے جی کا احرام با ندھا اور اس سے فارغ ہوا پھراگر دوسرے جی کا احرام با ندھنے سے پہلے جی اول میں سرمنڈ والے بیم بیم نہوں کے واجرب نہوگی اور اگر ان موگی اور اگر ابھی تک سر نہیں منڈ وایا تھا تو اس پر قربانی واجب ہوگی خواہ دوسرے احرام کے بعدسر منڈ والے سے تیم ہوگی خواہ دوسرے احرام کے بعدسر منڈ والے سے تیم ہوں کہا ہوں میں لکھا ہے۔

سرمنڈ وانے سے قبل ہی دوسرے عمرہ کا احرام باندھنا:

جو شخص عمرہ سے فارغ ہوالیکن ابھی تک اس نے ہال نہیں کوائے پھراس نے دوسر ہے عمرہ کا احرام ہاندھ لیا تو اس پروفت سے پہلے احرام ہاندھنے کی وجہ نے قربانی لازم ہوگی اور بیقربانی کفارہ کی ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے جج کرنے والا اگر دسویں تاریخ یا ایام تشریق میں عمرہ کا احرام ہاندھے تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا لیکن اس حالت میں اس کا تو ژنا واجب ہے لیس اگر اس کوتو ژویا تو توڑنے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی اور عمرہ بھی لازم ہوگا اور اگر نہ تو ڑا اور اس طرح ادا کیا تو جائز ہے اور کفارہ کی قربانی واجب ہوگی اور اگر جج میں سرمنڈ والیا پھر دوسرا احرام ہاندھا تو اس کو نہ تو ڑے اصل میں یہی مذکور ہے اور ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اس کوتو ژدے اور اگر جج میں سرمنڈ والیا پھر دوسرا احرام ہاندھا تو اس کوتو ڑدے اور اگر جج کا احرام ہاندھا تو اس کو بھی تو ڑدے اور تو ڑدے اور اگر جج کا احرام ہاندھا تو اس کو بھی تو ڑدے اور تو ڑدے کی وجہ سے جج اور عمرہ کی قضا لازم ہوگی میں کھا ہے۔

بارې :@

## احصار (جے سے روکے جانے کابیان)

یعنی جے ہے رو کے جانے کے بیان میں محصر وہ مخص ہے جس نے احرام باندھا پھر جس کا احرام باندھا تھا اس کے اداکر نے ہے روکا گیا خواہ وہ رکنا دشمن یا مرض یا قید ہو جانے یا کسی عضو کے ٹوٹ جانے یا زخمی ہو جانے کی وجہ ہے ہو یا اور کوئی ایسا سبب ہو جو اس چیز کے پوراکر نے ہے جس کا احرام باندھا ہے ھیقتہ یا شرعاً مافع ہو یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے یہ بدائع میں لکھا ہے مرض کی حد جس سے کہ اس کو چلنے اور سوار ہونے کی طاقت نہ رہے لیکن اگر فی الحال قدرت ہواور بیادہ چلنے یا مواری پر چلنے ہے مرض کی زیادتی کا خوف ہوتو بھی یہی تھم ہے اور دشمن میں مسلمان اور کا فراور درندہ سب شامل جیں بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اگر کسی کے خرج کے دام چوری گئے یا سواری کا جانور ہلاک ہوگیا اور وہ پیادہ چلنے پر قادر نہیں ہے تو وہ محصر کے باسواری کا جانور ہلاک ہوگیا اور وہ پیادہ چلنے پر قادر نہیں ہے تو وہ محصر کے باسوارگ کیا دور اگر پیادہ

چلے پر قادر ہوتو محصر نہیں اگر کسی عورت نے جی کا احرام باندھااوراس کا شوہر نہیں ہے اور کوئی محرم اس کے ساتھ ہے پھراس کا محرم مرگیا تو وہ عورت یا گئی عورت نے جی کا احرام باندھااوراس کے ساتھ محرم نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے پھراس کا شوہر مرگیا تو وہ عورت محصر ہے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر عورت کا محرم راستہ میں مرجائے اور وہاں سے مکہ تک تین دن یا اس سے زیادہ کا راستہ ہے تو وہ بمنز لہ محصر کے ہے اور اس محرح اگر کسی عورت نے بغیر اجازت شوہر کے نفل جی کا احرام باندھا پھر اس کے شوہر نے اس کو جی کے جانے سے منع کر دیا تو وہ بمنز لہ محصر کے ہے اور اس طرح آلوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو ان کے مالکوں کو جائز ہے کہ ان کا احرام محلوادیں اور وہ دونوں محصر ہوں گے ہیں ان کہا جائے میں لکھا ہے۔

عورت کن صورتوں میں محصر ہ تصوّر ہوگی؟

اگر عورت نے جی فرض کا احرام ہا ندھا اور اس کے ساتھ شو ہریا محرم نہیں ہے تو وہ محصر ہے اور اگر اس کا محرم ہا شوہر ہے اور جس وقت اس شہرکا قافلہ جی کوجا تا ہے اس وقت اس عورت کو استطاعت نجی کی بھی ہے تو وہ محصر ہنیں ہے اور اگر اس کا شوہر ہے اور کوئی اور محرم اس کے ساتھ نہیں ہے اور شوہر نے اس کوخ کیا تو وہ محصر ہ ہے کیا شوہر کو بیا فقیار ہے کہ شوہر کو بیا فقیار ہے کہ شوہر کو بیا فقیار ہے عامد علاء کے نزویک جس طرح جی سے احسار ہوتا ہے ای طرح عمرہ ہے بھی اور المام ابوطنیفہ ہے دوایت ہے کہ شوہر کو بیا فقیار ہے عامد علاء کے نزویک جس طرح جی سے احسار ہوتا ہے ای طرح عمرہ ہے بھی ادم ادموار ہوتا ہے ای طرح عمرہ ہے بھی ادر احسار ہوتا ہے ای طرح عمرہ ہے بھی دے کہ اس کی قربانی خرید کر ذرئے کی جائے اور جب تک وہ ذرئ نہ ہوا حرام ہے باہر نہ ہو عامد علاء کا بہی قول ہے اور اگر احرام کے وقت بیشر طرکی ہوکہ اگرا حصار ہواتو قربانی نہ کر سے گا میں میں ہونے کہ جس کے ہاتھ قربانی بھیجاس سے اس قربانی کے ذرئے کرنے کا ایک روز معین کرکے وعدہ لے بس وہ اس قربانی کے ذرئے ہونے کی بعد احرام سے باہر ہوجائے اس سے پہلے احرام سے باہر نہ ہوائے کی صورت میں کرکے وعدہ لے بس وہ اس کی خوصا حب احرام ہے باہر نہ ہونے کی صورت میں واجب ہوتا ہے اور ام ابوضیفہ اور امام محمد ہو کے بعد جس احرام سے باہر ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط نہیں اور اگر ہم منڈ والے تو بہتر ہے یہ بدائع میں کھا ہے۔

اگر قارن جج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بھیجے اور عمرہ کا احرام اسی طرح باقی رکھے تو ان دونوں احراموں میں سے ایک احرام سے بھی باہر نہ ہوگا:

محصر کواگر قربانی میسر نہ ہواور نہ اس کی قیمت میسر ہوتو ہمار ہے بزدیک دوروز ہے رکھ کراحرام ہے باہر نہیں ہوسکتا یہ ہرائ الوہا ج میں لکھا ہے اگر قربانی ذیج کرنے کے وعدہ کے روز اس گمان پراحرام ہے باہر ہوگیا کہ قربانی ذیج ہوچکی ہوگی پھر معلوم ہوا کہ قربانی اس روز ذیج نہیں ہوئی تو وہ اس طرح صاحب احرام رہے گا اور قبل وقت احرام ہے باہر ہونے کی وجہ ہے اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر اس وعدہ کے روز قربانی ذیج ہوگئی تو بطور استحسان کے جائز ہے بیاغایۃ السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے جب محصر قربانی دے کر احرام ہے باہر ہوگیا تو اگر فقط حج کا اس نے احرام با ندھا تھا تو سال آئندہ میں اس پر حج اور عمرہ وال زم ہوگا اور اگر فقط عمرہ کا احرام با ندھا تو اس کے عوض میں عمرہ لازم ہوگا اور اگر قاری تھا تو وہ دوقر بائیوں کے ذیح ہونے کے بعد احرام ہے باہر ہوگا اور سال آئندہ میں اس پر دوعمرے اور ایک تج واجب ہوگا میر محیط میں لکھا ہے اور اگر فقط حج کا احرام با ندھا تھا اور اس نے دوقر بائیاں جیجیں تو وہ پہلی قربانی ذیح ہونے کے وقت احرام ہے باہر ہوجائے گا اور دوسری قربانی نقل ہوگی اور قاری دوقر بائیوں کے ذیح ہونے کہ بعدے کے بعد احرام سے باہر ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر قارن حج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بھیجے اور عمرہ کا احرام ای طرح باقی رکھے تو ان دونوں احراموں میں سے ایک احرام ہے بھی باہر نہ ہوگا یہ بیین میں لکھا ہے اگر قارن نے دوقر بانیاں بھیجیں اور حج اور عمرہ کے واسطے جدا جدا قربانی معین نہ کی تو اس میں بچھ جرج نہیں یہ محیط سرھسی میں لکھا ہے۔

اگر قارن مکہ میں داخل ہوااوراس نے عمرہ اور ج کا طواف پوراکیا گھروہاں نے نکل کر اور عرفہ کے وقوف ہے پہلے محصر کہو

گیا تو وہ ایک قربانی بھیج کر احرام ہے باہر ہو جائے اور ج کے عوض سال آئدہ میں ماس پرج اور عمرہ لازم ہوگا اور عمرہ کے عوض عمرہ

لازم نہ ہوگا اور حرم ہے باہر بال کتر وانے کے عوض امام ابو صنیفہ اور امام محہ کے نزد یک اس پرقم بانی واجب ہے اور اگر محمر اسی سال

میں اپنانج اداکر لے تو اس پرعم وہ اجب نہیں بیغایہ السرو جی شرح ہدا ہی میں اتھا ہے اور اگر کی نے احرام با ندھا اور نہ ج گیا اور اگر کی ہے باہر ہو جائے اور سال آئدہ میں استحسانا عمرہ لازم ہوگا اور اگر کی چیز کا احرام

عرہ کی گھروہ موسر ہوگیا تو ایک قربانی تو بھر محصر ہوگیا تو ایک قربانی بھیج کراحرام ہے باہر ہوجائے اور سال آئدہ میں اس پر ج

ادر عمرہ لازم ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر کی نے دو ج یا دو عمروں کا حرام ہا ندھا گھر محصر ہوگیا تو امام ابو صنیفہ کے نزد یک دوقر بانیوں

کے بیعجنے ہے اور صاحبین کے نزد یک ایک قربانی بھیج کراحرام ہے باہر ہوجائے گا پیغانیہ السرو جی شرح ہدا ہیں لکھا ہے اگر کی خض

نے دو عمروں کا احرام با ندھا اور ان کے اداکر نے کہ واسطے مکہ کی طرف چلا گھرا گر محصر ہوگیا تو امام ابو حنیفہ اور اس کو بیات ہوگی اور اگر ایکھی نہیں چلا تھا اور محصر ہوگیا تو امام ابوحنیفہ کے نزد یک دوقر بانیاں واجب ہوں گی اور امام ابوحنیفہ اور امام ابوحنیفہ کے نزد یک دوقر بانیاں واجب ہوں گی اور امام ابوحنیفہ اور امام ابوحنیفہ کی خصر نے تربانی ہوں گی اور امام ابوحنیفہ اور اس کی ہوا تا ہو جہ بیں بیوجو میں تو تو ف کیا گھر اس کو گو گئر تو اس کو گئر تو اس کو جو ہوگیا تو اس کو جو ان وہ وہ محصر نے ہوگی قربانی نہ محکم سے عرف میں میں محکم سے میں محکم سے جو میں اگر وہ موران کی جو بیا واجب ہیں کہوا ہے۔

عرف میں نہ موگا نہ میں مولا ہوگی تو میں کھا ہو اور وہ موران کو جو سے تو اس کو جو گئر تو تو میں کھا ہے۔

عرف میں تو خو فی میں وقو ف کیا گھر اس کو کوئی آئر مربانی اس کو گئر تو اس کو جو سے نہ ہوگا :

عرف میں تو عرف میں میں موران کی کھر اس کو کوئی آئر مربانی اس کو جو سے نہ ہوگا :

محصر نے اگر صرف مج کا حرام باندھا پھر وہ احرام ہے باہر ہوگیا پھراس سے احصار ذائل ہوگیا پھراسی سال میں اس نے بج
کا حرام باندھا تو اس پرنیت قضا کی واجب نہیں اور نہ عمرہ واجب ہے بیہ غایۃ السرو جی شرح ہدایہ میں لکھا ہے کی شخص نے جی یا عمرہ کا
حرام باندھا تھا اور محصر ہوگیا پھراس نے احصار کی قربانی بھیجی پھرا حصار زائل ہوگیا اور دوسراا حصار بیدا ہوائیں اگر وہ یہ جانتا ہے کہ
قربانی تک پہنچ سکتا ہے اور اس نے اس قربانی کی دوسر سے احصار کے واسطے نیت کر لی تو جائز ہے اور اس کے سبب سے وہ احرام سے
باہر ہوجائے گا اور اگر نیت نہ کی بہاں تک کہ وہ قربانی ذی ہوگی تو جائز نہیں یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے کی شخص نے عرفہ میں وقوف کیا پھر
اس کو کوئی امر مانع ہوا تو وہ محصر نہ ہوگا اور جس کو گلہ میں کوئی امر مانع پیش آیا اور وہ واف اور وقوف نہیں کرسکتا تو وہ محصر ہے تیجمین میں
لکھا ہے جصاص ہے کہ بہی صحیح ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر طواف اور وقوف میں سے صرف ایک پر قادر ہے تو محصر نہیں اس
لئے کہا گروہ وقوف نی قادر ہے تو جج پورا ہوگا اور اگر طواف پر قادر ہے تو جس شخص کا جج فوت ہوجا تا ہے وہ صرف طواف سے احرام سے
باہر ہوجا تا ہے تیجمین میں لکھا ہے اور جس شخص کو وقوف عرف کی امر مانع پیش آیا اور ایا م تشریق آئی واجب ہوگی اور اس کو گل اور اس کی خربانی اور جمروں پر کنگریاں نہ مار نے کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہوگی اور اس کو گل اس مانع پیش آیا اور ایا م تشریق آئی واجب ہوگی اور اس کو گل اور اس کو کھور نے کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہوگی اور اس کو

چاہئے کہ طواف زیارت کرے اور اس طواف کی تا خبر کی وجہ ہے بھی قربانی واجب ہوگی اور امام ابو حنیفہ یکے قول کے بموجب سر منڈ وانے کی تاخیر کی وجہ ہے بھی ایک قربانی لازم ہوگی اور صاحبین یکے نزدیک سر منڈ وانے کی تاخیر اور طواف کی تاخیر کی وجہ ہے بچھ واجب نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے احصار کی قربانی کو ہمار ہے نزدیک حرم کے سوااور کہیں ذرج کرنا جائز نہیں اور امام ابو حنیفہ یک نزدیک قربانی کے دن کے بعد ذرج کرنا جائز نہیں ہے اور اس اس کے قربانی کے دن کے بعد ذرج کرنا جائز نہیں ہے اور اس بات پراجماع ہے کہ اگر عمرہ سے احصار ہواتو حرم میں اس کی قربانی ہروقت جائز ہے یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔

(**(**): ⟨√/2

حج فوت ہوجانے کے بیان میں

جس خفس نے ج کا احرام ہاندھا خواہ وہ فرض ہویا ندریانفل ہواورخواہ وہ ج سیح ہویا فاسد ہواورخواہ وہ فساد ج کے درمیان
میں آگیا ہویا ابتدا ہے ہی فاسد ہوجیے کہ جامعت کی حالت میں احرام ہاندھا تھایا عرفہ کا وقوف اس سے چھوٹ گیا اور قربانی کے دن
فجر طلوع ہوئی ہیں اس سے ج فوت ہوگیا توالیے خص پر واجب ہے کہ طواف کرے اور سعی کرے اور احرام سے باہر ہوجائے اور سال
آئندہ میں ج کو قضا کر سے قربانی اس پر واجب نہ ہوگی ہیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر جس خض کا ج فوت ہواہ ہ قارن تھا تو اس کو چاہے
کہ اول عمرہ کا طواف اور سعی کر سے پھر ج کے فوت ہوجائے کے عوض میں طواف وسعی کرے اور سرمنڈ وائے اور بال کتر وائے قران
کی قربانی اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گی اور جب وہ طواف شروع کر سے جس سے احرام سے باہر ہوگا تو لیک کو قطع کر سے ہیں کہ انہ میں کہ انہ کہ سے ساقط ہوجائے گی اور جب وہ طواف شروع کر سے جس سے احرام سے باہر ہوگا تو لیک کو قطع کر سے ہیں کہ انہ میں کہ سے ہمارے اصحاب کا اس میں اختلاف ہے کہ جس طواف سے ج کا فوت کرنے والا احرام سے باہر ہوتا ہے وہ ج کے کا حرام میں انسانی میں اختلاف ہے کہ جس طواف سے ج کا فوت کرنے والا احرام سے بوتا ہے اور امام ابو صفح کی احرام ہو گیا تو کہ بوتا ہے اور امام ابو سے کہ جس طواف کو گھر ہو کہ کا احرام ہیں نہ تھی انہ کے کہ اور اس میں طورت میں طاح ہیں جوائے اس پر طواف الصدر واجب نہیں ہے قوت کی خور میں کا حرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجم سے کا احرام عمرہ کے کا احرام ہو نوٹ کی دو جس سے خطوں کا جم احمام کو تو ٹر دے تا کہ دوجم سے کا احرام عرفی خان کہ دوجم سے کا احرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجم سے کا احرام عرفی خان میں کھر سے احرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجم سے کا احرام عرف خان کہ دو تو سے کا احرام عرف خان کہ دو تو سے خان کہ دوجم سے خان کی دوجم سے خان کو کہ دو تو ہو نے اس طواف نے کہ دو تو سے کا حرام کو تو ٹر دے تا کہ دوجم سے کا احرام عرف خان کی دو تو سے کا حرام میں کو تو ٹر دے تا کہ دوجم سے کا احرام عرف خان کی دو تو سے کا احرام عرف خان کی دو تو کی خان کی دو تو سے کا حرام کے دو تو سے کا حرام کے دو تو سے کا حرام کو تو ٹر

(m: بران

# غیر کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں

مج بدل كابيان:

اصل اس باب میں میہ ہے کہ انسان کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا نواب دوسر ہے مخص کے واسطے کر دے خواہ نماز ہویا روزہ ہویا صدقہ ہویا سال اس باب میں میہ ہے کہ انسان کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا نواب دوسر ہے مخص کے واسطے کر دے خواہ نماز ہویا روزہ ہویا صدقہ ہویا سوااس کے کوئی اور عمل ہو جیسے حج اور قرآن کی قرائت اور ذکر انبیاء علیہم السلام اور شہداء اور اولیاء اور صالحین کے قبور کی زیارت اور مردوں کوئفن دینا اور اسی طرح اور سارے نیک کا موں کا بیچکم ہے بیغابیۃ السروجی شرح ہدایہ میں لکھا ہے اور عبادتیں تین

قتم کی ہوتی ہیںا یک وہ کہ فقط مالی عبادت ہوجیسے کہ زکو ۃ اورصد قہ فطراور دوسری پیہے کہ صرف بدنی ہوجیسے کہ نماز اور روزہ تیسری پیہ کہ دونوں سے مرکب ہوجیسے کہ حج اور پہلی صورت کمیں دونوں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے خواہ حالت اختیار ہویااضطرار ہواور دوسری صورت میں نیابت جاری نہیں ہوتی اور تیسری صورت میں عاجز ہونے کے وقت نیابت جاری ہوتی ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور ج میں نیابت جاری ہونے کی بہت می شرطیں ہیں منجملہ ان کے بیہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے جج کیا جائے وہ بذات خودا دا کرنے ے عاجز ہواوراس کے پاس مال ہو پس اگرخودادا کرنے پر قادر ہومثلاً تندرست صاحب مال ہو یا فقیر تندرست تو اس کی طرف سے دوسرے کو جج کرنا جائز نہیں ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ حج کرنے کے وقت سے مرنے تک وہ عجز باقی رہے بیہ بدائع میں لکھا ہے پس اگر کسی مریض نے اپنی طرف سے مج کرایا تو اگروہ ای مرض میں مرگیا تو جائز ہے اور اگر اچھا ہو گیا تو مج باطل ہو گیا اور اگر قیدی نے ا پی طرف ہے جج کرایا تو بھی یہی حکم ہے بیبیین میں لکھا ہے اگر کسی تندرست هخص نے اپنی طرف ہے جج کرایا اس کے بعد وہ عاجز ہو گیا تو جج اس کی طرف سے جائز نہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جس شخص کی طرف سے جج کیا جائے اس کا عاجز ہونا حج فرض میں شرط ہے جج نفل میں شرط نہیں ہے کنز میں لکھا ہے اس حج نفل میں قادر ہونے کی صورت میں بھی نیابت جائز ہے اس لئے کہ نفل میں آ سانی کی گئی ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔منجملہ ان کے بیہ ہے کہ جس کی طرف ہے جج کیا جائے اس نے حج کا حکم کیا ہو پس بغیر اس کے عکم کے دوسرے کا حج اس کی طرف سے جائز نہیں لیکن وارث کا حج مورث کی طرف سے بغیر تھکم کے بھی جائز ہے اور منجملہ ان کے احرام کے وقت اس شخص کے حج کی نیت کرنا جس کی طرف ہے حج کرتا ہے اور افضل یہ ہے کہ بوں کیے کہ لبیک عن فلاں اور منجملہ ان کے بیہے کہ جس کو جج کا حکم کیا ہے و چھن حج کرانے والے کے مال سے حج کرے پس اگر حج کرنے والا اپنے کوبطورا حسان کے اس کی طرف ہے خرچ کرے تو اس کی طرف ہے جائز نہ ہوگا جب تک اس کے مال سے جج نہ کرے اور یہی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر کسی مخض کے وصیت کی کہاس کے مال ہے جج کرایا جائے پھروہ مخض مر گیا اور اس کے وارثوں نے اپنے مال ہے اس کی طرف ے فج کیا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر کسی مختص نے کسی مختص کواس واسطے مال دیا کہ کسی میت کی طرف ہے فج کرے اوراس مختص نے اس ج میں کچھ مال اپنی طرف سے بھی صرف کیا ہیں جو مال اس کو دیا تھا اگر جج کے خرچ کے واسطے کافی تھا تو مخالفت نہ ہوگی اور جس قدر اس نے اپنے پاس سے خرچ کیااس میں استحسان رہے کہ میت کے مال سے پھیر لے اور قیاس رہے کہ نہ پھیرے اور اگر میت کا مال اس قدرنہ تھا کہ خرچ کو پورا ہوتا اوراس نے اپنے مال میں سے خرچ کیا تو اس بات پرغور کریں گے کہا گرا کثر خرچ میت کے مال سے ہوا ہے تو جائز ہےاوروہ حج میت کی طرف ہےادا ہوا ور نہ جائز نہیں بیچکم استحساناً ہےاور قیاس بیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جائز نہ ہو اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ سوار ہوکر جج کرے یہاں تک کہ اگر کسی کو جج کا حکم کیااوراس نے پیادہ یا چل کر جج کیا تو وہ اس خرج کا ضامن ہوگا اوراس کی طرف سے سوار ہوکر جج کرے یہ بدائع میں لکھا ہے اور سیجے ند ہب یہ ہے کہ جو شخص غیر کی طرف سے جج کرتا ہے اس شخص کا اصل جج غیر کی ہی طرف ہےا داہوتا ہے اور اس حج کرنے والے کا فرض اس حج ہےا دانہیں ہوتا تیبیین میں لکھا ہے افضل یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیقصد کرے کہ سی شخص کواپی طرف ہے جج کرنے کے واسطے مقرر کرے تو ایسے شخص کومقرر کرے جواپی طرف ہے جج کر چکا ہواور بایں ہمہ اگرا یے مخص کومقرر کیا جس نے اپنی طرف ہے جج فرض ادانہیں کیا ہے تو ہمارے نز دیک جائز ہے اور حکم کرنے والے کے ذمہ سے ج ساقط ہوجائے گا بیمحیط میں لکھا ہے اور کرمانی میں ہے افضل بیہ ہے کہ ایسے شخص کو ج کرنے کے واسطے اپنی

اے سیخی ان عبادات میں نیابت جاری ہوتی ہے جو مالی ہوں اور حالت اختیار وہ کہ بذات خودا داکرنے میں کوئی عذراس کو نہ ہواور حالت اضطرار وہ کہ کوئی عذر مانع ہوجس کےسبب ہے وہ خودا داکرنے ہے عاجز ہو۔ طرف ہے مقرر کرے جوو ہاں کے راستہ اور افعال ہے واقف ہواور آزاداور عاقل اور بالغ ہویہ غایۃ السروجی شرح ہدایہ میں ہے لکھا ہے۔اگر کسی کی طرف سے عورت نے حج کیایا غلام یا باندی نے اپنے مالک کی اجازت سے حج کیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے بیمحیط سرخسی میں لکھا ہےاورا گرکسی شخص کودو شخصوں نے اپنی اپنی طرف ہے جج کے واسطےمقرر کیااوراس نے ان دونوں کی طرف ہے ایک جج کااترام باندھالیں میرجج اس جج کرنے والے کے واسطے ہوگااوران دونوں میں ہے کئی کی طرف ہے نہ ہوگااور جوخرج ان ہے کیا ہاں کا ضامن ہوگا اور اس کے بعدوہ اس حج کوان دونوں میں ہے کی ایک کی طرف ہے نہیں کرسکتا اور برخلاف اس کے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی طرف سے جج کیا تو اس کوا ختیار ہے کہ ان میں ہے جس کی طرف سے جا ہے اس جج کومقرر کرد ہے اور اگر جج کرنے والے نے احرام میں دوشخصوں میں ہے کئی کومعین نہیں کیااور بلامعین کے حج ایک کی طرف ہے کیا پس اگراسی طرح کی نیت ے اس نے مج تمام کیا تو مج کرنے والوں کے حکم کی مخالفت کی اور اگر تمام ہونے سے پہلے ایک کو معین کیا تو امام ابو یوسف کا بیقول ہے کہ اس صورت میں بھی وہ جج کرانے والے کے حکم کا مخالف ہے اور جج اس کی ذات کی ظرف سے واقع ہوگا اور امام ابوحنیفہ اور امام محرکا بیول ہے کہ جج اس کی طرف ہے واقع ہوگا جس کومعین کیا ہے اور برخلاف اس کے اگر احرام کی نیت کومبہم کیا یعنی پینہ معین کیا کہ حج کا احرام باندھنا ہے یاعمرہ کا تو پھراس کواختیار ہے جس کو جا ہے معین کردے بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوصا حب مجمع کی تصنیف ہے اورا گرکسی نے احرام میں جس کی طرف ہے جج کرتا ہے اس کا پچھ ذکر ہی نہ کیا نہ معین ذکر کیا نہ بہم تو کا فی میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں مجتدین ہے کوئی تصریح نہیں ہاور جا ہے کہ اس صورت میں بالا جماع اس کامعین کرناضچے ہواس کئے کہ جج کرنے والے کے حکم کی مخالفت نہیں تیبین میں لکھا ہے اورا گر کوئی مخص کسی کواپنی طرف ہے جدا جدا جج یا عمرہ کا حکم کرے اور و مخص دونوں کوملا کر قر ان کرے تو امام ابوحنیفیہؓ کے قول کے بہو جب و ہمخص اس کے حکم کا مخالف ہے خرچ کا ضامن ہو گا اور امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد کے قول کے بموجب بطور استحسان وہ قران حکم کرنے والے کی طرف ہے ادا ہو جائے گا اور بیخلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ حکم کرنے والے کی طرف ہے قران کرے اور اگر قران کے جج یا عمرہ میں ہے کسی ایک میں کسی اور شخص کی طرف ہے یا پی طرف ہے نیت کی تو بلاخلاف وہ مخالف ہے اورخرج کا ضامن ہوگا اورا گرکسی شخص نے کسی کو حج کا حکم کیا تھا اور اس نے اول عمرہ کیا پھر مکہ ہے احرام باندھ كر فج كياتو وه سب كے قول كے بموجب مخالف بے يہ محيط ميں لكھا ہے خانيد ميں ہے كداس فج سے اس فج كرنے والے كا فج فرض بھی ادانہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اگر کسی نے کسی کوعمرہ کا حکم کیا پھرائں نے اول عمرہ کیا پھراپی طرف ہے جج کیا تو وہ حکم کرنے والے کا مخالف نہیں ہے اور اگر اوّل حج کیا پھر عمرہ کیا تو وہ سب کے قول کے بموجب مخالف ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر کسی کوایک تشخص نے جج کا حکم اور دوسرے نے عمرہ کا حکم کیا اور ان دونوں نے حج اور عمر ہ کو جمع کرنے کا حکم نہیں کیا اور اس مخض نے حج اور عمر ہ کو جمع کیا تو ان دونوں کا مال پھیرے گا اور اگر ان دونوں نے جمع کرنے کا حکم کیا تھا تو جائز ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے جس شخص کوکسی شخص نے جج کے واسطے مقرر کیا ہے وہ مکہ کو جانے اور آنے میں تھم کرنے والے کے مال سے خرج کرے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور اگر سن شخص کو حج کے واسطے اس طرح مقرر کیا کہ وہ حج ا داکر کے مکہ میں مقیم ہوتو جائز ہے اورافضل یہ ہے کہ حج کر کے لوٹے جس شخص کو جج کا حکم کیا تھا اگروہ جج سے فارغ ہوکر پندرہ دن یازیادہ گھہرنے کی نیت کرے تواپنے مال سے خرچ کرے اور اگر حکم کرنے والے کے مال میں سے خرچ کرے گاتو ضامن کمبوگا اور اگر بغیرنیت اقامت کے وہاں چندروز تک مقیم رہاتو ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگراتنے دنوں اقامت کی جتنے دنوں وہاں لوگوں کوا قامت کی عادت ہے تو جس کی طرف سے حج کیا ہے اس کے مال میں ہے خرچ کیونکہ بیخرچ جواس نے ان ایام میں اٹھایا و واس کی وجہ ہے ہاں اگر تھم کرنے والے سے اجازت حاصل کرلی ہوتو مضا نقہ نہیں ۔

کرے گااوراگراس سے زیادہ اقامت کی تواپنے مال میں سے خرچ کرے گااور بیٹکم پہلے زمانہ کا تھااور ہمارے زمانہ میں ایک شخص کو بلکہ چھوٹی جماعت کوبھی بغیر قافلہ کے مکہ ہے نکلناممکن نہیں پس جب تک قافلہ کے نکلنے کا منتظر ہو گا تو خرج اس کا حج کرنے والے کا مال ہے ہوگا اور اسی طرح جس قدر بغداد میں مقیم ہوگا اس کا خرچ بھی حج کرنے والے کے مال ہے ہوگا اور آنے جانے میں جوہدت گزرے گی اس میں اعتاد قافلہ کے آنے جانے پر ہو گا اورا گرکسی نے پندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نیت کی اورخرچ اس کا حکم کرنے والے کے مال سے ساقط ہو گیا پھراس کے بعدلوٹا تو اب پھر حکم کرنے والے کے مال میں سے خرچ کرے گایانہیں تو قدوری نے مختصرہ الطحاوی کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ امام محد کے قول کے بموجب پھروہ حکم کرنے والے کے مال سے خرچ کرے گا اور ظاہر روایت یہی ہے اور امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک اب پھراس کو تھم کرنے والے کے مال میں سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے بیچکم اس صورت میں ہے کہ جب مکہ میں گھرنہ بنالیا ہواورا گر مکہ میں گھر بنالیا پھرلوٹا تو بلا خلاف بیتکم ہے کہاس کا خرچ حکم کرنے والے کے مال میں نہیں بیہ بدائع میں لکھا ہے۔جس شخص کو جج کرنے کا حکم کیا ہے اگروہ ایا م حج ہے پہلے چلاتو جا ہے کہ بغدا دیا کوفہ کے پہنچنے تک حکم کرنے والے کے مال میں سے خرچ کرے پھر جج کے زمانہ تک جس قدرتھہرے اس میں اپنے مال سے خرچ کرے پھر جب وہاں سے چلے تو میت کے مال میں سےخرچ کرے تا کہ راستہ میں میت کے مال میں سےخرچ کرنا جوشر طے وہ ادا ہو جائے بیمحیط سزھنی میں لکھا ہے اور اگر غیر کی طرف ہے جج کرنے والا اپنے کا موں میں ایسامشغول ہوا کہ جج فوت ہو گیا تو مال کا ضامن ہو گا اور اگر اس نے میت کی طرف ہے سال آئندہ میں اپنا مال خرچ کر کے جج کیا تو جائز ہے اور اگر کسی آسانی آفت ہے جج فوت ہو گیا مثلاً اونٹ ہے گر گیا تو ا مام محدً کا بیقول ہے کہ اس سے پہلے جوخرج ہے اس کا ضامن نہ ہوگا اور لوٹنے میں وہ خاص اپنے مال میں سے صرف کرے بیسراج الوہاج میں لکھاہے جس شخص کو حج کا حکم کیا گیاہے اگروہ کسی دوسرے راستہ کو جائے اور اس میں خرچ زیادہ ہوتو اگر اس طرف ہے بھی حج کرنے والے جاتے ہیں تو اس کواختیارے پیمحیط سرحسی میں ہے۔

(a): O/v

## مج کی وصیت کے بیان میں

جس پر جج فرض ہوتو اگروہ جج کے اوا کرنے سے پہلے بغیر وصیت کے مرگیا تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ گنہگار ہوگا اور اگر وارث اس کی طرف سے جج کرنا چا ہے تو جج کرسکتا ہے اور امام ابو حنیفہ "نے یہ ذکر کیا ہے کہ مجھ کوا مید ہے کہ انشاء اللہ تعالی وہ جج اس میت کی طرف سے اور امام ابو حنیفہ "نے یہ ذکر کیا ہے کہ مجھ کوا مید ہے کہ انشاء اللہ تعالی وہ جج اس میت کر کے مرا تو جج اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا اور جب اس کی طرف سے جج کیا جائے گا تو ہمار ہے نزد یک اگر دوسرے کی طرف سے جج کرنے کی سب شرطیں جمع ہوں گی تو جا کڑنے اور وہ شرطیں یہ جی کہ لئے گلرف سے الی کی طرف سے جج کی نیت کرے اور وصیت کرنے والم اس کی طرف سے جل یا اکثر خرج کرے اور کوئی اور غیر مخص بطورا حسان اپنی طرف سے مال نہ دے اور سوار ہوکر جج کو جائے بیادہ نہ جائے اور اس کے تہائی مال میں سے صرف کرے خواہ اس نے وصیت میں تہائی کی قید لگائی ہو یعنی یوں کہا ہو کہ میر سے تہائی مال میں سے خرج کرایا جائے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر وصیت کی ہو کہ میر کی طرف سے جج کرایا جائے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر وصیت کرنے والے نے کوئی مقام نہیں بیان کیا جہاں سے جج کرایا جائے تو ہمارے علما کے نزد یک اس کے وطن سے جج کرایا جائے یہ

لے کیونکہ وصیت میں مال میت ہے تہائی ہے زائداس صورت میں جائز نہیں ہے جبکہ اس کے دارث موجود ہوں پس تہائی کی خواہ قیدلگائی یا نہ لگائی اس ہے زائد وصیت میں سے خرج نہ کیا جائے گا۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد۞ کیک (۱۰۴) کیک کتاب الحج

تھم اس وقت ہے جب اس کا تہائی مال وطن ہے جج کرانے کو کا نی ہواورا گراس کا تہائی مال وطن ہے جج کرانے کو کا فی نہ ہوتو اس قدر مال جہاں ہے جج کرانے کو کا فی ہو وہاں ہے جج کرانے ہوئی وہاں وہ مراہے وہاں ہے مال جہاں ہے جج کرانے کو کا فی ہو وہاں وہ مراہے وہاں ہے جج کرانا جائے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گراس کے کئی وطن ہوں تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ جو وطن اس کا مکہ سے زیادہ قریب ہو وہاں ہے جج کرانا جائے دور کے وطن سے جج نہ کرانا جائے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

وصیت میں بیان کیا کہ فلا ل موضع ہے جج کرایا جائے جو کہ اس کا وطن نہیں تھا تو اُس کے تہائی

مال میں سے وہیں سے حج کرایا جائے:

اگراس نے وصیت میں بیان کر دیا کہ فلا ںموضع ہے جج کرایا جائے اور وہ اس کا وطن نہیں تھا تو اس کے تہائی مال میں ہے و ہیں ہے جج کرایا جائے جہاں ہے اس نے بیان کیا ہے خواہ و ہموضع مکہ ہے قریب ہویا بعید ہو حج کرنے والے کے پاس اگرمیت کے مال میں ہے جج کو جانے اور آنے کے صرف کے بعد کچھ نچ رہتو وارثوں کو پھیردے اس کواس میں ہے کچھ لینا جائز نہیں ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور اگرمیت کے تہائی مال میں ہے اس کے وطن ہے جج ہوسکتا ہے اور وصی نے کسی اور جگہ ہے جج کرایا جواس کا وطن نہیں ہے تو اس مال کا ضامن ہوگا اور وہ حج وصی کی طرف ہے ہوگا اور میت کی طرف ہے دوبارہ حج کرائے کیکن اگروہ مقام جہاں ہے جج کرایا ہے میت کے وطن سےاس قدر قریب ہو کہ رات ہے پہلے و ہاں جا کروا پس آسکیس تو اس صورت میں وصی ضامن نہ ہوگا اور اگر کسی مقام ہے میت کی طرف ہے جج کرایا اور وہاں ہے جج کرانے کے صرف کے بعد اس کے تہائی مال میں ہے کچھ نچ رہااوریہ ظاہر ہوا کہاس قدر مال میں اس سے زیادہ دور سے حج کرا سکتے تھے تو وصی مال کا ضامن ہوگا اور جہاں سے اپنے مال میں حج ہوسکتا ہے و ہاں ہے جج کراد بےلیکن اگر بہت تھوڑ ابچا جوخوراک اورلباس کو کا فی نہ ہوتو وصیت کی مخالفت نہ ہوگی اور جو مال فاضل ہےو ہ وارثو ں کو پھیردے بیظہیر بیمیں لکھاہےاگر کوئی شخص اپنی دھن سے نکل کر کسی ایسے شہر کو گیا جومکہ سے زیادہ قریب تھااور وہاں مر گیا تو اگروہ حج کے واسطے نہیں گیا تھاکسی اور کا م سے گیا تھا تو سب فقہا کے قول کے بموجب اس کی طرف سے حج اس کے وطن ہے کرایا جائے گا اور اگر حج کے واسطے گیا تھا اور راستہ میں مرگیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرایا جائے تو بھی امام ابوحنیفہ کے قول کے بموجب یمی حکم ہےاورا مام ابو یوسف اورا مام محمد کے نز دیک جہاں تک وہ پہنچ چکا ہے وہاں سے حج کرایا جائے بیہ بدائع میں لکھا ہے۔ زاد میں ہے کہ سیجے امام ابوحنیفٹ گا قول ہے بیضمرات میں لکھا ہے اورا گر کوئی جج کے واسطے نکلا اور راستہ میں کسی شہر میں تُضہر گیا یہاں تک کہ جج کا موسم گزرگیا اور دوسرا سال آگیا پھروہ وہاں مرگیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرایا جائے تو سب فقہا کے قول کے بمو جب اس بے وطن سے حج کرا دیں گے بیاغیۃ السروجی شرح ہدایہ میں لکھا ہے کسی شخص نے وصیت کی کہ میری طرف ہے جج کرایا جائے اور جو محض اس کی طرف ہے جج کے واسطے چلا وہ راستہ میں مرگیا تو اس میت کا جو باقی مال ہے اس کے تہائی میں ہے اس کے گھر ہے جج کرایا جائے بیقول امام ابوحنیفٹر کا ہے تیبیین میں لکھا ہے بیچکم اس وفت ہے کہ جب اس کا تہائی مال اس کے گھر سے حج کرنے کو کافی ہواورا گر کافی نہ ہوتو استحساناً پیچکم ہے کہ جہاں تک وہ پہنچ چکا ہے کسی وارث کومیت کی طرف سے حج کرایا جائے بینہرالفائق میں لکھا ہے کسی مخص نے اپنی طرف ہے جج کی وصیت کی تھی اوروصی نے اس کی طرف ہے کسی مختص کو جج کے واسطے مقرر کیااور جوخرج اس حج کے لئے مقرر کیا تھاوہ اس کے سفر کو نکلنے سے پہلے یا سفر کو نکلنے کے بعد راستہ میں یااس کواپنے سے پہلے وصی کے پاس سے تلف ہو گیایا چوری گیاتو امام ابو حنیفہ گایہ قول ہے کہ میت کے باقی مال کی تہائی سے حج کرایا جائے بیتمر تاشی اور تا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے کئی جو ں کی وصیت کی اور مال اس کا صرف ایک حج کو کا فی ہے دوسرے کو کا فی نہیں تو اس کی طرف ہے ایک

ج کرایا جائے گا اور جو بیچ گا و ہوار توں کو پھیردیں گے بیغایۃ السروجی شرح ہدا یہ ہیں لکھا ہے اگر کسی شخص نے بیدو صبت کی کہ اس کے تہائی مال میں کئی جج ہو سکتے ہیں پس اگر اس نے بیکہا ہے کہ احبوا عنبی بشلٹ مالی حجۃ و احدۃ یعنی میر ہے تہائی مال میں سے ایک جج کراد بیج کہ اور واحدۃ نہ کہا تو اس کی طرف ہے ایک ہی خوار میں اور اگر یوں کہا کہ احبو اعنبی شبلٹ مالی یعنی میر ہے تہائی مال میں جج کرا ہے اور اس سے اور پچھزیا وہ نہ کہا تو جس قدر کواس کا تہائی مال کا فی ہوگا اس قدر جج کرادیں گا وروسی کو بیافت ہوگا سے قدر کواس کا تہائی مال کا فی ہوگا اس قدر جج کرادیں گا وروسی کو بیافت ہوگا کی جہائی مال میں ایک بارایک شخص کو جج کے واسطے میں کرے اور پہلی صورت افضل کی ہے لیں اگروسی نے اس کے تہائی مال میں سے کئی جج کرانے کو کافی نہیں ہے اور جو میقا سے مال میں سے کئی جج کرانے کو کافی نہیں ہے اور جو میقا سے میں سے نیا دہ مکہ ہے تو وہیں سے جج کرانے کو کافی نہیں ہے اور جو میقا سے بی وارثوں کو نہ پھیرے بیچھ میں کھھا ہے۔

اگراس نے بیوصیت کی کہ میرے تہائی مال میں ہے ہرسال ایک جج کرایا جائے تو اصل میں بید مسئلہ فدکور نہیں اورامام محریہ سے بیدوایت ہے کہ بیدو میں ہے بیدہ اس کو مال دیجئے تو وصی کو بید جائز نہیں ہے کہ خوداس کی طرف ہے جج کرے اوراگر میت نے بیوصیت کی میری طرف ہے جج کرے اوراگر میت نے بیوصیت کی محمدی کی طرف ہے جج کرے اوراگر میت نے بیوصیت کی محمدی کی کہ میری طرف ہے جج کیا جائے اور اس ہے زیادہ اور پیچھنیں کہا تھا تو وصی کوخود جج کرنے کا اختیار ہے پس اگر وصی خود میت کا وارث ہے یا اس نے وارثوں نے اجازت دے دی اور وہ سب بالغ جیں قو جائز ہوں نے اجازت نددی تو جائز نہیں اگر اس نے بیدوسیت کی تھی کہ میرے مال میں ہے جج کرایا جائے اور وارث یا کہ اوراگر کی تخص نے وصیت کی تھی کہ میری طرف ہے جج کرایا جائے اور وارث یا کہ اس کی اگر وارث نے ایک میری طرف ہے جج کرایا کہ میت کے مال سے اس کے موض میں پھیر لے گا تو جائز نہیں اگر اس کے بیس اگر وارث نے ایسا کی اتو جائز نہیں اگر کی نے جاوراگر کی اجبی نے مال میں ہے بھیر لے زکو ق اور کفارہ کا بھی بہی تھم ہے اوراگر کی اجبی نے ایسا کیا تو جائز نہیں اگر کی نے وصیت کی کہ میت کے مال میں ہے پھیر لے زکو ق اور کفارہ کا بھی بہی تھم ہے اوراگر کی اجبی نے ایسا کیا تو جائز نہیں اگر کی نے وصیت کی کہ میری طرف سے جج کرایا جائے ایس وارث نے اپنے مال ہے جبیر کے اوراگر کی اجبی نے ایسا کیا تو جائز نہیں اگر کی نے وصیت کی کہ میری طرف سے جج کرایا جائے یس وارث نے اپنے مال سے جبیر کے اوراگر کی اجبی نے وارپی کے میں میں کے میں میں کے میں کے میں میں کے میں کہ کے در سے جج کرایا جائے کی وارث نے نا ہے جبی کرایا در بینیت نہ کی کہ میت کے مال میں سے پھیر لے در کو قاور کفارہ کی اور کی میت نے مال میں سے پھیر لے در کو قاور کفارہ کی کو کی کرایا در بینیت نہ کی کہ میت کے مال میں سے پھیر لے در کو قاور کفارہ میں کو میں کی کھی ہے در کی کہ میت کے مال میں سے پھیر لے در کو خوائن میں سے پھیر کے در سے جبی کرایا در بینیت نہ کی کہ میت کے مال میں سے پھیر لے در کو خوائن میں کو کو کو کو کو کو کی میت کے مال میں سے پھیر لے در کو خوائن میں کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کو کو کیا گو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کو ک

اگرمیت نے بیوصیت کی کہ اس کی طرف ہے جج کرنے والے کے پاس لوٹے کے بعد جو پچھ مال میت کا نی رہو وہ اس کا جو بیوصیت کی اس کی طرف ہے جج کرنے والے کو وہ فاضل مال وصیت کے سبب سے لینا حلال ہے بہی اصح ہے اگر میت نے بیوصیت کی سود رہم میں اس کی طرف ہے جج کرایا جائے اور اگر اس کے کہ مورد ہم میں اس کی طرف ہے جج کرایا جائے اور اگر اس کے مال کی تہائی میں سود رہم نہیں نکلتے تو اس کے تہائی مال سے جہاں ہے جج ہوسکتا ہے وہاں ہے جج کرایا جائے اور وصیت باطل نہ ہوگ اور اگر میت نے وصیت میں سود رہم معین کر دیے کہ ان سے جج کرایا جائے اور ان میں سے ایک در ہم یا پھن زیادہ تلف ہوگیا تو جو باقی ہواں سے جج کرایا جائے اور وصیت باطل نہ ہوگی اور بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر میت نے ہزار دور ہم کی ایک شخص کے واسطے اور ہزار در ہم کی مساکین کے واسطے وصیت کی اور بیوصیت کی کہ میری طرف سے ہزار در ہم میں جج فرض کرایا جائے اور اس کا تہائی

ا یعنی ایک بی سال میں کئی حج کرادے کیونکہ کار خیر میں تعمیل بہتر ہےاور میت کوجس قد رجلد ثواب پہنچے و واس کے حق میں مفید ہے۔ ع یعنی ہرسال ایک حج کرائے۔

( فتاويٰ عالمگيري..... جلد⊕ ) کيات (١٠٦ ) کيات الحج ·

مال دو ہزار درہم ہوتے ہیں تو اس کے تہائی مال کے تین حصہ کر کے ان تعیوں پڑتقسیم کریں گے اوراگر حج کے خرچ میں پچھ کمی ہوگی تو مساکین کے حصہ میں ہے لیں گےاوراگر پچھنچ رہے گا تو وہ مساکین کودیں گےاوراگر کسی نے وصیت میں حج کرانے کے لئے ہزار درہم معین کردیئے جوجے مروج نہیں ہیں تو وصی کوا ختیار ہے کہان کے عوض میں و ہ درہم بدل لے جوجے میں مروج ہوں اورا گر جا ہے تو ان کی قیمت میں دینار دے دے اور اگروصی نے کسی کو بیٹکم کیا کہ میت کی طرف ہے اس سال میں حج کرے اور اس کوخرچ دے دیا اوراس نے جج نہ کیااورہ وہ سال گزر گیااور سال آئندہ میں حج کیاتو جائز ہےاورنفقہ کاوہ ضامن نہ ہوگا پیمحیط سزھسی میں لکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے والا اگروتو ف عرفہ کے بعدمر گیا تو میت کی طرف ہے جج جائز ہو گیااورا گرندمرااورطواف زیارت سے پہلے لوٹ آیا تو اس مخص کوعورت حرام ہے اس کو چاہئے کہ بغیراحرام اپنے خرج سے مکہ کو جائے اور جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس کوقضا کرے پیہ و خیرہ میں لکھا ہے اگرمیت کی طرف ہے جج کرنے والے نے وقوف ہے پہلے جماع کرے جج کو فاسد کر دیا تو جو پچھاس کے پاس مال باقی ہےاس کو پھیر دے اور جو کچھ راستہ میں خرچ ہو چکا ہے اس کا ضامن ہوگا اور وہ آئندہ سال میں اپنے مال ہے جج اور عمر ہ کرے اورا گروتو ف کے بعدمجامعت کی تو حج فاسد نہ ہوگا اور خرج کا ضامن نہ ہوگا اور اس کے اوپر اپنے مال میں سے قربانی واجب ہوگی ہیہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ کسی نے پیوصیت کی کہ فلاں شخص میری طرف سے حج کرے اور وہ مرگیا تو امام محکر ہے بیدوایت ہے کہ کوئی اور شخص اس کی طرف ہے جج کر ہے لیکن اگر یوں وصیت کی تھی کہ فلاں شخص کے سوااور کوئی جج بنہ کر ہے تو اور کوئی جج نہ کرے اگر و ہخص جس کو حج کا حکم کیا تھا راستہ میں بیار ہو گیا اور میت کی طرف ہے حج کرنے کے واسطے کسی اور شخص کومعین کیا تو پہ جا ئرنہیں لیکن اگر حکم کرنے والے نے اس کو بیا جازت دی تھی تو جائز ہے اور وصی کو جا ہے کہ جس کومیت کی طرف سے جج کرنے کے واسطے مقرر کرے اس کو بیاجازت دے دے کہ اگر بیار ہو جائے تو کسی اور سے جج کرائے بیسراج الوہاج کی فضل الجے عن الغیر میں لکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے والا اگر بیمارہو گیااورکل مال خرچ کر دیا تو وصی پر بیدوا جب نہیں ہے کہ اس کے لوٹنے کے واسطےاور مال بھیجے اگر وصی نے حج کرنے والے سے میہ کہدویا تھا کہ اگر مال تمام ہوجائے تو میری طرف سے قرض لے لیجئے اس قرض کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے تو یہ جائز ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور اگرمیت کی طرف ہے جج کرنے والے نے میقات سے یا اس کے بعد ہے احرام باندھااور مال ضائع ہو گیا پھراپنے پاس سے خرچ کر کے جج کے ارکان ادا کئے اورلوٹ کراپنے اہل وعیال میں آیا تو وصی ہے وہ خرچ نہ لے گا لیکن اگر قاضی حکم کرے گا تو لے گا پیغایۃ السرجی شرح میں ہدایہ میں لکھا ہے۔

وصی نے اگر کسی شخص کو درہم دیئے کہ میت کی طرف سے حج کرے پھراس نے ارا دہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں با ندھاہے وہ مال پھیرسکتا ہے:

اگرخرج کا مال مکہ میں یااس کے قریب ضائع ہو گیایا اس میں سے پچھ باقی نہ رہااور جج کرنے والے نے اپنے مال میں سے صرف کیا تو میت کے مال میں سے وہ وہ ام لے لینے کا اس کواختیار ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے جس شخص کو جج کا تھم کیا گیا تھا اگر اس نے کوئی خادم اپنی خدمت کے لئے اجرت پر مقرر کیا تو اگر اس کے مثل کے شخص اپنا کا م خود کر لیتے ہیں تو اس کی اجرت اپنے مال میں سے دے گا اور اگر اس کے مثل کے لوگ اپنا کا م خود نہیں کرتے تو میت کے مال میں سے دے گا اور جس شخص کو جج کا تھم کیا گیا ہے اس کو چا ہے کہ تمام میں داخل ہواور وہاں کے محافظوں کو اجرت وغیرہ دے جس طرح جج کے جانے والے کرتے ہیں وصی نے اگر گئی تارادہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں با ندھا کے شخص کو در جم دیئے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھر اس نے ارادہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں با ندھا

ای کے مثل دوسرے امور ہیں جن کی ضرورت محرم کو پڑتی ہے لیں ان میں بھی یہی علم ہوگا۔

ہوہ مال پھیرسکتا ہے ہیں جب اس سے وہ مال پھیرلیا اور اس شخص نے اپنے وطن کولو شنے کا خرچ مانگاتو اس بات پرغور کریں گے کہ اگراس سے کوئی خیانت ظاہر ہوئی تھی اس وجہ سے مال پھیرا تو وہ خاص اپنے مال میں سے خرچ کرے اور اگراس کی رائے کے ضعیف ہونے یا احکام جج کے ناواقف ہونے کی وجہ سے مال پھیرا تو خرچ میت کے مال سے ہوگا اور اگر نہ کوئی خیانت ظاہر ہوئی اور نہ اور کی قتم کا عیب تھا تو خرچ وصی کے مال میں سے ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر میت کی طرف سے جج کرنے والے سے جج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی طرف سے خرچ کرے گا اور جب عمرہ کے بعد اپنی طرف سے خرچ کرے گا اور جب عمرہ کے بعد اپنی طرف سے خرچ کرے گا اور جب عمرہ کے فارغ ہوگا تو خرچ کا ضامن نہ ہوگا اور جب تک عمرہ میں مشغول ہے اپنی طرف سے خرچ کرے گا اور جب عمرہ کے ادارغ ہوگا تو میت کے مال میں سے خرچ کرے گا ہونے ہوئا یہ ایسر و جی ہدا یہ میں لکھا ہے۔

(B): <a>\right</a>

## ہدی کے بیان میں

اس باب میں کئی امور کا بیان ہے:

ہدی کی پیجان

ہدی وہ چیز ہے کہ جوحلال جانور حرم کو ہدیہ لے جاتے ہیں ہیمیین میں لکھا ہے اور وہ ہدی اسی وقت میں ہوتے ہیں کہ جب
بطور صراحت کے ان کو ہدی مقرر کریں یا بطور دلالت یا نیت ہے ہوتی ہے یا مکہ کی طرف بدنہ کو ہا تک کرلے چلنے سے بطور استحسان
ہوتی ہے اگر چہ نیت نہ کی ہویہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور ہدی تین قتم کی ہے اونٹ کائے 'بیل' بھیٹر' بکری ہے ہدایہ میں لکھا ہے اور
ہمارے نزدیک سب سے افضل اونٹ ہے پھر گائے' بیل' بھیٹر' بکری ہے فتح القدیر میں لکھا ہے اور بدنہ خاص اونٹ اور گائے و بیل سے
ہوتے ہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

☆()9:(1)

ہدی میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں؟

ہدی میں وہی چیزیں جائز ہیں جوقر ہانی میں جائز ہیں اور بگری ہر چیز میں جائز ہے مگر دومقاموں میں جائز نہیں جس شخص نے زیارت کا طواف جنابت کی حالت میں کیا ہواور جس نے وقو ف کے بعدمجامعت کی ہواس کو بکری کی ہدی جائز نہیں ہیہ ہدایہ میں ہے۔

☆(y: ②

ہدی میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز مکروہ ہے؟

ہدی کے پٹہ ڈالناسٹ ہے میم میں لکھا ہے خال اور متعداور قران کی ہدی کے پٹہ ڈالیں اورائ طرح جو ہدی نذر ہے اپنے اوپر اجب کرلی ہواس کے پٹہ ڈالیں اورا کی طرح جو ہدی نذر ہے اپنے اوپر واجب کرلی ہواس کے پٹہ ڈالیں اورا گر حصاریا گنا ہوں کی ہدی گے ۔ اوپر واجب کرلی ہواس کے پٹہ ڈالیں احصاریا گنا ہونے کی وجہ ہے جو ہدی واجب ہوئی اسکے پٹہ ڈالیں اورا گر حصاریا گنا ہوں کی ہدی گئے ۔ پٹہ ڈالا تو جائز ہے اس میں کچھ مضا کہ نہیں بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے بکری کے پٹہ ڈالنا ہمارے نز دیک سنت نہیں بیہ ہدا ہے میں لکھا ہے۔

☆(少人:⑥

## ہدی کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں؟

ہدی پرسواری نہ کریں گین میضرورت کی حالت میں جائز ہے اوراس پر ہو جھ بھی نہ لا دیں اس واسطے کہ ہدی کی تعظیم واجب
ہے اور ہو جھ لا دنے اور سواری کرنے میں اس کی ذات ہے اور بیام تعظیم کے خلاف ہے اس لئے حرام ہے بیم چیط سرخسی میں لکھا ہے اگر ہدی پرسواری کی یا اس پر ہو جھ لا دا اوراس وجہ ہے اس میں پھھنقصان ہو گیا تو جس قدر کی ہوگئ ہے وہ اس کے ذمہ واجب ہے اور اس کی کے عوض کو فقیروں پر تصدق کر دے اور اغنیا کو نہ دے ہیں کہ الرائق میں لکھا ہے اس کا دود ھنہ دو ہے اور اس کے تھنوں پرسر دپانی چھڑک دے تاکہ دود ھا تر ناموقوف ہو جائے ہے تھم اس وقت ہے کہ ذن کا مقام قریب ہواور اگر ذن کا مقام دور ہواور دود ھنہ دو ہنا تھی مور دو ھا اس کی قیمت نقصان کرتا ہوتو اس کا دود ھدو ہے اور اس کو صدف کر دے اور اگر اس کو اپنی حاجت میں صرف کیا تو ویسا ہی دود ھیا اس کی قیمت تھدتی کرے بیدا تھدتی کرے بیاس کے ساتھ ذن کی کرے اور اس کو بی قالاتو اس کی قیمت تھدتی کرے بیدین میں لکھا ہے اگر بچہ کیا ہواتو اس کی قیمت تھدتی کرے بیدین میں لکھا ہے اگر بچہ کے ہواتو اس کی قیمت تھدتی کرے بیدین میں لکھا ہے اگر بچہ کے ہواتو اس کی قیمت تھدتی کرے بیارائق میں لکھا ہے اگر بچہ کے ہواتو اس کی قیمت تھدتی کرے بیدین میں لکھا ہے اگر بچہ کے ہواتو اس کی قیمت دینا پڑنے گی اور اگر اس کے عوض میں کوئی اور ہدی مول لے کی تو بہتر ہے ہیں بچر الرائق میں لکھا ہے۔

تمتع اور قران کی مدی کوقر بانی کے ماسواکسی دن ذبح کرنا جا ئز نہیں :

قربانی کے دن میں اس کوذبح کرنا افضل ہے تیبین میں لکھا ہے اور تمتع اور قران کی ہدی کو قربانی کے دن کے سوااور کسی روز

بدی کوعرفات میں لے جانا واجب نہیں ہے اور اگر متعہ اور قران کی ہدی کوعرفات میں لے جائے تو بہتر ہے اونٹ میں نخ افضل ہے اور گائے وہیل بھیٹر و بکری میں ذنج افضل ہے اونٹ کو کھڑا کر نے نح کریں اور اگر لٹا کرنح کریں تو جائز ہے اور پہلی صورت افضل ہے اور گائے وہیل اور بھیٹر بکری کولٹا کر ذنج کرے کھڑا کر کے ذنج نہ کرے اور جمہور کے نز دیک مستحب میہ ہے کہ ذنج کے وقت اس کوقبلہ کی طرف متوجہ کریں اور اولی میہ ہے کہ ہدی کرنے والا اگر خودا چھی طرح ذنج کرسکتا ہوتو خود ذبح کرے بیٹیمین میں کھا ہے اور اس کی جھول اور مہار تصدق کر دیں اور گوشت بنانے والے کی اجرت اس میں سے نہ دیں میہ کنز میں لکھا ہے اگر اجرت کے علاوہ گوشت بنانے والے کواس میں سے پچھ بطور تصدق کے دیے واکثر کے نز دیک جائز ہے اور اگر گوشت بنانے کی اجرت میں پچھ دے گاتو اس کا ضامن ہوگا ہے غایبۃ السرو جی شرح ہدا ہے میں کھا۔

النجر الله

ہدی کی نذر کا بیان

اگرکسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے ذمہ ہدی واجب ہے تواگراس نے ہدی کی بینوں قسموں میں ہے کسی کو معین کیا ہے تو وہی واجب ہوگی اور اگر کسی کو معین نہیں کیا تو ہمار ہے نز دیک بکری واجب ہوگی اور اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے ذمہ بدنہ واجب ہوگا اور اگر کسی کو معین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے واجب ہوگا اور اگر کسی کو معین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے جس کو جا ہے اختیار کرے بید محیط میں لکھا ہے اگر بدنہ کونڈ رہے واجب کیا تو اس کو جہاں جا ہے ذبح کر سے لیکن اگر مکہ میں ذبح کرنے کی نیت کی تو مکہ کے سوااور کہیں ذبح کرنا جا تر نہیں بیتول امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف نے بیا کہا ہے کہ میری دائے یہ

ہے کہ بدنہ مکہ ہی میں ذیح کرےا گرجز ورکونذ رمیں واجب کیا ہے تو اونٹوں کو ذیح کرنا واجب ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر ہدی کی نذر کی تو بالا تفاق اس کا ذبح کرنا حرم ہے خض ہے اور اگر جزور کی نذر کی تو بالا تفاق غیرحرم میں جائز ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہےاورا گرکئی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں بکری کی ہدی کروں اور اونٹ کی ہدی کی تو جائز ہے جوہدی نذر میں معین کی تھی اگر اس کے مثل یا اس سے افضل دے دی یا اس کی قیمت تصدق کر دی تو جائز ہے یہ مبسوط میں لکھاہے جوا مام سرحسی کی تصنیف ہے۔

@: كره

#### مج کی نذر کے بیان میں

جج جیسے کہ ابتداءً اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے ہے اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس میں وجوب جج کی شرطیں جمع ہوں اور وہ ججۃ الاسلام ہےاسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے ہےاں شخص پرواجب ہوتا ہے جس میں سبب و جوب کا اس بندہ کی طرف سے پایا جاتا ہےاوروہ بیرکہ یوں کہے کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ حج واجب ہے پایوں کہے کہ میرے ذمہ حج واجب ہے خواہ حج میں کوئی شرط لگادے یا نہ لگائے مثلا یوں کہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے میرٹے ذمہ حج واجب ہے پس جب وہ شرط پائی جائے تو اس نذر کا پورا کرنا لازم ہوگا ظاہر روایت میں امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ کفارہ اس کے عوض میں کافی نہیں ہوسکتا ہے۔ بدائع میں لکھا ہے اگر جج کوکسی شرط پرمعلق کیا پھرایک دوسری شرط پرمعلق کیا اور دونوں شرطیں پائی گئیں تو ایک حج کافی ہے بیچکم اس صورت میں ہے کہا گر دوسری قشم میں اس نے یوں کہا کہ میرے ذمہ یہی حج ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر کسی نے نذر کی یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ احرام ہے یا یوں کہا کہ میرے ذمہ احرام حج کا ہے تو اس پر حج یا عمرہ وا جب ہوگا اور اس کوا ختیار ہے جس کو جا ہے معین کر لے اور اسی طرح اگر کوئی ایسالفظ کہا کہ جواحرام کے لازم ہونے پر دلالت کرتا ہے مثلا یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ بیت اللہ تک یا تعبہ تک یا مکہ تک پیادہ چلانا واجب ہے تو جائز ہے اور اس پر فج یا عمرہ واجب ہوگا یہ بذائع میں لکھا ہے اور یہی استحسان ہے بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے پس اگر حج یا عمرہ کومعین کیا تو پیادہ چل کر حج یا عمرہ کرنا واجب ہےاب اس میں بحث ہے کہ جب وہ پیادہ چل کر حج یاعمرہ کر ہے تو کہاں سے پیادہ چلے اور کب پیادہ یا چلنا حچوڑے حج میں طواف زیارت کے بعداورعمر ہ میں طواف اور سعی کے بعد پیادہ پا چلنا چھوڑے اور پیادہ پا چلنے کی ابتدا میں مشاکخ کا اختلاف ہے بعضوں کا بیقول ہے کہ جہاں ہے احرام ہاند ھے وہاں ہے پیداہ پاچلے اور بعضوں کا بیقول ہے کہ جب اپنے گھرے نگلے تو وہیں ہے

, پیادہ پاچلے بیمحیط میں لکھا ہے یہی سیجے ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرکل راستہ یا اکثر راستہ سوار ہوکر چلے تو قربانی دے اوراگر تھوڑ اراستہ سوار ہوکر چلے تو اس کے حساب کے بموجب اس قدر حصه قربانی کا واجب ہوگا اصل میں ہے کہ اس کواختیار ہے خواہ پیادہ چلے خواہ سوار ہوکر چلے فقہانے کہا ہے کہ صحیح پہلا قول ہے یہ تبیین میں لکھا ہےاورا گرکسی نے یوں کہا کہ میرے ذمہ حرم تک یامسجدالحرام تک پیادہ پاچلنا واجب ہےتو سیجے نہیں ہےاورا مام ابوحنیفهٌ کے قول کے بموجب اس پر کچھواجب نہ ہو گا اور صاحبینؓ کے نز دیک میچھ ہے اور اس پر حج یاعمرہ لازم ہو گا اور اگریوں کہا کہ میرے ذ مه صفاومروہ تک پیادہ چلناوا جب ہے تو سب کے قول کے ہمو جب صحیح نہیں اورا گریوں کہا کہ میرےاویر بیت اللہ تک جانایا بیت اللہ کی طرف نکلنا یا بیت اللہ کوسفر کرنا یا بیت اللہ میں آنا وا جب ہے تو سب کے قول کے بمو جب سیجے نہیں اورا گریوں کہا کہ بیہ بکری بیت اللہ

یا تعبہ یا مکہ یا حرم یا مبحدالحرام یا صفا و مروہ تک ہدی ہے تو وہی تکم ہوگا جواس کہنے کی صورت میں مذکور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ بیت اللہ وغیرہ تک پیادہ پا چلنا واجب ہے اور جوا تفاق واختلاف وہاں تھا یہاں بھی جاری ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے اوپر جج فرض دوبارہ واجب ہوتو کچھلازم نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال واسطے میرے ذمہ اس سال میں دوجے واجب ہوں گے یایوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال میں درجے واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے اوپر سوجے واجب کئے تو اس طرح لازم میں دس جج واجب ہیں تو اس پر دس جج دس سال میں واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے اوپر سوجے واجب کئے تو اس طرح لازم ہوگا اور اگر کسی نے اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ آ دھا جے ہے تو امام محمد گا یہ قول ہے کہ اس پر پوراجے لازم ہوگا اور اگر کسی نے اپنے میں یہ شرط لگائی کہ میں ایسا جج کروں گا کہ خطواف زیارت کروں گا نہ وقوف عرفات کروں گا تو اس پر پوراجے لازم ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر ہے ذمہ تمیں جج واجب ہیں اور ایک سال میں تمیں آدمیوں سے جج کرایا پس اگروہ جج کا وقت آنے سے پہلے مرگیا تو کل جائز ہوئے اور اگر جج کے وقت میں وہ زندہ ہاور جج پر قادر ہے تو ان میں سے ایک باطل ہو گیا اور اس طرح جب ایک سال آئے گا ایک جج باطل ہو جائے گا بیمجیط میں لکھا ہے اگر مریض نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے اچھا کر ہے تو میر سے ذمہ جج واجب ہے پس اچھا ہو گیا تو اس کے ذمہ جج لازم ہا گرچہاں نے بینہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کیونکہ آج تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو تا ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں تو میر سے ذمہ جج ہے پس اچھا ہو ااور بجے کیا تو اس کی تیج جے بی خلاصہ میں لکھا ہے۔

## متفرق مسائل

اہل عرفیہ نے کسی روز وقوف کیا اور ایک قوم نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے وقوف کے دن سے پہلے وقوف کیا ہے لینی آٹھویں تاریخ وقوف کیا ہے لینی اسلام وقوف کیا ہے لینی اسلام وقوف کیا ہے تو ان کا اعاد ہوا اور الرقوم نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے روز وقوف کے بعد دوقوف کیا ہے تو ان کا اور استحسان ہیں ہے کہ وہ جج ہائز ہوگا اور اگر آٹھویں تاریخ بید گواہی دی کہ آج عرفہ کا دن ہے ہیں اگر امام پیرسکتا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ یا اکثر کے ساتھ دن میں وقوف کر سے تو ان کی شہادت قیا سہا اور استحسان ہوگی اور اگر آٹھویں ہوگی اور اگر آخر دن سے لے کر وقوف نہ کریں گے تو ان کا جج فوت ہوجائے گا اور اگر امام لوگوں کے ساتھ رات میں وقوف کرسکتا ہے دن میں نہیں کرسکتا تو بھی استحسانا تو بھی استحسانا ہیں تھم ہے ہیں اگر وقوف نہ کیا توج فوت ہوجائے گا اور اگر امام لوگوں کے ساتھ رات میں بھی وقوف نہیں کرسکتا ہے تو ان کی شہادت مقبول نہ ہوگی اور استحسان بیہ ہے کہ دوسرے دن وقوف کرنے کا تھوان کا جج فوت ہو جو ان کا جج فوت ہو ہوں والے ہوگی اور اگر ایسے وقت ہوں ان کا جج فوت ہوں ہوگی اور اگر ایسے وقت میں آگر ایسے وقت میں تھوا ہوگی اور اگر ایسے وقت میں گر ان پر واجب ہوگا کہ میں مرکز کے احرام سے باہر ہوں اور سال آئندہ میں تج کریں گواہوں نے اگر ایسے وقت میں شہادت دی کہ وقوف عرف دن میں ممکن ہو دو عادل گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی اور اگر ایسے وقت میں گواہی کی وجہ سے وقوف دن کر یہ کہ دون رسی مرکز کے اور اس میں عادل گواہ بھی کا نی نہیں اس لئے کہ ان کی گواہی کی وجہ سے وقوف دن کے حوض رات میں بدلنا ہے پہاس میں وہی امر قبول کیا جائے گا جوخوب ثابت ہوں مجھوظ میں کھا ہے۔

ے باہر کرادے مگر مکروہ ہےاور جب مالک اپنے غلام کواحرام ہے باہر کرنے کاارادہ کریے تو اس کے ساتھ کم ہے کم کوئی ایسافعل کر لے جواحرام میں منع ہے مثلاً ناخن تراشے یا ہال کترے یا خوشبولگائے یا اور کوئی ایسافعل کرے سرف منع کرنے یا ہے کہہ دینے ہے کہ میں نے بچھ کواحرام سے باہر کر دیاوہ احرام نے باہر نہ ہوں گے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر غلام یا باندی ما لک کے حکم سے احرام باند ھے پھر مالک ان کو بیچے تو بیچے جائز ہے اور ہمارے نز دیک مشتری کو بیا ختیار ہے کہ ان کو حج ہے منع کرے اور احرام ہے باہر کرا دے پیشرح طحاوی کے باب الفدید میں لکھا ہے اس بیجا بی نے ذکر کیا ہے کہ حج کرنے پریااور عبادتوں ومعصیتوں پراجارہ لینا جائز نہیں اوراگر جج کے لئے اجرت پرمقرر کیااور جج کرانے والے نے اجرت دے دی اوراس نے میت کی طرف سے جج کیا تو میت کی طرف ہے جائز ہوگا اوراس کواجرت اسی قدر جائز ہوگی جوراستہ کے جانے آنے میں اس کے کھانے اور پینے اور کپڑے اور سواری اور دیگر ضروری اخراجات میں اوسط طور پر بغیر اسراف اور کمی کےصرف ہواور جو کچھاس کے پاس بچے وہ لوٹنے کے بعد وارثوں کو پچیر دے اور جو فاضل بچے اس کوخود لے لینا جائز نہیں ہے لیکن اگر وارث بطورا حسان کے حج کرنے والے کے ملک میں چھوڑ دیں تو وارثوں کے مالک کر دینے ہے اس کو جائز ہو جائے گا پیشرح طحاوی کے ابتدا کتاب میں حج میں لکھا ہے جس شخص کومیت کی طرف ہے حج کرنے کا حکم کیا گیا ہوا گروہ راستہ میں لوٹ آئے اور یوں کہے کہ جج ہے کوئی مانع پیش آگیا اور میت کا مال لوٹنے میں خرچ ہو گیا تو اس کے قول کی تضدیق نہ کریں گے اور وہ تمام خرچ کا ضامن ہو گالیکن اگر کوئی امر ظاہر اس کے قول کی تصدیق کرتا ہوتو اس کی تصدیق کریں گے جس شخص کو حج کا حکم کیا گیا تھا اگراس نے کہا کہ میں نے میت کی طرف سے حج کیااوروارثوں نے یاوصی نے انکار کیا تو اس کا قول قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گالیکن اگر اس شخص پر جس کو حکم کیا گیا تھا میت کا پچھ قرض تھا اورمیت نے یوں کہا تھا کہ میری طرف سے اس مال میں جج کیجئے پس اس نے اس کی موت کے بعد جج کیا تو اس پر واجب ہے کہ اپنے حج کرنے کے گواہ پیش کرے یہ محیط میں لکھا ہے جرم کے پیخروں اورمٹی کوحرم سے باہر لے جانے میں ہمارے نز دیکے پچھ مضا نُقة نہیں اوراسی طرح خارج حرم کی مٹی حرم میں لے جانے میں کچھ مضا کقہ نہیں فقہا کا اجماع ہے کہ زمزم کا پانی حرم سے باہر لے جانا مباح ہے کعبہ کے پر دوں سے کچھ نہ لےاور جواس میں ہے گر جائے وہ فقیروں پرصرف کر دے پھراگران ہے خرید لےتو مضا کقہ نہیں یہ غابیۃ السرو جی شرح ہدا رپر میں لکھا ہے۔

خانىہ:

قبر نبی سَلَالِتَیْنَا مُکی زیارت کے بیان میں

ہارے مشائخ نے کہا ہے کہ زیارت قبررسول اللہ گی افضل مندوبات سے ہادر مناسک فاری اور شرح مختار میں ہے کہ جس شخص کواسطاعت ہواس کے لئے قریب بواجب ہے اور جج اگر فرض ہے تو احسن میہ ہے کہ اول جج کرے پھرزیارت کو جائے اور اگر نفل ہے تو اس کواختیار (۱) ہے پس جب زیارت قبر نجا کی نیت کرے تو چاہئے کہ اس کے ساتھ زیارت مسجد نبوی کی بھی نیت کرے اس لئے کہ وہ ایک ان تین مسجدوں میں سے ہے کہ جن کے سوااور کہیں کو سفر نہیں کیا جا تا اور حدیث میں ہے آیا ہے کہ: لا تعشد الدرحال الالثلثة مساجدالحرام و مسجدی بذا والمسجدالاقصی لین سفرکا سامان نه با ندها جائے گر تین متجدوں کے لئے مجدالح ام اور سے میری مجداور مجداقصی جب زیارت کے واسطے متوجہ ہوتو جب تک راستہ میں رہ دروداور سلام بہت پڑھے ہوتے القدیم میں جاور مکداور مدینہ جرک مجداور مدینہ جو جب مدینہ کے درخت مدینہ کے راستہ میں ورودوسلام میں اور زیادتی کرے بی غایة السرو جی شرح ہوا ہو میں کھا ہا ور جب مدینہ کی دیواروں کود کھے تو درود پڑھے اور غرائے لئیں تو درودوسلام میں اور زیادتی کرے بی غایة السرو جی شرح ہوا ہو میں کھا ہا وار جب مدینہ کی دیواروں کود کھے تو درود پڑھے اور علی میں داخل ہونے نے پہلے بھی عسل کرے اور بعد کو جھی عسل کرے اور خوشبولگائے اور ایکھے کیڑے پہنے اور عاجزی کرتا ہوا تسلی اور قار کے میں داخل ہونے نے پہلے بھی عسل کرے اور بعد کو بھی عسل کرے اور خوشبولگائے اور ایکھے کیڑے پہنے اور عاجزی کرتا ہوا تسلی اور قار کے میں داخل ہوتے میں داخل ہوتے ہیں یہ بہتر ہا ور جس چیز میں اوب اور تعظیم زیادہ ہووہ بہتر ہے یوفتح القدیم میں کھا ہواور جب مدینہ میں داخل ہوتے میں یہ بہتر ہا ورجس چیز میں اوب الارضین و ما اقللن و رب الریاح و ما ذرین اسالل خیر بذا سی بیا کہ خوالی فیہ و قایة کی من النار و امانا من العذاب و سواء الحسباب یہ قاوئ کا قاضی خان میں کھا ہے۔

البلدة و خیر اہا و خیر فیھا و اعوذ بل من شرھا و من شر ما فیھا و شیراہا اللّہ م ہذا حرم درسولك فاجعل دخولی فیہ و قایة کی من النار و امانا من العذاب و سواء الحسباب یہ قاوئ کا قاضی خان میں کھا ہے۔

جب مجد میں داخل ہوتو وہی افعال کرے جو مجدوں کے داخل ہونے کے وقت سنت ہیں لیخی اوّل داہنا پاؤں ہڑھائے یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور بیدوعا پڑھے: اللّٰہم صل علی محمد و علی آل محمد اللّٰہم اغفولی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتك اللّٰہم اجعلنی الیوم من اوجہ من توجه الیك و اقرب من تقرب الیك وانحج من دعاك واتب مرصناتك بدفاوی قاضی فان میں لکھا ہا اور چاہ میں ہو جر میل با اور کی دروازہ سے داخل ہو بیغایة السرو بی شرح ہدایہ میں لکھا ہا اور منبر کے پاس دور کعیں پڑھے اور اس طرح کھڑا ہو کہ منبر کاعود دا ہے موثل ہو بیغایة السرو بی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہا اور وہ مقام در میان قبر اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوئے کہ وارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے واسط بحدہ کرے اور جس دعا کو بہتر سمجھ پڑھے پھر کھڑا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہوا ور مرمبارک کے قریب قبلدرو (اٹکھڑا ہوجائے پھراس سے تین یا چارگز قریب ہواس سے اور زیادہ قریب ہواس سے اور زیادہ قریب ہواس سے اور نیادہ علیہ میں میں کھڑا ہوتا ہے اور اسول اللہ کی صورت کریم کا یوں تصور رکے کہ گویا آپ کد میں سوتے ہیں اور اس کے حال سے واقف ہیں اور میں کھڑا ہوتا ہے اور رسول اللہ کی صورت کریم کا یوں تصور رکے کہ گویا آپ کد میں سوتے ہیں اور اس کے حال سے واقف ہیں اور میں کھڑا ہوتا ہے اور رسول اللہ کی صورت کریم کا یوں تصور رکے کہ گویا آپ کد میں سوتے ہیں اور اس کے حال سے واقف ہیں اور

لے اے اللہ پیرم تیرے نبی کا ہے کہ تو اس کو بچانے والا واسطے میرے نارے اور کراس کوامن عذاب سے اور حساب کی برائی ہے۔

ع اے اللہ رب آسانوں کے اوران چیزوں کے جن پروہ سابیڈالتے ہیں اور رب زمینوں کے اوران چیزوں کے جن کووہ اِٹھائے ہوئے ہیں اور پرورگار ہواؤں کے اوران چیزوں کے جن کووہ اڑاتی ہیں ہواں کرتا ہوں میں تجھ سے بھلائی اس شہر کی اور بھلائی اس شہروالوں بکی اور بھلائی اس کی جواس میں ہوادر پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس شہر کی اور جو چیز اس میں ہے اس کی اوراس کے لوگوں کی برائی سے اے میر سے اللہ بیہ تیرے رسول کا حرم ہے اس میں اور خطل ہونا میرے لئے دوز نج سے بچانے والا اور عذاب و حساب کی برائی سے امان کردے۔

سے اے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے اور بخش میرے لئے گناہ میرے اور کشادہ کرمیرے لئے دروازے رحمت کے اے اللہ تعالیٰ کر مجھ کو آج کے دن زیادہ و جیہان لوگوں کا جنہوں نے توجہ کی تیری طرف اور قریب زیادہ ان لوگوں کا جنہوں نے نزو کی جابی تیری درگاہ میں اور دعا کرنے والوں میں سے زیادہ امید پوری ہونے والا اور زیادہ تیری مرضی جا ہے والا۔

(۱) قولہ قبلہ روا .... بیفقیہ ابواللیٹ نے اپنی رائے ہے خلاف سنت نکالا ہے اس واسطے فتح القدیر میں کہا کہ بیقول مردود ہے اور سیجے بیر کہ آپ کے مزار مبارک کی طرف متوجہ ہواور قبلہ کی طرف میٹھ کرلے۔ میں الہدابیار دووشرح ہدا ہیں۔

اما كام سنة بيل بيا فتيارش مخاري كام اله وبركاته والسيلام وعليك يا نبى الله ورحمته الله وبركاته واشهد الك رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الا مانته ونصحت الامة وجابدك و فى امرالله حتى بض روحك حميدا محمودا فجزاك الله عن صغيرنا و كبرنا خيراجزاء وصل عليك افضل الصلوة وازكابا واتم التحية وانما اللهم اجعل نبينا يوم القيامة اقرب النبيين واقنا من كاسه وارزقنا من شفاعته واجعلنا من رفقائه يوم القيامة اللهم لا تجعل بذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام وارزقنا العود اليه يا ذوالجلال والاكرام يمع من يموم المقيامة الفران بهت بست بلكه درميان كرب يرفاية السرو جي شرح بداير من كاما م

جَى مُصُ نَ وصِت كَى مواس كَا بَهِى سلام پَنِيَا عَ اور يول كَهِ السلام عليك يا رسول الله فلان بن فلان يستشفع بك لى ربك فاشفع له والجميع المسلمين بجررسول الله سلامالله عليه والمربع الموارك كرائ عن المسلمين بجراس الله السلام عليك يأ والمور بين الله ورود براسي بهرايك باتح جَد كر حضرت صدين كرم برارك كرائ آن السلام عليك يا وفيقه في الاسفار السلام عليك يا امينه على الاسرار جزاك الله تعالى عنا افضل ماجزا اماما عن امة نبيه ولقد خلفة باحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقالت ابل الردة والبدع ومهدت الاسلام وصلت الارحام ولم تزل قاتلا للحق ناصرالا بله حتى اتاك اليقين والسلام عليك رحمته الله وبركاته اللهم امتنا على حبه ولا تخيب سفينا في زيادته برحمتك يا كريم بجروبال عبد كرض مرك كرا مرك برارك كرائ م ما المينا معليك يا امين السلام عليك يا مظهرالا سلام السلام عليك يا مما من المناه والمسلمين حيا وميتا كمسرالا صنام جزاك الله عنا افضل الجزا ورضى عمن استخلف فقد نظرالا سلام والمسلمين حيا وميتا فقلت الايتام ووصلت الارحام اقوى بك الاسلام وكنت المسلمين اماما مرضيا وباديا عهد يا جمعت شملم واغنيت فقربم وجبرت كسربم فالسلام عليك ورحمته الله وبركاته

پروہاں سے بقدر آ دھ کر کے اور ایوں کے السلام علیہما یا صبحیعی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفیقیه ووزیریه ومشیریه والمعاونین له علی القیام فی الدین والقائمین بعده بمصالح المسلمین جزا کم الله احسن جزا جتنا کما تتوسل بکما اے رسول الله لیستفع لنا ویسائل ربنا ان یتقبل سعینا و تحیینا علی ملته ویمییتنا علیها ویحشرنافی زمرته پرایخ اور ایخ والدین کے واسطے اور جس محص نے وصیت کی ہواس کے واسطے اور جس ملمانوں کے واسطے وعامانگے پھر پہلی طرح رسول اللہ ساتی التعابیہ وسلم کے سرمبارک کے سامنے

لے سلامتی ہوجیواوپر تیرے یا نبی اللہ کے اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی گواہی ویتا ہوں میں کہ البتہ تو رسول اللہ کا ہے اور البتہ پہنچائی تو نے رسالت اور اور اکر دی امانت اور نقیعت کی تو نے امت کو اور کوشش کی تو نے اللہ کے کام میں یہاں تک کہ قبض کی گئی روح تیری در حالیکہ حمیداور محمود ہے عافیت پس جزاد ہے تچھے کو اللہ تعالیٰ چھوٹوں ہمارے اور بڑوں ہمارے سے اچھی جزا اور درود بھیجے تچھ پر افضل درود اور پاک زیادہ پوری تحیہ اور بڑھی ہوئی اے اللہ میرے کر ہمارے نبی کو قیامت کے روز سب نبیوں سے زیادہ قرب والا اور سیر اب کر ہم کو ان کے جام کو شرے اور نصیب کر ہم کو ان کی شفاعت اور ہم کو قیمت میں سے کردے اور اے اللہ میرے یہ میر ا آخری عہد ہمارے نبی تا گئی تی کی گئی تھر کے ساتھ مت بھی اے دو الحملال والا کرام ہم کو پھر آئی بیاں نصیب فرمائے۔

کھڑا ہواور ایوں کے اللّہ انک قلت وقولک الحق ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفرواللّه واستغفرلهم الرسول لوجدوا اللّه توبا رحیما وقد جئناک سامعین قولک طائعین امرک مستشفعین نبییک الیک اللّهم ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالیمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للّه رب العالمین جوچا ہاں میں زیادہ کرے اور جوچا ہے کم کردے اور اس کے سواجودعایاد آئے اور قیق الٰی ہو پڑھے پھر اسطوانہ الی لبابہ پر آئے جہاں الی لبابہ نے آپ کو باندھا تھا اور اللّہ نے اس کی دعا قبول کر کی تھی اور وہ درمیان قبر اور منبر کے ہو ہاں دور کعتیں پڑھے اور اللّہ کے سامنے تو بکرے اور جوچا ہے دعاما نگے پھر روضہ میں آئے اور وہ شل جوش کے مربع ہواور امام موضع اس ذمانہ میں و بین نماز پڑھتا ہے۔

وہاں جس قدر ہو سکے نماز پڑھے اور دعا مانگے اور شیخ اور شااور استعفار بہت پڑھے پھر منبر کے پاس آئے اور اپناہا تھا کہ اند کے مشابہ گمری پرر کھے جس پر خطبہ پڑھے وقت رسول القد سلی القدعايہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ رکھتے تھے تا کہ برکت رسول القد سال القد عليہ وسلم عاصل ہواور درود پڑھے اور القد سے جو چاہے دعا مانگے اور اس کی رحمت کے طفیل میں اس کے غضب سے پناہ مانگے پھر استونہ حنانہ پرآئے اور وہ وہ ستون ہے جس میں اس کلڑی کا بقید لگا ہوا ہے کہ جب رسول القد نے اس کو چھوڑ کر منبر پر خطبہ پڑھا تو استونہ حنانہ پرآئے اور وہ نے کی آواز نگلی تھی پھر رسول القد شکھ تھے اس کو چھوڑ کر منبر پر خطبہ پڑھا تو اس میں ہونے کی آواز نگلی تھی پھر رسول القد شکھ تھے اور جب تک مدینہ میں اور ان بات میں کوشش کرے کہ جب تک مدینہ میں رہے شب بیداری کرے اور تلاوت قرآن اور ذکر اللہ میں مشغول رہے اور منبر اور قبر کے پاس اور ان یو جیط میں کلھا ہے اور جب تک مدینہ میں رہے درود بہت پڑھے دونوں کے درمیان میں آہت اور جبرے درود بہت پڑھے اور جب تک مدینہ میں رہے درود بہت پڑھے سے میار استحسال القد علیہ وسلم کی زیارت کرے اور اس کے مزارات خصوصاً قبر سیر الشبدا حمز ہو ڈائٹونا اور ان کی مزار استحس بر القبر کی دیارت کرے اور اس میں حسن بن علی ڈائٹونا اور بر اس میں حسن بن علی ڈائٹونا اور بہت سے سیار بر فیانگر اور ان کے بیٹے جمعر صادق مدون جی اور وہیں قبرامیر المومین عبان ڈائٹونا اور بر سے صحابہ جو انگر اور ان کے بیٹے جمعر میاں دونائی اور ان کے بیٹے جمعر صادق مدون جی اور است سے صحابہ جو انگر اور ان کے بیٹونہ میں اور بھیج میں مجد فاطمہ ڈینٹونا میں نماز پڑھے اور مستحب ہے کہ پنجشنہ کے دوزشہداءا صدی زیارت کرے اور اور ای کے دور اور ان کے جو اور اور ان کے دور اور ان کے دور اور ان کے دور ان میں میں اور بھیج میں مجد فاطمہ ڈینٹونا میں نماز پڑھے اور مستحب ہے کہ پنجشنہ کے دوزشہداءا صدی زیارت کرے اور اور ان کے دور اور ان کے دور اور ان کے دور اور ان کے دور ان کیاں دور ان کے دور شعر ان اور ان کے دور اور ان کے دور اور ان کے دور شعر کے دور شعر ہوں کیاں دور ان کے دور اور ان کے دور ان کے دور شعر کیاں کو دور ان کے دور سیار کی دور شعر کیاں کو دور کیاں کو دور کو دور کیاں کو دور کو دور کو دور کیا کو دور ک

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سلام علیکم دار قوم مومنین وانا انشا، الله بکم لا حقوں اور آیت الکری اور سورہ افلاص پڑھ اور متحب کہ ہفتہ کے روز مجد قبایلی آئے رسول اللہ سے ای طرح وارد ہے اور ای طرح دعا مانگے: یا صریخ المستصرخین ویاغیاٹ المستغیثین ویا مفرج کرب المکر و بین یا مجیب دعوة المضطرین صلی علی محمد واله واکشف کربی و حزنی کما کشفت عن رسولك کربه و حزنه فیہذا المقام یا حنان یامنان یا کثیر المعروف ویادائم الاحسان ویاار حم الراحمین سے بیافتیار شرح مخاری کی کامنان مقامت میں کوئی دعام عین نہیں ہے جو چاہ دعا مانگے جائز ہے یہ قادی قاضی فان میں لکھا ہے اور متحب ہے کہ جب تک مدید میں بڑھے وہ پڑھے اور جب اپنے شہرکولوٹ کا ارادہ کرے تو متحب ہے کہ مجد سے دور گفتیں پڑھ کر رخصت ہواور جود عا بہتر سمجھے وہ پڑھے اور رسول اللہ گی قبر مبارک پر آئے اور سلام کا عادہ کرے بیر ان الو بان میں لکھا ہے۔

ی سلامتی او پرتمہارے بسبب اس کے کیتم نے صبر کیا پس احجھا ہوآ خرت کا گھر سلامتی او پرتمہارے ہی قوم مومنین اور ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ ع اے فریا درس فریا دکرنے والوں کے اورا سے غیاث مستغیثوں کے اور بختی کھولنے والے بختی والوں کے اور دعا قبول کرنے والے مضطرلوگوں کے رحمت جھیج او پرمجم منظ چین کے اور اس کی آل کے اور کھول مختی میری اور حرمن میرا جیسا کہ کھولاتو نے رسول اپنے سے کرب اور حزن ان کا اس مقام پر۔

# が過ぎていいというでき

اِس کتاب میں گیا رہ ابواب ہیں

بلب: ۞ نکاح کی تفسیر شرعی'اس کی صفت'رکن' شرط و حکم کے بیان میں

واضح ہو کہ شرح میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جوقصداً ملک متعہ پر وار دہوتا ہے بیے کنز میں لکھا ہےاور نکاح کی صفت یہ ہے کہ حالت اعتدال میں نکاح کرنا سنت موکدہ ہےاورشدت ِشہوت کی حالت میں واجب ہےاورا گرآ دی کو نکاح کرنے میں بیخوف ہو کہ احکام نکاح کی یا بندی کرنے میں اس کی طرف سے ظلم صا در ہو گا تو اس کو نکاح کرنا مکروہ ہے بیدا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اور نکاح کارکن ایجاب وقبول ہے کذا فی الکافی اورایجاب وہ کلام ہے جو پہلے بولا جاتا ہےخواہ مرد کی طرف ہے ہویاعورت کی طرف ہے ہواوراس کے جواب کوقبول کہتے ہیں بیعنا پیمیں ہے نکاح کی شرطیس بہت ہیں اور منجملہ جوشخص اس عقد کا باندھنے والا ہے اس کا عاقل وبالغ وآ زاد ہونا شرط ہے مگر جاننا جا ہے کہ امر اول یعنی عاقل ہونا سونکاح منعقد ہونے کے واسطے شرط ہے پس اگر مجنون عقد باندھے یااییالڑ کا جومفادعقد نکاح کونہیں سمجھتانہ ہوگا اور پچپلی دونوں باتیں یعنی بالغ وآ زاد ہونا نکاح <sup>ھی</sup>نا فنز ہونے کے واسطےشرط ہیں پس اگر طفل<sup>(۱)</sup> عاقل نابالغ نے عقد باند ھاتو اس کا نافذ ہونا اس کے ولی کی اجازت<sup>(۲)</sup> پرموقو ف ہوگا یہ بدا لَع میں ہے ازنجملہ محل قابل نکاح ہونا شرط ہے یعنی ایسی عورت ہوجس کوشرع نے بہ نکاح حلال رکھا ہے بینہا یہ میں ہے از انجملہ دونوں عقد باند صنے والوں

تولہ قصد اَ یعنی بالقصد تمتع کا فائدہ بخشے پس اگر ضمناً علت کا فائدہ بخشے جیسے لونڈی وطی کرنے کے لئے خریدی تو اگر چہ بغرض وطی خریدی ہے مگرخریدےاصلی مقصو دملکیت ہےاوروطی کرنا ضمناً ثابت ہےتو اس علت همنی کا نام نکاح نہیں ہے۔

قولہ شدت شہوت \_ یعنی جبکہ بدوں اس کے زنامیں پڑ جانے کا خوف غالب ہونہا یہ میں ہے کہا گر بدوں نکاح کے زنا ہے بچاؤنہ ہوتو نکاح فرض ہےاوراگراس صورت میں مہر ونفقہ پر قدرت ہوتو ترک میں گنہگار ہوگاالبدائع ۱۲۔

قولہ خوف یعنی زیا دومر گمان اس کا یہی ہوبغیراب کے کہ دل میں جم جائے ۔

قولہ عاقل اس سے بیمراد ہے کہ وہ عقد کا فائدہ مجھتا ہو کہاس کا بیتکم ہے۔

تولہ نکاح مجھی باطل ہوتا ہے بھی منعقد پھرمنعقد لا زم وغیر لا زم پھرلا زم نا فذ وغیر نا فذ ہوتا ہے مثلاً مسلمان نے ہندوعورت سے نکاح کیا تو ٥ یہ نکاح باطل ہے اگر چدا بجاب وقبول پایا جائے یا مجنون کا خودعقد کرنا منعقد غیر لازم جیسے طفل مجھدارنا بالغ نے اپنا نکاح کیا پس نکاح تو منعقد ہو جائے گا گراس کے ولی کی اجازت پر لازم ہونا موقوف ہے پھرا گرنکاح کی اجازت دی گئی حتیٰ کہلازم ہو گیا یعنی ٹو ٹنہیں سکتا مگرنصف مہر پیشکی تھہرا ہے توبیہ ابھی ٹافذ نہ ہوگا جب تک کہ مہر نقلہ نہ دے دے پس بیلا زم غیر نا فذ ہے۔

یعنی اڑ کا جومفقد عقد کو مجھتا ہے۔ (۲) اگر چہ نکاح کا انعقاد بدوں ان کے ہو جائے گا۔

میں سے ہرایک گودوسرے کا کلام سننا شرط ہے گذا نی فتاویٰ قاضی خان اورا گر دونوں نے ایسےلفظ کے ساتھ نکاح باندھا جس سے نکاح منعقد ہونانہیں سمجھتے ہیں تو بھی نکاح منعقد ہوگا یہی مختار <sup>ہے</sup> بیمختارالفتاویٰ میں ہے۔

شروطِ نكاح:

ازائجملہ گواہی ہونا شرط ہوں عامہ علانے فرمایا کہ بیام جواز نکاح کے واسطے شرط ہے کذا فی البدائع اور گواہ میں چار

ہاتیں شرط ہیں لینی آزادی وعقل و بلوغ واسلام پس غلاموں کی گواہی ہے نکاح منعقد نہ ہوگا خواہ غلام جن ہو یا مد ہریا مکا تب ہو پھر

فرق نہیں ہے اور مجنون اور نابلغ لڑکوں کی گواہی ہے بھی منعقد نہ ہوگا اور دونوں (اسملمانوں کے نکاح میں کا فروں کی گواہی ہے بھی انعقاد نہ ہوگا کہ ذاتی البحو الرائق اور اگر شوہر مرد ملمان ہواور ہیوی عورت ذمیعہ ہوتو دو ذمیوں کی گواہی ہے نکاح میں انعقاد ہوگا کہ دافی البحو الرائق اور اگر شوہر مرد ملمان ہواور ہیوی عورت ذمیعہ ہوتو دو ذمیوں کی گواہی ہے نکاح میں انعقاد ہوگا کہ دافی البحو الرائق اور اگر شوہر مرد وعورت کا نکاح دول کے نکاح میں گواہوں کی گواہی ہے منعقد ہوگا خواہ دونوں گواہوں کی گواہی ہے منعقد ہوگا خواہ دونوں گواہوں کی گواہی ہے منعقد ہوگا خواہ دونوں گواہوں کے نکاح میں ملت (۳) ہوں یا ان کے خلاف (۵) ملمت ہوں یہ برائع میں ہے اور دوفاس دوانوں کی گواہی ہے نکاح شیح ہوجا تا ہے بی فناو کی قاضی ملت کہ ہوتا ہے ہو ہوا تا ہو ہو تو ہو گواہوں کی گواہی ہو کہ دونوں (۱ کی خواہوں کی گواہی ہو کہ ہوتا ہے بی خواہوں کی گواہی ہو کہ ہوتا ہو ہو ہو گواہوں کی گواہی ہو کہ ہوتا ہے ہو کہ ہوتا ہو ہو ہو گواہوں کی گواہی ہو کہ ہوتا ہے بی خواس کی گواہی ہو کہ ہوتا ہو کہ ہوتا ہو کہ ہوتا ہو ہو کہ ہوتا ہوتا کو خواہوں کی گواہوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کو خواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو کو خواہوں کو کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا ہوتا کو کہ ہوتا کو کہ

ا تولد منعقد ہوگا قال المترجم قالو ایس عقد النکاح وا ان لم یعلما معناہ قال بیحکما ہے اور دیانۂ واقع ہونے میں اختلاف ہے اصح بیکہ اگرا تنانہ بمجھیں کہ بین کاح ہے تو منعقد نہ ہوگا تمادی میں کہا کہ جمیع معاملات میں یہی تھم ہے اور بعض نے کہا کہ سب عقد بغیر معنی جانے تھے ہیں بعض نے کہا کہ جہ تعد بغیر معنی جانے تھے ہیں بعض نے کہا کہ جن میں نکاح کی طرح جدو ہزل مکساں ہے وہ تھے ہے ورنہ ہیں کمانی جامع الرمور۔

عے قولہ مختار ہے اس میں اختلاف کا اشارہ ہے اورمتر جم کہتا ہے کہ معمول کے واسطے لازم ہے کہ عدم علم کی صورت میں اعادہ کریں۔

سے تولہ ذمیہ بیمرا دہے کہالی عورت ہو جو کسی آسانی کتاب کی معتقد ہے جیسے یہودیہ ونصرانیہ۔

سم قولہ منعقد ہوجائے گا قال الممتر جم منعقد ہونے میں توشک نہیں ہے لیکن اگر پیچھے عورت نے وقوع نکاح سے انکار کیاور مرد مسلمان مدعی ہوا تو ان گواہوں کی گواہی سے نکاح ثابت ہو گااورا گراس کے برعکس واقع ہوا تو ایسے گواہڑ ای سے ثبوت نہ ہو گا: لا ذہ لایقبل مثبہادۃ المکاغد علی ،

مسلم و هذه فائدة مزيدة فتدبر-

<sup>(</sup>۱) لیعنی بیوی مردمسلمان ہوں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مر داورغورت۔

<sup>· (</sup>٣) مثلا سب نصرانی ہوں۔

<sup>(</sup>۴) مثلاً عقد کرنے والا یبودی اور گواہ نصرانی ہوں۔

<sup>(</sup>a) تہت لگانے ہے جس کوحد ماری گئی ہو۔

<sup>(</sup>۲) یعنی دویازیاده موں۔

میں یہ ہے کہ جو محض اپنی ذاتی ولایت سے نکاح میں ولی ہونے کی صلاحت رکھتا ہے وہ شاہد ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور جواپیا نہیں ہے وہ گواہ بھی نہیں ہوسکتا ہے بیہ خلاصہ میں ہے اور گواہوں میں عدد (۱) شرط ہے پس خالی ایک گواہ کی گواہی پر نکاح منعقد نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور سب گواہوں کا مذکر ہونا شرط ہے تا آئکہ ایک مر داور دوعور توں کی گواہی سے نکاح منعقد ہوا جاتا ہے کذفی الہدا ہے گر خالی دوعور توں کی گواہی سے بدون کسی مرد کے منعقد نہ ہوگا اس طرح خالی دوختی کی گواہی سے بھی بدون کسی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

دونوں گواہوں کاعقد باندھنے والے کا کلام سننالا زم ہے:

ازانجملہ بیشرط ہے کہ دونوں گواہ دونوں عقد باند صنے والوں کا کلام معاشین کذائی فتح القدیم پس سوتے ہوئے دوگواہوں
کی گواہی ہے درحالیکہ دونوں نے عقد باند صنے والوں کا کلام نہیں سنا ہے نکاح منعقد نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر
ایسے دوآ دمی ہوں جو بہرے مادرزاد ہیں کہ نہیں سنتے ہیں تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صحیح بیہ ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا گذا
فی شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اور ہمکلے کے گواہی ہے اور گونگے کی گواہی سے بشرطیکہ سنتا ہونکاح منعقد ہوگا گذا فی الخلاصہ۔ اور
ان دونوں گواہوں نے فقط ایک کا کلام سنا اور دوسرے کا نہیں سنایا ایک گواہ نے ایک عاقد کا کلام سنا اور دوسرے گواہی نے دوسرے کا کلام سنا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ سنیں یہ فتاوی قاضی
نے یا کسی دوسرے نے بہرے کے کان میں پکار کر کہہ دیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہ سنیں یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) خواه دوہوں یا جارہوں۔ (۲) یعنی کیاغرض ومراداس ہے۔

<sup>(</sup>٣) يعني اس كمعني بيان كريكتے ہيں۔ (٣) جوعر بي زبان نہيں جانتے ہيں۔

اگر کسی عورت ہے ایسے گواہوں کے سامنے جونشہ میں ہیں نکاح کا عقد کیا اور ان نشہ کے مستون نے نکاح کو پہچان لیا مگر بات اتنی ہے کہ جب وہ ہوش میں آئے اور نشہ اتر گیا تو اب ان کوعقد یا زنہیں ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا یہ خزائۃ الفتین میں ہے فناوی ابواللیٹ میں ہے کہ ایک مرد نے ایک قوم ہے کہا کہتم گواہ رہو کہ میں نے اس عورت سے جواس کو ظری میں ہے نکاح کیا پس عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیااور گواہان مذکور نے عورت کا کلام سنا مگراس عورت کوآئکھوں سے نہیں ویکھا پس اگراس کوٹھری میں وہ اکیلی ہوتو نکاح جائز ہوگا اوراگراس کے ساتھ کوئی اورعورت <sup>(1)</sup> ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی لڑکی کودوسرے مرد کے ساتھ بیاہ دیااور بیدونوںایک کوٹھری میں ہیںاور دوسری کوٹھری میں چندمر دبیٹھے ہیں کہوہاس واقعہ کو سنتے ہیں مگرعا قدنے ان کو گواہ نہیں کیا پس اگر دونوں کوٹر یوں کے بیچ میں کوئی موکھلا ایسا ہو کہ جس ہےان مر دوں نے دختر کے باپ کودیکھا ہوتو ان کی گواہی مقبول کہو گی اور اگرنہ دیکھا ہوتو مقبول نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے ایک مرد نے چندمر دوں کوایک عورت کے باپ کے پاس بھیجا کہ اس سے بھیجے والے کے واسطے اس عورت کی درخواست کریں پس ہاپ نے کہا کہ میں نے بھیجنے والے کے ساتھ نکاح کر دیا اور بھیجنے والے کی طرف سے ان مردوں میں ہےایک مرد نے قبول کیا تو نکاح سیجے نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سیجے ہوجائے گا اور یہی سیجے ہے اور اس پر فنو کی ہے بیمحیط سزحسی وتجنیس میں لکھا ہے اگر کسی مرد نے ایک عورت سے اللہ تعالیٰ واس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر نکاح کیا تو نکاح جائز نہ ہوگا پیجنیس میں ہےا بیک عورت نے ایک مر دکووکیل کیا کہ اپنے ساتھ میرا نکاح کرے پس وکیل نے گواہوں کے سامنے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کرلیا مگر گواہوں نے اس عورت کونہ پہچانا تو نکاح جائز نہ ہوگا جب تک کہ وکیل مذکوراس عورت کا نام اور اس کے باپ و دا دا کا نام بیان نہ کرے اس وجہ ہے کہ عورت مذکورہ غائب ہے بیعنی آئکھوں ہے اوٹ ہے اور غائبہ کی شنا خت اسی طرح نام بیان کرنے ہے ہوتی ہے کذا فی محیط السنرحسی اور قاضی امام رکن الاسلام علی سغدی ابتدامیں دادا کا نام بیان کرنا شرطنبیں کرتے تھے۔

چېرے کے بردے کی موجودگی میں بھی گواہی معتبر مانی جاتی ہے:

پھر اپنی آخر عمر میں اس سے رجوع کیا اور دادا کا نام بھی بیان کرنا شرط کرنے گا اور یہی سیح ہے اور اس پرفتو کی ہے یہ مضمرات میں ہے اور اگر عورت حاضر ہو گراس کے چہرہ پر نقاب ہواور گواہ لوگ اس کونہ پہچا نتے ہوں تو نکاح جائز ہو گا اور بہی سیح ہے اور اگر مرد نے احتیاط کی تو چا ہے کہ اس کا چہرہ کھول دے تا کہ گواہ لوگ اس کود کھ لیس یا اس کا اور اس کے باپ دادا کا نام بیان کر دیں اور اگر گواہ لوگ اس عورت کو پہچا نتے ہوں حالا نکہ وقت عقد کا وہورت عائز ہوجائز ہوجائے گا یہ محیط سر جسی میں لکھا ہے اگر زید کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اس عورت کو مرادلیا ہے جس کو گواہ لوگ بہچا نتے ہیں تو نکاح جائز ہوجائے گا یہ محیط سر جسی میں لکھا ہے اگر زید فرد کے بھر کہ کری موجود گی میں درحالیکہ زید بھی موجود تھا نکاح کر دیا تو مسیح ہوگا ور نہیں ہے کنز میں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے اپنی دختر باکرہ بالغہ کا نکاح اس کی اجازت سے درحالیکہ دختر نہ کورہ حاصر تھی کسی مرد کے ساتھ کر دیا اور باپ کے ساتھ دوسرا مردگواہ موجود ہو نکاح صبح ہوگا اور اگر دختر نہ کورہ عائب ہوتو صبح نہ ہوگا ہے مار گردہ نے نظام کی موجود گی میں ایک مرد یا در اگر ایک محف نے دیو کیا گیا ہا کہ کیا ہے کہ کی وکیل نے غلام کی موجود گی میں ایک مرد یا در اگر ایک محف نے دوسر کے کو کیل کیا گیاہ کردے پس وکیل نے غلام کی موجود گی میں ایک مرد یا در اگر ایک محف نے دوسر کے کو کیل کے غلام کیا ہوگوں میں وکیل نے غلام کی موجود گی میں ایک مرد یا در اگر ایک محف نے دوسر کے کو کیل کے غلام کیا ہوگوں کیل نے غلام کی موجود گی میں ایک مرد یا در اگر ایک محف نے دوسر سے کو کیل کیا کہ اس کے غلام کا بیاہ کردے پس وکیل نے غلام کی موجود گی میں ایک مرد یا

اے تو ایمقبول ہو گی بعنی اگر قاضی کے سامنے دعویٰ نکاح دائر ہومثلاً شو ہرنے دعویٰ کیااوران مردوں کو گواہ مقرر کیااوران مردوں نے گواہی دی پس اگرانہوں نے نکاح کےوقت دختر کے باپ کودیکھا ہوتو گواہی قبول ہو گی ورنے ہیں۔

فاہریہ ہے کہ خواہ عورت ہویا مر دکوئی آ دمی ہو۔

دوعورت کے حضور میں غلام کے ساتھ ایک عورت کا نکاح کردیا تو جائز نہ ہوگا تیمبیین میں ہا ورا گرکسی شخص نے اپنے تاام کو نکاح کردیا تو جائز نہ ہوگا تیمبیین میں ہے اورا گرکسی شخص نے اپنے تاام کو نکاح کیا تو ٹھیک ہے ہے کہ یہ ہما ہے اصحاب کے نزدیک جائز ہے یہ بجنیس میں ہے اورا گرمولی نے اپنے غلام بالغ کا نکاح فقط ایک مردگواہ کی موجودگی میں درحالیکہ غلام مذکور حاضر ہے کسی عورت سے کردیا تو سیح ہے اورا گر غلام حاضر نہ ہوتو جائز نہ ہوگا اور یہی تھم باندی کا ہے اورا مام مرغینا نی نے فر مایا کہ نہیں جائز ہے کذا فی اسمین اورا سی جنس کا ایک مسئلہ مجموع النوازل میں فدکورہ کہ ایک عورت نے ایک مردکو کیل کیا کہ کسی مرد سے اس کا فاح کردیا تو امام تجمالدین نے فر مایا کہ نکاح کردیا تو امام تجمالدین نے فر مایا کہ نکاح کردیا تو امام تجمالدین نے فر مایا کہ نکاح حائز ہوگا ہدذ خیرہ میں ہے۔

کہ نکاح جائز ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایجا ب وقبول کا ایک ہی مجلس میں منعقد ہونا:

اگر عورت نے گواہوں سے کہا کہ فلاں مرد نے مجھے خط لکھا ہے اس میں یہ ضمون ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کرتا ہے ہیں تم لوگ گواہ رہوکہ میں نے اپنے نفس کواس کے نکاح میں دیا تو نکاح صحیح ہوگا کیونکہ گواہوں نے عورت کا کلام اس کے ایجاب کرنے سے

اے سے کیونکہ نکاح کے واسطے دومردیا ایک مرداور دوعورتوں کا گواہ ہونا جا ہے اوریہاں اس صورت میں ایک ہی مرد ہے یا فقط دوعورتیں ہی

<sup>-0:</sup> 

<sup>(</sup>۱) اگرچه اجازت کے وقت گواه موجود ہوں۔

ننا اور ومرد کا کلام بدین طورت کی گورت نذکورہ نے اس کا کلام ان گواہوں کو سنایا ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور آزاد غلام اور صغیرہ کہراور عادل و فاص البیٹی گری میں کیساں ہیں اس واسطے کہ اپنی گری ہیں یہ سیجنے والے کی عبارت پہنیا دے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر دونوں دونوں نے ایسی صادب میں عقد ہائز نہ ہوگا اور آگر دونوں دونوں نے ایسی صادب ہوں تو عقد ہائز نہ ہوگا اور آگر دونوں رواں شتی ہیں صادب ہوں تو بائز ہوگا اور آگر دونوں اور اس شتی ہیں صادب ہوں تو جائز ہوگا اور آگر دونوں بر ساوار ہوں تو جائز ہوگا اور آگر دونوں ہوں تو ہوں تو ہائز ہو ہے کہ ایجا ہے تبول خلافت نہ ہو چنا خچا آگر خلاف ہو مثلاً ایک نے دوسر ہے ہا کہ ہیں نے اپنی دختر ہزار در ہم مہر پر تیرے نکاح میں دی اور شوہر نے کہا کہ میں نے نکاح قبول کیا مگر مہر نہیں تبول کرتا ہوں تو عقد باطل ہوگا اور اگراس نے نکاح قبول کیا اور مہر ہے سکوت کیا تو دونوں میں نکاح منعقد ہوجائے گا یہ قادی ابوالیٹ میں نہ کور ہے اور جہوع النواز ل اگراس نے نکاح قبول کیا اور مہر ہے سکوت کیا تو دونوں میں نکاح منعقد ہوجائے گا یہ قادی ابوالیٹ میں نہ کور ہے اور جہوع النواز ل میں نکاح النواز ل میں نکاح منعقد ہوجائے گا یہ قادی ابوالیٹ میں نہ کور ہے اور جہوع النواز ل میں نکاح ہو تھر ہوں کی با اجاز سے نکاح کی خوال کیا قبر میں اس کے مور ہوگرہ کی با اجاز سے نکاح کی اجاز ہوگا اور تورت نہ کیا کہ میں ہوگرہ کیا ہوگرہ کیا ہوگرہ کیا ہوئی ہوگرہ کیا ہوئی ہوگرہ ہوگرہ کیا ہوئی ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ کیا ہوئی ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ ہوگرہ کیا ہوگرہ کی تو ہوگرہ ہوگ

ذ ومعنی کلمات ہے نکاح منعقد ہوجائے گایانہیں؟

اگر عورت کی پیٹھ یا پیٹ کی طرف اضافت کی تو منمس الا تم مطوائی نے ذکر کیا کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب کے ند ہب کے ساتھ اشبہ یہ ہے کہ نکاح منعقد ہوجائے گا یہ بحرالرا کق بیں ہاورا گرنصف عورت کی طرف نکاح کی اضافت کی تواس میں دوروا بیتی ہیں اور سیحے سے نکاح جائز نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان وظہیر یہ میں ہے اور افتارین میں لکھا ہے کہ اگر نصف عورت سے نکاح کیا تو بعض نے ذکر کیا کہ بیہ جائز ہے اور بہی مختار ہے بیر مختار الفتاوی میں ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ شوہر و زوجہ ہر دو معلوم ہوں پس اگر کی شخص نے اپنی دختر کا نکاح کیا حالا نکہ اس کی دختر دو ہیں تو خالی اپنی دختر کہنے سے نکاح سیح نہ ہوگا لیکن اگر اس صورت میں ایک دختر کا بیاہ ہو چکا ہموتو یہ کہنا باقی دختر کی طرف راجع ہوگا جس کا بیاہ نہیں ہوا ہے بین ہم الک دفتر کی سے بیپن میں ایک لڑکی کا بچھ من امر کھا گیا تو فر مایا کہ اگر دوسرانا م شہور ہوگیا ہوتو اس نام سے اس کا نکاح کیا جائے اور میر سے نز دیک اصح بیہ ہے کہ دونوں نام جمع (۱) مور سے ایک شخص کی ایک لڑکی ہے جس کا نام فاطمہ ہے پس اس شخص نے دوسر سے مرد سے کہا کہ میں نے تیر سے ساتھ اپنی دختر عاکشہ کا نکاح کردیا حالا نکہ اسے دختر نہ کورہ کی ذات کی طرف اشارہ اس شخص نے دوسر سے مرد سے کہا کہ میں نے تیر سے ساتھ اپنی دختر عاکشہ کا نکاح کردیا حالا نکہ اسے دختر نہ کورہ کی ذات کی طرف اشارہ اس شخص نے دوسر سے مرد سے کہا کہ میں نے تیر سے ساتھ اپنی دختر عاکشہ کا نکاح کردیا حالا نکہ اسے دختر نہ کورہ کی ذات کی طرف اشارہ

لي يانبين قبول كيا -

ع یانبیں دی۔

سے بعنی اگر مولی نے ادانہ کیا تو فروخت کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی اپنی ذات کو۔ (۲) مثلاً کیے سلمی معروف بزینت۔

نہ کیا تو فاوئ فضلی میں مذکور ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا اوراگراس نے کہا کہ میں نے اپنی دختر تیرے نکاح میں دی اوراس سے زیادہ کچھ نہ کہا حالا نکداس شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام عا کشہ اور کہا حالا نکداس شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام عا کشہ اور چھوٹی کا نام صغریٰ ہے اوراگر ایک شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام عا کشہ اور چھوٹی دختر صغریٰ کا نام صغریٰ ہے اور شخص نے بڑی کا نکاح کرنا جا ہا مگر عقد نکاح میں چھوٹی دختر صغریٰ کے ساتھ دو اقع ہوگا اوراگر کہا کہ میں نے اپنی بڑی دختر صغریٰ کا تیرے ساتھ نکاح کیا تو دونوں دختر میں سے کسی کے ساتھ نکاح منعقد نہ ہوگا چھر یہ بیں ہے۔
گا ہے کہ ہے۔

اگرنابالغہاڑ کی کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کوفلاں کے نابالغ پسر کے نکاح میں دیا اور نابالغ پسر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کے واسطے اس کوقبول کیا مگر پسر کا نام نہلیا پس اگر اس کے دو پسر ہوں تو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ایک ہی لڑ کا ہوتو جائز ہوگا اور اگرکڑ کی کے باپ نے پسر کا نام بیان کردیا ہومثلاً کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کو تیرے پسر سمی فلاں کے نکاح میں دیا اور بسر کے باپ نے کہامیں نے قبول کیا<sup>()</sup> توضیح ہے دوخنثی ہیں کہا یک کے والدنے کہا کہ میں نے اپنی اس دختر کوان گواہوں کے سامنے تیرےاں پسر کے نکاح میں دیااور دوسرے کے والد نے قبول کیا پھر بعد کوجس کولڑ کی قرار دیا تھاوہ لڑ کا نکلا اور جس کالڑ کا قرار دیا تھا وہ لڑکی نکلی تو نکاح جائز ہوگا بیظہیر ہیوفتاویٰ قاضی خان میں ہے اورا گر دختر صغیر کے والد نے پسرصغیر کے والد ہے کہا کہ میں نے اپنی دختر نکاح میں دی اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا ہی پسر صغیر کے والد نے کہا کہ میں نے قبول کی تو باپ کے ساتھ (۲) نکاح واقع ہو گا اور یہی مختار ہے کذا فی مختارالفتاویٰ اور یہی سیجے ہے بیظہیریہ میں ہے اورا حکام نکاح بیہ ہیں کہ عورت ومر ددونوں میں ہے ہرا یک کو دوسرے کے ساتھ ہرا پیےاستمتاع کا اختیار حاصل ہوتا ہے جس کی شرع نے اجازت کوی ہے کذا فی فتح القدیراورمر دکواختیار ہوتا ہے کے عورت کومجبوس رکھے یعنی اس کو باہر نکلنے اور بے پر دہ ہونے ہے ممانعت کرے اورعورت کے واسطے مردیر مہر اور نفقہ اور کپڑ اوا جب ہوتا ہے اور حرمت مصاہرہ اور استحقاق میراث دونوں طرف ہے محقق ہوتی ہے اور حیار زوجہ تک جتنی بیویاں ہوں ان کے درمیان عدل کرنا(۴) اوران کے حقوق بانصاف شرعی ملحوظ رکھنا وا جب ہوتا ہے اور ہرگاہ کہ شوہراپنی زوجہ کواپنے بستر پر بلائے تو اس پراطاعت کرنی واجب ہوتی ہے اور اگرعورت فشوز وسرکشی کرے تو مرد کواختیار ہوتا ہے کہ بیوی کی تادیب کرے جبکہ وہ اطاعت سے منہ پھیرے اور مستحب ہے کہ مردا پنی بیوی کے ساتھ بطور شرعی معاشرت رکھے کذا فی البحرالرائق اور حرام ہوجا تا ہے کہ مردا پنی بیوی ک حقیقی بہن کو یا جواس کے حکم <sup>(4)</sup> میں ہے دونو ں کو جمع کر ہے بیسراج الوہاج میں ہے قال اکمتر حجم از راہ دیانت واجب ہے کہ عورت گھر کا دھندا کرے اور روٹی پکائے اور اولا دکو دودھ پلائے اور مثل اس کے جو کام ہیں اور مرد کے حق میں مکروہ ہے کہ بے وجہاس کو طلاق دے دے ہکذا قالوا۔

لے قال المتر جم اس قید ہے عورت کے ساتھ اغلام کرنا یا حیض میں جماع کرنا یا منہ میں دخول کرنا وغیر ہ افعال ذمیمہ سب خارج ہو گئے ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اپنے پسر کے واسطے۔

<sup>(</sup>r) یعنی پسرنابالغ کے باپ کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۳) یعنی باری مقرر کرنا <sub>د</sub>

<sup>(</sup>۳) یعنی مثلاً اس کی حقیقی بہن ہے نکاح کرے یا اس کی خالہ ہے۔

 $\mathbf{G}: \mathcal{O}_{\mathcal{V}}$ 

## جن الفاظ وصیغول سے نکاح منعقد ہوتا ہے اور جن سے منعقد نہیں ہوتا اُن کا بیان اگر ماضی وغیر ماضی کے صیغوں ہے ایجاب وقبول کیا؟

اگرا بجاب و قبول ایسے دوسینوں ہے واقع ہو جوز مانہ ماضی کے واسطے موضوع ہیں یا ایک صیغہ زمانہ ماضی کے واسطے ہواور دوسراغیر ماضی کے واسطے ہوا تا ہے بینہرالفا اُت دوسراغیر ماضی کے واسطے ہو جیسے مضارع تو نکاح منعقد ہوجا تا ہے بینہرالفا اُت میں ہے ہیں اگر مرد نے عورت ہے کہا کہ میں بجھ ہے بعوض اس قدر میر کے نکاح کرتا ہوں ہی عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے تو فرا کیا ہے ذخیرہ میں ہاورا گرمرد نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے تو فرا کہا ہو کہ میں نے قبول کیا ہے ذخیرہ میں ہاورا گرمرد نے کہا کہ قبل کو میر نکاح میں دے دے ہیں عورت نے قبول کیاتو نکاح منعقد ہوگا بشرطیکہ مرد نے صیغہ ندکور ہے معنی متعقبل مرادنہ لیے ہوں ( یعنی آئندہ دے دے ) کا شارہ معلوم و مفہوم ہوتا ہو ہے بدائع میں ہے اور تعالی ہے موتا ہو ہے بدائع میں ہے اور تعالی ہے موتا ہو ہے بدائع میں ہے اور تعالی ہے منعقد نہوں اور دونوں نے کا اشارہ معلوم و مفہوم ہوتا ہو ہے بدائع میں ہے اور تعالی ہے منعقد نہوں اور دونوں نے کر کر دیا تو انعقاد نہ ہوگا مثلاً مرد نے تکھا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا ہی صورت نے کھودیا کہ میں نے قبول کیاتو نکاح منعقد نہو کا بینہ الفا کو میں ہوتا ہو ہے بولیا نظا ہے ہیں کہ نی دونوں نظوں کے اور اس کے موتا ہو ہے جوالفا نظا ہے ہیں کہ نی ایک صرح کا وردوسری کنا ہے ہیں ہے تیں وہ کنا ہے ہیں ہے تیں ہے کہا کہ میں نے اپنو میں میں ہے اور جس سے نکاح منعقد ہوتا ہے اس کی دوسمیس کیا تاکہ میں ہے اور اس کے موتا ہو ہے کہا کہ میں نے اپنو مشاکح نے فر مایا کہ ہونکا کی تو نوائی ناضی خان میں ہے قال المتر جم و موالظا ہر۔ میں بلفظ ہے نہا کہ میں نے اپنو مشاکح نے فر مایا کہ ہونکا کی تو نوائی قاضی خان میں ہے قال المتر جم و موالظا ہر۔ میں کہا کہ میں نے اپنو تو مشاکح نے فر مایا کہ ہونکا کہ دیا تھوں کیا تھوں کو تو تو کہا کہ میں نے اپنو مشاکح نے فر مایا کہ ہونکا کی تو تو کا قاضی خان کا میں ہے قال المتر جم و موالظا ہر۔ میں کیا کہ میں نے اپنو تو مشاکح نے فر مایا کہ ہونکا کہ دیونکا کہ میں نے اپنو تو مشاکح نے فر مایا کہ ہونکا کہ دیونکا کہ میں نے اپنو تو سائے کہا کہ میں نے اپنو تو کیا کہ میں کے اپنو کو کو تھوں کے کہا کہ میں نے اپنو کیا کہ کہ کی کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کی کو کر کیا کو کر کیا کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کو کر کیا کو کر کیا کو کر کو کر کیا

اگر کہا کہ میں نے اپنی دختر تیری خدمت کے واسطے دی اور مخاطب نے کہا کہ میں نے قبول کی تو نکاح نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگرا کی مرد نے کسی مورت سے زنا کرنے کی درخواست کی پس اس نے کہا کہ میں نے اپنفس کو تجھے ہہہ کردیا پس مرد نے کہا کہ میں نے آبول کیا تو یہ نکاح منعقد ہوجا تا ہے اور بافظ تمالیک کو بلفظ صدقہ و بلفظ تع نکاح منعقد ہوجا تا ہے اور یہی صحیح ہے کذا فی الہدایہ اور اسی طرح بلفظ خیل کے موافق منعقد ہوجا تا ہے کذا فی فاوی قاضی خان اور اسی طرح بلفظ خیل (۱) معقد ہوجا تا ہے کذا فی فاوی قاضی خان اور اسی طرح بلفظ خیل (۱) معقد ہوتا ہے یہ بیٹی شرح کنز و تبیین میں ہے اور اگر کسی عورت سے کہا کہ کنت کی لیعن تو میرے واسطے ہوئی ہوں تو یہ نکاح ہو جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے ای طرح اگر مرد نے کہا کہ کوئی امر اتی بما یہ ہوست کی لیعنی میں تیرے واسطے ہوگئی ہوں تو یہ نکاح ہو جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے اسی طرح اگر مرد نے کہا کہ کوئی امر اتی بما یہ ہوئی سودر ہم کے میری ہو جاپس عورت نے قبول کیا یا کہا کہ میں نے تجھ کوسو در ہم اس شرط پردیے کہ تو میری ہو جاپس عورت نے قبول کیا تو نکاح ہوجائے گا یہ دجیز کروری قبول کیا یا کہا کہ میں نے تجھ کوسو در ہم اس شرط پردیے کہ تو میری ہو جاپس عورت نے قبول کیا تو نکاح ہوجائے گا یہ دجیز کروری

کی اس سے بیہ ہے کہ ہبیم ہونے سے ہبید بدوں معاوضہ اور اس امر پرمحمول کیا جائے گا قول امام حسن بن منصور قاضی خان کا واللہ اعلم۔

ے بعنی زبانی ایجاب وقبول ندہو بلکہ مردعورت کے روبر ومہر رکھ دے اورعورت اس کوا ٹھالے اور مردا پنے ساتھ عورت کولے جائے۔ ع قال المتر جم بعض نے فرمایا ہے کہ ہبہ کے ساتھ انعقاد مخصوصات ہے ہے پس عموم امت کے واسطے انعقاد ندہو گا اور ظاہر مرادصا حب ہدایہ

<sup>(</sup>۱) مثلاً عورت نے کہا کہ میں نے مختجے اپنے نفس کا مالک کردیایا صدقہ دے دیایا تیرے ہاتھ تا کیایا مردنے کہا کہ میں نے۔ (۲) قال جعلت لک نفسی یعنی میں نے اپنے نفس کو تیرے واسطے گردانا۔

میں ہاوراگرمرد نے کہا کہ میراحق تیری بضع کے نفع حاصل کرنے میں بعوض ہزار درہم کے ثابت ہوگیا پس عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیاتو نکاح سیح ہوجائے گاید ذخیرہ میں ہاورا گرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری عروی میں دیا پس مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیاتو نکاح ہوجائے گاید فقاوی قاضی خان میں ہے۔ اوراگرایک عورت نے جواپنے شوہر سے بائنہ ہوکراس لائق تھی کہ نکاح کر کے اپنے اس ثوہر کے پاس جس نے اس کو بائنہ کیا تھا چلی جائے پس اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری طرف واپس کیا پس شوہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور بیدوہ گواہوں کے سامنے واقع ہواتو بیدناح ہوجائے گاید محیط سرحی میں کھا ہوا واپس کیا اور بیوں کو تین طلاق یا ایک طلاق بائند دی پھر اس سے کہا کہ میں نے تجھ سے اس قدر مال پر رجوع کیا اور عورت اس سے راضی ہوگئ (اور بیوا قعہ گواہوں کے صفور میں واقع ہواتو نکاح سیح ہوگا اورا گر مال مہر کا ذکر نہ کیا پس اگر دونوں (۲) خورت اس سے راضی ہوگئ (اور بیوا قعہ گواہوں کے صفور میں واقع ہواتو نکاح سیح ہوگا اورا گر مال مہر کا ذکر نہ کیا پس اگر دونوں (۲) نے اس امر پر انقاق کیا کہ شوہر کی مراداس کلام سے نکاح تھا تو نکاح ہوجائے گا ور نہیں بید ذخیرہ میں ہوئی تو بیز کاح نہو عورت سے جس کے ساتھ بھی نکاح واقع نہ ہواتھا گواہوں کے حضور میں کہا پس عورت نے جواب دیا کہ میں راضی ہوئی تو بیز کاح نہ ہو عورت سے جس کے ساتھ بھی نکاح واقع نہ ہواتھا گواہوں کے حضور میں کہا پس عورت نے جواب دیا کہ میں راضی ہوئی تو بیز کاح نہ ہو

اگر'' فقط'' بيركها كهايني دختر مجھے دے تو نكاح منعقد نه ہوگا:

ایک مرد نے ایک عورت سے کہا کہ مراتا ہیں میری ہوئی تو پس اس نے کہا کہ باشیدم ہوئی میں تو تکاح منعقد نہ ہوگا کین اگر عورت سے یوں کہا کہ مراباشیدہ برنی یعنی ہوی ہوجائے کے حق میں تو میری ہوئی اوراس نے جواب دیا کہ باشیدم تو تکاح منعقد ہوجائے گااور بعض نے فر مایا ہے کہ صورت اولی میں بھی تکاح منعقد ہوجائے گااور ایس نے دی تو ارواج کی راہ سے بھی ظاہر ہے بی خلاصہ میں ہے اگر آیک مرد نے دوسرے سے کہا کہ ایک دختر بجھے دے پس اس نے کہا کہ میں نے دی تو نکاح منعقد ہوجائے گااگر چہ منگی والے نے پھر بید نہ کہا ہو کہ میں نے وول کی اوراگر ما تکنے والے نے پوں کہا کہ مراد دی لیعنی آیا تو نے جھے دی پس اس نے جواب دیا کہ میں نے دی تو جب تک ما تکنے والا پھر بین نہ کہا کہ میں نے جواب دیا کہ میں نے دی تو جب تک ما تکنے والا پھر بیند کہا کہ میں نے تول کی اوراگر ما تکنے والا پھر این اگر اس نے اپنی اگر اس نے اپنی کہ میں نے تول کی اور مجموع النواز ل میں شخ امام مجم الدین نمی ہے کہ میں نے تول کی اور مجموع النواز ل میں شخ امام مجم الدین نمی ہے ہے کہ دختر خولیش مراد یعنی اپنی وختر مجھے میر ک ہے کہ میں نے تول کی اور مجموع النواز ل میں شخ امام مجم الدین نمی ہونے کے واسطے دے لیمنی اپنی وختر مجھے میر ک بیوں ہو نے کے واسطے دے اور ضرور ہے کہ دوسر ابھی یوں کہ کہ میں نے تیری بیوی ہونے کے واسطے دی اوراگر بدون اس کے ہوگا تو بعضہ مشاکخ کے زد کی تکاح منعقد نہ ہوگا گربعضوں کے زد دیک منعقد ہوجائے گا بہر صال اس قدر لفظ ہز ھادینا چاہئے ہے تا کہ بید مسلسب کے مشاکخ کے زد دیک تکاح منعقد نہ ہوگا گربعضوں کے زد دیک مناس کے دوسر ابھی ہوں کے کہا گر یو نے تول کیا اس نے کہا گر یو نے نے واسطے دیا جو اسطے دیا جہا گیا گر تو تو تول کیا اس نے کہا گیا کہ یؤ بر مات کیا تو نکاح منعقد میوجو اسے گا اگر چہورت سے کہا گیا کہ یؤ بر مات کیا تو نکاح منعقد میوجو بھر ہے گا اگر چہورت سے کہا گیا کہ یؤ بر مات کیا گیا تو نکاح منعقد میوجو بو نے گوال کیا اس نے کہا کہ یؤ بر مات کیا تو تو تو لیک کیا تو تو تو تول کیا اس نے کہا گیا کہ یؤ بر مات کیا کہا تو تو تو تول کیا اس نے کہا گیا کہ یؤ بر مات کیا تو تو تو تول کیا اس نے کہا گیا کہ ہو تو تو تول کیا کہا کہ یؤ بر مات کیا گیا تو تو تو تول کیا اس نے کہا گیا کہ کو تو تو تو تول کیا کہ کو تو تو تو تول کیا کہا کہا کہا کہ یؤ بر مات کیا کہا کیا کو تو تو تول کی

ایں فارسی ترکستان است که بزبان ایران خیلے مستنکر است فاقیم -

ع قال المرجم والنكاح في ذلك نظير البيع عندنا -

<sup>(</sup>۱) اورحلالهٔ ہوگیا۔ (۲) مردوعورت۔

<sup>(</sup>m) یعنی میں نے تجھ سے رجوع کیا۔

نے یوں نہ کہا کہ وادم یعنی میں نے دیا اور شوہر نے یوں نہ کہا پذیر ختم یعنی میں نے قبول کیا اگر ایک عورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ آپ کومیری ہوی کر دیا پس اس نے کہا کہ میں نے کر دیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا ای طرح اگر عورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے آپ کومیری ہوی بنا دیا پس اس نے کہا کہ میں نے بنا دیا تو بھی بہی حکم ہے بید ذخیرہ میں ہے ایک عورت ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے نفس کو فلاں مردکے نکاح میں دیا پس اس نے کہا کہ نہیں پھر اثنائے گفتگو میں کہا کہ من ویرا خواستم یعنی میں نے اس مردکو ما نگا اور مرد نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں پھر اثنائے گفتگو میں کہا کہ من ویرا خواستم یعنی میں نے اس مردکو ما نگا اور مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح سیح ہوگا بی خلاصہ میں ہے۔

اگرمرد نے کہارقم دیتے وقت کہا کہ ہیم ہر ہے میری بیوی ہونے کے واسطے تو عورت نے کنایہ کے الفاظ بولے اُن کی صورت کا بیان:

وصیت اگر چہمو جب ملک ہے مگرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے:

نیز پیلفظ شرکت و کتابت (۲) بھی منعقد نہیں ہوتا کذانی محیط السرحسی اور نیز بلفظ اعمّاق (۵) و بداع (۹) بھی منعقد نہیں ہوتا کذانی البحر الرائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہے منعقد نہیں ہوتا ہے کذانی عابیة السروجی اور نیز بلفظ فدا (۱۰) بھی منعقد نہیں ہوتا کذافی البحر الرائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ وصیت اگر چہموجب ملک ہے گرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے یہ ہدایہ وکافی میں ہے اور اگر ایک شخص نے کہا کہ بین نے اپنی کا بعوض ہزار در ہم کے فی الحال کے واسطے وصیت کی اور دوسری نے قبول کیا تو نکاح منعقد ہوگا یہ نہا یہ

ا قال المرجم ہماری زبان میں وعدہ بھی صریح نہیں ہے فاقہم ۔

<sup>(</sup>۱) اجاره وینا یا ا

<sup>(</sup>٣) ماح كرنا\_ طال كروينا\_

<sup>(</sup>۵) فائدها شایا۔ (۲) لیعنی مکاتب کیا۔

<sup>(</sup>٤) آزادكرنا\_ (٨) موالات كرنا\_

<sup>(</sup>٩) وديع ركهنا فديدينا فديدينا

میں ہے ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ اپنی دختر فلانہ کا میر ہے ساتھ بعوض اس قدر مال کے نکاح کرد ہے لیس اس دختر نابالغہ کے والد نے کہا کہ اس کو جہاں تیرا جی چا ہے اٹھا لے جاتو نکاح منعقد نہ ہوگا بیہ خلاصہ میں ہے ایک عورت نے ایک مرد سے اپنے نکاح کا مہما نشروع کیا کہ نکاح کردیا میں نے اپنے نفس کو تیر ہے ساتھ اور چاہتی تھی کہ کہے بعوض سود بنار کے لیس ہنوزعورت نہ کورہ بیل فظا مرہ ہنا پائی تھی کہ مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیاتو نکاح منعقد نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے ایک مرد نے ایک جماعت کو ایک شخص کے پاس بدین غرض بیسجا کہ اس کے واسطے شخص نہ کور کی دختر کی درخواست کریں لیس ان لوگوں نے جاکراس سے کہا کہ تو نے اپنی دختر فلا نہ ہم کو دی اور اس نے جواب دیا کہ دی بس ان لوگوں نے جول کیاتو نکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں نے بیسجنے والے کی جانب اضافت نہیں کی ہے ایک مرداور ایک عورت دونوں نے گواہوں کے سامنے فاری میں کہا کہ مازن وشوئیم لیخی ہم دونوں کی جانب اضافت نہیں کی ہے ایک مرداور ایک عورت دونوں نے گا اور یہی مختار ہے بی خلاصہ میں ہے اور اگر مرد نے کہا کہ بیمیری بیوی ہواور عورد میں ہوا حالانکہ بیشتر سے ان دونوں کے درمیان نکاح نہ تھا تو اس میں مشائح نے اختلاف کیا ہے اور سے کہ اکر انی انظیمر بیاور شرح بھا صرفی میں ہے کہ ایک جواب دیا کہ باس تو مختار واقع ہونے کا تھم دیا ہے یا گواہوں نے دونوں سے کہا کہ آیا تمنی اس گفتگوکونکاح قرار دیا ہے اور دونوں نے جواب دیا کہ ہاں تو مختار واقع ہونے کا عیم بیٹار الفتادی میں ہے۔

متیمیہ میں لکھا ہے کہ شخ علی سعدیؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت کوسلام کیا ہایں طور کہ السلام علیم اے میری ہوی اس نے جواب دیا کہ وعلیم السلام اے میرے خاونداور اس کلام کو گواہوں نے سناتو شخ نے فر مایا کہ اس ہے نکاح منعقد نہ ہوگا یہ تا تارخانیہ میں ہے ایک مرد ہے کہا گیا کہ دختر خویشتن ربہ پسرمن ارزانی داشتی یعنی تو نے اپنی دختر کو میرے پسر کے واسطے ارزانی رکھا پس اس نے جواب دیا کہ داشتم لتو () دونوں میں نکاح منعقد نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے طفل صغیر کے والد نے گواہوں ہے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے فلاں کی دختر صغیرہ کو ایپ پسر فلاں کے نکاح میں بعوض استے مہر کے کر دیا پھر دختر صغیرہ کے باپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسانہیں ہے اس نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے اور اس سے زیادہ پچھنہ کہا تو اولی یہ ہے کہ نکاح کی تجد ید کرلیں اور اگر تجد یدنہ کی تو بھی جائز ہے یہ فتا وئی قاضی خان وظہیر یہ میں ہے۔

اگر ذومعنی الفاظ استعال کیے تو نکاح کن صورتوں میں منعقد ہوجائے گا؟

اگرفاری میں مرد نے کہا کہ خویشتن رابز نے دادم بتو بہزار درم لیعنی میں نے اپنے آپ کو بعوض ہزار درہم مہر کے تیری بیوی ہونے کے واسطے دیا پس عورت نے جواب دیا کہ پذیر فتم لیعنی میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ زتی لیعنی بیوی ہونے کا لفظ فارسی (۲) میں مرد پراطلاق نہیں ہوسکتا ہے ہے جنیس میں ہوادراگر دختر کے باپ سے کہا کہ آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی اور اس نے جواب دیا کہ نکاح میں دی یا کہا کہ ہاں تو جب تک اس کے بعد مرد مذکور بیرنہ کے کہ میں نے قبول کی تب تک نکاح

ل یعنی اس نے عطا کیا۔

ع قول بخلاف لفظ زوج کے عربی میں کہوہ مر دوغورت دونوں پراطلاق ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی رکھا میں نے۔

 <sup>(</sup>۲) اوراییای هاری زبان میں بیوی کالفظ۔

منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ قولہ آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی ٹیاستفہام ہے بیفآوی قاضی خان میں ہےاورلفظ قرض ور ہن ے نکاح منعقد ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے اور سیجے لیہ ان لفظوں سے منعقد نہیں ہوتا ہے بیفآوی قاضیخان میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ بنا برقیاس قول امام ابوحنیفہ ٌاور امام محکرؓ کے لفظ قرض ہے منعقد ہوگا اس واسطے کہ نفس قرض ان دونوں اماموں کے نز دیک تمایک () ہےاوریہی مختار ہے بیمختارالفتاویٰ میں ہےاورلفظ سلم ہے بعضوں نے کہا کہ منعقد ہوتا ہےاوربعضوں نے کہا کہ ہیں منعقد ہوتا ہےاوراس طرح بیج صرف کی لفظ ہے بھی نکاح منعقد ہونے میں دوقول ہیں یعنی بعض کے نز دیک منعقد ہوتا ہےاوربعض کے نز دیک نہیں یہ بینی شرح کنز میں ہےاور جو نکاح کہ مضاف ہومثلاً دختر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کوکل کے روز تیرے نکاح میں دیا یعنی آئندہ جوکل ہوگا تو پیچیجے نہ ہوگا اور جو نکاح کہ معلق ہو پس اگرایسی چیز پرمعلق ہو جوگز رچکی ہےتو نکاح صحیح ہوگا اس واسطے کہ اس کا حال معلوم ہے چنانچہ اگرزید کی دختر کا خطبہ کیا گیا اور اس نے خبر دی کہ میں نے فلا ں مرد سے اس کا نکاح کر دیا ہے پس غاطب نے اس قول کی تکذیب کی پس زیدنے کہا کہ اگر میں نے فلاں مرد سے اس کا نکاح نہ کیا ہوتو میں نے تیرے پسر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا پس پسر کے باپ نے اس کوقبول کیا پھر ظاہر ہوا کہ زید نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا تھا تو نکاح صحیح ہوگا یہ نہرالفائق میں ہےاوراگر گواہوں کےحضور میں ایک عورت ہے کہا کہ میں نے جھے سے اس قدرمہر پر نکاح کیابشر طیکہ میرابا پ اجازت دے دے یا راضی ہو جائے پس عورت نے قبول کیا تو نکاح سیجے نہ ہوگا ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط نکاح کیا کہ وہ عورت طالقہ (۲) ہے یابدین شرط کہ معاملہ طلاق میں عورت مذکورہ کا اختیار <sup>(۳)</sup> اس کے قبضہ میں ہے تو امام محکر نے جامع میں ذکر فر مایا کہ نگاح جائز ہےاورطلاق باطل ہےاورعورت کا ختیارعورت کے قبضہ میں نہ ہوگا اور فقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ بیچکم اس وقت ہے کہ جب مرد نے پہل کرے یوں کہا کہ میں نے جھے سے اس شرط پر نکاح کیا کہ تو طالقہ <sup>(۳)</sup> ہےاورا گرعورت نے پہل کی اور کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں بدین شرط دیا کہ میں طالقہ ہوں یابدین شرط کہ امرطلاق میرے اختیار میں ہے جب حاموں گی اپنے آپ کو طلاق دے دوں گی پس شوہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح جائز ہوگا اور طلاق واقع <sup>(۵)</sup> ہوگی اور امر طلاق اس عورت کے اختیار (۲) ہوگا ای طرح اگرمولی نے اپنی باندی کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ کیا پس اگر غلام نے پہل کی اور کہا کہ میرے ساتھ اپنی اس باندی کا نکاح بعوض ہزار درہم مہر کے اس شرط پر کر دے کہ اس باندی کی طلاق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہو گا جب جا ہے طلاق دے دینا پس مولیٰ نے باندی مذکور واس غلام کے نکاح میں دی تو نکاح سیجے ہوگا مگرامرطلاق کا اختیارمولیٰ کے قبضہ میں نہ ہوگا اوراگر مولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اپنی یہ باندی تیرے نکاح میں بدین شرط دی کہاس کے طلاق کا اختیار میرے قبضہ میں ہے جب عا ہوں گا طلاق دے دوں گا پس غلام نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہوگا اور مولی کو امر طلاق کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر غلام نے

ا ا اطلاق صحیح ہےاورٹھیک بہی ہے گریہ صفت مشبہ اطلاق تو ہے لہندا اُردو میں ایک گونداس بزان کی لپیٹ آنی جا ہے جیسے حائض و حائضہ فاقیم ۔

اورنکاح الیے لفظ ہے منعقد ہوتا ہے جو جمعنی شملیک ہو۔
 طلاق ہوئی۔

<sup>(</sup>٣) يعني عورت مِنّار ٻے جب حيا ہے۔

<sup>(</sup> ۴ ) درصورت او ٹی ہے۔

<sup>(</sup>۵) ورصورت ثانیه۔

اپ مولی ہے کہا کہ اگر میں نے اس کواپ نکاح میں لیا تو اس کے طلاق کا افتیار ہمیشہ بچھکو ہے پھر اس کواپے نکاح میں لیا تو اس کے طلاق کا افتیار ہمیشہ مولی کو عصل رہے گا اور غلام فہ کورمولی کواس افتیار ہمیشہ بھسی کو میان کا اس کے مشارک میں ہے۔
میں افتیا ف کیا ہے اور میر ہے زو کر فرمایا کہ اگر کسی عورت ہے ہزار درہم پر بوعدہ حصاد کو دیاس نکاح کیا تو ہمارے مشارک نے اس میں افتیا ف کیا ہے اور میر ہے نو اور کیا ہے گا ارمہم میں بیدت میعاد قابت ہوگی بیغتار الفتاوی میں ہے اور نکاح میں خیار رویت و خیار شرط عیب قابت نہیں ہوتا ہے خواہ خیار مرد کے واسطے تر اردیا جائے یا عورت کے واسطے یا دونوں کے واسطے قر اردیا جائے خواہ تین روز کا خیار ہویا کم کایازیادہ کا اور اگر ایس شرط کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح جائز ہوگا مگر شرط فیہ کور باطل ہوگ کین عیب جب یا خوب ہوتے عورت کو خیار حاصل ہوتا ہے قال المتر جم جب ذکر مرد کا جڑھے قطع ہونا اور مجب وہ شخص ہے جس کا ذکر اور باطل ہوگ کین عیب جب یا خوب ہوئے ہوں جب براہ اس مردی معروف و عنین نا مرد اور بیانام اعظم وانام ابو یوسف کا قول ہے بیشرح طحاد میں ہاور اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پر شرط لگائی کہ آئے ہے کانا خواب ہوگیراس شرط کے برخلاف بایا تو اس کو خیار عاصل نہ ہوگا بیتا تار خاند میں ہونے رفتا ہونا کہ مورت ہوئے مراہ کا کہ ہوگیراس شرط کے برخلاف بایا تو اس کو خیار عاصل نہ ہوگا بیتا تار خاند میں ہونے رفتا ہونی خان میں ہونا ور مولی خواب کہ خواب کو خیار عاصل نہ ہوگا بیتا تار خاند میں ہونے رفتا ہونی خان میں ہونا ور شور کے کہ خیار حاصل نہ ہوگا بیتا تار خاند میں ہوئیراس شرط کے برخان میں ہوئیراس شرط کے برخان میں ہوئیراں کا گفو ہوا ورعورت نے بدین شرط نکاح کیا کہ میرے باپ کو خیار حاصل نہ ہوگا میتان میں ہات وادر خور میں ہے کہ ایک مورت کے بدین شرط نکاح کیا کہ میرے باپ کو خیار حاصل ہو نکاح سے جو نکاح سے جو کا اور شوہ ہر کے بیان خواب ہوئیرا ماصل ہوئیرا میں خان میں ہوئیرا اور شوہ ہوئیرا ہوئیرا میاں میں خواب ہوئیرا کیا کہ میرے باپ کو خیار حاصل ہوئیرا میں خواب ہوئیرا موقع ہوئیر کیاں میں ہوئیرا کیا کہ میرے باپ کو خیار حاصل ہوئیرا میاں کیا کہ میرے بین شرط کے بدین شرط کے برین شرط نکاح کیا کہ میرے بیاں کو خیار حاصل ہوئیرا کیا کہ میاں کیا کہ میں کے کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میاں کیا کہ میں کیا کہ میٹور کیا ک

(C): <

## محر مات کے بیان میں

قال المتر جم محرمات یعنی ایسی عورتوں کے بیان میں جو ہمیشہ یا فی الحال کے واسطے حرام ہیں قال اورمحر مات کی نوشمیں ہیں: فہم (رق):

## محرمات بہنسب کے بیان میں

## الییعورتیں جوقر ابت رحم کی وہ سے ابدی طور پرحرام ہیں:

لیعنی رحم کی قرابت کی وجہ سے جوعورتیں ہمیشہ کے واسطے حرام ہیں چنانچہ الی محرام ہیں جن اور بیٹنی امہات یعنی مائیں ہیں اور بیٹنی کی بیٹیاں اور بیٹنی کی بیٹیاں اور بیٹنی کی بیٹیاں اور بیٹنی ہوتے ہیں جو ندکور ہوئی ہیں نکاح کی راہ ہے بھی ہمیشہ کے واسطے ہمیشہ کے واسطے ہمیشہ کے واسطے حرام ہیں اور اضح ہو کہ اور اضح ہو کہ اس شخص کی ماں جم بیٹ کی دادی وغیرہ یاسگی نانی وغیرہ جا ہے جینے حرام ہیں اور واضح ہو کہ اور اسلامی میٹ کے اس شخص کی ماں جم بیٹ کے جینے کہ اس شخص کی ماں جم بیٹ کے اس کی سگی دادی وغیرہ یاسگی نانی وغیرہ جا ہے جینے کہ اس شخص کی ماں جم بیٹ کے داری وغیرہ یاسگی نانی وغیرہ جاتے ہوئی دادی وغیرہ یاسگی نانی وغیرہ جاتے ہوئی دادی وغیرہ یاسکی سکی دادی وغیرہ یاسکی سکی دادی وغیرہ بیٹ کے داری وغیرہ جاتے ہوئی دادی وغیرہ بیٹ کے داری وغیرہ جاتے ہوئی دادی وغیرہ بیٹ کی دادی وغیرہ بیٹ کی دادی وغیرہ بیٹ کے داری وغیرہ جاتے ہوئی دادی وغیرہ بیٹ کی دائی کی دادی وغیرہ بیٹ کی دادی وغیرہ بیٹ کی دادی دو میٹ کی دادی میٹ کی دائی کی دائی کی دو کی دو کر کی دائی کی دو کر کی دو کر کی دو کر کی دو کر ک

ل حصاد کھیتی کا نئے کاوفت اور دیاس اس کے روندے جانے کاوفت۔

ع قال الممتر جم اگر چیسو تیلی ماں یعنی جو باپ کی تحت میں ہووہ بھی ای طرح حرام ہے لیکن چونکہ اس سے نسب کی قرابت نہتی اس واسطے اس مقام پر بیان نہیں کیا۔

او نیج (ا) مرتبہ کی ہوسب قطعی و دائمی حرام ہیں اور بیٹیوں ہے بیمراد ہے کہ اس مرد کی صلبی دختر ہویا اس کے پسر کی دختر ہویا اس کی دختر کی دختر ہواور جاہے جتنے نیچے مرتبہ پر ہوبہر صورت دائمی حرام ہیں اور بہنوں سے بیمراد ہے کہ سگی ایک ماں و باپ سے بہن ہویا فقط باپ کی طرف سے بہن ہو یا فقط ماں کی طرف سے بہن ہو پس ہے بہنیں قطعی حرام ہیں قال المتر جم اور ہندوستان میں جو چیازا دبہن اور پھوپھی زاد بہن وغیرہ ہوتی ہیں وہ فقطنسب کے رشتہ ہے حرام نہیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے اگر کوئی وجہ دیگر مانع نہ ہومثلا اس مرد نے اپنی پھوپھی کا دود ھے پیاتو اس کی دختر ہے جواس کی پھوپھی زاد بہن تھی اب رضاعی بہن ہوگئی للہٰذا بوجہ سبب کے ناجائز ہوگئی اور ور نہ جائز بھی اور واضح ہو کہ بھائی بھی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک <sup>(۲)</sup> سگا بھائی دوسرا<sup>(۳)</sup> فقط باپ کی طرف سے اور تیسرا<sup>(۲)</sup> فقط مال کی طرف سے پس اب جاننا جاہتے کہ بھائیوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی بیٹیوں سے انہیں بھائیوں اور انہیں بہنوں کی بیٹیاں خواہ ایک درجه کی ہوں یا پوتیاں و پروتیاں ونواسیاں و پرنواسیاں وغیرہ جا ہے گتنے ہی نیچے در ہے پر ہوں قطعی دائمُه حرام ہیں اور پھو پھیاں بھی تین طرح کی ہوتی ہیں ایک تو باپ کی سگی یعنی ایک ماں و باپ کی بہن اور دوسری فقط باپ کی طرف ہے بہن اور تیسری فقط ماں کی طرف سے بہن میسب پھوپھیاں ہیں اور ای طرح باپ کی پھوپھیاں بھی انہیں تین طرح کی ہوتی ہیں اور ای طرح ماں کی پھو پھیاں بھی اوراسی طرح اجداد کی پھو پھیاں اوراسی طرح جدات کی پھو پھیاں سمجھی اسی طرح ہوتی ہیں اور جا ہے جس قدر اونچے مرتبہ یر ہوں سب کا کیساں حکم ہے کہ سب قطعی دائمی حرام ہیں اور واضح رہے کہ پھوپھی کی پھوپھی گی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر پھوپھی اس مرد کے باپ کی ایک ماں و باپ کی طرف ہے سگی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف ہے بہن ہوتو پھوپھی کی پھوپھی بھی حرام ہو گی اورا گر پھوپھی اس کی فقط ماں کی طرف ہے پھوپھی ہوتو پھوپھی کی پھوپھی حرام کنہ ہو گا اور خالات ہے بیمراد ہے کہ تگی ا یک ماں و باپ ہے اس کی خالہ ہو یعنی اس کی ماں کی سگی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف سے یا فقط ماں کی طرف سے خالہ ہوسب حرام ہیں و نیز اس کے آباءواجدادو ماں وجدات کی خالا ئیں بھی یہی تھم رکھتی ہیں کہ قطعاً دائمی حرام ہیں اور ہی خالہ کی خالہ پس اگر خالہاں شخص کی سگی یعنی ماں و باپ کی طرف ہے اس کی ماں کی بہن ہو یا فقط ماں کی طرف ہے بہن ہونے ہے اس کی خالہ ہوتو اس کی خالہ کی خالہاس پرحرام ہوگی اوراگراس کی خالہ فقط باپ کی طرف ہےاس کی ماں کی بہن ہونے ہےاس کی خالہ ہوتو خالہ کی خالہاس پرحرام نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ا یعنی نکاح ہے جائز ہو عتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی پر نانی ویردادی وغیره۔

<sup>(</sup>r) یعنی اس کے نطفہ ہے۔

<sup>(</sup>r) واداونيزنانا\_

<sup>(</sup>۳) داوی ونیز نانی \_

فترود):

محرمات بہصہریت کے بیان میں

الیم عورتوں کا بیان جورشتہ داری میں جڑنے کی وجہ سے حرام قراریاتی ہیں:

رشته داری چاہے ظاہری ہو یا مخفی؟

پیں اگر کسی مخص نے ایک عورت ہے زنا کیا تو اس عورت کی ماں اس زانی پرحرام ہوجائے گی اسی طرح اس کی ماں کی ماں وغیرہ چاہے گئی اسی طرح اس کی ماں کی ماں وغیرہ چاہے گئے ہی نیچے درجہ پر ہوں سب حرام ہوں گی اور اس عورت کی دختر اور دختر کی دختر وغیرہ کتنے ہی نیچے درجہ پر ہوں سب حرام ہوں گی اسی طرح بیٹوں ہوں گی اسی طرح بیٹوں اور اس مرد کے بیٹوں اور پوتوں و پر تو توں پر چاہے کتنے ہی نیچے درجہ پر ہوں حرام ہوگی بیرفتح القدیر میں ہاور اگر کسی عورت سے وطی کی اور بیصورت ہوئی

ہے۔ اگر چہ خلوت سمجھاس بات میں بجائے وطی کے ہے کہ عورت کواس کا پورا مہر دلا یا جائے گا اور عدت ہوگی ۔

<sup>(</sup>۱) واوى يانانى \_

<sup>(</sup>۲) مائيں۔

<sup>(</sup>۳) نانی و دا دی وغیره په

<sup>(4)</sup> جبکه دوطلاق دے دے۔

کہ اس عورت کا پیشاب کا مقام اور پائخانہ کا مقام پھاڑ کرایک کرویا تو اس عورت کی ماں اس مرد پرحرام نہ ہوگی کیونکہ اس امر کا تیقن نہیں ہے کہ یہ وطی تخرج میں واقع ہوئی لیکن اگر عورت مذکورہ کوحمل رہ جائے اور معلوم ہوجائے کہ وطی فرج میں واقع ہوئی ہے تو البتہ اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہاور واضح رہے کہ جس طرح پیچرمت مصاہرہ بوجہ وطی کے ثابت ہوتی ہے اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہاور واضح رہے کہ جس طرح پرحمت مصاہرہ بوجہ وطی کے ثابت ہوتی ہو اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہاور فرج پر نظر کرنے سے ثابت ہوتی ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور نزد یک بیا مورخواہ بطریق نکاح واقع ہوں یا بطور داخلی ملک ہوں یا بوجہ فتی و فجور ہوں کچھ فرق نہیں پیملتقط میں ہے اور ہمارے اصحاب نے فر مایا کہ خواہ پیمورت رئیبہ (۱) ہویا کوئی اور ہو کچھ فرق نہیں ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور جومبا شرت (۱) بشہوت ہووہ بمنز لہ بوسہ لینے کے ہاور اس طرح معانقہ کا بھی بہی حکم ہے بیفاوئ قاضی خان میں ہے۔

اس طرح اگر عورت کوشہوت ہے دانتوں ہے داب کرکاٹاتو بھی یہی تھم ہے پی خلاصہ میں ہے اورا گرعورت نے کسی مرد کے ذکر کو دیکھایا مرد ندکور کو بھیا ہاں کاشہوت ہے بوسہ لیا تو حرمت مصاہرہ ثابت ہو جائی گی ہے جو ہرة النیر ہیں ہے اور باقی اعضاء (اس) کی طرف نظر کرنے ہے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوتی ہے الاجبکہ شہوت ہواور نیز باتی اعضا کے مساس کرنے ہے بھی ثابت نہیں ہوتی ہے الاجبکہ شہوت ہواور اس میں کچھا ختلاف نہیں ہے ہے بدائع میں ہے اور نظر وہ معتبر ہے جو داخلی فرج میں ہو یہ ہدایہ میں ہوتی ہواراسی پرفتو کی ہے جو داخلی فرج میں ہو اور مشائخ نے فر مایا کہ اگر مرد نے کھڑی ہوئی عورت کی فرج کو دیکھا تو جرامت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی اور داخلی فرج میں جب نظر پڑے گی کہ جب وہ عورت تکیدلگائے بیٹھی ہو یعنی دونوں ٹانگیں کشادہ ہوں ہو قاوی قاضی خان میں ہے۔

بنظرشهوت عورت کی فرج کود یکھنا.....:

(۱) تعنی اگر رہیہ ہے ایسا کیا تو اس کی ماں جومر دکی بیوی ہے مر دپر حرام ہو جائے گی۔

ہے دنبہ بعداور سندل اول ایس آخر تک ایک ہو گیا تو ادخال فرج میں شک ہے۔

- (۲) مباشرت بدن ے بدن ملانا۔
- سیخی اعضائے ذرکور و میں اگرا ختلاف ہے توباتی اعضامیں بلاخلاف شہوت شرط ہے۔

اس کی نظرا پی دختر کی فرج پر بسبب شہوت نہیں ہوئی ہے بیفناوی قاضی و ذخیرہ میں ہے۔ عور توں کا آپسی تعلق ' مساس' 'اس حرمت میں پچھلق خاطر نہیں :

کم س کی لڑکی مشتہا ہے نہیں ہوٹی ہے اور اسی پر فتو نی ہے بیفتاً وی قاضی خان میں ہے۔

شخ امام ابو بکر ہے منقول ہے کہ فرماتے تھے کہ مفتی کو چاہئے کہ سات وآٹھ برس کی لڑکی کی صورت میں یوں فتو کی دے کہ وہ مشتہا ہے نہیں ہے لیس اس ہے حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی لیکن اگر سائل مبالغہ کرے کہ بیلڑکی موٹی تازی تن دار ہے تو الی صورت میں سات وآٹھ برس کی صورت میں بھی حرمت کا فتو کی دے گا بید ذخیرہ وضمرات میں ہے لیس اگر الیک لڑکی ہے جماع کیا جو مشتہا ہے نہیں ہے تو حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی ہے بر الرائق میں ہے اور بیتکم فقط صغیرہ میں ہے اور کبیرہ عورت اگر بہت بڑھی ہوجائے کہ وہ مشتہا تا کی حد سے باہر ہوجائے تو بھی اس ہے حرمت مصاہرہ ثابت ہوگی اس واسطے کہ وہ حد حرمت میں داخل ہو چکی ہے لیس بسبب بڑھی ہوجائے تو بھی اس ہے حرمت مصاہرہ ثابت ہوگی اس واسطے کہ وہ حد حرمت میں داخل ہو چکی ہے لیس بسبب بڑھی ہوجائے کہ اس میں بیا ہے نہیں پائی گئی ہے تیبیین میں ہے اور اس طرح بی بھی شرط ہے بڑھی ہوجائے کہ اس میں بیا ہے نہیں پائی گئی ہے تیبیین میں ہے اور اس طرح بی بھی شرط ہے بیٹو بھی ہوجائے کے خارج نہ بھی بخلاف صغیرہ گ

ا گرضر ور ہے کہ دختر الی عمر کی ہو کہ مر دکواس سے شہوت ہوتی ہے۔

کہ مذکور کی طرف ہے بھی شہوت پائی گئی ہوختی کہ اگر چار برس کے لڑکے نے اپنے باپ کی بیوی ہے جماع کیا تو اس ہے حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی بیرفتح القدیر میں ہے اور اس حکم کے ثابت ہونے کے واسطے جولڑ کا ایسا ہے کہ اس کے مثل لڑکے جماع کر کئے ہیں اس کی وطی بمنز لہ لہ مرد بالغ کی وطی کے قرار دی جائے گی اور مشاکخ نے فر مایا کہ ایسالڑ کا جس کے مثل جماع کرنے کے لائق ہوتا ہے وہ ہر ایسالڑ کا ہوتا ہے جو جماع کرے اور اس کو شہوت ہوا ور عور تیں اس سے حیا کریں بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

حرمت ِمصاہرہ کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

شہوت اس وقت کی معتبر ہے کہ جس وقت اس نے جوااورد یکھا ہے جی کہ اگر مرد نے تورت کو چھوااورد یکھا در حالیہ اس کو جب دری گھر جب چھوڑ دیا ہے اس کو آبوت ہوئی تو اس سے حرمت مصاہرہ ٹا بت نہ ہوگی اور واضح ہو کہ شہوت مرد کی آلہ تناسل کوا نمتشر ہوتو انمتثار میں زیادتی ہوجائے ہیں ہے اور اس مرد کے آلہ تناسل کوا نمتشر ہوتو انمتثار میں زیادتی ہوجائے ہیں ہے اور اس کی خوج ہے یہ جواہرا ظاطی میں ہے اور اس پر تو کی دیا جائے یہ خلاصہ میں ہے لیس اگر کسی مرد کا آلہ تناسل کو اس کی دختر کی ٹا گلوں کے درمیان داخل کر دیا تو دختر نہ کا روا کی درمیان میں اس نے آپ آلہ تناسل کو اس کی دختر کی ٹا گلوں کے درمیان داخل کر دیا تو دختر میں اس پر حرام نہ ہوجائے گی تا وقتیکہ اس حرکت ہواں کی شہوت میں اس انمتشار کے ساتھ انمتشار میں زیادتی نہ ہوتو اس کے حق میں شہوت کی حدید ہے کہ خواہش کے اس واسطے مقرر ہے جومرہ جوان جماع کرنے پر قادر ہواورا گر پوڑ ھایا عنین ہوتو اس کے حق میں شہوت کی حدید ہے کہ خواہش کے لئے اس اس کے حق میں شہوت کی حدید ہو کہ خواہش کے لئے اس کو حرکت ہوا گری ہوجائے یہ کہ طری ہو اس کے حق میں شہوت کی حدید ہو کہ خواہش کے لئے اس کو حرکت ہوا ہو حرکت ہوا ہو حرکت گلب کو حرکت ہوا ہوا گائے ہو جو کرکت آبو بھر کہ ہو ہو اس کے حق میں شہوت کی حدید ہو کہ تو ہوا ہے میشر کی ہوا ور اس میں لذت پیدا ہو بھر طیکہ پہلے ہے قلب کو حرکت نہ ہوا ور اس کو حرکت ہوا ہوا ہوا کہ کہ میں ہوا ہوا ہوا کہ کہ میں نہوت کی ہوجائے ہوئی کہ ہوئی کو کر تو کہ کہ ہوئی کو کر تو کہ کو کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کو کہ ہوئی کہ ہوئی کو کہ کہ ہوئی کو کہ ہوئی کہ ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کے حرام ہوئی کو کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ک

حرمت مصاہرہ دُبر میں دخول سے ثابت نہیں ہوتی:

ای طرح اگر با تباع شیطان کسی عورت کی دبر میں دخول کیا تو اس ہے حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی تیبیین میں ہے اور یہی اصح<sup>ع</sup> ہے بیمجیط میں ہے اوراسی پرفتو کی ہے بیہ جواہر اخلاطی میں ہے اور اگر مردہ سے جماع کیا تو حرمت مصاہرہ ثابت نہ ہوگی بیفقاو کی قاضی خان میں ہے۔

لے ۔ اقول بیمرادنہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس نے اس کی دختر ہے وطی کر لی بلکہ بیمراد ہے کہ بسبب غلبہ شیطا نئیت کے اس نے فقط بیوی کی دختر کی را نوں کے چچ میں رکھااعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ۔

ع قال المترجم ہمارے نز دیک لواطت کی سزایہ ہے کہ لوطی پر دیوارگرا دی جائے یا پہاڑ پر سے گرا دیا جائے اورمثل اس کے سزائیں ہیں اور پانی اور نبر کے نز دیک زنا کی سزا دی جائے اور بیاجنبی مر دوعورت وطفل میں ہے اور زوجہ ہے حرام فیتج ہے۔

مسائل متصله:

اگر بیوی مردمیں ہے کئی نے حرمت مصاہرہ واقع ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار ماخوذ کیا جائے گا اور دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اوراسی طرح اگر نکاح سے پہلے ایسا واقع ہونے کا اقرار کیا مثلاً اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے تیری ماں سے جماع کیا ہے تو اس اقر ار پرمواخذ ہ کر کے دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی ولیکن مہر کے حق میں مر د نذکور کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی حتیٰ کہ جومبر قرار پایا ہے وہ دلایا جائے گا اور بینہ ہوگا کہ اس پرعقد واجب ہواورا پسے اقر ارپر مصرر ہنا شرطنہیں ہے چنانچیا گراس نے اس اقر ار ہے رجوع کیا اور کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو قاضی اس کے قول کی نصدیق نہ کرے گا ولیکن اگر وہ اپنے اقر ار میں در واقع حجوثا ہو گا تو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی عورت اس پرحرام نہ ہوگی قال اکمتر جم مگر دنیا میں دونوں میں جدائی ضرور کرائی جائے گی اورا مام محدؓ نے کتاب النکاح میں ذکر فر مایا کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت ہے کہا کہ بیہ عورت میری رضاعی ماں ہے پھراس کے بعداس سے نکاح کرنا چا ہااور کہا کہ مجھ سے اس میں خطا ہوئی ہےتو استحسانا اس کوا ختیار ہوگا کہ عورت مذکورہ سے نکاح کر لے اور ان دونوں صورتوں میں فرق اس طور سے کیا گیا ہے کہ اس صورت میں کہ جب اس نے اپنی بیوی کی ماں سے وطی کرنے کی خبر دی تو اس نے اپنے فعل کی خبر دی ہےاور جوفعل اس نے کیا ہےاس کے اوپر ایسی خطاوعلطی واقع ہونا ایک نا در بات ہے پس اس کی تکذیب کی تصدیق نہ کی جائے گی اور رضاعت میں اس نے اپنے ایسے زمانہ کے فعل کی خبر نہیں دی کہ جس کو وہ یا در کھتا ہو بلکہ سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے سے سنا ہے اورالیی خبر میں خطاوا قع ہونا کچھنا در بات نہیں ہے یے جنیس ومزید میں ہےاورا گرمرد نے کسی عورت کا بوسالیا پھر کہا کہ بیشہوت سے نہ تھایا اس کا مساس کیایا اس کی فرج کی طرف دیکھا پھر کہا کہ شہوت سے نہ تھا تو صدرالشہید ؓ نے بوسہ کینے کی صورت میں ذکر فر مایا کہ حرمت مصاہرہ ثابت ہونے کا حکم دیا جائے گا تا وفتتیکہ بیامر ثابت نہ ہو کہ بیعل بدون شہوت کے تھا اور چھونے اور فرج کے دیکھنے کی صورت میں ثبوت حرمت مصاہرہ کا حکم نہ دیا جائے گا تا وقتتیکہ بیرثابت نہ ہو جائے کہ یفعل بشہو ت تھا اس واسطے کہ بوسہ لینے میں اصل بیہ ہے کہ شہوت ہے ہوتا ہے بخلا ف چھونے اورنظر کرنے کے کذافی المحیط اور بیاس وقت ہے کہ اس نے فرج کے سوائے کسی جزوبدن کوچھوا ہواورا گرفرج کوچھوا ہے تو اس میں بھی اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بیظہیر بیمیں ہے اور شیخ امام ظہیرالدین مرغنیانی منداور گال وسر کے بوسہ میں اگر چے مقععہ کے اوپر ہے ہوحرمت مصاہرہ ثابت ہونے کا فتویٰ دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اگر اس نے بدون شہوت ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تقىدىتى نەكى جائے گى اور بقالى مىں تكھا ہے كەاگراس نے چھونے كى صورت ميں شہوت ہونے سے انكاركيا تو اس كے قول كى تقىدىتى كى جائے گی کیکن اگراہیا ہوا کہاس کا آلہ تناسل کھڑااوراس نے عورت کوالی حالت میں چیٹالیا ہےتو تصدیق نہ کی جائے گی بیمحیط میں ہے۔ ممل کے برخلا فقول کن صورتوں میں قابل قبول نہیں؟

اگر عورت کی چھاتی پکڑلی اور کہا کہ یہ فعل بشہوت نہ تھا تو تصدیق نہ کی جائے گی اس واسطے کہا کثریہ واقعہ بشہوت ہوتا ہے اس طرح اگر عورت کے ساتھ جانور کی سوار ہو اور بھی یہی تھم ہے بخلاف اس کے اگر اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کے ساتھ پانی سے عبور کیا تو ایسا تھم نہیں ہے بیدوجیز کر دری میں ہے اور اگر گوا ہوں نے یوں گوا ہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے شہوت سے چھوایا بوسہ لیا ہے تو گوا ہی مقبول ہوگی بیانہ ہو جھوایا بوسہ لیا ہے تو گوا ہی مقبول ہوگی بیانہ ہو تا ہوں کے اور خالی مقبول ہوگی بیانہ ہو

اے خالی شہوت بعنی اگر گواہوں نے کہا کہ اس نے شہوت ہے ایبا کیا توا ختلاف ہے بعض کے زویک مقبول نہیں اوریہی وجہ ہے کہا گر گواہوں نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا کہ میں نے شہوت سے ایبا کیا ہے تو بالا تفاق مقبول ہے۔

گی تو اس میں اختلاف ہے اور مختار ہے ہے کہ مقبول ہوگی اور فخر الاسلام علی ہز دوی کا یہی ند ہب ہے کذائی الجنیس والمزید اور ایسابی امام محرر نے نکاح الجامع میں ذکر فر مایا ہے اس واسطے کہ شہوت الی چیز ہے کہ فی الجملہ اس پر وقوف حاصل ہوجاتا ہے لیں جس کا آلہ تناسل جنبش کرتا ہے اس کی جنبش آلہ سے اور جس کا آلہ نہیں حرکت کرتا ہے اس کے دوسرے آثار ہے معلوم ہوجاتا ہے کذافی الذخیرہ اور بیج معمول (۱) ہے ہیہ جواہرا خلاطی میں ہے قاضی علی سعدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردفتہ کے مدہوش نے اپنی وختر کو پکڑلیا اور اس کا بوسہ لیا اور اس کے ساتھ جماع کرنے کا قصد کیا لیس اس کی وختر نے کہا کہ میں تیری بیٹی ہوں لیس اس کو چھوڑ دیا لیس آئیا اس وختر کی ماں کے ماں اس مرد پر حرام ہوجائے گی تو فر مایا کہ ہاں بیتا تار خافیہ میں ہے ایک محفص سے دریافت کیا گیا کہ تو جائے گی پھر پو چھا گیا کہ اگر ساتھ کیا کیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کے ساتھ جماع کیا تو فر مایا کہ چھفر ق نہ ہوگا اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جھوٹ طور سے کہا ہے قاس کی تصدیق نے دی کیا کہ میں نے جھوٹ طور سے کہا ہے تو الا دونوں آدمی میا کی میر جائے گی ہو چھا میں ہے ایک مرد کے پاس ایک باندی ہے اس نے کہا کہ میں نے اس باندی سے وطی کی ہے تو یہ باندی اس کے بیٹے کے واسطے طال نہ ہوگی ۔

اگراس محض کی ملک میں بیا بندی نہ ہواوراس نے کہا کہ میں نے اس ہے وطی کی ہے تو اس کے پر کوا ختیار ہے کہ اس کی بلا کے بیر کے اور علی ہے ہواں سے جاورا گرباپ کی میراث میں با ندی پائی تو بیٹا اس سے وطی کر سکتا ہے تا وقتیکہ بیر معلوم نہ ہو کہ باپ نے اس سے وطی کی ہے بیر محیط سرخسی میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط فکاح کیا کہ وہ باکرہ ایسی ہے کہ اس کا پر دہ دریدہ پار ہے واس سے بوچھا کہ تھے ہے کہ اس کا پر دہ دریدہ بار رہ ہوا تا رہائی اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے پس اگر شوہر پس اس سے بوچھا کہ تھے ہے کس محف نے بیر حرکت کی ہے تیرا پر دہ جا تا رہائی اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے پس اگر شوہر نے اس تو اس سے اورا گرزید کے بیٹر کی تیرا کہ دورا گر تکذیب کی تو وہ اس کی بوجی کہ خوری کے بیٹر کیا تو ل جوار گرزید کے بیٹر کا تو ل جواب والی کو ل کی تعد بین نے کی اور زید کے بیٹر کا تو ل جو ل کی تعد بین نے کی جو کہ کی اور زید کے بیٹر کا تو ل جو ل کی تعد بین نے کی جو کہ کی اور اس کے جو اس کو ل کی تعد بین نے کی بودی کا شہوت سے بو سرایا والی کہ بورائی اوراس کے شہوت ہو ہو ہو گی اور شوہر کی گر جو بھروہ دے گا اور اگر شوہر کے اس خورت نہ کو ل ہوگا اور اگر شوہر کی مورت ہو گر جو بھروہ دے گا اس کے جو اس ذوا لئے کی اور شوہر کی ہوائی والی تعد بین کی تو جدائی واقع ہوجائے گی اور شوہر پر مہر واجب ہوگا چر جو بھروہ دے گا اس کے اس نواز کے کا قصد کیا ہواورا گر عمر ایسانہیں کیا ہے تو والی نہیں لے سال میں ہیں لے کا بشر طیکہ اس نے عمر افساد ڈالنے کے واسطے وطی کی ہوائی واس واسے کہ اس صورت میں اس پر مورت میں واپس نہیں لے سکتا اگر چہائی نے عمر افساد ڈالنے کے واسطے وطی کی ہوائی واسطے کہ اس صورت میں اس پر مورت میں واپس نہیں کے سکتا اگر چہائی نے عمر افساد ڈالنے کے واسطے وطی کی ہوائی واسے کہ اس صورت میں واپس نہیں کے سکتا اگر چہائی نے عمر افساد ڈالنے کے واسطے وطی کی ہوائی واسطے کہ اس صورت میں اس پر مورش کی واجب ہوگی۔

حد کے ساتھ مال دونوں جع نہیں ہوتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا پھر ہنوز اس مرد نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا تھا کہ باندی نے میرے پسر کاشہوت سے بوسہ لیا پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے پسر کاشہوت سے بوسہ لیا ہے اور باندی کے مولی نے اس کی تکذیب کی تو باندی فدکورہ اپنے شوہر سے بائندہ و جائے گی کیونکہ شوہر نے اقرار کیا کہ اس نے شہوت سے میرے بیٹے کا بوسہ لیا ہے اور شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا کیونکہ مولی نے اس کی تکذیب کی ہے یعنی اس نے شہوت سے بوسہ لیا ہے اور اگر اس معاملہ میں باندی نے خود کہا کہ میں نے شہوت سے بوسہ لیا ہے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا میں ہے ہوسہ ہیں اس کے سرتے ہوگا ہی ہوگا ہے ہوسہ لیا ہے اور اگر اس معاملہ میں باندی نے خود کہا کہ میں نے شہوت سے بوسہ لیا ہے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا میں ہے

یعنی اس کی بیوی اس ہے جدا کرادی جائے گی۔ ع مینی کہا کہ اس نے زبردی کی لیکن شہوت ہے ایسانہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اس پر عمل ہے۔

اورا گرساس نےلڑائی میںا پنے واماد کا آلہ تناسل پکڑلیا پھر کہا بیام شہوت سے نہ تھا تو عورت مذکورہ کےقول کی تصدیق کی جائے گی بیہ

ا مام محدّ نے نکاح الاصل میں ذکر فرمایا کہ بسبب حرمت مصاہرہ وحرمت رضاع واقع ہونے کے نکاح مرتفع نہیں ہوجاتا ہے بلکہ فاسد ہوجا تا ہے حتیٰ کہا گرتفریق وجدائی واقع ہونے سے پہلے شوہر نے اسعورت سے وطی کی تو شوہر پر حدواجب نہ ہو کی خواہ یہ امراس پرمشتبہ ہو یا سویہ ذخیرہ میں ہےاورا گرکسی عورت ہے زنا کیا پھرتو بہ کرلی تو بھی اس کی دختر اس مرد پرحرام رہے گی اس واسطے کہاس کی دختر اس مرد پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگئی ہے کہ بھی اس سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور بیاس امر کی دلیل ہے کہمرمیت بسبب وطی حرام کے ثابت ہوئی اور جس چیز ہے حرمت مصاہرہ ثابت ہوتی ہے اس ہے بھی ثابت ہوتی ہے بیفآوی قاضی خان میں

اگرایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو کچھ مضا کقہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا <sup>ک</sup>اس عورت کی بیٹی یا مال سے نکاح کرے بیہ محیط سرحسی میں ہےاور فتاویٰ صغریٰ میں ہے کہا گرایک مخض نے اپنے ذکر پر کپڑ الپیٹ کرایک عورت منکوحہ ہے جماع کیا پس اگروہ کپڑا گندہ نہ ہو کہ فرج کی حرارت اس کے ذکر ہے محسوں ہونے سے مانع نہ ہوتو بیعورت بعداس جماع وطلاق کے اپنے پہلے شوہر پر جس نے اس پر تین طلاق دے دی تھیں حلال ہو جائے گی اورا گر کپڑ ا گندہ ہو کہ وصول حرارت سے مانع ہو جیسے موٹا رو مال تو عورت مذكوره پہلے شوہر پرحلال نه ہوگی كذا فی الخلاصہ۔

وہ عور نیس جو بسبب رضاعت کے حرام ہوتی ہیں؟ پس ہروہ عورت جو بسبب ترابت نب یاصہریت کے حرام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہے جیسا کہ کتاب الرضاعة میں مذکور ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

محر مات بجمع

یعنی ان کے جمع کرنے کی حیثیت سے حرام ہیں اور وہ دونشم کی ہیں اول اجنبیات کا جمع کرنا اور دوم ذوات ارحام کا جمع کرنا یعنی جنعورتوں میں رحم ونسب کی قرایت ہے پس اجنبیات میں بیچکم ہے کہ مردکو بیحلال نہیں ہے کہ جارعورتوں سے زیادہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں جمع کرے میر محیط سرتھی میں ہے اور غلام کو بیرحلال نہیں ہے کہ دوعورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں جمع کرے بیر بدائع میں ہےاورمکا تب و مد ہر و پسرام ولداس تھم میں مثل غلام کے ہیں بیہ کفاسہ میں ہےاورمرد آزاد کوروا ہے کہ جتنی اپنی ہاندیاں آ

مشتبالعنی کے کہ میں نے حرمت کونبیں جانا تھایا مجھے شبہ تھا۔

اس کابیٹا .....یعنی ایسابیٹا جواس عورت کے سوائے دوسری عورت سے پیدا ہوا ہے۔

قال المترجم واضح ہو کہ باندیوں ہے بیمراد ہے کہوہ جہاد میں گرفقار ہو کرآئی ہوں یا ان کی اولا دالیں ہو جوان کےمولی کے نطفہ ہے نہ ہو -اورسوائے ان کے باندیوں کا اطلاق بطور عرف حال بقول اصبح جائز نہیں ہے اور ان کو بلا نکاح اپنے تحت میں رکھناحرام ہے۔

چاہا ہے تحت میں رکھے آگر چدان کی تعداد کثیر ہواور غلام کو ہا ندیاں رکھنا جائز نہیں ہے آگر چداس کے مولی نے اس کواجازت دے دی ہو یہ جاور کی بیں ہے اور مرد آزاد کوروا ہے کہ چار تورین آزاد و با ندیاں اپنے نکاح میں لائے کہ تورین کوروا ہے کہ دو عورین ہیں جاور اگر مرد آزاد نے آگے چھھے پانچ عورتوں ہے نکاح کیا تو پہلی چار تورتوں ہے نکاح کیا لائے یہ برا اکن میں ہاور اگر مرد آزاد نے آگے چھھے پانچ عورتوں ہے نکاح کیا تو پہلی چار عورتوں ہے نکاح کیا تو پانچوں کا تو پہلی چار تورتوں ہے نکاح کیا تو پانچوں کا نکاح فاسد ہوگا یعنی باطل ہوگا اور پانچویں عورتوں ہے غلام نے نکاح کیا تو بھی بہی تھم ہاور اگر حربی کا فرنے پانچ عورتوں ہے نکاح فاسد ہوگا یعنی باطل ہوگا اور پانچویں عورتوں ہے خام نے نکاح کیا تو بھی بہی تھم ہاور اگر حربی کا فرنے پانچ عورتوں ہے آگر چھھے نکاح کیا پھر پانگور بیا گیا ہو تو با تفاق کل چار عورتیں اس کے واسطے جائز رہیں گی اور پانچویں ہے جدائی کرادی جائے گی اور اگر حربی ند کی اور اگر ایک عورت ہے نکاح کیا چوتو امام ابو بوصف گئر دیارگی نکاح کیا تو فقط پہلی عورت کا نکاح جائز میں جدا کرادی جائیں گی اور اگر ایک عورت ہے نکاح کیا پھر چار عورتوں سے یکبارگی نکاح کیا تو فقط پہلی عورت کا نکاح جائز وی تھا وی قاضی خان میں ہے۔

كتاب النكاح

مرداینی زوجه کی نسبی پارضاعی بھو پھی پانسبی پارضاعی خالہ کو جمع نہیں کرسکتا:

ا یک مرد نے ایک عورت ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور دوعورتوں ہے ایک عقد میں اور تین عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیااور تفذیم و تاخیر معلوم نہیں ہے تو پہلے فریق والی عورت کا نکاح بہر حال جائز ہوگا اوراس کواس کا مہرسمیٰ ملے گااور باقی دوفریق کا پیہ تھم ہے کہ اس کا بیان بقول یا بفعل بذمہ شوہر ہے خواہ ہر دوفریق کی عور تیں زندہ ہوں یا مرگئی ہوں پس بعد بیان کے جس کے نکاح کا باطل ہونا ظاہر ہوااس کونہ مہر ملے گاور نہ میراث بیتا تار نانیہ میں ہےاورا گرایک عورت نے دوشو ہروں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تو باطل ہے کیکن اگر ان دونوں میں ہے کسی کے پاس جارعور تیں نکاحی موجود ہوں تو دوسرے کے ساتھ عقد جائز ہو گا یہ محیط سرھسی میں ہاورو ہورتیں جن کے درمیان رحم ونسب کی قرابت ہے سو بیچکم ہے کہ مردکو بیحلال نہیں ہے کہ نگی دو بہنوں کو نکاح کر کے جمع کرے اور بیجلال نہیں ہے کہ دو باندیاں جوسگی بہنیں ہیں اپنی ملک میں لا کر دونوں ہے وطی کرے اگر چہ جمع کرنے کا مضا نَقة نہیں ہے اور یہی تھم دورضاعی بہنوں کا ہے بیسراج الوہاج میں ہے اوراصل بیہ ہے کہ ہرائی دوعور تنیں کداگر دونوں میں سے کسی ایک جانب ہے ہم ا یک مذکر فرض کریں تو دونوں میں بسبب رضاعت یونسب کے ان کا نکاح جائز نہ ہوتو ایسی دوعورتوں کا جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے کذا نی الحیط پس بیجائز نہیں ہے کہ مردایک عورت اور اس کی نسبی یا رضاعی پھوپھی یانسبی یا رضاعی خالہ کو جمع کرے اور مثل اس کے اور عورتیں جن میں قاعدہ ندکور جاری ہوجمع نہیں کرسکتا ہے اورا گرزید نے ہندہ سے نکاح کیااور ہندہ کے پہلے شوہر کی ایک دختر کسی دوسری عورت کے پیٹے ہے ہاں ہے بھی نکاح کیا تو جائز ہے کیونکہ اگر ہندہ کو مذکر فرض کیا جائے تو اس کو بید دختر مذکورہ حلال ہوتی ہے بخلاف اس کے عکس کے اسی طرح ہندہ اور اس کی باندی کا نکاح میں جمع کرنا بھی جائز ہے اس واسطے کہ اس صورت میں بقاعدہ مذکورہ فرض کرنے سے عدم جواز<sup>ع</sup> نکاح بوجہ قرابت نسبی کے یا علاقہ رضاعت کے نبیں ہے بیشرح نقابیش ابوالمکارم میں ہے پس اگرایک شخص نے دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کیاتو اس کے اور دونوں کے درمیان جدائی کرادی جائے گی پس اگر ہنوز اس نے دخول ووطی نہ کی ہوتو دونوں کو پچھ نہ ملے گا اور اگر بعد دخول کے ایسا ہوا تو ہر ایک کواس کے مہرمسے اور مہرمثل میں ہے جو کم مقدار ہووہ ملے گی بیہ

ی عکس یعنی اس دختر کولژ کا فرض کریں تو بیعورت اس کی سوتیلی ماں ہے لیکن دلیل تو فقط اول جملہ ہے تمام ہو پیکی ہے۔ ع تولہ عدم جواز ..... بیمرادنہیں کہ قرابت یا رضاعت ہے عدم جوازنہیں بلکہ دوسری علت ہے ہاکمہ مرادیہ کہ یہاں کسی وجہ ہے جواز میں خلل نہیں ہے۔

مضمرات میں ہے اوراگر دونوں کے ساتھ دوعقدوں میں نکاح کیا تو اخیر والی کا نکاح فاسد ہوگا اور مرد ندکور پراس کا چھوڑ اواجب ہوگا اوراگر قاضی کومعلوم ہوگیا تو دونوں میں تفریق کرادے گا پس اگر مرد ندکور نے اس کوبل دخول کے چھوڑ اتو کوئی تھم ثابت نہ ہوگا اوراگر دخول کے چھوڑ اتو اس کومہر ملے گا مگر مہر مسمی اور مہر شل میں ہے کم مقدار ملے گی اور عورت ندکورہ پرعدت واجب ہوگی اوراگر حمل رہ گیا ہوتو بچہ کا نسب ثابت ہوگا اور مرد ندکورا پنی بیوی سے جدار ہے گا یہاں تک کہ اس کی بیوی کی بہن کی عدت گزر جائے بیا محیط میں ہے۔

دوعورتوں ہے بیک وفت نکاح کیاتو شو ہر کے قول بیرا و لو ووم کا اعتبار کیا جائے گا:

اورا گر دونوں سے دوعقدوں میں نکاح کیا مگریہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کونعورت پہلی ہے تو شو ہر کو حکم دیا جائے گا کہ خود بیان کرے پس اگراس نے بیان کیا تو اس کے بیان پڑعمل درآمد ہوگا اور اگر بیان نہ کیا تو اس میں تحری نہ کی جائے گی بلکہ مر دیذکوراور دونو ںعورتوں میں جدائی کرا دی جائے گی بیشرح طحاوی میں ہےاور دونو ں کونصف مہر ملے گابشر طیکہ دونوں کا مہر برابر ہواورعقد میں بیان ومقرر کر دیا گیا ہواورطلاق واقع ہونا دخول ہے پہلے ہواوراگر دونوں کا مہرمختلف ہوتو ہرایک کے واسطےاس کے چوتھائی مہر کا حکم دیا جائے گا اور اگر عقد میں مہرمسمی نہ ہوتو دونوں کے واسطے ایک متعہ واجب ہوگا جونصف مہر کے بدلے میں ہوگا اور اگر جدائی بعد دخول کے واقع ہوتو ہرایک کے واسطے اس کا پورا مہر واجب ہوگا کذا فی اتبیین اور شیخ ابوجعفرٌ ہندوانی نے فر مایا کہ اس مسئلہ کے معنی بیہ ہیں کہ بیتھم اس وفت ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک عورت دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ پہلے نکاح ہوا ہے اور کسی کے پاس ججت نہ ہوتو دونوں کے واسطےنصف مہر کاحکم دیا جائے گااور دونوں نے کہا کہ ہم انہیں جانتے ہیں کہ پہلے کون عقدوا قع ہوتو جب تک دونوں باہم صلح نہ کریں کسی امر کا حکم نہ دیا جائے گا گذا فی غابیۃ السروجی اور سلح باہمی کی صورت پیہ ہے کہ دونوں عورتیں قاضی کے حضور میں کہیں کہ ہمارااس مرد پرمہر ہےاور بیتن ایسا ہے کہ ہم دونوں ہے تجاوز نہیں ہے پس ہم باہم صلح کرتے ہیں کہ نصف مہر لے لیں اس قاضی نصف مہر کا جم وے دے گا یہ نہا ہیں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے اپنے نکاح کے مقدم ہونے پر گواہ پیش کئے تو مر د مذکور پر نصف مہر دونوں کے واسطے برابرمشتر ک واجب ہوگا اور پیچکم اتفاقی ہے بنابر آ نکدروایت کتاب الزکاح میں مذکور ہے اوریمی ظاہرالروابیکا فی میں ہےاور بیاحگام جودو بہنوں کے جمع کرنے کی صورت میں ندکورہوئے ہیں ہرالیمی دوعورتوں کے حق میں جاری ہیں جن کا جمع کرنا حرام ہے بیافتخ القدر میں ہاورجدائی کے بعد اگراس نے جاہا کہ دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لے تو اس کواختیار ہے بشرطیکہ قبل دخول کے تفریق واقع ہوئی ہواورا گر بعد دخول کے واقع ہوتو جب تک دونوں کی عدت نہ گز رجائے تب تک کسی سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور اگر ایک کی عدت گزرگئی اور دوسری عدت میں ہے جوعدت میں ہے اس سے نکاح کرسکتا ہے دوسری ہے نہیں کرسکتا ہے تاوفتتیکہ اس کی عدت نہ گز رجائے اور اگر ایک کے ساتھ دخول کیا ہوتو اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے نہ دوسری کی ساتھ تاوقنتیکہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اور جب مدخولہ کی عدت پوری ہوگئی تو پھراس کواختیار ہے کہ دونوں میں کسی ایک ہے جس سے جا ہے نکاح کرسکتا ہے تیبیین میں ہے اورمملو کہ دو بہنوں کوبھی وطی کا نفع حاصل کرنے کے واسطے جمع کرنانہیں جائز ہے جیسے دو بہنوں کا نکاح جمع کرنانہیں جائز ہے اور اگر دو بہنوں کا ما لک ہوا تو اس کواختیار رہے گا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے

ا ا یہاں نہیں ہے۔ یہاں نہیں ہے۔

متعدوہ مال جوشتع وراحت کے لئے ایس مطلقہ کودیا جائے اور اس کا بیان کتاب الطلاق میں آتا ہے۔

تمتع حاصل کرے اور جب اس نے دونوں میں سے ایک باندی ہے تتع حاصل کیا تو پھراس کے بعد دوسری ہے تمتع نہیں حاصل کرسکا اور ہا تھا کہ باندی خریدی تو وہ پہلی باندی سے دفعی کرسکا اور ہا تھا کہ بہت ہے خریدی تو وہ پہلی باندی ہے دفعی کرسکا اور دوسری ہے نہیں کرسکا ہے باندی کو این اور اس سے دفعی کرسکا اور دوسری ہے نہیں کرسکا ہے تا وقتیکہ پہلی باندی کو این اور کردے یا جبہ کردے یا فروخت کردے یا کسی کوصد قد دے دے یا اس کو دے یا اپنی ملک ہے نکال دے خواہ بایں طور کہ اس کو آزاد کردے یا جبہ کردے یا فروخت کردے یا کسی کوصد قد دے دے یا اس کو مکا تب کردے یہ نہیں گئی خواہ کی تعلق اور جاندی کا کوئی حصد کا مکا تب کردے یہ نہیں کہ کوئی حصد کا دوسری بہن اس پر طال نہ ہوگی جسے حالت چیض و نفاس واحرام وصیام میں صلال نہیں ہوجاتی ہے بیا تا اسرو جی میں ہا اور اگر اس کی دونوں نمیں ہوجاتی ہے بیا تاسرو جی میں ہا اور اگر اس کی خواہ کی کہ دونوں میں سے ایک کوا ہے اور اگر اس کے طرح جم نے بیان کیا ہے جرام نہ کر لے اور اگر اس نے اس طرح جم نے بیان کیا ہے جرام نہ کر لے اور اگر اس نے اس طرح جم نے بیان کیا ہے جرام نہ کر لے اور اگر اس نے اس طرح جم نے بیان کیا بہ ہردی کو بھر میں ہوجاتی ہے اس کا دونوں میں سے ایک کوا ہے اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گر رکنی تو پھر دونوں میں ہے کہ کی دونوں میں سے ایک کوا ہے اور پر اطر این نمی نور ابالا کی عدت گر رکنی تو پھر میں ہو اس کے میں ہوجوع کیا یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گر رکنی تو پھر دونوں میں سے ایک کوا ہے اور پر اس کو میان نمی ہے۔

نفس نکاح ہے بستر ثابت ہوجا تا ہے:

ع اسباب مذکورہ یعنی بھے کردے یا کسی کو ہبہ یا صدقہ دے یا نکاح کردے و ما ننداس کے جو مذکور ہوئے۔

<sup>(1)</sup> اوربيرام ہے۔

باوجود یکہاُم ولدکوآ زادکردینے کے دورانِ عدتاُس کی ہمشیرہ سے نکاح نہیں کرسکتا:

اگراس نے اپنی ام ولد کو آزاد کردیا تو جب تک اس کی عدت نہ گر رجائے تب تک اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکنا اورا مام
عظم کے بزد دیک ام دار معتدہ کے سوائے چار عور توں سے نکاح جائز ہے بیہ
اعظم کے بزد دیک ام دار معتدہ کے سوائے چار عور توں سے نکاح جائز ہے بیہ
فق القدیر میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ اس مطلقہ نے جھے نبر دی تھی کہ میری عدت گر رگئی پس اگراتی مدت گر رگئی ہے کہ ایسی میں عدت بیں بوری ہوجاتی ہے تو مرد کا قول تبول نہ ہوگا اور نیزعورت کا بھی قول نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ ایسے امر کو بیان کرے جو
محمل ہے مثلاً کہے کہ ایسا حمل جس کی خلقت واعضا خاہر ہوگئی تھی ساقط ہوگیا ہے اور مشل اس کے اور اگراتی مدت گر رگئی ہے کہ ایسی
محمل ہے مثلاً کہے کہ ایسا حمل جس کی خلقت واعضا خاہر ہوگئی تھی ساقط ہوگیا ہے اور مشل اس کے اور اگراتی مدت گر رگئی ہے کہ ایسی
مدت میں عدت گر رجاتی ہے لیس اگر عورت نہ کورہ نے مرد کے قول کی نقعہ بیتی کی بیا خاموش رہی یا غائب تھی تو مرد نہ کورکواس کی بہن
علم ہے بیم مبوط میں ہے اور جو عورت مرتدہ ہوگئی جب وہ وہ دار الحرب میں جا کی تو اس کی عدت پوری ہوجانے سے پہلے
ماس کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا جائز ہے جیسا کہ عورت نہ کورہ کے مرجانے کی صورت میں بھی امام اعظم کے بزد کہ بی حکم ہے بیک حکم اس کہ نہن کے ساتھ نکاح کر لینے سے پہلے واپس آئی یا اس کے بعد واپس آئی پس آگر بہن سے نکاح کر لینے کے بعد واپس آئی تو بہن کا نکاح فاسد نہ ہوگا کہ وکہ عدرت عور نہ کرے گی اور دوسری صورت میں بھی امام اعظم کے نزد کیا جائز نہیں ہے اور وہ کور تو کہ کی مردکواس کی بہن سے نکاح کر نا جائز نہیں ہو جائے گا آیا مسلمان ہوگراس کے واپس آئی بی تا ہو وہ نے کے قور اردیا جائے گا آیا مسلمان ہوگراس کے واپس آئی بی تا ہو اور وہ کور تو کے کہا خات عدت میں ہوگا یہ فتح الدیا ہو اس کے اور ایک دور اس کے دیا ہو اس کی ایک ہو تا ہو تا ہے اور وہ کور تو کہ کرکے حالت عدت میں ہوگی ہو تھی الم اس کی الم کو اس کی اللے واپس آئی گا گیا ہو تا ہو تا ہے اور وہ کور تو کے کہا کہ نہ نہ اس کر اس کی الم کو کرنا جائز کو کرنا جائز کی اس کر دور اس کی الم کیا گا گا تھ کر دور ان کی کرنے گا گیا کہ کو کہ کرنا ہو تا ہور کور کو کر گور کر گا جب کرنا ہو تا تا ہور کیا گور کرنا ہو تا تا ہور کی کرنے گا گیا کہ کرنا ہو تا کہ کرنا گا کرنا ہو کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کرن

اِ فضولیا اگر چہوکیل نہیں ہوتا اور نہولی ہے لیکن نکاح وغیرہ میں اس کا کا م منعقد ہوتا ہے کیونکہ وہ جس کی طرف سے فضولی ہے خواہ مر د ہویاعورت ہو اس کی اجازت پرموقوف ہے تو کسی کا پچھ ضرر نہیں سوائے نفع کے۔

س عود کر کے بعنی دارالحرب سے لوٹ کر جبکہ عدت گزری ہو۔

ع اس كے لئے غير كے نكاح ميں ہے۔

فتم ينجم:

باندیاں جوحرہ کے ساتھ یاحرہ کے اوپر نکاح میں لائی جائیں

پس حرہ کے ساتھ یا حرہ کے اوپر باندی کا نکاح میں لانا جائز نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اور مد برہ وام ولد کا بھی یہی حکم ہے یہ فتح القدیر میں ہےاورا گرحرہ و باندی کوایک ہی عقد میں جمع کیا تو حرہ کا نکاح سیجے ہوگا اور باندی کا نکاح باطل ہو جائے گا اور بیاس ونت ہے کہ جب اس حرہ سے تنہا نکاح کر لینا جائز ہواور اگر اس حرہ سے نکاح طلال نہ ہوتو باندی کے ساتھ اس کوملانے سے باندی کا نکاح باطل نہ ہوگا پیخلاصہ میں ہےاوراگر پہلے با ندی ہے نکاح کیا پھرحرہ ہےتو دونوں کا نکاح سیجے ہوگا پیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاور ا گرحرہ کوطلاق بائن یا تین طلاق دے کراس کی عدت میں باندی ہے نکاح کیا تو امام اعظم ہے نز دیک نہیں جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہاوراگرحرہ ندکورہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو بالا تفاق باندی سے نکاح نہیں جائز ہے بیکا فی میں ہاوراگر باندی و حرہ سے نکاح کیا حالا نکہ حرہ مذکورہ کسی کے نکاح فاسد کی عدت میں ہے یا وطی بشبہہ کی عدت میں ہے تو حسب بن زیادہ نے ذکر کیا کہ یہ صورت بھی امام اعظم وصاحبین کے اختلاف کی ہے اور ان کے سوائے مشائخ نے فرمایا کہ اس صورت میں باندی کا نکاح بالا تفاق جائز ہوگا اور یہی اظہر واشبہ ہے اوراگر باندی کورجعی طلاق وے کرحرہ ہے نکاح کیا پھر باندی ہے رجوع کرلیا تو جائز ہے بیذخرہ میں ہے غلام نے ایک حرہ عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کرلیا حالانکہ بدون اجازت اپنے مولی کے ایسا کیا پھر بدون اجازت ا پے مولی کے باندی سے نکاح کیا پھرمولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دے دی تو حرہ کا نکاح جائز ہوگا اور باندی کا نکاح جائز نہ ہوگا بیمجیط سزتھی میں ہےاوراگر بدوں اجازت باندی کے مولی کے باندی سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول نہ کیا پھر آزادعورت ے نکاح کیا پھرمولی نے باندی کواجازت وی تو نکاح جائز نہ ہو گااورا گر باندی مذکورہ کی دختر ہے جوحرہ ہے بل اجازت کے نکاح کر لیا پھر باندی کے مولی نے اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے ایک فخض کی ایک دختر بالغداور ایک باندی بالغدہ پس اس نے ایک مرد سے کہا کہ میں نے بیدونوں عورتیں ہرایک ان میں سے بعوض اس قدرمبر کے تیرے نکاح میں دیں اور اس مرد نے با ندی کا نکاح قبول کیا تو باطل ہوگا پھراگراس کے بعد حرہ کا نکاح قبول کرلیا تو جائز ہے بیمحیط میں ہے باندی کے ساتھ نکاح کرنا خواہ باندی مسلمہ ہویا کتابیہ ہوجائز ہے اگر چہاس کوحرہ عورت سے نکاح کرنے کی دسترس ہو بیکا فی میں ہے مگر باو جود دستری حرہ کے باندی

ے نکاح کرنا مکروہ ہے یہ بدائع میں ہےاور جار باندیوں اور پانچ آزادعورتوں ہےایک ہی عقد میں نکاح کیا تو باندیوں کا نکاح سیج ہوجائے گا پیمچیط سرحسی میں ہے۔

فتر ثثر:

ان محرمات کے بیان میں جن سے غیر کاحق متعلق ہے

کسی مردکوروانہیں ہے کہ دوسر ہے کی منکوحہ سے یا دوسر سے کی معتدہ سے نکاح کرے کذافی سراج الوہاج خواہ عدب بطلاق ہو یا عدت بوفات شوہر یا نکاح فاسد میں دخول کرنے کی عدت ہو یا وظی بشہد کی عدت میں ہویہ بدائع میں ہاورا گرکسی نے غیر کی منکوحہ ہے پھراس سے وظی کر لی تو عدت واجب ہوگی اورا گرجانتا ہے کہ یہ غیر کی منکوحہ ہے تو واجب نہ ہوگی حتی کہ اس کے شوہر کواس سے وظی کرنا حرام نہیں ہے بیفناوئی قاضی خان میں ہاور جس مخض کی عدت میں ہارکوان میں ہاور جس مخض کی عدت میں ہارکو نی ہورے میں ہوائے کہ بیا ہوگی اورا کو کی امر مانع نہ ہویہ بدائع میں ہاورا مام ابو صنیفہ وامام محد نے فر مایا کہ زنا ہے جو مورت عاملہ ہواں سے نکاح کرنا جائز ہے ہوگی ن کے قول پر ہے کہ جات سے وظی نہ کرے یہاں تک کہ وضع حمل ہواورا مام ابو یوسف نے فر مایا کہ نیس سے چے مگرفتو کی طرفین کے قول پر ہے ہوگین اس کے ساتھ وظی نہ کرے یہاں تک کہ وضع حمل ہواورا مام ابو یوسف نے فر مایا کہ نیس سے چے مگرفتو کی طرفین کے قول پر ہے ہوگی سے۔

جس طرح اس کے ساتھ وطی مباح نہیں ہے اس طرح جوامور داعی وطی بیں وہ بھی مباح نہیں ہیں بیر فتح القدیر میں ہے۔ اور جوع النواز ل میں ہے کہ اگر کسی الیں عورت ہے نکاح کیا جس کے ساتھ اسی مرد نے زنا کیا تھا اور زنا ہے پیٹ ظاہر ہو گیا تھا تو بالا تفاق نکاح جائز ہے اور بالا تفاق اس کوا فتیار ہوگا کہ اس کے ساتھ وطی کرے اور بالا تفاق وہ ستحق نفقہ ہوگی بید فیرہ میں ہے ایک مرد نے ایک عورت ہے نکاح کیا پھر اس کا پیٹ گرا جس کی خلقت واعضا ظاہر تھے پس اگر چار مہینے پر پیٹ گرا ہے تو نکاح جائز ہوگا اور اگر اس ہے کم مدت پر گرا ہے تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ خلقت واعضا کا اظہار ایک سوجیں روز ہے کم میں نہیں ہوتا ہے بیٹ ہیر سے مرحر بی کا ہومٹلا عورت حاملہ بھرت کر اے تو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ خلقت واعضا کا اظہار ایک سوجیں روز ہے کم میں نہیں ہوتا ہے بیٹ ہیر سے مرحر بی کا ہومٹلا عورت حاملہ بھرت کر کے دار الاسلام میں جلی آئی ہے یا در ارالحرب سے تیکر لائی گئی ہے تو اس سے نکاح کر لینا جائز ہے مراس سے وطی نہ کرے یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے بی تھم امام ابو یوسف نے امام ابوطنیفہ ہے دوایت کیا ہے اور اس پر کرفی نے اعتاد کیا ہے اور اس ہوگا اور اگر حاملہ نہ ہوتا کہ ومعتد عالیہ ہوگا اور اگر حاملہ ہوگا اور اگر حاملہ ہوتو نکاح باطل ہوگا اور اگر حاملہ ہوتو نکاح باطل ہوگا اور اگر حاملہ نہ ہوتو نکاح ہوگا اور اگر حاملہ ہوتو نکاح ہوگا ہور اگر حاملہ ہوتو نکاح ہوگا ہور اگر میں ہوتو ہو ہوگر ہوتوں کی امام کو معتد عاملہ ہوتو نکاح ہوگا ہور اگر حاملہ ہوتوں نکس ہے۔

باندی کے رحم کا استبراء کرناضروری ہے تا کہ نطفہ خلط سے محفوظ رہے:

اگر کسی شخص نے اپنی باندی ہے وطی کی پھراس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا ولیکن مولی پر واجب ہوگا کہ اس کے رقم کا استبراء کر لے تا کہ اس کا نظفہ غلط ہے محفوظ رہے ہے ہدا ہیں ہے اور مولی پر سیا تشبراء بطریق استحباب ہے نہ بطریق و جوب میشرح بابت النہ بعنی ممل اس کے شوہرے یا اس کے مالک ہے ایسے طور پر ہے کہ جس سے حاملہ ہے اس سے نسب فاہت ہے بخلاف زنا کہ زانی ہے نسب فاہت ہے بخلاف زنا کہ زانی ہے نسب فاہت ہے بخلاف زنا کہ زانی ہے نسب فاہت ہے بخلاف زنا کہ بابت بابت ہوتا۔

ہدایہ میں ہاور جبکہ اس صورت میں نکاح جائز ہواتو شو ہر کوافتیار ہوگا کہ اس ہے بل استبراء کے وظی کرے بیدام م اعظم وابو یوسف گا قول ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ میں نہیں کی بند کرتا ہوں کہ قبل استبراء کے اس سے وظی کرے بید ہدایہ میں ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ امام محمد کا قول اقرب باحثیا طہ اور ہم اس کو لیتے ہیں بینہا بی میں ہے اور بیا فتلاف الی صورت میں ہے کہ باندی کے مولی نے قبل استبراء کے نکاح کردیا ہواور اگر بعد استبراء کے نکاح کردیا تو شوہر کواس کے ساتھ بلا استبرا اور وطی کرنا بالا تفاق جائز ہے بید فتح القدیم میں ہے اور آگر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ زنا کیا کرتی ہے پھر اس سے نکاح کیا تو شیخین کے نزدیک قبل استبراء کے اس سے وظی کرنا جائل ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ جب تک اس کا استبراء کرالے ججے پہندئیمیں ہے کہ اس سے وطی کرنا جائل ہے اور امام عرب کہ باندی سے نکاح کیا تو ہمارے نزد یک جائز ہے بیتا تار خانیہ میں ہوا وہ اور امام عرب کے لالا نے والے کے دوسرے کو اس سے نکاح کر لینا جائز ہے جبکہ عورت نہ کورہ ختا بدون اپنے خاوند کے گرفتار ہوئی اور دار الاسلام میں آئی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوگی اور دار الاسلام میں آئی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہوگی اور امام اعظم کے نزدیک اس پر عدت ہوگی اور اس پر اتفاق ہے کہ اس پر عدت ہوگی اور اس پر اتفاق ہے کہ اس پر عدت ہوگی اور اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس پر استماع ہوگی اور اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ ایک جیف سے استمراء کرانے سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرنا طال نہیں ہے یہ بدائع میں ہوں۔

فىم يفتح:

# محر مات بشرک کے بیان میں

معطله 'زنا دقه' باطنیهٔ اباحیه وغیره اور آتش پرست خواتین سے نکاح جائز نہیں :

آتش پرست عورتوں اور دوشن پرست عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے خواہ آزاد ہوں یا باندی ہوں کچھ فرق نہیں ہے کذائی السرج الو ہاج اور دوشن پرستوں میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو آفتاب وستاروں کی پرستش کرتی ہیں اور اپنی معتقد تصویروں کو پوجی ہیں اور معطلہ فوزنا دقہ و باطنیہ و ابا حیداور ہرا لیے ند ہب کی عورتیں جن کا معتقد کا فر ہوتا ہے داخل ہیں یہ فتح القدیر میں ہواور اگر کو گئے خص مشر کہ ومجو سیعورت کا مالک ہوتو اس سے وطی نہیں کرسکتا ہے اور کتا ہیں عورت سے خواہ حربیہ ہو یاذ میہ ہوخواہ آزاد ہویا باندی ہو صلمان کو نکاح کر لینا جائز ہے کذا فی محیط السر حسی مگر اولی میہ ہے کہ ایسانہ کرے اور بدون ضرورت کے ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے گا بیہ فتح القدیر میں ہے اور اگر مسلمان نے کتا ہیہ ہے نکاح کیا تو مسلمان کو اختیار ہے کہ اس کو بعد و کنسیہ جانے ہے منع کرے کذائی السر ان الو ہاج اور اگر مسلمان نے سے خوار اگر مسلمان نے دار الحرب میں کتا ہی تو ورث سے نکاح کیا تو جائز ہے مگر مکر وہ ہے اور اگر اس کو

ا قال المترجم نا پبند کرے کے لفظ کو بعضے علماء نے وجوب پرمحمول کیا ہے بنابریں میمنی ہوئے کداستبراء کرناشو ہرپرواجب ہے وفیہ نظر۔ ع معطلہ یونانی حکماء کے مذہب پرخدا کومعطل مانے زناوقہ وہریہ ونیچر باطنیہ قرآن کے باطنی معنی لینے والافرقہ ووہم ہے ہے۔ وہی ہے تک مصر دور دبار میں تتھے قاآن بن چنگیز خان نے ان کوتیاہ کیا اباحیہ ہرطرح کے فسق کومباح تظہراتے ہیں اور یہ باطنیہ کا بھی عقیدہ تھا بیض ایک فرقہ اباجیہ میں

دارالسلام میں لے آیاتو دونوں اپنے نکاح قدیم پر ہاتی رہیں گے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگرمسلمان خودنکل آیا اوراس کو دارالحرب میں چھوڑ آیا تو بسبب تبائن دارین کے فرفت واقع ہو جائے گی بیشرح مبسوط سرحسی میں ہےاورمیبض نے اگرمبیضہ ہے گواہوں وولی کے ساتھ نکاح کیا پھر دونو ں مسلمان ہو گئے اور باطن میں جونفاق دین اسلام ر کھتے تھے وہ چھوڑ دیا بعنی دل ہے مسلمان ہو گئے حالا نکہ شوہر نے اس کے ساتھ خلوت کر لی تھی مگر وطی نہیں کی تھی پھر مسلمان ہونے کے بعد عورت مذکورہ نے قبل اس کے کہ پہلے شوہر سے جدائی دافع ہو دوسر سے شوہر سے نکاح کرلیا تو شیخ امام ابو بکرمحد بن الفضل نے فر مایا کہا گر دونوں اسلام کا اظہار کرتے تھے مگر دل ہے کفر کے معتقد تھے تو دونوں کا نکاح اول جائز ہوگا اور دوسرے شو ہر ہے عورت کا نکاح جائز نہ ہوگا اوراگر دونوں یا ایک کفر کا اظہار کرتے ہوں تو دونوں بمنز لہ دومر تدوں کے ہوں گے کہان کا نکاح اول سیجے نہ ہوگا اور عورت کا دوسرے سے نکاح سیجے ہوگا پیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاور ہروہ آ دی جودین آ سانی کا معتقد ہےاوراس کے لئے کوئی کتاب آ سانی ہے جیسے صحف ابراہیم وشیث وزبورو داؤ دوہ اہل کتاب میں شار کہوگا پس اس فرقہ کی عورتوں سے نکاح کر لینا جائز ہوگا اوران کا ذبچہ کھانا بھی جائز ہوگا یتبیین میں ہےاورصابیہ فرقہ کی عورتوں ہے مسلمان کو نکاح کرنا امام اعظمیؒ کے نز دیک جائز مگر مکروہ ہےاور صاحبینؓ کے نز دیک نہیں جائز ہے اور یہی حال ان کے ذبیحہ کا ہے اور بیا ختلاف اس بنا پر ہے کہ امام اعظم ہے نز دیک صابی ایک نصرانی قوم ہے کہ زبور پڑھتے ہیں اور بعضے کو اکب کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے ہم لوگ قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں اور صاحبین ؓ نے ان کا کوا کب کی تعظیم کرناستارہ پرستی قراریا پس مثل وثن پرستوں کے ہوئے بیرکافی <sup>ع</sup>وا کثر شروح ہدایہ میں ہےاور جس دختر کے مادرو پدر میں ہے ایک کتابی ہواور دوسرا مجوی ہوتو و ہ اہل کتاب کے حکم میں ہوگی بیہ بدائع میں ہے اور اگر مسلمان نے کتابیہ عورت سے نکاح کیا پھروہ مجوسیہ ہوگئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اورا گریہو دیہ ہے نکاح کیا پھروہ نصرانیہ ہوگئی یا نصرانیہ ہے پھروہ یہودیہ ہوگئی تو نکاح فاسد نہ ہوگااوراگرصابیہ ہوگئی توامام اعظمیؒ کے نز دیک فاسد نہ ہوگااورصاحبینؒ کے نز دیک فاسد ہوجائے گایہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہے۔

مسلمان خاتون کا نکاح غیرمسلم سے تسی صورت جائز جہیں:

شیخ فجندیؓ نے فر مایا کہاصل بیہ ہے کہ بیوی ومرد میں ہےاگرا کیے ایسے حال پر ہو گیا کہا گرا زسرنو نکاح کیا جائے تو نا جائز ہو تو ایسی حالت میں جائز: نکاح بھی باطل ہو جائے گا پھر جب مجوسیت اختیار کرنے سے نکاح فاسد ہو گیا پس اگریے تعل اسعورت کی طرف ہے ہوتو جدائی ہوجائے گی اورعورت مذکورہ کواس کے مہرے ہے بچھ نہ ملے گا اور نہ متعہ ملے گا اگر قبل دخول کے مجوسیہ ہوگئی ہے اورا گرمرد کی طرف ہے بیعل صادر ہوا پس اگر دخول ہے پہلے پایا گیا توعورت کونصف مہر ملے گابشر طبکہ مہرسمیٰ ومقرر ہو گیا ہواورعقد میں مسمیٰ نہ ہواور ہوتو متعہ واجب ہوگا اور اگر بعد دخول کے مرد مجوی ہو گیا تو پورا مہر واجب ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور مرتد کوروا نہیں ہے کہ مرتد ہ یا مسلمہ یا اصلی کا فرہ عورت سے نکاح کرے ای طرح مرتد ہ عورت کا نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں جائز ہے بیمبسوط میں ہے اور مسلمان عورت کا نکاح کسی مردمشرک یا کتابی ہے نہیں جائز ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور بت پرست اور مجوسیہ عورت سوائے مرتد کے ہر کا فر کے واسطے جائز ہے بیرفتاوی قاضی خان میں ہے۔ ذمی لوگ آپس میں ایک مر د دوسری عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اگر چہ باہم ان کی شریعتیں مختلف ہوں بیہ بدائع میں ہےاورمسلمان عورت سے نکاح کرنے کے بعداس کےاوپر کتا ہیہ آ زا دعورت ہے نکاح کرسکتا ہے اور اسی طرح کتا ہیے ورت پرمسلمہ عورت کو بیاہ دلاسکتا ہے اور باری میں دونوں برابر ہوں گی کیونکہ دونو لمحلیت نکاح میں برابر ہیں بیہ قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

# محرمات بملك

كتاب النكاح

مملوک میں سے جوحرام ہیں اُن کا بیان:

پس عورت کے واسطے میرجائز نہیں ہے کہ اپنے غلام کے نکاح میں آئے اور نہیں جائز ہے کہ ایسے غلام کے نکاح میں آئے جو اس کے وغیرہ کے درمیان مشترک ہے اور جب نکاح پر ملک لیمین وارد ہوتو نکاح باطل ہوجا تا ہے چنانچے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی دوسرے تمام کا یااس کے کسی حصہ کا مالک ہواتو نکاح عباطل ہوجائے گا یہ بدائع میں ہےاورا گرکسی مرد نے اپنی باندی یا م کا تبہ یا مد برہ یا ام ولد سے نکاح کیایا ایسی باندی سے نکاح کیا جس کے کسی حصہ کا مالک ہے تو بیزنکاح نہ ہوگا بی قباویٰ قاضی خان میں ہے اسی طرح ایسی باندی ہے بھی نکاح نہیں جائز ہے جس میں اس کا کچھ حق ملک ہے مثلاً ایسی باندی جس کواس کے مکاتب نے اپنی کمائی ہے خریدایا اس کے ماذ ون غلام قرضدار نے خریدا ہے بیمحیط سرحسی میں ہےاورمشا گئے نے فر مایا کہاس ز مانہ میں اولی بیہ ہے کہا پنی باندی ہے بھی نکاح کر لے حتیٰ کہا گروہ حرہ ہوگی تو وطی بحکم نکاح حلال ہوگی بیسراجیہ میں ہے غلام ماذون ومد برنے اگراپنی اپنی منکوحہ کوخریدتو نکاح باطل نہ ہوگا ای طرح اگر مکاتب نے اپنی منکوحہ کوخرید تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اگر مکاتب نے کوئی باندی خریدی اور اس سے نکاح کیا تو سیجے نہ ہوگا پہفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

جس میں سے بعض حصہ آزاد ہو گیا ہے وہ امام اعظمیؒ کے نز دیک مکا تب کے حکم میں ہے پس اگراس نے اپنی زوجہ کوخرید تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور صاحبین کے نز ویک و مثل آزاد قرض دار کے ہے اس نکاح فاسد ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں ہےاوراگر آزاد مرد نے اپنی بیوی با ندی کوبشر ط خیارخربیرا تو اما معظم کے نز دیک اس کا نکاح باطل نہ ہوگا اور مکا تب نے اگرا کیعورت سے نکاح کیا جس کاو ہملوک تھا یعنی اپنی مولا ۃ ہےتو سیجے نہ ہو گا اورا گر اس ہے وطی کی تو عقد واجب ہوگا اس طرح اگر مرد نے اپنی مکا تبہ ہے نکاح کیا توضیح نہ ہوگا اورا گراس ہے وطی کر لی تو عقر دینا پڑے گا اورا گرمکا تب اپنی مکا تب کرنے والی ہے نکاح کرنے کے بعد آزا د ہو گیا تو نکاح مذکور جائز ہو جائے گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر مکا تب یا غلام نے اپنے مولیٰ کی لڑکی ہے با جازت اپنے مولیٰ کے نکاح کیاتو جائز ہے پھراگرمولی مرگیاتو غلام کا نکاح فاسد ہوجائے گا اور مکا تب کا نکاح ہمارے نز دیک مولی کے مرنے ہے فاسد نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے پھراس کے بعد اگر مکا تب ندکور آزاد ہو گیا تو نکاح برقر اررہے گا اور اگر عاجز ہوکر پھرر قیق کر دیا گیا تو دختر کا نکاح باطل ہوجائے گاپس اگر قبل دخول کے ایسا ہوا تو پوامہر ساقط ہوجائے گا اور اگر بعد دخول کے ایسا ہوا ہے تو رقبہ غلام مکا تب مذکور ہے جس قدر حصہ دختر ہے اس قدرسا قط ہو گا اور باقی وارثوں کے حصہ کے قدرر ہے گا اورا گرمو لی کے مرنے کے بعد م کا تب نے دختر مولیٰ ہے نکاح کیاتو منعقد نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ملک تمین یعنی بعد نکاح کے شو ہروز وجہ میں ہے کوئی دوسرے کا ما لک ہو جائے۔

قال المترجم پس اگرمرد نے ایک باندی سے نکاح کیا پھراس کوخرید لیا تو نکاح باطل ہوا اور ملک یمین اس کواپنے تحت میں ر کھے اور اگر 1 عورت نے غلام کو جواس کاشو ہر ہے خریدلیا تو نکاح باطل ہوااور پھراس ہے وطی نہیں کر عمتی ہے اور نہ ہی نکاح کر عمتی ہے۔

فتم نهم:

## محرمات بطلاق

حلاله كابيان:

اگرمرد آزاد نے عورت آزاد کو تین طلاق دے کر نکاح سے خارج کیا تو جب تک بیعورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر کے باہم دونوں وطی سے خط نداٹھا کیں تب تک شوہر اول کواس سے نکاح کر لینا حلال نہیں ہے اور نیز الی باندی سے جس کو دو طلاق دے دی ہیں تب خط نداٹھا کیں تب تک شوہر اول کواس سے نکاح کر لینا حلال نہیں اسی طرح بیجی دے دی ہیں کہ سکتا ہے اور جس طرح اس سے نکاح کرنا حلال نہیں اسی طرح بیجی حلال نہیں ہے کہ بملک لیمین اس سے وطی کرے بیر قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کسی باندی سے زکاح کیا پھراس کو دو طلاق دے دیں پھراس کوخر بیدکر کے آزاد کردیا تو حلال نہیں ہے کہ بعد آزاد کرنے کے اس سے نکاح کرتے یہاں تک کہ باندی فدکور کی دوسرے مرد سے نکاح کرے یہاں تک کہ باندی فدکور کی دوسرے مرد سے نکاح کرے ایس او ہاج میں ہے۔

مسائلِ متصله:

واضح ہوکہ نکاح متعہ باطل ہاس سے حلیت نہیں حاصل ہوتی ہاور چونکہ نکاح متعہ باطل ہے البذااس پرطلاق وایلا و ظہار کچھنیں پڑتا ہے اور دونوں میں ہے کوئی دوسر ہے کا وارث بھی نہیں ہوتا ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے اور متعہ کی صورت ہیہ کہ ایسی عورت ہے ہو ہوانع ہے خالی ہے یوں کہے کہ میں تجھ ہے اتنی مدت مثلاً دس روزیا کہے کہ چندروز بعوض اس قدر مال کے تتع حاصل کروں گایایوں کہے کہ مجھے اپنے نفس سے چندروزیا دس روزیا روزکا ذکر نہ کرے بعوض اس قدر مال کے نفع حاصل کرنے دے بی فتح القدیر میں ہے اور نکاح موقت باطل ہے کذا فی الہدایہ خواہ مدت دراز ہویا کم ہو پچھ فرق نہیں ہے یہی اصح ہے اور خواہ مدت معلومہ ہویا مجہولہ ہو نہرالفائق میں ہے شخ امام مشس الائم حلوائی نے فر مایا کہ ہمارے بہت ہے مشائخ نے فر مایا کہ اگر دونوں ایسی کثیر مدت بیان کریں کہ یہ یہتی تنے ہا جا موجہ ہوگہ ہوگہ ہوگہ وی دونوں اتنی مدت زندہ نہ رہیں گے جیسے ہزار برس مثلاً تو نکاح منعقد ہوگا اور شروط مولی ہوگی چنا نچیتا قیام تی میں ہے جا ورابیا ہی حسن کے امام ابو میں ہوگہ ہوگہ ہوگہ ہوگہ میں ہے۔

كيامؤفت كركے نكاح كرنا جائز ہے؟

اگر نکاح مطلقاً بلاقیدمدت کیاولیکن اینے دل میں پچھنیت کر لی کہ اتن مدت تک اس کواپنے ساتھ رکھوں گا تو نکاح سیجے ہوگا تیبیین میں ہےاوراگر اس سے نکاح کیابرینکہ بعد ایک ماہ کے اس کوطلاق دے دوں گا تو بیرجا نزیے ہے بیر بحرالرائق میں ہےاور تزویج

ا جس میں وقت کابیان ہو۔<sup>•</sup>

ع ان چیزوں کی درازی مدت اس قدر که دونوں زندہ ندر ہیں گے شایداس دلیل ہے کہ آٹار پائے نہیں جاتے لیکن شک نہیں کہ یقینی شوت نہیں ہے خصوص جبکہ قرب قیامت کے واسطے احادیث و آیات موجود ہیں جوزایں کہ تاقیامت روا ہونا اس وجہ ہے مسلم کہ اس وقت بقالے زوجیت کی حاجت نہیں اور سوائے اس کے خروج دجال ونزول عیسیٰ علیہ السلام میں مترجم کو سخت تامل ہے اگر چہ ہزار برس کے مانند موقت کرنے میں اتفاق ہے فاقیم واللہ اعلم۔

جائز ہے کیونکہ ویدہ طلاق بعد نکاح ہوگا۔

نہاریات میں پھے مضا نقہ نہیں ہے یعنی فورت سے اس شرط پر نکاح کر لے کہ اس کے ساتھ فقط دن میں رہے گا رات میں ندرہ گاتو مضا نقہ نہیں ہے یہ بیین میں ہواورا کی مورت احرام میں ہواورا کی عورت نے ایک مرد پر دعوی کیا کہ اس نے میر ہم سے نکاح کہ ہوں ہے اور گواہ قائم کے اور قاضی نے حکم دے دیا کہ بیال مرد کی بیوی ہے طالا نکہ مرد نہ کور نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا تو اس مورت کیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کیا گا اس نے میر سے ساتھ نکاح کیا ہوں ہوں ہوں ہوں کیا گوائل ہور ہوں کیا تھا تو اس مورت کے ساتھ رہنا جائز ہو اور اگر وہ اس سے خواہش کر ہو تو اس سے جماع کر سکتا ہے اور بیام اعظم کے نزد کیا ہوں ہورا کی امام اعظم کے نزد کیا ہور ہورا کیا ہوگی اور وہ بی امام اعظم کے نزد کیا ہور ہورا کی مورت نے کورہ اس سے خواہش کر ہورے مورت کی اور اسطے کیا تو اسطے کی اس واسطے بیشر طب کہ عورت نہ کورہ اس ان ایک عقد کے واسطے کی قابل ہوجی کہ اگر بیعورت مثلاً شو ہروالی ہوگی یا کسی دوسرے کی عدت میں ہویا ای مرد کی عدت میں ہویا ای مرد کی طرف سے تین طلاق یا فتہ ہوتو قضائے نہ کورنا فذ نہ ہوگی اور خامہ مشائے کے نزد یک قضائے نہ کور کی اور اس طرح کا گرمود نے قورت پر نکاح کا دعوی کی کیا تو اس کا بھی بہی تکم ہے اور اس طرح آگر جوٹ گواہوں کی عورت نہ کور کی نکاح کا دعوی کی کیا تو اس کا بھی بہی تکم ہے اور اس طرح آگر جوٹ گواہوں کی مرد سے نکاح کر لینا طال ہے اور مرداول پر حرام ہوجائے گی اور امام ابو یوسٹ کے مرد شو کی کہ بین تعلی دور سے نکاح کر لینا طال ہے اور مرداول پر حرام ہوجائے گی اور امام ابو یوسٹ کے ساتھ دخول کرلیا تو اول پر حرام ہوجائے گی اور امام ابو یوسٹ کے ساتھ دخول کرلیا تو اول پر حرام ہوجائے گی اور امام ابو یوسٹ کی سے خوائد کروا سطے طال ہوگی اور جب دوسرے خاوند نے اس کے ساتھ دخول کرلیا تو اول پر حرام ہو جائے گی کونکہ عدت واجب ہوگی کور دور سے دور سے خاوند کے واسطے طال ہوگی کی بین کا لینہ ہوگی ہی بی تعم

زید نے ایک عورت پرنکاح کا دعویٰ کیااوراس نے انگار کیا لیس زید نے اس سے سودر ہم پر بدین شرط سلح کی کہ عورت مذکورہ اس کا اقر ارکر دے پس عورت مذکورہ نے اقر ارکیا تو یہ مال بذمہ زید لازم ہوگا اور بیا قر اربمنز لدانشاء نکاح کے قر اردیا جائے گا پس اگر اقر ار مذکور گواہوں کے سامنے ہوتو نکاح صحیح ہوگا اورعورت کو اس کے ساتھ رہنا فیما بینہا و بین اللہ تعالیٰ رواہوگا ورنہ نکاح منعقد نہ ہوگا اورعورت مذکورہ کوزید کے ساتھ رہناروانہ ہوگا اور بہی سے جے بیرمحیط میں ہے۔

@: \\

#### اولیاءکے بیان میں

#### ولایت کن اعتبار ہے ثابت ہوتی ہے؟

اولیا ، جمع ولی کی جوشر عاً دوسرے کے امور کا متولی ہوقال ولایت چارسبوں سے ثابت ہوتی ہے قرابت دولا وامامت و ملک یہ بحرالرائق میں ہے اورعورت کے واسطے اقرب ولی یعنی سب سے قریب ولی اس کا بیٹا ہے پھر پوتا پھراسی طرح پر پوتا چاہے جتنے او نچے درجہ پر ہمو پھر باپ ہو پھر باپ کا باپ یعنی دادا پھر پر داداعلی ہذا جا ہے جتنے او نچے درجہ پر ہمویہ محیط میں ہے پس اگر مجنونہ عورت کا بیٹا ہواور باپ ہویا بیٹا و دادا تو شیخین کے نزدیک اس کا ولی اس کا بیٹا ہوگا اورامام محمد کے نزدیک باپ ہوگا کذا فی السرائ الو ہاج اورافضل ایس صورت میں یہ ہے کہ اس کا باپ اس کے بیٹے کو تھم دے دے کہ تو اس کا نکاح کرادے تا کہ بلاخلاف جائز ہویہ شرح طحاوی میں ہے پھرعورت کا سگا بھائی ایک ماں و باپ کا پھرعلا تی بھائی یعنی فقط باپ کی طرف ہے پھر سکے بھائی کا بیٹا پھرعلا تی بھائی کا بیٹا اگر چہ نینچے درجہ میں پوتا وغیرہ ہوں اس مرتبہ میں ہیں پھرعورت کا سگا چھا یعنی اس کے باپ کا ایک ماں باپ سے سگا بھائی پھرعلاَ تی بچا پھر سکے بچا کا بیٹا پھرعلاقی بچا کا بیٹا اگر چہ نیچے تک پوتاوغیرہ ہوں اس درجہ میں ہیں پھر باپ کا سگا پچااز بک ما دروپدر پھر باپ کا علاقی چیااز جانب پدرفقط پھران دونوں کی اولا دائ ترتیب ہے پھر سکے دا دا کا سگا چیااز مادروپدر پھر دا دا کا علاقی چیااز جانب پدر فقظ پھر ان دونوں کی اولا داسی ترتیب ہے پھر وہ مرد جوعورت کا سب سے بعید عصبہ ہوتا ہے اور وہ دور کے چچا کا بیٹا ہے بیہ تا تارخانیہ میں ہےاوران ہیںاوران سب کواس ترتیب ہے دختر صغیرہ و پسرصغیر (۱) پر جبر کرنے کا بھی اختیار ہےاور بالغ ہوجانے کی حالت میں اگر مجنون ہو جا ئیں تو بھی جبر کا اختیار ہے ہیہ بحرالرائق میں ہے پھران اولیاء کندکورین کے بعدمولائے <sup>(۲)</sup>عمّاقہ کوولایت حاصل ہےخواہ مذکر ہو یا مونث ہو پھراس کے بعد مولائے عتاقہ کے عصبہ کو ولایت ملتی ہے بیبیین میں ہے اور اگر عصبہ نہ ہوتو ذوی الارحام میں ہے ہرقر ابت دار جوصغیر وصغیرہ کا وارث ہوسکتا ہے وہ ان دونوں کی تزویج کا مختار ہوتا ہے یہی امام اعظم سے ظاہر الروابية میں ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ ذوی الا رحام کے واسطے ولایت کا پچھاستحقاق نہیں ہے اور امام ابویوسف کا قول مضطرب ہے اور امام اعظمؓ کے نز دیک ان میں بھی مرتبہ ہیں چنانچے سب ہے قریب یعنی اقرب ماں ہے پھر دِختر پھر پسر کی گی دِختر پھر پوتے <sup>(4)</sup> کی دختر پھر دختر کی دختر کی دختر پھرایک ماں و باپ ہے سکی بہن پھر فقط باپ کی طرف سے علاقی بہن پھر فقط ماں کی طرف ہے اخیانی بھائی و بہن پھرای ترتیب ہےان کی اولا دہیں کذا فی فتاویٰ قاضی خان پھر بہنوں کی اولا د کے بعد پھو پھیاں پھر ماموں پھر خالا نیس پھر چپاؤں کی بیٹیاں پھر پھو پھیوں کی بیٹیاں اور واضح رہے کہ جد فاسد کا مام اعظمیّ کے نز دیک بہن کے بہنسبت اولی واقدم ہوتا ہے بیرفتح القدیر میں ہے پھران کے بعدمولی الموالات کوولایت حاصل ہوتی ہے پھر سلطان کو پھر قاضی کواور جس کو قاضی نے مقرر کیا ہے بیمحیط میں ہاورواضح ہوکہ جس کے نکاح میں ولی کی ضرورت ہاس کے نکاح کرادینے کا قاضی کو جب ہی اختیار ہوگا کہ جب قاضی کے منشور میں اورعہد میں پیامر درج ہواوراگر قاضی کےعہد دمنشور میں پیامر درج نہ ہوتو وہ و لینہیں ہوسکتا ہے پس اگر قاضی نےعورت کا نکاح کر دیا حالانکہ سلطان نے اس کواس طرح و لی ہونے کی اجازت نہیں دی تھی پھراس کواس امر کی اجازت دی پھر قاضی نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو استحمیا نا نکاح جائز ہوجائے گا کذا فی فتاویٰ قاضی خان اور یہی سیجے ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

قاضی نے اگر صغیرہ کواپنے ساتھ بیاہ لیا تو یہ نکاح بلاولی ہوگا اس واسطے کہ قاضی اپنی ذات کے قق میں رعیت ہے اور اس کا حق اس کو حاصل ہے جواس سے اوپر ہے بعنی والی ملک اور واضح رہے کہ والی ملک بھی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے اور اسی طرح خلیفة اسلام بھی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے بیہ محیط میں ہے اور چچا کے پسر کواختیار ہے کہ اپنے چچا کی دختر کا نکاح اپنے ساتھ کر لے بیہ حاوی میں ہے اور قاضی نے اگر دختر صغیرہ کا نکاح اپنے پسر کے ساتھ کر دیا (۳) تو نہیں جائز ہے بخلاف باقی اولیاء کے بیجنیس و

ا جس کی نسبت میں مونث جے میں داخل ہو واللہ اعلم ۔

<sup>(</sup>۱) نکاح کے واسطے۔

<sup>(</sup>۲) جس نے آزاد کیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی پسر کے پسر کی وختر۔

<sup>(</sup>۴) لعنی میتیم جن کاوصی ہے۔

مزید میں ہےاوروصی کوصغیر یاصغیرہ کے نکاح کردینے کی ولایت نہیں ہے خواہ صغیر یاصغیرہ مذکور کے باپ نے اس وضی کواس امر کی وصیت کی ہویانہ کی ہولیانہ گروسی ایساشخص ہوجس کوان دونوں کی ولایت پہنچتی ہے تو ایس حالت میں وہ بھکم ولایت انکا نکاح کرد ہے گا مگروصی ہونے کی وجہ ہے نہیں کرسکتا ہے بیرمحیط میں ہے اورا گرصغیریا صغیرہ کسی مرد کی گود میں پرورش پاتے ہوں جیسے ملتقط (۱) وغیرہ تو یہمردان کا نکاح کردینے کا مختار نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

فاسق ہوناولی ہونے سے مانع نہیں:

مملوک کا استحقاق و لایت کسی پرنہیں ہے اور نیز مکا تب کی و لایت اس کے فرزند پرنہیں ہے یہ محیط سرحتی میں ہے اور مسلمان کی و لایت نہیں ہے یہ مضمرات مرد یا عورت پر سلمان کی و لایت نہیں ہے یہ مضمرات میں ہے گرمشائ نے فرمایا کہ اس مقام پر یوں کہنا چاہئے کہ لیکن اگر مسلمان کسی کا فرہ باندی کا مولی ہو یا سلطان ہوتو اس کو و لایت عاصل ہوتی ہے یہ بین میں ہے اور کا فرکوا پنے مثال کا فر پر و لایت حاصل ہوتی ہے یہ بین میں ہوتی ہوتا ہے یہ قاوئی قاضی خان ہوتی ہے نہ مسلمان پر اور نہ اپنے مثل مرتد پر یہ بدائع میں ہے اور فاسق ہونا و لی ہونے سے مانع نہیں ہوتا ہے یہ قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر و لی کو جنون ہوگیا کہ برابر رہتا ہے اور جنون مطبق ہوتا ہی و لایت جاتی رہے گی اور اگر بھی مجنون رہتا ہے اور بھی اس کے اقس فات بافذ ہوں گے یہ ذخیرہ میں ہے اور جنون مطبق کی مقدار امام ہے ایک و لایت ہو جاتا ہے تو حالت افاقہ میں اس کے تصرفات نافذ ہوں گے یہ ذخیرہ میں ہے اور جنون مطبق کی مقدار امام ہے ایک و ایت باقی رہے گی یہ قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر بیٹا جب بالغ ہواتو اس کی جان و مان پر اس کے باپ کی و لایت باقی رہے گی یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ ہو اور اگر عنون مان میں ہے۔

فناوی ابوالیت میں ہے کہ باپ نے آپ پر بالغ کے ساتھ کی عورت کا نکاح کردیا اور ہنوزاس کے پسر بالغ مذکور نے اما اجازت نددی تھی کہ اس کو جنون مطبق ہوگیا ہیں باپ نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو جائز ہو جائے گا اور فقیہ ابو بگر نے اس صورت کے سوائے دوسری صورت میں اختلاف ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اگر بہر جب بالغ ہوا تو عاقل تھا پھر مجنون یا معتوہ ہوگیا تو بنا ہم قول امام ابو یوسف کے قیاساً باپ کی ولایت عود نہ کرے گھی کہ اگر باپ نے اس کے مال میں تصرف کیایا کسی عورت کواس کے نکاح میں کردیا تو جائز نہیں ہے بلکہ یہ ولایت باپ کی طرف عود کرے گی اور امام محرقہ کے نزدیک استحسانا ولایت باپ کی طرف عود کرے گی اور فقیہ ابو بکر میدانی نے فرمایا کہ ہمارے علاء محلا شرکز دیک ولایت باپ کی طرف عود کرے گی ہو دیا ہو ہوگیا تو بہت ہوگیا تو بہر کواس کے مال میں تصرف کر دی کی ولایت باپ کی طرف عود کرے گی ہو دو کی برا بر رہ بہتوں یا محنون یا محنون یا محبون کی ہو گئے کہ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے کردیا جا رہ ہوگیا تو برایک دوتوں میں مشترک ہوا وہ او کی ایس کے جو بون کی میں نہ کور ہے کہ اگر ایک باندی کے جودوآ دمیوں میں مشترک ہو گا اور دونوں میں ہوا کہ ایس کے اگر ایک باندی کے جودوآ دمیوں میں مشترک ہے بچ پیدا تو برایک دونوں میں مشترک ہوگا وردونوں میں ہوا دونوں میں ہوا کیا تو بہانا نکاح جائز نہوگا اور دونوں نے آگے پیچھاس کا نکاح کیاتو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دونوں میں ہوا اور دونوں نے آگے پیچھاس کا نکاح کیاتو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دونوں میں ہوا اور دونوں میں ہوا کہ بائز ہوگا اور دونوں نے آگے پیچھاس کا نکاح کیاتو پہلا نکاح جائز نہوگا اور دونوں بیا دونوں نے آگے پیچھاس کا نکاح کیاتو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دونوں میں ہوا اور اجاز کی دوتوں میں ہوا کیا تو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دونوں میں ہوا اور دونوں میں ہوا کیا تو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دونوں نے آگے پیچھاس کا نکاح کیاتو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دونوں میں ہوا کیا گئر کیا تو پہلا نکاح کیاتو پہلا نکاح جائز ہوگا اور دونوں نے کا تھا کیا تو پہلا نکاح کیا تو بولوں میں کیا تو کیا تو پہلا نکاح کیا تو بولوں میں ہوگا کیا تو پہلو کیا گئر کیا تو پ

و اقول در حقیقت بیا ختلا ف نہیں ہے بلکہ ایام ابو یوسف ؒ نے قیاس کولیااور امام محمدؒ نے استحسان کواختیار کیا۔

<sup>(</sup>۱) يزاا فهالا نے والا \_

ہوگا اورا گردختر نہ کورہ کا نکاح دونوں میں ہے ہرا یک نے ایک ایک مرد کے ساتھ ایک ہی وقت میں معاکر دیایا آگے پیچے کیا گریے معلم منہیں ہوتا ہے کہ اول کون نکاح ہے تو دونوں عقد باطل ہوجا کیں گے بیغادی فاضی خان میں ہوا دورہ کی اہلیت بھی رکھتا ہے تو دوروالے ولی نئ کردیا جوابعد ہے لیں اگر اقرب یعنی سب ہے تریب مرتبہ کا ولی حاضر ہوا اور وہ ولی ہونے کی اہلیت بھی رکھتا ہے تو دوروالے ولی کا نکاح اقرب ولی کا اکاح اقرب ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا اور اگر اقرب ولی اہلیت ولایت ندر کھتا ہو مثلاً نابالغ ہویا بالغ مجنون ہوتو دور والے کا نکاح کردینا جائز ہوگا اور آگر اقرب ولی نائر اگر ب ولی اہلیت ولایت ندر کھتا ہو مثلاً نابالغ ہویا بالغ مجنون ہوتو دور والے ولی کا نکاح کردینا جائز ہوگا یہ بچھ میں ہواور اور اگر اقرب ولی اگر اس طرح غائب ہوکداس کی فیبت منقطعہ ہوتو دوروالے ولی کا نکاح کردینا جائز ہوگا یہ بچھ میں ہواور این کی گئی ہے کہ اتنی دورہ وکہ جتنی دوری پر مسافر نماز کوقعر کرتا ہے اور ای کو کرش میں ہو کہ اس کی خاصر کو اس کو اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کو حوز ہو نے کہ اور اس کو جو کہ جو دورہ و نے کی صورت میں نکاح کر دیا جی نہ کہ کہ تو کہ اس کو حوز ہونے کی صورت میں نکاح کر دیا جی کہ کہ دور کی موجود ہوئے کی صورت میں نکاح کر دیا جی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دور کی عداز سرنواس نکاح کی اجازت اس کی جانب ولایت نتقل ہوجانے کے بعد ند دے تم تک نکاح نہ کور جائز نہ ہوگا یہ طہرین تک کہ کہ کہ دیا جدان در حاتم تک نکاح نہ کہ دورہ کو کہ بعد اندر حاتم تک نکاح نہ کہ دوگا یہ طرح کے دول کے موجود ہوئے کہ وہ بی خواہر خواہر خواہر خواہر گور خواہر خواہر کی جانب ولایت نتقل ہوجانے کے بعد ند دے تم تک نکاح نہ کور جائز نہ ہوگا یہ خواہر خ

ولى اقرب كے غائب ہونے میں مشائخ ہیں ہیں اختلاف پایا جاتا ہے:

کے ولی کوان کے نکاح کر دینے کا اختیار ہے بشرطیکہ جنون مطبق ہو یہ نہرالفائق میں ہے اوراگر دختر صغیرہ کا نکاح باپ و دادا کے سوائے دوسرے ولی نے با ندھا تو احتیاط یہ ہے کہ عقد دومر تبہ باندھا ایک مرتبہ بعوض نہر سمی کے بعنی مہر مقرر کر کے اس کو بیان کر دے اور دوسری بار بغیر مہر سمی کے اور یہ دوبرا تو اس کے واسطے کرنا اچھا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر مہر سمی میں کچھ کی ہوگی تو نکاح اول صحیح نہ ہوگا ہیں ایسی صورت میں دوسرا نکاح بعوض مہر شل کے صحیح ہوجائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ شایدا گر شوہر نے اس لفظ سے شم کھائی ہو کہ اگر میں کسی عورت ہے تکاح کروں ایا بی لفظ کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے تو عقد اول سے شم کھائی ہو کہ اگر میں کسی عورت ہی صاحبین کے نز دیک انہیں پوری ہوجائے گی اور دوسرا عقد بعوض مہر مثل کے منعقد ہوگا اوراگر نکاح باندھنے والا باپ یا دادا ہوتو بھی صاحبین کے نز دیک انہیں دونوں وجوں سے ایسا کرنا چا ہے یہ جنیس و مزید میں ہے۔ دونوں وجوں سے ایسا کرنا چا ہے یہ جنیس و مزید میں ہے۔ صغیرہ کا نکاح با یہ خاتیا رہوگا:

قاضی برلیج الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک صغیرہ نے اپنے آپ کواپنے کفومرد کے نکاح میں دیا اوراس صغیرہ کا کوئی ولی نہیں ہے اوراس موضع میں کوئی قاضی نہیں ہے تو فرمایا کہ نکاح منعقد ہوگا ولیکن اس صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد کی اجازت پر موقو ف رہے گا بیتا تار خاند میں ہے اور اگر صغیرہ لڑکی نے اپنے تیکن نکاح میں دیا پھر اس کے بھائی جو اس کا ولی ہے اجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا اور صغیرہ نہ کورہ کو خیار بلوغ حاصل ہوگا یہ محیط سر حسی میں ہے اور جو خیار صغیرہ کو حاصل ہوگا یہ محیط سر حسی میں ہے اور جو خیار صغیرہ کو حاصل ہوگا یہ محیط سر حسی میں ہے اور جو خیار صغیرہ کو حاصل ہوگا در حالیہ وہ باکرہ ہوگا در اس خیار کا امتداد آ خرج کس میں اس کو خبر نکاح پنجی ہوگا چنا نچا گر اس نے باطل (\*) ہوجائے گا در حالیہ وہ باکرہ ہوگا جن اور اگر بیکورت در اصل بند ہوگا اور نہ جل سے کھڑے ہوگا جن اس کے خاوند نے اس کا خیار باطل نہ ہوگا اور نہ جلس ہو جانے باطل ہو کہ در خیارہ ہوگا کہ وہ جو با نکہ ہوگا تو سکوت سے اس کا خیار باطل نہ ہوگا اور نہ جلس ہو جانے باطل ہو جائے گا اس کی طرف سے ایسافعل پایا جائے جور ضامندی پر دلالت کرتا ہوجیسے گا بلکہ جب ہی باطل ہوگا کہ وہ صریحا نکاح پر راضی ہو جائے یا اس کی طرف سے ایسافعل پایا جائے جور ضامندی پر دلالت کرتا ہوجیسے خدمت کی تو اپنے خیار پر رہے گی اور اگر بالغ ہوتے ہی اس کوئل کا حال معلوم ہوا کہ فلاس مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہو وکیک اس کو اپنے دیار پر رہے گی اور اگر بالغ ہوتے ہی اس کو اپنی خاموش ہور ہی تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اگر اس کے بالغ ہوتے اس کو اپنے دو سطے خیار باطل ہوجائے گا اور اگر اس کے بالغ ہوتے اس کو اپنے داسے خیار باطل ہوجائے گا اور اگر اس کے بالغ ہوتے اس کو اپنے داسے خواجو کے گا اور اگر اس کے بالغ ہوتے ہو کیا تھا تو اس کو خواجے گا اور اگر اس کے جبل طاری ہوا پس خاموش ہور ہی تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اگر اس کے بالغ ہوتے اس کو اپنے دانے معلوم ہوا کہ خواج کی اور اگر اس کے بالغ ہوتے کیا تھا کہ دور کے ساتھ کا اور اگر اس کے بالغ ہوتے کیا تھا کہ کو بالے کیا کہ کو تھا کہ کو بالے کیا گور کیا گا کیا گیا گور کیا گا کو کیا گیا کہ کو کے کا سے کہ کو کو کیا گور کیا گا کہ کیا گور کیا گور کیا گور کیا گیا کہ کور کے کا کی کور کیا گا کور گا گیا گیا گیا گیا گا کہ کا کہ کور کیا گا کی کر کا کیا گور گ

<sup>(</sup>۱) لیعنی فنخ نکاح کےواسطے۔

<sup>(</sup>۲) لعنی خبر بہنچنے پر۔

ہی اپنے نکاح ہوجانے کا حال معلوم نہ ہواتو ہروت معلوم ہونے کے اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر بالغ ہونے پر اس نے شوہر کا نام بوجائے گا پیچیط میں ہے اور اگر عورت کے واسطے بالغ ہونے پر دوخق مجتمع ہوں ایک حق شفعہ اور دوسرا خیار بلوغ تو یوں کہے کہ میں دونوں گھتے طلب کرتی ہوں پھر دونوں کی تفییر بیان کرنے میں پہلے خیار نفس بیان کرے یعنی مثلاً کہے کہ میں نے نکاح فنح کیا پیسراتی الوہاج میں ہے اور طفل کا خیار بلوغ باطل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نفس بیان کرے یعنی مثلاً کہے کہ میں نے نکاح فنح کیا پیسراتی الوہاج میں ہے اور طفل کا خیار بلوغ باطل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نہ کہ کہ میں راضی ہوایا ایسافعل نہ کرے جورضا مندی پر دلالت کرتا ہے اور مجلس سے کھڑے ہوجانے سے طفل کا خیار نہیں جا تا ہے بلکہ رضا مند ہونے سے جا تا رہتا ہے بیہ ہدا ہی میں ہوا واراگر اس نے درات میں خون دیکھا تو کہے کہ میں نے نکاح فنح کیا اور جب صبح ہوتو گواہ کر لے اور اس کو یہی کہنا چا ہے کہ میں نے نکاح فنح کیا اور جب صبح ہوتو گواہ کر لے اور اس کو یہی کہنا چا ہے کہ میں نے نکاح فنح کیا اور جب صبح ہوتو گواہ کر لے اور کر نکاح فنح کیا ہے کہ ہیں نے اس وقت خون دیکھا ہو اس وجہ سے کہا اس کا یہ تول کہ میں نے رات کوخون دیکھا ہو کہ کہنا کہ میں نے رات کوخون دیکھا ہے اس وقت خون دیکھا ہو گوئے نے فر مایا کہ غورت کا بیہ کہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہو اس نے ہوگا ہے جمع النوازم میں ندکور ہے اور شح نے فر مایا کہ غورت کا بیہ کہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہے اگر چہکہ کے میا کہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہے اگر چہکہ کے مار فی اس کا بیہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہے اگر چہکہ کے مار فی اس کہ کہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہے اگر کہا ہو گھر کے موافق اس کے ایک وقت خون دیکھا ہے اس کہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہے اگر کھر سے اس کی دور سے اس کے مار کہنا کہ غورت کا بیہ کہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہے اس کے میں ہو کہ کہنا کہ میں نے اس وقت خون دیکھا ہے اس کے موافق اس کے اس کو دیکھا ہے اس کے دیں کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے کہنا کے دور کے

ہشام نے فرمایا کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کہ ایک صغیرہ کواس کے بچانے بیاہ دیا پھراس کوچین آیا پس اس نے کہ الحمد للہ میں نے اپنے فلس کوافقیار کیا پس وہ اپنے خیار پر ہے پس اس نے وقت چین آنے کے اپنے خادم کو بھیجا کہ گواہ بلا لائے تا کہ ان کواپنے افقیار پر گواہ کر لے پس اس کو گواہ نہ ملے اور وہ الی جگہ پر مقیم تھی کہ لوگ وہاں ملتے نہ تھے تا آئکہ چندروز تک وہ اس تا کہ اس کو گواہ نہ ملے تو امام محد نے فر مایا کہ میں نکاح اس کے حق میں لازم کر دوں گا پس امام محد نے اس امر کو عذر نہیں تھرایا میں ہے کہ اگر صغیرہ نے بالغ ہونے پر اپنے نفس کو افتیار کیا اور اس پر گواہ کر لئے مگر دو مہینہ تک قاضی کے حضور میں نہ گئی تو وہ اپنے خیار پر رہے گی تا وفتیکہ اس نے شوہر کو اپنے ساتھ جماع نہ کرنے دیا ہویہ ذخیرہ میں ہم مہینہ تک قاضی کے حضور میں نہ گئی تو وہ اپنے خیار پر رہے گی تا وفتیکہ اس نے شوہر کو اپنے ساتھ جماع نہ کرنے دیا ہویہ ذخیرہ میں ہم اور آگر خیار بلوغ میں اختلاف ہوا کہ ہورت نے بہا کہ میں نے بالغ ہوتے ہی اپنے فلس کو افتیار کیا اور نکاح ردکر دیا ہے اور شوہر نے ان دونوں کا فکاح کر دیا پھر ان دونوں کو آز ادکر دیا پھر دونوں بالغ ہوئے تو دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں نے ذکر کیا ہے بھر اور نوروں کو خیار بلوغ حاصل ہونے کی کوئی ضرور دونوں بالغ ہوئے تو دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہونا کوئیا کہ کا میں کہا کہ ہیں ہے اگر تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہو تا ہے بھی کا نی ہے دیکر کہا کہ تارارائق میں ہے۔

مرتد کا نکاح مسلمان خاتون ہے فٹنج ہوجا تا ہے:

ایک مسلمان مرتد ہو گیااور دارالحرب میں جاملا اوراپنی بیوی وصغیرہ دختر دارالاسلام میں چھوڑ گیااورصغیرہ مذکور کے چیانے

یے دونوں حق آہ جاننا چاہئے کہ حق شفعہ بعد علم کے فورا طلب کرنا چاہئے ورنہ باطل ہو جائے گااورائی طرح خیار بلوغ میں بھی فی الفور کہے کہ میں نے نکاح فنخ کیاور نہ خیار باطل ہوگا پس دفت پیش آئی کہ اگر خیارنفس طلب کرتی ہے تو شفعہ جاتا ہے اورا گرشفعہ طلب کرتی ہے تو خیار جاتا ہے اس واسطے اس کی صورت بیان کردی تا کہ دونوں میں ہے کوئی ہاتھ سے نہ جائے اور مطلب حاصل ہو

ع کذب اقول بظاہراس مقام پر بھی کذب مباح تظہرایا اوراس میں تامل ہے۔

سے قول شوہرلیکن ہدایہ وغیرہ میں آیا کہ قول عورت کامعتبر ہوگا ورشو ہر پر گواہ لانے واجب ہیں اور شخقیق عین الہدایہ میں ہے۔

(۱) شهو دجمع شاید ـ

تسی مسلمان سے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اورصغیرہ ندکورہ کو بروقت بلوغ کے خیار حاصل ہوگا اورا گر ہنوز بالغ نہ ہوئی تھی کہ یه دختر اوراس کا شو ہرواس کی ماں سب کمبخت مرتد ہوکر دارالحرب میں چلے گئے تو نکاح بحالہ رہے گا پھرا گرسب قید ہوکر اسلام میں داخل ہوئے تو دختر اوراس کی ماں دونوںمملوک ہوں گی اور باپ وشو ہر دونوں آ زا دہوں گے پھراگر باندی صغیرہ بالغ ہوئی تو اس کو پچھ اختیار حاصل نه ہوگا ہاں اگر آ زاوکر دی جائے تو اس کو خیار عنق حاصل ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہےاور واضح رہے کہ خیار بلوغ کی وجہ ہے جو فرفت وجدائی ہو جاتی ہے وہ طلاق نہیں ہے کیونکہ اس فرفت کا سبب فقط مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس میں مر دوعورت دونو ں مشترک ہیں اور اسی طرح خیار عنق ہے جوفر فت پیدا ہوتی ہے وہ بھی طلاق نہیں ہے بخلا ف عورت مخیر ہے لیعنی جس کواس کے خاوند نے اختیار دیا ہے جب جا ہے اپنے کوطلاق دے لے بیسراج الوہاج میں ہےاور ضابطہ بیمقرر ہوا ہے کہ جوفرفت از جانب عورت حاصل ہومگر شو ہر کے سبب سے نہ ہوتو وہ تسخ نکاح ہے جیسے خیار عتق وخیار بلوغ اور جوفر فت از جانب شو ہر پیدا ہووہ طلاق ہے جیسے ا بلاء كرنا ومحبوب مونا اورعنين مونا مينهر الفائق ميں ہے اور جب بدسبب خيار بلوغ كے فرفت موگئ پس اگر شوہر نے اس كے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت کو پچھ مہر نہ ملے گا خواہ مرد نے فٹنخ اختیار کیا ہو یاعورت نے اورا گرمرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو اس کو پورا مہر ملے گا خواہ عورت کے اختیار سے فرقت واقع ہوئی ہو یا مرد کے اختیار سے پیدا ہوئی ہو بیمحیط میں ہے معتبہہ عورت کو اگر اس کے باپ یا دادا کے سوائے دوسرے نے بیاہ دیا پھروہ عاقلہ ہوگئ تواس کوخیار حاصل ہوگا اوراگر باپ یا دادا کے بیاہ کردینے کے بعدوہ عاقلہ ہوئی تو اسکوخیار حاصل نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر پسر نے اسکا نکاح کردیا تو پیشل ولانیت باپ کے ہے بلکہ اس ہے بھی اولی ہے بیخلاصہ میں ہےاور واضح ہو کہ صغیرہ کے ساتھ دخول کرنے کے وقت میں اختلاف ہے پس بعض نے فرمایا کہ جب تک بالغہ نہ ہو جائے تب تک اسکے ساتھ دخول نہ کرے اور بعض نے کہا کہ جب نوبرس کی ہوجائے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ صرف عمر ہی کانہیں بلکہ جسمانی صحت و تندرستی کا بھی اعتبار کیا جائے گا:

زیادہ من سے بیمراد ہے کہنو بڑس سے زیادہ ہو۔

قال المترجم شاید پوچھنے والے کی غرض یہ ہے کہ موافق مذہب حنفی کے کیا حکم ہے ور نہ شافعی مذہب کے موافق نکاح منعقد نہ ہوگا۔

نہ ہوااوراس نے نکاح نہ کوررد کردیا پس آیا یہ نکاح سیح ہوگا تو فر مایا کہ ہاں اوراس طرح اگر اس نے مردشافعی سے نکاح کرلیا تو بھی ہے کہ مہم ہے یہ ظہیر رید میں ہے اور جو تورت عاقلہ بالغہ ہے اگر اس کی بلا اجازت کسی نے اس کا نکاح خواہ باپ ہویا سلطان ہو کردیا تو یہ تکاح اس تورت پر نافذ نہ ہوگا خواہ یہ تورت با کرہ ہویا ثیبہ ہو پس اگر ولی نے ایسا کیا تو یہ نکاح اس تورت کی اجازت پر موقوف ہوگا پس اگر اس نے اجازت دے دی تو جائز ہوجائے گا اوراگر رد کر دیا تو باطل ہوجائے گا یہ براج الوہاج میں ہے اوراگر اجازت لینے کے وقت باکرہ بالغہ بنی یا خبر نکاح چینچنے کے بعد بنی تو یہ رضا مندی ہے ایسا ہے شخ قد ورک قریخ الاسلام نے ذکر کیا ہے یہ محیط و کانی میں ہو اور مشاکح نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح بنی کہ گویا جو پھھاس نے سا ہے اس پر استہزاء کیا تو یہ رضا مندی نہیں ہے یہ ہو اوراگر اس نے تبسم کیا لیعن مسکرائی تو یہ رضا مندی ہے اور یہی سے خد ہو ہو کی تو اس میں اختلا ف ہے اور یہی سے خد فرمایا واز کے آنسوؤں سے روئی تو یہ رضا مندی ہے اور اگر جی کے کر آواز سے روئی تو یہ رضا مندی ہے اور اگر وہ روئی تو یہ رضا مندی ہے اوراگر ہوگر کہ وہ کی تو اس میں اختلا ف ہے اور سے کہ اگر بدون آواز کے آنسوؤں سے روئی تو یہ رضا مندی ہے اوراگر جی کہ کر آواز سے روئی تو یہ رضا مندی ہوں خان میں ہے۔

آنسه کاسکوت ہی اثبات برمحمول کیاجا تاہے:

یمی وجہ ہے اور اسی پرفتو کی ہے بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر ولی نے باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی اور وہ خاموش رہی تو پیر اجازت ہےای طرح اگرولی کے نکاح کردینے کے بعداس نے شوہر کواپنے اوپر قابودے دیا تو بیرضامندی ہےاوراس طرح اگر آگاہ ہونے کے بعداینے مہر معجل کا مطالبہ کیا تو بیر ضامندی ہے بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرولی نے اس سےاجاز ت طلب کی کہ میراقصد ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ بعوض ہزار درہم مہر کے تیرا نکاح کر دوں پس وہ خاموش ہور ہی پھرولی نے اس کا نکاح کر دیا تب اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں یاولی نے اس کی تزویج کردی پھراس کوخبر پہنچی اور اس نے مسکوت کیا تو دونو ں صورتوں میں اس کا سوکت کرنارضامندی ہے بشرطیکہ نکاح کردینے والا پوراولی ہواورا گرنکاح کنندہ کی بہنسبت کوئی اور ولی اقرب ہوتو اس کاسکوت رضامندی میں شارنہ ہوگا بلکہ اس کواختیار ہوگا جا ہے راضی ہوجا ہے رد کر دے اورا گراس کو فقط ایک مرد نے خبر پہنچائی پس اگر میخض و لی کا ایکی ہوتو اس کا سکوت کرنا رضامندی ہوگا خواہ بیمردا پلجی ثقه پر ہیز گار ہو یاغیر ثقه ہو بیضمرات میں ہےاورا گرخبر دینے والا کوئی شخص فضو لی ہوتو امام اعظم کےنز دیک اس میں عدد <sup>(۱)</sup> اورعدالت یعنی عادل ہونا شرط ہےاوراس میں صاحبین کا خلاف ہے بیکا فی میں ہاور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہا گرخبر دینے والا اجنبی ہو کہولی کا پیچی یا خودولی نہ ہوپس اگرخبر دینے والا ایک مردغیر ثقه ہوپس اگرعورت نے اس کے قول کی تصدیق کی ہوتو نکاح ثابت ہوجائے گااورا گرتکذیب کی ہوتو ثابت نہ ہوگااگر چےصدق <sup>لم</sup>خبر پیچھے ظاہر ہو جائے بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک اگر صدق مخبر ظاہر ہوجائے گا تو نکاح ثابت ہوجائے گا بیدذ خیرہ میں ہے اور اگر کسیعورت کوخبر پینچی پس اس نے کسی غیر معاملہ میں کچھ باتنیں شروع کر دیں تو اس مقام پریہ بمنز لیسکوت کے ہے پس اس کی طرف ے رضامندی ثابت ہوگی ہے بحرالرائق میں ہے باکرہ بالغہ کو نکاح کی خبر پہنچی پس اس کو چھینک آنے لگی یا کھانسی آنے لگی پھر جب تھہری تو اس نے گہا کہ میں نہیں راضی ہوتی ہوں تو بیر دکر نا جائز ہوگا بشر طیکے علی الا تصال ہواسی طرح اگر اس کا منہ بند کر لیا گیا تب ہی اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں تو بھی اس مقام پر بیرد سیج ہوگا بیذ خیرہ میں ہاورعورت سے اجازت لینے میں شوہر کا نام اس طرح بیان کرنا کہ وہ پہنچان جائے ضرورمعتبر ہے یہ ہدایہ میں ہے حتیٰ کہا گرعورت سے یوں کہا کہ میں ایک مرد سے تیرا نکاح کر دینا

صدق مخریعنی بعد کوظا ہر ہو کہ جو پچھاس نے خبر دی تھی وہ پچتھی اورفضو لی و مخض کہ ایکمی وغیرہ نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) یعنی وه مر د ہونا کم ہے کم۔

عاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی تو پیرضا مندی نہ ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ میں مجھے فلاں یا فلاں ایک جماعت کو بیان کیا کہ ان میں سے کہ مردے تیرا بیاہ کردینا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی تو پیرضا مندی ہے کہ ولی کواختیار ہوگا کہ جس ہے چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی پس اگر بیلوگ معدود ہوں کہ اس کی شاخت اگر کہا کہ اپنے پڑوسیوں یا چچا کی اولا دے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی پس اگر بیلوگ معدود ہوں کہ اس کی شاخت میں ہوں تو بیرضا مندی ہے ورنے نہیں تیمیین میں ہاور وہ سب اس وقت ہے کہ عورت مذکورہ نے امر نکاح ولی کونے سونیا ہواور اگر بیا کہ دیا کہ چونو کرے مجھے منظور ہے یا جس کوتو پسند کرے اس کے ساتھ میرا نکاح کردے یا مشل اس کے اور الفاظ کہتو بیا جازت سے جے ہور مایا کہ مہرکا بیان گرنا شرط ہے اور بیمتا خرین کا قول ہے اور فتح کردے یا مشل سے کہ یہ دوجہ ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

كتاب النكاح

اگر باپ نے قبل نکاح کے اس سے اجازت طلب کی اور کہا کہ میں تیرا نکاح کر دینا جا ہتا ہوں اور اجازت لینے میں مہر کا اور شو ہر کا ذکر نہ کیا لیں اس نے سکوت کیا تو اس کا ساکت ہونا رضا مندی نہ ہو گی حتی کہ بعد نکاح کے عورت گور دکر دیے کا اختیار ہو گااور ا گراس نے شو ہرکا نام ونشان ومہر کا ذکر کیا ہوتو اس کا ساکت ہونا رضامندی ہوگی اورا گرشو ہر کا ذکر کیا اور مہر کا ذکر نہ کیا اور عورت نے سکوت کیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر باپ نے عورت مذکورہ کوکسی مر دکو ہبہ کیا تو اس کا نکاح نافذ ہوجائے گا اس واسطے کہ عورت مذکورہ ا پسے نکاح پر راضی ہوئی ہے کہ جس میں بیان مہر نہیں ہے اور ظاہر بیہ ہے کہ کل بعوض مہرمثل کے ہوگا اور بلفظ ہبہ جو نکاح ہوتا ہے وہ موجب مہرمثل ہوتا ہے اور اگر ولی نے نکاح میں کچھ مہربیان کیا ہوتو ولی کا نکاح کرنا نافذ نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت مذکورہ ولی کے تشمیه کپرراضی نہیں ہوئی ہے پس و لی کا اس طرح کا نکاح نا فذینہ ہوگا اور اس صورت میں کہ جدید اجازت حاصل کرے اور اگر و لی نے بدون اجازت حاصل کرنے کے اس کا نکاح کردیا پھر بعد نکاح کے اس کوخبر دی اوروہ خاموش ہور ہی پس اگر خالی نکاح کی خبر دی اور مہراورشو ہر کا بیان نہ کیا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے سے کہ بیر ضامندی نہ ہوگی اور اگر ولی نے شوہرومہر کا بھی حال بیان کردیا ہو پس اس نے سکوت کیا تو بیرضا مندی وا بازت ہوگی اورا گرشو ہر کا نام بیان کر دیا اورمہر بیان نہ کیا تو اس میں وہی تفصیل ہے جوہم نے قبل نکاح کے اجازت حاصل کرنے کی صورت میں بیان کر دی ہے اور اگر مہر کا ذکر کیا اور شو ہر کو بیان نہ کیا پس وہ خاموش ہر ہی تو اس کاسکوت دلیل رضا مندی نہ ہوگی خواہ قبل نکاح کےا جازت جا ہی ہو یا بعد نکاح خبر دی ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگرولی نے اس کا نکاح کردیا پس اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں پھراسی مجلس میں راضی ہوگئی تو نکاح جائز نہ ہوگا بیمحیط سرحسی میں ہےاوراگرولی نے اس کا نکاح کردیا پس اس نے رد کردیا پھر دوسری مجلس میں کہ کہ چندلوگ تخفیے خطبہ کرتے ہیں لیں اس نے کہا کہ جو پچھتو کرے میں اس پر راضی ہوں ہیں ولی نے اسی پہلے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہیں اس نے نکاح کی اجازت دیے ہےا نکارکیا تو اس کواختیار ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاور شیخ امام فقیہ ابونصر سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اس عورت کوجس کا و لی ہے بیاہ دیا ہےاور جب اس عورت کوخبر پینچی تو اس نے کہا کہ جس مرد سے نکاح کیا ہے وہ بدشکل ہے میں راضی نہیں ہوں یا کہا کہ وہ موچی ہے میں راضی نہیں ہوں توشیخ نے فر مایا کہ بیا ایک ہی کلام ہے پس پہلا<sup>کا</sup> فقر ہ اس کے حق میں مصر نہ ہوگا اور نکاح باطل ہوجائے گا بیمحیط میں ہےاوراگرولی نے کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے واسطے عورت سے اجازت جاہی مگراس نے ا نکار کیا پھرولی نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ خاموش رہی تو بیرضا مندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اوراگرولی نے

تشميه يعنى بيان مهر ـ

یعنی وہ برشکل ہے یا وہ مو چی ہے بیفقر ہمضر نہ ہو گا بلکہ بیبھی رد نکاح ہے نہ کلام ویگر۔

عورت کے حضور میں اس کا نکاح کیاوہ خاموش رہی تو اس میں مشاگئے نے اختلاف کیا ہے اوراضح بیہ ہے کہ بیر رضامندی ہے اور اگر مباوی درجہ کے دوولیوں میں ہے ہرایک نے ایک ایک مرد ہاں کا نکاح کیا پس عورت نے ایک ساتھ دونوں نکاحوں کی اجازت دے دی تو دونوں باطل ہو جائیں گے کیونکہ دونوں میں ہے کوئی اولیٰ نہیں ہے اور اگر ساکت رہی تو دونوں نکاح موقوف رہیں گے یہاں تک کہوہ دونوں میں ہے کسی ایک کی اجازت دے دے کذا فی اسپین اوریہی ظاہرالجواب ہے بیہ بحرالرائق میں ہےاوراگرولی نے باکرہ بالغہ ہے کسی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کی اجازت جا ہی اس نے کہا کہ اس کے سوائے دوسرا بہتر ہے تو بیاجازت نہ ہوگی اور اگرولی نے بعد نکاح کرنے کے اس کوخبر دی پس اس نے پیلفظ کہا کہ دوسرا بہتر تھا تو بیا جازت ہے بیز خبرہ میں ہے با کرہ بالغه کا نکاح اس کے باپ نے کرویا پھراس کوخبر پینچی پس اس نے کہا کہ میں نہیں جا ہتی ہوں یا کہاں کہ میں فلاں شخص سے نکاح نہیں عامتی ہوں تو مختار بیہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نکاح رد ہوگا بیتا تارخانیہ میں عتابیہ ہے منقول ہےاورا گرولی نے اس ہے کہا کہ میں عا ہتا ہوں کہ فلاں مرد سے تیرا نکاح کر دوں پس اس نے کہا کہ صلاحیت رکھتا ہے بیعنی اچھا ہے پھر جب ولی اس کے پاس سے باہر چلا شیا تو اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں اور ولی کواس مقولہ کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کداس نے فلا ں مرد مذکور ہے اس کا نکاح کر دیا تو سیح ہوگا اورا گرولی نے اس کا نکاح کردیا ہی اس نے کہا کہ ولی نے اچھا کام کیا تواضح بیہ ہے کہ اجازت ہے اورا گراس نے ولی ہے کہا کہ احسنت یعنی خوب کیا یا اصبت یعنی صواب کی راہ پائی یا کہا کہ اللہ اللہ تعالی تھے برکت دے یا ہم کو برکت دے یا اس نے مبار کباد قبول کی تو پیسب رضامندی میں داخل ہے اور ﷺ ابن الاسلام نے فر مایا کہ اگر ولی نے اس سے کہا کہ میں مجھے فلا ل مرد کے ساتھ بیاہ دوں اس نے جواب دیا کہ کچھڈ رنہیں ہےتو بیرضامندی ہےاوراگر بیکہا کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے یا کہا کہ میں تجھ ہے کہہ چکی تھی کہ میں نہیں جا ہتی ہوں تو بیاس نکاح کارد ہے جس کوولی عمل میں لایا ہےاوراسی طرح اگر کہا کہ میں نہیں راضی ہوں یا مجھ ہےصبر نہ ہوگا یا میں اس کو براجانتی ہوں تو امام ابو یوسف ّ ہے مروی ہے کہ بیرد نکاح ہے اوراگر بیرکہا کہ مجھے خوش نہیں آیا ہے یا میں از دواج کونہیں جا ہتی ہوں تو بیرد نہ ہو گاحتیٰ کہا گراس کے بعد راضی ہو جائے تو نکاح سیجے ہو جائے گا اورا گراس نے یوں کہا کہ میں فلاں مرد کونہیں جا ہتی ہوں تو بیرد ہے کذا فی انظہیر بیاوریہی اظہرا قرب الی الصواب ہے بیمحیط میں ہے۔

کی اوروہ خاموش رہی پھراس نے اپنے ساتھ اس کا نکاح کرلیا تو بالاجماع جائز ہوگا یہ فناوئی قاضی خان میں ہے۔
اگر باپ نے باکرہ بالغہ ہے کہا کہ فلاں مرد تجھے بعوض اس قدرمبر کے مانگتا ہے پس باکرہ ندکرہ دومر تبدا بنی جگہ ہے اپھی حالانکہ وہ خاموش تھی پھر باپ نے اس کا نکاح کردیا تو جائز ہے بیہ غابیۃ السروجی میں ہے اورا گرولی نے بدون اس کی اجازت لینے کے اس کا نکاح کردیا پھر دونوں نے اختلاف کیا یعنی شوہر نے کہا کہ تجھے کو نکاح کی خبر پہنچی تھی پس تو خاموش رہی تھی اور عورت نے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے ردکر دیا تھا تو عورت کا قول قبول ہوگا یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے پھرا گر شوہر نے اس دعوے پر کہ عورت

ندکورہ وفت خبر پہنچنے کے خاموش رہی تھی گواہ قائم کئے تو وہ اس کی بیوی ہوگی ورنہ دونوں کے درمیان نکاح نہ ہو گا اور امام اعظمؓ کے نز دیک عورت پرتشم عائر نہیں ہوتی ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک عورت پرتشم عائد ہوگی کذا فی المحیط اور ای پرفتویٰ ہے بیشر ٰح نقالیہ ﷺ ابوالمکارم میں ہے پس اگرعورت نے قشم ہےا نکار کیا تو بوجہ نکول کے اس پر ڈگری کی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے شوہر نے اس امرے گواہ دیۓ کہ وقت خبر پہنچنے کے بیرخاموش رہی اورعورت نے اس امرے گواہ دیۓ کہ میں نے درکر دیا تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے کذا فی المحیط اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم اس کے پاس تھے مگر ہم نے اس کو پچھ بولتے نہیں سنا تو ایس گواہی ہے ثابت ہو جائے گا کہوہ ساکت رہی تھی بیہ فتح القدیر میں ہے اور اگر شو ہرنے گواہ دیئے کہ عورت نے بروفت خبر رسانی کے عقد کی اجازت دے دی اورعورت نے گواہ دیے کہاس عورت نے خبر پہنچنے کے وفت رد کر دیا ہے تو شو ہر کے گواہ مقبول ہوں گے بیسراج الوہاج میں ہا دراگر باکرہ کے ساتھ اس کے شوہرنے دخول کرلیا ہو پھرعورت نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوئی ہوں تو اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دخول کرنے کا قابو دینا ہیرضامندی قرار دیا جائے گاالا اس صورت میں برضامندی ثابت نہ ہو گی کہ زبر دستی اس کے ساتھ بیغل کیا ہو پھراگراس صورت<sup>00</sup> میں اس نے رد کر دینے کے گواہ قائم کئے تو فتاویٰ فضکیٌ میں مذکور ہے کہ گواہ مقبول ہوں گے اور بعض نے فر مایا کہ بیچے رہے کہ قبول نہ ہوں گے اس وجہ ہے کہ اس کو وطی کر لینے کا قابودیناعورت کی طرف ہے بمنز لہ اقر اررضا مندی کے ہے اور اگر رضامندی کا اقر ارکر کے پھرر د نکاح کا دعویٰ کرے تو دعویٰ صحیح نہیں ہوتا ہے اور گواہ قبول نہیں ہوتے پس ایسا ہی اس صورت میں ہوگا بیمجیط میں ہے اوراس کے ولی کا قول کہ وہ رضامند ہوگئی ہے مقبول نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ عورت پر زوج کی ملک ثابت ہونے کا اقر ارکرتا ہے اور بعدعورت کے بالغ ہونے کے ولی کا اقر ارعورت پر نکاح کا سیجے نہیں ہے بیشرح مبسوط امام سرحسی میں ہا کیک مرد نے اپنی دختر بالغہ کا نکاح کیا اور اس کا راضی ہونا یا نکاح رد کرنامعلوم نہ ہوا یہاں تک کہ شوہر مرگیا پس وارثان شوہر نے کہا کہ بیغورت بدوںا پنے حکم کے بیاہ دی گئی ہےاوراس کو نکاح کا حال معلوم نہیں ہوااور نہ بیراضی ہوئی پس اس کومیراث نہ ملے گی اور عورت نے کہا کہ میرے باپ نے میرے تھم ہے مجھ بیاہ دیا ہے تو عورت کا قول قبول ہوگا اورعورت کومیراث ملے گی اوراس پرعدت واجب ہو گی اورا گرعورت نے کہا کہ میرے باپ نے بغیر میرے حکم کے مجھے بیاہ دیا پھر مجھے خبر پینچی اور میں راضی ہو گئی تو عورت کومہر نہ ملے گااور نہ میراث ملے گی بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ثبیه کاسکوت رضا مندی تصورنہیں ہوسکتا:

اگر ثیبہ عورت ہے اجازت طلب کی جائے تو زبان ہے اس کی رضامندی ضروری ہے اسی طرح اگر اس کو خبر نکاح پہنچے تو بھی زبان سے رضامندی ضروری ہے بیکا فی میں ہے اور جیسے زبان سے اس کی رضامندی محقق ہوتی ہے مثلاً اس نے کہا کہ ہیں راضی ہوئی یا میں نے قبول کیا یا تو نے بھلاکا م کیا یا کارصواب کیا یا اللہ تعالی تجھ کو یا ہم کو برکت عطا فر مائے یا مثل اس کے اور الفاظ کہے اس طرح رضامندی بدلالت محقق ہوتی ہے مثلاً اس نے اپنا مہر طلب کیا یا نفقہ ما نگایا شو ہر کو اپنے ساتھ وطی کرنے دی یا مبار کباد قبول کی یا خوشی کا ہنسنا ہنسی بدوں اس کے کہ باستہزاء ہنسی ہو یہ ہیں ہے اور ثیبہ جب بیاہ دی گئی پھر بعد نکاح کے اس نے شوہر کا ہدیہ قبول کیا تو رضامندی میں واضل نہیں ہے اس طرح اگر شوہر کا کھانا کھایا یا اس کی خدمت کی جیسے پہلے کیا کرتی تھی اور اگر عورت مذکورہ کی رضامندی میں واضل نہیں ہے اس مقرح اگر شوہر کا کھانا کھایا یا اس کی خدمت کی جیسے پہلے کیا کرتی تھی اور اگر عورت مذکورہ کی بیام

<sup>(</sup>۱) یعنی اس کے ساتھ دخول کرلیا ہے۔

<sup>(</sup>r) یعنی رضامندی نہیں ہے۔

اجازت نکاح میں شار ہوگا پیظ ہیر ہیمیں ہے اور اگر کسی لڑی کا پر دہ بکارت بسبب اچک کرکود نے یا اور حیض یا زخم یا تعنیس () کے ذائل ہوگیا تو بیعورت باکرہ کے حکم میں ہے اور اگر زناکاری کی وجہ ہے زائل ہوگیا تو بھی امام اعظم کے نزد یک بہی حکم ہے اور صاحبین کے نزد یک اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گا اور اگر باہر لاکر اس پر حد ماری گئی توضیح ہیہ ہے کہ اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گا اس طرح اگر زناکاری اس کی عادت ہوگئی تو بھی بہی حکم ہے یہ کا فی میں ہے اور اگر باکرہ کا شو ہر قبل اس کے کہ اس کے ساتھ وطی کر مے مرگیا حالا نکہ اس کے ساتھ تخلیہ ہو چکا ہے تو بیعورت پھر مشل باکرہ عور توں کے بیا ہی جائے گی اسی طرح اگر عنین اور اس کی عورت باکرہ کے درمیان جدائی ہوئی تو بھی بہی حکم ہے اور کے درمیان جدائی ہوئی تو اس کا بھر کہ بہی حکم ہے اور اگر ناکاح فاسد میں اس سے مجامعت کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی یا شبہہ میں اس سے وطی کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی تو بھی سے شرح اس کی رضا مندی لی جائے گی پی خلاصہ میں ہے۔

ثیر بھورت کی طرح اس کا نکاح کیا جائے گا یعن صریح قول سے اس کی رضا مندی لی جائے گی پی خلاصہ میں ہے۔

ه: باب

#### ا کفاء کے بیان میں

ا كفا كى شرعى تفسير:

قال المترجم : اکفاء جمع کفو بمعنی ہمسر اور شرع میں اس کی تفییر ہے ہے جوذیل کے مسائل سے واضح ہے جانا چاہئے کہ نکاح لازم ہونے کے واسطے مردوں کا عورتوں کے لئے کفو ہونا معتبر ہے کذائی محیط السرحسی اور مردوں کے واسطے عورتوں کی طرف سے کفو ہونا معتبر ہے بیدائع میں ہے لیاں گراپنی عورت نے اپنے ہے بہتر مرد سے نکاح کرلیا تو ولی کو دونوں میں تفریق کرانے کا اختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ مرد کے بینچا گراپی عورت ہو جو اس کے ہمسر نہیں ہے تو ولی کو اس میں کوئی عار لاحق نہ ہوگا بیشرح مبسوط امام سرحی میں ہے اور کفاءت کا اعتبار چند چیزوں میں ہے اور از انجملہ نسب ہے بس قریش میں بعض دوسر ہے بعض کے کفو ہیں چاہ جیسے ہوں حتی کہ جو قریقی ہیں تھیں ہے وہ ہاشی کا کفو ہوگا اور قریش کے سوائے باقی عرب اس قبیلہ قریش کے کفو نہیں ہیں ہاں آپس میں ایک دوسر ہے کفو نہوں گے اس میں انصاری وہ ہا ہم کفو ہیں ایسا ہے ابوالبسیر نے اپنی مبسوط میں کھا ہے بیری فی میں ہے اور موالی کہ جوغیر گرمی ہوں گے ہاں آپس میں بعض موالی دوسر ہوالی کے کفو ہیں بیری ہیں ہے اور مضائح نے فر مایا کہ جو خصر سے والا ہے وہ نہوں گے ہاں آپس میں بعض موالی دوسر ہوالی کے کفو ہیں بیری میں اللہ و جہدی اولا دسے ہو کفو ہوگا یہ خص حسب والا ہے وہ نہ ہوں گانی ہونے ذکر کیا ہے۔

كفوكي چندشرا ئط:

نیا بیج میں لکھا کہ تربیہ عورت اور علویہ عورت کا کفوعالم ہوتا ہے گراضح بیہ ہے کہ علویہ عورت کا کفوعالم نہ ہوگا بی غایبة السرو جی میں ہے از انجملہ (۲) ہا ، کا اسلام چنا نچہ جو شخص خود مسلمان ہوا ہے اور اس کے آباء میں کوئی مسلمان نہیں ہے وہ ایسے شخص کا کفونہ ہوگا ایر نے میں ہوئی مسلمان نہیں ہے وہ ایسے شخص کا کفونہ ہوگا اور خون نہ نہ کے برتن کا نکڑا اور خزف کی قید تصویر مسئلہ کے واسطے ہے کہ اکثر اسکی مختی اور نوک ہے ایساوتو عیں آبات تصور ہے۔

ع انصاری جنہوں نے حضرت محمد منا النظم کے برتن کا نگڑا اور خوا لیا مد ہی اور ہور انصاری کہلاتے ہیں اور جو حضرت کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے وہ مہاجر ہیں پس انصاری با ہم کفو ہیں اور سواتے مہاجرین قریش کے شل ابو ہریرہ دوی وغیرہ بھی ان کے کفو ہیں ۔

(۱) تعنیہ اور کرد کے بیا کہ میں اور سواتے مہاجرین قریش کے شل ابو ہریرہ دوی وغیرہ بھی ان کے کفو ہیں ۔

(۱) تعنیہ اور کرد کے بیت کے میں اور سواتے مہاجرین قریش کے شل ابو ہریرہ دوی وغیرہ بھی ان کے کفو ہیں ۔

(۱) تعنیس لڑکی کاعرصہ تک بن بیاہی رہنا۔ (۲) یعنی باپ و دا داوپر دا داوغیرہ۔

جس کا ایک باپ بھی مسلمان ہوا ہو یہ فتا و کی قاضی خان میں ہے اور جس کا ایک باپ مسلمان گزرا ہے وہ ایسے کا کفونہ ہوگا جس کے دویا زیادہ باپ مسلمان گزرے ہیں یہ بدائع میں ہے اور جوم دخود مسلمان ہوا ہے وہ ایسی عورت کا کفونہ ہوگا جس کے دویا تین باپ اسلام میں گزرے ہیں ہاں اپنے مثل عورت کا کفوہ ہوگا اور بی حکم ایسی جگہ کے واسطے ہے جہاں زمانہ اسلام درازگزرا ہے اور اگرزمانہ قریب ہو کہ اس بات کا عار (۱) نہ گنا جائے اور بیا مرعیب نہ شار کیا جائے تو وہ کفوہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور جو عیاد آباللہ تعالی مرتد ہو کر پھر آئے ہیں وہ ایسی عورت کا کفوہ وگا جو بھی مرتد نہیں ہوئی ہے بی قدیہ میں ہے اور از انجملہ حریت میں گفاء مت معتبر ہے ہی مملوک مسلمان ہوگیا وہ ایسی عورت کا کفوہ وگا جو بھی مرتد نہیں ہوئی ہے بیقدیہ میں ہے اور از انجملہ حریت میں گفاء مت معتبر ہے ہی مملوک عالی مرتد ہوں کا باپ آزادہ ہوا ہووہ اصلی آزادہ عورت کا کفوہیں ہے بی فیاوئی قاضی خان میں ہے۔

آزادشدہ مردا ہے میں آزادشدہ مردا ہے میں آزادشدہ عورت کا کفوہوتا ہے کذائی شرح الطحاوی اور جس کا باپ آزادہ وا ہے وہ الی عورت کا کفو نہیں ہے۔ جس کی دو پشتیں آزادی میں گزری ہیں ہے لیمی خان میں ہے اور جوم دائے وادا ہے آزاد سلمان میں ہے لیمی اس کا دادا آزاد سلمان پیدا ہوا ہے وہ الی عورت کا گفو ہے جس کے آبا واجداد آزاد مسلمان ہوں اور اگراس مرد کا وادا آزاد کیا گیا ہو یا کا فر جوم دا آزاد کیا گیا ہو یا کا فر ہو گئر میں ہو گئر ہوں ہوں کا گفونہ ہوگا اور جوم دا آزاد کیا گیا ہے وہ الی عورت کا گفونہ ہوگا جس کی ماں اصلی حرہ ہوا وادا گئر ہوں ہوں کا آزاد شدہ غلام الی عورت کا گفونہ ہوگا ہوں ہوں کا آزاد شدہ غلام الی عورت کا گفونہ ہوگا اور جوم دا آزاد کیا گیا ہو یا گئر ہوا ہوں کا آزادشدہ غلام الی عورت کا گفونہ ہوگا ہوں کی ماں اصلی حرب کا گفونہ ہوگا جس کی ماں اصلی حرب کا گفونہ ہوگا جس کی ماں اصلی حرب کا گفونہ ہوگا ہوں کہ ہواں واسطے کہ والاء بھن ہوں ہوا ہوں کی آزادشدہ غلام الی عورت کا گفونہ ہوگا ہوں کی آزادشدہ غلام الی عورت کا گئوئیں ہے ہے تبرتا ہی میں ہوگا بیشرح طحادی میں ہو بلکہ بی باتھ کی آزاد ہوں کیا تو اسلام کی راہ ہو ہوں کی آزادشدہ باندی موالی المجمل کی الطام شرط کی ہوا ہوں کی گئوئیں ہو جا کہ گوئیں ہوں کو اسلام کی راہ ہو ہوگا ور بی گئی گئیں دونوں باتوں باتوں ہوگا کہ المجمل کی ہوں ہوں گئی کی ہوگئی کی ہوگئی میں ہولی کا اسلام شرط کیں ہوا ہوں کی تو ہوں گوئی کی ہوئی ہوگا کہ المجمل کی ہوئی ہوں گئی ہوں کو ہوئی کی کہ ہوگئی میں ہولی کیا گیا ہوگا کہ ہوئی کی کہ ہوگئی میں ہولی کی کا مال کئیں ہوں وعرب کے توں کا کا البدا ہو جا کور دور کا کور ہوگا کہ اللہ ہوں کا کور ہوگا کہ اللہ ہوں کا کور ہوگا کہ اللہ کی کا مال کئیں کیا گیا ہے جی کہ جوم روم وافقہ کا مالک ہوں حوادت کا گفونہ کو گئی کہ ہوگئی کہ کورت کا مالک کہ ہوگئی کہ کورت کا گئی ہوگی کہ ہوگئی کہ کورت کا گئی ہوگی کہ ہوگئی کہ ہوگئی کہ ہوگئی کہ ہوگئی کیا گئی کہ کورت کا کا لگ کہ ہوگئی کہ کورت کا کا لگ کہ ہوگئی کہ کور کی کورت کا کا لگ کہ کورت کا کا گئی ہوگئی کی کہ ہوگئی کی کورت کا کا لگ کہ کورت کا کا کی کورت کا کا گئی ہوگئی کی کورت کا کا کی کور

ا مملوک بیسیعن محض مملوک که فن ہو یامد ہریا مکا تب وعمق المیض ۔

ع قال الممرّ جم بعضوں نے وجہ تعلیل یوں بیان کی ہے کہ مجم نے تصبیع انساب کردی ہے پس ظاہرا بنابراس تعلیل کے ضیعواانسا بہم کے یہ معنی ہوں گے کہانساب کو کھویایا پست رکھا ہےاوراس کی پچھ قدر نہ کی بلکہ حریت واسلام کی قدر کی ہے لہٰذاانہیں کی ماہ سےافتخار کرتے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) دوپشت باپ درادایازیاده۔

<sup>(</sup>r) لیخی منع وفنخ کرسکتاہے۔

 <sup>(</sup>۳) لفظ مشتر ک جمعنی آزاد کیا ہوا اور جمعنی آزاد کرنے والا۔

قدرت ندر کھتا ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور عامہ مشائخ کا بیقول ہے کہ وہ کفونہ ہوگا بیمجیط میں ہے اور واضح ہو کہ مہر سے مراداس مقام پر مہر مجل ہے بعنی اس قدر مہر جس کا فی الحال دینارواج میں ہواور باتی مہر کا اعتبار نہیں ہے اگر چہ وہ بھی فی الحال کھہرا ہو سیمین میں ہے اور شیخ ابونصر نے فرمریا کہ نفقہ میں ایک سال کا روزینہ معتبر ہے اور شیخ نصیر فرماتے تھے کہ ایک مہینہ کا روزینہ معتبر ہے اور یہی اصح ہے بیخ نیس ومزید میں ہے اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر مہر دینے پر قادر ہواور ہرروز اس قدر کماتا ہو کہ عورت کے نفقہ کے واسطے کفایت کرتا ہے تو اس کا کفوہوگا اور یہی صحیح ہے بیقاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

حرفه میں کجاءت معتبر نہیں:

اہل حرفہ کے حق میں بیقول امام ابو یوسف کا احسن ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے اور نفقہ پر قا در ہونا جب ہی معتبر ہے کہ جبعورت بالغہ ہویا ایسی نا بالغہ ہو کہ جماع کرنے کے لائق ہواورا گرایسی صغیرہ ہو کہ قابل جماع نہ ہوتو مرد کے حق میں نفقہ پر قا در ہونامعتبر نہیں ہے اس واسطے کہالیی صورت میں مر دیرنفقہ وا جب نہیں ہوتا ہے اپس خالی مہریر قا در ہونے کا اعتبار ہوگا بیدذ خبر ہ میں ہے ایک مرد نے جوفقیر ہے ایک عورت سے نکاح کرلیا پھراس عورت نے ایں کومبر معاف کر دیا تو مرد مذکوراس کا کفونہ ہو جائے گااس واسطے کہ مہریر قا در ہونے کا اعتبار عقد واقع ہونے کی حالت میں ہے ریجنیس ومزید میں ہے۔ایک مردنے اپنی صغیرہ بہن کا نکاح ایسے صغیر طفل سے کر دیا جونفقہ دینے پر قادراور مہر دینے پر قادر نہیں ہے پھراس کے باپ نے اس نکاح کوقبول کیا حالانکہ باپ غنی ہے تو عقد جائز ہوگا اس واسطے کہ طفل مذکورا پنے باپ کے غنی ہونے سے حق مہر میں غنی قر ار دیا جائے گا نہ حق نفقہ میں اس واسطے کہ عاوت یوں جاری ہے کہ لوگ اپنے صغیرلڑ کوں کی بیویوں کا مہرا تھا لیتے ہیں اور نفقہ اٹھاتے ہیں بیدذ خیرہ میں ہے اوراگرمرد پر ببتدرمہر کے قرضہ ہواوراسی قدر مال اس کے پاس ہے تو وہ کفو ہوگا اس واسطے کہاس کوا ختیار ہے کہ دین مہرو دین دیگر دونوں ہے جس کو چاہے ا داکر نے بینہرالفائق میں ہے اور از انجملہ بیہ ہے کہ دیانت میں کفاءت معتبر ہے اور بیامام ابوحنیفیّه ا مام ابو یوسٹ کا قول ہے اور یہی سیجے ہے بیہ ہدایہ میں ہے پس مرد فاسق عورت صالحہ کا کفونہ ہوگا کذا فی انجمع خواہ مرد مذکور یا علان فسق کا مرتکب ہویا ایسانہ ہویہ محیط میں ہے اور سزھسی نے ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ کا سیجے ند ہب بیہ ہے کہ پر ہیز گاری کی راہ ہے کفات کا اعتبار قبیں ہے بیسراج الوہاج میں ہےا یک مرد نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کسی مرد کے ساتھ بدین گمان کہ وہ شرابخو ارنہیں ہے کر دیا پھر باپ نے اس کو دائمی شرا بخو ارپایا پھر جب لڑگی بالغ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نکاح پر راضی نہیں ہوتی ہوں پس اگر باپ کواس کے شرابخو ارہونے کا حال معلوم نہ ہوا تھا اور عامہ اہل بیت اس کے پر ہیز گار ہیں تو نکاح باطل ہو جائے گا اور مسئلہ میہ بالا تفاق ہے کذا فی الذخیرہ اور اختلاف درمیان امام ابوحنیفہ وان کے دونوں شاگر دوں کے ایسی صورت میں ہے کہ باپ نے دختر کا نکاح ایسے مرد ہے کر دیا جس کووہ غیر کفو جانتا ہے پس امام اعظمؓ کے نز دیک جائز ہے اس واسطے کہ باپ کامل الشفقة و ا فرالرائے ہے پس ظاہر یہ ہے کہ اس نے بخو بی فکرو تامل کے بعد غیر کفو کو بہنسبت کفو کے زیادہ لائق پایا ہے بیمجیط میں ہے پھر واضح ہوکہ پر ہیزگاری کی کفات ابتدائے نکاح میں معتبر ہے اور بعد نکاح کے اس کا استمرار معتبر نہیں ہے چنانچہ اگر مرد نے کسی

ا قولدا عتبارنہیں .....مترجم کہتا ہے کہ بنظراصول و دلائل کے جس کولیا قت ہے بخو بی جانتا ہے کہ شرع میں نسبی کفو کچھ چیز نہیں ہے بلکہ حدیث صحیح میں تہدید و ندمت ہے کہ دیندار پسندیدہ سے تزوج نہ کرو گے تو ملک میں بہت فساد ہوگا پھر مجزہ کے طور پریہ بھی آگاہ فر مایا ہے کہ میری امت سے بھی نسبی فخر نہ جائے گا جب بیمعلوم ہوا تو فقہاء نے دیکھا کہ زوجہ وشو ہر میں بوجہ جہل نسبی کے نفاق رہتا ہے اور وہ حرام ہے تو انہوں نے رجع حرج کے لئے کفو نکالااسی واسطے جب اولیائے خاندان معترض ہوں تب نکاح فنچ کرنے سے فنچ ہوتا ہے فاحفظہ اور تما محقیق عین الہدایہ میں ہے۔

كتاب النكاح

عورت سے نکاح کیا اور حالت نکاح میں اس کا کفو ہے پھر مرد مذکور فاجر و ظالم ورا ہزن ہو گیا تو نکاح فنخ نہ ہوگا پیسراج الوہاج میں ہے ازانجملہ امام ابوحنیفۂ سے ظاہرالروا یہ کے موافق حرفہ میں کفاءت معتبر نہیں ہے چنانچہ بیطاء مردقوم عطار کی عورت کا کفو ہوگا اورا مام اعظم سے ایک روایت کے موافق اور صاحبین سے قول کے موافق جس کا پیشد دنی و ذکیل ہوجیسے بیطاروج ام کو جولا ہاو بھنگی وموچی تو وہ عطار و بزار وصراف کا کفونہ ہوگا اور یہی سے جے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ای طرح نائی بھی ان پیشہوروں کا کفونہ ہوگا بیراج الوہاج میں ہےاورامام ابو یوسٹ کا قول مروی ہے کہ جب دو پیشے باہم متقارب ہوں تواد نی نفاوت کا کچھاعتبار نہ ہوگا اور کفو ثابت ہوگا چنانچہ جولا ہا تچھنے لگانے والے کا کفو ہوگا اورموچی بھی بھنگی کا کفو ہوگا اور پیتل کے برتن بنانے والالو ہار کا کفوہوگا اورعطار بھی بزار کا کفوہوگا اور مثس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ اس پرفتویٰ ہے بیمجیط میں ہے قال المتر جم پیصرف اپنے اپنے ملک کا ہےاوراصل ہیہے کہ عرف میں جن گور ذیل پیشہ جاننے ہوں و ہ رذیل ہیں اور جن کوقریب قریب ومساوی جانتے ہوں وہ رواج پر ہیں اور اسی پرفتو کی دینالائق واصلح ہے فاقہم اور کفو ہونے میں جمال وخوبصورتی کا اعتبار نہیں ہے بیرقاضی خان میں ہےاورصا حب کتاب انتصیحہ نے فر مایا کہاولیائے عورت کو چاہئے کہ حسن و جمال میں بھی یکساں ہوناملحوظ رکھیں بيتا تارخانيه ميں ججة ہےمنقول ہے قال المتر جم بياصلح واوفق ہےخصوصاً اس ز مانه فاسد ميں مجانست ببعض امورطبيه ثل تناسب اجسام وغیرہ بھی ضرورت مرعی ہونی جا ہے ہیں اگر چہ بیامرلوگوں کے نز دیکے مستعجب ہے مگراستعجاب بربنائے اوہام شیطان ہےاور دروا قع اس زمانه كولوكول كحق مين اصلح واوفق مج وفيه اصلاحهم من الفسياد وما يدعوهم اليه ولا يهتدي اليه الامن رزق المعرفة بالناس وما نزل بهم حدلموفق والهادى فاستقم اورعقل كى راه كفوبوني مين اختلاف ماور بعض نے فرمایا کہ عقل کی راہ سے کفوہونے کا اعتبار نہیں ہے بیوفتاویٰ قاضی خان میں ہے پھرواضح ہو کہا گرعورت نے غیر گفو ہے اپنا نکاح کرلیا تو امام اعظمؓ سے ظاہرالراوایہ کے موافق نکاح سیجے ہوگااور پہلی آخر قول امام ابو یوسٹ کا اور یہی آخر قول امام محدٌ کا ہے حتیٰ کہ جب تک قاضی کی طرف ہے بڑبنائے خصومت اولیا ، دونوں میں تفریق نہ واقع ہوئی ہوتب تک طلاق و ظہار وایلا ، باہمی وراثت وغیرہ احکام نکاح ثابت ہوں گے ولیکن اولیا عورت کواعتر اض کا انتجقاق ہے اورحسن نے امام اعظمؓ سے روایت کی ہے کہ نگاح منعقد نہ ہوگا اور ای کو ہمارے بہت ہے مشائخ نے اختیار کیا ہے گذا فی المحیط اور ہمارے زمانہ میں فتویٰ کی واسطے یہی روایت حسنؓ کی مختار ہےاور شمس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ حسنؓ کی روایت اقرب باحتیاط ہے بیفآویٰ قاضی خان کے شرا نط نکاح میں ہےاور بزار پیمیں مذکور ہے کہ ہر ہان الائمہ نے ذکر فر مایا کہ بنابرقول امام اعظمؓ کے فتو ٹی اس امر پر ہے کیے نکاح جائز ہوگا خواہ عورت باگرہ ہویا ثیبہ ہواور پیسب ایسی صورت میں ہے کہ جبعورت کا کوئی ولی ہواورا گرنہ ہوتو بالاِ تفاق نکاح سیجے ہوگا پینہرالفا أق میں ہےاورا یسے نکاح میں دونوں میں تفریق کا وقوع بدوں حکم قاضی کے نہ ہو گا اورا گر قاضی نے فٹنخ نہ کیا تو دونوں میں کسی طرح سے نکاح فٹخ نہ ہو گا اور پیر جدائی بدون عظلاق ہوگی چنانچےاگرشو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت مذکورہ کو پچھ مہر نہ ملے گا گذا فی المحیط اورا گرمر د نے اس کے ساتھ دخول کرلیا یا خلوت صححہ ہوگئی تو شو ہر پر پورا مہر سمیٰ واجب ہوگا اور نفقہ عدت واجب ہوگا اورعورت پر عدت واجب

لے بیطاء جولوگ جانوروں کاعلاج کرنا جانتے ہیں۔ سے پیچنے لگانے والا۔

سے لیعنی اہل ایمان میں نکاح ٹانی ہے بہت بچاؤ تھا جب مردوعورت میں موافقت نہ ہوتی تو ہرایک اپنادوسرا نکاح کرلیتا بھر شیطان نے اس ہے عار دلایا اورا بعمر بھرفسق وفساد میں مبتلا ہوتے ہیں لہٰذااول سے ضروری موافقت دیکھے لینا چاہئے۔

س بدوں طلاق یعنی محض فنخ ہے اور طلاق نبیں ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 🕻 (۱۲۳

ہوگی پیسراج الوہاج میں ہے۔ غیر کفو سے نکاح کن صورتوں میں معتبر ہوگا؟

قاضی کے سامنے اس مقدمہ کا مرا فعہ د ہی مر دکرے گا جواس عورت کے محارم میں سے ہے یعنی جس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہوسکتا ہے بیعض مشائخ کا قول ہےاوربعضے مشائخ کے نز دیک محارم وغیرہ محارم اس میں یکساں ہیں چنانچہ چچا کا بیٹااور جواس کے مثل ہواس کا مرا فعہ کرسکتا ہے اور یہی تیجے ہے یہ محیط میں ہے اور بیولایت ذوی الارحام کے واسطے ثابت نہ ہوگی بلکہ فقط عصبات کے واسطے ثابت ہوگی پیخلاصہ کی جنس خیارالبلوغ میں ہےاورا گرکسیعورت نے غیر کفوے نکاح کرلیااوراس کے ساتھ دخول کیااور پھرولی کی نالش ہے قاضی نے دونوں میں تفریق کرادی اورمرد پرمہروا جب کیااورعورت پرعدت لا زم کردی پھرمرد نے اسعورت سے عدت میں بدوں ولی کے نکاح کیااور پھرقبل دخول کے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو مرد پرعورت کے واسطے دوسرا مہر پورا واجب ہوگااورعورت پرازسرنو دوسری عدت واجب ہوگی بیامام اعظمؓ وامام ابو یوسٹ کا قول ہے بیامام سزھسی کی شرح مبسوط میں ہے اورا گرعورت نے بدوں رضائے ولی کے غیر کفو ہے نکاح کرلیا پھرولی نے اس کا مہروصول کیااوراس کوشو ہر کے پاس رخصت کر دیا تو یہ امراس ولی کی جانب سے رضا مندی وتشکیم عقد ہوگا اور اگر مہر پر قبضہ کیا اورعورت کورخصت نہ کیا تو اس میں مشائخ نے اختلا ف کیا ہے اور سیجے میہ ہے کہ ریبھی رضامندی وشلیم عقد ہے اور اگر مہر وصول نہیں کیا ہے ولیکن عورت کی و کالت سے عورت کے نفقہ و تقدیر مہر میں اس کے شوہر سے بخاصمہ کیا تو استحساناً بیامراس کی طرف ہے رضامندی وتتلیم عقد قرار دیا جائے گا اور بیاس صورت میں ہے کہولی کے مہر ونفقہ میں شوہر سے مخاصمہ کرنے سے پہلے غیر کفوہونا قاضی کے نز دیک ثابت ہواور اگر قبل اس کے قاضی کے نز دیک بیامر ثابت نہ ہوتو قیاساً واستحساناً بیام راس کی طرف سے رضامندی وتتلیم نکاح نہ ہوگا بیزذ خیرہ میں ہےاورو لی اگر جدائی کرانے کے مطالبہ ہے خاموش رہے تو اس کاحق صنح کرانے کا باطل نہ ہو جائے گا اگر چہ زمانہ و درازگز رجائے کیکن اگر عورت مذکورہ ہے بچہ پیدا ہو جائے توحق جا تارہے گا بہ قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

، جبعورت کےاس غیر کفو ہے بچہ پیدا ہوتو اولیائے عورت کوخق فننخ حاصل نہ رہے گالیکن مبسوط شیخ الاسلام میں مذکور ہے کہ اگرعورت نے غیر کفو ہے نکاح کرلیااورو لی کواس کا حال معلوم ہوا مگروہ خاموش رہایہاں تک کہاس ہے چنداولا دہوئی کچرو لی کی رائے میں آیا کہ مخاصمہ کریے تو اس کواختیار ہوگا کہ دونوں میں تفریق کرادے بینہا یہ میں ہےاورا گرعورت نے غیر کفوے نکاح کرلیا اوراولیاء میں ہے کوئی و لی راضی ہوا تو پھراس و لی کو یا جواس کے مرتبہ میں ہیں اور جواس سے پنچے در جے کے ہیں فنخ حق حاصل نہ ہوگا مگر جواس ہےاو نچے درجہ کے ولی ہیں ان کوحق نسخ حاصل رہے گا بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاسی طرح اگر کسی ولی نے اولیاء میں ہے خود برضا مندی عورت اس کا نکاح کردیا تو بھی یہی حکم ہے بیمجیط میں ہے اور اگرولی نے غیر کفو سے اس کا نکاح کر دیا اور مرد نے اس ے دخول کیا پھرشو ہرنے اس کوطلاق بائن دے دی پھرعورت مذکورہ نے اسی شو ہر سے بدوں و لی کے نکاح کیا تو و لی کو نسخ کرانے کا اختیار ہوگا پہفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر شوہر نے اس کو طلاق رجعی دے کر بغیر رضامندی ولی کے اس سے مراجعت کر لی تو ولی کو جدائی کرانے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا پی خلاصہ میں ہے منتفی میں بروایت ابن ساعہ کے امام محد ّے مروی ہے کہ ایک عورت ایک مردغیر کفو کے تحت میں ہے پس

اس عورت کے بھائی نے اس معاملہ میں ناکش کی اور اس عورت کا باپ بغیبت منقطعہ عنائب ہے یا کسی دوسرے ولی نے ناکش کی

حالانکہ اس سے او نچے رتبہ کا ولی موجود ہے مگر وہ بغیبت منقطعہ غائب ہے پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ او نچے درجہ کے ولی نے جو کہ غائب ہاں کومیرے ساتھ بیاہ دیا ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر گواہ قائم کرے پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو گواہ قبول ہوں گے اور ان سے او نچے درجہ کے ولی پر ثبوت کم ہوگا اور اگروہ گواہ قائم نہ کر سکا تو دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہے متفی میں براویت بشر ؓ ازامام ابو یوسف ؓ مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی صغیرہ باندی کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کردیا پھر دعویٰ کیا کہ میری بیٹی ہے تو نسب ثابت ہو جائے گا اور نکاح بحال خود باقی رہے گابشر طیکہ شوہراس کا کفوہواورا گر کفونہ ہوتو بھی قیاساً نکاح لازم ہوگا اس واسطے کہ خود ہی مدعی نسب نے اس کا نکاح کردیا ہے اور یہی ولی ہے اور اگر اس نے کسی شخص کے ہاتھ اس کوفروخت کر دیا پھرمشتری نے دعویٰ کیا کہ بیمیری بیٹی ہےتو بھی یہی حکم ہے کہ اگر شوہر کفو ہےتو نکاح رہے گا اور اگر بعیر کفو ہےتو بھی قیاساً لازم ہوگا کیونکہ اس کو ولی ما لک نے بیاہ دیا ہے اور کتاب الاصل کے ابواب ان کاح میں مذکور ہے کہ ایک غلام نے باجازت اپنے مولی کے ایک عورت سے نکاح کرلیااوروفت عقد کے آگاہ نہ کیا کہ میں غلام ہول یا آزاد ہوں اورعورت واس کے اولیا ء کوبھی اس کا آزادیا غلام ہونا معلوم نہ ہوا پھرمعلوم ہوا کہ وہ غلام ہے پس اگرعورت خود ہی مباشر نکاح ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگالیکن اس کے اولیاء کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس کے اولیاءمباشر نکاح ہوں اور باقی مسئلہ بحالہا ہوتو عورت واولیاء دونوں کوخیار حاصل نہ ہوگا اور اگر غلام ندکور نے خبر دی ہو کہ میں آ زاد ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو اولیاءکوا ختیار حاصل ہوگا پس بیمسئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ عورت نے اگر اپنے آپ کوکسی مرد کے نکاح میں دیااورا پنا کفوہونے کی شرط نہ لگائی اور بینہ جانا کہ وہ کفویاغیر کفو ہے پھراس کومعلوم ہوا کہمر داس کا کفونہیں ہے تو اس عور ت کوخیار نہ ہوگالیکن اس کے اولیاءکوخیار حاصل ہوگا اورا گراولیاء نے عقد نکاح قر ارکر دیا اورعورت کی رضامندی سے عقد باند ھااور بیہ نہ جانا کہ بیمر داس کا کفو ہے یانہیں ہےتو عورت واولیا ء دونوں میں ہے کسی کوخیار حاصل نہ ہوگالیکن اگرمر د مذکور نے ان کو دھو کا دیا اور آگاہ کیا ہو کہ میں اس کا کفوہوں یا نکاح میں کفوہونے کی شرط کی گئی ہو پھر ظاہر ہوا کہ وہ کفونہیں ہے تو اولیا عورت کو خیار حاصل ہوگا اور شیخ الاسلام ہے دریا فت کیا گیا کہ مردمجہول النسب<sup>ع</sup> عورت معروف النسب کا کفو ہے فر مایا کنہیں ہے بیمحیط میں ہے۔

نب كوخلط كرت نكاح كرنا:

اگرمرد نے عورت سے اپنے نسب کے سوائے دوسرانسب بیان کیا پھراگر بعد نکاح کے اس کا نسب ظاہر ہوااور وہ ایسا نکلا کہ عورت کا کفونیل ہے تو عورت واس کے ولیوں سب کو خیار فتح حاصل ہوگا اور اگراس کا کفونکلا تو حق فتح فقط عورت کے واسطے حاصل ہوگا اس کے اولیاء کے واسطے ثابت نہ ہوگا اور اگر ایسانسب ظاہر ہوا کہ وہ بیان کئے ہوئے نسب سے بھی بالا ہے تو حق فتح کسی کے واسطے حاصل نہ ہوگا بیٹے ہیں ہے اور اگر عورت نے مر دکو دھوکا دیا کہ اپنے نسب کے سوائے دوسرانسب بیان کیا تو شوہر کو خیار فتح حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہے رکھے اور چاہے طلاق دے دے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر زیدنے کسی عورت سے بدین اقراد نکاح کیا کہ وہ زید بن خالد ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ خالد کا باپ کی طرف سے بھائی ہے یا باپ کی طرف سے بچاہ تو عورت کو تق فتح حاصل ہوگا یہ قان میں ہے۔

اگر کسی مرد نے ایک عورت مجہول النسب سے بیاہ کیا پھراولا دقریش میں سے ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بیعورت میری بیٹی ہےاور قاضی نے اس عورت کا نسب اس مدعی سے ثابت کر دیا اور اس کی دختر قرار دیا اور اس کا شوہر مرد حجام ہے پس اس کے اس باپ

ثبوت ہوگا کہاس نے بیاہ دیا ہے۔

تولہ مجبول النب جس كانسب معلوم نه ہوتا ہوكەكس كابيٹا ہے اور معروف النسب اس كے برخلاف ہے۔

کواختیار ہوگا کہاس کےشوہر سے جدائی کرا دےاورا گرایبانہ ہوا بلکہ بیہوا کہاس عورت مذکورہ نے اقرار کیا کہ میں فلاں مرد کی مملوکہ باندی ہوں تو اس کے اس مولی کو نکاح باطل کرانے کا اختیار نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے اور جب عورت نے کسی غیر کفو ہے نکاح کرلیا پس آیااس کو بیاختیار ہے کہ تارضامندی اپنے اولیاء کے اپنے آپ کوشو ہر کے تحت میں دینے سے اٹکار کرے تو فقیہ ابواللیث نے فتو کی دیا کہ عورت کوابیاا ختیار ہے اگر چہ بیخلاف ظاہرالروا بیہ اور بہت ہے مشاکخ نے ظاہرالروا بیہ کےموافق فتو کی دیا ہے کہ عورت کوابیا اختیار نہیں ہے بیخلاصہ میں ہےاورا گرعورت نے اپنا نکاح کرلیا اور مہرمثل سے اپنامبر کم رکھاتو اس کے ولی کواس پراعتر اض پہنچتا ہے یباں تک کہ شو ہرمہمثل یورا کرے بااس کوجدا کر دے پس اگر قبل دخول کے اس کوجدا کر دیا تو عورت مذکور ہ کو پچھ مہر نہ ملے گا اورا گر بعد دخول کے جدا کیا تو عورت مذکورہ کومبر سمیٰ ملے گا اور ای طرح اگر جدائی ہے پہلے دونوں میں ہے کوئی مرگیا تو بھی امام اعظم ہے ز دیک یہی حکم ہے اور صاحبین ؓ نے دیا کہ ولی کواعتراض کا استحقاق نہیں ہے بیٹبیین میں ہے اور الیی جدائی اور تفریق سوائے حضور قاضی کے نہیں ہوسکتی ہےاور جب تک قاضی باہمی تفریق کا حکم صادر نہ فرِمائے تب تک احکام نکاح مثل طلاق وظہاروا یلاءومیرات وغیرہ برابر ثابت ہوں گے بیسراج الوہاج میں ہےاوراگرسلطان نے کسی شخص کومجبور کیا کہ وہ فلا عورت کوجس کا وہ ولی ہےاس کے مبرمثل ہے کم مقدار پر فلاں مرد کفو کے ساتھ بیاہ دے اورعورت مذکورہ اس پر راضی ہوگئی پھریدا کراہ واحبار جوسلطان کی طرف ہے تھا زائل ہو گیا تو ولی کواس کے شوہر کے ساتھ خصومت کا اختیار ہوگا تا آئکہ اس کا شوہر اس کے مہرمثل کو پورا کرے گایا قاضی دونوں میں تفریق کرادے گا اور صاحبینؓ کے نز دیک ولی کو بیاستحقاق نہ ہوگا اور اس طرح اگرعورت بھی مہرمثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پر مجبور کی گئی پھرا کراہ واجبار زائل ہو گیا تو امام اعظمیؒ کے نز دیک عورت کومع اس کے ولی کے مہر کی بابت خصومت کا اختیار ہو گا اور صاحبین ؓ کے نز دیک حق خصومت فقط عورت کو حاصل ہو گا اور ولی کو حاصل نہ ہوگا بیمجیط کی فصل معرفتہ الا ولیاء کے متصلات میں ہے اور اگر کوئی عورت اس امر پرمجبور کی گئی کہا ہے مہمثل پرایپے کفو کے ساتھ نکاح کرے پھرا کراہ زائل ہو گیا تو عورت کواختیار حاصل نہ ہو گا اورا گرعورت مذکورہ غیر کفوے یا مہرمثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پرمجبور کی گئی پھرا کراہ 'زائل ہوا تو عورت مذکورہ کوخیار حاصل ہو

امام اعظم میشاند کے نزد کیک کن صورتوں میں عورت کے اولیاء کو بوجوہ اکراہ کیے گئے نکاح پرِ اعتراض کاحق باقی رہےگا؟

اگر کسی محف نے کسی عورت کو نکاح کرنے پر مجبور کیا ہی عورت نے ایسا کیا تو عقد جائز ہوگا اورا کراہ کرنے والے پر کسی حال میں صان عا کدنہ ہوگی بھر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا شوہراس کا کفو ہے اور مہر مسمیٰ اس کے مہر مشل سے زائد یا مساوی ہے تو عقد جائز ہوگا اورا گرمہر مشل سے کم ہوا ور عورت نے درخواست کی کہ میرا مہر مشل پورا کر ایا جائے تو اس کے شوہر سے کہا جائے گا کہ چاہے اس کا مہر مشل پورا کر دیا تو خیر بہتر ہے ورنہ اگر چھوڑ اتو دیکھا جائے گا کہ اگر قبل مہر مشل پورا کر دیا تو خیر بہتر ہے ورنہ اگر چھوڑ اتو دیکھا جائے گا کہ اگر قبل دخول کے چھوڑ اسے تو مرد مذکور پر پچھولا زم نہ ہوگا اورا گرم دینہ کورنے اس کے ساتھ ایسی حالت میں دخول کر لیا ہے کہ وہ مجبور تھی تو یہ اس مرد کی طرف سے اس کی رضا مندی ہوگی کہ اس کا مہر مثل پورا کرے گا اورا گر عورت کی رضا مندی سے اس کے ساتھ دخول کیا ہے تو یہ امرعورت کی اولیا ء کو عورت پر اعتراض کا کیا ہے تو یہ امرعورت کی طرف سے مہر مسمیٰ پر رضا مندی ہوگی لیکن امام اعظم نے نز دیک عورت کے اولیا ء کو عورت پر اعتراض کا

ا۔ ا مار نے وغیر ہ پردھمکی اور باب الاکراہ میںغورے دیکھومع مسائل متفرقہ۔

استحقاق ہوگا اورصاحین کے بزویک اولیاء کو بیاضیارنہ ہوگا پیرسب اس صورت میں ہے کہ شوہراس کا کفوہوا اورا گرشو ہر نہ کوراس کا کفو ہوات کے اورائی کا کفوہوا وراگر شوہر نہ کورت کے اگراہ کی جاتو ہو میں تفریق کی کرادیں گھراگر شوہراس کے ساتھ دخول کرچکا ہے گیں اگر تورت کے اگراہ کی حالت میں دخول کرلیا ہے تو مرد نہ کور پر مہرشل لازم ہوگا اور بوجہ کفونہ ہونے کے اولیاء کا اعتراض ہنوز باتی رہے گا اوراگر خورت سے اس کی رضا مندی شار کیا جائے گا اس واسطے کہ عورت کا این اور بوجہ کفونہ ہونے کے اولیاء کا اعتراض ہنوز باتی رہے گا اوراگر خورت کی رضا مندی شار کیا جائے گا اس واسطے کہ عورت کا اور ہر کو خورت کی طرف سے نکاح پر اس کی رضا مندی شار کیا جائے گا اس واسطے کہ عورت کا این کہ میں اور خوب کی رضا مندی شار کیا جائے گا اس واسطے کہ عورت کا اپنے اوپر وطی کے واسطے قابود بنا عقد کی اجازت ہے جیسے اس نے یوں کہا کہ میں راضی ہوگئی اور ہر دو خیار ہو تو خوبر کہ کھو ہونے کی وجہ سے تھر این کا اور میں گر تیل کو این کی اور اگر قبل دخول کے دونوں میں تفریق کی وجہ سے تفریق کی شوہر پر پچھلاز م نہ ہوگا میں کتاب الاکراہ سرائ الوہائ میں ہا وہا گا گوری میانہ کہ اوراگر قبل دخول کے دونوں میں تفریق واقع ہوئی تو شوہر پر پچھلاز م نہ ہوگا میہ کتاب الاکراہ سرائ الوہائ میں ہا وہ خیار ہوری کی میر شل ہے کہ ساتھ بیاہ دیا مثل این ہیں ہوئی تو میں ہوئی تو کر کے ساتھ بیاہ دیا مثل اوراگر تکر کواس کے مہرش سے کہ کیا ہوں کا میرزا کہ بالم ہوگا کر ان الکائی اوراہام ابو حنیدگا تول سے جھی نیس ہوئیا کہ اصل نکاح سے ہوگا اوراس میں ہوئی کا درائی میں جائے کہ ایسا کرنا سوائے بیا ہو دادا کے دوسرے کی طرف سے نہیں جائز ہے اور ایسا کرنا ہوئی خورت کی طرف سے بھی نہیں جائز ہے اورائی اورائی اورائی میں جائز ہوئی کو طرف سے بھی نہیں جائز ہے اور ایسا کرنا ہوئی گا تول سے بھی نہیں جائز ہے اورائی میں ہوئی تو کہ ایسا کرنا سوائے بیا ہوئی تو کہ دوسرے کی طرف سے نہیں جائی اورائی ہوئی تو کہ کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی خورت کی کی طرف سے بھی نہیں جائی ہوئی کا خورت کی کی کو خورت کی کورٹ کے کورٹ کی خورت کی کی کورٹ کی کورٹ کے کی کورٹ کی کی کی خورت کی کی کورٹ کے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کو

یا ختلاف ایمی صورت میں ہے کہ باپ کا یہ فعل اختیار کرنا ازراہ مجانت یافسق نہ ہواورا گربراہ فسق ومجانت اس کی طرف ہے معلوم ہوتو بالا جماع نکاح باطل ہوگا اوراسی طرح اگروہ نشہ میں مدہوش ہوتو بھی دختر کے حق میں اس کی تزوت کے بالا جماع سیجے نہ ہوگی میسراج الوہاج میں ہے اورا گرزیادتی یا نقصان صرف اس قدر ہو کہ جس قدرا پسے امور میں لوگ برداشت کر جاتے ہیں تو بالا تفاق نکاح جائز ہوگا اورا گرائیں صورت میں سوائے باپ و دا دا کے دوسرے کسی ولی نے کیا تو بھی یہی تھم (۱) ہے بیرمحیط میں ہے۔

(1): O

### و کالت بنکاح وغیرہ کے بیان میں

وكيل كوكهال تك استحقاق حاصل موتا ہے؟

نکاح کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے اگر چہ بخضور گواہاں نہ ہویہ تا تارخانیہ میں تجنیس خواہرزادہ سے منقول ہے ایک عورت نے ایک مردے کہا کہ جس سے تیراجی چاہے میرا نکاح کردے تو اپنے ساتھ نکاح کر لینے کا مختار نہ ہوگا یہ تجنیس ومزید میں ہے ایک مرد نے ایک عورت کو وکیل کیا کہ میرا نکاح کردے پس عورت ندکورہ نے اپنے آپ کواس کے نکاح میں کردیا تو نہیں جائز ہے یہ محیط سرخسی میں ہے اگر کسی شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ فلاں عورت معینہ سے بعوض اس قدرمہر کے میرا نکاح کردے پس وکیل نے

ے نہن فاحش جس کوکوئی انداز ہ کرنے والا دانائے کارانداز ہ نہ کرےاورا گرانداز ہ کرنے والوں میں ہے کوئی بھی انداز ہ کرے تو غین بشیر ےاورمتر جم کارتر جمہ بنظر سہولت ہرمقام پراییا ہی ہے جیسا یہاں دونوںالفاظ کا ندکور ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعنی بالاتفاق جائز ہے۔

بعوض مہر مذکور کے اپنے ساتھ اس کا نکاح کرلیا تو وکیل کے واسطے نکاح جائز ہوگا میرمحیط میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کو بایں طور
وکیل کیا کہ میرے امور میں تصرف کرے پس مرد مذکور نے اپنے ساتھ اس کا نکاح کرلیا پس عورت نے کہا کہ میری مراد میری کہ
خرید وفروخت کے امور میں تصرف کرے تو بید نکاح جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر عورت اس کو اپنا نکاح کردینے کا وکیل کرتی تو اپنے
ساتھ نکاح کر لینے کا مختار نہ تھا تو ایسی صورت میں بدرجہ اولی روانہ ہوگا ہے جنیس و مزید میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کو وکیل کیا کہ
اپنے ساتھ میرا نکاح کر لے پس مرد نے کہا کہ میں نے فلاں عورت کو اپنے نکاح میں لیا تو نکاح جائز ہوگا اگر چہ عورت مذکور پھر بینہ
کیے کہ میں نے قبول کیا ہے خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے ساتھ تروی کر دے پی وکیل نے اپنی دفتر صغیرہ یا اپنے بھائی کی دفتر صغیرہ اس کے نکاح میں کردی اور بھی اس کا ولی ہے تو بیجائز نہ ہوگا اوراسی طرح جو شخص اس صغیرہ کا ولی ہو بدول اس کے تکاح میں دی تو اصل میں نہ کور ہے کہ بنابر قول اما م عظم کے اس کا بھی حکم ہے اوراگر ولی نہ کور نے اپنی دختر کبیرہ برضامندی دفتر نہ ہوگا اور اس کے نکاح میں دی قول کے موافق جائز بوگا اوراگر وکیل نہ کور نے اپنی بہن بالغہ برضامند بہن کے اس کے نکاح میں کردی تو بلا خلاف جائز نہ ہوگا اوراگر وکیل نہ کور نے اپنی بہن بالغہ عورت نہ نکاح میں کردی تو بلا خلاف جائز نہ ہوگا یہ فان میں ہے اوراگر و کیاح جو کیل نکاح ہوا اگر اس نے عزم کورت وکیل نکاح ہوا اگر اس نے فررت نہ ہوگا یہ بھو جائز نہ ہوگا یہ بھو میں ہے اوراگر وہ کفوہ ولیکن اندھ ایا لئجا یا طفل یا معتوہ ہوتو جائز ہوگا اوراگر وہ کفوہ ولیکن اندھایا لئجا یا طفل یا معتوہ ہوتو جائز ہوگا اوراگی فرح کے زموگا وراگر وہ کفوہ ولیکن اندھایا لئجا یا طفل یا معتوہ ہوتو جائز ہوگا اورائی فرح کے اوراگر وہ کفوہ ولیکن اندھایا لئجا یا طفل یا معتوہ ہوتو جائز ہوگا اورائی فرح کے اوراگر وہ کو کیل کیا کہ میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کر دے پس اگر وکیل کیا کہ میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کر دے پس اگر وکیل نہ ہوتا وہ اس معتوہ ہوتو جائز ہے ہوتا وی قاضی خان میں ہے۔ ذور کی وکوکیل کیا کہ میرے ساتھ کی عورت کا نکاح کر دے پس اگر وکیل کیا تہ ہو غیر کفو ہے خواہ ملمان ہو یا کہا ہیہ ہونکاح کر دے پس اگر وکیل کیا تھیر کفو ہے خواہ ملمان ہو یا کہا ہونی خان میں ہے۔ ذیاتو امام عظم کے کن دیک جائز ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

وكيل كاليني مملوكه يصدمو كل كا نكاح كرانا:

اگروکیل نے اپنی ذاتی باندی سے اس کا نکاح کردیا تو بالا جماع جائز نہ ہوگا یہ نہا یہ بیں ہے اورا گرشو ہا ءیا تہاء ہے جس کے منہ ہے ہمیشہ لعاب بہا کرتا ہے یا زائل العقل ہے یا ایمی عورت ہے جس کولقوہ ہوکرا یک جانب اس کی تج ہے نکاح کردیا تو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے یہ بھی ایسا ہی اختلاف ہے یہ بھی ایسا ہی اختلاف ہے یہ نہایہ میں ہے وکیل کیا کہ گوری عورت سے شادی کرادے اس نے کالی عورت سے کرادی یا اس کے برعکس ہوا تو سیح نہ ہوگا اورا گراندھی ہے شادی کرادی تو صحیح ہے یہ وجیز کردری میں ہے وکیل کو تھم کیا کہ باندی سے شادی کراد ہے اس نے آزاد سے شادی کرادی تو جائز نہ ہوگا اورا گرمکا تبہ یا مد برہ میا ام ولد سے نکاح کرادیا تو جائز ہوگا یہ خلاصہ میں ہا اورا گروکیل کیا کہ کہی کہا کہ کہی گورت سے بیاہ کراد ہے اس کے واسطے وکیل کیا اوراس نے بزکاح جائز نکاح کرادیا تو جائز نہ ہوگا یہ گورت سے بیاہ کرادی ایس اگر نکاح کرادیا تو نکاح جائز اور عورت سے بیاہ کراد ہے لیس اگر نکاح کرادیا تو نکاح جائز اور

م قوله طالقه کرچکا ہے یعنی موکل ہے کہہ چکا ہے کہ اگر تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کوطلاق ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی امام کے نز دیک جائز اور صاحبین کے نز دیک نا جائز ہے۔ (۲) جس کو فالج نے مارا ہو۔

طلاق واقع ہوگی پیمحیط میں ہے۔

وکیل کیا کہ سی عورت ہے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل نے ایسی عورت سے نکاح کرادیا جس کوموکل قبل وکیل کرنے کے بائند کر چکا ہے تو نکاح جائز ہوگا بشرطیکہ موکل نے وکیل ہے اس عورت کی بدخفتی کی شکایت نہ کی ہویا اورمثل اس کے کسی امر کی شکایت وغیرہ نہ کی ہواور اگر ایسی عورت سے نکاح کرا دیا جس کوموکل نے بعد تو کیل کے جدا کیا ہے تو جائز نہ ہوگا یہ کتاب الو کالة فتاوی قاضی خان میں ہاوراگر کسی نے دوسرے کووکیل کیا کہ سی عورت ہے میرا نکاح کردے اور جب تو ایسا کرے گا تو عورت مذکورہ کواپنے امرطلاق کا اختیارا بنے ہاتھ میں ہوگا پس وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا مگریدامراس کے واسطے شرط نہ کیا تو امرطلاق کا اختیار اس عورت کے ہاتھ میں ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میرے ساتھ کسی عورت کا بیاہ کردے اور اس کے واسطے شرط کر دی کہ جب میں اس ے نکاح کرلوں گا تو اس کا امر طلاق اس کے ہاتھ میں ہوگا اپس وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا تو عورت کے اختیار میں امر طلاق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ وکیل مذکوراس کے واسطے نکاح میں شرط کر دے اورا گرعورت نے وکیل کیا کہ کسی مرد ہے اس کا نکاح کرادے پس وکیل نے شوہر سے شرط لگائی کہ جب وہ اپنے نکاح میں لائے گا تو امرطلاق عورت مذکورہ کے اختیار میں ہوگا پھر اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور بروفت تزوج کے امر طلاق عورت کے اختیار میں ہو جائے گا موکل کے ساتھ الیمی عورت کا نکاح کردیا جس ہے موکل نے ایلاء کیا تھایاو وموکل کے طلاق کی عدت میں تھی تو وکیل کا نکاح کرنا جائز ہوگا اورا گروکیل نے الیم عورت کا نکاح کر دیا جوغیر کے نکاح یاغیر کی عدت میں ہے خواہ وکیل اس امر کو جنا تا ہویا نہ جانتا ہواور موکل نے اس عورت کے ساتھ دخول کرلیا درحالیکہ اس کواس امر ہے آگا ہی نہ ہوئی تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اورموکل پرمبرمسمیٰ اورمبرمثل دونوں میں ہے کم مقدار واجب ہوگی اورموکل اس مال کووکیل ہے واپس نہیں لےسکتا اسی طرح اگر اس کی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرا دیا تو بھی یہی علم ہوگا اورا گرکسی کووکیل کیا کہ ہندہ ہے یاسلمٰی ہےاس کا نکاح کراد ہے تو دونوں میں ہے جس عورت ہے نکاح کردے گا جائز ہوگا اورائیں جہالت کی وجہ ہےتو کیل باطل نہیں ہوتی ہےاوراگر دونوں ہےایک ہی عقد میں نکاح کرا دیا تو دونوں میں ہے کوئی جائز نہ ہوگی پیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

وکیل کاایک ہی عقد میں دوعورتوں ہے مؤکل کا نکاح کرانا:

ایک خض کو وکیل کیا کہ ایک عورت نے نکاح کراد ہے اس نے دو ورتوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کرادیا تو دونوں میں ہے کوئی موکل کے ذمہ لا زم نہ ہوگی اور بہی سی ہے کہ انی شرح الجامع الصغیر القاضی خان پھرا گرموکل نے دونوں کا نکاح یا ایک کا نکاح جا کزر کھاتو نا فذ ہوجائے گا یہ بح الرائق میں ہے اور اگراس نے دوعقد وں میں دونوں سے نکاح کرایا تو پہلا نا فذہ ہوجائے گا اور دوسری عورت کا نکاح موکل کی اجازت پر موقوف رہے گا یہ پینی شرح ہدایہ میں ہے اگر ایک شخص کو وکیل کیا کہ فلاں عورت معین سے اس کا نکاح کراد ہے لیس وکیل نے اس عورت معین اور اس کے ساتھ دوسری ایک عورت دونوں سے نکاح کرادیا تو موکل کے واسطے یہ عورت معین لازم ہوگی اور اگر وکیل کیا کہ دوعور توں سے ایک عقد میں نکاح کرد ہے لیس اس نے ایک عورت سے نکاح کرایا تو جائز ہوگا اس طرح اگر وکیل کیا کہ ان دونوں عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کرائے لیس وکیل نے دونوں میں سے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ لا تروجنی الا اثنین فی عقد تا بیخ الفت میں داخل نہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اس سے استھ کی کا نکاح نہ کرائے الا دوعور توں کا ایک عقد میں لیس و کیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اس سے استھ کی کا نکاح نہ کرائے الا دوعور توں کا ایک عقد میں لیس و کیل نے ایک عورت سے نکاح کرادیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اس طرح دو معین عورتوں کے نکاح کی وکالت میں اگر اس نے اپنے آخر کلام میں کہددیا ہو کہ ایک کے ساتھ بدوں دوسرے کے نکاح نہ کاح نہ دورتوں کاری کاح کیا تھ بدوں دوسرے کے نکاح نہ

کرانا تو بھی یہی تھم ہے کہ اگر اس نے ایک کے ساتھ کرادیا تو جائز نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے اگر کہا کہ ان دونوں بہنوں کا میرے ساتھ نکاح کراد ہے پس اگر وکیل نے دونوں میں ہے ایک کے ساتھ کرادیا تو جائز ہوگا الا اس صورت میں یہ بھی جائز نہ ہوگا کہ جب اس نے وکالبت میں یہ کہددیا ہو کہ ایک ہی عقد میں ایسا کراد ہے یہ مجیط میں ہے اور اگر کہا کہ میر ہے ساتھ ان دونوں بہنوں کا نکاح کرائے پس اگر وکیل نے ایک کے ساتھ نکاح کرادیا تو جائز ہوگا لیکن اگر اس نے کہددیا کہ ایک ہی عقد میں ایسا کراد ہے تو نا جائز ہوگا اور کہا کہ ان دونوں کہ ان دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرادیا تو جائز ہوگا لیکن اگر اس نے تفریق ہے منع کردیا ہوتو ہو ایک عقد میں نکاح کرادے حالا نکہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا لیکن اگر اس نے تفریق ہے منع کردیا ہوتو جائز نہ ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کس کو وکیل کیا کہ فلاں عورت سے اس کا نکاح کرادی پھر وہ کورت شو ہروالی نکل مگر اس کے بعد اس کا شوہر مرگیا یا اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی پھر وکیل نے اپنے موکل کے ساتھ اس کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہوگا سے نافی خان میں ہے۔

وکیل نے باوجودنشا ندہی کرنے کے غیر کنے میں نکاح کردیا تو؟

اگروکیل کیا کہ میرے گنبے ہے میرے ساتھ کسی عورت کا نکاح کرا دے پس وکیل نے دوسرے گنبے کی عورت ہے اس کا نکاح کرا دیا تو جائز نہ ہوگا پیخلاصہ میں ہےا یک شخص کووکیل کیا کہ فلاں عورت سےاسکا نکاح کرا دیے پس وکیل نے اس کے ساتھ نکاح کرلیا تو وکیل کا نکاح جائز ہوگا پھراگر وکیل نے ایک مہینہ تک اس کواینے ساتھ رکھ کرطلاق وے دی اور اس کی عدت منقصی ہونے کے بعدموکل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگروکیل نے اس سےخود نکاح نہ کیا بلکہ خودموکل نے اپنے آپ اس ہے نکاح کرلیا پھرطلاق دے کراس کو بائنہ کردیا پھروکیل نے موکل کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تو نکاح جائز نہ ہوگا پیرخلاصہ میں ہے اگر ایک شخص کو وکیل کیا کہ فلاں عورت سے اس کا نکاح کرا دے پس وکیل نے اس کے مہرشل ے زیادہ سے نکاح کرادیا پس اگر بیزیادتی ایسی ہو کہلوگ اتنا خسارہ برداشت کر لیتے ہیں توبلا خلاف نکاح جائز ہوگا اورا گراس قدر زیادہ ہو کہلوگ اپنے اندازہ میں ایسا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو بھی امام اعظمؓ کے نز دیک یہی تھم ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک جائز نہ ہو گا ایک مخص کووکیل کیا کہ ہزار درہم مہر کے عوض کسی عورت کے ساتھ نکاح کردے پس وکیل نے اس سے زائد کے عوض نکاح کرا دیا پس اگرزیا دتی مجبول ہے تو دیکھا جائے گا کہا گراس کا مبرمثل ہزار درہم ہوں یا کم ہوں تو نکاح جائز ہوگا اورعورت مذکورہ کے واسطے یمی مقدار واجب ہوگی اوراگراس کا مبرمثل ہزار ہے زیادہ ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا جب تک موکل اس کی اجازت نہ دے دے اوراگر وکیل نے کوئی چیزمعلوم زائد کر دی ہوتو بھی جب تک موکل اس کی اجازت نہ دے جائز نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرکسی کووکیل کیا کہ فلا اعورت سے بعوض ہزار درہم سے نکاح کر دے ہی وکیل نے دو ہزار درہم مہر کے عوض نکاح کرا دیا ہی اگر موکل نے اس کی اجازت وے دی تو نکاح جائز ہو جائے گا اور اگر رد کر دیا تو باطل ہو جائے گا اور اگر موکل کو یہ بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو بھی اس کا خیار باقی رہے گا کہ جا ہے اجازت دے یار دکردے پس اگراجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا اور موکل پر فقط مبرمسمیٰ واجب ہوگا اورا گرر دکر دیا تو نکاح ہوجائے گا پس اگر مبر سمیٰ ہاس کا مبرالمثل کم ہوتو مبرالمثل واجب ہوگا ورنہ مبر مسمیٰ واجب ہوگا اوراگرزیا د ہمقدار پرموکل کی نارضا مندی کیصورت میں وکیل نے کہا کہ بیزیاد تی میں تاوان دوں گا اورتم دونوں کا نکاح لازم کروں گا تو اس کو بیا ختیار نہ ہو گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اورا گروکیل نے عورت کے واسطے مہرمسمیٰ کی ضانت کر لی اور عورت کوآ گاہ کیا کہموکل نے اس کوابیاتھم دیا تھا پھرموکل نے انکار کیا کہ میں نے ہزار درہم سے زیادہ کرنے کی اجاز تے نہیں دی تھی

تو زیادتی کی اجازت ہےا نکارکرنا نکاح مذکور کے حکم دیئے ہےا نکار ہوگا اور موکل پرمہر واجب نہ ہوگا اورعورت کواختیار ہوگا کہ و کیل ہے مبر کا مطالبہ کرے پھر ہم کہتے ہیں کہ بنابر روایت کتاب النکاح وبعض روایات وکالت کےعورت مذکورہ الیی صورت میں وکیل سے نصف <sup>(۱)</sup> مہر کا مطالبہ کرے گی اوربعض روایا ت و کالت کےموافق کل مہر کا مطالبہ کرے گی اورمشا ک<sup>خ</sup>ے اس میں اختلاف کیا ہے اور سیج سے کہ اختلاف جو اب بسبب اختلاف موضوع مئلہ کے ہے چنانچہ کتاب الزکاح کا موضوع مئلہ رہے کہ عورت کی درخواست سے قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی تا آ نکہ عورت مذکورہ معلقہ عنہیں رہی پس بزعم عورت مذکورہ نصف مہر مذکوراصیل ا سے ساقط ہو گیا کیونکہ فرفت قبل دخول کے از جانب زوخ یا ئی گئی اور بعض روایات کتاب الوکالیۃ کا موضوع پیہ ہے کہ عورت مذکورہ نے تفریق کی درخواست نہیں کی بلکہ بیہ کہا کہ میں صبر کرتی ہوں یہاں تک کہ شو ہر نکاح کا اقرار کرے یا میں اس امر کے گواہ یا ؤں کہ اس نے نکاح کا حکم دیا تھا لیں بزعم عورت مذکورہ پورا مہراصیل پر باقی ربالیں پورامہر گفیل پر بھی رہے گا پیمجیط میں ہےا یک شخص کوو کیل کیا کہ سو درہم مہر کے عوض کسی عورت ہے نکاح کر دے بدین شرط کہ اس میں ہے ہیں درہم معجل ہوں اور اسی درہم موجل ہوں ایس و کیل نے معجّل تمیں درہم قرار دیے تو عقد سیجے نہ ہو گا بلکہ موکل کی اجازت پر موقو ف رہے گا پس اگر موکل نے وکیل کی حرکت ہے واقف ہونے سے پہلے وطی پراقدام کیاتو عقدلازم نہ ہوگا یعنی موکل گوخیارر ہے گا اورا گر بعد جاننے کے اقد ام کیاتو موکل کا پیغل رضا مندی قرار دیا جائے گا ایک عورت نے وکیل کیا کہ دو ہزا روزہم پراس کا نکاح کرا دے پس وکیل نے ہزار درہم پر نکاح کرا دیا اوراس کے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا حالانکہ عورت مذکورہ کووکیل کی اس حرکت ہے آگا ہی نہ ہوئی تو اس کواختیا رر ہے گا جا ہے نکاح روکر دےاوررد کرنے گیصورت میںعورت مذکورہ کواس کا مہمثل جا ہے جس قدر ہوگا ملے گا پیخز اپنۃ المفتین میں ہےا یک شخص گوو کیا گیا کہ کی عورت ہے بعوض ہزار درہم کے نکاح کرا دے پھرعورت نے قبول ہےا نکار کیا یہاں تک کہ وکیل نے اپنے ذاتی کپڑوں میں ے کوئی کپڑ ابڑھادیا تو نکاح ندکورموکل کی اجازت پرموقو ف ہوگا کیونکہ وکیل نے موکل کے حکم کے خلاف کیا ہے اور ایسی مخالفت ہے جس میں شوہر کے حق میں مصنرت ہے کیونکہ اگر میہ کپڑ اکسی شخص نے استحقاق ثابت کر کے لیے لیا تو اس کی قیمت شوہر <sup>(۳)</sup> پر واجب ہو گی وکیل پرواجب نہ ہوگی اس واسطے کہ وکیل نے تبرع کیا ہےاورمتبرع پر ضان نہ ہوگی اورا گرموکل کومعلوم نہ ہوا کہ وکیل نے مہر میں کچھ بڑھایا ہے یہاں تک کہاس نےعورت ہے وطی کرلی تو بھی موکل کوخیارر ہے گا اور وطی کرلیناوکیل کے فعل خلاف پر رضا مندی نہ تھم ہے گا پس جا ہے عورت مذکورہ کواپنے ساتھ رکھے اور جا ہے جدا کر دے پھرا گرجدا کیا تو عورت کے واسطے اس کے مہرمثل ہے اور و کیل کے مسمیٰ مہر سے جومقدار کم ہوموکل پر واجب ہوگی ہے جنیس ومزید میں ہے۔

و کیل گن صورتوں میں ضامن نہ ہوگا؟ ایک شخص کو دکیل کیا کہ سی عورت ہے اس کا نکاح کرا دے پس وکیل نے اپنے ذاتی غلام یا کسی اسباب پر نکاح کرا دیا تو تزویج صحیح ہوگی اور نافذ ہوجائے گی اور وکیل پر لازم ہوگا کہ جومہر میں قرار دیا ہے وہ عورت کوسپر دکرے اور جب بپر دکر ہے تو شوہر

اس واسطے کہ نکاح مذکور بزیا دے ہے۔

<sup>.</sup> معلقهٔ نکمی ہوئی کہ نہ شو ہروالی اور نہ بے شو ہروالی اور نہ بے شو ہر۔

<sup>(</sup>۱) يبي ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>۲) 🗀 يعني موكل \_

<sup>(</sup>۳) لیعنی شو ہراس کی قیمت عورت کودے گا۔

ے کچھوالیں نہیں لے سکتا ہے اورا گرعورت نے مہر کے غلام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ مرگیا تو وکیل ضامن نہ ہوگا بلکہ عورت ند کورہ اس کی قیمت اپنے شوہر سے لے گی اورا گروکیل نے ہزار درہم پراپنے مال سے نکاح کرا دیا مثلاً یوں کہا کہ میں نے اپنے ہزار درہم مال کے عوض تیزے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا مال کے عوض تیزے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور مال مہر شوہر پر واجب ہوگا چنا نچہ ہزار درہم مشارالیہ کا وکیل سے مطالبہ نہ کیا جائے گا بید ذخیرہ میں ہے اورا گرموکل کے غلام پراس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح جائز اور استحسا ناشوہر پر غلام کی قیمت واجب ہوگی یہ محیط سرتھی میں ہے۔

خودغلام مبرنہ ہوگا تاوفنتیکہ شو ہراس پرراضی نہ ہو جائے بیمحیط میں ہے وکیل کیا کہ کسی عورت ہے اس کا نکاح کرد ہے پس وکیل نے عورت ہے موکل کا نکاح کر کے موکل کی طرف ہے عورت کے واسطے مہر کی ضانت کرلی تو جائز ہے مگروکیل اس کوشو ہر ہے والپینہیں لےسکتا ہے بیمبسوط میں ہے وکیل کیا کہ ہزار درہم مرکسی عورت سے نکاح کر دےاوراگرا ننے پر نہ مانے تو ہزارے دو ہزار تک کے درمیان بڑھادے پس ایساہوا کہ عورت نے انکار کیا ہی وکیل نے دو ہزار درہم پر نکاح کر دیا تو اصل میں مذکور ہے کہ بیے جائز اورموکل کے ذمہ لازم ہوگا بیمحیط میں ہےعورت نے ایک شخص کووکیل کیا کہ سی مردے جارسو درہم پر اس کا نکاح کر دے پس وکیل نے نکاح کر دیااور بیعورت اپنے شوہر کے ساتھ ایک سال تک رہی پھرشو ہرنے کہا کہ وکیل نے میرے ساتھ اس کا نکاح ایک دینار پر کر دیا ہے اور وکیل نے اس کی تصدیق کی تو دیکھا جائے گا کہ اگر شوہر نے اقر ارکیا کہ عورت مذکورہ نے اس کو ایک دینار پر نکاح کرنے کا وکیل نہیں کیا تھا تو عورت مختار ہوگی جا ہے نکاح کو ہاتی رکھے اور اس کوایک دینار کے سوائے کچھ نہ ملے گا اور اگر جا ہے ردکر دے تو شوہر پراس کا مہرمثل واجب ہوگا جاہے جس قدراوراس کونفقہ عدت نہ ملے گا اورا گرشو ہرنے بیا قرار نہ کیا بلکہا نکار کیا تو بھی یمی حکم ہے بیمجیط سرحسی میں ہےاور بیحکم اسی وقت ہے کہ مہر بیان ہو گیا ہواورا گرایسا نہ ہومثلاً ایک شخص نے دوسرے کووکیل کیا کہ کسی عورت ہےاس کا نکاح کردے ہیں وکیل نے ایک عورت ہے بعوض اس قدرمبر کثیر کے کہلوگ اپنے انداز ہ میں اتنا خسارہ زائد بہ نسبت مہمثل کے نہیں اٹھاتے ہیں کر دیا یاعورت نے وکیل کیا کہ کسی مرد ہے اس کا نکاح کردے ہیں وکیل نے اس قدرقلیل مہر پر کہ لوگ اپنے انداز ہیں بانسبت میرمثل کے اتنا خسارہ ہیں اٹھاتے ہیں کر دیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک جائز ہو گا اور صاحبینؓ نے اس میں خلاف کیا ہے بیخلاصہ میں ہے وکیل کیا کہ سی عورت ہے ہزار درہم مہر پراس کے ساتھ نکاح کردے پس اس نے پچاش دینار کے عوض عورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کر دیا پھر ہزار درہم کے عوض عورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کی تجدید کے دی تو پہلا نکاح دوسرے سے باطل ہو جائے گا اورا گریہلا نکاح بعوض ہزار دہم کے بلا اجاز تعورت ہوا اور دوسرا بعوض پچاس دینار کے بلاا جازت عورت ہوتو پہلانہ ٹوٹے گااوراگر دوسراعقدعورت کی اجازت سے ہوتو پہلا باطل ہوجائے گا بیکا فی میں ہے۔ وكيل كوآ گاه كرديا اوروكيل كومذكوره صفات كاما لك يخص مل گيا تو مشوره كی حاجت نہيں :

مرد نے وکیل کیا کہ کل بعدظہر کے قورت ہے میرا نکاح کرد ہے ہیں وکیل نے کل کے روز قبل ظہر کے یا کل کے بعد نکاح کیا تو جائز نہ ہوگا اورا گرعورت نے بدین شرط وکیل کیا کہ نکاح کر کے مہر کا نوشتہ لے لے ہیں وکیل نے بدوں مہر نامہ لکھانے کے نکاح کر ویا توضیح ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میری اس دختر کا نکاح ایسے شخص ہے کروہ جو ذی علم و دیندار ہو بمشورہ فلال شخص کے نکاح کردیا تو جائز ہوگا اس واسطے دیندار ہو بمشورہ فلال شخص کے نکاح کردیا تو جائز ہوگا اس واسطے کہ مشورہ ہے اس کی غرض میاس ہوگئ تو مشورہ کی چھ

حاجت نہرہی پایفآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک فض نے دوسرے کو بھیجا کہ فلال شخص ہے اس کی بیٹی میرے واسطے خطبہ کر ہے پس اس نے دختر مذکورہ سے بھیجنے والے کا نکاح کر دیا تو جائز ہے خواہ بمہر مثل ہو یا بغین فاحش ہو بیسر جیہ میں ہے ایک مردکو وکیل کیا کہ میرے واسطے فلال کی دختر کا خطبہ کر ہے پس وکیل مذکورہ دختر مذکورہ کے والد کے پاس آیا اور کہا کہ اپنی دختر مجھے ہبہ کر دے پس باپ نے جواب دیا کہ میں نے ہبہ کی بھر وکیل نے دعویٰ کیا کہ میری مراداس ہے اپنے موکل کے ساتھ نکاح کی تھی بس دیکھنا چا ہے کہ اگر وکیل کا کلام بطور خطبہ تھا اور باپ کی طرف ہے جواب بطریق اجابت یعنی منظور کرنے کے تھا نہ بطور قبول عقد کے تو دونوں میں اصلا نکاح منعقد نہ وگا اور اگر بطریق کی طرف ہے جواب بطریق اجابت یعنی منظور کرنے کے تھا نہ بطور قبول عقد کے تو دونوں میں اصلا نکاح منعقد نہ وگا اور اگر بطریق عقد تھا تو وکیل کے واسطے نکاح منعقد ہوگا موکل کے واسطے منعقد نہ ہوگا اور اس طرح اگر وکیل نے بہ کہ دی تو دونوں میں عقد قبول کیا تو بھی یہی تھم ہے کیونکہ ہرگاہ وکیل نے کہا کہ اپنی دختر بھے ہبہ کر دے اور باپ نے کہا کہ میں نے بہہ کر دی تو دونوں میں عقد پورا ہوگیا اور اگر وکیل نے کہا کہ اپنی دختر فلاں مردکو ہبہ کر دے اور باپ نے کہا کہ میں نے بہہ کر دی تو نول کی یعنی مطلقاً تو وکیل ہے کہ میں نے قبول کی پس جب و کیل نے کہ دیا کہ میں نے قبول کی یا کہا کہ میں نے قبول کی یعنی مطلقاً تو دونوں میں موکل کے واسطے نکاح منعقد ہوگا یہ میط ہے۔

اگر دختر کے باپ اور وکیل کے درمیان پیشتر ہے مقد مات نکاح موکل کے واسط گفتگو میں بیان ہور ہے ہوں پھر دختر کے باپ نے وکیل سے کہا کہ میں نے اس قدر مہر پراپٹی دختر کو نکاح میں دیا اور بینہ کہا کہ خاطب کو دیایا اس کے موکل کو دیا پس خاطب نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو خاطب (۱) کے واسطے نکاح منعقد ہو بیتا تارخانیہ میں ہے وکیل تر ویج کو بیا ختیار نہیں ہے کہا پی طرف سے دوسرے کو وکیل کر سے اور اگر اس نے وکیل کیا پس دوسرے وکیل نے پہلے وکیل کے حضور میں نکاح کر دیا تو جائز ہوگا ہے کتاب الوکالة قاضی خان میں ہے اور اگر عورت نے کسی کو وکیل کیا کہ اس کا نکاح کر دے اور کہد دیا کہ جو پھھتو کرے وہ جائز ہوگا تو وکیل کو اختیار ہوگا کہ اس کی تر ویج کے واسطے دوسرے کو کیل کر سے اور اگر وکیل اول کوموت آئی اور اس نے دوسرے مردکواس کے تر ویج کے وکالت کی وصیت کی پس دوسرے وکیل نے بعد موت وکیل اول کے اس کا نکاح کر دیا تو جائز ہوگا یہ مجیط میں ہے اگر عورت یا مرد نے وکالت کی وصیت کی پس دوسرے وکیل کیا پس ایک نے تر ویج کی تو عقد جائز نہ ہوگا یہ فتا وکی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک ہی نکاح کے لیے دووکیل کیے تو کس کاحق مقدم تصور ہوگا؟

ایک مرد نے کسی مردکووکیل کیا کہ فلاں عورت معینہ ہے اس کا نکاح کرد ہے اور اسی مطلب کے واسطے ایک دوسر ابھی وکیل کیا اورعورت نہ نہ کورہ نے بھی اسی طرح دووکیل اسی واسطے کئے بھر مرد کے دونوں وکیل اورعورت کے دونوں باہم ملاتی ہوئے ہیں مرد کے ایک وکیل نے اس کو قبول کیا اور مرد کے دونوں باہم ملاتی ہوئے ہیں مرد کے ایک وکیل نے اس کو قبول کیا اور مرد کے دوسرے وکیل نے سودینار پر نکاح کیا اورعورت کے دوسرے وکیل نے اس کو قبول کیا اور دونوں عقد ایک ہی ساتھ واقع ہوئے یا آگے چھے واقع ہوئے مگر اس میں نکاح کیا اور کون ہوا تھے ہول رہی تو بعوض مہمشل کے نکاح سے جھو ہوگا ہے گائی میں ہے ایک مرد نے دوسرے کو وکیل کیا کہ ایک مورت سے اس کا نکاح کرد ہے ہوا تھو ہوئے کہا کہ تو نے مجھ سے عورت سے اس کا نکاح کرد ہے ہوا تھو ہوئے کہا کہ تو نے مجھ سے اس کورت کے اور وکیل نے کہا کہ تو سے میں میں ہوگی بشر طیکہ عورت سے نکاح کرد یا ہے تو شو ہر کے قول کی تصد بی ہوگی بشر طیکہ عورت سے نکاح کرد یا ہے تو شو ہر کے قول کی تصد بی ہوگی بشر طیکہ عورت

<sup>.</sup> فاطب خطبه کرنے والا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی وکیل کے واسطے۔

وکیل بیجانتے ہوئے کہ مؤکل کی پہلے ہی جاربیویاں ہیں' کیا کرے؟

<sup>(</sup>۱) دوسرے کی تصدیق کرنا۔

<sup>(</sup>r) اگر چهخودنکاح نه کیا۔

ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

ایک مرد نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا پھراس عورت کو خبر (۱) پینچی اوراس نے اجازت دے دی تو یہ باطل ہے ای طرح اگر عورت نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے نفس کوفلاں مرد کے نکاح میں دیا حالا نکہ بیمرد کا خائب ہے پھراس کو خبر پنچی اوراس نے اجازت دے دی تو عقد جائز نہ ہوگا اوراگر دونوں صورتوں میں غائب عورت یا غائب مرد کی طرف کے کی فضولی نے قبول کرلیا تو البتہ ہمارے اصحاب کے نزد یک اجازت پر موقوف رہے گابی قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے اور نکاح فضولی کی اجازت دینا بقول کا بت ہوتا ہے اور بفعل بھی خابت ہوتا ہے یہ بچرالرائق میں ہے پس اگر فضولی نے ایک مرد کا حجم و خبر کیا گا کہا کہ تو نے خوب کیا یا کہا کہ ہو جائے گا اس میں برکت دے یا کہا کہ تو نے احسان کیا یا کہا کہ تو براہ ثو ایسا نظا خااجازت ہیں کذائی فاوی قاضی خان اور یہی مختار ہے اوراس کو شخ ابواللیث نے اختیار کیا ہے یہ محیط میں ہے اوراگر سیاق کلام سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بطور استہزاء کی مختار ہے اوراس کو شخ ابواللیث نے اختیار کیا ہے یہ محیط میں ہے اوراگر سیاق کلام سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے بطور استہزاء ایسا نظا کہ جیں تو اس صورت میں بیالفاظ اجازت نہ ہو گے اوراگر لوگوں نے اس کو مبار کہا ددی اوراس نے قبول کی تو یہ جازت میں ہے۔

اس فقرہ ہے تو ضیح مراد ہے ور نہ فضو لی ہمیشہ بلاا جازت وحکم ہوتا ہے۔

عال التمر جمقول امام محمد ظاہر ہے اگر چہ ظاہر الروابیاس کے برخلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بعداس مجلس کے۔

<sup>(</sup>۲) تعنی مہر جان کر قبول کرنا ۔

<sup>(</sup>۳) از جانب شوہر۔

فضولی نے یا نچ عورتوں سے نکاح کروا دیا تو مر دکوا جازت ہوگی کہ کوئی سی جارنکاح میں رکھے:

اگر فضولی نے ایک مرد سے دس عورتوں کا نکاح مختلف کیحقدوں میں کیااوران دس عورتوں کوخبر پینجی اورانہوں نے سب نے اجازت دی تو نویں و دسویں عقد کی دونوں عورتیں جائز ہوں گی اورعلیٰ ہٰذا دس مردوں میں سے ہرا یک نے اپنی اپنی دختر کا نکاح ایک مرد ہے کیااور پیسب عورتیں بالغہ ہیں لیں سبھوں نے نکاح جائز رکھاتو نویں ودسویں کا نکاح جائز ہوگا اورا گر گیارہ مرد ہوں تو آخر کی تینعورتوں کا جائز ہوگا اوراگر بار ہمر دہوں تو جارعورتوں کا نکاح جائز ہوگا اوراگر تیرہمر دہوں تواکیلی تیرھویں عورت کا نکاح جائز ہو گا پیغایۃ السروجی میں ہے قال المتر جم کیونکہ جب چارعورتوں کے بعد پانچویں سے عقد کیا تو پہلے سب چاروں باطل ہو گئے پھر جب چھے وساتویں وآٹھویں کے بعدنویں سے عقد کیاتو پہ چاروں بھی باطل ہوئے اب رہی نویں پھراس کے بعد دسویں سے نکاح کیاتو یہی دونوں باقی رہی ہیں پس اجازے انہیں دونوں کی معتبر ہو گی اور بعد اس بیان کےسب صورتیں بچھ پرآسان ہیں فاقہم ۔ایک فضو لی نے ا کی مرد سے عقو دمتفرقہ میں یا کچ عورتوں کا نکاح کر دیا تو شو ہر کواختیار ہوگا کہان میں سے حیاراختیار کر کے پانچویں کوئی ہواس کوجدا کر دے پیظہیر بیدمین ہےاورا گرفضو لی نے جارعورتوں ہے بدون ان کی اجازت کے پھر جارعورتوں ہے بدون ان کی اجازت کے بھر دوعورتوں سے نکاح کر دیا تو اخیر کی دوعورتوں کا نکاح متوقف <sup>کا</sup>رہے گا بیعنا بیس امام محکرؓ نے فر مایا کہ ایک مرد نے ایک عورت کو بدون اس کی اجازت کے ایک مرد سے بیاہ دیااور ہزار درہم مہر گھہرایااورای مرد کی طرف سے دوسرے مرد نے بدون اجازت اس مرد کے خطبہ کیا<sup>ع</sup> پس دونوں فضو لی ہوئے پھر دونوں نے بچاس دینار پر بغیر اجازت اس مرد واس عورت کے جدید نکاح با ندھاحتیٰ کہ دونوں نکاح ان دونوں کی اجازت پرموقو ف ہوئے پھرعورت مذکورہ نے دونوں نکاحوں میں سےایک کی اجازت دی اورمرد نے بھی دونوں میں ہےا یک نکاح کی اجازت دی پس اگر شو ہرنے اسی نکاح کی اجازت دی جس کی عورت نے اجازت دی ہے مثلاً عورت نے ہزار درہم والے نکاح کی اجازت دی اور مرد نے بھی ای نکاح کی اجازت دی تو ہزار درہم کے مہروالا نکاح جائز ہوگا اورا گرشو ہر نے سوائے اس نکاح کے جس کی عورت نے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی مثلاً پچاس دیناروالے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا پھراگراس کے بعد دونوں دوسرے نکاح کی اجازت پرا تفاق کریں تو وہ جائز نہ ہوگا اوراگر پہلے نکاح کی اجازت پر ا تفاق کریں تو وہ جائز: ہوگا اس طرح اگرعورت نے ابتداءً دوسرے نکاح کی اجازت دی تو بیامراس کی طرف ہے نکاح اول کا فنخ ہوگا پس اگر دونوں دوسرے نکاح پرا تفاق کریں گے تو جائز ہوجائے گااوراگر پہلے نکاح پرا تفاق کریں گے تو جائز نیہ ہوگااورای طرح اگر شو ہرنے پہل کر کے دونوں میں ہے کسی ایک ٹکاح کی اجازت دی تو بیامراس کی طرف سے دوسرے نکاح کا فتنخ ہوگا پس وہ باطل ہو جائے گا اور پیسب اس صورت میں ہے کہ پہلا اجازت دیا ہوامعلوم ہو کہ بیہ پہلا اجازت دیا ہوا ہے اور بیدوسرا ہے اور اگر دونوں پہلے اجازت دیئے ہوئے کو بھول گئے بھر دونوں نے ان دونوں میں ہے کسی ایک نکاح پرا تفاق کیا جمعنی آنکہ ایک نے دوسرے کی تصدیق کی کہ ہم نے یا دکیا کہ یہی اجازت دیا ہوا ہے تو نکاح جائز ہوگا اوراگران دونوں نے یا دنہ کیا کہ یہی پہلا اجازت دیا ہوا ہے لیکن دونوں کسی ایک نکاح پرمتفق ہوئے بدوں اس کے کہ یا دکریں کہ یہی پہلا اجازت دیا ہوا ہےتو ان دونوں عقدوں میں سے کوئی

ے قال المتر جم قول امام محد ظاہر ہے اگر چہ ظاہر الروابیاس کے برخلاف ہے۔

ع متوقف رے گاحتی کہا گر دونوں منظور کرلیں نو نافذ ہو جائے گااور پہلے دونوں چوکڑی کے فریق ساقط ہوں گے کیونکہان میں ترجیح ندار د

بھی بھی جائز نہ ہوگا اورا گرعورت نے پہل کر کے کہا کہ میں نے دونوںعقدوں کی اجازت دے دی تو مر دکوا ختیار ہوگا کہ جا ہے ہزار درہم والے کی اور چاہے بچاس ویناروالے کی جس کی چاہان میں سے ایک کی اجازت دے دے اور یہی جائز ہو گا اور جومہر اس میں گھہراہے وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا اور اگرا یک نے درہم والے اور دوسرے نے دیناروالے کی اجازت دی اور دونوں کی اجازت کا کلام ایک ساتھ ہی دونوں کے منہ سے نکلاتو دونوں نکاح ٹوٹ جائیں گے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نکلے تو اس میں وہی حکم ہے جوایک ہی ساتھ اجازت کا کلام نہ نکلنے کی حالت میں ہرایک کے دونوں نکاحوں کی اجازت دینے کا حکم ہے یعنی دونوں میں سے ہرایک نے آگے پیچھے دونوں نکاحوں کی اجازت دے دی اوراس کا حکم پہ ہے کہ دونوں نکاحوں میں سے ایک نکاح لامحالہ نافذ ہو جائے گا اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے ان دونوں نکاحوں میں سے غیر معین ایک نکاح کی آجازت دی مثلاً مرد نے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس نکاح کی یااس دوسرے نکاح کی اجازت دی تو اس مسکہ میں عورت کی اجازت جارصورتوں سے خالی نہیں اول آئکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کی اجازت دی جس کی شوہر نے اجازت دی ہے حالا نکہ دونوں کے کلام ایک ہی ساتھ دونوں کے منہ ہے نگلے تو اس صورت میں دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا دوم آئکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کےسوائے جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ہی ساتھ نکلے تو اس صورت میں دونوں نکاح ٹوٹ جائیں گے سوم آئکہ عورت نے کہا کہ میں نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو اس کا وہی تھم ہے جو در ضور تیکہ اس نے کہا کہ جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے اس کی میں نے اجازت دی مذکور ہوا ہے یعنی دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا چہارم آئکہ عورت نے کہا میں نے دونوں میں ہے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس کی یا اس کی اجازت دی جیسے کہ شوہر نے کہا ہے اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نکلے تو مذکور ہے کہ دونوں میں ہے کسی نے ابھی تک کچھا جازت نہیں دی ہے اور دونوں کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ایک نکاح جس پر پ ہیں اتفاق کرلیں اور جا ہیں دونوں کوفٹنج کر دہیں کذا فی الذخیر ہ اورا گرعورت نے مثلاً کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی اور دوسرے 'نے اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی تو امام اعظمؓ کے نز دیک نکاح جائز ہوگا یہ محیط سرھسی میں ہے۔ حق کل میں اجازت بمنزلہ انشائے عقد کے ہے:

ایک فضولی نے ایک غلام سے دو عورتوں کا نکاح ایک عقد میں کیا پھر دو عورتوں کا نکاح ایک عقد میں کیا اور یہ سب عورتوں کر ضامندی سے کیا پھر وہ غلام آزاد ہو گیا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دو عورتوں کے نکاح کی اجازت دے اور چاہے پہلے فریق کی دونوں عورتوں کے نکاح کی اجازت دے اور چاہے پہلے فریق کی دایک کے نکاح کی اجازت دے اور چاہے پہلے فریق کی ایک کے نکاح کی اجازت دی اور حواہ ہوئے اور اگر چوشی نکاح کی اور دوسر نے نماح کی اجازت دے اور اگر چوشی کیا حقد میں واقع ہوئے ہوں تو اس کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی یہ کا فی میں کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگر سب نکاح ایک ہی عقد میں واقع ہوئے ہوں تو اس کی اجازت دے دی تو ہوئے ہوئی یہ اگر کی ابیان میں اجازت دے دی تو سب کی اجازت دے دی تو تیس کے اور اگر غلام نے بدون اجازت مولی ہے تین عقد وں میں نکاح کیا پھر مولی نے سب کی اجازت دے دی تو تیسرے عقد والی عورت جائز ہوگی یہ عمل ہیں ہا اور اصل یہ ہے کہ قوم کی میں اجازت بھی سے جو تو با جازت بھی سے جو کہ تو کی میں اجازت بھی سے جو کہ تو کہ ایس کی دون دونوں کے بایوں کی اجازت بھی سے جو کہ تو گا ایک مرد نے دوسرے مرد کے ساتھ بدون اجازت کے دوسخیرہ کا نکاح ایک ہی عقد میں بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے کو سب کی اجازت کے دوسے کہ تو کہ کو کا کاح ایک ہی عقد میں بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے کو گا کی کا کا تیک ہی عقد میں بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے کو گا کی کی کی کی کی دونوں کے بایوں کی اجازت کے کو گا کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو

دیااوران دونوں صغیرہ کی طرف ہے کوئی قبول کرنے والا ہو گیا پھرا یک عورت نے ان دونوں صغیرہ کو دودھ پلایا پھر جب شو ہر کوخبر پہنچی تو اس نے ان دونوں میں ہے ایک کے نکاح کی اجازت دی اور اس صغیرہ کے باپ نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز نہ ہو گا اور اگر ا یک عورت مذکورہ نے دونوں میں سے ایک کودود ھا پلایا پھروہ مرگئی پھر دوسری دختر کودود ھا پلایا پھر شوہر نے خبر پہنچنے پراس کے نکاح کی اجازت دی اوراس کے باپ نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اوراگر ہر دوصغیرہ کا نکاح دونوں کے ولیوں نے علیجد ہ علیحد ہ عقد میں کیا پھر دونوں رضاعی بہنیں ہو گئیں پھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا دوصغیرہ دونوں چپازاد بہنیں ہیں اور دونوں کا نکاح ان کے چچانے ایک مرد سے بدون اس کی اجازت کے کردیا اورعلیجہ علیحدہ عقد میں کیا پھرایک عورت نے ان دونوں کودود رہ پلایا پھرشو ہرنے دونوں میں ہےایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک کا ایک پچااس کا و لی ہواور باقی موئلہ بحالہ رہے پھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اورا گر دو باندیوں سے دونوں کی رضا مندی سے ایک ہی عقد میں بدون اجازت ان کے مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے ان دونوں میں سے خاص ایک کوآزاد کیا پھرمولی کو نکاح کی خبر پیچی پس اس نے باندی کے نکاح کی اجازت دے دی تو نکاح جائز نہ ہوگا اس طرح اگر فضولی نے کسی مرد کے ساتھ دو باندیوں کا نکاح ان کی اوران کے مولی کی اجازت ہے کر دیا پھرمولی نے دونوں میں سے ایک کوآ زاد کر دیا پھرشو ہر کوخبر پینچی اوراس نے باقی باندی کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اور اگر آزاد شدہ باندی کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگر مولی نے دونوں کوایک ہی ساتھ آزاد کر دیا پھرشو ہرنے دونوں یا ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اورا گرمولی نے یوں کہا کہ فلاں باندی آ زاد ہےاور فلاں باندی آ زاد ہے یا ایک کوآ زاد کیااور چپ رہا پھر دوسری کوآ زاد کیا پھرشو ہر کوخبر پینچی اوراس نے ایک ساتھ یا آ گے بیچیے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو پہلی آزادشدہ کا نکاح جائز ہوگا دوسری کا جائز نہ ہوگا اورا گر نکاح دوعقد میں واقع ہوا ہو پس اگر دونوں باندیاں دومولیٰ کی بعنی ہرا یک کی ایک ایک ہواور دونون میں ہے ایک نے اپنی باندی کوآ زاد کیا تو شوہر کواختیار ہوگا کہ عاہے جس کے نکاح کی اجازت دے جائز ہوگا اورا گر دونوں ایک ہی شخص کی مملو کہ ہوں تو آزادشدہ کا نکاح سیجے ہوگا باندی کا سیجے نہ ہو گا پیمچیط سرحسی میں ہے اگرا یک مرد کے بیچے آزادعورت ہواورا یک فضولی نے ایک باندی ہے اس کا نکاح کردیا پھرعورت آزادہ مرگئی یا فضولی نے اس کی بیوی کی بہن سے نکاح کر دیا پھراس کی بیوی مرگئی تو مرد مذکورکوا جازت نکاح کر دینے کا اختیار نہیں ع ہے اسی طرح اگراس کے پنچے حیارعورتنیں ہوں اورفضو لی نے پانچویں سے نکاح کر دیا پھران حیاروں میں سےایک مرگئی تو مرد مذکورفضو لی والے نکاح کی اجازت نہیں وے سکتا ہے اور اگرفضولی نے ایک ساتھ ہی یا نج عورتوں سے نکاح کر دیا تو اس کوبعض کے نکاح کی اجازت دینے کا اختیار نہ ہوگا پیسراج الوہاج میں ہے ایک آزادمر دکے نیچے ایک عورت ہے اس مرد کے ساتھ ایک فضولی نے بلاا جازت جار عورتوں سے نکاح کردیا ('' پھراس کو پیخبر پہنچی پس اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہو گا اورا گرعلیحدہ علیحدہ عقد میں ہر ا یک کا حیار دن میں سے نکاح کیااورمر د مذکور نے بعض کی اجازت دے دی تو جن کی اجازت دی ہےوہ نکاح جائز ہوں گے کیکن اگر اس نے اس صورت میں کل کے نکاح کی اجازت دی تو ناجائز اور سب کے نکاح باطل ہوجائیں گے حتی کہ اگر اس کے بعد اس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو بعض بھی نا جائز نہ ہو گے اور اگر قبل اجازت کے اس کی بیوی مرگنی پھر مرد نے حیاروں کے نکاح کی

لے ایک چپایعنی ہرا کیکاولی علیحدہ ہوتا کہ عاقد بد بجائے بخلاف اول کے کہ وہاں گوایا ایک نے دو بہنوں کو جمع کر دیا تو بلاتر جیج باطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ایک بی عقد میں ۔

اجازت دی خواہ جاروں کا عقد واحد میں نکاح کیا ہو یاعقو دمتفرقہ میں کیا ہو بہر حال اجازت ہے کوئی عقد جائز نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اوراگرا یک شخص نے اپنی دختر بالغہ کوکسی مرد غائب کے ساتھ بیاہ دیا اور مرد غائب کی طرف ہے ایک فضولی نے قبول کیا پھر قبل اجازت مرد غائب کے عورت کا باپ مرگیا تو اس کی موت ہے نکاح باطل نہ ہوگا ایک مرد نے اپنے پسر بالغ کا نکاح ایک عورت ہے بدون اجازت بسر فہ کورت کے بیٹا مجنون ہوگیا تو مشاک نے فر مایا کہ باپ کویوں کہنا جا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے نکاح کیا جا تھے گئی ہے۔ طرف سے نکاح کیا جاتھ میں ہے۔

متصلات اين باب مسائل الفسخ:

جانا چاہئے کہ نکاح بندھ جانے کے بعدا سکے فتح کرنے والے چارطرح کے لوگ ہوتے ہیں اول ایساعقد باندھنے والا جو بقول یا بفعل کی طرح فتح کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور یہ نضولی ہے ہیں اگر فضولی نے ایک مرد کا نکاح برون اس کی اجازت کے کی عورت ہے کر دیا پھر کہا کہ میں نے عقد (ان کو فتح کیاتو فتح نہ ہوگائی طرح (۲) اگرائی عورت کی بہن سے اس کا نکاح باندھاتو دو سرا نکاح مرد کی اجازت پر موقو ف ہوگا اور بیدنکاح اول کا فتح نہ ہوگا وو مو وہ عاقد ہے جوقول ہے فتح کرسکتا ہے اور فعل ہے فتح نہیں کرسکتا ہے اور و بیدو کیل ہے جوتول ہے فتح کرسکتا ہے اور فعل ہے فتح نہیں کرسکتا ہے اور و بیدو کیل ہے جوتول کے فتح کرسکتا ہے اور فیل کے اس عورت سے نکاح کر دیا اور عورت کی طرف ہے کسی فضولی نے قبول کیا تو اس و کیل کو اختیار ہے کہ قول ہے نکاح فتح کیا اور عورت کی طرف ہے کہ میں نے بین نکاح فتح کیا اور عالی کو رہے اس عورت کی جمیں نے بین کاح کردیا تو تو عقد اول فتح نہ ہوگا یہ فتا و کی میں ہے۔

ا پس فضو لی کا فنخ کر نا باطل ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) مثال فنخ بقول ـ

<sup>(</sup>r) مثال فنخ بفعل \_

اگروئیل ندکورنے بعینہ اس عورت ہے دوسرا نکاح کردیا تو عقداول ٹوٹ جائے گا پیمجیط سرحسی میں ہے اور سوم وہ عاقد جو
بفعل فننج کرسکتا ہے اور بقول فننج نہیں کرسکتا ہے اور اس کی صورت ہیہ ہے کہ ایک مرد نے ایک مرد کے ساتھ بدون اس کی اجازت کے
ایک عورت کا نکاح کردیا پھر شو ہر ندکور نے اس عورت کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو پہلا نکاح فننج ہوجائے گا حالا نکدا گروہ اس
نکاح کو بقول فنج کر ہے وفنج صحیح نہیں ہے چہارم وہ عاقد جو تول وفعل دونوں طرح سے فنج کرسکتا ہے اور اس کی صورت ہیہ کہ ایک
مرد نے دوسرے کو کسی عورت سے بطور غیر معین نکاح کرنے کا وکیل کیا ہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کر دیا اور عورت کی طرف
سے ایک فصولی نے قبول کیا ہیں اگر وکیل اس عقد کو فنج کر ہے تو فنج صحیح ہے اور اگر وکیل نے اس عورت کی بہن سے بھی موکل کا نکاح
کر دیا تو عقداول فنخ ہوجائے گا بیر فناوی قاضی خان میں ہے۔

پس باب نکاح میں فضولی کوبل اجازت کے رجوع کا اختیار نہیں ہوتا ہے اوروکیل کو نکاح موقو ف کی صورت میں قول وفعل دونوں سے رجوع کا اختیار ہوتا ہے بیٹے ہیں ہے اورا گرزید کے ساتھ فضولی نے ایک عورت کا نکاح کردیا پھرزید نے ایک شخص کو وکیل کیا کہ کئی عورت سے اس کا نکاح کرد ہے لیس وکیل نے اس نکاح کی اجازت دے دی پھراس کوفیح کیا تو بنابر روایت جامع کے اس کا فیج کرنا صحح نہ ہوگا اورا گراس عورت کی بہن کا باجازت بہن کے موکل کے ساتھ نکاح کردیا تو پہلا نکاح باطل ہوجائے گا اورا گر مطلق نکاح کے واسطے دو وکیل ہوں تو ایک وکیل کے باند صح عقد موقو ف کو قصداً (اوسر اباطل نہیں کر سکتا ہے وکیل اگر ایسا فعل کر سے مطلق نکاح کے واسطے دو وکیل ہوں تو ایک وکیل کے باند صح عقد موقو ف کو قصداً (اوسر اباطل نہیں کر سکتا ہے وکیل اگر ایسا فعل کر دے کہ اس عورت کی بہن سے موکل کا نکاح کردے یا دوسر ہے 'مہر پر پہلے نکاح کی تجدید کر ہے تو پہلا نکاح فیخ ہوجائے گا بیع تا بید میں وکیل کے اس کو دیل کیا کہ کی عورت سے اس کا نکاح کردے کی وکیل کیا گا ورا گر وکیل نے اس کو نکاح کردیا کہ ان دونوں میں سے ایک عورت زید کی کاح ورت زید کی کہن سے زید کو وکیل کے موجو کا کاح ورت زید کی کہن سے زید کی عقد میں دو عورتوں کا نکاح کردیا کہ ان دونوں میں سے ایک عورت زید کی کاح وال کی بہن ہے بالیک ہی عقد میں دو عورتوں کا نکاح کردیا کہ ان دونوں میں ہے ورت زید کی کہن ہے کہ عقد میں جائے گا اورا گر وکیل نے اس کے گا اورا گر وکیل نے موکل کے ساتھ (اس) کی بہن ہے یا ایک ہی عقد میں جائے گا کاح والی کی بہن ہے یا ایک ہی عقد میں چاروں تو پہلا نکاح فیخ نہ ہوگا ہے موجو کی میں ہے۔

@: <

# مہر کے بیان میں

اس کی چند نصلیں ہیں: فصل (وک):

اد فی مہر کے بیان میں اور جو چیزیں مہر ہوسکتی ہیں اور جو بیس ہوسکتی اُن کے بیان میں اور جو بیس ہوسکتی اُن کے بیان میں میں میں کم سے کم مقدار مہر دس درہم ہے خواہ سکہ دار ہوں یا نہ ہوں چنانچہ دس درہم وزن کی خالی چاندی پر مہر جائز ہے اگر چاس قدر چاندی کی قیمت ویں درہم کے کم ہویہ بیین میں ہے اور سوائے درہم کے جو چیز ہے وہ وقت (۵) عقد کی قیمت کے جہ ب سے درہموں کی قائم مقام رکھی جائے گی بین طاہر الروایہ کے موافق ہے چنانچہ اگر کیڑے یا گیلی یا وزنی چیزی پر نکاح کیا اور اس چیز گ

<sup>(</sup>۱) يعنی بقول خود \_

 <sup>(</sup>۲) یعنی عورت کی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>٣) قبل اجازت اول کے۔(٣) اس واسطے که نکاح وکیل نا جائز ہے۔ (۵) ... عقد کے وقت جواس کی قیمت ہے۔

قیمت وقت عقد کے دی درہم ہےتو نکاح جائز ہوگا اگر چہ قبضہ کرنے کے دن اس کی قیمت دیں درہم سے گھٹ گئی ہو پس عورت کور د کر دینے کا اختیار نہ ہوگا اورا گراس کے برعکس ہو کہ وقت عقد کے دس ہے کم ہواور وقت قبضہ کے نرخ زیادہ ہو گیا کہ دس درہم قیمت ہو گئی تو وقت عقد کے جس قدر کمی تھی وہ عورت کو دلائی جائے گی اگر چہوفت قبضہ کے پوری دس درہم قیمت ہے بینہرالفائق میں ہےاور اگر کپڑے کاکسی جزومیں نقصان ہو جانے ہے قبضہ ہے پہلے اس کی قیمت میں نقصان آگیا تو عورت کوا ختیار ہوگا جا ہے اس ناقص کو لے لے پااس کی قیمت دس درہم لے لے سیمحیط سرحسی میں ہے۔

ا مام اعظم الوحنيفه عنسية كيز ديك ا دني مهركي ايك مثال:

واضح ہو کہ ہرائیی چیز جو مال متقوم ہے مہر ہو شکتی ہے اور منافع بھی مہر ہو سکتے ہیں مگر بات بیہ ہے کہ اگر شوہر مرد آزاد ہواور اس نے عورت سے اس منافع پر نکاح کیا کہ میں تیری خدمت (۱) کر دوں گا تو امام اعظم وآمام ابو یوسف کے نز دیک مہرمثل کا حکم دیا جائے گا اور نکاح جائز ہوگا پیظہیر پیمیں ہے اور اگرعورت ہے اپنے سوائے کسی دوسرے آزاد کی خدمت پر نکاح کیا پس اگزاس غیر کے حکم سے نہ ہواوراس نے اجازت دی تو اس کی خدمت کی قیمت واجب ہوگی اورا گر غیر مذکور کے حکم سے ہو پس اگر کوئی خدمت معین ایسی ہو کہ جس سے بے پر دگی وفتنہ سے بچاؤ نہیں ہوسکتا ہے تو واجب ہے کہ نع کی جائے اس کوخدمت مذکور ہ کی قیمت دی جائے اوراگرایسی خدمت نہ ہوتو اس خدمت کا ادا کرنا وا جب ہو گا اورا گر خدمت غیر معین ہو بلکہ اس غیر مذکور کے منافع پر نکاح کیاحتیٰ کہ عورت مذکورہ ہی اس غیر مذکور سے خدمت لینے کی مستحق ہوئی کیونکہ بیا جیر خاص ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگرعورت مذکورہ نے ایس خدمت کینی شروع کی جس کی صورت مثل اول <sup>ا</sup> کے ہے تو اس کا حکم مثل حکم اول کے ہوگا اور اگر بطور صورت دوم ہے تو اس کا حکم مثل صورت دوم کے ہوگا پیافتح القدیر میں ہے۔

مہر جا ہے ملیل ترین وا د کی ترین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ا دا کرنا ضروری ہے:

اگرمرد نے عورت ہےا ہے غلام یاباندی کی خدمت پر نکاح کیا توضیح ہے بینہرالفائق میں ہےاوراگر شوہر غلام ہوتو شوہر کو اس کی خدمت جائز ہے یہ بالا جماع ہے کذا فی محیط السزھی اورا گرکسی عورت سے اس مہر پر نکاح کیا کہاس کوقر آن شریف کی تعلیم کر دے گا تو عورت ندکورہ کواس کا مہرمثل ملے گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگرعورت سے اس مہریر نکاح کیا کہ عورت ندکورہ کی بمریاں چرائے گایااس کی زمین میں زراعت کر دے گا تو ایک روایت میں نہیں جائز ہےاور ایک روایت میں جائز ہے کذا فی محیط السنرحسى اورروایت اول کتاب الاصل والجامع کی ہے اور وہی اصح ہے کذا فی النہرالفائق اور پیرخطا ہے صواب یہ ہے کہ الاجماع پیر خدمت جومبرقر اردی ہےاد کرے بدلیل قصہ موسیٰ وشعیب علیہاالسلام کے اورا گر کوئی کہے کہ وہ موسیٰ وشعیب علیہاالسلام کی شریعت میں تھااورہم امت محمصلی التدعلیہ وسلم ہیں تو جواب بیہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی شریعت جس کوالتد تعالیٰ واس کے رسول پا کے صلی التد علیہ وسلم نے بغیر کسی نوع انکار کے بیان فرمایا ہووہ ہم پر لازم ہے بیکا فی میں ہےاورا گرحلال وحرام احکام کی تعلیم یا حج یا عمرہ وغیرہ عبادات کومبرقرار دیا تو ہمارے نز دیک تسمیہ ہیں صحیح ہے گھرواضح ہو کہ تسمیہ میں اصل بیہ ہے کہ جب تسمیہ سیح ہوجائے ومتقر رہوجائے تو و ہی مسمیٰ واجب ہوگا پھردیکھا جائے گا کہا گرمبرمسمیٰ دس درہم یا زیادہ ہےتو عورت کوبس یہی ملے گااس کےسوائے پچھے نہ ہوگا اوراگر مبرمسمیٰ دس درہم یا زیادہ ہےتو عورت کوبس یہی ملے گا اس کے سوائے کچھ نہ ہوگا اور اگر دس ہے کم ہوتو ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نز دیک دس پورے کر دئے جائیں گے اور اگرتشمیہ فاسدیا متزلزل ہوتو مہمثل واجب ہوگا اور اگر مہریہ قرار دیا کہ عورت مذکورہ کواس

کے شہر سے باہر نہ لے جائے گایا اس کے اوپر دوسرا نکاح نہ کرے گاتو یہ تسمیہ سیجے نہیں ہے کیونکہ بیام مذکور مال نہیں ہے اوراس طرح اگر مسلمان مرد نے مسلمان مورت سے مرداریا خون یا خمریا سور پر نکاح کیا تو تسمیہ نہیں طبح ہے ہاوراگراعیان مال کے منافع پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح کیا مثل اپنے دار کی سکونت واپنے جانور سواری کی سواری و بار برداری و زراعت کی زمین دینے وغیرہ پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح قرار دیا تو تسمیہ سیجے ہے یہ بدائع میں ہاوراگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر کسی ماندی یا مدی دیا ہو جائز ہاوراگراپنے رقبہ پر کسی آزاد عورت یا مکا تبہ سے نکاح کیا تو نہیں جائز (۱) ہاور غلام کی قبت پر بھی نافذ نہ ہوگا یہ غاید السروجی میں ہے اوراگر کسی عورت سے اس مہر پر نکاح کیا کہ اپنی دوسری ہیوی کو طلاق دے دے گایا مرد کا بجانب اس عورت کے جو حق قل عمد کا ہے اس پر نکاح کیایا کہا کہ تھے کو تج کر الاوں گاتو عورت نہ کورہ کو مہر مثل ملے گایہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

كيا قرضه ميں مہلت كے عوض بھى نكاح منعقد ہوجا تا ہے؟

ا وارنکلا پس بمقابلہ عیب کے پھٹمن ہوگا پس گویا اس حصیثن کومہر قرار دیا ہے۔ سے قولہ قیمت دس قال المتر جم اس سے ظاہر ہے کہ عیب کی مالیت انداز کرنے میں قیمت کا عتبار ہوگا اور ثمن کے حصہ کا عتبار نہ ہوگا اور اس کی توضیح یہ ہے کہ ۲۲ قیمت کا غلام ۳۲ در ہم میں خریدا اور اس میں ایسا عیب نکلا جس سے آٹھواں حصہ قیمت کا نقصان ہوتو آٹھ در ہم قیمت حصہ عیب ہوجا لانکہ حصیثن فقط چار ہی در ہم ہوتے ہیں فلیتا مل فیہ۔

<sup>(</sup>۱) تعنی رقبه کی قیمت ـ

نکاح کیابدین مہر کہ امسال جو کھل اس کے درخت خرمامیں آئیں یا جو کھیتی امسال اس کی زمین میں پیدا ہویا جو کہ اس کا غلام کمائے وہ مہر ہے تو تسمیہ تھیجے نہ ہو گا اورعورت مذکورہ کو مہر شل ملے گا ای طرح اگر ایسی چیز بیان کی جوسب طرح سے فی الحال مال نہیں ہے تو بھی یہ جمتا کہ جو شکر جو سے مثلاً جو بچھاس کی بکریوں کے پہیٹ میں ہے یعنی بچہ یا جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے اس کو مہر قرار دے کر نکاح کیا تو سے سے مجھے نہیں ہے اور عورت کو مہراکھنل ملے گا میرمحیط میں ہے۔

اجنبی کی جانب سے مقرر کیے گئے مہر شل میں زیادتی کا حکم شوہر کی رضا مندی پر موقوف ہوگا:

اگر کسی عورت ہے اس کے تھم پریا اپنے تھم پریا فلاں اجنبی کے تھم پرنکاح کیا یعنی جووہ کہدد ہے وہی مہر ہے تو تشمیہ فاسد ہوگا کھرا گرحتم شوہر پر ٹھبر اہوتو دیکھا جائے گا کہ اگر شوہر نے اس عورت کے مہر شل یا زیادہ کا تھا دیا تو عورت کو یہی ملے گا اورا گرمش ہے کہ کا تھم دیا تو عورت کو مہر شل ملے گالیکن اگر عورت اس کم پر راضی ہوجائے تو کم ہی لے اورا گرعورت کے تھم پر ٹھبر اہو پس اگر عورت نے مہر مثل سے زیادہ کا تھم لگایا تو بقدر زیاد تی کے جائز نہ ہوگالیکن اگر شوہر راضی ہوجائے تو مہر مثل یا کم کا تھم کیا تو مورت کو یہی ملے گا اور اگر ابندی کا تھم دیا تو جائز ہے اورا گرمہر مثل سے زیادہ کا تھم دیا تو شوہر کی رضا مندی پر موقو ف ہوگا لیمن عورت اگر اس کی پر راضی ہوجائے تو تھے جے یہ موقو ف ہوگا لیمن عورت اگر اس کی پر راضی ہوجائے تو تھے جے یہ بدائع میں ہے۔

فعل: 🛈

# اُن امور کے بیان میں جن سےمہرومتعہمتا کد ہوجا تا ہے

مہر کے متا کد ہوجانے کی تین صورتیں:

واضح ہوکہ تین ہاتوں میں ہے کی ہات کے پائے جانے سے مہر متا کدہوجاتا ہے ایک دخول دوسری خلوت صحح اور تیسری بیوی و مردان دونوں میں سے کی کامر جانا پی ان میں سے جب کوئی ہات پائی جائے مہر متا کدہوجاتا ہے اورا گرکی عورت سے بعد اس کے مہر میں سے پچھسا قطنہیں ہوتا ہے الا ہا یں طور کہ جو حقد ارہو ہوں کر دے یہ بدائع میں ہا اورا گرکی عورت سے نکاح کیا اوراس کا پچھ مہر بیان نہ کیا یا بدین شرط نکاح کیا گہاں کے واسطے پچھ مہر نہیں ہے تو اس عورت کواس کا مہر شل ملے گابشر طیکہ اس کے ساتھ دخول کرے " یا شوہر مرجائے یا خود عورت مرجائے اورا گر دخول یا خلوت صححہ سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو اس کے ساتھ دخول کرے " یا شوہر مرجائے یا خود عورت مرجائے اورا گر دخول یا خلوت صححہ سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو مہر مثل کے متا کدہو گا اور درصورت متا کدہوجائے کے مانند مہر مثل کے متا کدہوگا اور درصورت میکہ دخول سے پہلے طلاق دے دی تو متعہ واجب ہوگا اور میدنہ ہوگا کہ مہر مقدر نہ کورکا نصف واجب ہو مبرائ الو ہائے میں ہا اور متعہ بھی جب ہی واجب ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے فرقت پائی جائے مثل اس وضیفہ واباسلام سے مثلر ہوگیا یا عورت کی طرف سے فرقت پائی بیا بہتو متعہ وابس نہ ہوگا مثلاً عورت اسلام سے مثلر ہوگی یا اس نے اللہ ہو ایا اس نے اللہ ہو جانا اختیار کیا یا بھی ار میا بیا بیا رہو نے بیا بھی وابس نے بوسہ لیا وغیرہ ذک ک اورا گر عورت کی طرف سے فرقت پیدا ہوتو متعہ وابس نہ ہوگا مثلاً عورت اسلام سے مثلر ہوگی یا اس نے الگ ہو جانا اختیار کیا یا بھی اس یا بھی کاشہوت سے بوسہ لیا وہ وہ بیا دیا یا بھیا رہو گی یا اس نے الگ ہو جانا اختیار کیا یا بھی اس کے بھی وابس نے شوہر کے پسر کاشہوت سے بوسہ لیا یوسوت کو دودھ پائو دیا یا بھیا رہو نے بوسہ لیا وہ بیا ہو بیا ہو تھی اس نے الگ ہو جانا اختیار کیا یا بھی اس کے بھی وابس نے دوروں کے بھی وابس نے بوسہ لیا یوسوت کو دودھ پائو دیا یا بھیا رہوں کیا گرکی وہ کی اس نے الگ ہو جانا اختیار کیا یا بھی کر کے ا

ا ا باندی جب آزاد کی جائے تو اس کواختیار ہوتا ہے کہ نکاح رکھے یا تو ژوے۔(۱) یا خلوت سیجھ کرے۔

عدم کفوہونے کی وجہ سے جدائی اختیار کی وغیر ذلک اور ای طرح اگراپنی زوجہ گوجوزید کی باندی ہے زید سے خرید کیایا اس کے وکیل نے زید سے خریدتو بھی متعہ واجب نہ ہوگا اورا گرمو لی نے اس باندی کوکسی غیر کے ہاتھ فروخت کیا اوراس غیر ہے شوہر نے خریدی تو متعہ واجب ہوگا جن صورتوں میں مہرمسمیٰ نہ ہونے پر متعہ بھی واجب نہیں ہوتا ہےتو مہرمسمیٰ ہونے پر نصف مسمیٰ واجب نہ ہوگا پیمبین میں ہاور جن صورتوں میں بمقتصائے عقد مہراکمثل واجب ہوتا ہےا گرطلاق قبل دخول واقع ہوتو فقط معہوا جب ہوگا بہتہذیب میں ہے اورواضح ہو کہ متعہ ہے اس مقام پر متعہ شیعہ مرادنہیں ہے بلکہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فر مایا ہے یعنی تین کپڑے ہیں تھیص و جا درومقنعہ اور بیرکپڑےاوسط درجہ کے ہوں گے نہ بہت بڑھ کے نہ بہت گھٹ کے کذا فی اٹمحیط اور بیرواج ا ماموں کے زمانہ کا ہےاور ہارے ملک میں ہاراعرف معتبر ہوگا پیخلاصہ میں ہےاورا گرعورت کو کپڑوں کی قیمت میں درہم دینار دیئے تو قبول کرنے پرمجبور کی جائے گی میہ بدائع میں ہے مگرواضح رہے کہ نصف مہر سے زیادہ قیمت بڑھا نالا زم نہیں ہےاور پانچ درہم سے کم نہ ہوں گے میرکا تی میں ہاوران کپڑوں کے لحاظ کرنے میں عورت کا حال و یکھا جائے گا کیونکہ بیکپڑے مہراکمثل کے قائم مقام ہیں بیامام کرخی کا قول ہے بیہ نبینین میں ہے پس اگراد نیٰ درجہ کی عورت ہو یعنی سفلہ لوگوں میں ہوتو اس کوکر باس کے کپڑے دے گااورا گراوسط درجہ میں ہوتو اس کو قزکے کپڑے دے گااورا گرمرتفعہ الحال ہوتو اس کوابریشم کا لباس دے گااور یہی اصح ہے یہ نیا بچے میں ہےاور چیچے یہ ہے کہ مرد کے حال کا عتبار کیا جائے گا یہ ہدا یہ وکافی میں ہےاوربعض نے فرمایا کہ دونوں کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اس کوصاحب بدائع نے نقل کیا ہے اور بیقول اشبہ بفقہ ہے کذا فی البیین اورولوا کجی نے فر مایا کہ یہی سیجے ہےاوراسی پرفتویٰ ہے بینہرالفائق میں ہےاورجس عورت کا شوہر مر گیا اس کے واسطے متعہ نہیں ہے خوا ہ عقد میں اس کا مہر مقرر کیا ہو یا بیان نہ کیا ہواورخواہ اس کے ساتھ دخول کرلیا ہویا نہ کیا ہواور اس طرح پر نکاح فاسد جس میں قبل عورت کے ساتھ دخول کرنے اورقبل خلوت صحیحہ کے بعد خلوت کے در حالیکہ شو ہراس کے ساتھ دخول کرنے ہے منکر ہوقاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو متعہ واجب نہ ہوگا اور متعہ واجب ہونے کے حق میں غلام کیمنز لہ آزاد ہے بشرطیکہ غلام نے باجازت مولی کے نکاح کیا ہو بیرمحیط میں ہے ہمارے نز دیک متعہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک متعہ واجبہ اور وہ الیمی عورت کے واسطے ہوتا ہے جس کوقبل دخول کے طلاق دے دی ہوا ورعقد میں اس کے واسطے مبرمسمیٰ نہ کیا ہوا ور دوسرا متعہ مستحبہ اوروہ الییعورت کے واسطے ہے کہ جس کو بعد دخول کے طلاق دے دی اور تیسرا نہ واجب ومستخبہ اور وہ الییعورت کے واسطے ہے کہ جس کو قبل دخول کےطلاق دے دی اور عقد میں اس کا مہر بیان کیا ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

خلوت ِصحِحه وخلوتِ فاسده کی تعریف:

خلوت سیحے کے بیمعنی ہیں کہ مردوعورت دونوں ایسے مکان میں تنہا جمع ہوں جہاں وطی کرنے سے کوئی جسمی یا شرعی یا طبعی مانع سی خان میں ہے اورخلوت فاسدہ اس کو کہتے ہیں کہ حقیقة وطی کرنے پر قدرت نہ پائے جیسے مریض مدنف کہ وطی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور اس صورت میں چا ہے عورت مریضہ ہویا مردم بیض ہوتھم کیساں ہے اور یہی سیحے ہے یہ خلاصہ میں ہے اور واضح ہو کہ مرض سے ایسامرض مراد ہے جو جماع سے مانع ہویا جماع سے ضرور لاحق ہواور سیح سے کہ مردکا مریض ہونا تکس و قور سے خالی نہیں ہوتا ہے ہیں جماع سے مانع ہوگا خواہ مردکو ضرر لاحق ہویا نہ ہواور یہی تفصیل عورت کے مرض میں ہے بیکا فی میں ہے اور اگر مرد نے اپنی عورت کے ساتھ خلوت کی حالا نکہ دونوں میں سے ایک جج فرض یانفل کے احرام میں ہے یاروزہ فرض یا نماز فرض

غلام .... یعنی آزاد کی طرح غلام پرچھی متعدوا جب ہو گاحتی کے موٹی نیدد ہے تو غلام اس کے لئے فروخت ہوگا۔

اگر چهالی حالت میں فی الحقیقت وطی نہ کی ہو۔ سے تنگسرشہوت میں انکسار وفتور ہوگا۔

میں ہےتو خلوت صححہ نہ ہوگی اورروز ہ قضاوروز ہ نذ روروز ہ کفار ہ میں دوروایتین ہیں اوراضح بیرے کہاییاروز ہ مانع خلوت نہ ہوگا اور نفل روز ہ ظاہرالروا یہ میں مانع خلوت نہیں ہےاورنما زنفل مانع خلوت نہیں ہےاور حیض یا نفاس مانع ہےاورا گر دونوں کے ساتھ کوئی تشخص و ہاں سویا ہوا ہو یا آغمی ہوتو خلوت سیجے نہ ہو گی اور اگر دونوں کے ساتھ کوئی نابالغ ناسمجھ ہویا ایسا آ دمی ہوجس پر بے ہوشی طاری ہے تو خلوت سے مانع نہ ہوگا اورا گر دونوں کے ساتھ نابالغ سمجھ دار ہو یعنی ایسا ہو کہ جو پچھان دونوں میں واقع ہواس کو بیان کر دے یاان دونوں کے ساتھ کوئی بہرایا گونگا ہوتو خلوت <sup>(1) صحیح</sup> نہ ہو گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ مجنون <sup>(۲)</sup> ومعتو ہشل بچہ کے ہیں پس اگر دونوں شبچتے ہوں تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور اگر نہ سمجھتے ہوں تو خلوت صحیحہ ہے بیسراج الوہاج میں ہےاور اگر دونوں کے ساتھ عورت کی باندی ہوتو اس میں اختلاف ہے اورفتو کی اس پر ہے کہ خلوت صححہ ہو گی بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہے اور اگر مرد کی باندی ساتھ ہوتو خلوت صیحہ ہوگی بیمعراج الدرابیمیں ہےاورامام محدؓ ابتدامیں فرماتے تھے کہا گرخلوت میں مرد کی باندی ہوتو خلوت سیح ہوگی بخلاف اس کے اگرعورت کی با ندی ساتھ ہوتو صیحہ نہ ہوگی پھراس ہے رجوع کیا اور فر مایا کہ بہر حال خلوت صیحہ نہ ہوگی اور یہی امام ابو حنیفہٌ وا مام ابو یوسٹ کا قول ہے بیمحیط و ذخیرہ وفتاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گر دونوں کے ساتھ مرد کی دوسری بیوی ہوتو خلوت صحیحہ نہ ہو گی اور اگر دونوں کے ساتھ کہا کتا ہوتو خلوت ہے مانع ہے اور اگر کہا کتا نہ ہو پس اگر عورت کا ہوتو بھی یہی حکم ہے اور اگر شوہر کا ہوتو خلوت سیجے ہوگی تیبیین میں ہےاورا گرعورت اپنے شو ہر کے پاس چلی گئی حالا نکہ وہ اکیلاسور ہاتھا تو علوت سیجے ہوگی خواہ کم دکواس کے آنے کا حال معلوم ہویا ندمعلوم ہواور بیجواب امام اعظمیؓ کے قول پرمحمول ہے اس واسطے کہ امام کے نز دیک سویا ہوا جا گتے ہوئے کے حکم میں ہے بیہ ظہیر بیمیں ہے۔عورت اگرشو ہر کے پاس گئی حالانکہ وہ تنہا تھا اور مرد نے اس کونہیں پہچانا پس وہ ایک گھڑی بیٹھ کر چلی آئی یا شو ہراپی عورت کے پاس چلا گیا مگرعورت کونہیں پہچانا تو جب تک اس کونہ پہچانے تب تک خلوت صحیحہ نہ ہوگی اسی کویٹنے امام فقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے کذا فی المحیط اور ججۃ میں لکھا ہے کہ ہم اس کواختیار کرتے ہیں کذا فی التا تارخانیہ اورا گرمرد نے دعویٰ کیا کہ میں نے عورت کونہیں پہچانا تو اس کےقول کی تصدیق کی جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

طفل کے ساتھ خلوت کرنا خلوت صحیحہ شار نہ ہو گی:

اگر عورت نے مردکونہ پہچانا مگر مرد نے عورت کو پہچان کیا کہ بیوہ ی ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے تو خلوت صحیح ہوگی تیمیین میں ہے اورا لیے طفل کے ساتھ خلوت کرنا کہ جیسے اطفال جماع نہیں کر سکتے ہیں خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور نیز الی کاڑی ساتھ خلوت کہ الی کڑیوں سے جماع نہیں کیا جاتا ہے خلوت صحیحہ نہ ہوگی اوراگر کا فر نے اپنی ہوی کے ساتھ بعد ہوی کے مسلمان ہو جانے کے خلوت کی توضیح ہوگی اوراگر کا فر مسلمان ہوگیا اور عورت کا فرہ رہی اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھا تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی بیفا و کی قاضی خان میں ہے اور صحت خلوت کے موافع میں سے بیٹھی ہے کہ عورت رتقاء یا قرناء یا عقلاء یا شعراء ہوتو خلوت صحیحہ نہ ہوگی بیٹمیین میں ہوادر اگر عورت کے ساتھ خلوت کی توضیحہ نہ ہوگی کیونکہ مرد پر اس عورت سے وطی کرنا حرام اگر عورت کے ساتھ خلوت کی توضیحہ نہ ہوگی کیونکہ مرد پر اس عورت سے وطی کرنا حرام ہے ہیہ جرالرائق میں ہے اور اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مرعورت نہ کورہ نے اس کوا ہے او پر قابولنے نہ دیا تو اس میں متا خرین

لے قولہ خواہ مر د کو ....اس واسطے کہ وہ حکماً جا گتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی خلوت صححه نه هوگی په

العنى مر دوغورت كى خلوت مين مجنون يامعتوه ساتھ ہو۔

نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ صحیح ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے اور محبوب کی خلوت امام اعظم ہے نزد یک خلوت صحیحہ ہوتی ہے بید ذخیرہ میں ہے اور جس مکان میں خلوت صحیحہ محقق ہوتی ہے وہ اعظم ہے نزد یک خلوت صحیحہ ہوتی ہے بیدون ان کی اطلاع کے کوئی وہاں نہ آئے گا جیسے دارو بیت بیدقاضی ہرا بیا مکان ہے جس میں دونوں اس بات ہے بے کھلے ہوں کہ بدون ان کی اطلاع کے کوئی وہاں نہ آئے گا جیسے دارو بیت بیدقاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے اور صحراء میں جہاں دونوں کے قریب کوئی نہ ہو خلوت صحیحہ نہ ہوگی جبکہ کی آدمی کے ادھر ہوکر گزر نے سے بے خوف نہ ہوں اور اس کے اور کی جو یا جھوٹا ہوکہا گرکوئی کھڑا ہوتو اس کی آنکھان دونوں پر پڑے تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی جب کہ غیر کے بچوم سے بے خوف نہ ہوں اور اگر بے خوف ہوں تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی جب کہ غیر کے بچوم سے بے خوف نہ ہوں اور اگر بے خوف ہوں تو خلوت صحیحہ ہوگی بیس اگرڈ نڈی ہوتو نہیں صحیح ہے در نہ صحیح ہے بیسراج الوہاج میں خلوت صحیح ہوگی بے میں ہوتو نہیں صحیح ہے در نہ صحیح ہوگی بیا گرڈ نڈی ہوتو نہیں صحیح ہے در نہ صحیح ہے در نہ سے دی خوف نہ در اس اس کے ساتھ خلوت کے در نہ سے در نہ سے میں اس کی اس کو دونوں کے دی بیاں اس کی ساتھ خلوت کے دونہ سے دیکھ کے دی در نہ سے دی خوف نہ دی دی دونوں کے دیں اس کی سے دی دونوں کے دیں دونوں کے دی دونوں کے دونوں کے دیں دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دیں دونوں کے دیں دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دو

خلوت صحیحہ واقع ہونے کی چندصورتیں:

مجموع النوازل میں ہے کہ شیخ الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا پس اس عورت کواس کی ماں مرد مذکور کے پاس داخل کر کے خود باہر نکل آئی اور دروازہ بھیڑ دیالیکن اس نے بندنہیں کیا اور بیکوٹٹری ایک کارواں سرائے میں ہے کہ اس میں بہت لوگ رہتے ہیں اور اس کوٹٹری میں روشندان کے مو کھلے تھلے ہوئے ہیں اورلوگ کارواں سرائے کے تحن میں بیٹھے

ا۔ مترجم کہتا ہے کہ ہندوستان میں پیچکم قابل تامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی ظاہرالروایہ کےموافق۔

ہیں کہ دور ہے دیکھتے ہیں پس آیا ایسی خلوت صحیحہ ہے تو بینخ نے فر مایا کہا گرلوگ ان موکھلوں میں نظر ڈ التے اوران کے مترصد ہیں اور یہ دونوں اس سے واقف ہیں تو خلوت صححہ نہ ہوگی اور رہا دور ہے دیکھنااور میدان میں بیٹھا ہونا تو پیخلوت کے سیحیج ہونے سے مالع نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ایبا کر سکتے ہیں کہ کوگٹری کے کسی کو نے میں چلے جائیں کہلوگوں کی نظران پر نہ پڑے بیدذ خیرہ میں ہےاور واضح رے کہ خلوت خواہ صحیحہ ہویا فاسد ہ ہوعورت پراستحسا ناعدت واجب ہوتی ہے کیونکہ تو ہم مشخل ہےاورشیخ قد وری نے ذکر کیا کہ مانع ا ً رکوئی امرشرعی ہوتو عدت واجب ہوگی اورا گر مانع حقیقی ہوجیہے مرض یا صغرسیٰ تو عدت واجب نہ ہوگی اور ہمار ہےاصحاب نے بعض ا حکام میں خلوت جیجے کو بجائے وطی کے قرار دیا ہے اور بعض ا حکام میں نہیں اپس ہمارے اصحاب نے مہر متا کد ہونے اور ثبوت نسب و عدت ونفقہ وعنی اس عدت میں اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہونے اور اس کے سوائے حیارعورتوں کے نکاح کر لینے میں اور نکاح باندی جرام ہونے میں بنابر قیاس قول امام ابوحنیفہ کے اور اس کے حق میں رعایت وقت طلاق میں وطی کا قائم مقام رکھا ہے اور حق احصان <sup>(۱)</sup> میں اور دختر وں کےحرام ہونے میں اور اول کے واسطے اس عورت کی حلت میں ورجعت ومیراث میں وطی کے قائم مقام نہیں رکھا ہےاورر ہادوسری طلاق واقع ہونے میں سواس میں دوروایتیں ہیں اورا قرب بیہ ہے کہ دوسری طلاق واقع ہوگی تیمپین میں ہے اور بکارت زائل ہونے کے حق مین خلوت <sup>علے</sup> کو بجائے وطی کے قائم نہیں رکھا ہے چنانچیا گرکسی با کرہ کے شوہر نے اس سے خلوت صیحه کی پھراس کوطلاق دے دی تو بیعورے مثل با کر ہعورتوں کے بیا ہی جائے گی بیوجیز کر دری میں ہےاور جب مہر عمتا کد ہو گیا تو پھر ساقط نہ ہوگاا گچہ جدائی کا سبب عورت کی جانب ہے پیدا ہومثلا مرتد ہوجائے یا شو ہر کے پسر کی مطاوعت کرے حالا نکہ شو ہراس عورت ہے وطی کر چکا ہے یااس کے ساتھ خلوت صحیحہ کر چکا ہے اوربعض نے فر مایا کہ تمام مہر ساقط ہو جائے گا کیونکہ فرقت کا باعث عورت کی طرف سے پیدا ہوا ہے بیرمحیط میں ہے اور اس میں کچھا ختلا ف نہیں کہا گربیوی ومرد میں ہے کوئی قبل وطی واقع ہونے کے اپنی موت سے مرگیا حالانکہ نکاح ایساتھا کہاس میں مہربیان کردیا تھا تو مہرمتا کد ہوجائے گا خواہ عورت آزاد ہویا باندی ہواوراسی طرح اگر دونوں میں ہےایک قتل کیا گیا خواہ آپس میں ایک نے دوسرے گفتل کیا یا کسی اجنبی نے قتل کیا یا مرد نے خودا پیخ آپ گفتل کیا تو بھی یہی تھم ہےاورا گرعورت نے اپنے آپ کوتل کیا ہیں اگرعورت آ زاد ہے تو شو ہر کے ذمہ سے کچھ مہر ساقط نہ ہو گا بلکہ ہمارے نز دیک پورامہرمتا کد ہوجائے گا پیہ بدائع میں ہے۔

اگر عورت باندی ہواوراس نے اپنے آپ کوتل کرڈالا تو حسنؓ نے امام ابو صنیفہ ہے روایت کی ہے کہ اس کا مہر ساقط ہو جائے گا اورامام ابو صنیفہ ہے دیگر روایت ہے کہ ساقط نہ ہوگا اور بہی صاحبین کا قول ہے اوراگر باندی کوبل دخول کے اس کے مولی نے قتل کیا تو امام اعظم ہے نز دیک اس کا مہر ساقط ہو جائے گا اور صاحبین ؓ کے نز دیک ساقط نہ ہوگا اور بیا ختلاف اس وقت ہے کہ مولی آدمی عاقل بالغ ہوا ور اگر اور کا یا مجنون ہوتو بالا جماع مہر ساقط نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور ایسے نکاح میں جس میں مہر بیان نہیں ہوا ہے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی مرگیا تو ہمارے اصحاب کے نز دیک مہر شل متا کد ہوجائے گا گذا فی البدائع اور مہر شل کے بیمعنی ہیں ہوا ہے اگر بیوی مرد میں ہے کوئی مرگیا تو ہمارے اصحاب کے نز دیک مہر شل متا کد ہوجائے گا گذا فی البدائع اور مہر شل کے بیمعنی ہیں

سے بعنی پہلے شو ہرتین طلاق دینے والے کے لئے جو بدوں جماع کے حلال نہیں ہوتی ہے بیخلوت بمنز لہوطی نہ ہوگی۔

سے متا کد بعنی تا کید ہے مقرر ہو چکا ہے بعنی بعد نکاح کے لازم ہو کر بعد وطی یا خلوت صحیحہ کے متا کد ہو گیا قولہ پسر کی مطاوعت بعنی پسر کی خوا ہش وظی پر راضی ہوکرتا بع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) نگسار کرنے کی شرط پائی جانے میں۔

کہ ای کے مثل عورت کا جومبر ہوو ہی اس کا مبر قرار دیا جائے گا اور مثل ڈھونڈ نے کے واسطے اس عورت کے باپ کی قوم میں ہے کوئی عورت لی جائے گی جو حسن و جمال ومبر وز مانہ وعقل و دین و بکارت کی راہ ہے اس کے برابر ہواور نیز علم وادب و کمال خلق میں بھی دونوں کا کیساں ہونا شرط ہے اور نیز بیب بھی شرط ہے کہ ان کے بچہ نہ ہوا ہوا ورتبیین میں ہے گرواضح رہے کہ حسن و جمال اس وقت کا متبار کیا جائے گا کہ اعتبار کیا جائے گا کہ اس وقت اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے بیمجیط میں ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ شوہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ اس کا شوہر مال وحسب میں ویسا ہی ہو جیسے اس کے مثل عورتوں کے شوہر مال وحسب میں ویسا ہی ہو جیسے اس کے مثل عورتوں کے شوہر مال وحسب میں بیں اور اگر نہ ہوئے تو مماثلت پوری نہ ہوگی بیر فتح القدیر میں ہے۔

اس عورت کے باپ کی تھو میں کورت کے باپ کی قوم کی عورتوں سے میراد ہے کہ اس کی ایک ماں و باپ کی تگی بہنیں کی ہوں یا فقط باپ کی طرف سے ہوں یا اس کی بھوجیاں ہوں یا بیچا کی بیٹیاں ہوں اور میہ نہ ہوگا کہ اس کا مہراس کی ماں سے مہر پر قیاس کیا جائے لیکن اگراس کی ماں اس کے باپ کی بچھازاد بہن ہو میں ہے اور اگراس کے باپ کی بھازاد بہن ہو میں ہے اور اگراس کے باپ کی قوم میں ایسی کوئی عورت نہ پائی جائے تو ایسے اجبی قبیلہ کی عورتوں سے مماثلت کی جائے گی جواس کے باپ کے قبیلہ کے مثل ہوں میں تھوم میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ میرشرط ہے کہ مہر مثل کے خبر دینے والے دومرد ہوں یا ایک مرداور دوعور تیں ہوں اور میرجی شرط ہے کہ بلفظ شہادت خبر دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے مہر مثل فلاں عورت کا مہر (ا) اس قدر ہے ایس ان گواہوں کا عادل ہونا شرط ہوگا بھرا گراس پر عادل گواہ نہ پائے جائیں توقتم سے شوہر کا قول قبول ہوگا می خلاصہ میں ہے ایک عورت نے اپنی ماں کے مہر پر نکاح کیا تو جائز ہے ہواور ذخیرہ میں کھا ہے کہ بہی صحیح ہے مینایۃ السرو جی میں ہے۔

فعنل: (۳)

## ان صورتوں کے بیان میں کہ مہر میں مال بیان کیااور مال کے ساتھ ایسی چیز ملائی جو مال نہیں ہے

اگر کسی عورت سے ہزار درہم وفلاں بیوی کی طلاق پر نکاح کیا تو نفس عود سے فلاں مذکورہ پر طلاق واقع ہوجائے گی میر عطلات ہوں کے افر مزار درہم پر نکاح کیا اور بدین شرط کہ فلاں عورت کو میں ہے افر ہزار درہم پر نکاح کیا اور بدین شرط کہ فلاں عورت کو طلاق دیے گا تو جب تک طلاق نہ دے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی پھر اگر طلاق دینے کی شرط لگائی اور طلاق نہ دی تو جس عورت سے اس شرط پر نکاح کیا ہے اس کو اس کا پورا مہر شل سے گا جیسے عورت سے ہزار درہم اور عورت کی کرامت میں کیا یا عورت

ا ا کھوپھی یا چیازاد بہن وغیرہ جومماثل ہواس کے مہریرمہمثل رکھا جائے گا۔ پھوپھی یا چیازاد بہن وغیرہ جومماثل ہواس کے مہریرمہمثل رکھا جائے گا۔

ع یعنی جواس کی ماں کا مہر ہے وہی اس کا مہر ہوگا۔

سے مہرمثل یعنی جومہر بیان ہواوہ ساقط ہوکر مہرمثل قرار پائے گااور نکاح سیح ہو چکااور یہی علم مہرمثل کا ہرمنفعت کی شرط میں ہےاور وانتج ہو کہ اگرعورت نے شرط لگائی کہاس کی سوتن کوطلاق و بے قو دیائۂ حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) خلافراردریم۔

<sup>(</sup>r) بزرگذاشت -

سے ہزار درہم پراوراس شرط پر کہاس کو ہدیہ دے گا نکاح کیا اور شرط پوری نہ کی تو بھی یہی حکم ہےاسی طرح ہرالیی شرط میں جس میں عورت کے واسطے کوئی منفعت ہو یہی حکم ہے جبکہ شو ہراس کو پورانہ کرے بیمجیط میں ہے اور بیچکم ایسی صورت میں ہے کہ جب عورت کا مہمثل اس مقدار مسمیٰ سےزائد ہواورا گرمبر مسمیٰ اس کے مہرمثل کے برابریا زیادہ ہواور شوہر نے وعدہ پورانہ کیا توعورت کو خالی مبرمسمیٰ ملے گا اورا گرشر طابوری کی تو بھی عورت کومبرسٹی ملے گا اورا گرمسٹی کے ساتھ کہی اجنبی کے واسطے کوئی منفعت شرط کی اور پوری نہ کی تو عورت کو فقط مبرسمیٰ ملے گا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر مسلمان نے کسی مسلمان فعورت سے نکاح کیا اور اس کے مبر میں ایسی دو چیزیں تھبرائیں جس میں ہےا بک حلال و دوسری حرام ہے مثلًا مبر سیج <sup>(1)</sup> کے ساتھ جاڑ رطل شراب مقرر کی تُو اس عورت کا مبرو ہی ہے جو سیج بیان کیا ہے بشرطیکہ دس درہم یا اس سے زائد ہواور جو ترام بیان کیا ہے وہ باطل ہوگا اور بیرنہ ہوگا کہ عورت مذکورہ کواس کا پورا مہمثل دلا یا جائے اس واسطے کہ شراب میں کسی مسلمان کے واسطے منفعت نہیں ہے بیسراہے الو ہاج میں ہےاورا گرعورت سے ہزار درہم اور فلاں بیوی کی طلاق پر بدین شرط نکاح کیا کہ عورت اس کوایک غلام دے دیتو عقد ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی اور ہزار درہم و طلاق اسعورت کی بضع وغلام پرتقسیم ہوں گے پس اگرغلام کی قیمت اور بضع کی قیمت برابر ہوتو پانچے سودرہم ونصف طلاق بمقابلیہ غلام کے تمن میں اور باقی پانچے سودرہم ونصف طلاق بمقابلہ بضع کے مہر ہوں گے اور بضع وغلام بھی ہزار درہم وطلاق پرتقسیم ہوں گے پس بمقابلہ طلاق کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور بمقابلہ ہزار درہم کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور اس صورت میں پہلی بیوی کی طلاق بائنہ پر ہوگی پھرا گرغلام ندکورفبل شو ہر کے سپر دکرنے کے مرگیا یا استحقاق میں لے لیا گیا تو شو ہر یا کچے سو در ہم حصہ غلام واپس لے گااور غلام کی نصف قیمت بھی واپس لے گااورا گرعورت سے نکاح کرنا ہزار درہم پراوراس اقر ارپر ہوکہ اپنی بیوی فلال کو طلاق دے دے گابدین شرط کہ عورت مذکورہ اس کوایک غلام دے دیتو ایسی صورت میں جب تک پہلی ہوی فلاں مذکورہ کوطلاق نہ دے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور یا نچے سو درہم منکو حہ کے مہر کے اور یا نچے سو کورہم غلام کے تمن ہوں گے بشر طبیکہ بضع کی اور غلام کی قیمت برابر ہو بعداس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گرمر د ندکور نے شرط پوری کی بعنی پہلی فلاں بیوی کوطلاق دے دی توعورت کو فقط یا کچ سو درہم ملیں گے اورا گراس کی سوت کوطلاق نہ دی تو عورت مذکورہ کواس کا پورا مہرمثل ملے گا بیمحیط میں ہے۔

عورت ہے متعین رقم اور سوکن کوطلاق کے عوض نکاح کیا تو اس میں تین طرح کے عقو دہوں گے:

اگر کسی عورت سے ہزار درہم پر اوراس امر پر کہ اس کی سوت کو طلاق دے دے گا نکاح کیا بدین شرط کہ عورت اس کو آیک غلام واپس دے پھر مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی تو آگاہ ہونا چا ہے کہ اس صورت میں تین طرح کے عقو دہیں نکاح و رہنے وطلاق بعوض پس جو پچھمر دکی طرف سے ہے لینی طلاق و ہزار درہم وہ اس پر جو عورت کی طرف سے ہے (لیمنی بضع وغلام پر ) تقسیم ہوگا پس ہزار کا آ دھا یعنی پانچ سو درہم بمقابلہ بضع ہوئے پس بیاس کا ثمن ہوں گے اور باقی پانچ سو درہم بمقابلہ بضع کے ہوئے پس بیاس کا ثمن ہوں گے اور باقی پانچ سو درہم بمقابلہ بضع کے ہوئے پس بیاس کا ثمن ہوں گے اور باقی پانچ سو درہم بمقابلہ بضع ہوں گے ہوئے پس بوسے کا طلاق دینا پس نصف طلاق بمقابلہ بضع ہوگ پس وہ ضلع قرار دی جائے گی اور نصف طلاق باقی بمقابلہ بضع کے ہوگی پس وہ مہر تو نہیں ہوسکتی اس واسطے کہ وہ مال نہیں ہے لیکن بیقر ار دیا جائے گا کہ وہ عورت کا حق ہے پھر جاننا چا ہے کہ جب مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی تو دو حال سے خالی نہیں یا تو قبل دخول کے طلاق دے دی یا بعد دخول کے طلاق دی اور ہرصورت بھی

لے تولہ بضع یعنی فرج اور بضع کی قیمت ہے مہرمثل مراد ہے۔

م یعنی جبکہ دونوں کی قیمت مساوی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً در ہم ودیناروغیرہ۔

دوحال سے خالی نہیں ہے یا تو مرد نے سوت کو طلاق دی یا نہیں دی لیا اگر مرد نے اس کوبل دخول کے طلاق دے دی اور سوت کو طلاق نہیں دی اور غلام کی قیمت اور مہر مثل دونوں برابر ہیں تو عورت مذکورہ شو ہر کو دوسو پچاس درہم واپس دے گی اور آ دھا غلام مرد کا ہوگا اور اگر شوہر نے اور اگر ایک صورت میں شو ہر نے سوت کو طلاق دے دی ہوتو شو ہر کو دوسو پچاس درہم ملیں گے اور غلام مرد کا ہوگا اور اگر شو ہر نے سوت کو طلاق دی تو ہزار درہم عورت کو ملیں گے اور غلام شو ہر کو ملے گا اور اگر سوت کو طلاق نہ دی تو عورت کو اس کا مہر مثل ملے گا پھر اگر شو ہر نے سوت کو طلاق دے دی اور غلام جو اپنا تھر ہر اے استحقاق میں لے لیا گیا تو شو ہر نے سوت کو طلاق دے دی اور غلام کی نصف قیمت بھی لے گا اور اگر شو ہر نے سوت کو طلاق نہ دی ہواور غلام نہ کور استحقاق میں لے لیا گیا تو پانچ سودرہم جو غلام کا ثمن تھے واپس لے گا اور نصف قیمت غلام نہ کور نہیں کو طلاق نہ دی ہواور غلام نہ کور استحقاق میں لے لیا گیا تو پانچ سودرہم جو غلام کا ثمن تھے واپس لے گا اور نصف قیمت غلام نہ کور نہیں لے سکتا ہے یہ محیط سر حسی میں ہے۔

فعل: نعل

مہر کی شرطوں کے بیان میں

اگر کی عورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا اور مہر نکاح میں عورت کے ذمہ ایک کیڑا معین ویناشر ط کیا تو ہزار درہم فہ کوراس عورت کے مہمثل اور کیڑے فہ کورکی قیمت پر تقیم ہوں گے ہیں جس قد رکیڑے کے حصہ میں پڑے وہ اس کا تمن ہوگا اور جو بضع کے مقابلہ میں آئے وہ عورت کا مہر ہوگا بیتا ہیہ میں ہا اور اگر کی عورت سے نکاح کیا بدین شر ط کہ اگر مرد فہ کورکی کوئی بیوی نہ ہوتو ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم پر اگر اس کو اس کے شہر سے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار پر اگر لے جائے یا ہزار درہم پر اگر اس کو اس کے شہر سے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم مہر پر ہے یا ہزار درہم مہر پر اگر اس کو اس کے شہر سے باہر نہ لے جائے اور دو ہزار درہم کی اگر عربی ہوگر ہوں کے اس کے مقداد دو ہزار درہم مورائر ہوگا ور رہا مہر سوواضح ہو کہ کہا پیشر ط کے ہوا در دو ہزار درہم مورائر ہوگا اور رہا مہر سوواضح ہو کہ کہا تر ط کی سے مقداد سے گھٹا یا نہر ط کے کہ نکاح ہوگر ہوگر ہوں کی کہ مقداد سے گھٹا یا نہیں بیا اگر اس کے خلاف (۲) نکلا یا شرط کے برخلاف (۳) فعل کیا تو عورت کے واسط جو کہ کھا اس کا مہر مشل ملے گا کہ مہر مسی کی کم مقداد سے گھٹا یا نہیں بیا اگر اس کے خلاف (۳) نکلا یا شرط کے برخلاف (۳) فعل کیا تو عورت کو اس کا مہر مثل ملے گا کہ مہر مسی کی کم مقداد سے گھٹا یا نہیں ہوگر ہوئر سے کہ گا اور اس کی زیادہ مقداد سے ہوگی ہوئر ہوئر سے اگر اور دہم پر اکر اس کے خلاف ہوگر کی کہ مقداد سے اگر خوبصورت ہوئوں ہوئر درہم پر اوراگر برصورت ہوئوں کیا کہ یہ باکرہ ہوئی تو دیا ہوگر کیا تو دو ہزار درہم پر اوراگر برصورت ہوئوں کیا کہ یہ باکرہ ہوئی تو ذیار کی تو دیا دو کو کہ کیا تو میں کہ کو کہ کیا کہ یہ باکرہ ہوئی تو دو ہزار درہم پر اوراگر ہوئوں کیا کہ یہ باکرہ ہوئی تو دیا ہوگر کیا تو دو ہزار درہم پر اوراگر ہوئوں کیا کہ یہ باکرہ ہوئی تو دو ہزار درہ کی تو دیا دیا کہ کیا کہ یہ باکرہ ہوئی کو دو ہزار درہ کی تو دو ہزار درہ کی تو دو ہزار درہ کیا کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کیا کہ دونوں کی دونوں کیا کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کیا کہ دونوں کی کو دو ہزار درہ کی کو دو ہزار درہ کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ کو دو ہزار درہ کیا کہ دونوں کی کو دو ہوئی کے دونوں کیا کہ دونوں کی کر کو دو ہزار دونوں کی کر کے دون

ا مبرنکاح یعنی میر بزار در جم اس شرط پر که عورت اس کومعین کپڑا دے۔

ع مولاۃ ہے مرادیہ ہے کہ غیرقوم کی عورت ہے کہ عرب ہے موالات کر کے ان کی طرف منسوب ہوگئی ہے یا بیمراد ہے کہ آزاد کی ہوئی ہے۔

ح بعنی دونوں میں ہےاول مثلاً باہر نہ لے جائے تو ہزار درہم مہر ہے اس بیاول شرط تو بلاخلاف جائز ہےاور دوہری شرط کہا گر لے جائے تو دہ ہزار درہم ہےاس میں اختلاف ہےصاحبین ؒ کے نز دیک جائز اورا ہام کے نز دیک نہیں جائز ہے فافہم ۔

سے زائد یعنی مثلاً دو ہزار درہم پر حالا تکہ مہرمثل ایک ہزار ہے۔

<sup>(</sup>۱) اورغلام شو ہرکو ملے گا۔ (۲) تعنی خاص عرب کے تسل کی حرہ اصلیہ۔

<sup>(</sup>٣) مثلًا عورت مومات نكلي \_ (٣) مثلًا با برك گيا \_

باكره بمجه كرنكاح كيابعد مين غير باكره مونامعلوم مواتو مهرمثل كاكياحكم موگا؟

ا یک مرد نے ایک عورت ہے بدین شرط کہ با کرہ ہے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پس اس کوغیر با کرہ پایا تو پوارامہر واجب ہوگا پیجنیس ومزید میں ہےاوراگرکسیعورت ہے ہزار درہم فی الحال پر یا ہزار درہم میعادی ایک سال پر نکاح کیا تو امام اعظمّ کے نز دیک اس کا مہرمثل تھم رکھا جائے گا پس اگر اس کا مہرمثل ہزار درہم یا زیا دہ ہوتو اس کو ہزار درہم فی الحال ملیں گے اوراگر کم ہوتو بزار درہم بوعدہ ایک سال کے ملیں گے اور اگرعورت سے ہزار درہم فی الحال یا دو ہزار درہم بوعدہ ایک سال کے نکاح کیا تو امام اعظمّ کے نز دیک اگر اس کا مہمثل دو ہزار درہم یا زیادہ ہوتو عورت کو خیار ہوگا جا ہے دو ہزار درہم بوعدہ ایک سال کے لےاور جا ہے ہزار درہم فی الحال لے لےاورا گراس کا مہرشل ہزار درہم ہے کم ہوتو مر د کواختیار ہوگا کہ دونوں مالوں میں سے جو چاہے عورت کو دے اور اگرمہرمثل ہزار سے زیادہ ہواور دو ہزار ہے کم ہوتو امام اعظمؓ کے نز دیکے عورت کواس کا مہرمثل ملے گابیہ کا فی میں ہےاورا گر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو مقاور مہر میں ہے جو سب ہے کم مقدار ہے اس کا نصف بالا جماع واجب ہوگا بیعتا ہیے میں ہے اور متفی میں ہے کہ اگر کسی عورت ہے کہا کہ میں تجھ سے ہزار درہم مہر پر بدین شرط نکاح کرتا ہوں کہتو مجھے فلاں عورت اپنے پاس سے اس کا مہر دے کر بیاہ دے پس اس شرط پراس سے نکاح کیا تو ہزار درہم ان دونوں کے مہر پرتقشیم کئے جائیں گے پھر جس قدراس منکوحہ مذکورہ کے حصہ میں آئے وہی اس کا مہر ہوگااوراس پر بیوا جب نہ ہوگااور فلا لعورت سے نکاح کرائے اگرعورت ہے کہا کہ تجھ سے ہزار درجم پر بدیں شرط نکاح کرتا ہوں کہ تو فلاں عورت کا میرے ساتھ ہزار درہم پر نکاح کرائے یعنی بیمہرا پنے پاس سے دے پس عورت نے بیہ امرقبول کیااورای پر نکاح کرلیا تو بیالیعورت ہوگی کہ بدوں مہرسمیٰ کے نکاح میں آئی ہے پس اس کواس کے مثل عورتوں کا مہر ملے گا جیے کی مرد نے ایک عورت سے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ عورت اس کو ہزار درہم واپس دے نکاح کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ بیغورت بغیرمہم میں کے منکوحہ قرار دی جائے گی ہیں اس کومہمثل ملے گااورا گراس عورت نے جس کے نکاح کی شرط لگائی تھی فقط پانچ سودر ہم پر نکاح منظور کرلیا تو جائز ہےاور پہلی عورت کے نکاح کا وہی حال رہے گا جوہم نے بیان کرویا ہے کہاں کا نکاح بغیرمبرمسمیٰ رہے گا اور اگرکسی عورت ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ مرد مذکوراس عورت کے باپ کو ہزار درہم ہبہ کرے تو بیہ ہزار درہم مہر نہ ہول گے اور شوہر پر جبر نہ کیا جائے گا کہ بہبرکر لے پس عورت کواس کا مہرمثل ملے گا اورا گرمرد نے ہزار درہم دے دیئے تو بھی ہبہ کرنے والا قرار <sup>(۱)</sup> دیا جائے گااوراس کواختیار ہوگا کہ جا ہے ہبہ ہے رجوع<sup>اء</sup> کرےاورا گرغورت ہے بیشر ط کی کہ تیری طرف ہے اس کو ہزار درہم ہبہ کروں تو پیه بزار در ہم مہر ہوں گے پس اگر عور ہے کوبل ذخول کے طلاق دے دی حالانکہ ہبہ مذکورہ وقوع میں آچکا ہے تو اس ہے اس کا نصف واپس لے گااور عورت نیزکورہ واہبہ '' ہوگی ہے محیط میں ہے اورا گرکسی عورت سے ایک باندی پر نکاح کیابدیں شرط کہ مرد کو جب تک کہ خود زندہ ہےاں سے خدمت لینے کا اختیار ہے یا جواس باندی کے پیٹے میں ہےوہ مرد کا<sup>(۳)</sup> ہےتو یہ پچھ نہ ہوگا بلکہ باندی واس کی

ے جس کے نکاح بعنی دوسری عورت جس سے نکاح کرانا ہزار درہم پر کھبرا تھا۔ ا

ع رجوئ كرليا لرچرام بجيس كتااني ق بجركها في الحديث-

سے یعنی در حقیقت عورت نے اپنے باپ کوا پنامہر بہد کیااور شو ہر فقط و کیل ہوا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی مهر دینے والا نه ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہبہ کرنے والی۔

<sup>(</sup>٣) ليعني مر دک ملک ہے۔

خدمت اور جو کچھاس کے پہیٹ میں ہےسب عورت کے واسطے ہوجائے گابشر طیکہ عورت کا مہرمثل اس باندی کی قیمت کے مساوی ہویا زیادہ ہواورا گراس کا مہرمثل بائڈی کی قیمت ہے کم ہوتو عورت کومہرمثل ملے گالیکن اگر شوہر مذکورا پنے اختیار پریہ باندی بدوں شرط خدمت کے عورت مذکورہ کے سپر دکردے تو روا ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

معین با ندی یا کپڑے وغیرہ پر نکاح کیااور کچھاشیاء منقطع کرلیں تو اس کی صورت؟

اگر کی عورت ہے ایک معین باندی پر نکاح کیا مگر جو باندی کے پیٹ میں ہے اس کو مشتیٰ کرلیا تو عورت کو باندی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کو مشتیٰ کر لیا تو عورت کو باندی اور جواس کے پیٹ میں ہے اورا گر بکری کے ایک معین گاہ پر نکاح کیا بدیں شرط کہ ان بکریوں پر جوصوف ہے وہ میرا ہے تو مر دکواسخسانا ان کا صوف ملے گاہے شہیر بدیمیں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ میں نے تھے ہے اس شرط پر نکاح کرلیا کہ تو تھے یہ پیٹر اور ہے تو مورت نے بدیں شرط تکاح کیا گہاں تھیں ہے اور اور ہم اللہ تعالی کے واسطے یا اہل قرابت کے واسطے یا اہل قرابت کے واسطے یا اہل قرابت کے واسطے یا مسکینوں کے واسطے جیں یا عورت نے کہا کہ بدی سے چھوڑ ہے تو استخسانا اس کا مہر ہزار در ہم مو گا خواہ شرط ندکور شوہر کی طرف ہے ہو یا عورت کی طرف ہے ہواور اگر مرد نے کہا کہ بدی سے شرط کہ دو ہزار در ہم میں سے ایک ہزار در ہم مورت کے باپ کے واسطے یا فلال شخص معین کے واسطے ہوں تو یہ پھی تیس ہے کیوں شرط کہ دو ہزار در ہم میں ہے ایک ہزار در ہم مورت کے باپ کے واسطے یا فلال شخص معین کے واسطے ہوں تو یہ پھی تیس ہے کیوں این ساعہ نے امام محکد ہوران میں جو باپ کے واسطے یا فلال شخص معین کے واسطے ہوں تو یہ پھی تیس ہے کیوں این ساعہ نے امام محکد ہوران در ہم میرے واسطے بالے کو رہ ہم میرے باپ کے واسطے بین تو یہ جائز ہور دونوں ہزار در ہم میرے واسطے اور ہر ایک میں نے اپنے تیس تو یہ جائز ہور اور دونوں ہزار در ہم میرے واسطے اور دونوں ہزار در ہم میرے واسطے اور دونوں ہزار در ہم میرے واسطے بیں تو یہ جائز ہے اور دونوں ہزار مورت ہی کو میں گے یہ کے واسطے بیں تو یہ جائز ہے اور دونوں ہزار مورت ہی کو میں کے واسطے بیں تو یہ جائز ہے اور دونوں ہزار مورت ہی کو میں ہے مورت کے باپ کے واسطے بیں تو یہ جائز ہے اور دونوں ہزار دورہ ہم پر دو اسطے میں جائز ہورت ہی کو میں کے واسطے بیں تو یہ جائز ہے اور دونوں ہزار دو ہم پر دو ہزار در ہم میرے واسطے میں دو ہزار در ہم میرے واسطے ہیں تو یہ میں ہے دو ہزار در ہم میرے واسطے ہیں تو یہ ہور کی کہ جس میں کے واسطے ہیں تو یہ بیان کے واسطے ہور کی کہ جس میں کے دو ہزار در ہم میں کے دو ہزار در ہم میں کے دو ہر کیا کہ جس میں کے دو ہر کیا کہ دو ہر کیا

اگرگی عورت ہے کہا کہ میں بچھ ہے بدیں شرط نکاح کرتا ہوں کہ بچھے ہزار درہم ہبہ کروں گایا بدیں شرط کہ بچھے اپنا فاام ہبہ کروں گائیں اس قرار داد پراس ہے نکاح کیاتو امام ابویوسٹ نے فرمایا کہ جو بیان کیا ہے وہ اگر ہبہ کردیا اور دے دیا تو یہی اس کا مہر ہم اور اگر دینے ہے انکار کیا تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا مگراس پر عورت کا مہر شل واجب ہوگا جو ہزار درہم ہے بڑھایا نہ جائے گا اور فاام کی قیمت سے زائد نہ کیا جائے گا اور یہی امام ابو صنیفہ گا قول ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے نو اور ہشام میں امام گر سے مروی ہے کہا گرمورت کے ولیوں نے خطبہ کرنے والے مرد سے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ ہزار درہم پر بدیں شرط نکاح کر دیا کہ اس میں سے مودرہم تیرے ہیں تو بدیاں شرط نکاح کر دیا کہ بچاس مودرہم تیرے ہوں گئے تو سب درہم ودینار پر بدیں شرط نکاح کر دیا کہ بچاس دیار ہمارے موں اس کو خادم لیعنی غیر معین دے گا تو شرط باطل ہے اور عورت کو اس کا مہر شل ملے گا مگر حوار سودینار پر بدیں شرط نکاح کیا ہوئے گا اور اگر خادم معین ہوں تو شرط جائز ہے اور عورت کو بھی چارخادم ملیں گئی جائے گا اور ایر خادم معین ہوں تو شرط جائز ہے اور عورت کو بھی چارخادم ملیں گرویا دورہ ملیں گویا جائے گا اور اگر خادم معین ہوں تو شرط جائز ہے اور عورت کو میں جاور عورت کو میں جاور عورت کو بھی جارخادم ملیں گرویا کہ کہ جو بیاں گیا ہو مورت کو بھی جائز ہو دورت کو بھی چارخادم ملیں گرویا کہ کہ بینے کا دور نیز جادر مورت کو بھی خار دورہ کا گرویا کہ کو بھی کا دور فرت کو بھی خار دورہ کو بھی جائز ہو اور میانی کے خار میان کے گھیں ہوں تو شرط جائز ہے اور عورت کو بھی خار خار میلیں گرویا کہ کو بھی کا دور نیز کے دور میانی کے خار میان کے خار میں کہ کہ کی جو بھی کے دور کورت کو بھی خار کر دور کیا کہ کہ کہ کی جائے کہ کر بارک کی کر بدیں کر کر بارک کر کیا کہ کر کیاں کر کر بیاں کر کر بیاں کر کر بارک کر کر کیا کہ کر کر بارک کر بارک کر بارک کر بارک کیا کر کر بیاں کر کر بارک کر بارک کر بارک کر بارک کی کر بارک کیا کر بارک کیا کر بارک کر بارک کی کر بارک کر بارک کی کر بارک کیا کر بارک کر بارک کر بارک کر بارک کر بارک کیا کر بارک کر

<sup>۔ &#</sup>x27;'گویاصوف اس واسطے ہے کہ کاٹ لیا جائے لہٰذا جائز ہوا۔

اس واسطے کہ بیابیا ہبہ ہے جس کووہ واپس نہیں لے سکتا ہے پس لا زمی ہوگا۔

سے کینی اوسط درجہ کے غلام یا باندیاں کیونکہ خادم کالفظ دونوں کوشامل ہے۔

عورت ہے انہیں خادموں پر نکاح کیا ہے بیمحیط سزحتی میں ہے اور وہ عورت سے سودرہم پر بدیں شرط نکاح کیا کہ ان کے وض اس کو • دیں اوسط درجہ کے اونٹ دیے گا تو استحساناً جائز ہے بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے خودا پے تنین ایک مرد کے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت پر آتا ہے۔ اس سے بری کردے اور وہ اس قدر ہے تو براُت جائز ہے:

ابن ساعہ نے امام محمد سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد ہے بدین شرط نکاح کیا کہ تو فلاں تحفی کواس قرضہ ہے جو تیرااس پر آتا ہے بری کرد ہے تو فلاں تحفی فہ کوراس کے قرض ہے بری ہوجائے گا اورعورت کا مہمشل اس پر واجب ہوگا اوراما مرابو یوسف سے امالی میں روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی دختر دوسرے کے نکاح میں بدین شرط دی کہ شو ہراس کواہنے قرضہ ہے جوشو ہرکا اس پر آتا ہے بری کرد ہے اوروہ اس قدر (اللہ ہو تی براً تا ہے اس پر آتا ہے بری کرد ہے اوروہ اس قدر (اللہ ہو تی براً تا ہے اس کا مہرشل سلے گا میرہ کا میرہ کا میرہ کورت پر آتا ہے اس ہرار درہم پر بدین شرط نکاح کیا کہ عورت کو فقتہ نہ دے گا حالا نکہ اس عورت کا مہرشل سو درہم ہیں قوعورت نہ کورہ کو ہزار درہم مہر ملیں کے اور فقتہ بھی ملے گا میرہ کے اور ہو ہم ہیں تو عورت نہ کورہ کو ہزار درہم مہر ملیں کے اور فقتہ بھی ملے گا ہو قاضی خان میں اور اگر ایک شخص نے اپنی باندی ہے کہا کہ میں نے کہے آزاد کیا بدین شرط کہ تو بھی سے اور کہ ہوگی کھرا گر باندی نہ کورہ نے شرط پوری کی اور اس مرد آزاد کو اور تیرام ہر بھی نے آزاد کورہ ہوگی اور آگر ہوئی خال کہا تو آزاد ہوگی کھرا گر اس نے تو آزاد کورہ نے تول کیا تو آزاد ہوگی کھرا گر باندی نہ کورہ نے شرط پوری کی اور اس مرد آزاد کو کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہے آزاد کورہ ہوگا وہ کہ کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا آزاد ہوگی کھرا گر اس نے تورت نہ کورہ سے نکاح کرنے ہا ندی کارکیا تو غلام پر نکاح کر لے یا جمعے ہزار درہم وہ کی کر ای قرار درہم میں پڑے وہ کورت کا مہر ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے ای کا نصف دینا پڑے گا ہی عمامیہ یہ میں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے ای کا نصف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے ای کا نصف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے ای کا نصف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے ای کا نصف دینا پڑے گا ہیں ہوگا کہ قبل دخول طلاق دینے سے ای کا نصف دینا پڑے گا ہوگا کہ تبل دخول طلاق دینے سے ای کا نصف دینا پڑے گا ہوگا کہ تبل کورہ کے سے کورٹ کے گا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کے گا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ ک

فعل: @

ایسے مہر کے بیان میں جس میں جہالت ہے

مہر مشمٰی کی تین صورتیں

واضح ہوکہ مہمسمیٰ تین طرح کا ہوتا ہے۔ایک نوع یہ ہے کہ مہمسمیٰ کی جنس ووصف دونوں مجہول ہوں مثلاً کیڑے یا چو پا یہ یا دار اور نکاح کیا تو ایسی صورت میں عورت کواس کا مہمشل ملے گا اور اسی طرح اگر اس چیز پر جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے یا بکری کے پیٹ میں ہے تا سے چیز پر جوامسال اس کے درخت خرما میں کھل آئیں نکاح کیا تو بھی بہی تکم ہے نوع دوم میہ کہنس معلوم اور وصف مجہول ہو جسے غلام یا گھوڑ ہے یا بیل یا بکری یا ہروی کیڑ ہے پر نکاح کیا تو ہرجنس میں سے اوسط درجہ کا واجب ہوگا لیس اختیار ہوگا جا ہے بعینہ درجہ کا دے دے یا اس کی قیمت دے دے بیٹے ہیں ہے اور بیت کم اس وقت ہے کہ غلام یا کیڑے کو مطلقاً بدوں اضافت جا بعینہ درجہ کا دے دے یا اس کی قیمت دے دے بیٹے ہیں ہے اور بیت کم اس وقت ہے کہ غلام یا کیڑے کو مطلقاً بدوں اضافت

<sup>(</sup>۱) تعنی بیان کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ذات به

ا مام ابوحنیفہ ترشالتہ نے فرمایا کہا گرکسی عورت ہے اس حق پر جومر د کا اس دار میں ہے نکاح کیا تو میں عورت کے واسطے اس کامہر مثل مقرر کروں گا مگر اس دار کی قیمت سے زیادہ نہ ہونے دوں گا:

اگرایک کوٹھری پرعورت سے نکاح کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مرد بدوی ہے تو عورت کو بالوں ہے کا بیت ملے گا اور اگر مرد شہری ہوتو امام محمد نے فر مایا کہ عورت کو بیت وسط ملے گا اور اس سے مرادیہ ہے کہ اٹا ث البیت در میانی درجہ کا ملے گالیکن بیت کے لفظ سے اس نے کنایہ مرادلیا ہے یعنی اٹا ث البیت کیونکہ دونوں میں اتصال اور مشائخ نے فر مایا کہ بیعرف اس دیار کا ہے اور ہمارے عرف میں بیت سے مرادا ثاث نہ لی جائے گی کیونکہ ہمارے فرف میں اس طرح ہولئے ہے متاع مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ بیت سے پچھ گھر جوبطور کوٹھری کے ہومراد ہوتا ہے اور بیم ہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہویہ محیط سرتھی میں ہے ہی مہر مثل کھر جوبطور کوٹھری کے ہومراد ہوتا ہے اور بیم ہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہویہ محیط سرتھی میں ہے ہی مہر مثل

لے اوسط یعنی اوسط پہچاننا قیمت کی راہ ہے۔

<sup>&</sup>lt;u> مر</u>ی مثلاً دس من چناعمده خالص بے مڑی ملا۔

سے تعنی بطور تر دید کے ان دونوں میں ہے کسی ایک پر نکاح کیا۔

س جولوگ با دیہ میں رہتے میں یعنی جنگلوں اور ا جاڑ گا وَں میں ۔

ه بالون کا بنا ہوا کوٹھری نما خیمہ۔

<sup>(</sup>۱) اورا گر معین ہوتو مہر ہوسکتا ہے۔

واجب ہوگا جیسے دارغیر معین پرنکاح کرنے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہواورا گرکسی بیت معین پرنکاح کیا ہوتو عورت کو یہی ملے گا پیشرح طحاوی میں ہے منتقی میں ہے کہ امام محد ؓ نے فر مایا کہ امام ابو صنیفہ ؓ نے فر مایا کہ اگر کسی عورت سے اس حق پر جومر دکا اس دار میں ہے نکاح کیا تو امام نے فر مایا کہ میں عورت کے واسطے اس کا مہر مثل مقرر کروں گا مگر اس دارکی قیمت سے زیادہ نہ ہونے دوں گا اور عمل میں عورت کو وہی ملے گا جومر دیذکور کا اس دار میں حق ہے اور پچھ نہ ملے گا اور امام نے فر مایا کہ عورت کو مہرمثل فقط ملے گا جبکہ بیدس در ہم تک بہنچ جائے بیمجیط میں ہے۔

اگر کی عورت ہے اس دار کے اپنے حصہ پر نکاح کیاتو امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ عورت کو اضیار ہے جا ہے دار میں ہے حصہ مرد نہ کور لے اور جا ہے اپنا مہر شل لے جو قیمت دار نہ کور سے زائد نہ کیا جائے گا اگر چہاں کا مہر مش زائد ہو اور صاحبین کے خزد یک عورت کو حصہ دار ہی ملے گا بشر طیکہ دس درہم کا ہو یہ فتاہ کی قاضی خان میں ہے اورا گرعورت ہے مطلق ہزار کہہ کر نکاح کیا تو چاندی کے درہم یا سونے کے دینار میں ہے جو چیز اس کے مہر شل سے اقرب ہووہ قرار دی جائے گی بیرعتا ہیں ہے اورا گرکی عورت کے نہر اور کہ کی میں نقو و مختلفہ رائے ہیں تو جو زیادہ رائے ہووہ مراد لیا جائے گا اورا گر ایسانہ ہوتو اس عورت کا مہر مش دیکھا کہ کن درہموں سے ہے لیا ان انقو و مختلفہ میں ہے و حرکہ اس کے مہر مشل سے موافق ہووہ مرا دہوگا اورا تی نقذ کے ہزار درہم کا عورت کو اسطے تھم کیا جائے گا ہور ہوں سے بہر ان کی تیا تار خاندی میں ہوئے اس دن جوان کی قورت سے نکاح کیا پھر بید رہم کا سد ہوئے اس دن جوان کی قیمت تھی وہ واجب ہوگا اور بی تا تار خاندی میں ہوئے ان کے دو مرا نفتا رائے ہواتو جس دن بید درہم کا سد ہو ہے اس دن جوان کی قیمت تھی وہ واجب ہو جانا میں کا سد ہوجانے کے ہورکا سد کے بیم بی کہ تا میں ہوئے اس دن جوان کی قیمت تھی وہ واجب ہوں اورا گربع خل ہو کہ ان میں رواج رہے وہانا میں کا سد ہوجانے کے ہاور کا سد کہ ہوگا اور بیر میا اور خانہ میں ان ہو گے تو اس کی جو کھا تا ہار نہ ہوگا اور بیر سب اس وقت ہے کہ وہ تا گر کی میں ان کی جو اس کی بین ہوں ہوں تھی ہوئے ہوں اورا گر وقت عقد کر ان کی درہم والے درہموں اور شرحیوں تو بی درہم واجب ہوں گے ہیں تو مشائخ نے فر مایا کہ عورت کے واسطے مہر شل واجب ہوگا کیوندر میں تو تو ہوں کا کا سد ہوں تو بی درہم واجب ہوں گے ہیں تو مشائخ نے فر مایا کہ عورت کے واسطے مہر شل واجب ہوگا کی کورن کی وزن ہوگی ہوں کے جو اورا سب کی شنا خت با شارہ یا بذکر وزن ہوتی ہے حالا نکہ مرد نے وزن کا ذکر نہیں کیا میں داخل نہ رہم ہیں کے جوان کئے ہیں یہ عالے کہ در دنے ہوگا کہ میں ہوئی ہے حالا نکہ مرد نے وزن کا ذکر نہیں کیا میں داخل نہ رہ کی ہوں گے ہوں تو تو اورا کیا گر نہ تھی در ان ہوتی ہو تا کہ کر دن کورن کی تو تو نو نو کی کورن کیا کہ کیا کہ کیورن کے جوان کیا کہ کی میا کہ کورن کی ہوئی کورن کے جوان کیا کہ کی دورن کیا کہ کیا کہ

ایک مرد نے ایک عورت سے دس درہم اورایک کپڑے پر نکاح کیااور کپڑے کا کوئی وصف بیان نہ کیا تو عورت کودس درہم ملیں گے :؟

اگر کسی عورت ہے اس زنبیل بھر گیہوں یا اس پھر کے وزن بھرسونے یا فلاں عورت کی مقدار مہر پریا اس غلام کی قیمت پریا کسی غلام کی قیمت پر نکاح کیا تو مہرمثل واجب ہوگا مگر مقدار مسمیٰ سے زیادہ نہ دیا جائے گا اور صور تیکہ جو مذکور ہوا ہے وہ معدوم ہو جائے تو مقدار مسمیٰ کے باب میں شوہر کا قول قبول ہوگا اور اگر کہا کہ در ہموں پریا ان اونٹوں میں سے ایک ناافہ پریا دس در ہم قیمت کے کپڑے پریا کہا کہ سب اس مال پرجس کا میں مالک ہوں یا نصف مہرمثل پریا دار وقف کی سکونت پریا اس بات پر کہ عورت کا بھا گا

لے بازار میں ندر ہنااور کاسد ہونا یعنی رائج نہ ہونا۔

ع تمام یعنی اس سلطنت کے تمام شہروں سے اٹھ جائے۔

س وس در ہم یعنی قیمت میں۔

ہوا غلام واپس لاؤں گا نکاح کیا تو مہرمثل واجب ہوگا بیعتا ہید میں ہے اور اگر ہزار رطل سرکہ پر نکاح کیا پس اگر اکثر اس شہر میں چوہ ارے کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا ای طرح اگر ہزار رطل دودھ چھوہارے کا سرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا ای طرح اگر ہزار رطل دودھ پر نکاح کیا تو جواس شہر میں عالب ہووہ ہی لیا جائے گا اور اگر سب میں کوئی عالب نہ ہوتو عورت کواس کا مہرمثل ملے گا بیمچیط میں ہے اور اگر عورت سے ایک دینار اور ایک چیز پر نکاح کیا تو مہر المثل واجب ہوگا اور ایک دینار پر زیادہ نہ کیا جائے گا بشرطیکہ دی درہم ہو بیعا بیت السروجی میں ہے ایک مرد نے ایک عورت ہوت کو درہم ملیں کے اور اگر عورت کے ساتھ دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو پانچ درہم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت کو درہم ملیں سے اور اگر عورت کے ساتھ دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو پانچ درہم ملیں گے الا اس صورت میں کہ عورت کو بانچ درہم ملیں سے زیادہ ہوتو اس کا پنامت عب ملے گا بی فقاوئی قاضی خان میں ہے۔

عورت سے دختر کے جہنر پر نکاح کیا تو جہنر جوعورتوں کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہنر جیسا عورت مذکورہ کو ملے گا:

ا گرعورت سے پانچ درہم و کپڑے پر نکاح کیا تو عورت کومبرمثل ملے گا اورا گرفبل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو عورت کو یا نج درہم ملیں گےاورا گرکہا کہاں چیز پر جومیرے ہاتھ میں ہے نکاح کیااور ہاتھ میں دس درہم ہیں تو عورت کواختیار ہے جا ہےان کو کے لے اور چاہے مہمثل لے بیغابیۃ السروجی میں ہےاورا گر دوعورتوں سے ہزار درہم پر نکاح کیا تو ہزار درہم دونوں کے مہمثل پر تقتیم کئے جائیں جوجس کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہوگا اور اگرقبل دخول کے دونوں کوطلاق دے دی تو ہزار کے نصف سے دونوں میں سے ہرایک کو بفترراپنے اپنے مہر کے حصہ رسد ملے گا بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک عورت نے قبول کیا اور دوسری نے قبول نہ کیا تو جس نے قبول کیا ہے اس کا نکاح بعوض اس کے حصہ کے جائز ہوگا یعنی ہزار درہم دونوں کے مہرمتل پرتقسیم کر کے جوقبول کرنے والی کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہوگا اور باقی شو ہر کوواپس ہو جائے گا یہ بدائع میں ہےاورا گران دونوں میں سےایک عورت ایسی ہو کہاس کا نکاح سیجے <sup>علی</sup>نہ ہوتو پورے ہزار درہم دوسری کوملیں گے بیامام اعظم کا قول ہےاورا گراس عورت کے ساتھ جس سے نکاح سیجے نہ تھا دخول کرلیا تو اس کومبرمثل ملے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اور یہی سیجے ہے بیمحیط سزھنی میں ہے اور اگر ا یک بھائی اوراس کی بہن نے ایک دارا ہے باپ کی میراث میں پایا پھر بھائی نے اس دار کی ایک کوٹھری معین پر ایک عورت ہے نکاح کیا پھر بھائی نے انتقال کیااور بہن اس پرراضی نہیں ہوئی تھی تو مشائخ نے فر مایا کہ دار مذکور بھائی کے وارثوں اور بہن کے درمیانی تقسیم ہوگا پس اگر بیکوٹھری مذکور بھائی کے حصہ میں آئی تو عورت مذکورہ کواس کے مہر میں ملے گی اورا گربہن کے حصہ میں پڑی تو عورت کواس کوٹھری کی قیمت شوہر کے ترکہ سے ملے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاوراگراپنے غلاموں میں سے ایک غلام پریا اپنے قیصوں میں ے ایک قبیص پر یا عماموں سے ایک عمامہ پر نکاح کیا توضیح ہے اور ان میں سے درمیانی واجب ہوگا یا قرعہ ڈالا جائے گا یہ غایة السروجی میں ہےاورا گرعورت ہے دختر کے جہزیر پرنکاح کیا تو جہز جوعورتوں کودیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہز جیسا دیا جاتا ہے وہ عورت مذکورہ کو ملے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔

لے غالب مثلاً بھینس کا دود ھزیا دہ ہو۔

ع متعدلبا*ن تمتع* معروف \_

سے صحیح نہ ہومثلاً مر د کی رضاعی بہن یا اس کے مانند ۔

عن : ج

ایسے مہرکے بیان میں جومہر سمیٰ کے برخلاف پایاجائے

ایک عورت سے مٹکا سرکہ ( ظاہراً) پر نکاح کیا چھروہ طلاء نکلاتو عورت کواسکے مثل سرکہ کا مٹکا ملے گا:

اگر عورت سے نکاح کیا اور اس کے واسطے مہر میں کوئی چیز بیان کی اور ایک چیر کی طرف اشارہ کیا حالا نکہ جس کی طرف اشارہ کر کے معین کیا تھاوہ زبان سے بیان کئے ہوئے کے برخلاف جنس ہے تو امام ابوحنیفہ ؓنے فر مایا کہ اگر بید ونوں چیز سے حال ہوں تو عورت کو بیان کئے ہوئے کی مشل ملے گی اور اگر دونوں حرام ہوں یا مشار الیہ حرام ہوتو عورت کو مہر مثل ملے گایا وقت عقد کے اس میں اشکال ہوکہ معلوم نہ ہو مثلا ایک عورت سے اس ملکہ سرکہ پر نکاح کیا چھروہ طلاء نکلاتو عورت کو اس کے مثل سرکہ کا مشکا ملے گا اور اگر اس میں شراب نکلی تو عورت کو مہر مثل ملے گا اور اگر مسمیٰ حرام ہواور مشار الیہ حلال ہوتو اس میں امام اعظم ؓ سے مختلف روایات ہیں اور شیح وہ ہے جوامام ابو یوسف ؓ نے امام ابو حنیفہ ؓ سے روایت ہے کہ اگر مرد نے حلال چیز کی طرف اشارہ کردیا ہوتو یہی مشار الیہ عورت کو ملے گی یہ فتاوی خان میں ہے۔

اگر کسی عورت ہے ایک اراضی کومہر قرار دے کرنکاح کیااور زمین کے حدود بیان کردیئے:

اگرعورت سے ان دونوں غلاموں پریاان دونوں سرکہ کے مثلوں پرنکاح کیا حالانکہ ان میں سے ایک آزادیا ملکہ شراب نکلا تو امام اعظم سے نزد یک عورت کو فقط عباقی ملے اور پچھ نہ ملے گا یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کسی عورت سے اس مشک روغن پرنکاح کیا پھر مشک مذکور میں پچھ نہ نکلاتو عورت کو اس کے مثل مشک روغن ملے گا بشر طیکہ دس درہم قیمت کا ہواور اگرعورت سے اس چیز پر جو کپے

لے اس یعنی مظے کی طرف اشارہ کیااورسر کہ نام لیا۔

<sup>،</sup> ایک چیز یعنی مثلاً زبان ہے کہا کہ سر کدا ورا شار ہ مفکہ کی جانب کیا۔

سے قال بشرطیکہ ملکہ سر کہ دس درہم کا ہواا درای طرح مروی کپڑ اوغیرہ میں معتبر ہے۔

میں تھی ہے ہے نکاح کیا پھر کیے میں کچھنہ نکلاتو عورت کومبرمثل بلے گااورائ طرح اگر کیے میں جنس مذکور کے سوائے دوسری چیز نکلی جوخلا ف جنس ہوتو بھی یہی تھم ہے بیفتا وی قاضی خان میں ہے اور منتقی میں امام محکہ ؓ ہے روایت ہے کہا گر کسی عورت ہے ایک اراضی کو مہر قرار دے کر نکاح کیااور زمین کے حدو دبیان کر دیئے اور شرط کی کہ دس جریب زمین ہے پس عورت نے اس پر قبضہ کرلیا پھروہ چھ جریب نکلی اورعورت نے اس کونا پنہیں لیا تھا تو عورت کواختیار ہو گا جا ہے اسی زمین کو لے لے اور اس کوزیا دہ کچھ نہ ملے گا اراگر عاہے تو زمین واپس کر کے اس موضع کی قیمت زمین بھساب دس جریب کے لے لے اور اگرعورت نے بیز مین فروخت کر دی یا ہبہ کر کے سپر دکر دی پھراس کومعلوم ہوا کہ زمین چھ جریب ہے تو عورت کوسوائے زمین کے اور پچھ نہ ملے گا اسی طرح اگرموتی اسی طور ہے قرار پایا پھروہ عورت کے پاس وزن میں گھٹا نکلا یا کپڑ ااس طور ہے عورت کے پاس ناپ میں گھٹا نکلاتو بھی اس تفصیل ہے تھم ہے اور اگرعورت نے زمین کو ہبہ یا فروخت نہ کیالیکن مثل گنگاوغیرہ کے کوئی دریا چڑھآ یا اورای زمین میں بہنے لگا اور بیز مین تباہ ہوگئی پھر عورت کومعلوم ہوا کہ وہ چھے جریب ہے تو پوری دس جریب تک باقی جریب کی قیمت لے لے گی اوراسی طرح اگرعورت ہے دس ہروی کپڑوں پر جومعین ہیں بدیں شرط نکاح کیا کہان میں ہے ہر کپڑا دس تارا ہے پس عورت نے سب کوسات تارا پایا تو عورت کواختیار ہے جاہے ان کپڑوں کے لے اور جاہے ان کو واپس کر کے بھساب ان کی موجود حالت کے دس تارے کی قیمت لے لے اور اگر عورت نے سب کو دس تارا پایا سوائے ایک کپڑے کے کہ وہ سات تارا نکلاتو عورت کو اختیار ہے جا ہے سب کپڑے لے لے اور عورت کوسوائے ان کپڑوں کے اور کچھنہ ملے گا اور اگر چاہتو دوا تارے کپڑے لے لے اور جوساتھ تارا ہے اس کووا پس کر کے اس کی قیمت جواس کے دس تارے ہونے سے عمدگی و بڑھیا ہونے پر ہوتی وہ لے لیے بیمحیط میں ہےاورا گرمعین شیرہ انگور پر نکاح کیااور وہ قبضہ سے پہلے شراب ہوگئی تو امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ عورت کواس عصیر کے مثل شیرہ انگور ملے گابشر طبیکہ ہاتھ آ سکے اورا گر نہ مل سکا تو اس کی قیمیت ملے گی پیمچیط سزھنی میں ہے۔

مَد كوره بيان كَي مَنْ صورتوں ميں امام اعظم عند كافر مان:

اگر عورت ہے ان دس کیٹر وں پر نکاح کیا بھر وہ نو نکلے تو امام محمد نے فر مایا کہ عورت کو بیزو کیٹر سلیس گے اور تمام مہم ملمیں
ان کیٹر وں سے جو کم پر ٹی ہووہ کی ملے گی بشر طیکہ اس کا مہمشل ان نو کیٹر وں کے قیمت سے زائد ہواور بھیا س تو ل امام اعظم کے عورت نہ کورہ کونو ہی کیٹر سلیس گے اور زیادہ کچھ نہ ملے گا بشر طیکہ ان کی قیمت دس در ہم تک پہنچ جاتی ہواور اگر گیارہ کیٹر نے نکلے تو امام محمد نے فرمایا کہ اس میں سے عورت کو دس کیٹر سے جو اس کی رائے میں آئیں گے دے دے گا اور برقیاس قول امام اعظم کے اگر عورت کا مہم مشل ان کیٹر وں میں سے سب گھٹا ہوا نکال کر باقی دس کیٹر وں میں سے سب گھٹا ہوا نکال کر باقی دس کیٹر وں میں سے سب گھٹا ہوا نکال کر باقی دس کیٹر وں میں سے سب گھٹا ہوا نکال کر باقی دس کیٹر وس میس کے اور عورت کوسلیس گے اور عورت کوسل کے میں ہوتو سب سے بڑھیا نکال کر باقی دس کیٹر وس کیٹر وس کے بعد باقی دس کیٹر وں کیٹر وں کیٹر وس کے بعد باقی دس کیٹر وں کیٹر وں کیٹر وس کیٹر وس کے اس کا مہمشل کے بعد باقی دس کیٹر وان کیٹر وس کیٹر وس کیٹر وں کیٹر وں پر نکاح کیا پھر وہ نو نکلے تو عورت کونو کیٹر سے موجودہ وہ کیٹر وں پر نکاح کیا چھروہ نو نکلے تو عورت کونو کیٹر سے موجودہ وہ کیٹر وں پر نکاح کیا چھروہ نو نکلے تو عورت کونو کیٹر میں جو دہ وہ کیٹر وں پر نکاح کیا چھروہ نو نکلے تو عورت کونو کیٹر سے موجودہ وہ کیٹر وہ دیا گا جہمش کیٹر وہ دو کو کیٹر وہ کو تو کیٹر وہ کونو کیٹر وہ دہ وہ کیٹر اور کیا جائے گا بیفاوی قاضی خان میں اور اگر دس کر نکاح کیا چھروہ نو نگلے تو عورت کونو گرموجودہ اور ایک گران موجودہ کے مثل اور دیا جائے گا بیفاوی قاضی خان میں اور اگر دس کیا تو تو نوٹر نکلے تو تو نوٹر کوئو کرموجودہ اور ایک گران موجودہ کے مثل اور دیا جائے گا بیفاوی قاضی خان میں اور اگر دس کر تو تو نوٹر کوئو گرموجودہ اور ایک گران موجودہ کے مثل اور دیا جائے گا بیفاوی قاضی خان میں اور اگر

کسی عورت سے اراضی پر بدیں شرط نکاح کیا کہ اس اراضی میں ہزار درخت خرما ہیں اور اس کے حدود بیان کر دیئے یا ایک دار پر بدیں شرط نکاح کیا کہ وہ پختہ اینٹ وکچ وسا کھو کی لکڑی کا بناہوا ہے اور اس کے حدود بیان کر دیئے بھر دیکھا تو زمین میں کوئی درخت نہ تھایا دار میں چھ تمارت نہ تھی تو عورت کو بیا ختیار ہے چاہے بیآ راضی یا دار لے لے اور سوائے اس کے بچھ نہ ملے گا اور اگر چاہا بنا مبرمثل لے لے اور اگر اس کو بل دخول کے طلاق دے دی تو عورت نہ کورہ کو سوائے نصف دارونصف زمین کے جس حالت پر اس کو پایا ہمرمثل لے لے اور اگر اس کو بل دخول کے طلاق دے دی تو عورت نہ کورہ کو سوائے نصف دارونصف دار لینا منظور کر لے اور زیادہ ہوتو عورت کو اختیار ہوگا چاہے نصف زمین ونصف دار لینا منظور کر لے اور زیادہ پر کھی نہ پائے گی اور جا ہے متعہ لے لے بیمچیط میں ہے۔

فىل : ئ

مہر میں گھٹا دینے وبڑھا دینے زیادہ وکم شدہ کے بیان میں مہر میں تین چیزوں میں سے ایک کے پائے جانے سے زیادتی متا کدہوجاتی ہے :

قیام نکاح کی حالت میں ہمارے علائے خلافہ کے نزدیک مہر میں بڑھادیتا سیجے ہے میمیط میں ہے کہ اگر مہر میں بعد عقد
کے بڑھایا تو زیادتی بذمہ شوہرلازم ہوگی میں ساج الوہاج میں ہاور میسے مالی صورت میں ہے کہ جب عورت نے بیزیادتی قبول کرلی
ہوخواہ میزیادتی جنس مہرے ہویا نہ ہواور خواہ شوہر کی طرف سے ہویا ولی کی طرف سے ہو میز نہرالفائق میں ہاور زیادتی بھی تین
ہاتوں میں سے کی ایک بات کے پائے جانے سے متاکد ہوجاتی ہے ایک مید کولی ہوگئی دوم آئکہ خلوت سیجہ محقق ہوئی سوم آئکہ بیوی
مرد میں سے کوئی مرگیا اور اگران باتوں میں سے کوئی نہ پائی گئی مگر دونوں میں جدائی (۱) پیش آئی تو زیادتی باطل ہو جائے گی پس فقط
اصل مہرکی تصنیف کی جائے گی اور زیادتی کی شصیف نہ ہوگی میں میں میں جدائی (شیخ ابواللیٹ میں ہے کہ مہر ہبہ کرنے کے بعد

کتاب الاکراہ شیخ الاسلام خواہرزادہ میں ہے کہ فرقت واقع ہونے کے بعد مہر میں بڑھاناباطل ہے اوراییا ہی بشر نے امام ابو یوسف ہے دوایت کی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کودخول کرنے کے بعد یا دخول سے پہلے تین طلاق وے دیں پھراس کے مہر میں پھر بڑھایا تو صحح نہیں ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی ہو گرر جوع نہ کیا یہاں تک کہ عدت گر رگئی پھراس کے بعد مہر میں بڑھایا تو زیادتی نہیں صحح ہے اور قد وری میں ہے کہ عورت کی موت کے بعد مہر میں بڑھانا امام اعظم کے نزدیک بھراس کے بعد مہر میں بڑھانا کہ میں ہو گرا کہ میں امام اعظم کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے اگر مطلقہ رجعیہ سے اس کے شوہر نے کہا کہ میں امام اعظم کے نزدیک جائز ہے ور ساتھ کہ یہ مجبول ہے اور اگر ایس عورت سے کہا کہ میں نے تجھ سے ہزار درہ مہر پر رجوع کیا کہاں اگر عورت نے قبول کیا تو جائز ہے ور نہیں جائز ہے اس واسطے کہ یہ مہر میں زیادتی ہے کہا کہ میں نیول کر ناشر ط ہے گیا اور دیا ہیا امرکہ جس مجلس میں زیادہ کیا ہے اس مجلس میں قبول کر اینا شرط ہے نے کہا میں اصح یہ ہے کہا تی میں میں قبول کر ناشرط ہے نی خوم کو جہہ کردیا پھر شوم ہر نے گواہ کے کہ عورت کا مجھ پر اس قد رمبر ہے تو اس میں اختلاف نے طلم پر بیٹ میں اواللیٹ کے کرزدیک مختار میں ہے کہ شوم کرا آر رہا تر ہے بشرطیک عورت کول کرے یہ خاصہ میں ہے اور اشہد ہے کہ اقرار میں اختلاف ہو کے کہ عورت کا مجھ پر اس قد رمبر ہے تو اس میں اختلاف ہے اور اشہد یہ ہے کہا قبار اربا زرج برخرا کی کھورت قبول کرے یہ خاصہ میں ہے اور اشہد یہ ہے کہ اقرار

لے زیادہ شید یعنی جس میں گھٹا ناوبڑ ھانا منظور ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی مرد کے طلاق دیئے۔

تشیح نہ ہواور بلاقصد زیادتی کے زیادتی قرار نہ دی جائے گی پیوجیز کر دری میں ہے۔

اگر کی عورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا پھر دو ہزار درہم پر نکاح کی تخدید کی تواس میں اختلاف ہے شخ امام خواہر زادہ نے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا کہ بنابر قول امام ابوطنیفہ وامام محر کے شوہر پر فقط ہزار درہم لازم ہوں گے باتی ہزار درہم لازم نہ ہوں گے اور عورت کا مہر ہزار درہم ہوگا اور بنابر قول امام ابو یوسف کے مرد پر باقی ہزار درہم دوسر ہے بھی واجب ہوں گے اور بعض نے اس کے برکس اختلاف ذکر کیا ہے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ ہمارے نزد یک مختاریہ ہے کہ مرد پر دوسرے ایک ہزار درہم لازم نہ ہوں گے بیظہ پر بیہ میں اختلاف ذکر کیا ہے اور تعاضی امام کا فتو کی ہیہ ہے کہ دوسرے عقد سے اس کی مرادیہ ہوں گے مینظ سے ہوں گے مینظ سے میں اختلاف نے بیامبر ہبہ کردیا پھر مہرکی تجدید کی تو بالا تفاق دوسرا مہرلازم نہ ہوگا اور بعض نے اس کی صورت میں نے کہ اس میں اختلاف ہے یہ معراج الدرایہ میں ہواراگر نکاح کی تجدید بغرض احتیاط ہوتو زیادتی بلاخلاف لازم نہ ہوگی یہ وجیز کر دری میں ہے۔

كتاب النكاح

ابراہیم ہے امام محد سے روایت کی کہ ایک شخص نے اپنی ہاندی کسی مرد کے نکاح میں بمہر معلوم دی پھراس کو آزاد کر دیا پھر شوہر نے اس کے مہر میں کوئی مقدار معلوم بڑھا دی تو بیزیا دتی مولی کو ملے گی اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ یہ زیادتی اس عورت کو ملے گی اور میں شوہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیا دتی اس کے مولی کو دے دے اور اگر مولائے اول نے ہاندی کو فروخت کر دیا ہوتو بیزیا دتی مشتری کو ملے گی اور میں شوہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیا دتی مولی کو دے دے اور ام محر نے جامع میں فرمایا کہ آزاد مرد نے ایک ہاندی سے ہا جازت اس کے مولی کے سودر ہم پر نکاح کیا پس شوہر نے مولی سے کہا کہ تو نے نکاح کی اجازت دی کہ تو مہر میں بچاس در ہم بڑھائے پس اگر شوہر اس پر راضی ہوگیا تو صحیح ہاور دے دی اس شرط پر اجازت دی کہ تو مہر میں بچاس در ہم بڑھائے پس اگر شوہر اس پر راضی ہوگیا تو صحیح ہاور

زیادتی ثابت ہوجائے گی۔

اگر شوہرراضی نہ ہواتو اجازت ثابت نہ ہوگی اور نیز جامع میں ہے کہ ایک منکوحہ باندی آزاد کی گئی حتی کہ اس کے لئے خیار عتل (۱) عتل اس عورت ہے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں پچاس درہم بڑھا دیئے بدیں شرط کہ تو میرے ساتھ میرے نکاح میں رہنا اختیار کرے پس اس نے بہی اختیار کیا تو یہ اختیار سے جوارزیاد تی ثابت ہوجائے گی اور بیزیادتی اس کے مولی کو ملے گی اور اگر باندی ند کورہ سے کہا کہ تیرے مجھ پر ہزار درہم ہیں بدیں شرط کہ تو مجھے اختیار کرے اور اس نے ایساہی کیا تو اس کو پچھ نے گا اور خیر اباطل ہوجائے گا اور نکاح آمنتی میں ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا نکہ وہ انکار کرتی ہے پھر شوہر نے عورت سے سلح کی کہ اگر وہ اجازت نکاح دے دے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو مرد اس کو ہزار درہم دے گا تو یہ جائز ہے ای طرح اگر عورت سے کہا کہ اگر تو اخرار نکاح کردے تو تیرے واسطے سودرہم زیادہ کردوں گا پس عورت نے ایسا کیا پس اگر نکاح اول کے گواہ موجود ہوں تو شوہر کو یہا ختیار نہ ہوگا کہ ان سودرہم سے دجوع کرلے اس واسطے کہ یہ بمز لہ مہر میں زیادہ کرنے کے ہے میصوط

اگر عورت کے مہر میں ہے خودعورت نے گھٹا دیا تو گھٹا ناضیح ہے یہ ہدایہ میں ہے اور گھٹا نے میں عورت کی رضامندی ضروری ہے حتیٰ کہ اگر اس نے باکراہ مجبوری کے ساتھ گھٹایا توضیح نہ ہوگا اور نیز ضروری ہے کہ عورت مذکورہ مریض بمزض الموت نہ ہویہ بحرالرائق میں ہے اگر ایک مرد نے ایک عورت سے ایک غلام یا باندی یا کسی مال عین پر نکاح کیا پھر مہر میں خود زیادتی ہوگئی پھر قبل دخول

کے طلاق دے دی پس اگر عورت کے قبضہ سے پہلے مہر کی چیز میں زیادتی ہوگئ ہے اور بیزیادتی مصلہ ہے جواصل چیز سے پیدا ہوئی ہے جیسے مہر کی باندی یا غلام موٹی تازی ہوگئی یا بالغ ہوگئی یا حسن و جمال بڑھ گیا یا ایک آنکھ میں جالاتھا وہ روثن ہوگئی یا گونگا تھا وہ ابو لنے لگایا بہراتھا وہ سننے لگایا درخت خرماتھا کہ اس میں پھل آئے یا زمین تھی کہ اس میں زراعت کی گئی اور یا بیزیادتی منفصلہ ہے جواصل سے پیدا ہوئی ہے جیسے بچہ وارش وعقر دوہر درصور جیکہ کا بلے گئے ہوں یا پٹیم و بال جب الگ کر لئے جائیں یا چھو ہارے درخت توڑ لئے گئے یا بھیتی اس زمین میں سے کا ب کی گئی تو ایسی صورت میں اصل وزیادتی دونوں بالا جماع آھی آدھی کی جائے گی بیشرح طحاوی میں ہے۔

اگر عورت نے اصل مع زیادت متولدہ کے اپنے قبضہ میں کر لی چرمرد نے عورت کوقبل دخول کے طلاق دی تو بھی اصل مع زیادتی ہے آدھی آدھی کی جائے گی بیمبسوط میں ہاورا گرزیادتی متصلہ ہو جواصل ہے متولد نہیں ہے جیسے کپڑے کورنگایا ممارت بنائی تو عورت اس سے قابض شار ہوگی پس تنصیف نہ کی جائے گی اور جس روز قبضہ کا تھم دیا گیا ہے اس روز کی نصف قیمت دینی عورت پر واجب ہوگی اورا گرزیادتی منفصلہ ہو جواصل ہے متولد نہ ہو جیسے کسی مرد نے مہر کے غلام کو پچھ بہہ کیا یا اس نے خود کمایا یا دار مہر کا کرا بیہ آیا تو امام اعظم کے نزد یک اصل چیز کی تنصیف (ا) ہوگی اور زیادتی سب عورت کو ملے گی اور صاحبین کے نزد یک اصل وزیادت دونوں کی تنصیف ہوگی بیشرح طحاوی میں ہے اورا گر شو ہر نے غلام کا کواجارہ پر دیا ہوتو مزدوری شو ہر کو ملے گی مگر اس کوصد قد کر دے بی محیط مرحمی میں ہے اورا گر قبضہ کے بعد ہواور زیادتی متصلہ متولدہ از اصل ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ جس دن عورت کو بیر دکیا ہے اس روز کی نصف (۱) تیم سے سے میشرح طحاوی میں ہے۔

اگرزیادتی مصله ایسی ہوکہ اصل ہے متولد نہ ہوتو وہ مانع تنصیف ہے اور عورت پر اصل کی نصف قیمت واجب ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگرزیادتی منفصلہ اصل ہے متولد ہوتو بالا جماع مانع تنصیف ہے اور اگرزیادتی منفصلہ اصل ہے متولد نہ ہوتو فقط زیادتی عورت کو ملے گی اور اصل دونوں میں نصفا نصف مشترک ہوگی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ زیادتی پیدا ہونے کے بعد طلاق تبل دخول کے واقع ہوئی ہواور اگر طلاق پہلے واقع ہوئی پھر زیادتی پیدا ہوئی پس یا تو شو ہر کے واسطے نصف واپس دینے کا حکم قضا جاری ہونے ہے بعد ہوگی یا اس کے پہلے ہوگی خواہ قبضہ ہوگیا ہویا نہ ہوا ہو پس اگر قبل قبضہ کے ہوتو زیادتی واصل دونوں میں نصفا نصف ہوگی خواہ حکم قضا پایا گیا ہویا نہ پایا گیا ہوا ور اگر بعد قبضہ کے ہواور شو ہر کے واسطے نصف دینے کا حکم بھی ہوگیا ہوتو بھی بہی حکم ہے اور اگر

ع قولہ بیاس وقت ہے کہ عورت نے قبضہ نہ کیا ہواس واسطے کہ اجارہ میں موجر کا قبضہ بھی چاہئے ہے کسی طور سے ہولیں ثابت ہوا کہ عورت نے ہنوز قبضہ نہیں کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) جبکه عورت قابض ہوگئی ہو۔

<sup>(</sup>۲) لینی اصل کی نصف قیمت۔

شوہر کے واسطے نصف دینے کا حکم نہ ہوتو عورت کے پاس مال مہرمثل عقد فاسد کے مقبوضہ کے حکم میں ہوگا بیشرح بطحاوی میں ہےاور اگر زیادتی پیدا ہونے کے بعد دخول سے پہلے عورت مرتد ہوگئی یا اپنے شو ہر کے پسر کا بوسہ لیا تو بیسب زیادتی عورت کو ملے گی اور عورت پرواجب ہوگا کہ قبضہ کے روز کی اصل کی قیمت واپس کرے بیہ بدائع میں ہے۔

قبل از دخول شو ہر کے قبضہ میں موجود مال میں نقصان آ گیا تو اس کی ذکر کر دہ صورتیں:

اگر شو ہر کے قبضہ میں مہر میں نقصان آگیا پھرقبل دخول کے مرد نے اس کوطلاق دے دی تو اس میں چندصور تیں ہیں وجہ اول یہ کہ نقصان کسی آفت آسانی ہے ہواور اس میں دوصور تیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو اس صورت میں عورت کونصف خادم عیب دار ملے گا بدوں نا داں نقصان کے اور اس کے سوائے اس کو پچھانہ ملے گا اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کوا ختیار ہے جا ہے اس مال مہر کو شو ہر کے پاس چھوڑ کراس سے روز عقد کی قیمت کا نصف لے لے اور چاہے نصف خادم عیب دار لے لے اوراس کے ساتھ شوہر بالکل تا وان نقصان کا ضامن نه ہوگا وجہ دوم پیر کہ نقصان بفعل زوج ہواوراس میں بھی دوصور تیں ہیں کہا گرنقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم لے گی اور شو ہر نصف قیمت نقصان کا ضامن ہو گا اورعورت کو بیا ختیار نہیں ہے کہ خادم مذکور شو ہر کے ذمہ چھوڑ کر نصف قیمت خادم لے لے اوراگرنقصان فاحش ہوتو عورت کواختیار نہیں ہے کہ خادم مذکور شو ہر کے ذمہ چھوڑ کرنصف قیمت خادم لے لےاوراگر نقصان فاحش ہوتو عورت کواختیار ہے جا ہےروزعقد کی نصف قیمت خادم لےاور خادم شو ہر کے پاس چھوڑ دےاور جا ہے نصف خادم لے کر شو ہر سے نصف قیمت نقصان لے اور وجہ سوم آنکہ نقصان خودعورت کے فعل سے ہواور اس صورت میں عورت کو نصف خادم کے سوائے کچھ نہ ملے گا اور عورت کو کچھا ختیار نہ ہو گا خوا ہ نقصان خفیف ہو یا شدید ہواور وجہ چہارم آئکہ جو چیز مہر کھہری ہے وہ خودایسافعل کرے جس سےاس میں نقصان آ جائے تو ظاہرالروایہ کے موافق بیانقصان مثل آ سانی آ فت کے نقصان کے ہے اور وجہ پنجم آ نکہ نقصان کسی اجنبی کے فعل سے ہوتو اس میں دوصورتیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم لے کر اجنبی سے نقصان کی نصف قیمت تاوان لے گی اوراس کے سوائے اس کو پچھا ختیار نہیں ہے اور اگر نقصان فاحش ہوتو اس کواختیار ہے جا ہے نصف خادم لے کر اجنبی سے نصف قیمت نقصان کا مواخذہ کرے اور جا ہے خادم بذمہ شوہر چھوڑ کراس سے روز عقد کی نصف قیمت خادم لے لے پھر شوہراس اجنبی ہے یورے نقصان کا مطالبہ کرے گا اور پیسب الیی صورت میں تھا کہ جب نقصان شوہر کے قبضہ میں ہونے ک حالت میں واقع ہوااورا گرعورت کے قبضہ میں واقع ہوا پھرمر د نے قبل دخول کےعورت کوطلاق دی پس اگرنقصان بافت آسانی ادر عفیف ہوتو شو ہرنصف خادم عیب دار لے لے گااس کے سوائے کچھنہیں کرسکتا ہے اور اگرنقصان فاحش ہوتو جا ہے فصف معیب دار مے اورایں کے سوائے اس کو پچھ تاوان نقصان نہ ملے گا اور اگر جائے عورت کے ذمہ چھوڑ کرعورت کے ببضہ کے روز کی نصف قیت بہ اعتبار بھیج وسالم کے لے لے اور اگر بعد طلاق کے ایسا نقصان عورت کے قبضہ میں واقع ہوتو عامہ مشاکخ کے نز دیک ہے تھم ہے کہ شوہر اس کے نصف کومع نصف نقصان کے لے لے گااورا بیا ہی امام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا ہے اور بیا ہے۔

اگر عورت کے فعل سے نقصان ہوا خواہ تبل طلاق کے یا بعد طلاق کے تو ایہ صورت اور آفت آسانی سے نقصان ہوئے کی صورت دونوں کیساں ہیں اور اگر جو چیز مہر کی ہے مثل غلام وغیرہ اس کے خود فعل سے نقصان ہوا ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اگر اجنبی کے فعل سے قبل طلاق کے نقصان واقع ہواتو مال مہر سے شوہر کا حق منقطع ہوجائے گا اور شوہر کے واسطے عورت پر عورت کے قبضہ کے دوئر کی نصف قیمت واجب ہوگی اس واسطے کہ اجنبی نے تا وان نقصان دیا ہی بیزیادت منفصلہ ہوگئی لیکن اگر عورت نے اس مجم مارش کی کو بری کردیا ہویا تا وان نقصان قبل طلاق کے عورت کے پاس تلف ہوگیا ہوتو الی حالت میں بسبب زوال مانع کے مال ند کورکی تصیف ہری کردیا ہویا تا وان نقصان قبل طلاق کے عورت کے پاس تلف ہوگیا ہوتو الی حالت میں بسبب زوال مانع کے مال ند کورکی تصیف

ہوگی اورا گریدنتصان بعد طلاق کے واقع ہوا تو حاکم شہید کے ذکر فر مایا کہ بیصورت اور قبل طلاق کے نقصان واقع ہونے کی صورت دونوں کیساں ہیں اور قد وری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا کہ شوہر نصف اصل لے لے گا اور ارش یعنی جر مانہ میں اس کو اختیار ہوگا چاہے مجرم اجنبی کا دامن گیر ہوکر اس سے نصف جر مانہ لے اور چاہے مورت سے لے اور اگر قبل طلاق کے شوہر کے فعل سے نقصان ہوا تو یہ مصورت اور اجنبی کے فعل سے نقصان ہوا کے مصورت دونوں کیساں ہیں اور اگر مال مہر شوہر کے قبضہ میں تلف ہوا پھر مورت کو قبل دخول کے طلاق دے دی تو عورت کے واسطے شوہر پر روز عقد کی نصف قیمت واجب ہوگی اور اگر عورت کے ہاتھ میں قبل طلاق کے تف ہوا پھر قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو شوہر کے واسطے خورت پر روز قبضہ کی نصف قیمت واجب ہوگی بیمچیط میں ہے۔ مہر کیلی بیا وزنی نہ ہوتو مہر کے مال میں عورت کے واسطے خیار ثابت نہیں :

مہر کے مال میں عورت کے واسطے خیار روایت ٹابت نہیں ہوتا ہے اور نیز اس کوواپس نہیں کر سکتی ہے الا اس صورت میں کہ جب عیب فاحش ہولیکن عیب خفیف کی صورت میں جب ہی واپس نہیں کر سکتی ہے کہ جب مل مہر کیلی یا وزنی نہ ہوا وراگر کیلی یا وزنی ہوتو عیب خفیف کی وجہ ہے بھی واپس کر سکتی ہے بیظ ہیر بید میں ہا اور اگر معین باندی پر ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ باندی عورت کے قیضہ میں مرگئی پھرعورت کے معلوم ہوا کہ وہ اندھی تقی تو عورت مذکورہ اندھی ہونے کا نقصان شو ہر سے واپس لے گی جیسے بچے میں ہوتا ہے اور اگر باندی معینہ نہ ہوتو عورت ایک اندھی باندی کی قیمت کی ضامن اور شو ہر ایک اوسط درجہ کی خادمہ کی قیمت کا ضامن ہوگا پس دونوں باہم ان دونوں قیمتوں میں بدلا اتار کرجس قدر مرد پر فاضل نگے گا وہ عورت کو واپس کرد ہے گا اگر اس باندی کی قیمت بہ نسبت اوسط درجہ کی خادمہ سے ذیا دہ ہوتو دونوں میں ہے کوئی دوسرے سے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے بیم میط سرچسی میں ہے۔

فعل: 👁

#### نکاح میں سمعت کے بیان میں

مهر مين قالاً كجهاور حالاً كجه كهاتو؟

اسعورت کا مہر دینار نہ ہوں گے یا علانیہ فقط نکاح کرلیا اور مہر ہے سکوت کیا تو دونوں صورتوں میں مہرمثل پر نکاح منعقد ہوگا وجہ دوم آ تکہ دونوں نے خفیہ کی قدر مہر پرعقد کرلیا پھر علانیہ اس ہے زیادہ مہر کا اقرار کیا پس اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم نے خفیہ اس قدر مہر پرعقد کیا ہے اور اگر دونوں پرعقد کیا ہو اور اگر دونوں پرعقد کیا ہو اور اگر دونوں نے اس امر کے شاہد نہ کرلئے کہ علانیہ جوزیادتی ہے وہ سنانے کے واسطے ہے تو مہر وہی ہوگا جو خفیہ عقد کے دفت ندکور ہوا ہے اور اگر دونوں نے اس امر کے شاہد نہ کرلئے کہ علانیہ جوزیادتی ہے وہ سنانے کے واسطے بو شرح مختصر الطحاوی میں ہے کہ بنا برقول امام اعظم اور امام مختصر اور اور ہوں ہوگا جو علانے بندکور ہوا ہے اور میزیادتی شار موگی خواہ اول کی جنس ہے ہویا نے جنس ہوگر فرق یہ ہوگا کہ کہ کہ کہ اور شاہر میں ہوگا اور اگر خلاف جنس ہوئی ہوگا اور اگر اول کی جنس سے ہوئی جو بہت قدر مہر ہوگا اور شاہر کے خلاف کیا ہوگا اور ہم پر عقد کیا اور خلا ہم میں جو میں نے اس کے واسطے اقرار کیا وہ ہزل تھا مقصود نہ میں علانیہ اس کے خلاف کیا پھر دونوں میں جھرا ہوگا ہو میں نے اس کے واسطے اقرار کیا وہ ہزل تھا مقصود نہ میں علانیہ اس کے خلاف کیا پھر اوجدا تھا تو عورت کا قول قبول ہوگا اور مہر وہی ہوگا جوعلانے تھم را ہے لیکن اگر شو ہرا ہے دعوے کی گوا ہو علانے تھا ہول ہول ہوگا اور مہر وہی ہوگا جوعلانے تھم را ہے لیکن اگر شو ہرا ہے دعوے کی گوا ہو تو کا دیا تھور کہا کہ تو کہا کہ تو کو ایک تو کہا کہ تو کو ایک تو کہا کہ تاہم کے تو گوا ہو تا کہ تو کہا کہ تاہم کے تو گوا ہو تا کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ ت

فصل: 🛈

مہرکے تلف ہوجانے اوراستحقاق میں لئے جانے کے بیان میں

اگر عورت ہے کی معین چزید کا کہ کیا اور وہ پر دکر نے ہے پہلے تلف ہوگئی یا استحقاق میں لے لی گئی پس اگریہ چیز مثلی چیز وں میں ہے ہوتو شوہر ہے اس کے مثل لے لی گی ور نہ اس کی قیمت لے کی پیچھا میں ہے اور ای ما معین جوہر ضہرا ہے عورت نے شوہر کو ہیہ کردیا پھروہ استحقاق میں لیا گیا تو اس کی قیمت شوہر نے والپس لے گی ہے تھیں ہے اور اگر ایسا دار جوہر قرار دیا گیا ہے اس میں ہے اور اگر ایسا دار جوہر قرار دیا گیا ہے اس میں سے نصف پر کی شخص نے اپنا استحقاق فابت کر کے لیا تو عورت کو افتظا باتی نصف ملے گا اور نصف قیمت لے اور اگر مرد نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو عورت کو افتظا باتی نصف ملے گا اللہ چھا مرحی میں ہے اور اگر می ورت کے اور اگر می ورت کو طلاق دے دی تو عورت کو افتظا باتی نصف ملے گا اور گربی خص میں ہے اور اگر کی گورت کے باپ پر چوشو ہر کا کما لک ہوگیا پس اگر ہنوز مرد پر اس عورت کے واسطے اس کے باپ کی میں ہوئے گا اور اگر باپ پر کی شخص جائے گا اور اگر شوہر پر چورت کے واسطے قیمت کا تھم ہونے کے بعد شوہر اس کا ما لک ہواتو عورت نہ کورہ اپنی تو باپ کوئیں ہے تی ہوئو را آتز اوہو جائے گا اور اگر شوہر پر چورت کے واسطے قیمت کا تھم ہونے کے بعد شوہر اس کا ما لک ہواتو عورت نہ کورہ اپنی ہو باپ کوئیں ہے تی اور شوہر کو ہواتے ہوئی کی بات شوہر ہو جاس کی مالہ کوئیں ہوئی ہوئیں کیا تب تک شوہر ہو جاس کی مالک تبین ہوئیں کیا تب تک شوہر ہو جاس کی مالک تو ہوں ہوئی کیا تب تک شوہر ہو جاس میں اگر ہوئی کیا ہوئی ہوئی کی گر سے خاس میں اگر اور شوہر پر قیمت دین کا تھی ہوئی ہوئی کی سب سے بیامام کی شوٹ ہوئی کی سب سے بیامام کوئی ہوئی کا کہ بعینہ بھی غلام پر نکام کی سب سے بیامام کوئی ہوئی کی گا کہ بعینہ بھی کا مار کو می کوئیل ہوئی کی سب سے بیامام کوئی ہوئی کی گوئی کی کہ بینہ بھی غلام پر نکام کی ہوئی کی کہ بینہ بھی کوئی ہوئی کی کوئیں کوئیں کی گوئیں ہوئی کی کوئیں کوئیں کی گوئیں کے ہوئی کی کوئیں کوئیں کی گوئیں کی کوئیں کوئیں کی گوئیں کی کوئیں کی گوئیں کی گوئیں کوئیں کوئیں گوئیں کی گوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی گوئیں کوئیں کوئ

اگرعورت ہبہ سے رجوع کرے۔

<sup>(</sup>۱) اور کھاختیار نہ ہوگا۔

فعنل: ن

### مہر ہبہ کرنے کے بیان میں عورت کی خوشی سے کیے گئے مہر کو ہبہ کرنے پراولیاء کا اعتراض کچھ معنی نہیں رکھتا:

عورت کواختیار ہے کہاس کے مہر کا جو مال شوہر پر آتا ہے خواہ مرد نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہووہ اپنے شوہر کو ہبہ کردے اورعورت کے اولیاء میں سے خواہ باپ ہویا کوئی اور ہو کسی کوعورت پراعتر اض کرنے کا اختیار نہیں ہے بیشرح طحاوی میں ہے اور عامہ علاء کے نز دیک باپ کو بیا ختیار ہیں ہے کہ اپنی دختر کی مہر ہبہ کر دے بیربدائع میں ہے اور مولی کو بیا ختیار ہے کہ اپنی باندی کا مہراس کے شوہرکو ہبدکردے اور اسی طرح جا ہے اپنی مدیرہ باندی یا ام ولد کا مہر ہبدکردے اور اگر باندی مکا تنبہ ہوتو اس کا مہر اس کا ہوگا اوراگرمولی اس کو ہبہکرنا جا ہے توضیح نہ ہوگا اورا گر مکا تبہ کے شوہر نے اس کا مہراس کے مولیٰ کودے دیا تو ہری نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر زید مرگیا اور اس کی بیوی نے اس کا مہر اس کو ہبہ کیا تو جائز ہے اگرعورت نے طلق کی حالت میں جب کہ اس کی جاں پر بن آئی تھی تو شو ہر کومہر ہبہ کیا پھر جابر نہ ہوئی اور مرگئی تو ہبہ تھے نہیں ہے بیسراجیہ میں ہے اورا گرمیت کی بیوی نے وار ثان میت کواپنا مہر ہبہ کیا تو بھی جائز ہےاورا گرعورت نے کسی شرط پر اپنا مہر ہبہ کیا پس اگر شرط پائی گئی تو جائز ہےاورا گر شرط نہ پائی گئی تو مہر جیسا تھا ویها بی عود کرے گابیتا تارخانیہ میں ہے اورا گرعورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا اورعورت نے ہزار درہم وصول کر لئے پھر شو ہر کو ہبہ کر دیئے پھر شوہر نے قبل دخول کے اس کوطلاق دی تو شوہراس عورت سے پانچ سو درہم واپس (<sup>()</sup> کے گا اور اسی طرح اگر مہر کوئی کیلی یا وزنی چیز ہوجووصف بیان کر کے ذمہ رکھ لی ہے تو بھی یہی تھم ہے کیونکہ وہ متعین نہیں ہے اورا گرعورت نے ہزار درہم پر قبضہ نہ کیا اور بدوں قبضہ کے شوہر کو ہبہ کر دیتے پھر مرد نے قبل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو دونوں میں سے کوئی دوسرے سے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اوراگر اس نے پانچ سو درہم وصول کر کے پھر پورے ہزار درہم ہبہ کئے یعنی مقبوضہ وغیر مقبوضہ یا فقط باقی ہبہ کئے پھر شوہر نے قبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو امام اعظم ہے نز ویک دونوں میں سے کوئی دوسرے سے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر عورت نے ہزار درہم کے نصف ہے کم ہبہ کئے اور باقی سب وصول کر لئے تو الی صورت میں امامؓ کے نز دیک عورت سے نصف تک جس قدر جائے ہوہ لے کر پورا کر لے گایہ ہدایہ میں ہے۔

مهر کن صورتوں میں پوراوا جب ہوگا اور کن میں نصف؟

منتقی میں ابراہیم کی روایت سے امام محمد ہے مروی ہے کہ اگر پور ہے ہزار درہم عورت کودے دے پھرعورت نے ہزار درہم عرب کی اللہ سے ضلع کیا قبل اس کے کہ عورت کے ساتھ دخول واقع ہوتو قیا ساعورت سے پانچ سودرہم واپس لے گا اوراسخسانا پچھوا پس نہ کے گا یہ محیط میں ہے اورا گرعورت سے مثل حروض وغیر ہ ایسی چیز پر جو معین کرنے سے متعین ہوجاتی ہے نکاح کیا پھرعورت نے اس کی چیز پر قبضہ کر دی پھرقبل دخول کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو عورت سے پہلے میہ چیز تمام یا آ دھی شوہر کو ہبہ کر دی پھرقبل دخول کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو عورت سے پہلے میہ چیز تمام یا آ دھی شوہر کو ہبہ کر دی پھرقبل دخول کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو عورت سے پہلے میہ جیز تمام یا تا عروض پر جس کا وصف بیان کر کے اپنے ذمہ رکھا ہے نکاح کیا تو بھی الی صورت سے پہلے میں یہ عظم ہے کذا فی الکا فی خواہ عورت نے اس پر قبضہ کر لیا ہو یا نہ کیا ہو یہ کفا میر سے اورا گرعورت نے شوہر کے سوائے کسی اجنبی کو میں بہتا تھی ہو کھی ایک سوائے کسی اجنبی کو

بچه پیدا ہونے کاوقت۔

<sup>(</sup>۱) تعنی اور پانچ سودر ہم لے گا۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کيات (٢٠٥ کي ۱۰۵ کياب النکام

اپنامہر ہبہ کیا اور اس کو وصول کر لینے پر مسلط کر دیا پھر اس نے وصول کر لیا پھر شوہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو نصف مہر عورت ہے واپس لے گا اور اگر عورت نے مہر پر قبضہ کر کے کسی کو جو اجنبی ہے ہبہ کیا پھر اس اجنبی نے شوہر کو ہبہ کیا پھر شوہر نے قبل دخول کے عورت کو طلاق دے دی تو نصف مہر عورت ہے واپس لے گا خواہ مہر مال دین ہو جو معین کرنے ہے متعین نہیں ہوتا ہے یا اس کے برعکس مال میں ہو میر چیط میں ہے اور اگر عورت نے مال مہر شوہر کے ہاتھ فروخت کیا یا بعوض ہبہ کیا پھر شوہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو شوہر اس سے نصف مال ندکور کے مثل واپس لے گا اگر مال ندکور مثلی ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر مثل نہ ہو بلکہ فیمتی ہو پھر اگر عورت نے قبل قبضہ کے فروخت کیا ہوتو روز قبضہ کی فصف قیمت لے گا اور اگر بعد قبضہ کے فروخت کیا ہوتو روز قبضہ کی فصف قیمت لے گا اور اگر بعد قبضہ کے فروخت کیا ہوتو روز قبضہ کی فصف قیمت سے گا اور اگر بعد قبضہ کے فروخت کیا ہوتو روز قبضہ کی مطلقہ عورت سے کہا کہ اب میں تیرے ساتھ نکاح نہ کروں گا جب تک تو اپنا مہر جو تیرا مجھ پر ہے مجھے ہید نہ کر دے پھر شوہر نے اس سے نکاح کو میں اس نے اپنا مہر بدیں شرط ہبہ کیا کہ اب میں تیرے ساتھ نکاح کرے پھر شوہر نے اس سے نکاح کرنے ہو تیں اس سے نکاح کیا نہ کر اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے بیک اس سے نکاح کرے پھر شوہر سے بھر شوہر سے بیک تو اور قبیر کی شرط ہبہ کیا کہ اس میں ہے۔

عورت سے کسی چیز کی بابت وعدہ کرنے پرمہر ہبہ کروایالیکن بعد میں وعدہ خلافی کی تو مہر بعینہ برقر اررہے گا:

تُخَّ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو مجھے اپنے مہر ہے بری کردے تا کہ میں تجھے اس قدر ہبہ
کروں پس عورت نے کہا کہ میں نے تجھے بری کردیا پھر شوہر نے اس کو ہبہ کردیئے ہا انکار کیا تو مہراس پر بحالہ ہاتی رہے گا یہ حاوی
میں ہے۔ ایک عورت نے افر ارکیا کہ وہ ہالغہ ہے اور اپنا مہرا پنے شوہر کو ہبہ کردیا تو مشاک نے فر مایا کہ اس کا قد دیکھا جائے اگر ہالغہ
عورتوں کا قد ہوتو اس کا افر ارضیح ہوگا حتیٰ کہ اگر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس وقت بالغہ نہ تھی تو اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اگر قد
بالغہ عورتوں کا قد نہ ہوتو اس کا افر ارضیح نہ ہوگا اور شیخ نے فر مایا کہ قاضی کو ایسے معاملہ میں اختیا طرکنی چا ہے اور عورت سے اس کا من
دریافت کرے اور پوچھے کہ تو نے کیوں کر یہ بات جانی ہے جسے طفل کی صورت میں مشائنے نے فر مایا ہے کہا گروہ اپنے ہونے کا
افر ادکرے تو قاضی احتیا طرکے واسطے اس سے وجہ دریافت کرے یہ فاوئ قاضی خان میں ہے بیوی و مرد نے ہیہ مہر میں اختیا ف کیا
کہ بیوی نے کہا کہ میں نے اس شرط سے بہہ کیا تھا کہ تو بچھے طلاتی نہ دے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا تھا کہ تو بھے طلاتی نہ دے اور مرد نے کہا کہ تو نے بغیر شرط کے بہہ کیا ہو تو تول عورت
کا قبول ہوگا ہے تھیہ میں ہے۔

فعل: عن

# عورت کے اپنے آپ کو بوجہ مہر کے روکنے اور مہر میں میعاد مقرر کرنے اور اس کے متعلقات کے بیان میں

مہر معجل کے واسطے عورت اپنے آپ کومر دیےروک سکتی ہے:

ہرائیں صورت میں کہ مرد نے عورت کے ساتھ دخول کرلیا ہو یا خلوت صحیحہ ہوگئی ہواور تمام مہر متا کد ہوگیا ہواگر مہر معجّل وصول پانے کے واسطے عورت اپنے آپ کورو کے اور مرد سے بازر ہے تو امام اعظمؓ کے نزد یک عورت کوابیا اختیار ہے اور اس میں صاحبینؓ نے اختلاف کیا ہے اور اس طرح باہر نگلنے اور سفر کرنے اور جج نفل کے واسطے جانے سے امام اعظمؓ کے نزد یک منع نہ کی جائے گی الا اس صورت میں کہ باہر نگلنا حد ہے گزرا ہوا بیہودہ ہواور جب تک عورت نے اپنے نفس کوشو ہر کے بیر دنہیں کیا ہے تب تک بالا جماع اس کوابیا اختیار ہے اور اس طرح اگر صغیرہ یا مجنونہ کے ساتھ دخول کرلیا یا زبردی باکراہ ابیا کرلیا تو بھی اس کے باپ کو

اختیار ہے کہاس کوروک رکھے یہاں تک کہاس کے واسطے اس کا مبر معجل وصول کر لے بیعتا ہید میں ہے اور اگر شو ہرنے عورت کی رضامندی کے ساتھ اس سے دخول کرلیا یا خلوت کی تو بنابرقول امام اعظمیؓ کےعورت کواختیار ہوگا کہ اپنے آپ کوشو ہر کے ساتھ سفر میں جانے ہے رو کے تا آئکہ بورا مہر وصول کر لے یہ بنابر جواب کتاب کے ہے اور ہمارے دیار کے عرف کے موافق تا آئکہ مہر معجل وصول کر لے اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور شیخ امام فقیہ زاہد ابوالقاسم صفار سفر کرنے میں موافق قول امام اعظمٌّ کے فتو کی دیتے تھے اور اپنے آپ کومرد سے رو کئے میں صاحبینؓ کے قول پر فتو کی دیتے تھے اور ہمارے بعض مشاکخ نے امام صفار کا اختیار پسند کیا ہے بیمچیط میں ہےاور جب مرد نے اس کواس کا مہرادا کیا تو جہاں جا ہے لے جائے اور بہتے ہے مشائخ کے نز دیک بیہ تھم ہے کہ ہمارے زمانہ میں شوہراس کوسفر میں نہیں لے جاسکتا ہےاگر چہاس کا مہرادا کر دیا ہولیکن گاؤں<sup>(۱)</sup> میں جا ہے اور ای پرفتویٰ ہےاوراِس کواختیار ہے کہ گاؤں سے شہر میں لے جائے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جائے نیکا فی میں ہے۔ اگرایک صحف نے اپی دختر باکرہ بالغہ کا نکاح کردیا پھر باپ نے جا ہا کہ اس شہر کوچھوڑ کرمع اپنے عیال کے دوسر سے شہر میں جار ہے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دختر مذکورہ کوا پنے ساتھ لے جائے اگر چیشو ہراس پرراضی نہ ہوبشر طیکہ شو ہرنے اس کا مہر ہنوز ادانہ کیا ہو اورا گرمہرا داکر چکا ہوتو بدوں رضامندی شو ہر کے باپ کواس کے لے جانے کا اختیار نہیں ہے بیمحیط میں ہے اگر مردنے سب مہر دے دیا ہومگرایک درہم رہ گیا ہوتو عورت کواختیار ہوگا کہا پنے نفس کوشو ہر ہےرو کے اورشو ہر کو بیاختیار نہ ہوگا کہ جو پچھ عورت نے وصول کر لیا ہے اس کووا پس کرے بیسراج الوہاج میں ہے ایک دختر صغیرہ بیاہی گئی اور وہ مہر وصول ہونے سے پہلے شوہر کے یہاں چلی گئی تؤ جس کوبل نکاح کے اس کے رو کنے کا اختیار تھا اس کواب بھی اختیار ہوگا کہ وہاں سے لاکراپنے گھر میں رکھے اور نکلنے ہے نع کرے تا آنکہاس کا شوہراس کا مہراس مخص کودے دے جو قبضہ کرنے اور وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گر چپانے اپن جیسجی صغیرہ کا مہمسمیٰ پر نکاح کیا اور اس کوشو ہر کے سپر دکر دیا اور ہنوزتمام مہروصول نہیں پایا ہے تو سپر دکر نا فاسد ہے اور وہ ائیے گھروا پس کردی جائے گی میجنیس و مزید میں ہے اور باپ نے اگراپی دختر کا مہروصول کرلیناً جا ہا تو عورت مذکورہ کا حاضر ہونا شرطنبیں ہے اور اگر شوہرنے باپ سے عورت کے سپر دکرنے کا مطالبہ کیا پس اگر عورت اس کے گھر میں موجود ہوتو باپ پر اس کا سپر د کردیناواجب ہےاوراگرموجودنہ ہواورنہ باپ اس کے سپر دکرنے یا قادر ہوتو باپ کومبر کے وصول کرنے کا بھی اختیار نہ ہوگااوراگر عورت اپنے باپ کے گھر میں ہولیکن شوہر نے اظمینانِ نہ کیا کہ وہ سپر ذکر دے گا اور باپ کی طرف سے بد گمان ہوا تو قاضی اس عورت کے باپ کو حکم کرے گا کہ باپ اس مہر کی بابت شوہر کو فیل دے اور شوہر کو حکم کرے گا کہ مہراس کے سپر دکر دے اور اگر مہر کی نالش شہر کوفہ میں دائر ہوئی اورعورت شہربھرہ میں ہےتو ہاپ کویہ تکلیف نہ دی جائے گی کہ دختر کوکوفہ میں لائے بلکہ شوہر سے کہا جائے گا کہ مہر اس کودے کراس کے ساتھ بھر ہ میں جا کروہاں ہے عورت کولے لیے بیمحیط سرھسی میں ہے۔

ا گرمهر معجّل مقرر نه کیا گیا تو اس کی صور ت:

۔ اگر گواہوں نے مہر متجل کی مقدار بیان کی تو آئ قدر مجل قرار دیا جائے گا اور اگر پچھ نہ بیان کیا تو عقد کے مہر مذکور کواور عورت کودیکھا جائے گا کہ المیں عورت کے واسطے اس مہر میں ہے کس قدر مجل ہوتا ہے پس جورائے قرار پائے وہی مجل قرار دیا جائے گا اور چہارم حصہ یا پنجم حصہ وغیرہ کی کوئی تقدیر نہ ہوگی بلکہ عرف ورواج پرنظر رکھی جائے گی اور اگر اولیا ،عورت نے عقد میں پورے مہر کا مجل مونا شرط کرلیا تو پورا مہر مجل قرار دیا جائے گا اور عرف ورواج ترک کیا جائے گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر شوہر نے

ا گرعقد میں بیقر اردیا کہ بینصف مہر معجّل ہے اور نصف موجل ہے تو؟

اگرمہر مجل اداکر نے سے پہلے وطی کرنے کی شرط کر لی ہوتو شرط سے جاورا گرمہر موجل قرار پایا ہو پھر مہر مجل کر دیا توامام ابو
یوسٹ سے روایت ہے کہ عورت کورو کنے کا اختیار حاصل ہوگا بیغتا ہیہ میں ہے اگر بعض مہر مجل اور بعض میعادی ہواوراس نے مجل
سب وصول کر لیا یا بعد عقد قرار پانے کے بالا نقاق مہر میعادی کر دیا جس کی مدت معلوم ہے تو دونوں صور توں میں عورت کو اپنے نفس
کے رو کنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا اور بنابر لی قول امام ابو یوسٹ کے میعاد آنے پر مہر وصول کر لینے تک عورت کو اپنے رو کئے کا اختیار ہوگا
ییشر کے جامع صغیر قاضی خان میں ہے اگر عقد میں بی قرار دیا کہ بید نصف مہر مجل ہے اور نصف موجل ہے جیسے ہمارے ملک میں عادت
جاری ہے مگر میعادی مہرکی مدت فر کر بین فر مائی تو اس میں مشائ نے نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ میعاد جائز نہ ہوگی اور تمام فی
الحال دینا واجب ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ میعاد جائز ہوگی اور ایسی میعاد جدائی واقع ہونے کے وقت پرمجمول ہوگی یعنی ادائے بعض
مہرکا وقت وہ ہوگا جب دونوں میں بسبب موت یا طلاق کے جدائی واقع ہواورا مام ابو یوسف سے بعضی ایسی روایت آئی ہے جواس تول
کی مؤید ہے یہ بدائع میں ہے اور اس امر میں کسی کا خلاف نہیں ہے کہ مہر کے ادائی میعاد معلوم شل ایک مہینہ یا ایک سال وغیرہ کے
مقرر کرنا شیخے ہے اور اگر انتہا معلوم نہ ہوتو ایسی مدت کی میعاد ہونے میں مشائ کو کا اختلاف ہے بعضوں نے فر مایا کہ شیخے ہے اور بہی تول

لے قال المتر جم اس شرط سے بیرفائدہ ہے کہ حوالہ تمام ہو پس حوالہ کی توضیح وتقریر ہے ور ندا گرحوالہ میں اصلی کی بریت نہ ہوتو و ہ حوالہ نہیں بلکہ گفالہ ہوتا ہے۔

قال التمر جم ظاہریہ ہے کہ بیقول امام ابو یوسف کا فقط دوسری صورت ہے متعلق ہے۔

صحیح ہاں وجہ سے کہ انتہائے مدت خود معلوم بعنی طلاق یا موت کا وقت ہے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ بعض مہر کا میعادی ہونا تھی ہوتا ہے اگر چہتھر تکے کسی مدت معلومہ کی نہ ہویہ چیط میں ہے اور اگر طلاق رجعی واقع ہوئی تو میعادی مہر فی الحال واجب الا دا ہو جاتا ہے اور اگر بعداس کے عورت سے مراجعت کرلی تو پھر یہ مہر جونی الحال واجب الا دا ہو گیا ہے میعادی نہ ہو جائے گا ایسا ہی استادا مام ظہیر الدینًّ نے فتوی دیا ہے بی خلاصہ میں ہے۔

اگرعورت اسلام لانے کے بعد مرتدہ ہوگئی پھرعود کیا تو مہر کی بابت مسکلہ:

اگرنعوذ باللہ تعالی عورت مرقد ہوگئی پھر مسلمان ہوئی اور نکاح پر مجبور کی گئی پس آیابا تی مہر کا مطالبہ کرسکتی ہے یا نہیں تو اس بیل مشائخ کا اختلاف ہے بیر محیط میں ہے اور مشتی میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت ہے ایک کپڑے پر جس کا وصف بیان کر کے کسی معاد پر ادا کرنے کی شرط ہے نکاح کیا پھر جب میعاد آئی تو عورت نے شوہر کا ایک کپڑ اای صفت کا غصب کیا تو بیر ہر کا قصاص ہو جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر ایک شخص نے ایک مورت ہے چند کپڑ وں پر جن کا وصف مع طول وعرض و رفعت بیان کر کے اپنے ذمہ رکھے ہیں بشرط کسی میعاد پر ادا کر نے کے نکاح کیا پھر ان کپڑ وں کے عوض ان کی قیت عورت کو دی تو عورت کو اختیار ہوگا کہ قیمت قبول نہ کر ہے اور اگر اس کے واسطے کوئی میعاد نہ تھم ہم کی بھوتو عورت اس کی قیمت لینے ہے انکار نہیں کر سکتی ہے بینظ ہم ہم یا کہ خض نے ایک مورت سے ہزار در ہم پر اس شرط سے نکاح کیا کہ اس میں جو پچھ بچھ ہے بن پڑیں گے ادا کروں گا اور جو باتی رہ جا نمیں گے وہ ایک سال سے ختم پر ادا کروں گا تو پورے ہزار در ہم میعاد کی بوعدہ ایک سال ہوں گے لیکن اگر درمیان میں عورت گواہ قائم کرے کہ اس کی قدرت و دسترس میں سب مہریا تھوڑ آ آگیا ہے تو جس قدر کے گواہ قائم کرے اس قدر لے سکتی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

قدرت و دسترس میں سب مہریا تھوڑ آ آگیا ہے تو جس قدر کے گواہ قائم کرے اس قدر لے سکتی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک عورت نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کردیا اور اس کا مہر وصول کر لیا پھروہ و ذختر بالغہ ہوئی پس آگر اس کی ماں اس کی وصیہ تھی

ایک عورت نے اپنی دخر صغیرہ کا نکاح کردیا اوراس کا مہروصول کرلیا پھروہ و دختر بالغہ ہوئی پس اگراس کی ماں اس کی وصیہ تھی تو اس کوا پنی ماں سے مہرکا مطالبہ کرنے کا اختیارہ وگا شوہر سے مطالبہ کرنے کا اختیارہ وگا پھراس کی ماں سے واپس لے گا اور یہی تھم سوائے باپ و دا دائے باتی اولیاء کے حق میں ہے مطالبہ کرنے کا اختیارہ وگا پھراس کی ماں سے واپس لے گا اور یہی تھم سوائے باپ و دا دائے باتی اولیاء کے حق میں ہے ایک خض نے اپنی دختر کا مہر شوہر سے وصول کیا پھر دیوکی کیا کہ پھر میں نے اس کو واپس کر دیا ہے پس اگر عورت باکرہ ہوتو بدوں گواہوں کے اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر شیبہ ہوتو تعبد بیتی کی جائے گی یہ محیط سرخسی کے باب النکاح الصغیر والصغیرہ ہوتو بدوں باپ و دا داو قاضی کو ہا کر مہر کو اس بالنہ ہواور اس نے وصول باپ و دا داو قاضی کو ہا کہ دوسرے کو بیا اختیار ہیں ہوتا ہے اور اس نے وصول کرنے کا استحقاق خود حاصل ہوتا ہے کی دوسرے کو بیا ختیار ہیں ہوتا ہے اور آگر باپ نے اس اختیار ہیں ہوتا ہے اور آگر باپ نے افرار کی سے اور اگر باپ نے افرار کی سے اور اگر باپ نے افرار کیا کہ میں دوسرے کو بیا ختیار ہیں ہوتا ہے اور آگر باپ نے افرار کی وقت سے دختر بالغہ ہوتا ہے اور آگر باپ کے افرار کی وقت سے دختر بالغہ ہوتا ہے اور اس کے افرار کی وقت سے دختر بالغہ ہوتا ہا ہوگی دوسرے کو ماصل نہیں ہوتا ہے اور آگر باپ نے اس شور کے اس کی افرار کی وقت سے دختر مہر سے بری کی ہو گیا اس کے برخلاف ہے بیعتا ہیہ میں ہوتا ہا کہ میں اگر باپ نے اس شرطے دوسول کیا ہوگیا تو رات کیا ہوگیا ہوں تو اس کے برخلاف ہے بیعتا ہیہ میں ہے ایک شخص نے ایک عورت بالغہ سے نکاح کیا اور اس کے باپ کواس کے مہر کی عوض ایک ذمین دی پھر جب اس کو خبر پخیجی تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو خل پر داختی نہیں ہوتی ہوں تو اس میں دوسور تیں بی

ے۔ تولدرفعت یعنی مرتبہ مثلاً تنزیب باریک اعلیٰ درجہ کی یا وسط ہے یارلیٹمی اس قدرتار ہیں یا دیباج فی سیراس قدروزن ہےاور ما ننداس کے۔ اس بابت حواثی میں گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جاچکا ہے ۔۔۔۔۔ ( حاقظ )

ایک بیرکہ ایسا معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں مہر کے عوض زمین دینے کا رواج نہیں ہے دوم آنکہ ایسے شہر میں ہوا جہاں ایسارواج ہے لیہ پہلی صورت میں جائز ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ عورت بالغہ ہواور دوسری صورت میں جائز ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ عورت بالغہ ہواور اگر وہ نابالغہ ہواور باپ نے مقررہ مہر میں زمین کی اور بیز مین مہر کے برابر نہیں ہے لیں اگر بیہ معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں بیرواج واقع ہوا جہاں بیرواج ہیں ہوا کہ کہ جہاں بیرواج ہوا ہواجہاں بیرواج ہے کہ لوگ زمین کو دو چند قیمت پر لے لیتے ہیں تو جائز نہ ہوگا اورا گر ایسے شہر میں ہوا کہ کہ جہاں بیرواج ہے کہ لوگ میں کو دو چند قیمت پر لے لیتے ہیں تو جائز ہوگا اورا گر وختر ایسی چھوٹی ہے کہ شوہراس سے استمتاع حاصل نہیں کر سکتا ہوتھی باپ کو اختیار ہے کہ شوہر سے اس کے مہر کا مطالبہ کرے بی تجنیس ومزید میں ہے۔

فصل: 🕀

مہر میں شوہر و ہیوی کے اختلاف کرنے کے بیان میں

اگر نکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہرو بیوی نے مقدار مہر میں اختلاف کیا تو امام اعظمیمٌ وامام محمدٌ کے نز دیک اسعورت کا مہرالمثل تھم قرار دیا جائے گاپس اگرمہرالمثل ان دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد کہونو اسی کا قول بدیں طور کہ وہ دوسرے کے دعوے رقتم کھالے قبول ہوگا پس اگر شو ہرنے کہا کہ مہر ہزار درہم ہے اورعورت نے کہا کہ دو ہزار درہم ہے اوراس کا مہرمثل ہزار درہم یا کم ہے تو شوہر کا قول قبول ہوگا مگراس فتم کے ساتھ کہ واللہ میں نے اس سے دو ہزار درہم پر نکاح نہیں کیا پس اگر شوہر نے فتم ہے انکار کیا تو زیادتی بہسب نکاول کے ثابت ہوجائے گی اورا گرفتم کھالی تو ثابت نہ ہوگی اورا گر دونوں میں ہے کسی نے گواہ قائم کئے تو اس کے گواہوں پر حکم دیا جائے گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہوں پر حکم ہوگا اورا گرعورت کا مہرمثل دو ہزار درہم یا زیا دہ ہوتو عورت کا قول قبول ہوگا مگر ساتھ ہی تھم لی جائے گی کہواللہ میں نے ہزار درہم پر نکاح نہیں قبول کیا ہے ہی اگرعورت نے قشم نہ کھائی تو ہزار درہم پرہونا ثابت ہوگا اورا گرفتم کھائی تو عورت کودو ہزار درہم ملیں گے جس میں ایک ہزار بمہرمسمکی ہوں گے جس میں مرد کو کچھ خیار نہ ہو گا اور ایک ہزار بھکم مہرمثل ہوں گے جس میں مر د کواختیار ہو گا جا ہے اس کے عوض درہم دے دکھے یا دینار سے ادا کرےاور دونوں میں ہے جس نے گواہ قائم کئے اس کے گواہوں پر حکم ہوگا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کیےتو شو ہر کے گواہوں پر حکم ہو گااوراگراس کامبرمثل ایک ہزار پانچے سودرہم ہوں تو دونوں ہے باہم قتم لی جائے گی پس اگر شوہر نے قتم ہےا نکار کیا تو دو ہزار درہم اس کے ذمہ لازم ہوں گے کہ بیسب بطریق تسمیہ جموں گے اگرعورت نے تتم ہے انکار کیا تو ایک ہزار درہم کا حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں قتم کھا گئے تو ایک ہزار پانچ سودرہم کا حکم دیا جائے گا جس میں سے ایک ہزار درنہم بطریق تشمیہ ہوں گے اور پانچ سودرہم بحکم مہراکمثل ہوں گے اور پانچ سودرہم میں شوہر کا احتیار ہوگا جاہے دینارے ادا کرنے جاہے درہم سے اور دونوں میں سے جوگواہ قائم کرے گااس کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ایک ہزار پانچ سو درہم کا حکم دیا جائے گا جس میں سے ہزار درہم بطریق تشمیہ مہراور پانچ سو درہم بطریق اعتبار مہراکمثِل ہوں گے یہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے اور شیخ ابو بکر رازیؓ نے فر مایا کہ با ہمی قتم فقط ایک صورت میں ہے کہ جب مہراکمثل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد نہ ہوتؤ اورا گرمہراکمثل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد ہوتو قول اس کا مقبول ہوگا جس کا مہرمثل شاہد ہے گر اے دوسرے کے دعوے پرفتم لی جائے گی اور دونون ہے باہمی قتم یعنی ہرا یک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفتم نہ لی جائے گی اور یہی سیجے ہے بیشر کے جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور پینے کرخیؓ نے ذکر کیا لے شاہد ہومثلاً مہمثل ہزار درہم ہےاورعورت نے اس قدر دعویٰ کیااورشو ہرنے کہا کہ یانچ سو درہم ہےتو عورت کا قول قبول ہے لیکن قتم کھائے کہ میں پانچے سو درہم پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ سے تسمیہ یعنی یہی مہر سمیٰ ہوا ہے اوراس میں سے پچھ بھکم مہرشل نہ ہوگا۔

فر مایا کہ اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو پہلے دونوں ہے باہمی قشم لی جائے گی پھر اگر دونوں قشم کھا گئے تو امام اعظم ٌ وامام محدٌ کے نز دیک مہرالمثل حکم قرار دیا جائے گا اور شیخ امام اجل شمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ یہی اصح ہے کذا فی المحیط اور یہی سیجے ہے بیمحیط سرحسی

اگر مال مہرعین نہ ہو بلکہ مال دین ہو کہ اس کا وصف بیان کر کے اپنے ذ مدرکھا ہے مثلا کسی کیلی چیز پراس کا وصف بیان کر کے یاوزنی چیزموصوف یا نذروع موصوف پر نکاح کیا پھر دونوں نے کیل ووزن و ذرع کی مقدار میں اختلاف کیا تو پیشل درہم و دینار کی مقدار کے اختلاف کے ہے اورا گرجنس مشمیٰ میں اختلاف ہومثلاً شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھ سے ایک غلام پر نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا کہ ایک باندی پر نکاح کیا ہے یا شوہر نے کہا کہ ایک گرجو پر اورعورت نے کہا کہ ایک گر گیہوں پر یا ہروی کپڑوں پر یا شو ہرنے کہا کہ ہزار درہم پڑاورعورت نے کہا کہ سودینار پرنکاح ہے یا نوع مسمیٰ میں اختلاف کیا کہ ایک نے ترکی غلام کہااور دوسرے نے رومی کا دعویٰ کیایا ایک نے وینارصور پیکہا اور دوسرے نے دینارمصر پیکا دعویٰ کیایا صفت مسمیٰ میں اختلاف کیا کہ ایک نے جید کا دعویٰ کیااور دوسرے نے رومی کا دعویٰ کیا تو اس میں اختلاف مثل اختلاف دو مال عین کے ہے سوائے درہم و دینار کے کہ درہم و دینار میں ایساا ختلا ف مثل اختلا ف مقدار درہم و دیناریعنی ہزار و دو ہزار کے ہے کیونکہ دوجنس او دونوع و دوموصوف میں ہے کوئی بدوں با ہمی رضا مندی کے ملک میں نہیں آتی ہے بخلاف درہم و دینار کے کہ بیدونوں اگر چیدوجنس مختلف ہیں کیکن معاملات مہر میں بیدونوں مثل جنس واحد کے قرار دیے گئے ہیں کیونکہ میرمثل کا حکم جنس دراہم و دنا نیر دونوں سے ہوسکتا ہے کہ جس سے جا ہے قرار دیا جائے ہیں یہ جائز ہوا کہ بدوں باہمی رضامندی کے مستحق سودینار ہواور بیسب اس وقت ہے کہ مہر مال دین ہواوراگر مال مہرعین ہوپس اگر دونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا پس اگرا کیے چیز ہو کہ اس کی مقدار سے عقد متعلق ہوتا ہے مثلاً طعام معین پر نکاح کیااور دونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا بدیں طور کہ شوہر نے کہا کہ میں نے تجھ سے اس طعام پر بایں شرط کہ وہ ایک گر ہے نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ تو نے مجھ ہے اس پر بدیں شرط کہ وہ دو گر ہے نکاح کیا ہے تو بیشل اختلاف ہزار درہم و دو ہزار درہم کے ہے اور اگر الیی چیز ہو کہاں کی مقدار سے عقد متعلق نہیں ہوتا ہے مثلاً مرد نے ایک عورت سے معین اس تھان کپڑے پر بدیں شرط کہ وہ فی گز دس درہم کا ہے نکاح کیا پھر دونوں میں اختلاف ہوا کہ شوہر نے کہامیں نے تچھ سے اس کیڑے پر بدیں شرط کہ وہ آٹھ گز ہے نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دس گز ہے نکاح کیا تو ایسی صورت میں دونوں سے باہمی قشم نہ لی جائے گی اور نہ مہر مثل تھم قرار دیا جائے گا بلکہ بالا جماع شو ہر کا قول ہوگا اورا گرمہر مسمیٰ معین کی جنس وعین دونوں میں اختلاف کیا مثلا شو ہرنے کہا کہ اس غلام پراور عورت نے کہا کہ اس باندی پر نکاح کیا ہے تو یہ ہزارودو ہزار درہم کے اختلاف کے مانند ہے سوائے ایک صورت کے اوروہ بیصورت ہے کہا گرمبرمثل باندی کی قیمت کے برابر یازیادہ ہوتو عورت کو باندی کی قیمت ملے گی بعینہ باندی نہ ملے گی بخلاف اس کےا گر درہم و دینار میں اختلاف ہوا لیں شوہرنے کہا کہ میں نے تجھ ہے سودیناریا زیادہ پر نکاح کیا توعورت کوسودینار فقط ملیں گے جیسے کہ سابق میں بیان ہوا ہے یہ بدائع میں ہےاوراگر دونوں نے مہر پرا تفاق کیااورمہر مال غین ہےمثلًا غلام یا کوئی اسباب وغیرہ ہے پھروہ شو ہر کے یاس تلف ہو گیا پھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا تو شو ہر کا قول بالا جماع قبول ہو گا بیشرح طحاوی میں ہےاورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے جھے سے اپنے سیاہ غلام پر جس کی قیمت ہزار درہم تھی نکاح کیا اور وہ میرے پاس مر گیا اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے مجھ ہے گورے غلام پرجس کی قیمت دو ہزار درہم ہے نکاح کیا ہے اوروہ تیرے پاس مراہے تو مہراکمثل حکم قرار دیا جائے گا اوراگر مہراکمثل دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہوتو دونوں ہے قتم لی جائے گی اوراگرایک ٹرمغین پر نکاح کیا اور وہ تلف ہو گیا کھر دونوں نے

اس کی مقدار یاصفت میں اختلاف کیایا کسی عورت ہے ایک معین کپڑے پر نکاح کیایا گداختہ معین چاندی پر چاندی کی ابریق معین پر نکاح کیااور بیہ مال معین تلف ہو گیا پھر دونوں نے گزوں یا وصف یاوزن میں اختلاف کیا تو جیسی صورتوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس تلف ہونے کے شوہر کا قول قبول ہوگا نہیں میں بعد تلف ہونے کے بھی شوہر کا قول بقول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وصف ومقدار دونوں میں اختلاف کیا تو وصف کے حق میں شو ہر کا قول قبول ہو گا اور مقدار میں عورت کے پورے مہمثل تک عورت کا قول قبول ہوگا بیظہیر یہ میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہتو نے مجھے سے اس غلام پر نکاح کیا ہے اور شوہر نے کہا کہ میں نے بچھ سے اس باندی پر نکاح کیا ہے حالا نکہ یہ باندی اس عورت کی ماں ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے توعورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور باندی مذکورہ شوہر کی طرف ہے آزاد ہو جائے گی اس واسطے کہ اس نے خود اقر ارکیا ہے اور اگر شوہر نے گواہ قائم کئے جنہوں نے بیگواہی دی کہ شوہرنے اس کے ساتھ ہزار درہم پر نکاح کیا ہےاور عورت نے گواہ قائم کئے کہاں نے سودینار پراس عورت سے نکاح کیا ہے اورعورت کے باپ نے جواس مرد کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہاس نے میرے رقبہ پر نکاح کیا ہے تو باپ کے گواہ مقبول ہوں گےاورا گر باوجودان کےعورت کی ماں نے جوشو ہر کی باندی ہے گواہ قائم کئے کہاس مرد نے میری دختر ہے میرے رقبہ پر نکاح کیا ہےتو باپ و ماں کے گواہ مقبول ہوں گے اوران دونوں میں سے نصف نصف اس عورت کا مہر ہوگا اور دونوں باپ و ماں ا پی اپی نصف قیمت کے واسطے شو ہر کے لئے سعایت کریں گے اور اگر ایبانہ ہوا بلکہ عورت نے گوا ہ قائم کئے کہ اس مرد نے مجھ ہے سو وینار پر نکاح کیا ہےاور شوہرنے گواہ قائم کئے کہ میں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کیا ہے پس قاضی نے عورت کے گواہوں پرسو دینار کے عوض نکاح ہونے کا حکم دیا پھرعورت کے باپ نے جوشو ہر کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہ شو ہرنے میرے رقبہ پراس عورت سے نکاح کیا ہے تو قاضی پہلے حکم کومنسوخ کرے گا اور بیچکم دے گا کہ یہی باپ اس کا مہر ہے اور اگر شو ہرمدعی ہو کہ میں نے اس عورت کے باپ لیرنکاح کیا ہے اور باپ نے اس کے قول کی تصدیق کی چھر دونوں نے گواہ قائم کئے اورعورت نے دعویٰ کیا کہ شوہرنے مجھ ہے سو دینار پرنکاح کیا ہے اور گواہ قائم نہ کئے پس قاضی نے باپ اور شوہر کے گواہوں پر حکم دیا اور باپ کومہر قرار دیا اورعورت کے مال سے اس کوآ زاد کم کھا اور باپ کی ولاءاس عورت کے واسطے قرار دی پھرعورت نے گواہ قائم کئے کہ نکاح سودینار پرتھا تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور قاضی سودینا رکا شوہر پر حکم دے گا اورعورت کے باپ کوشو ہر کے مال ہے آ زاد قر اردے گا اور ولاء جس کاعورت کے واسطے حکم دیا ہے باطل کر دے گا پیفتاوی قاضی خان میں ہے۔اگر بعد طلاق کے دونوں نے اختلاف کیا پس اگر بعد دخول کے یا دخول ہے پہلے بعد خلوت صحیحہ کے طلاق ہوکرا ختلاف ہوا تو اس کا حکم ایبا ہی ہوگا جیسا نکاح موجود ہونے کی حالت میں بیان ہوا ہے اوراگر دخول اورخلوت ہے پہلے طلاق ہوکرا ختلاف ہوا اپس اگر مہر مال دین ہواورمقدار مہر میں کہ ہزار ہے یا دو ہزار ہے اختلاف کیا تو شوہر کا قول قبول ہوگا اور شو ہر کے قول کے موافق جومقدار ہوگی اس کا نصف دیا جائے گا اور اس میں کچھا ختلا ف ذکر نہیں فر مایا اور شیخ کرخیؓ نے اس پراجماع بیان کیا ہے اور کہا کہ بالا تفاق سب اماموں کے نز دیک ہزار کی تنصیف کی جائے گی اورامام محدؓ نے جامع میں ذکر کرے فرمایا کہ بنابرقول امام اعظمؓ کے تامقدار متعہ مثل عورت کا قول قبول ہونا جا ہے اور اس سے زائد میں شوہر کا قول قبول ہونا عاہے مگر سیحے وہی قول اول ہے اور بعضوں نے فر مایا کہ درحقیقت دونوں روایتوں میں کچھا ختلا ف نہیں ہے اور بیا ختلاف بسبب ﴾ اختلاف موضوع ہر دومسکلہ کے ہے ہیں مسکلہ کتاب النکاح کا موضوع عظم ہزار دو ہزار ہے ہیں بیان متعہ کے تحکیم کی کوئی وجہ ہیں ہے اور

ا باپ پر بعنی بجائے مبر کے اس کا باپ مبر قرار پایا ہے۔ سے موضوع بعنی جوصورت فرض کی اوروہ یہاں مبر سمی ہے تو متعہ کیوں کر حکم ہوگا۔

جامع کبیر میں دیں اور سوموضوع ہے بایں طور کہ شوہر نے کہا کہ میں نے تچھ ہے دیں درہم پر نکاح کیا ہے اور عورت نے کہا کہ سود ہم پر نکاح کیا ہے اور اس عورت کا متعد مثل ہیں درہم ہے لیس موضوع میں اختلاف ہے قال المترجم فیہ تامل اور اگر مہر مال عین ہوجیسا کہ مسئلہ غلام و باندی میں مذکور ہوا ہے تو عورت کو متعہ ملے گالیکن اگر شوہر راضی ہوجائے کہ عورت نصف باندی لے لے تو جائز ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر اصل مسمیٰ میں ہو یعنی ایک نے دعویٰ کیا کہ تسمیہ کچھ نہ تھا اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ مہر تھہرا ہے تو بالا تفاق مہر مثل بدائع میں ہے اور اگر اصل مسمیٰ میں ہو یعنی ایک نے دعویٰ کیا کہ تھر اللہ تو بالا تفاق مہر مثل واجب ہوگا یہ تعین میں ہے مگر عورت کے دعوے سے کم نہ دیا جائے گا یہ بحرالرائق میں ہے۔
واجب ہوگا یہ میں ہوتو اس کے دعوے سے کم نہ دیا جائے گا یہ بحرالرائق میں ہے۔

ا گرشو هر وعورت مر كيئة اور وارثو ل مين مقدار مسمىٰ مين اختُلا ف هوا تو قول وارثانِ شو هر كا قبول هو گا:

اگردخول سے پہلے طلاق واقع ہونے کے بعداییاا ختلاف ہوتو بالا نقاق متعہ واجب ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اوراگردونوں
میں سے ایک کے مرجانے کے بعداییاا ختلاف ہوتو اس کا تھم وہی ہے جو حالت قیام نکاح میں اصل مسمی یا مقدار میں اختلاف کرنے
کی صورت میں ندکورہوا ہے اور یہ ایصناح شرح کنز میں ہے اورا گرشو ہر وعورت دونوں مرکئے اور وارثوں میں مقدار مسی میں اختلاف
ہواتو قول وار ٹان شوہر کا قبول ہوگا اور استثنائے مستئلر نہ ہوگا اور یہ امام اعظم کا قول ہے کذائی التبیین اور مستئلر کے دومعتی ہیں اول یہ
کہ اس نے دس درہم سے کم پر نکاح کیا ہے اور اس کو جمارے مشائخ نے لیا ہے اور دوم آئکہ یہ وعویٰ کیا جائے کہ اس نے اس عورت
سے اسے مہر پر نکاح کیا کہ ایسی عورتیں ایسے مہر پر نکاح میں لائی جاتی ہیں اور اس کو عامد مشائخ نے لیا ہے اور یہی تھے ہے یہ میط میں
ہے اور اگر اصل مہر قرار پانے یانہ پانے میں دونوں کے وارثوں نے اختلاف کیا تو قول ان وارثوں کا قبول ہوگا جومہر مسمیٰ ہونے کے
مشر ہیں اور امام اعظم کے غزد کیک عورت کے واسطے کسی چیز کا تھم نہ دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ مہر المشل کا تھم دیا جائے گا اور مساخین نے فرمایا کہ مہر المشل کا تھم دیا جائے گا اور مساخین نے فرمایا کہ مہر المشل کا تھم دیا جائے گا اور مساخین نے فرمایا کہ فتو کی صاحبین تیں کے قبل کی جائی خوان میں ہے۔

ہارے مشائ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب عورت اپنے نفس کومر د کے سپر دنہ کر پچکی ہواورا گرعورت اپنے تین سپر دکر پچکی تھی پھر حال حیات یا بعد ممات کے اختلاف ہوا تو مہر مشل کا تھم خددیا جائے گا اس واسطے کہ ہم عاد تا جانے ہیں کہ عورت نے بدوں ہمر مجل کے لینے کے اپنے تین سپر دنہ کیا ہوگا ہیں کہا جائے گا کہ یا تو اس قدر مہر کا جس کو تو نے بطور مہر مجل کے لیا ہے اقرار کرے ور خبر مرواج کے موافق جس قدر لیا جا تا ہے اسے وصول پانے کا تبھے پر تھم کر یں گے پھر باقی کے واسطے وہی مملارا آمد ہوگا جو نہوں ہوا ہے یہ میں ہے قال المتر جم ہمارے دیار میں مہر مجل کا پچھرواج نہیں ہے بس ہمارے یہاں بیتھ متعلق نہ ہوگا فلایوا میں اور اگر شو ہر وعورت دونوں مر گئے اور عورت کا مہر نکاح میں مقرر ہو چکا ہے جو بذریعہ گواہوں کے ثابت کیا گیا یا وارثوں کی فلیتا مل اور اگر شو ہر وعورت دونوں مر گئے اور عورت کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ اس کا مہر مسمی فدکور شو ہر کی میراث سے وصول کریں اور بیس مجل تھد یق ہو گئی تھا گلا بچھلا پچھند معلوم ہواور اگر یہ معلوم ہوکہ دونوں ایک ساتھ مر گئے یا اگلا بچھلا پچھند معلوم ہواور اگر یہ معلوم ہوکہ دونوں ایک ساتھ مر گئے یا اگلا بچھلا پچھند معلوم ہواور اگر یہ معلوم ہوکہ ویہ کے وارثوں نے انفاق کیا کہ نکاح میں بھر میں ہے کہ حصہ میراث شو ہر کا کا تم میں ہو اور اگر ہورت نے انفاق کیا کہ نکاح میں بھر میں ہے دوروں کی کیا کہ تو کی سے اور اگر ہورت نے میں ہو کہ ایس کہ ویا کیا کہ ہورت کی کیا کہ ہورت کی کیا کہ ہورت نے مہر سے بری کر دیا یا اس کو ہب کر دیا پھر پچھر سے بعد مرگئی کی اس کے وارثوں نے دوئوں کیا کہ مورت نے دوئوں کیا کہ مورت کے وارثوں کی کیا کہ مورت کے اور اگر کیورت نے دوئوں کیا کہ مورت کیا گیا کہ کورت کی کیا کہ مورت کے اور توں کیا گیا کہ مورت کیا گئی کہ دوئوں کیا کہ مورت کیا گئی کہ مورت کورٹ کیا گئی کی کہ وروز کی کیا کہ مورت کیا گیا کہ مورت کے دوئوں کیا کہ کورت کیا گئیں کیا کہ مورت کیا گئی کیا کہ مورت کیا گئی کی کہ مورت کیا گئی کہ مورت کیا گئی کیا کہ مورت کیا گئی کہ کیا کہ مورت کیا گئی کہ مورت کیا گئی کہ کے دوئوں کیا کہ کیا کہ مورت کیا گئی کیا کہ مورت کیا گئی کہ مورت کیا گئی کیا کہ

اشثنائے مستنگر ایساا شثناہے جورواج وعقل کے خلاف ہے۔

یا ہمی یعنی دونو ں کےوارثو ں نے باہم ا تفاق کیا۔

ندکورہ نے اپنے مرض الموت میں ہبہ کیا ہے یابری کیا ہے اور شوہر نے اس سے انکار کیا تو شوہر کا قول ہوگا تیبیین میں ہے۔ کن چیز وں کومہر تشکیم کیا جا سکتا ہے؟

ایک عورت نے اپنے شو پر کے مرنے کے بعداس پر دعویٰ کیا کہ میرےاس پر ہزار در ہم مہرکے ہیں تو امام اعظم ہے نز دیک پورے مہرمثل تک ای کا قول قبول ہوگا میرمحیط سرحتی میں ہے ہشام نے فر مایا کہ میں نے امام محکر ؓ سے دریا فت کیا کہ ایک عورت نے ایک مرد پردعویٰ کیا کہاں نے مجھ سے ایک سال ہوا کہ کوفہ میں دو ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس دعویٰ پر گواہ قائم کئے اور شوہر نے گواہ قائم کئے کہ دوسال ہوئے کہ میں نے اس ہے بصرہ میں ایک ہزار درہم پر نکاح کیا تھا تو امام محکرؓ نے فرمایا کہ عورت ہی کے گواہ قبول ہوں گے تب میں نے بوچھا کہا گرچہ عورت کے ساتھ دو برس سے زیادہ کا بچہ موجود ہوتو فر مایا کہا گرچہ ایسا ہوتو بھی یہی حکم ہے یہ ذخیرہ میں ہےاوراگرشو ہرنے مہرنامہ لکھنے ہےا نکار کیا تو وہ مجبور<sup>لے نہ</sup>یں کیا جائے گا اورا گرمہرنامہ میں دینارہوں اورعقد درہموں ہے ہوا ہے تو درہم واجب ہوں گے اور مہر نامہ کے رو سے دینارواجب نہ ہوں گے اور شیخ نے فر مایا کہ اس کے معنی پیر ہیں کہ فیما ہیندہ و بین الله تعالی شوہر پر جوعقد میں تھہرا ہے وہی واجب ہو گالیکن قاضی بظاہراس کو دیناروں کے ادا کرنے پر مجبور کرے گالیکن اگر قاضی کوا بیاعلم ہوجائے کہ عقد درہموں ہے ہوا ہے تو ایسا نہ کرے گابیتا تارخانیہ میں ہے اگر شوہرنے اپنی عورت کوکوئی چیز جیجی پھر عورت نے کہا کہوہ مدیقی اورشو ہرنے کہا کہوہ مہر میں تھی تو جو چیز کھانے کے واسطے مہیا ہوجیسے بھونا گوشت وسالن وفوا کہ وغیرہ جو دیر تک باقی نہیں رہتے ہیں اس میں عورت کا قول قبول ہوگا اور بیاستحسان ہے بخلاف اس کے جو چیز کھالینے کے واسطے مہیا نہ ہوجیے شہدو تھی واخروٹ و بادام و پستہ وغیرہ اس میں شو ہر کا قول قبول ہوسکتا ہے تیبیین میں ہےاور دیگراشیاء میں فقہ ابواللیث ؓ نے بیا ختیار کیا ہے کہ جو چیزیں شو ہر کے ذمہ وا جب نہیں ہیں جیسے موز ہوجا دروغیرہ اس میں شو ہر کا قول قبول ہوگا اور جومتاع شو ہریر واجب ہے جیسے اوڑھنی وکرتی واشیائے شب تو ان کومہر میں محسوب نہیں کرسکتا ہے بیمحیط سڑھی میں ہے پھر جن صورتوں میں شوہر کا قول قبول ہوااگر متاع مذکوربعینہ قائم ہوتو شو ہرکووا پس کر دےاورا پنا مہر لے لےاس واسطے کہ بیتے بعوض مہر ہےاورشو ہراس کے ساتھ متغر ر<sup>عج نہ</sup>یں ہو سكتا ہے بخلاف اس كے اگرجنس مہر ہے ہوتو ايسانہيں ہے اور اگر متاع ند كورتلف ہوگئی تو مہروا پس نہيں لے عتی ہے اور اگر شوہر نے كہا کہ بیمتاع ود بعت تھی اورعورت نے کہا کہ مہر میں تھی اپس اگر وہ جنس مہر سے ہوتو عورت کا قول قبول ہو گا اور اس کےخلا ف جنس ہوتو قول شوہر کا قبول ہوگا تیبیین میں ہے۔

شوہر نے عورت کو پچھ مال دیا پھر عورت نے دعویٰ کیا کہ بینفقہ میں تھا اور شوہر نے کہا کہ مہر میں تھا تو شوہر کا تول ہوگا لیکن اگر عورت ہی گواہ قائم کر ہے تو ایسا (۱) نہ ہوگا بیہ فتح القدیر میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کومتاع بھیجی اور عورت کے باپ نے بھی شوہر کو پچھا متاع بھیجی پھر شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جو بھیجا ہے وہ مہر میں ہے تو قتم سے شوہر کا قول قبول ہوگا پس اگر متاع نہ کور قائم ہوتو عورت کو چاہئے کہ متاع واپس کر کے باقی مہر لے لے کیونکہ وہ اس کے مہر ہونے پر راضی نہیں ہوئی اور اگر متاع تلف ہوگئی ہو پس اگر مثلی ہوتی ہو تو سے باقی ماندہ مہر وصول نہیں کر سکتی ہے اور وہ متاع جو اگر مثلی چیز ہوتو شوہر کو اس کے مہر وصول نہیں کر سکتی ہے اور وہ متاع جو

لے الااس صورت میں کہ عقد میں پیشر طہو۔

معغر ریعنی شو ہر کوبھی اس میں کچھ دھو کا وخسار ہ اٹھا نانہیں پڑا۔

سے باقی ماندہ بعنی متاع مذکور منہا کرنے کے بعد جو باقی رہا۔

<sup>(</sup>۱) العنی عورت کے گواہ قبول ہوں گے۔

عورت کے باپ نے بھیجی ہےا گرتلف ہوگئی ہوتو شوہر سے پچھوا اپس نہیں لے سکتی ہےاورا گرموجود ہوپس اگر باپ نے اپنے ذاتی مال سے بھیجی ہوتو شوہر سے واپس لے سکتا ہےاورا گر دختر بالغہ کے مال سے اس کی رضا مندی سے بھیجی ہوتو واپس نہیں ہوسکتی ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ہ ناہ ہاں ہے۔ اگرمنگنی کے واسطےعورت کے ہاں کچھ بھیجا اور بعد از ال منگنی ختم ہوگئی تو کس صورت میں واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے؟

سیخ علی بن احمد ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی مقیتر عورت کو دینار بھیجے پس اس کے لوگوں نے اس شخص کے بھیجا تھا وہ مہر میں واسطے اس مال سے جوڑے بنائے جیسی عادت ہے پھراس کے بعداس نے کہنا شروع کیا کہ بیہ مال نقد جو میں نے بھیجا تھا وہ مہر میں بھیجا تو شیخ نے فرمایا کہ آل ماس نے ان لوگوں کے پاس دینار بھیجے اور کہا کہ اس میں بھیجا تو شیخ ہولا ہے کی مزدوری دو اور بعض سے بحری خرید کر اس کا ثمن دو اور بعض جوز قد المیں خرچ کر وجیسے عادت جاری ہے پاس ان لوگوں نے اپنا لوگوں کے باس دینا ہے بیاں ان لوگوں نے اپنا کہا تھی ہوگا ور بھی عادت جاری ہے پاس ان کوگوں نے اپنا ہی کیا بھیروہ عورت اپنے شوہر کے پاس بھیر گاز فاف بھیجی گئی پھر مرد ذکہ دونوں کی میں نے بید نائیراس کے مہر میں بھیج سے تو اس کا قول قبول نہ ہوگا اور شیخ ابو حامد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی کہا گرقول کے ساتھ تھر کے کردی تو تعیین میں اس کا قول قبول نہ ہوگا اور شیخ ابو حامد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوگا ہور کے واسطے کی دختر ہے میگئی کی اور اس دختر کو درہ ہم بھیج پھر باپ مرگیا اور اس کے بھیج اور اگر دونوں میں میل کی بات چیت پہنہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال میراث ہوگا اور اس کے بیاں شکر ہوا مال اس کے بیان کی جانب رجوع کیا جائے گا اور میر ہول ایک بات چیت پہنہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال میراث ہوگا اور اگر دونوں میں میل کی بات چیت پہنہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال میراث ہوگا اور اگر کہواں نے بھیجنو والے کے تھم سے بید چیز میں لوگوں کو بانٹ دی ہوں تو ایک کر مے تو میر ہولوں کو رائس نے ہوا اور نے بھیجنو والے کے تھم سے بید چیز میں لوگوں کو بانٹ دی ہوں تو ایک کہا سے بیتا تارخانیہ میں ہول کو بانٹ دی ہول تو ایک کہا سے بیتا تارخانیہ میں ہول کو بانٹ دی ہول تو ایک کہا سے بیتا تارخانیہ میں ہول کو بانٹ دی ہول تو ایک کہا تو ایک کو ایک کو اور ایک کی اگر کو دولوں نے بیسے والی کے سے بید میں تا تارخانیہ میں ہول کو دول میں کہول کو ایک کہا ہول کو ایک کی ہول کو دولی کی کہول کو ایک کے کہا ہول کے کہا ہول کے کہا ہول کی کہول کو ایک کی کو دول کی کہول کو ایک کے کہا کو دول کی کو دولوں کی کیا کہول کو ایک کی کو دولوں کی کہول کو دولوں کو دولوں کی کو دولوں کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں ک

نہ ہوا درا گر تلف ہوگئی ہوتو شو ہر کواس کے مثل ملے گااورا گرمثلی نہ ہوتو اس کی قیمت مقدارمہر میں ہے محسوب ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے۔ ا یک شخص نے ایّا معید میں اپنی عورت کو درا ہم بھیجے اور کہا کہ بیعیدی ہے پھر دعویٰ کیا کہ بیم ہر تھا تو

مرد کے قول کی تصدیق نہ جائے گی:

ا اگر عورت مرگئی اور اس کی مال نے ماتم داری کی اور شو ہرنے اس کی مال کوایک گائے بھیجی جس کواس نے ذرج کر کے ماتم داری میں صرف کیا پھر شو ہرنے اس گائے کی قیمت واپس لینی جا ہی تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں نے اس امر پرا تفاق کیا کہ شو ہرنے عورت کی مال کو بیرگائے بدیں غرض بھیجی تھی کہ ذبح کر کے ماتم داری میں جو جمع ہوں ان کے صرف میں لائے اور قیمت کا ذکر نہ کیا تو قیمت نہیں لے سکتا ہے اورا گراس امر پر دونوں نے اتفاق کیا کہ اس نے بھیجنے کے وقت قیمت کا ذکر کیا ہے تو قیمت واپس لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے قیمت کے ذکر کرنے و نہ کرنے میں اختلاف کیا توقتم سے عورت کی ماں کا قول قبول ہوگا اور شیخ مولف ؓ نے فرمایا کہ شوہر کا قول قبول ہونا جا ہے بیرفتاوی قاضی خان میں ہے اور مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ ایک صحفص نے ایا م عید میں اپنی عورت کو درا ہم بھیجے اور کہا کہ بیعیدی ہے یا کہا کہ شکر کا رو پہیہ بھر دعویٰ کیا کہ بیمبر میں تھا تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی بیمجیط میں ہے۔

فقتل: @

### تکرارمہر کے بیان میں

ایک شخص نے ایک عورت ہے کہا کہ ہر بار کہ میں تجھ ہے نکاح کروں پس تو طالقہ ہے پھرای عورت ہے ایک دن میں تین بارنکاح کیااور ہر باراس کے ساتھ دخول کیا تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور مرد پر دومہر اور نصف مہر واجب ہو گا اور یہ بقیاس قول ا مام اعظمٌ وامام ابویوسٹ ہے اور وجہ بیرہے کہ جب اس نے اول مرتبہ نکاح کیا توعورت پر ایک طلاق واقع ہوئی اور چونکہ قبل دخول کے طلاق پڑی ہے اس واسطے نصف مہر لا زم آیا پھر جب اس کے ساتھ دخول بھی کیا اور بید دخول خالی از شبہہ نہیں ہے اس واسطے کہ امام شافعیؓ کے نز دیک جوطلا ق معلق بہرّزوج ہوتی ہے وہ نہیں واقع ہوتی ہے پسعورت پرعدت واجب کہوگی پھر جب عدت میں دوبارہ اس سے نکاح کیا تو دوسری طلاق واقع ہوگی اور پیطلاق امام اعظمیم وامام ابو پوسٹ کے قول کے موافق معقب (۱) رجعت ہے اس واسطے کہ ان دونوں اماموں کے نز دیک اگر معتدہ عورت سے نکاح کیا پھر قبل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو حکماً پیطلاق بعد دخول کے ہوگی اگر چہ بیعدت وطی بشبہہ کی ہواور جوطلاق بعد دخول کے ہوو ہ معقب رجعت ہوتی ہےاور پورے مہر کی موجب ہے پس مرد پرتمام وہ مہر جو دوسرے نکاح میں قرار پایا تھا واجب ہوگا پس مرد کے ذمہ دومہر ونصف مہر بجتمع ہو گئے اور تیسرا نکاح سیحج نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہےا گر چہ طلاق رجعی اسی مرد نے دیا ہے پس نکاح ثالث غیرمعتبر ہوا پس تیسرا مہر واجب نہ ہوگا اور تیسرے نکاح کے بعد جواس نے دخول کیا ہے اس ہے کوئی مہر زائد واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ مرد نے اپنی منکوحہ ہے وطی کی ہا درا گرمرد نے کہا کہ ہر بار کہ میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ بائنہ ہے پھرائ عورت سے تین بار نکاح کیااور ہر بار دخول کیا تو پیر عورت اس مردے تین طلاق کے ساتھ بائنہ ہو جائے گی اور مرد پر بقیاس قول امام اعظم ؓ وامام ابو یوسف ؓ کے ساڑھے یا کچ مہر واجب

معقب یعنی اس نکاح کے بعد طلاق رجعی ہوگی نہ ہائن۔

اورمرد پر پورامبرشل لازم آئے گا۔ (1)

ہوں گے یعنی نصف مہر بنکاح اول اور مہرمثل بدخول اول اور مہرمسمیٰ بنکاح دوم اور مہرمثل بدخول دوم اس لئے کہ مرد نے اس ہے بشبہہ وطی کی ہےاورمہرمسمیٰ بزکاح ثالث اورمہرمثل بدخول سوم اس واسطے کہ وطی بشبہہ ہے پس مرد کے ذمہ یا کچ مہر ونصف مہر واجب ہو گا اور اگرایک عورت سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھراس کوطلاق بائن دے دی پھراس سے عدت میں نکاح کیا پھر نکاح دوم میں دخول ہے پہلے اس کوطلاق دے دی تو مرد پر نکاح اول ہے مہر واجب ہو گا اور مہر کامل بنکاح دوم لا زم ہو گا اور بیامام اعظم ہ وا مام ابو یوسف گاقول ہےاوران دونوں اماموں کےنز دیکے تورت مذکورہ پر نکاح ثانی کی جدیدا زسرنوعدت واجب ہوگی اورا گر نکاح دوم میں مرد نے اس کوطلاق نہ دی یہاں تک کہ عورت مذکورہ قبل دخول کے اپنے کسی فعل ہے مثل مرتد ہوجانے یا پسر شوہر کی مطاوعت کو غیرہ ے شوہر سے بائنہ ہوگئی تو ہر دواما م موصوف ؓ کے نز دیک مرد پراس کا مہر کامل واجب ہوگا اورا گر باندی ہواوروہ بعد نکاح دوم کے آزاد · کی گئی اورقبل دخول کے اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا یعنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی تو ہر دوامام موصوف کے نز دیک مرد پر اس کا مہر کامل دوسرے نکاح کا واجب ہوگا اور اگر غیر کفو کے ساتھ عورت کا نکاح ہوا اور اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا پھرولی نے قاضی ے نالش کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق کرادی اورمہر وعدت واجب ہوئی پھر بغیر و لی کے اس مرد نے اس عورت ہے نکاح کیا اور قبل دخول کے دوسرے نکاح میں نے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو پھر مرد پرمہر کامل واجب ہو گا اورعورت پر جدید ازسرنو عدت واجب ہوگی اور بیامام ابوطنیقة وامام ابولیوسٹ کا قول ہے ایک شخص نے ایک صغیرہ سے بتز و تج اس کے ولی کے نکاح کیا اور قبل بلوغ کے اس کے ساتھ وطی کر لی پھر جب و ہ بالغ ہوئی تو اس نے فرفت اختیار کی اور دونوں میں جدائی کرا دی گئی پھرعدت میں اس مر د نے اس سے نکاح کیا پھرقبل دخول کے اس کے کوطلاق دے دی تو امام ابوحنیفہ وامام ابو پوسٹ کے نز دیک اس پرمہر کامل واجب ہو گا اور عورت پراز سرنو جدیدعد نے واجب ہوگی ایک مخص ئے ایک صغیرہ سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھراس کوایک طلاق بائنہ دے دی پھرعدت میں اس سے نکاح کیا پھروہ بالغہ ہوئی اور اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئی تو مردمہر کامل اورغورت پرازشرنوعدت واجب ہوگی اورعلیٰ نہزاا گرا یک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دخول کیا پھروہ نعوذ باللّه مرتدہ ہو گئی پھرمسلمان ہوئی اورعدت میں مرد مذکورہ نے اس سے نکاح کیا پھرقبل دخول واقع ہونے کے وہ عورت مرتد ہوگئی تو بھی یہی حکم ہے اوراس طرح اگرایک شخص نے ایک باندی ہے نکاح کیااور دخول کیا بھروہ آزاد کی گئی اوراس نے اپنے نفس کواختیار کیا بھرعدت میں مرد مذکور نے اس کے ساتھ نکاخ کیا پھرقبل دخول کے اس کوطلاق دیے دی تو بھی یہی حکم ہے اور اس طرح اگر ایک شخص نے بنکاح فاسدایک عورت سے نکاح کیا اور دخول کرلیا پھر دونوں میں تفریق کرائی گئی پھرعدت میں بزکاح جائز اس سے نکاح کیا پھرقبل دخول کے اس کوطلاق دے دی تو بھی امام اعظمؓ وامام ابو یوسٹؓ کے نز دیک مرد پر مہر کامل اورعورت پر از سرنو جدیدعدت واجب ہوگی پیہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔

وطی کثیره پر کیاایک ہی بارمہر واجب ہوگایا ہر بار؟

یعنی شو ہر کا جولڑ کا بالغ وغیر ہ دوسری بیوی ہے تھا اس کے تحت میں آگئی۔

شبهداشتباه یعنی مشتبہ ہونے کی وجہ سے شبہہ ہو گیا اور اس کوجلد چہارم کتاب الحد ذو میں ہے دیکھو۔

کا وقوع ملک غیر میں ہےاوراگر بسرنے باپ کی باندی ہے چند باروطی کی اورشبہ کا دعویٰ کیا تو اس پر ہروطی کا مہر لا زم ہوگا اورای طرح اگراپنی بیوی کی باندی ہےوطی کی تو بھی یہی تھم ہےاوراگراپنی مکا تبہ ہے چند باروطی کی تو اس پرایک ہی مہرلا زم ہوگا اوراگر دوشریکوں میں سے ایک نے مشتر کہ باندی سے چند باروطی کی تو ہر بار کے واسطے اس پر نصف مہر واجب ہوگا اور اگر اپنے دوسرے کی مشترک م کا تبہ کے ساتھ چند ہاروطی کی تو اس پراپنے نصف کے واسطے فقط ایک نصف مہر واجب ہو گا اور نصف شریک کے واسطے ہر ہار کے لئے نصف مہر واجب ہوگا اور بیسب مال مہوراس مکا تبہ کو ملے گا ایک عورت ہے ایک مرد نے زنا کیا اور ہنوز وہ اس کے پیٹ پر چڑھا تھا یعنی کارز نامیں مشغول تھا کہاس کے ساتھ نکاح کرلیا تو اس پر دومہر لا زم ہوں گے ایک مہرمثل بوجہز نا کے اور دوسرا مہرمسمیٰ بوجہ نکاح کے بیمحیط سزنسی میں ہےاورا گراپنی ہیوی ہے جس ہے دخول نہیں کیا ہے کہا کہ جب میں تجھ سے خلوت کروں یا جس وقت میں تجھ ہے خلوت کی تو تو طالقہ ہے پھرعورت مذکورہ ہے خلوت کی و جماع کیا تو مرد مذکور پر نصف مہراور پورا مہر واجب ہوگا کیونکہ مہر کمامل تو بوجہ جماع کے اور نصف مہر بوجہ طلاق قبل دخول کے واجب ہوگا اور اس صورت میں خلوت کا کچھاٹر متر تب نہ ہوگا یا وجود یکہ طلاق بعد خلوت ہوئی ہے اس واسطے کہ مہراگر چہ خلوت ہے متا کد ہو جاتا ہے لیکن جب ہی متا کد ہو جاتا ہے کہ جب اتنی دیر تک ہو کہ اس کے ساتھ دخول کرنے پر قا در ہواوریہاں خلوت ہوتے ہی طلاق واقع ہوگئی ہےاورا گرمر دنے خلوت میں اس سے جماع نہ کیا ہوتو اس پر فقط نصف مہروا جب ہوگا اورا گرکسی اجنبیہ عورت ہے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں اور تیرے ساتھ ایک ساعت خلوت کروں تو تو طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیااورخلوت کی اور جماع کیا تو عورت پرطلاق واقع ہوگی اوراس کو دومہرملیں گے ایک مہر بعوض خلوت کے اور دوسرا مہر بوجہ دخول کے بشرطیکہ دخول ایک ساعت خلوت کے بعد ہواور اگر دخول خلوت کے ساتھ ہی ہوتو اس پر ایک ہی مہر واجب ہوگا پیمجیط میں ہےاورا گرتین طلاق دی ہوئی عورت ہے وطی کی اور شبہہ کا دعویٰ کیا تو بعض نے فر مایا کہا گر تینوں طلاق ایک بارگي دي ہوں تو گمان کيا کہ بيوا قع نہيں ہوئي ہيں جيسا کہ بعض کا ندہب ہے تو بيگنان بموقع ہے پس اس پر ايک<sup>(0)</sup> ہي مهر واجب ہوگا اوراگر گمان کیا کہ نتیوں طلاق واقع ہوئی ہیں مگریہ گمان کیا کہ عورت ہے وطی کرنا حلال ہے گمان بےموقع ہے پس ہروطی کے واسطے اس پرمہرواجب ہوگا پیخلاصہ میں ہےاگرا یک باندی خریدی اور اس سے چند باروطی کی پھروہ با ثبات استحقاق لے لی گئی تو مشتری پر ا یک مہر واجب ہوگا اور اگر نصف باندی کا استحقاق ثابت کیا گیا تو صاحب استحقاق کے لئے فقط نصف مہر واجب ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرمنکوحہ سے چند ہاروطی کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بیدہ عورت ہے جس کے واسطے اس نے قتم کھائی تھی کہا گرتجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو مرد پرایک ہی مہر واجب ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے۔ چودہ برس کالڑکا ہے اس نے بے خبرسوئی ہوئی عورت سے جماع کرلیا پس اگر بید ثیبہ ہوتو لڑکے پر حج وعقر واجب نہ ہوگا اوراگر ہاکرہ ہو کہ اس نے اس کا پردہ بکارت بچاڑ دیا تو اس پر مہرمشل واجب ہوگا اوراسی طرح اگر ہاندی ہوتو بھی اسی تفصیل ہے تھم ہے اوراگر مردمجنون ہوتو بھی اسی تفصیل ہے تھم ہے بیفتاوی قاضی خان مد

ا گرعورت حرہ بالغہ سے لڑ کے نے زنا کیا تو مہر کی صورت:

اگراڑ کا کسی لڑکی ہے زنا کرے تو اس پر مہر واجب ہوگا اورا گرلڑ کا اس کا مقر ہو گیا تو اس پر مہر نہ ہو گا اورا گرغورت حرہ بالغہ

یعنی مبرمثل کامل۔

<sup>(</sup>۱) اگر چهوطی چند بار ہو۔

سے لڑکے نے زنا کیا اور اس کا پردہ بکارت پھاڑ دیا ہیں اگر ہاکرہ وزبروسی ایسا کیا تو لڑکا مہر کا ضامن ہوگا اور اگر ہے تورت بطور خود اس اس کے ولئی لڑکا بطور خود اپنی طرف مائل کیا ہیں اس نے وطی امر پر راضی ہوئی اور اس کواپنی طرف مائل کیا ہیں اس نے وطی سے اس کا پردہ بکارت پھاڑ دیا تو لڑکے پر مہر واجب ہوگا اس واسطے کہ اس لڑکی کا تھم ورضا مندی اپنے جن کے ساقط کرنے میں صحیح نہ ہوگا بخلاف عورت بالغہ کے کہ وہاں صحیح ہے اور ہاندی نے اگر کسی طفل کواپنی طرف بلایا حتی کہ اس کے ساتھ زنا کیا تو طفل مذکور پر مہر واجب ہوگا کیونکہ باندی کا تھم اس کے مولی کی حق تعلق میں صحیح نہ ہوگا ہی چط میں ہا اور واضح رہے کہ ہوائے تکاح وولی جائز کے جہاں مہر دینا بولا گیا ہے وہاں مہر سے مرادعقر ہے اور عقر وہ ہے جو بعض وطی میں وطی کرنے والے کے ذمہ واجب ہوتا ہے اور شخ امام جم مہر دینا بولا گیا ہے وہاں مہر سے مرادعقر ہے اور عقر وہ ہے جو بعض وطی میں وطی کرنے والے کے ذمہ واجب ہوتا ہے اور شخ امام قاضی اسمیجا بی ہے نتو کی طلب کیا کہ تقدیم عقر کی کہ کہ تقدیم عقر اس طرح ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر بالفرض زنا حلال جو تا تو الی عورت کی اجارت کیا ہوتی ہیں اس قدر واجب ہوگا اور ایسا ہی ہمارے مشائخ ہے منقول ہے جائے کہ اگر بالفرض زنا حلال جو تا تو الی عورت کی اجارت کیا ہوتی ہیں اس قدر واجب ہوگا اور ایسا ہی ہمارے مشائخ ہے منقول ہے کہ اگر الخلاصہ اور ججۃ میں امام ابو صنیفہ ہے روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ عقر کی پہنے میں لائی جائے اور اس کے اور اسے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک خض اپنی ہیوی ہے جماع کرنے میں مشغول ہوا اور دخول کرنے کے بعد اس حالت میں اس کوطلاق دے دی پھر بعد طلاق کے اپنا جماع پورا کرلیا یہاں تک کہ اس کوانزال ہوگیا پھر اس ہے الگ ہوا تو امام محریہ نے فرمایا اور یہی دوروا بیوں میں ہے ایک روایت امام ابو یوسف ہے ہے کہ اس مرد پر حدوا جب نہ ہوگی اور مہر کا زم ہوگا اس واسطے کہ بیسب ایک ہی فعل ہے پس جب اول و آخر حلال تھا تو حدوا جب نہ ہوگی اور نہ مہر لازم ہوگا کیکن اگر اس نے آلہ تناسل نکال کر پھر بعد طلاق کے داخل کیا تو البتہ وا جب ہوگا اور اگر ایسانہ کیا بلکہ او پر ہی ہے اختلاط کرتا رہا یہاں تک کہ انزال ہوگیا تو اس پر مہر لازم نہ ہوگا اور اگر ضافہ و ختنہ باندی باہم مل جانے کے بعد محد اور احد الروایتیں امام ابو یوسف کے اس فعل ہے رجوع کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ختنہ مولی و ختنہ باندی باہم مل جانے کے بعد باندی ہا ہم مل جانے کے بعد باندی ہا ہم مل جانے کے بعد کہا کہ تو حرہ ہے بعنی آزاد کیا پھر اپنا جماع پورا کیا تو امام محد کے تول میں مولی پر عقر وا جب نہ ہوگا لیکن اگر نکال کر پھر آزاد کیا جد داخل کرد ہے قارن میں ہوئی بیات کے بعد داخل کرد ہے تو عقر لازم ہوگا بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

#### مریض اور تندرست کے وطی کرنے میں فرق:

زید نے ایک عورت منکوحہ دوہر ہے پاس بھیجی گئی اور دونوں نے آگے پیچھے وطی کر لی تو پہلے وطی کرنے والے پر پورا مہراس عورت کا جس سے وطی کی اور نصف مہرا پئی منکوحہ کا واجب بھیجی گئی اور دونوں نے آگے پیچھے وطی کرنے والے پراپی عورت منکوحہ کا واجب نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ایک ساتھ وطی کی منکوحہ کا واجب بنہ ہوگا اور دونوں نے ایک ساتھ وطی کی تو دونوں میں سے کسی پراپی منکوحہ کا پچھو واجب نہ ہوگا ایک مرداور اس کے پسر نے دواجنیہ عورتوں سے نکاح کیا اور ہم عورت اپنی منکوحہ کا موئی عورت کیا عقر واجب ہوگا اور مورت کی سے کسی پراپی منکوحہ کا عقر واجب ہوگا اور دونوں سے وطی کی گئی تو ہرا یک پراپی وطی کی ہوئی عورت کا عقر واجب ہوگا اور کی مال سے کسی پراپی منکوحہ کا عقر واجب نہ ہوگا دو بھائی بین کہ اس میں سے ایک نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دوسرے نے اس کی مال سے نکاح کیا پوسٹ نے فرمایا کہ ہر نکاح کیا پھر ہرایک عورت اپنے شو ہر کے سوائے دوسرے کے پاس بھیجی گئی اور دونوں سے وطی کی گئی تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ ہر

لے تال المترجم اس میں تر وو ہے اس واسطے کہ زنا تبھی حلال نہ تھا تو اس کوفرض کر کے معاملہ کا قیاس کیوں کر ہوگا۔

ا یک عورت اپنے شو ہر سے بائنہ ہوگئی اور ہرا یک مرد پر اپنی منکو حہ کا نصف مہر لا زم ہوگا اور جن سے جس عورت سے وطی کی ہے اس پر اس کاعقر وا جب ہوگا اور دونوں میں ہے ایک کواختیار نہ رہے گا کہ پھراس کے بعدا پنی منکوحہ ہے نکاح کرے یعنی ماں کے شوہر کواس کی دختر ہے جس کے ساتھ وطی بھی کی ہے نکاح کرنے کا اختیار ہے لیکن دختر کے شوہر کواس کی ماں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے اوراسی طرح اگرمردوشو ہرمیں کچھ قرابت نہ ہوتو بھی ہی تھم رہے گا نظہیر بیمیں ہے ایک مرد کے پاس اس کی بیوی کے سوائے دوسری عورت بھیجی گئی اوراس نے اس کے ساتھ وطی کی تو اس کا مہرمثل اس پر لا زم ہو گا اور جس نے پاس بھیجی ہے اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے پھراگر بیعورت اس کی منکوحہ کی ماں ہوتو اس کی بیوی ہمیشہ کے واسطے اس پرحرام ہوگی اورمنکوحہ کوقبل دخول کےحرام ہونے ہے نصف مہر ملے گاباپ کی بیوی قبل دخول کے اس کے پسر کے پاس جیجی گئی اور پسر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو باپ کونصف مہر دینا پڑے گا اوراس کواپنے پسر سے واپس نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیٹے پر مہراکمثل واجب ہوا ہے اورا گر پسر نے عمد أبغرض فساد کے شہوت ہے اس عورت کا بوسہ لیا تو باپ نصف مہر کو جواس کو دینا پڑا ہے پسر سے واپس لے گا کیونکہ پسر پر پچھ مہرنہیں اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ ایک مریض نے دوسرے مریض کواپنی باندی ہبدکی اورموہوب لہنے اس سے وطی کی اور اس کا عقر سودرہم ہاور قیمت تین سودرہم ہے پھرموہوب لہنے یہ باندی اسی ہبدکرنے والے کو ہبدکر دی پھر دونوں اینے اپنے مرض میں مر گئے تو موہوب لہ پرعقر واجب نہ ہوگا اور امام محدٌ نے فر مایا کہ اگر مریض نے اپنی باندی ایک محض کو ہبہ کی اورموہوب لہ کے پاس اس بانڈی ہےخود وطی کی اوراس پر اس قدر قرضہ ہے کہ اس کے تمام مال کو گھیرے ہوئے ہے پھر مریض مرگیا تو اس پرعقر واجب نہ ہو گااورا گروہب نے اس باندی کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتو بھی اس پر پچھوا جب نہ ہوگا بخلاف تندرست آ دمی کے کہا گر تندرست نے وطی کی پھر ہبہ ہے رجوع کیا تو اس پرعقر واجب ہوگا پیمحیط سرھسی میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی باندی کسی کو ہبہ کی اور اس پر قرضہ اس قدر ہے کہ تمام مال کو گھیرے ہوئے ہے پھر موہوب لہ نے باندی ہے وطی کی پھر ہبہ کرنے والا مر گیااور بوجہ قر ضہ متغرق کے ہبدتو ڑ دیا گیا تو موہوب لہ اس باندی کے عقر کا ضامن ہو گا پیظہیریہ میں ہے۔نوادرمعلیؓ میں امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کوغصب کیا اور سوائے فرج کے اس کے ساتھ کسی طرح جماع کیااوراس سے بچہ پیدا ہوا پس اگر ہے عورت با کرہ ہوتو غاصب پرمہر واجب ہوگا اور اگر ثیبہ ہوتو کچھ مہر واجب نہ ہوگا ہے تا تارخانیہ میں ہے۔

فصل: 🔞

ضانت ِمہر کے بیان میں

اگرایک مخص نے اپنی دختر صغیرہ یا کبیرہ کا جو ہا کرہ ہے یا مجنونہ ہے کسی مرد سے نکاح کیااور شو ہر کی طرف سے اس کے مہر کی ضانت کرلی تو ضانت سیجے ہوگی پھرعورت کواختیار ہوگا جا ہے شوہرے مطالبہ کرے یا اپنے ولی ضامن ہے مطالبہ کرے بشر طیکہ مطالبہ کی اہلیت برکھتی ہواورولی ندکور بعدادا کرنے کے شوہر ہے واپس لے گابشر طیکہ شوہر کے حکم سے ضامن ہوا ہو یہ بیبین میں ہے ایک محف نے اپنی دختر کا دوسرے سے دو ہزار درہم پر نکاح کیا اور اپنے او پر اس امر کے گواہ کر کیئے کہ میں نے فلاں عورت کا فلاں مرد کے ساتھ دو ہزار درہم پر بدیں شرط نکاح کیا ہے کہ ہزار درہم شو ہر پراور ہزار درہم میرے مال ہے ہوں گے پس شو ہرنے قبول کیا تو پورا مہر شوہر پر ہوگا اور باپ اس کی طرف سے ہزار درہم کا ضامن قر ار دیا جائے گا پھرا گرعورت مذکورہ نے بید مال اپنے باپ سے یا باپ

ع ابلیت مثلًا عا قله بالغه مواور مجوره نه ہو۔ ل یعنی مقعد کی راہ ہے یا خارج ہے منی ڈال دی۔ ئے ترکہ سے لےلیاتو باپ یااس کے دارثوں کو اختیار ہوگا کہ اس قدر مال شوہر سے دا پس لیس بیمجیط میں ہے۔ اگر باپ نے کہا کہتم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے پسر کے ساتھ فلا ل عورت کا نکاح کیا تو مہر

باپ کے ذمہلازم نہ ہوگا:

اگراپ پر برصغیر کساتھ کوئی عورت بیابی اور پسر کی طرف ہاں کے مہر کا ضامن ہوا اور بیامراس کی صحت میں واقع ہوائز ہے بشر طیکہ عورت نے ضائت قبول کر کی ہواور جب باپ نے یہ مال مہر اداکیا پس اگر حالت صحت میں اداکیا ہے تو استحسانا ہوا اکیا ہے وہ پسر کے مال ہے نہیں لے سکتا ہے الا اس صورت میں کہ اصل ضائت میں بیشر طکر کی ہو کہ واپس لے لوں گا بیذ ذیرہ میں ہے پھر عورت کو بیا ضغال ہوگا کہ طفل کے ولی ہے مہر کا مطالبہ کرے اور شوہر ہے مطالبہ کرے بہتیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے پھر جب شوہر بھی بالغ ہو جائے تو عورت مختار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے چاہم مطالبہ کرے بہتیں میں ہے اور اگر کی او جب شائد کر اور وہ بعد اداکر میں گوائی طرح آگروسی نے بیٹیم کی یوی کا مال اپنے پاس سادا اجنس نے بات کے گا اور اگر باپ اداکر نے ہے پہلے مرگیا تو عورت کواختیار ہوگا چاہے بسر خدکور یعنی شوہر ہے لے یا باپ کے ترکہ میں کیا تو واپس لے گا اور اگر جب نہ کہ وہ اداکر نے ہے پہلے مرگیا تو عورت کواختیار ہوگا چاہے بسر خدکور تعنی شوہر ہے لے یا باپ کے ترکہ میں الخلاصہ اور اگر حیانت حالت موت میں ہوا وہ اداکر نے حصد میں ہوتو خصاف نے ادب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ امام اعظم والمام اسلام اسلام اس کی جو حصد میں اختیار کہ بالے ہوا کے گا بید فیرہ میں نے اس میں ہو اور اداکر نے واسطے ہو حصد میں اس میں ہوا ہے گا بین فلا میاں ہو ہوائے گا بید فیرہ سے اور بقالی میں ہے اور بقالی میں ہو ادر اگر ہیں اور چنون اوگ اس موتر کہ میں ہو وہ اور باپ نے بدوں اس کے تکم کے اپنی صحت میں مہر کی صاف نے کرز دیک صلدر می قرار دیا جائے گا بی ظاحہ میں سے دورا کر لیکر میں کہ وہ میں نے اور بال جہائے اس مال کو پسر خدکور ہے واپس نہیں سے سے جو سے تورت نے اس کے ترکہ میں سے وصول کر لیا تو باپ نہیں اور چنون اوگ اس مواملہ میں شل صدیل صوب کو المال کو پسر خدکور ہے واپس نہیں سے سکتے جیں اور چنون اوگ اس مواملہ میں شل صدیل سے دورا کہ اللے بیا ہیں۔ اس کے تورت کی اس کے تاب کو تا میں میں مواملہ میں شل صدیل سے سے دورا کر کیا ہواں کہ کی دورا کو بال جمائے اس مال کو پسر خدکور ہے واپس نہیں سے کہ تورن کور کے واپس کے سکتے جیں اور چنون نوگ اس مواملہ میں شل صدیل کیا کہ بیا کہ کہ اس کے دورا کو کیا کہ کو کو کو بال کے بیاں مواملہ کی سے دورا کی کو کو کو کے کو کو کو کی کو کر کیا کے کہ کو کو کو کے کو کو کو کو کو کو کو کو

اگروکیل نے جس کونزوج کے واسطے وکیل کیامہر کی بھی ضانت کر لی اورا داکر دیا پس اگر ضانت بھکم شوہر لیعنی مؤکل ہوتو اس سے واپس لے گا وگر نہیں :

یہ سب اس وقت ہے کہ صانت حالت صحت میں واقع ہوئی ہواورا گرضانت مرض الموت میں واقع ہوئی تو یہ باطل ہے کونکہ اس نے اس حیلہ سے وارث کونفی پہنچانے کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ ایسا مریض ایسے کا م کرنے سے ممنوع وجھور ہوتا ہے پس صائت سیحے نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اگر ایک شخص نے ایک عورت کو خطبہ کیا اور اس کے واسطے مہرکی صانت کرلی اور کہا کہ شوہر نے جھے احکم دیا کہ میں اس کی طرف سے تیرے لئے تیرے مہرکی صانت کرلوں پس عورت نے اس اپنچی کے قول پر بیمیجے والے ہے اپ آپ کو بیا وہ دیا پھر شوہر آیا اور اس نے اس اپنجی کی تقد لیق کی کہ میں نے اس کو بیجا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ مہرکی صانت کرلے تو نکاح صحیح ہوگی بشرطیکہ بیدا پنجی ضامن ہونے کی لیافت کر گھتا ہو پھر جب اس نے مال صانت ادا کیا تو شوہر ہے واپس لے ہوگا اور صانت بھی سے موگ بوگر ہو ہے۔

· نفع بعنی جا ہا کہ اس بسر بالغ کو بفتر رمبر کے میرے مال سے خاصةً دیا جائے۔

ليا قت يعني مثلاً آ زاد عاقل بالغ ہواورغلام يا مجور نه ہو۔

گاوراگر جھنے والے نے آکراس امر میں تصدیق کی کہ میں نے اس کو مکنی و نکاح کے واسطے جھنجا ہے اور صغانت کا حکم دینے ہے انکار
کیا تو نکاح تھنے ہوگا لیکن صغانت اس عورت اورا پنجی کے درمیان سے ہوگی گر جیسنے والے کے حق میں سیخی نہ ہوگی چنا نچہ عورت کو یہا ختیار
ہوگا کہ اپنجی سے مطالبہ کر کے اپنا مہر وصول کر سے پھرا پنجی نے جوادا کیا ہے وہ شو ہر سے والپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر جیسنے والے نے
سیسنے اور صغانت کا حکم دینے دونوں سے انکار کیا اور اس امر کے گواہ نہیں ہیں تو نکاح باطل ہوگا اور شو ہر پر مہر واجب نہ ہوگا گئین عورت کو
اختیار ہوگا کہ اپنجی سے مہر کا مطالبہ کر سے پھر اس کے بعد روایات مختلف ہیں چنا نچہ اصل کی کتاب النکاح اور بعض روایات کتاب
الوکالة میں نہ کور ہے کہ عورت اسے نصف مہر کا مطالبہ کر سے گی اور بعض روایت کتاب الوکالة میں نہ کور ہے کہ پور سے مہر کا مطالبہ
کر سے گی پس بعض نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں دوروایت ہیں اور بعض نے فرمایا کہ اختیا ف جواب بسب اختلاف وضع ہر دو مسئلہ
ہے اور یہی سی حجے ہے چنا نچہ ہم نے فصل وکالة میں مفصل (۱) بیان کیا ہے بیمچیط میں ہے اوراگر اپنجی نے کہا کہ ججھے شو ہر نے پچھے شو ہر نے پچھے شو ہر نے پچھے شو ہر نے پچھے شو ہر نے پھے تا نکار کیا تو بیسب باطل ہوگا یہ عنانت کر لی اورادا کر دیا پس اگر صفات کی المحر متیہ میں نہ کور ہے اوراگر وکیل
نے جس کورت وی کے واسطے وکیل کیا ہے مہر کی جی صفات کر لی اورادا کر دیا پس اگر صفات بھی مو ہر یعنی موکل ہوتو اس سے واپس لے گا
در نہیں میر خارج کے واسطے وکیل کیا ہے مہر کی جی صفات کر لی اورادا کر دیا پس اگر صفات بھی مو ہر یعنی موکل ہوتو اس سے واپس ہے واپس ہیں ہیں ہوتو اس سے واپس ہو اور اس سے داپس ہے واپس ہو ہو ہوتو اس سے واپس ہے واپس ہو ہو ہوتو اس سے واپس ہو ہوتو اس سے واپس ہو ہوتو اس سے واپس ہیں ور دنیا ہوتو اس سے واپس ہو ہوتو اس سے واپس ہوتو اس سے واپس ہوتو اس سے واپس ہوتو واپس ہوتو اس سے واپس ہوتو واپس ہوتو واپس ہوتو اس سے واپس ہوتو واپ

فعل: ١٠٠٥

## ذمی وحربی کے مہر کے بیان میں

اے ذمی وہ کا فر جوسلما نوں کے ماتحت میں اور حربی وہ کا فرجس نے ٹرائی ہے یعنی ماتحت نہیں ہے۔

ع ذمه قرضه یعنی اد هار رکھا پھرشراب بدل کر قیت ہوگی اور سور کی صورت میں شمیہ باطل ہے تو مہراکشل ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) يعنی و کالت بنګائ \_ \_

نے فرمایا کہ عورت کومبر مثل ملے گا خواہ شراب وسور معین ہویا غیر معین ہواوراما م محد ؓ نے فرمایا کہ چاہے معین ہویا غیر معین ہوعورت کو قیمت ملے گی اوراس میں اختلاف نہیں ہے کہ شراب یا سورا گراس کے ذمہ دین ہوتو عورت کا مہر بہی ہوگا جو قرار پایا ہے اور پھے نہ ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ اسلام سے پہلے مہر مقبوض نہ ہواورا گر قبضہ کر چکی ہوتو اب عورت کو پھے نہ ملے گا بیہ ہوائع میں ہے اور اگر قبل دخول کے ذمی نے اس کو طلاق دے دی تو معین ہونے کی صورت میں عورت کو نصف معین ملے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اور غیر معین ہونے کی صورت میں عورت کو نصف معین ملے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہے اور غیر معین ہونے کی صورت میں عورت کو متعبہ ملے گا میکا فی میں ہے۔

فصل : (17)

جہیز دختر کے بیان میں

اگراپنی دختر کوجہیز دے کراس کے سپر دکر دیا تو پھراستھسا ناباپ کو بیا ختیارنہیں ہے کہاس سے واپس لےاوراسی پرفتویٰ ہے اورا گرعورت والوں نے سپر دکرنے کے وقت کچھ لیا تو شو ہر کواختیار ہوگا کہ بیواپس کرے اس واسطے کہ بیرشوت ہے بیہ بحرالرا نق میں ہاورا گرعورت کے زفاف کے وقت شو ہرنے کچھ چیزیں بھیجیں از زنجملہ دیبا کا کپڑاتھا پھر جب وہ عورت شو ہر کے یہاں رخصت کردے گئی تو شو ہرنے دیبائے مذکوراس سےواپس لینا جا ہا تو اس کوا ختیار نہیں ہے بشرطیکہ بطور دے دینے و مال کر دینے کے بھیجا ہویہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک شخص نے اپنی دختر کا نکاح کر کے جہیز دے کر رخصت کیا پھر مدعی ہوا کہ جو پچھ میں نے اس کو دیا تھاوہ اس کے پاس بطور عاریت تھااور دختر نے کہا کہ بیمبری ملک ہے کہ تو نے مجھے جہیز میں دیا ہے یاعورت کے مرنے کے بعد شوہر نے بیدعویٰ کیا تو انہیں دونوں کا قول قبول ہوگا باپ کا قول قبول نہ ہوگا اور شیخ علی سغدیؓ سےنقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ باپ کا قول قبول ہوگااورا بیا ہی امام سرحنی نے ذکر کیا ہے اور اس کو بعض مشائخ نے اختیار کیا ہے اور واقعات میں مذکور ہے کہ اگر رواج اس طرح ظا ہر ہوجیسا ہماریے ملک میں ہےتو قول شوہر کا قبول ہو گا اورا گررواج مشترک ہویعنی بھی جہیز ہوتا ہے اور بھی عاریت تو باپ کا قول قبول ہوگا کذافی اتبیین اورصدرالشہیدؓ نے فر مایا کہ یہی تفصیل فنؤ کا کے لیئے مختار ہے بینہرالفائق میں ہےاورجس صورت میں کہ شوہر کا قول قبول ہواور باپ نے گواہ قائم کئے تو باپ کے گواہ قبول ہوں گے اور سچے گواہی اس صورت میں یوں ہے کہ دختر کوسپر دکرنے کے وفت گواہ کرے کہ میں نے بیہ چیزیں جواس عورت کو سپر د کی ہیں وہ بطریق عاریت ہیں یا ایک تحریز ککھی اور دختر کے اقرار کو پیسب چیزیں جواس فہرست میں تحریر ہیں میرے والد کی ملک ہیں اور میرے پاس بطور عاریت ہیں تحریر کر لے لیکن بیامروا سطے قضا کے لائق ہے نہ واسطےاحتیاط کے یہ بحرالرائق میں ہےاوراگرا پی دختر بالغہ کا نکاح کیااوراس کو جہیز میں معین چیزیں دیں مگر ہنوز اس کے سپر د نہیں کی ہیں کہاس کے بعدعقد فنخ ہو گیااور باپ نے اس کو کسی دوسرے کے نکاح میں دیا تو دختر مذکورہ کو باپ سے اس جہیز کے مطالبہ کا اختیار نہیں ہےاورا گر دختر کے باپ پر قرضہ ہوا اور باپ نے اس کو جہیز دیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو قرضہ میں دیا ہے اور دختر نے دعویٰ کیا کہتو نے اپنے مال ہے دیا ہےتو باپ کا قول قبول ہوگا اوراِ گراپنے ام ولدکو کچھ مال دیا کہاس ہے جہیز دختر کا سامان کرے پس اس نے سامان کر کے دختر کے سپر دکر دیا تو ام ولد کا دختر کوسپر دکر ناصیح نہیں ہے جب تک کہ باپ سپر دنہ کرے دختر صغیرہ نے اپنے ماں و باپ واپنی کوشش کے مال سے چیز کے کپڑے بن کر تیار کئے اور برابراییا ہی کرتی رہی یہاں تک کہو ہ بالغہ ہوگئی پھراس کی ماں مرگئی پھراس کے باپ نے سب جہیزاس کے سپر دکر دیا تو اس کے بھائیوں کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جانب مادری ہےا ہے حصوں کا دعویٰ کریں ایک عورت نے ایسے ابریشم ہے جس کو اس کا باپ خرید تا تھا بہت چیزیں تیار کیں پھر باپ مر گیا تو عادت کے موافق پیسب یعنی دروا قع مبریہی ہے لیکن اسلام اس کے بجائے اس کا معاوضہ د لا تا ہے۔

۔ چیزیں اسی عورت کی ہوں گی ماں نے دختر کے جہیز میں بہت چیزیں باپ کے اسباب سے باپ کی حضوری وعلم میں دختر کو دیں اور باپ خاموش رہااور دختر کوشو ہر کے پاس رخصت کر دیا تو باپ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دختر سے بیاسباب واپس کر دے ای طرح اگر مان نے دختر کے جہیز میں معتاد کے موافق خرچ کیااور ہاپ خاموش ہے تو بھی ماں ضامن نہ ہوگی بیقدیہ میں ہے۔ایک مرد نے ایک عورت کے نکاح کیا اورعورت کوتین ہزار دینار دست پیان دیئے اور بیعورت ایک تو نگر کی دختر ہے اور باپ نے اس کو جہیز نہ دیا تو امام جمال الدین وصاحب محیط نے فتو کی دیا ہے کہ شو ہر کوا ختیار ہوگا کہ موافق عرف دختر کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرے اورا گروہ جہیز نہ دے تو ا پنا دست پیاں واپس لے اور اسی کوائمہ نے اختیار کیا ہے ایک محف نے دوسرے کو دھوکا دیا کہ میں تیرے ساتھ اپنی دختر بڑے بھاری جہیز کے ساتھ بیاہ دوں گااور تیرادست پیان اس قدر دینار تخفے واپس دوں گا پس اس سے دست پیان لےلیااور دختر بلا جہیز اس کو دی تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے لیکن صدرالاسلام بر ہان الائمہومشائخ بخارا نے فتو کی دیا ہے کہ اگر باپ نے دختر کو پچھے جہیز نہ دیا تو شوہر اس عورت کے دست پیان مثل ہے جس قدرزا ئد ہوواپس لے گا اورصدرالاسلام وعمادالدین سفی نے بمقابلہ دست پیان کے مقدار جہز کا نداز ہ یوں فر مایا ہے کہ بمقابلہ ہروینار دیست پیان کے تین یا جاروینار جہیز کے ہوں پس اگر باپ نے اس قدر نہ دیا تو دست پیان واپس کر لے اور امام مرغینا فی نے فرمایا کی چے ہیہ ہے کہ عورت کے باپ سے شوہر کچھنیں لےسکتا ہے اس واسطے کہ نکاح میں مال مقصودنہیں ہوتا ہے یہ وجیز کر دری میں ہےا یک مخف نے اپنی دختر کے واسطے جہیز تیار کیا اور دختر کوسپر دکرنے سے پہلے مرگیا پھر باقی وارثوں نے جہیز کے مال سےاپنااپنا حصہ طلب کیا پس اگر جہیز کے وقت دختر بالغہ ہوتو باقی وارثوں کوان کا حصہ ملے گاایسا ہی مذکور ہے اوریمی سیجے ہاں وجہ سے کہ جب و ہبالغہ تھی اور باپ نے اس کے سپر دنہ کیا تو قبضہ سیجے ہوگا اور ملک ثابت نہ ہوگی بخلا ف اس کے اگر صغیرہ ہوتو باقی وارثوں کو کچھے حصہ نہ ملے گا اس واسطے کہ صغیرہ کا قبضہ وہی اس کے باپ کا قبضہ ہے بیہ جواہرالفتاویٰ میں ہےا یک عورت نے اپنااسباب اپنے شوہر (0) کو دیااور کہا کہ اس کوفروخت کر کے کتخدائی میں خرچ کر پس اس نے ایسا ہی کیا پس آیا مرد مذکور پر اس کی قیمت لا زم ہوگی کہ عورت کو دے دیے قو فر مایا کہ ہاں بیفتا ویٰ فجندی میں ہے۔ایک عورت کسی مرد کی طلاق وغیر ہ کی عدت میں ہے اس کوا یک شخص نے بدیں امیدنفقہ دیا کہ بعدا نقضائے عدت کے میرے ساتھ نکاح کر لے گی پھر جباس کی عدت گزرگئی تو اس نے نکاح کرنے ہے انکارکیا پس اگراس مرد نے نفقہ دینے میں بیشر طکر لی کہ میرے ساتھ نکاح کر لے تو جو پچھٹر چہ دیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے خواہ عورت مذکورہ اس کے ساتھ نکاح کرے یا نہ کرے اس کوصدر شہیدؓ نے ذکر فر مایا ہے اور سیجے میہ ہے کہ اگرعورت نے نکاح کرلیا ہے تو واپس نہ لے گااورا گرنفاق میں بیشر طنہیں لگائی بلکہ فقط اس طمع سے نفقہ دیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اصح یہ ہے کہ واپس نہیں لے سکتا ہے ایساہی صدر شہید ؓ نے فر مایا ہے اور شیخ امام استاد نے فر مایا کہ اصح بیہ ہے کہ وہ بہر حال واپس لے گا خواہ اس کے ساتھ نکاح کر لے یا نہ کرے اس واسطے کہ بیر شوت ہے اور اسی کومحیط میں اختیار کیا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ مرد نے اس کونفتری درہم دیئے ہوں کہ جن کووہ اپنے مصارف میں خرچ کرتی ہواورا گرفقط اس کے ساتھ کھاتی ہوتو اس سے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہےاورا گرایک مرد نے کسی مخفل کے باغ انگور میں بدیں طمع کام کیا کہاپنی دختر میرے ساتھ بیاہ دے گامگراس نے بیاہ نہ کیا تو اس سے اجرالمثل علے کے سکتا ہے خواہ دختر کے نکاح کردینے کی شرط کی ہویا نہ کی ہوبشر طیکہ اتنامعوم ہو کہوہ اسی غرض سے بیہ مشقت در کار

اے تجہیز جہیز کا سامان کرتے وقت <sub>۔</sub>

ع جوایے کام کی مزدوری ہو۔

<sup>(</sup>۱) • ظاہراشوہرے بیمراد ہے کہ جو بعد نکاح ہوجانے کے شوہر ہوجائے گانہ بالفعل۔

کرتا ہے اور استاذظہ پر الدین نے فرمایا کہ پچھ نہیں لے سکتا ہے بی خلاصہ میں ہے ایک مرد نے دوسرے کی دختر کا خطبہ کیا ہیں باپ نے کہا کہ یا اچھا بشرطیکہ تو چھ مہینہ یا سال تک اگر مہر نقد اداکرے گا تو میں تیرے ساتھ بیاہ دوں گا پھر مرد ندکور نے اس کے بعد دختر ندکورہ کے باپ کے گھر مدیہ بھیجنا شروع کے گراس قدر مدت میں اس سے سب مہر کا بندو بست نہ ہوسکا لیس باپ نے اس کے ساتھ دختر کی شادی نہ کی لیس آیا جو مال اس نے مہر میں بھیجا ہے وہ وہ ایس لے سکتا ہے تو مثار کئے نے فرمایا کہ جو مال اس نے مہر میں بھیجا ہے خواہ قائم ہو یا تلف ہو گیا ہوسب واپس لے گا اور اس طرح جو ہدیہ ہواور وہ قائم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے تو مشار کے نے فرمایا کہ جو مال اس نے مہر میں بھیجا ہے خواہ قائم ہو یا تلف ہو گیا ہوسب واپس لے گا اور اس طرح جو ہدیہ ہواور وہ قائم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے اور جو تلف ہو گیا ہے یا تلف کر ڈلا ہے اس میں سے پچھ نہیں ہو لیا کہ جو ہدیہ ہو گیا ہو ہو ایس کے سکتا ہے اور جو تلف ہو گیا ہے یا تلف کر ڈلا ہے اس میں سے بچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک عورت کی اندی و غلام ہیں لیس اس نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو ان کو میر سے مہر سے نفقہ دیا کر پس شو ہر نے ایسا ہی کیا پھر عورت نے کہا کہ میں اس کو مہر میں محسوب نہ کروں گی اس واسطے کہ تو نے ان سے خدمت کی ہو تی شخ امام ابوالقاسم نے فرمایا کہ جو پچھ شو ہر نے بطور معروف خرج کیا ہے وہ مہر میں ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

فقىل: 🕲

# متاع خانہ کی نسبت شوہروز وجہ کے اختلاف کرنے کے بیان میں

امام ابوحنیفہ وامام ابومحمد نے فرمایا کہ جس گھر میں شوہروز وجہ رہتے ہیں اگر اس کے اسباب موجودہ میں دونوں نے اختلاف کیا خواہ در حالیکہ نکاح قائم ہوئے یا قائم نہ ہوخواہ کسی ایسے فعل ہے جدائی واقع ہوئی جوشو ہرکی طرف سے واقع ہوایا ایسے فعل ہے جو زوجہ کی طرف سے واقع ہوا ہوتو جو چیزیں عادت کے موافق عورتوں کی ہوتی ہیں جیسے کرتیاں واوڑھنی ورچز نہ و پٹارے وغیرہ تو یہ عورت کی ہوں گی الا اس صورت میں نہ ہوگی کہ شوہرا پی ملک ہونے کے گواہ قائم کر سے اور جو چیزیں عادت کے موافق مردوں کی ہوتی ہیں جیسے ہتھیار ٹوپیاں قبا' پڑئا' پیٹی' کمان وغیرہ ہمرد کی ہوں گی الا اس صورت میں نہ ہوگی کہ عورت اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کر سے اور جو چیزیں عردہ وہمرد کے ہوں گے الا اس سورت میں نہ ہوگی کہ عورت اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں و بیل وغیرہ وہ مرد کے ہوں گے الا اس اس مورت میں نہ ہوں گے کہ عورت گواہ قائم کرے کہ میری ملک ہے یہ فتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا اور اس کے دارتوں اور باقی زندہ کے درمیان اختلاف ہواتو بنابرقول امام ابوصنیفہ وامام گھر کے جو چیزیں مردوں کے لائق ہوتی ہیں وہ شوہر کی ہوں گی اور وہ زندہ ہو یا اس کے دارتوں کی ہوں گی اگر مرگیا ہواور جو چیزیں عورتوں کے لائق ہوتی ہیں وہ عورت کی ہوں گی اگر زندہ ہو یا دارتوں کی اگر مرگئی ہواور جو چیزیں دونوں کے لائق ہوں وہ بنابر تول امام محرد کے شوہر کی ہوں گی اگر زندہ ہو یا اس کے دارتوں کی اگر مرگیا ہواور امام اعظم نے فر مایا کہ ایسی چیزیں دونوں میں ہاس کی ہوں گی جو زندہ رہ گیا ہے اور جو چیزیں شجارت کی ہوں اور مرد تجارت کرنے میں مصروف ہولیتی لوگ جانے ہوں کہ بیتا ہر ہوتو یہ سب شوہر کی ہوں گی میرچیط میں ہے اور اگر شوہر وزوجہ دونوں میں ہے ایک آزاد ہواور دوسرا مملوک ہوخواہ مجور ہو یا ماذون ہو یا مکا تب بوتو کچھ اسباب ہے وہ ای کا ہوگا جو آزاد ہے خواہ شوہر ہو یا زوجہ ہواور صاحبین نے فر مایا کہ اگر مملوک مجور ہوتو یہی تھم ہو داراگر بوتو کچھ اسباب ہوتو وہی تھم ہوگا جو دونوں کے آزاد ہونے کی صورت میں بیان ہوا ہو اور اگر دونوں میں سے ایک مسلمان بعنی شوہر مسلمان ہوا در دسرالیعنی غورت کا فرہ کتا ہی ہوتو وہی تھم ہے جو دونوں کے مسلمان ہونے کی صورت میں نہ کور ہوا ہو اور اگر دونوں میں ہو ۔ سامی صغیر ہوایک بالغ ہویا دونوں صغیر ہوں تو بعض روایت میں ندکور ہے کہ بیدونوں کیساں ہیں بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر شو ہر کی ایک سے زائد ہیویاں ہوں اور مرداور ان عور توں میں اسباب خانہ کی نسبت اختلاف ہوا؟

اوراگر دونوں مملوک یا دونوں مکاتب ہوں تو بھی اسباب خانہ داری میں قول اسی طرح تفصیل کے ساتھ ہو گا جیسا ہم نے بیان کیا ہے بیمحیط میں ہے اور بیسب صورتیں جوہم نے بیان کی ہیں بہر حال اس حکم پر رہیں گی مکان کی وجہ سے ان میں کچھفرق نہ ہو گا خواہ مکان مذکور جن میں دونوں رہتے ہیں شو ہر کی ملک ہویا ہیوی کی ملک ہواور اگر زوجہ کے سوائے دوسراکسی کے عیال میں ہومثلاً پسرا پنے باپ کی عیال میں ہویا باپ اپنی اولا د کے عیال میں ہویا اس کے مثل کوئی صورت ہوتو اشتباہ کے وقت اسباب خانہ اس مخف کا ہوگا جس کے عیال میں ہے بیز فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہر کی کئی زوجہ ہوں اور مرداور ان عورتوں میں اسباب خانہ کی نسبت اختلاف ہوا پس اگرسب عورتیں ایک ہی گھر میں ہوں تو جو چیزیں زنانہ کی ہوتی ہیں وہ ان سب عورتوں میں مساوی مشترک ہوں گی اوراگر ہرعورت علیحدہ گھر میں ہوتو جواسباب اس گھر میں ہوو ہ اسی عورت اور شو ہر کے درمیان موافق تفصیل مذکور سابقہ کے مشترک ہو گا اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شریک نہ ہوگی محیط میں ہے اور اگر زوجہ نے کسی متاع کی نسبت اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ا پنے شوہر سے خریدا ہے تو وہ متاع شوہر کی ہوگی اورعورت پر واجب ہوگا کہ گواہ قائم کرے اور اگر دونوں نے اس گھر کی بابت جس میں دونوں رہتے ہیں اختلاف کیا کہ ہرایک نے اس پر اپنا دعویٰ کیا کہ بیمبرا ہے تو شوہر کا قول ہو گالیکن اگرعورت نے گواہ قائم کئے یا دونوں نے اپنے اپنے گواہ قائم کئے توعورت کے گواہوں پڑھم دیا جائے گا اورا گر کوئی گھر ایک عورت اورایک مرد کے قبضہ میں ا ہواورعورت نے گواہ قائم کئے کہ بیگھر میرا ہے اور بیمیر اغلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کئے کہ بیگھر میرا ہے اور بیعورت میری بیوی ہے کہ میں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کر کے اس کو پورا مہر دے دیا ہے لیکن مرد نے اس کے گواہ قائم نہ کئے کہ میں آزاد آ دمی ہوں تو تھم دیا جائے گا کہ بیگھر اور بیمرد دونوںعورت کی ملک ہیں اوران دونوں میں نکاح نہیں ہےاوراگرمرد نے گواہ دیئے کہ میں اصلی آ زا د ہوں اور باقی مسئلہ بحال ہے تو مرد کی آ زادی کا حکم ہوگا اورعورت کے ساتھ نکاح کا حکم ہوگا اور بیحکم دیا جائے گا کہ بیگھر اس عورت کی ملک ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

گھربلواسباب کی چیزوں میں اختلاف ہوا تو کس کا قول معتبرتصور کیا جائے گا؟

اگرایسی اسبب بیس جوزنا نہ ہوتا ہے دونوں نے اختلاف کیا اور دونوں نے اپنے گواہ قائم کئے تو شوہر کے واسطے حکم دیا جائے گایہ محیط میں ہے اورا گرعورت نے شوہر کی روئی ہے سوت کا تا پھر جدائی ہونے ہے پہلے یا بعد جدائی کے اس سوت میں دونوں نے اختلاف کیا لیس اگر مرد نے جوروئی کوسوت کا سے کا حکم دیا ہو مثلاً یوں کہا کہ اس روئی ہے میرے داسطے سوت کا سے دیو سوت شوہر کا ہوگا اور عورت کو وہ اجرت شوہر کا ہوگا اور عورت کو ہا ہوگا گین اگر شوہر نے اس کے واسطے کوئی اجرت معلوم مقرر کردی ہوتو عورت کو ہ اجرت مطی اورا گر شوہر نے اجرت جبول مقرر کی ہویا بیشر طکی ہوکہ سوت و کیڑا دونوں میں مشترک ہوگا تو سوت شوہر کا ہوگا اور عورت کو ہوا اور اگر دونوں نے اجرت میں اختلاف کیا چنا نچہ بیوی نے کہا کہ میں نے اجرت پر کا تا ہے اور شوہر نے کہا کہ بلا اجرت تھا تو قسم کے ساتھ شوہر کا قول ہوگا اورا گر دونوں نے اختلاف کیا چنا نچہ مرد نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو صوت میں میں اسلے سوت کا سے دوسوت کا سے دے اور عورت نے کہا تھا کہ تو نے میں عورت کا کہ اور قومر کا قول قسم کے میں بلکہ تو نے کہا تھا کہ تو اسطے سوت کا سے دے اور عورت نے دعویٰ کیا کہ بیس بلکہ تو نے کہا تھا کہ تو فت سے سوت کا سے دوشوہر کا قول قسم کے اسلے میں ایک کہ بیس بلکہ تو نے کہا تھا کہ تا ہے واسطے سوت کا سے دوشوہر کے تو شوہر کا قول قسم کے دیا تھا کہ تو کہا تھا کہ تو کہا تھا کہ تو دوسطے سوت کا سے دوشوہر کا تول قسم کے دیا تھیں کہ کہ کہ دیا تھا کہ تو کہا تھا کہ تو کہ تو کہا تھا کہ تو کہا تھا کہ تو کہا تھا کہ تو کہ تو کہ کوئی کیا تو کہا تھا کہ تو کہا تھا کہ تو کہ کہ کہ کوئی کیا تو کہ تو کہ کہ کہ کہ کوئی کیا تھا کہ تو کہ تو کہ کوئی کیا کہ کہ کوئی کیا کہ کہ کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کہ کوئی کیا کہ کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ

ل بیوجوب بمعنی فعل لا برنہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ اگر لینا جاہے تو گواہ لائے۔

اجرالمثل یعنی جوا یے کام کی مزدوری ہوتی ہے عورت کووہ دیا جائے گا۔

ساتھ قبول ہوگا اوراگریوں کہا کہ اس روئی کا سوت کات تا کہ سوت (') ہمارے واسطے حاصل ہوتو سوت مرد ہی کا ہوگا اور عورت کے واسطے اجرالمثل واجب ہوگا اوراگر اس قدر کہا کہ اس کا سوت کات اوراس سے زیادہ بچھنہ کہاتو سوت شوہر کا ہوگا اوراگر عورت کوسوت کا سے خرد یا ہوگر اور آگر اس ورئی کے مثل روئی کے مثل روئی سوت کورت کا ہوگا اور اگر اس صورت میں دونوں نے اختلاف کیا کہ شوہر نے کہا کہ تو نے میری اجازت سے سوت کا تا ہا اور کورت نے واجب ہوگی اوراگر اس صورت میں دونوں نے اختلاف کیا کہ شوہر نے کہا کہ تو نے میری اجازت سے سوت کا تا ہا وہ کورت نے کہا کہ بدوں تیری اجازت کے میں نے کات لیا ہے تو شوہر کا قول قبول ہوگا اوراگر شوہر روئی اور بیسوت کے خبیں کیا پھر عورت نے اس کا سوت کا ت لیا ہیں اگر شوہر روئی فروش ہوتو عورت پر اس روئی کے مثل روئی واجب ہوگی اور بیسوت کی خبیس کیا پھر عورت کے اس کا سوت کا ت لیا ہیں اگر شوہر روئی فروش ہوتو عورت پر اس روئی کے مثل روئی فروش نہ ہو پی اگر شوہر کا قول قبول ہوگی اور ایسوت کا میں اگر سے میں اختلاف کیا چنا نچھ آگر شوہر کہا گھر میں گوشت لائے اور عورت اس کی اس کو پیاد ہو طعام شوہر کا ہوتا ہے اور ای طرح اگر کیڑ ہے میں اختلاف کیا چنا نچھ شوہر کہا کہا کہ تو نے جولا ہا کو کیڑ ا بینے کے واسط سوت میری اجازت سے دیا ہے اور عورت نے کہا کہ بغیر اجازت دیا ہے تو شوہر کا قول قبول ہوگا ہوگا ہوگا ہوگی خان میں ہے۔

Ø: △/

# نکاح فاسدواس کے احکام کے بیان میں

عورت کامتار کت ہے آگاہ ہونا کوئی لا زمی شرط نہیں:

جب نکاح فاسد واقع ہوتو شوہر و زوجہ میں قاضی تفریق کرا دے گا پس اگر ہنوز شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت کے واسطے کچھ مہر نہ ہوگا اور نہ عدت واجب ہوگی اور اگر اس عورت کے ساتھ وطی کر لی ہوتو عورت نہ کورہ کومہر مسمیٰ اور مہرمثل

میں ہے جو کم مقدار ہو ملے گی بشرطیکہ اس نکاح میں مہرشمیٰ ہو گیا ہواورا گر نکاح میں کچھ مہر قر ارنہ پایا ہوتو عورت مذکورہ کومہر مثل حا ہے جس قدر ہو ملے گا اور عدت واجب ہو گی اور جماع و ہمعتبر ہے جوفرج کی راہ ہے ہوتا کہمر دیذکورمعقو دعلیہ بھریانے والا ہوجائے اور عدت اس وفت سے شار ہو گی کہ جب قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی ہے اور بیہ ہمارے علائے ثلاثہ گا مذہب ہے بیمحیط میں ہے اورمجموع النوازل میں لکھا ہے کہ نکاح فاسد میں جوطلاق ہوتی ہے وہ متارکت یعنی باہم ایک دوسرے کوچھوڑ وینا ہے طلاق شرعی نہیں ہے چنانچے تعدا دا طلاق یعنی تین طلاق میں ہے کوئی عدر <sup>اسم</sup> نہ ہو گا بیخلاصہ میں ہے اور نکاح فاسد میں بعد دخول کے متارکت فقط بقول ہوتی ہے مثلاً یوں کہے کہ میں نے تیری راہ چھوڑ دی یا تجھے چھوڑ دیا اور خالی نکاح کے انکار سے متار کت نہ ہوگی کیکن اگرا نکار کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تو جا کراپنا نکاح کر لے تو یہ کتار کت ہوگی اور بعد دخول واقع ہونے کے ایک کے دوسرے کے پاس نہ جانے ہے متارکت نہ ہوگی اورصا حب المحیط نے فرمایا کہ قبل دخول کے بھی متارکت <sup>(1)</sup> بدوں قول کے متحقق نہیں ہوتی کے اوران دونوں میں ہے ہرا یک کو ہدوں حضوری دوسرے کے نسخ نکاح کا اختیار ہوتا ہے اور بعد دخول واقع ہونے کے بدوں دوسرے کی حضوری کے فتخ نکاح کا اختیار نہیں رہتا ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور دونوں میں ہے جومتارک <sup>(۲)</sup> نہیں ہوا ہے اس کا آگاہ ہونا متارکت صحیح ہونے کے واسطے شرط ہےاور یہی میچے ہے چنانچہ اگر اس کوآگا ہی نہ ہوئی توعورت کی عدد منقصی نہ ہوگی بیةنیہ میں ہےاور سیجے بیہ ہے کہ عورت کا متارکت ہے آگاہ ہونا شرطنہیں ہے جیسے کہ طلاق میں شرطنہیں ہے اور عدت و فات کی نکاح فاسد میں واجب نہیں ہوتی ہے اور نہ نفقہ واجب ہوتا ہےاورا گرنکاح فاسد میں نفقہ ہے سکے کرے تو جائز نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہےاور نکاح فاسد ہے جواولا دپیدا ہو اس کا نسب ثابت ہوتا ہےاور دخول کے وقت ہےا مام محمدؓ کے نز دیک نسب کے واسطے مدت شار کی جائے گی اور فقیہ ابواللیثؓ نے فر مایا کہ ای پرفتو کی ہے تیبیین میں ہے نکاح فاسد میں دخول ہے پہلے کوئی تھم ثابت نہیں ہوتا ہے چنانچیہا گرکسی عورت ہے بزکاح فاسد نکاح کیا پھراس کی ماں کوبشہوت چھوا پھراس عورت منکوحہ کوچھوڑ دیا تو اس کوا ختیار سے ہوگا جا ہے اس کی ماں سے نکاح کر لے پیخلاصہ

اور اگر مطلقہ نے نکاح کیا پھر کہا کہ میں عدت میں تھی تو اُس کے قول کی تصدیق سے پہلے کن

چیزوں کا جائزہ لینا جا ہیے؟

آزاد نے اگرا پنی بیوی کوخریداتو نکاح فاسد ہوجائے گا بخلاف غلام ماذون کے کہاگراس نے اپنی بیوی کوخریدتو بہ حکم نہیں ہے بیسراجیہ میں ہوری ہوتی کی خریدتو بہ حکم نہیں ہوگا اور اگر بعد تفریق اس عورت سے وطی کی تو حد ماری جائے گی بیہ معراج الدرابیہ میں ہواوراگر بنکاح فاسد عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ خلوت کی پھراس کے بچہ پیدا ہوا اور شوہر نے دخول سے انکار کیا تو امام ابو یوسف سے دوروایت میں ایک روایت میں فرمایا کہ نسب ثابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نسب شابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نسب شابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کہ نسب شابت نہوگا اور مہر وعدت واجب نہوگی اور اگر مرد نے اس کے ساتھ خلوت نہ کی ہوتو بچے مرد نہ کورکولا زم نہ

اے بعنی اگر بعداس کے نکاح سیجے کر لے تو اس کو پورے تین طلاق کا اختیار ہوگا اور دوطلاق اس عورت کے حق میں مغلظ شار نہ ہوں گے۔

ع قال المرتجم واضح رہے کہ علمانے فرمایا کہ جا ہے نکاح فاسد کہویا باطل کہوفرق نہیں ہے تفکر۔

<sup>(</sup>۱) ایک دوسرے کوچھوڑ دینا۔

<sup>(</sup>٢) چپوژ دينه والا\_

**@**: ڳ⁄ب

# رقیق کے نکاح کے بیان میں

نفقہ کے کہ نفقہ کے واسطے بار بارایک بعد دوسرے کے فروخت ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پورا ہو جائے گا اورا گرغلام مرگیا تو مہرونفقہ ساقط ہو جائے گا بیتبیین میں ہے جومہرغلام '' پر بدوں اجازت مولیٰ کے واجب ہواس کے واسطے بعد آزادی '''کے ماخوذ ہوگا بیہ فاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت سے ہزار درہم پراپنے غلام کے ساتھ نکاح کر دیا پھراسی عورت کے ہاتھ نوسو درہم کوغلام مذکور فروخت کر دیا:

اگر کسی عورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا بھر جا ہا کہ بنکاح صحیح اس سے نکاح کر لے اور مولی سے دوباہ اجازت نہیں لی تو امام اعظم محیط اللہ کے نز دیک اس کو بیا ختیار نہ ہوگا:

مولی کواپنے سب مملوکوں پر نکاح کے واسطے جبر کرنے کا اختیار ہے سوائے ایسے غلام یا باندی کے جس کو مکا تب کر دیا ہو
کذفی العتابیہ پس مکا تب ومکا تبدنکاح کے واسطے مجبور نہیں گئے جاسکتے ہیں اگر چہ شغیر ہوں اور بیہ مسئلہ نہایت غریب مسائل میں سے
کہ امر نکاح میں صغیر وصغیرہ کی رائے کا اعتبار کیا گیا ہے تی کہ مشاکخ نے فر مایا کہ اگر مولی نے ان دونوں کا نکاح کیا تو ان دونوں ک
اجازت پر موقو ف ہوگا اور پھراگر دونوں مال ادا کر کے آزاد ہو گئے تو جب تک دونوں صغیر رہیں تب تک ان کی رائے کا اعتبار نہ ہوگا
بلکہ تنہا مولی کی رائے و والی کی رائے معتبر ہے ہے ہیین میں ہے اور اگر مولی نے مکا تبصغیرہ کا نکاح کیا پھر وہ مال کتابت ادا کرنے

ل اس میں اشارہ ہے کہ مد بر بغیر آزاد کئے آزاد نہ ہوگا اور کتاب الشروط میں صریح ندکور ہے فاحفظ۔

ع والى حاكم اسلام-

<sup>(</sup>۱) یعنی مولی نے نکاح کی اجازت نہیں دی۔

 <sup>(</sup>۲) نی الحال ماخوذ نه ہوگا۔

ہے پہلے نکاح پر راضی ہوگئی اورا جازت دے دی پھر مال ادا کر کے آزاد ہوگئی تو فی الحال اس کوخیار حاصل نہ ہوگا اس وا سطے کہ وہ صغیر ہ ہے پھر جب بالغہ ہو گی تو وقت بلوغ کے اس کو خیار عتق حاصل ہوگا بیکا فی میں ہے اور اگر اس مکا تبہ نے نہ نکاح کی اجازت دی اور نہ رو کا یہاں تک کہ عاجز ہوگئی اور رقیق کردی گئی تو نکاح ندکور باطل ہو جائے گا چنا نچیدا گر پھراس نے اجازت دی تو کچھے کارآ مدنہ ہو گا اور اگر بجائے مکا تبہ باندی کے مکا تب غلام صغیر ہو کہ مولی نے بدوں اس کی اجازت کے کسی عورت سے اس کا نکاح کیا پھروہ عاجب ہو کرر قیق کردیا گیاتو نکاح باطل نہ ہوگا بلکہ مولی کی اجازت پر موقوف رہے گا پیمجیط میں ہے اور نکاح کی اجازت دینا نکاح فاسد کو بھی شامل ہے اور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نز دیک فقط نکاح سیجے پر ہوگا تیبیین میں ہے ہیں اگر کسی عورت ہے بزکاح فاسد نکاح کیا پھر جایا کہ بنکاح سیجے اس سے نکاح کر لے اور مولی ہے دوباہ اجازت نہیں لی تو امام اعظم ہے نز دیک اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ نکاح فاسد کر لینے پراجازت پوری ہوگئی یہ بدائع میں ہےاورا گراپنے غلام کے واسطے مطلقاً نکاح کر لینے کی اجازت دی پس اس نے بنکاح فاسدایک عورت سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرلیا توامام اعظمیؓ کے نز دیک غلام ندکور پر فی الحال مہرلا زم ہو گا کذنی المحیط چنانچا گرموجب ادا پایا جائے تو غلام مذکورکونی الحال فروخت کر کے مهر دیا جائے گا بخلاف صاحبین کے کہ بعد آزاد کے ماخوذ ہوگا اورا گرمولی نے صریحاً اس کو نکاح فاسد کی اجازت دی ہوتو نکاح فاسد کر کے دخول کر لینے سے بالا تفاق فی الحال اس پرمہر لا زم ہوگا یہ بدائع میں ہےاوراگراہیے غلام کومطلقاً نکاح کی اجازت دی پس اس نے دوعورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا تو دونوں میں ہے کوئی عورت جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اجازت کے ساتھ کوئی ایسی بات یائی جائے جس سے عام اجازت ہونا ثابت ہومثلًا یوں کہا کہ جس قدرعورتوں سے تیراجی جا ہے نکاح کر لے بااس کے مثل الفاظ بیان کئے تو البتہ ہوسکتا ہے کہا جازت عام ہوگی پس دوعورتوں سے نکاح کرسکتا ہےاورا گرمولی نے نکاح کے بعد کہا کہ میری مرادیتھی کہ دوعورتوں سے حیاہے نکاح کر لے تو دونوں کا نکاح جائز ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اے ۔ ۔ قولہ پوری ہوگئ یعنی جوا جازت مولی نے غلام کو نکاح کرنے کی دی تھی وہ غلام نے جبکہ نکاح فاسد کرلیا پوری ہو چکی لہٰذااس نکاح صحیح کا اختیاراس کو نہ ہوگا تا وقتیکہ دوبارہ ا جازت نہ لے۔

ع موجب ادامثلًا مدخوله كامهر معجل مواوراس نے طلاق دے دى تونى الحال اداكر ناواجب موا۔

تو قف یعنی اب ا جازت پرمنعقد نکاح موقوف ندر با بلکه نکاح بی باطل موگیا۔

غلام نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس ہے کہا کہ اپنی ہوی کورجعی طلاق دے دی تو ہے اجازت ہے ہے جیمین میں ہے اوراگرمولی نے اس ہے کہا کہ عورت کوچھوڑ دے تو ہے اجازت نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے پھر واضح رہے کہ مولی کا اجازت دی بنا تصرح ہے ابات ہے مثلاً یوں کہا کہ میں نے اجازت دی یا میں اس پر راضی ہوایا میں نے اذن دیا اور نیز بدلالت بھی خواہ بقول ہویافعل ہو فاجت ہوتا ہے مثلاً مولی نے نکاح کی خبر سننے پر کہا کہ ہے اچھا ہے یا تو اب ہے یا تو نے خوب کیایا اللہ تعلیٰ سخھے اس عورت کے ساتھ بر کت عطافر مادے یا کہا کہ بچھے مضا اُتھ نہیں ہے یا عورت کے پاس اس کا مہر بھی دیا یا تھوڑ امہر بھیجا تو ہے بدلالت اجازت ہو اور فعلی اجازت مہر بھیجنے ہے کہ ہے اجازت نہیں ہے اور فقیہ ابوالقاسم نے فر مایا کہ ان میں سے کوئی اجازت نہیں ہے اور فقیہ ابوالیت ہے جا اور اس میں ہے کوئی اجازت نہیں ہے اور فقیہ ابوالیت ہے ہو اور نمولی ہوگئی والے نہیں ہوگئی کہ جو کے فعل کی اجازت دی تو جا کر اجازت نہیں ہے پھراگر اگر معلوم ہو کہ بیا قوال بطور استہزاء و مشخصے کے صادر ہوئے ہیں تو بی تھی انہوں کی اجازت دی تو جا کر نہوگا جیس کے اس طرح اجازت دی تو جا کر ہے خالام کے کئے ہوئے فعل کی اجازت دی دی تو جا کر نہوگا ہی ہوئی کو اجازت دے دی تو تو اس کے ساتھ کیا پھرمولی نے اس غلام کے کہ ہوئے فعل کی اجازت دے دی تو جا کر نہوگا ہی ہیں ہوئی کے اس غلام کے کا اذن دے دیا پھرغلام نے نضولی کے کہ وہ کے کا اذن دے دیا پھرغلام نے نضولی کے کہ وہ کے کا اذن دے دیا پھرغلام نے نضولی کے کہ وہ کے کا اذن دے دیا پھرغلام نے نضولی کے کہ وہ کے کا اذن دے دیا پھرغلام نے نضولی کے کہ وہ کے کا اذن دے دیا پھرغلام نے نصولی کے کہ وہ کے کا اذن دے دیا پھرغلام نے دہ کہ ہوئی کو کہ کا ذن دے دیا پھرغلام کے کئے ہوئے کی اجازت دے دی تو نواز کر جا کر بھوگا ہے کہ بعر کی کہ جازت ہوئے کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کہ اجازت دے دی تو نواز کر جا کر بھوگا گی ہوئے کی کہ کو دیو تو کو کر کو کا کہ کو کہ کو کو کہ کر کے کا دو کر کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کر کے کا کو کو کر کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کر کے کا کو کر کے کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کر کر کے کا کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے

ایک با ندی نے بدوں اجازت اپنے مولی کے زکاح کرلیا اور سودرہم مہر تھہرائے پھرمولی نے شوہر سے کہا کہ میں نے اس شرط سے اجازت دی کہ تو میرے واسطے بچاس درہم بڑھا دے اور شوہر نے اس سے انکار کیا تو بیا اجازت ذہیں ہے اور ندر دہم ہو ھا دے اور اس طرح اگر کہا کہ نہیں اجازت دیتا ہوں یہاں تک کہ تو میرے واسطے بچاس درہم مولی کو اختیار ہوگا کہ چاس درہم بڑھا دے یا الا بچاس درہم بڑھا نے پر تو بھی بہی تھم ہے اور اگر شوہر نے اس کو قبول کرلیا تو بیزیاں قرام مہر کے ساتھ ل کر کیا ست مہر قرار دیا جائے گا اور اگر کہا کہ میں نکاح کی اجازت نہیں دیتا ہوں کیاں قربہم بڑھا دے یا میں نکاح کی اجازت نہیں دیتا موں اور اجازت دے دوں اگر تو بھے بارہ درہم ہڑھا دے تو یہ نکاح کاروہی اور نکاح اول باطل ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میں نے بچاس درہم ہوں اگر تو بھے بارہ درہم ہڑھا در کہا کہ تیں دیتا رکر نکار کی اجازت دی اور شوہر نے اس کو قبول کیا تو بچاس دینار پر نکاح سے جو غیر کی با ندی تھی اور مولی نے اس کو آزاد کر دیا ہے کہا کہ تیر ہے لئے بچاس درہم ہوں گاس شرط پر کہ تو مجھے اختیار کر اور تیرے واسطے بچاس درہم ہوں کے اس شرط پر کہتو مجھے اختیار کر اور تیل کر اور تیرے واسطے بچاس درہم میں نیادہ ہیں تو سے جاور بیزیادتی مولی کے واسطے ہوگی بی محیط سرخسی میں ہے۔

ترے مہر میں زیادہ ہیں تو شخصے جاور بیزیادتی مولی کے واسطے ہوگی بی محیط سرخسی میں ہے۔

تیرے مہر میں زیادہ ہیں قور ون مضارب ویشر بیک عنان امام اعظم عور الیات تو امام محمد عور الیت کے خز در بیک با ندی فیلام ماذون ون طفل ماذون میں مقارب ویشر بیک عنان امام اعظم عور الیت تو امام محمد عور الیت کو ترخوالیت کے خز در بیک با ندی

اگر باندی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا پھرمولی نے گواہوں کے حضور میں اجازت دی تو نکاح صحیح نہ ہوگا یہ کانی میں ہے باپ و دا داووصی و قاضی و مرکا تب وشریک مفاوض نیہ سب لوگ باندی کے نکاح کردینے کے مجاز ہیں اور غلام کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور غلام ماذون وطفل ماذون ومضارب وشریک عنان امام اعظمؓ وامام محدؓ کے نز دیک باندی کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور اگر باپ نے یا

کا نکاح نہیں کر سکتے

اذ ن یعنی کہا کہ میں نے تحجے نکاح کے معاملہ میں اجازت دی تو اس لفظ سے اس کو نکاح کی اجازت حاصل نہ ہوگی ۔ مفاوض برابر کفالت ہے مساوی شریک عنان میں مساوات شرطنہیں ہے کتاب الشرکۃ دیکھو۔

وصی نے صغیر کی باندی کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ کر دیا تو نہیں جائز ہے بیخلاصہ میں ہےاور اگر اپنی باندی کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ کردیا توعورت کا مبراس پرلازم نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگراپنی باندی کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس عورت کے امر طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا اپس اگر مولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اس باندی کا نکاح تیرے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس باندی کے امر طلاق کا اختیار میرے قبضہ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا اور غلام نے قبول کیا تو میچے ہےاورا ختیار طلاق مولی کے قبضہ میں ہوگا اورا گرغلام نے ابتداکی اور کہا کہ اپنی باندی کا نکاح میرے ساتھ کردے بدیں شرط کہ طلاق کا اختیار تیرے قبضہ میں ہے جب تیراجی جا ہے طلاق دے دینا پس مولی نے نکاح کر دیا تو امر طلاق کا اختیار مولی کے قبضہ میں نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگر باپ نے پسر کی باندی کا نکاح پسر کے غلام سے کر دیا تو امام ابو یوسف کے نز دیک جائز نے اور اس میں امام زفرؓ نے خلاف کیا ہے اور اس وجہ ہے امام ابو یوسٹ کے نز ویک جائز ہے کہ الیمی صورت میں مہر غلام کی گردن ہے متعلق نہیں ہوتا ہے اور نداس میں ضرر ہے ہیں باپ کواختیار ہوگا بیمحیط سرھسی میں ہے اور اگر غلام نے یا مکاتب نے یا مدبر نے یا ام ولد کے پسر (' نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کیا پھرفبل اجازت مولی کے اس کوتین طلاق دے دیں تو پیرطلاق جمعنی متارکت نکاح ہےاور درحقیقت طلاق نہیں ہے حتی کہ عد دطلاق میں سے پچھ کم نہ ہو گا اور اگر بعد طلاق کے اس عورت ع ہے وطی کی تو حد ماری جائے گی اورا گرطلاق کے بعدمولی نے اجازت دی تو کچھکار آمد نہ ہوگی اورا گرالیی طلاق کے بعدمولی نے اجازت دی کہ اس عورت سے نکاح کر لے تو میر ہے نز دیک نکاح کر لینا مکروہ ہے لیکن اگر نکاح کرلیا تو میں دونوں میں تفریق نہ کروں گا پیمجیط میں ہے اور اگر باندی دوشخصوں میںمشترک ہے پھر ایک مولی نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا اور شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو دوسرے مولی کواختیار ہوگا کہ نکاح توڑ دے پس اگر نکاح توڑ دیا تو باندی ندکورہ کونصف مبراکمثل ملے گا اور جس مولی نے نکاح کر دیا ہے اس کونصف مسمیٰ ونصف مہراکمثل دونوں میں ہے کم مقدار ملے گی بیظہیر سے میں ہے ایک باندی مجہول النب ہے اس نے اپ شو ہر کے باپ کے واسطے اقر ارکیا کہ اس کی رقیق ہوں اور شو ہرنے کہا کہ بیاصل حرہ ہے پھر باپ مرگیا تو نکاح فنخ ہوجائے گا بیعتا ہیہ میں ہےا یک باندی نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کیا پھرمولی نے اس کوفر وخت کیا پھرمشتری نے نکاح کی اجازت دے دی پس اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو سیجے ہے ورنہیں اس واسطے کہ مشتری کے حق میں یہ باندی بسبب خرید کے قطعی حلال ہوگی اور حلت قطعی جب حلت موقو ف<sup>(۲)</sup> پر طاری ہوتی ہے تو حلت موقو ف کو باطل کر دیتی ہے لہٰذا اگرمشتری ایسا محض ہوجس کواس باندی ے وطی کرنا حلال ہی نہ ہوتو نکاح ند کورمطلقاً جائز ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اسی طرح مکا تبہ باندی نے اگر بغیرا جازے مولیٰ کے نکاح کیا پھرمولی مرگیا پھروارث نے اس کے نکاح کی اجازت دی تو اجازت سیجے ہوگی پیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

غلام نے اگر حر وعورت سے یا مکا تبہ نے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جا تر نہیں:

مکا تب کا نکاح ہاجازت وارث جائز ہے بیعتا ہی ہیں ہےاورا گرکسی نے اپنے غلام کواجازت دی کہاہنے رقبہ پر نکاح کرے پس اس نے باندی یامد برہ یاام ولد ہےان کے مولی کی اجازت ہےا پنے رقبہ پر نکاح کیا تو جائز ہےاور بیغلام ان عورتوں

لے یعنی نکاح کی منکوحہ کوتین طلاق یا دوطلاق کا جس قدرا ختیار تھااس میں کوئی کمی نہ آئے گی۔

ع اوراگر واقعی طلاق ہوتی تو تین طلاق کی صورت میں حدیثہ ماری جاتی فاقہم ۔

سے قولہ عورتوں یعنی ان میں ہے جس کسی ایک کے ساتھ نکاح کیا اس کے مولی کا ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۲) کیونکه مولی کی اجازت پر نکاح موقوف تھا۔

کے مولی کا ہوجائے گا اورا گرحرہ عورت ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تونہیں جائز ہے اور ای طرح اگر مکا تبہ سے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو بھی نہیں جائز ہےاور بیسب اس وقت ہے کہ غلام کو بیا جازت دی کہا پنے رقبہ پرکسی عورت سے نکاح کر لےاورا گرصرف بیا جازت دی کوئس عورت سے نکاح کر لے اور مینه کہا کہ اپنے رقبہ پر نکاح کر لے پس اس نے آزادیا مکا تنبہ یامد برہ یاام ولد سے اپنے رقبہ نکاح کیا تو استحساناً اس کی قیمت پر نکاح جائز ہوگا میر مجیط میں ہے اور یہ جواز اس وقت ہے کہ اس کی قیمت مہرمثل کے برابر ہویا اس قدر زا کد ہو کہ جس قدرلوگ اپنے انداز ہ میں خسارہ اٹھا لیتے ہیں اورا گراس قدرزیادہ ہو کہلوگ اپنے انداز ہ میں ایسا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو نہیں جائز ہے حتیٰ کہ اگر اس صورت میں عورت کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو غلام مذکور سے مہر کا مطالبہ نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ غلام مذکورآ زاد ہوجائے میکا فی میں ہےاوراگراپنے مکاتب یامد برکواجازت دی کہا پنے رقبہ پر نکاح کر لے پس اس نے اپنے رقبہ پر باندى يامد بره ياام ولدے نكاح كيا تو جائز ہے اس طرح اگر آزاده يا مكاتبہ ے نكاح كيا تو بھى جائز ہے پھر جب نكاح جائز ہوا تو مكاتب يامد بر پرواجب ہوگا كماني قيمت كى قدر سعايت كر كے اداكرے ايك غلام نے آزادہ ياباندى يامكاتبہ ياام ولد يامد بره ہے بدوں اجازت مولی کے اپنے رقبہ پر نکاح کیا پھرمولی کو پینجر پہنجی اور اس نے اجازت دے دی میں اگر اس نے باندی یا م ولدیا مدبرہ ہے نکاح کیا ہوتو مولی کی اجازت کا آمد ہوگی اور نکاح سیح ہوگا اور اگر آزادیا مکا تبہ سے نکاح کیا ہوتو اجازت کارآمد نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی آزادعورت سے اپنے رقبہ پر نکاح کر کے دخول کرلیا ہوتو غلام پراپنی قیمت اورعورت کے مہراکمثل دونوں میں ہے کم مقدار لازم ہوگی پھراس کے بعدد یکھا جائے گا کہ اگر بعداجازت مولی کے اس نے دخول کرلیا ہےتو بیمقدارمبر کی اس کی گردن پرقر ضہ ہوگی کہ اس کے واسطے غلام فروخت کیا جائے گا الا بیر کہ مولی اس قدر دے دے اور اگر مولی کی اجازت نکاح دینے سے پہلے غلام نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہے تو غلام مذکور بعد آزادی کے اس مقدار کے لئے جواں کے ذمہ لازم آئی ہے ماخوذ ہوگا اور اگر کسی باندی یامد برہ یا ام ولدے اپنے رقبہ پر نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرلیا ہیں اگرمولی کی اجازت دینے کے بعد دخول کیا ہے تو مہرسمیٰ ہی لازم ہوگا یعنی رقبہ غلام مذکور پس بیغلام اس عورت کے مولی کا ہوجائے گا اورا گراپنے مولی کی اجازت دینے سے پہلے دخول کرلیا ہے تو بھی یہی تھم ہے کہ مہر سمیٰ ہی واجب ہوگا یعنی پیغلام مذکوراس عورت کے مولیٰ کا ہوجائے گا۔

ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا پھر آ زادہ سے نکاح کیا پھر مولیٰ نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آ زادہ کا نکاح جائز ہوگا:

ہمارے بعضے مشائے نے فرمایا کہ بیتھم مذکور بدلیل استحسان ہے بیمجیط میں ہے ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا پھر مولی نے دونوں کے دکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا اور اگر آزادہ سے نکاح کیا پھر مولی نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو امام اعظم کے نزویک آزاد کا نکاح جائز ہوگا اور اس فلاح کیا پھر مولی کو فبر ہوئی اور اس نے سب کی طرح آگر غلام نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر مولی کو فبر ہوئی اور اس نے سب کی اجازت دے دی اور ہنوز غلام نے کس سے دخول نہیں کیا ہے تو تیسری عورت کا نکاح جائز ہوگا اور اگر دخول سب سے کرلیا تو سب کا نکاح فاسد ہوگا بی فلم مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا جردوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا پھر آزادہ سے پھر ایک باندی سے نکاح کیا اور دونوں میں پھر مولی نے سب کے نکاح کی اجازت دی تو اخروالی باندی کا نکاح جائز ہوگا اور اگر دوآزادہ کورتوں سے نکاح کیا اور دونوں میں سے ایک کے ساتھ دخول کرلیا پھر ایک باندی سے نکاح کیا پھر مولی نے سب کی اجازت دی تو امام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ ہردوآزادہ کا

نکاح صیح ہوگا اور اگر دو ہاندیوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور ایک کے ساتھ دخول کیا پھر دو آزادہ عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور ایک کے ساتھ دخول کرنے پھر مولی نے ہر دوفریق میں ہے ایک فریق کی اجازت دی تو ان میں ہے کی کا نکاح جائز نہ ہوگا یہ محیط سرخسی میں ہے ایک غلام نے اندی ہوگا ہے کے انکاح جائز نہ ہوگا ایک غلام سرخسی میں ہے ایک غلام نکاح ایک آزادہ اور ایک باندی ہے نکاح کیا پھر مولی نے سب کی اجازت دی تو دونوں آزادہ کا نکاح جائز ہوگا اور اگر غلام نے ان سب عورتوں ہے دخول کرلیا ہوتو سب کا نکاح فاسد ہوگا ایک غلام نے ایک آزادہ وورت کیا تھر غلام نے ایک کہ مولی نے جھے اجازت نہیں دی تھی اور اس نے نکاح تو ڈویا ہے اور عورت نے اس کے اور عرب کیا گئام نے اس کے ساتھ دخول کیا ہوتو عورت کیا تو ڈویا میں تھر اور ایک ہوتو نہیں معلوم کہ مولی نے اس کو اجلی نظام نے اس کے ساتھ دخول کیا ہوتو عورت کا پورا مہر واجب ہوگا اور اگر نہ کیا ہوتو نصف مہر لازم ہوگا اور نیزعورت کے واسطے نفقہ عدت واجب ہوگا یہ ظہیر سے میں ہوا واجازت دی تھی انہیں تو بھی بہی تھم سے اور اس طرح اگر اس صورت میں عورت نے کہا کہ بچھے نہیں معلوم کہ مولی نے اس کو اجازت دی تھی انہیں تو بھی بہی تھم کے ہوا ور اگر شل کے باتا تار خانہ میں جامع الجوام سے متفول ہے اور اگر کئی ہوگی بشرطیکہ نکاح بعوض مہر مثل کے یا کم کے ہواور اگر مثل سے اور عورت کیا تھے تر خد صدر سدوصول کر لینے کے بعد بقدر زائد کے اس سے مطالبہ کیا جائے گا جسے تر خد صدرت و ترضہ خواہوں کے ساتھ شرکی کے بعد بقدر زائد کے اس سے مطالبہ کیا جائے گا جسے تر خد صدرت و ترضہ حت و ترضہ مرض کی صورت میں ہوتا ہے ہوتے الفتاریم ہوت

ا گرقبل دخول کےمولیٰ نے باندی کوآ زاد کیااوراس نے شوہر سے فرقت اختیار کی تو مہرسا قط ہوگا:

لے۔۔۔۔ ابتدائے نکاح یعنی اگر ملکیت کاحق ہوتو ابتدائے نکاح نہیں ہوسکتا ہاں اگر پہلے بغیر ملک کے نکاح ہوا ہو پھرا تفاق ہے شوہروز وجہ میں ہے کوئی دوسرے کا مالک ہوا تو پیر بقائے نکاح کی حالت میں ہوا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بلکہ باقی رہےگا۔

باندى كے واسطے كونسى شرا كط مقتضائے عقد نہيں:

اگرمکا تب نے اپنی زوجہ یا اپنے مولیٰ کی زوجہ کوخرید اتو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اگر اس عورت کو ہائنہ کر کے پھڑاس ہے ابتداءً نکاح کیا تو نہیں جائز ہےاوراسی طرح اگرانکے شخص مرگیا اوراس کی دختر اس کے مکاتب کے تحت میں ہے یعنی نکاح میں ہے یااس کے ایسے غلام کے تخت میں ہے جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہے کہ بعد میری موت کے آزاد ہومگر میت مذکور پر اس قدر قرضہ ہے کہ جواس کے تمام مال کومحیط ہے تو نکاح دختو فاسد کنہ ہو گا اور اسی طرح اگر دوغلام ہوں اور میت نے ان دونوں میں ہے ایک غیر معین کے عنق کی وصیت کی ہوتو اِن دونوں میں ہے جس کے تحت میں میت کی دختر ہےاس کے لحاظ ہے دختر کا نکاح فاسد نہ ہوگا قال المتر جم کیکن اگرعتق کے واسطے دوسرامتعین ہوکرآ زاد ہو گیا تب فاسد ہوجائے گااوراگرایسے دونوں غلاموں کی تحت میں ایک ایک دغتر مولی کی ہوتو اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہےاورا گرمولی نے اپنی باندی کی وصیت اس کے شوہر کے واسطے کر دی تو نکاح فاسد نہ ہوگا یہاں تک کہمولی کے میرنے کے بعد شو ہر مذکوراس وصیت کوقبول کر لے تب فاسد ہو جائے گا اورا گرغلام مذکور پر دختر مولی یا دوسرے سنی کا قرضہ ہوتو غلام (<sup>()</sup> پرایسا قرضہ ہونا مانع میراث نہیں ہے لہذا نکاح فاسد ہوجائے گا بیعتا ہیہ میں ہے اورا گرکسی نے اپنی باندی کا نکاح کردیا تو مولی پر بیرواجب نہ ہوگا کہ باندی مذکوراس کے شوہر کی شب باشی میں دے پس باندی مذکورا بینے مولی کی خدمت کرے گی پھر جباس کا شوہر قابنو یائے تب اس کے ساتھ وطی کرے اور اگر شوہر نے شب باشی کی شرط کر لی ہوتو تب بھی مولی پر پچھوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ بیشر ط مقتضائے عقد نہیں ہے اور اگر مولی نے باندی کواس کے شوہر کے ساتھ کہیں رہنے دیا تو باندی کے واسطے نفقہ وعنی شوہر پر واجب ہوگا پھراگر کہیں رہنے دینے کی اجازت کے بعدمولی کی رائے میں آیا کہاس سے خدمت لے تو ایسا کرسکتا ہےاور ا گرکہیں رہنے دینے کے بعد شوہر نے اس کوطلاق دے دی تو باندی کے واسطے نفقہ عدت وعنی واجب ہوگا اور اگریہا جازت نہ دی یا ا جازت دے کرواپس بلالی ہو پھرطلاق ہائن دی تو نفقہ وسکنی واجب نہ ہوگا اور مکا تبداس حکم میں مثل حرہ کے ہے بیٹبیین میں ہےاور اگر کسی نے اپنی مد برہ باندی میاام ولد کا نکاح کر دیا اور کسی مکان میں اس کواپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی پھرمولی کی رائے میں آیا کہ اس کوو ہاں ہےواپس لے کراس ہے اپنی خدمت لے تو مولی کو بیا ختیار ہے اوراسی طرح اگر شو ہر کے واسطے بیامر شرط کردیا ہو کہاں کے ساتھ رہے گی تو بھی شرط باطل ہو گی کہ بیمولی کی خدمت لینے سے مانع نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔ اگر مدبرہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی مرگیا اور بیدمدبرہ مذکورہ مولیٰ کے تہائی مال ہے برآ مد

ہوتی ہے تو نکاح جائز ہوگا:

مثالُخ نے فرمایا کہ اگر اپنی باندی کا نکاح کر دیا اور اس کے شوہر کے ساتھ کسی مکان میں رہنے کی اجازت دے دی پھروہ باندی کسی کسی وقت بدوں حکم وطلب مولی کے مولی کی خدمت کیا کرتی تھی تو اس سے باندی کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ سے ساقط نہ ہو

ا گرمچيط نه ہوتو فاسد ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) بخلاف مولی کے۔

گااور یہی تھم مدبرہ وام ولد کا ہے بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرکسی نے باندی کا نکاح کسی مرد سے کردیا توعز ل کی اجازت کا اختیار مولی کو ہے گذافی الکافی اورعزل کے بیمعنی ہیں کہ عورت ہے دخول کر کے انزال کے وفت علیحدہ ہو کر باہرانزال کرے پس اگر آزادہ عورت ہے اوراس کی رضامندی ہے عزل کیا یا باندی کے مولی کی اجازت ہے عزل کیا یا اپنی باندی کی بلا اجازت عزل کیا تو کچھ مکروہ نہیں ہےاورمشائخ نے فر مایا کہ کہاس طرح عورت کوبھی اختیار ہے کہاسقا طحمل کی تدبیرومعالجہ کرے تاوقتیکہ نطفہ کی کچھ خلقت ظاہر نہ ہوئی ہواور بیاس وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک ایک سوہیں زوز پورے نہ ہوں پھرواضح ہو کہا گرمرد نے عزل کیا پھرعورت کے پید ظاہر ہوا پس آیا اپنے نسب کی نفی کرنا جائز ہے یا نہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ اس سے واطی کرنانہیں شروع کی یا بعد پیشاب کرنے کے وطی کرنی شروع کی اور پھرانزال نہ کیا تو نفی جائز ہے ور نہبیں بیبیین میں ہے اوراگر باندی یا مکا تبه آزا دہوگئی تو اس کوا ختیار حاصل ہوگا کہ چاہے جس شو ہر کے تحت میں ہے اس کے تحت میں رہے یا چھوڑ و ہے اگر چہاس کا شو ہرآ زاد ہو یہ کنز میں ہاور نیز جا ہے نکاح اس کی رضامندی ہے ہوا ہویا بغیر رضامندی ہوا ہو کچھفر ق نہیں ہے تیبیین میں ہے پھرواضح رہے کہ خیار عتق میں چند باتنیں ہیں کہ جس کے بیان میں چندصورتیں ہیں اول آئکہ خیارعتق مردیعنی غلام و ماکتب وغیرہ کے واسطے ثابت نہیں ہوتا ہے فقط مونث کے واسطے ثابت ہوتا ہے اور دوم آنکہ خیارعتق بسبب سکوت کے باطل نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسے قول سے یا ایسے فعل سے جو اختیار نکاح پر دلالت کرے باطل ہوتا ہے اور سوم بیر کمجلس سے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل ہوجا تا ہے اور چہارم آئکہ خیار عتق کی جہالت ایک عذر ہے چنانچہاگر باندی کواپنے آزاد ہونے کا حال معلوم ہوا مگریینہ معلوم ہوا کہاں کو خیار بھی حاصل ہوا ہے تو اس کا خیار باطل نہ ہوگا اگر چہوہ مجلس سے اٹھ کھڑی ہواور بیا شارت الجامع ہے مفہوم ہےاوریہی شیخ کرخیؓ اور جماعہ مشائخ کا قول ہے مگر قاضی امام ابوالطا ہر و ہاس نے اس میں خلاف کیا ہے اور پنجم آئکہ خیار عتق کی وجہ سے جوفر قت ہواس میں حکم قاضی کی ضرورت نہیں ہے بیمجیط میں ہےاوراگرغلام نے بغیراجازت مولی کے نکاح کرلیا پھروہ آزاد کردیا گیا تو نکاح سیح ہوگا اوراس کوخیارحاصل نہ ہوگا اس طرح اگرمولی نے اس کوفروخت کیا اورمشتری نے اجازت وے دی یا اس کی موت کے بعد اس کے وارث نے اجازت دی تو بھی یہی تھم ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر باندی نے بدوں اجازت مولی کے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی نے اجازت دی تو بیمبرمولی کا ہوگا خواہ اس کے بعدمولی اس کوآ زاد کردے یا نہ کرےخواہ دخول کرنا بعد آزاد کرنے کے واقع ہویا اس سے پہلے واقع ہواورا گر مولی نے اجازت نہ دی یہاں تک کہ آزاد کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور باندی کوخیار عتق حاصل نہ ہوگا پھر دیکھا جائے گا کہ اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو مہر باندی کا ہوگا اورا گرقبل عتق کے اس کے ساتھ شوہر دخول کر چکا ہوتو مہر مولی کا ہوگا اور پیسب اس وقت ہے کہ باندی مذکورہ بالغہ ہواور اگر نابالغہ ہواورمولی نے اس کوآزاد کردیا تو نکاح ہمارے نزد کیے مولی کی اجازت پرموقوف ہوگا بشرطیکہ باندی مذکورہ کا کوئی عصبہ سوائے مولی کے نہ ہواور اگر سوائے مولی کی باندی کا کوئی عصبہ موجود ہواور اس نے عقد کی اجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا پھر جب اس کے بعد بالغہ ہوگی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگالیکن اگر اجازت دینے والا اس کا باپ یا دادا ہوتو اس کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر مد برہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی مرگیا اور بیمد برہ ندکورہ مولی کے تہائی مال سے برآ مد الہوتی ہے تو نکاح جائز ہوگا اور اگر تہائی مال تر کہمولی سے برآ مدنہ ہوتی ہوتو امام اعظم ہے نز دیک نکاح جائز نہ ہوگا یہاں تک کہد برہ ندکورہ اس قدر مال اداکرے جس قدر کے واسطے اس پر سعایت لازم آتی ہے اور صاحبین ی کے نزویک جائز ہوگا یے تھہیریہ میں ہے اور اگرام ولد نے بغیراجازت مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس کوآ زاد کر دیایا اس کوچھوڑ کرمر گیا پس اگر قبل آزاد یے برآ مدیعنی مثلاً ہزار درہم قیت ہےاورمولی کاکل مال مہ ہزاریا ۳ ہزار ہوتو تہائی ایک ہزار ہوئی اوراس باندی کی قیت بھی اس قدر ہےتو تہائی ہے نگل آئی۔

ہونے کے شوہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر دخول کرلیا ہوتو جائز ہوگا پیخلاصہ میں ہے۔ کن صور توں میں خیار عتق حاصل ہو جاتا ہے؟

اگر نکاح کے بعدرقیت طاری ہوئی پھر آزادی حاصل ہوئی تو خیارعتق ثابت ہونے کے واسطے وہ ایسی ہے جیسے نکاح کے وقت رقیت موجود ہواور بیامام ابو یوسف کے نزویک ہےاوراس کی صورت بیہے کہ مثلاً حربیعورت نے نکاح کیا پھر غازیان السلام جہاد میں اس کوقید کرلائے پھروہ آزاد کی گئی یا مثلاً مسلمان عورت نے نکاح کیا پھرمع شوہر کے مرتد ہوکر دونوں دارالحرب میں چلے گئے پھر دونوں گرفتار ہوکر آئے پھرعورت مذکورہ آزاد کی گئی تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک اس آزاد شدہ عورت کو خیار عنق حاصل ہوگا اورامام محدٌ نے فر مایا کہ خیارعتق حاصل نہ ہوگا اور شیخ قد ورویؓ نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ خیارعتق ایک بعد دوسرے کے بار بار حاصل ہونا جائز ہے مثلاً مملوکہ آزاد کی گئی اور اس نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کیا پھر شوہر کے ساتھ مرتد ہو کر دونوں دارالحرب میں چلے گئے پھر دونوں وہاں ہے قید ہوکر آئے پھرعورت مذکورہ آ زاد کی گئی اوراس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا یعنی شوہر ہے جدائی اختیار کی تو جائز ہے اورامام محمدؓ نے فر مایا کہ فقط ایک دفعہ خیار عتق حاصل ہوگا اورا گر آزاد شدہ باندی نے آزاد ہوکرا ہے نفس کو یعنی جدائی اختیار کی اور ہنوز اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو اس کے واسطے پچھ مہر لا زم نہ ہوگا اور اگر دخول واقع ہونے کے بعداس نے بخیار عتق جدائی اختیار کی تو مہر سمی واجب ہوگا اور وہ اس کے مولی یعنی آزاد کرنے والے کا ہوگا اور اگر باندی نے شو ہر کے ساتھ رہناا ختیار کیا تو مہرسمیٰ آزاد کرنے والے کا ہوگا خواہ شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ کیا ہویہ محیط میں ہے۔ اگر کسی فضولی نے باندی کوآ زاد کیا پھراس کا نکاح کردیااور جومہر ملاوہ اس نے مولیٰ کودے دیا پھرمولی نے عتق کی اجازت دے دی توعنق و نکاح دونوں جائز ہوں گے اور باندی کواختیار ہوگا کہ جاہے مولی سے اپنامہرواپس کر لے اورا گرفضو لی نے اس کوکسی آ شخص کے ہاتھ فروخت کر کے اس کا نکاح کر دیا پھر مولی نے بیچ کی اجازت دی تو پھرمشتری کواختیار ہوگا کہ جا ہے نکاح کی اجازت دے یار دکر دے بیعتا ہیمیں ہےاورمنتقی میں امام محرؓ ہے بروایت ابن ساعہ مروی ہے کہ ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک آزادعورت سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھرایک باندی ہے نکاح کیاتو حرہ کی عدمیں باندی ہے نکاح کرناحرہ کے نکاح کا ردنہ ہوگا بیامام عظم کا قول ہےاور صاحبین کے نزویک یفعل نکاح حرہ کارد ہےاورا گرایک حرہ سے نکاح کر کے اس کے ساتھ دخول کیا بھراس کی بہن سے نکاح کیا تو بیغل پہلی عورت کے نکاح کارد <sup>ا</sup>نہ ہوگا اور بشر بن الولید نے اپنے نو ا در میں امام ابو یوسف سے روایت کی کہ اگر ایک غلام نے بدوں اجازت اپنے مولی کے دوسر سے مخص کی باندی کے ساتھ اس کی اجازت سے نکاح کیا پھر کہا کہ مجھے اس کے نکاح کی حاجت نہیں ہے تو بیاس کے نکاح کار دہے اور اگر بینہ کہا یہاں تک کہاس کے ساتھ دخول کیا پھراس کی عدت عمیں ایس عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح روانہیں ہےتو یفعل پہلے نکاح کارد نہ ہوگا اورمنتقی میں لکھاہے کہ اگر غلام نے بدوں اجازت مولی کے کسی آزادعورت سے اس شرط پر کہ اس کا کچھ مہر نہیں ہے نکاح کیا پھر مولی نے اسی غلام کو اس کی بیوی کے مہر میں قرار دیا اور عورت نے اس کو قبول کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا پس اگر غلام نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت پر واجب ہوگا کہ غلام اس کے مولی کوواپس کردے امام محد نے جامع میں فرمایا کہ ایک مخص نے ایک مرد کے ساتھ بدوں اس کے حکم کے اپنی باندی کا نکاح باندی کی

لے ردیعنی اس سے نکاح اول رد نہ ہوگا بلکہ دوسرا باطل ہے اور نوا در کی روایت میں تفصیل ہے۔

ع قال المحرجم واضح رہے کہ یہاں عدت ہے مرادیہ بیں ہے کہ طلاق دے دی تھی پھراس کی عدت تھی بلکہ بیرمراد ہے کہ طلاق کی صورت میں جوز ماندعدت کا ہوتا ہے وہی زماند تھا کہ دوسری عورت ہے نکاح کیا فاقہم ۔

ایک مسلمان نے اپنے نصرانی غلام کو نکاخ کر لینے کی اجازت دی پھرعورت نے نصرانی گواہ قائم

كئے كہاس غلام نے مجھ سے نكاح كيا ہے تو گواہ مقبول ہوں گے:

دومردوں نے گواہی دی کہ اس محض نے اپنی ہے باندی آزاد کردی ہے حالا نکہ تحض نہ کورا نکار کرتا ہے ہیں قاضی نے عتی کا حکم دے دیا چردونوں گواہوں نے گواہی ہے رہوع کیا چردونوں میں ہے ایک گواہ نے اس باندی ہے نکاح کیا تو اما ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر اس نے تبل اس کے کہ دونوں پر باندی کی قیمت کی ڈگری کی جائے اس باندی ہے نکاح کیا تو باندی اور اس کے درمیان تفر انی غلام کو درمیان تفر انی غلام کو درمیان تفر انی غلام کو درمیان تفر انی خان کے کہ اس غلام نے جھے نکاح کیا ہے تو گواہ مقبول ہوں گاار کر لینے کی اجازت دے دی چر گورت نے نصر انی گواہ قائم کئے کہ اس غلام نے جھے نکاح کیا ہے تو گواہ مقبول ہوں گااور کر لینے کی اجازت دے دی پھر گورت نے نصر انی گواہ قائم کئے کہ اس غلام نے جھے نکاح کیا ہے تو گواہ مقبول ہوں گااور اس کو اگری اور کر لیا اور اس کے اور کی اندی نہ کوراس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور اس پر گورت کا مہر واجب ہوگا لیکن جو بچے پیدا ہوا ہو وہ اپنے بھائی اس سے اولد ہوئی تو باندی نہ کوراس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور اس پر گورت کا مہر واجب ہوگا لیکن جو بچے پیدا ہوا ہو وہ اپنے بھائی اور اس کے مالک کی طرف سے بوجہ قرار اس کی اور اس پر گورت کا مہر واجب ہوگا لیکن ہو بکار کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور اس کی بی پر بی کی باندی نہ کوراس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور ان کی اس کے مالک کی اس کی باندی نہ کوراس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور نکاح فاسد ہو جائے گی اور مہر ساقط ہو جائے گی اور موبی کے اس کہ سے کہا کہ تو اس کور می کی اور فور سے ہزار درہ موجائے گی اور موبی نے گیا ور موبی کے آزاد کہ ہو جائے گی اور نکاح فاسد ہو جائے گی اور موبی کے گا اور موبی کے آزاد کر دے اور موبی نے آزاد کی آزاد ہو جائے گی اور نکاح فاسد ہو جائے گی اور موبی کے گا اور موبی کے گیا ور موبی کے گوار موبی کے آزاد کر ہو جائے گی اور نکاح فاسد ہو جائے گی اور موبی کے گا اور موبی کے گا اور موبی کے گوار موبی کے تو ہر ٹیر ہزار درہم واجب موبی کے گا اور موبی کے گا اور موبی کے گا اور موبی کے گا اور موبی کی گا ور موبی کے گا اور موبی کے گا ور موبی کے گا اور موبی کے گا اور موبی کے گا ور موبی کے گا اور موبی کے گا ور موبی

ہوں گےاورا گرعورت نے غلام کےمولی سے صرف بیرکہا کہ اس کومیری طرف ہے آزاد کر دےاور پچھے مال بیان نہ کیا پس مولی نے آزاد کر دیا تو نکاح فاسد نہ ہوگااورا مام اعظم ہوگئے گئے نز دیک اس کی ولاءاس کے آزاد کرنے والے کی ہوگی کذافی الکافی۔ بہارس : 🕥

### نکاح کفار کے بیان میں

جو نکاح مسلما نوں میں باہم جائز ہے وہی اہل ذمہ کے درمیان جائز ہے اور جومسلمانوں میں باہم نہیں جائز ہے وہ کفار کے حق میں چندطرح پر ہےازانجملہ نکاح بغیر گواہوں کے ہے کہ سلمان کے قق میں نہیں جائز ہے لیکن اگر کسی ذمی نے ذمیہ عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کیااوران کے دین میں یہ بات موجود ہےتو نکاح جائز ہوگا چنانچہا گر پھر دونوںمسلمان ہو گئے تو ای نکاح پر برقر ارر کھے جائیں گےاور بیہ ہمارے علمائے ثلاثہ کا قول ہےاسی طرح اگر دونوں مسلمان نہ ہوئے کیکن دونوں نے یا ایک نے اپنے اس مقدمه میں اسلام کےموافق حکم کی درخواست کی تو بھی قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا از انجمله غیر کی معتدہ عورت سےعدت میں نکاح کر لینامسلمانوں میں سیجے نہیں ہے لیکن اگر ذمی نے کسی ایسی عورت ذمیہ ہے جوغیر کے ایا م عدت میں ہی نکاح کیا پس اگریہ عورت کسی مسلمان مرد کی عدت میں ہے تو نکاح فاسد ہوگا اور اس پراجماع ہے اور یہ بات الیبی ہے کہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے اس امر میں ان سے تعرض کیا جائے گااگر چہ باہم وہ لوگ اپنے دین کےموافق نیراعتقادر کھتے ہوں کہ غیر کی معتدہ عورت سے نکاح کر لینا جائز ہےاورا گرعورت مذکورہ کسی کا فرکی عدت میں ہواوران لوگوں کا اعتقاد ہو کہ غیر کی معتدہ عورت سے نکاح جائز ہوتا ہے تو جب تک وہ لوگ اپنے کفریر رہیں تب تک ان ہے بالا جماع کچھ تعرض نہ کیا جائے گا پیمجیط میں ہےاورا گر کا فرنے کسی کا فرکی معتدہ عورت ے نکاح کیا حالانکہ بیامروہ لوگ اپنے دین میں جائز جانتے ہیں پھر دونوں مسلمان ہو گئے تو امام اعظمؓ کے قول کے موافق دونوں ای پر پر قرارر کھے جائیں گے کذا فی الہدایہاورا مام ابو یوسف وا مام محد ؓ نے فر مایا کہنیں برقر ارر کھے جائیں گے گرا مام اعظم کا قول سیجے ہے كذا فى المضمر ات اور بنابرقول امام اعظمٌ كے قاضى دونوں ميں تفريق نه كرے گا خواہ دونوں يا ايک مسلمان ہوجائے اورخواہ دونوں عاکم اسلام کے پاس مرافعہ کریں یا ایک ہی مرافعہ کرے گذا فی المحیط اورمبسوط میں ہے کہ ائمہ اختلاف الیی صورت میں ہے کہ جب مرافعہ یا اسلام ایسی حالت میں واقع ہو کہ جب عدت قائم ہے اور اگر عدت گزرجانے کے بعد مرافعہ کیا یا اسلام لائے تو بالا جماع برقر ارر کھے جائیں گے اور تفزیق نہ جائے گی بیافتح القدیر میں ہے۔

اگر کا فرکی منکوحہ اس کی محرمہ ہوتو اما م اعظم عنیہ کے نز دیک ایسا نکاح کا فرول کے درمیان چنج ہے:

ازانجملہ محارم بعنی جودائی حرام ہیں ان کے ساتھ نکاح مسلمانوں میں نہیں ہواورا گرکا فرکی منکوحہ اس کی محرمہ ہومثلاً اس
کی ماں یا بہن ہوتو اما م اعظم کے نز دیک ایسے نکاح کا فروں کے درمیان صبح ہے جتی کہ ایسے نکاح پر وجوب نفقہ متر تب ہوگا اور بعد عقد
کے اگر اس کے ساتھ دخول کیا تو مرد کا احصان مسل قط نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ امام اعظم کے نز دیک بھی فاسد ہے اور بہی صاحبین گا
قول ہے اور قول اول صبح ہے اسی طرح اگر تین طلاق دی ہوئی ہے نکاح کیا یا جن عورتوں کا جمع کرنا حرام ہے ان کو جمع کیا یا پانچ عورتوں کو جمع کیا تو اس میں بھی ایسا اختلاف ہے کذائی البیین لیکن اس پر اجماع کیا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے
ار احسان یعنی جس ہے آدمی محصن و محفوظ ہوتا ہے تی کہاں کے اور تہمت لگانے والا مارا جاتا ہے اور اگر بھی زیاوا قع ہوا ہوتو مارانہیں جاتا

کیونکہ و محصن نہیں ہے پس یہاں اگر مجوی ہے ایسا کیا تو اپنے اعتقاد کے موافق محصن رہے گا۔

یے ظہیر یہ میں ہے پھراگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا تو بالا جماع دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اوراسی طرح اگر دونوں میں ہے پھراگر دونوں میں سے ایک نے دونوں مسلمان نہ ہوئے لیکن دونوں میں اسلام کے پاس مرافعہ کیا تو بھی بہی تھم ہے کذافی المحیط اوراگر دونوں میں سے ایک نے مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ تھم اسلام کے مطابق فیصلہ کیا جائے گیں اگر دوسرااس سے انکارکر تا ہواور نہ چاہتا ہوتو قاضی دونوں میں تفریق کی نہ کہا ہوں میں ہے اور جب تک وہ لوگ اپنے کفریر ہیں اور انہوں نفرین نہ کرے گا اور صاحبین کے کنز دیک دونوں میں تفریق کی جائے گا بشرطیکہ اپنے دین میں اس کو جائز جانے ہوں یہ محیط و عما ہیے

مشائخ نے بربنائے قول امام اعظم اتفاق کیا ہے کہ اگر کا فرنے ایک عقد میں دو بہنوں سے نکاح کیا پھر قبل مسلمان ہونے کے ایک کوچھوڑ دیا پھرمسلمان ہو گیا تو دوسری بہن جواس کے تحت میں ہے اس کا نکاح سیجے ہوگا تا آئکہ بعداسلام کے دونوں اسی نکاح پر برقر ارد کھے جائیں گے بیکفاییمیں ہےاوراگر ذمی نے اپنی بیوی ذمیہ کوتین طلاق دے دیں پھراس عورت کے ساتھ ویسا ہی رہتار ہا جیسے قبل طلاق کے ہرطرح مقیم تھا حالانکہ اسعورت نے کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہیں کیا کہ اس کے حلالہ کے بعد اس ذمی نے اس سے نکاح کرلیا ہواور نہاس سے نکاح جدید کیایا ذمی نے اپنی جوروکوخلع کردیا پھرتجدید نکاح نہیں کی لیکن برابرای طرح اس کے ساتھ دہتا ہے جیسے خلع سے پہلے تھا تو ان دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اگر چہ قاضی کے پاس دونوں مرا فعہ نہ کریں اورا گر ذمی نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھراس سے نکاح جدید کرلیا مگرعورت مذکورہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کر کے حلالہ ہیں کیا ہے تو ان دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرذمی نے مسلمان عورت سے نکاح کیاتو دونوں میں تفریق کردی جائے گی اگر چہذمی مسلمان ہوجائے اورا گرعورت نے کہا کہ تونے مجھ سے ایسی حالت میں نکاح کیا کہ جب میں مسلمان تھی اور ذمی نے کہا کہ بیں بلکہ تو اس وفت مجوسی تھی تو تفریق کے لئے عورت کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہ تحریم کا دعویٰ کرتی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اوراگرایک لڑکا اورایک لڑکی باہم بیاہے گئے اور دونوں ذمیوں میں ہے ہیں پھر دونوں بالغ ہوئے پس اگر نکاح کر دینے والا ان کا باپ ہوتو دونوں کوخیار نہ ہوگا اورا گرسوائے باپ و دادا کے کوئی اور ہوتو ا مام اعظمیّم وامام محمدٌ کے نز دیک دونوں کوخیار بلوغ حاصل ہوگا ہے محیط میں ہے اور اگر بیوی ومرد میں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو دوسرے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو دونوں بیوی ومر در ہیں گے ور نہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی بیے کنز میں ہےاورا گر دوسرا خاموش رہاتو قاضی دوبارہ اس پر اسلام پیش کرے گا یہاں تک کہ تین مرتبہ تک احتیاطاً پیش کرے گا یہ ذخیرہ میں ہے اور دونوں میں سے جو کفر پر اڑ گیا جا ہے وہ بالغ ہواور جا ہے تمیز دار بالغ ہوبہر حال اس کے انکار اسلام ہے دونوں میں تفریق کردی جائے گی اورا مام اعظم ؓ وامام محد کا قول ہے اورا گر دونوں میں ہےا یک نابالغ بےتمیز ہوتو اس کے عاقل ہونے تک انتظار کیا جائے گا تیبیین میں ہے پھر جب وہ تمیز دارعاقل ہوجائے گا تو اس یراسلام پیش کیا جائے گا پس اگرمسلمان ہو گیا تو فبہاور نہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اوراس کے بالغ ہونے تک انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے ایک مجنون ہوتو اس کے ماں و باپ پر اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہواتو فبہاور نہ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

ا گرشو ہراسلام کی دولت سے سرفراز ہوا مگر بیوی ہنوز ا نکاری ہےتو کیاصورت ہوگی؟

اگر شوہر مسلمان ہو گیا اور بیوی نے انکار کیا تو دونوں میں تفریق ہو گی مگریہ تفریق طلاق نہ ہو گی اورا گربیوی مسلمان ہوئی اور شوہر کا فرر ہاتو دونوں میں تفریق امام اعظم ؓ وامام محمدؓ کے نز دیک طلاق ہو گی بیمجیط سزدسی میں ہے پھرا گربوجہ انکار کے دونوں میں تفریق واقع ہوئی پی اگر بعد دخول ہوجانے کے تفریق ہوئی تو عورت کواس کا پورا مہر ملے گا اور گرقبل دخول کے ہو پس اگر بوجہ انکار ہو کہ جو ہو ہو ہو کہ گھے ہم رنہ ملے گا اور گرکتا ہے ذمیہ عورت کا شوہر سلمان ہوگی تو عورت کو نصف مہر ملے گا اور بوجہ انکار ہوی کے ہوتو جور وکو پچھ ہم رنہ ملے گا یہ بیین میں ہے اور اگر کتا ہے ذمیہ عورت کا میں ناح ہوئی اگر دونوں میں نکاح ٹوٹ جانا تین چیض گزرنے تک موقوف رہے گا خواہ عورت کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ کا فی میں ہے پھر اگر تین چیض گزرنے سے پہلے دوسر ابھی مسلمان ہوگی اور ہے گا اور ہو اگر دونوں میں جاور اگر دونوں جو بیا مان لے کر آئے ہوں تو دونوں میں جدائی دوطرح سے یا تو دوسرے پر اسلام پیش کرنے اور اس کے انکار کرنے سے یا تین چیض گزرجانے ہوگی ہوئی ہوئی کر ہوتا ہوگی ہوئی ہوئی گرا گر دونوں میں جدائی دو طرح سے یا تو دوسرے پر اسلام پیش کرنے اور اس کے انکار کرنے سے یہ سے دوسر کے براسلام پیش کرنے اور اس کے انکار کرنے سے یہ سے دوسر کے برائی واضعے مورت مدخولہ اس میں کیساں ہوئی اگر دونوں میں جدائی واقع ہوئی پس اگر مدخولہ ہوئی جس اگر مولورت کی میں اگر مولورت کی میں اگر مولورت کے جدائی ہوئی کی اگر مولورت کا فرہ حربیہ میں جو تو بھی یہی تھی ہے اور اگر عورت مسلمان ہوئی ہوتو بھی امام اعظم کے بزد کی کہی تھی ہے ہوئی ہیں آگر مولورت مسلمان ہوئی ہوتو بھی امام اعظم کے بزد کیک بہی تھی ہے ہوئی بیں اگر مولورت مسلمان ہوئی ہوتو بھی امام اعظم کے بزد کیک بہی تھی ہے ہوئی بیں اگر مولورت مسلمان ہوئی ہوتو بھی امام اعظم کے بزد کیک بہی تکی ہوئی بیں اگر مولورت مسلمان ہوئی ہوتو بھی امام اعظم کے بڑد کیک بہی تھی ہے ہوئی فی میں ہوئی ہونو بھی امام اعظم کے بڑد دیک بہی تھی ہوئی ہوئی ہونوں میں مولوں کو اسلم کو کو کو کی اور اگر ہوئی کی جو کی کو کو کی کی کو کی کو کر کے دولوں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کر کر کی

اگر عورت کو بوج صغیرہ ہونے یا بوڑھی ہونے کے حیض نہ آتا ہوتو بدوں تین مہینہ گزرنے کے دونوں میں انقطاع نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں ہے اورا گرعورت مسلمان ہوگئی حالا تکہ اس کا خاوند حربی امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہے تو بدوں تین حیض گزرنے کے انقطاع نہ ہوگا ای طرح اگر اس کا خاوند حربی امان لے کر دارالاسلام میں آکر یہاں ذمی ہوگیا تو بھی بہی حکم ہے جی کہ اگرعورت بھی دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آئی اور ہنوز تین حیض نہیں گزرے ہیں تو اس کے خاوند پر اسلام پیش کیا جائے گا ہیں اگروہ مسلمان ہوگیا تو دونوں میں تفریق نہی جائے گی اور اسی طرح اگر شوہر مسلمان ہوگیا پھر بیوی دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آئی اور ذمی ہوکرر ہی تو جب تک تین حیض نہ گزریں گئی ہو تب تک انقطاع نہ ہوگا پھر جب تین حیض گزر نے پر دونوں میں انقطاع ہوا تو امام محمد کے نزدیک بیجدائی بہطلاق ہوگی چنا نچے سیر کبیر میں فذکور ہے یہ محیط مرضی میں ہے اور تباین دارین یعنی ولایت کا جدا ہوا جانا جیسے دارالاسلام میں و دارالحرب بیدموجب فرقت ہے نہ قید ہونا چنا نچے اگر کوئی حربی دارالاسلام میں ذمی ہوکرر ہا خواہ مردہویا اس کی بیوی ہوتو دوسرے سے فرقت ہوجائے گی تیم بین میں ہوکر در الاسلام میں آگیایا دارالاسلام میں آگیایا دارالاسلام میں ذمی ہوکرر ہا خواہ مردہویا اس کی بیوی ہوتو دوسرے سے فرقت ہوجائے گی تیم بین میں ہوکر در الاسلام میں آگیایا دارالاسلام میں دمی ہوکر در ہو تو اس میں دمیں ہوگر در ہو تو اس میں دمی ہوکر در ہو تو اس میں دمی ہوگر در ہو تو اس میں دمی ہوگر در ہوگیا سے در ہوگیا سے در در سی میں دمی ہوگر در ہوگیا سی میں دمی ہوگر در ہوگیا سی کی بور کی ہوگر دوسرے سی خور در سی میں دمی ہوگر در ہوگیا سی کی بوری ہوتو در سی سی میں تو در الاسلام میں دمی ہوگر در ہوگیا سی میں دمی ہوگر در ہوگیا سی میں دمی ہوگر در ہوگیا سی میں دمی ہوگیا ہوگر در ہوگیا سی میں دمی ہوگر در ہوگی ہوگر در ہوگیا ہوگر در ہوگیا ہوگر در ہوگیا ہوگر میں دور اللاسلام میں دمی ہوگر در ہوگیا ہوگر در ہوگر در ہوگیا ہوگر در ہوگیا ہوگر در ہوگیا ہوگر در ہوگیا ہوگر در

امام عادل ہے باغی ہوکررا وِفراراختیارکرنے والوں کا بیان:

ایک حربی امان کے کردارالاسلام میں آیا پھراس نے یہاں ذمی ہونا اختیار کیاتواس کی بیوی بائن ہوجائے گی اورا گردونوں میں ہے کوئی قید ہوکرآیا تو فرقت ثابت ہوجائے گی نداس وجہ ہے کہ قید ہوگیا ہے بلکہ اس وجہ ہے کہ تبائن داریں ہوگیا اورا گر بیوی مرد دونوں قید ہوکرآیا تو فکاح میں جدائی نہ ہوگی بیر اج الو ہاج میں ہا اورا گر کوئی حربی ایمان کے کردارالاسلام میں آیایا کوئی مسلمان ایمان کے کردارالاسلام میں آیایا کوئی مسلمان کے بیاں کے کوئی اہل عدل کے یہاں آیایا اہل عدل کے یہاں سے وہاں گیا تو اس کی بیوی اس سے بائنہ نہ ہوگی یہ تبیین میں ہے دارالحرب میں ایک مسلمان نے کسی عورت کتا ہیہ جربیہ سے فکاح کیا پھر فقط شوہر دارالحرب سے فکل آیا تو ہمارے بہورت میں ایک مسلمان نے کسی عورت نکل کردارالاسلام میں آگئی تو بائنہ نہ ہوگی ہے موکر رہنا اختیار کیا تو بردوں عدت کے اس سے فکاح کردارالاسلام میں آگئی ہایں طور کہ وہ مسلمان ہوگئی یا اس نے ذمی ہوکر رہنا اختیار کیا تو بردوں عدت کے اس سے فکاح کردا جا کا کردوہ دارالاسلام میں آگئی ہایں طور کہ وہ مسلمان ہوگئی یا اس نے ذمی ہوکر رہنا اختیار کیا تو بردوں عدت کے اس سے فکاح کرنا جا کڑ ہے اس طرح اگر وہ دارالاسلام میں مسلمان ہوگئی یا یہاں ذمیہ ہوگئی تو بھی یہی تھم ہو اور یہ بردوں عدت کے اس سے فکاح کرنا جا کڑ ہے اس طرح اگر وہ دارالاسلام میں مسلمان ہوگئی یا یہاں ذمیہ ہوگئی تو بھی یہی تھم ہو اور یہ وہ دیں میں مسلمان ہوگئی یا یہاں ذمیہ ہوگئی تو بھی یہی تھم ہو اور یہ دور بی قید کیا گیا اور اس کے تحت میں دو

بہنیں ہیں یا جار ہیں یا پانچ ہیں اور یہ بھی سب اس کے ساتھ مقید ہوگر آئیں تو امام اعظم وابو یوسف کے بزدیک سب کا نکاح ہا طُل ہو جائے گا خواہ یہ نکاح ایک ہی عقد میں سب سے کیا ہو یا عقو دم تفرقہ میں کیا ہواور اگر کسی کا فرکی تحت میں دو بہنیں ہوں یا پانچ عور تیں ہوں پھر یہ سب لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوگئے ہیں اگر اس نے عقو دم تفرقہ میں ان سب سے نکاح کیا ہوتو پہلی بہن کا نکاح اور پہلی چار عورتوں کا نکاح جائز ہوگا اور باقی کا باطل ہوگا اور اگر ان سب سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہو پس اگر یہ سب لوگ مسلمانوں کے اہل فرمہ میں سے ہوں تو ہمارے بزدیک بلا خلاف سب کا نکاح باطل ہوگا لیکن اگر مرد کے مسلمان ہونے سے پہلے ان میں سے ایک عورت مرکئی یا بائنہ ہوگئی ہوتو باقی چار عورتوں کا نکاح جائز ہوگا اور اگر یہ سب لوگ حربی ہوں تو بھی امام اعظم وابو یوسف کے بزد دیک میں عتا ہیہ میں ہو اور اگر مرد کے ساتھ اس کی دو عورتیں قید ہو کر آئیں تو انہیں دونوں کا نکاح باطل نہ ہوگا اور جو باقی رہ گئی ہیں یعنی دار الحرب میں ہیں ان کا نکاح باطل ہوگا یہ ہراجیہ میں ہے۔

اگرمر دمسلمان ہوااوراً شکے تحت میں کتابیہ عورت ہے پھرمر تد ہوگیا تواسکی بیوی اس ہے بائنہ ہوجائیگی:

اگرحر بی نے ایک عورت واس کی ماں سے نکاح کیا پھرمسلمان ہو گیا پس اگر دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہوتو دونوں کا نکاح باطل ہوگا اورا گر دونوں ہے متفرق نکاح کیا ہوتو پہلی کا نکاح جائز اور دوسری پچپلی کا نکاح باطل ہو گا اور بیا مام اعظم ً و ا مام ابو یوسٹ کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہ دونوں میں ہے کئی کے ساتھ دخول نہ کیا ہواور اگر اس نے دونوں ہے دخول کیا ہوتو بہر حال دونوں کا نکاح باطل ہوگا اوراس پر اجماع ہے اورا گر دونوں میں ہے ایک کے ساتھ دخول کیا پس اگر اس عورت ہے دخول کیا ہوجس سے پہلے نکاح کیا ہے پھر دوسری عورت سے نکاح کیا تو پہلی عورت کا نکاح جائز اور دوسری کا نکاح باطل ہو گا اور اس پر بھی اجماع ہے یہ بدائع میں ہےاوراگراس نے پہلی عورت کے ساتھ دخول نہ کیا ہو بلکہ دوسری کے ساتھ دخول کیا ہو پس اگر پہلی دختر اور دوسری ماں ہوتو بالا تفاق دونوں کا نکاح باطل ہوگا اورا گرپہلی ماں ہواور دوسری دختر ہوپس دوسری کےساتھ دخول کیا تو بھی امام اعظمیّے و ا مام اَبویوسف ؓ کے نز دیک دونوں کا نکاح باطل ہوگالیکن اس کواختیار ہوگا کہ دختر کے ساتھ نکاح کر لےاوراس عورت کی ماں ہے نکاح کرنا حلال نہیں ہے بیسراج الوہاج میں ہےاوراگر بیوی ومرد دونوں میں سےایک دین اسلام سےمرتد گیا تو دونوں میں بغیر<sup>ع</sup>طلاق کے فرقت فی الحال واقع ہوجائے گی خواہ قبل دخول کے مرتذ ہوا ہو یا بعد دخول کے پھراگر شو ہر ہی مرتذ ہوا ہے تو عورت کو پورا مہر ملے گا بشرطیکہاں کے ساتھ دخول واقع ہوا ہو یا نصف مہر ملے گااورا گر دخول واقع نہیں ہوا ہےاورا گرعورت ہی مرتد ہوگئی ہے پس اگر دخول ہو چکا ہےتو اس کو پورامہر ملے گا اورا گر دخول نہیں ہوا ہےتو اس کو کچھ مہر نہ ملے گا اورا گر دونوں ایک ساتھ مرتذ ہو گئے ٹھر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے تو استحساناً دونوں اپنے نکاح پر ہاتی رہیں گے اوراگر دونوں ایک ساتھ مرتد ہوکر پھر دونوں میں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو دونوں میں فرقت واقع ہوجائے گی بیرکا فی میں ہاوراگر بیمعلوم نہ ہو کہ اول کون مرتد ہوا ہے تو حکم میں بیقر ار دیا جائے گا کہ گوایا دونوں ایک ساتھ مرتد ہوئے ہیں بیظہیر بیمیں ہےاورا گرعورت نے اپنے شوہر کے جلانے کے واسطے یا بدیں غرض کہ اس مرد کے حبالہ منکاح سے باہر ہوجائے یا بدیں غرض تجدید نکاح ہے اس پر دوسرا مہر لا زم آئے اپنی زبانی پر کلمہ کفر جاری کیا تو اپنے شوہر پر

لے ۔ اہل ذیمہ یعنی مسلمانوں کے ماتحت حفاظت میں ہوں۔

سے قال اس کلام میں اشعار ہے کہ باقی بہن کا نکاح درصورت بائندہونے کے جائز نہ ہو گاو فیہ تامل ۔

سے بغیرطلاق کے یعنی فی الحال جوجدائی دونوں میں واقع ہوئی پیطلاق نہیں ہے بلکہ اگر کٹی مرتبہ مرتد ہوااورجدید نکاح کیا تو جائز ہے۔

س حبالہ نکاح یعنی اس کے ناکح کی ری ہے ہا ہر ہو۔

حرام ہوجائے گی پس وہ مسلمان ہونے کے واسطے مجبور کی جائے گی اور ہر قاضی کواختیار ہے کہاس کا جدید نکاح بہت کم مقدار پراگر چہ ایک دینار ہو باندھ دے خواہ عورت اس سے خوش ہویا ناراض ہواوراس عورت کو بیا ختیار نہ ہوگا کہاس شوہر کے سوائے دوسرے سے نکاح کرے اور شیخ ابوجعفر ہندوانی نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتمر تاشی میں ہے اور اگر مردمسلمان ہوا اور اس کے تحت میں کتا ہی عورت ہے چھر مرد مذکور مرتد ہوگیا تو اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوجائے گی بیر محیط سر حسی میں ہے۔
میں ہے۔

اختلاف حرب کی صورت میں اولا دے مذہب کی بابت کیا حکم ہے؟

ایک مسلمان نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کیااور بیصغیرہ ہے ....

ایک مسلمان نے ایک نصرانیلڑ کی ہے نکاح کیا جس کواس کے باپ نے بیاہ دیا ہے اوراس کے ماں و باپ دونوں نصرانی ہیں پھراس کے باپ و ماں میں سے ایک مجموی ہو گیا اور دوسرانصرانی رہا تو لڑکی اپنے شوہر ہے بائنہ نہ ہو گی اوراگر ماں و باپ دونوں مجموی ہو گئے اور بیلڑ کی ہنوز برحال خود نابالغہ ہو تو اپنے شوہر ہے بائنہ ہو جائے گی اگر چہ دونوں اس کو دارالحرب میں نہ لے جائیں اوراس کومہر سے لیل و کثیر پچھ نہ ملے گا اور اسی طرح اگر لڑکی بالغہ ہوگئی ہولیکن معتوبہ بالغ ہوئی ہوتو بھی بہی تھم ہے اس واسطے کہ جب معتوبہ بالغہ ہوئی تو برابردین میں اپنے والدین و دار کے تابع رہے گی اس واسطے کہ معتوبہ کا ذاتی اسلام در حقیقت پچھ ہیں ہوتا ہے پس اس کو اس اعتبار ہے بمنز لہ صغیرہ کے ہا کی عورت بالغہ مسلمان تیں اس کو اس کے ماں و باپ مسلمان ہیں اس کو اس کے اس اعتبار ہے بمنز لہ صغیرہ کے ہے ایک عورت بالغہ مسلمان تھی وہ معتوبہ ہوگئی اور اس کے ماں و باپ مسلمان ہیں اس کو اس کو اس کے میں و باپ مسلمان ہیں اس کو اس کو

باپ نے معتوبہ ہونے کی حالت میں بیاہ دیاحتیٰ کہ نکاح جائز ہوا پھراس کے ماں وباپنعوذ باللہ تعالیٰ مرتد ہو گئے اور دارالحرب میں جے گئے تو بیعورت اپنے شوہر سے بائندنہ ہوگی اورصغیرہ اگر اسلام کوسمجھ گئی اور اس کو بیان کیا کہ اسلام یوں ہے پھروہ معتوبہ ہوگئی تو اس کا تھم بھی ایسی صورت میں ای عورت مذکورہ بالا کے مثل ہے ایک مسلمان نے ایک نصرانیے عورت سے نکاح کیااور پیصغیرہ ہے اور اس کے ماں و باپ نصرانی ہیں پھروہ بڑی یعنی بالغہ ہوئی مگرایسی کہ کسی دین کونہیں جھتی اور نہ بیان کرسکتی ہے حالانکہوہ معتوبہ نہیں ہے تو درصورت واقعہ مذکورہ بالا کے وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہو جائے گی اور اس طرح اگرصغیرہ مسلمہ جب بالغہ ہوئی تو معتوبہ نہھی مگر ٰوہ اسلام کونہیں جانتی اور بیان کرعتی ہےتو وہ صورت واقعہ مذکورہ بالا کے وہ اپنے شو ہر سے بائنہ ہوجائے گی بیرمحیط میں ہےاورقبل دخول کے بائنہ ہوجانے میں اس کو پچھ مہرنہ ملے گا اور بعد دخول کے بائنہ ہونے سے مہرسمیٰ ملے گا اور بیوا جب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پاک کومع تمام اوصاف کے اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس ہے کہا جائے کہ آیا اللہ تعالیٰ شانبہ ایسا ہی ہے پس اگر اس نے کہا کہ ہاں تو تھم دیا جائے گا کہوہ مسلمان ہےاورا گرمر دودہ نے کہا کہ میں مجھی ہوں اوروصف کرسکتی ہوں مگرنہیں بیان کرتی ہوں تو شوہر ے بائنہ ہوجائے گی اور اگر اس نے کہا کہ میں اس کو بیان نہیں کرسکتی ہوں تو ایسی صورت میں اختلاف ہے اور اگر اسلام کو مجھی مگر بیان نہ کیا تو بائنہ نہ ہوگی اوراگرایں نے مجوسیہ کا دین بیان کیا تو امام اعظم وامام محد ؓ کے نز دیک بائنہ ہو جائے گی اورامام ابو یوسف ؓ نے اختلاف کیا ہےاوریبی مسئلہ میں تداد طفل کا ہے بیکا فی میں ہےا یک مرد چندمر تبہمرتد ہوااور ہر بارتجد پداسلام کی اورتجد پدنکاح کر لیاتو بنابرقول ا مام اعظم ہے اس کی عورت اس کے واسطے بدوں دوسرے شوہرے نکاح کرنے کے حلال مجمو گی اور جوعورت مرتد ہوگئی اس کے شوہر کوا ختیار ہے کہاں عوریت کے سوائے جارعورتوں سے نکاح کرے بشرطیکہ عورت مذکورہ دارالحرب میں چلی گئی ہوا یک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیااور قبل دخول کے اس کے پاس سے سفر کر کے چلا گیا پھراس کوایک مجبر نے خبر دی کہ وہ عورت مرتد ہ ہوگئی اور پیمخبرآ زاد یامملوک یا محدودالقذ ف ہے مگراس کے نز دیک بیرثقہ یعنی معتمدعایہ ہےتو اس کو گنجائش ہے کہاس کی تقیدیق کر کے اس عورت کے سوائے جارعورتوں سے نکاح کر لےاوراسی طرح اگرمخبر مذکوراس کے نز دیک غیر ثقنہ ہولیکن اس کی رائے غالب میں وہ سچا نظر آئے تو بھی اس نے واسطے یہی تھم ہےاوراگراس کی رائے غالب میں وہ جھوٹا ہوتو تین سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کرسکتا ہے اورا گرکسی عورت کوخبر دی گئی که تیرا شو ہر مرتد ہو گیا ہے تو اس کواختیار ہے کہ بعدا نقضائے عدت کے دوسرے شو ہرے نکاح کر لے اور یہ روایت استحسان ہےاور بنابر روایت سیر کے دوسرے سے نکاح نہیں کرسکتی اورشمس الائمہ سزحسی نے فر مایا کہ روایت استحسان زیادہ سیجے ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگراییا مرد جونشہ میں ہےاوراس کی عقل جاتی رہی ہےمرتد ہو گیا تو استحسا نااس کی بیوی اس سے یا ئن<sup>ھ</sup>نہ ہوگی ہیراج الوہاج میں ہے۔

(m: أن

فتم کے بیان میں

قال المتر جمقتم ہے مراد باری ہے جبکہ کئی عور تیل ہوں تو ان میں باری مقرر کرے اور بیدامر کہ کن کن باتوں میں کس طرح

- ل مثل ہو بنابرآ نکہ ولایت والدین عود نہ کریں گی اوراس میں اختلاف نہ کور ہو چکا۔
  - ع واقعه به كه والدين مرتد ہوكر دارالحرب ميں مل گئے۔
- سے مسئلہ یعنی طفل نے اپنا دین مجوی وغیر ہ بیان کیا تو کیا وہ حکما مرتد ہے جیسے سلمان تھا کہ نہیں۔
  - سے حلال ہوگی اگر چہتین بارے زیادہ واقع ہو کیونکہ مرتد ہونے سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔
    - ھے تولہ نہ ہوگی یہاں نشہ کا اعتبار کیا بخلاف طلاق وغیرہ کے کیونکہ کفر لازم آتا ہے۔

واجب ہے یہ کتاب میں خود فرمایا ہے کہ شوہر دن پر واجبات میں سے ہے کہ اپنی ہویوں کے درمیان تعدیل کو تسویہ ایمی ہاتوں میں کریں جن کے وہ مالک ہیں اور وہ مصاحب وموانست کے واسطے شب ہاشی میں برابری رکھیں اور جو ہا تیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں ان میں تعدیل وتسویہ ان پر واجب نہیں ہا اور وہ محبت دلی ہا ور جماع ہے بید قاوی قاضی خان میں ہا وراس حکم میں غلام مثل آزاد کے ہے بیخلا صد میں ہے اس پنی سب عور توں کے درمیان امور مذکورہ میں مساوات رکھے خواہ قدیمہ ہویا جدیدہ ہوخواہ ہا کرہ ہویا انہ ہوخواہ الکی ہویا الیم محنونہ ہوجس کی ذات سے خوف نہ ہوخواہ حاکمتہ ہویا نفاس میں ہویا حاملہ ہوخواہ الی محنورہ ہوجس سے وطی کرنا ممکن ہے یا احرام ہائد ھے ہوئے ہویا الی ہو کہ اس سے ایلاء کیا ہے یا ظہار کیا ہے تیمین میں ہواور اس طرح عورت مسلمہ و کتابیہ کے درمیان بھی ہاری واجب ہے بیسراج الوہاج میں ہوار شوہر سے وہ مریض و محبوب و خصی و عنین و بالغ و مراہی و مسلمان و ذمی اس باری میں سب برابر ہیں بی فتاوی قاضی خان میں ہے۔

آ زا دعورت اور باندی کی باری کی مقدار کابیان:

سوكن كوبارى مبدكى جاسكتى ہے كيكن رجوع كا اختيار مستقلاً ختم نہيں ہوا:

اگرکسی بیوی نے اپنی باری اپنی سوت کو ہبہ کر دی تو جائز ہے لیکن اس کواختیار ہوگا کہ جب جا ہے اس ہے رجوع کر لے یہ مراج الوہاج میں ہے اورا گرکوئی بیوی اپنی باری اپنی سوت کے واسطے چھوڑ دینے پر راضی ہوئی تو جائز ہے اوراس کواختیار ہوگا کہ اس اے تعدیل عدل کرنا اور تسویہ برابری کرنالیکن محبت خوداختیاری نہیں جیسے جماع کہ وہ خواہش پرمنی ہے۔

ع برتقاء وہ عورت جس کے سوراخ دخول کافی نہ ہوا ورمر دمجبوب جس کا آلہ کٹا ہوخصی جس کے خصیہ کوقتہ یا ندار دہوں عنین نامر دمرا ہتی قریب بلوغ مکا تبداور باندی جس کونوشتہ دیا کہا گر ہزار درہم مثلاً کما کرا داکر ہے تو آزا دہے مدبر ہ بعد مرگ آزا دہے مثلا ام ولد جس سے اولا دہوئی ہو۔ سے لیکن باری رکھنامتحب ہے۔ سے مقدار یعنی کس قدروسیع ہے اور کہاں ہے۔ ہے رجوع کر لے یہ جو ہرة النیر ہیں ہے اور اگر دوعورتوں ہے نکاح کیا بدیں شرط کہ ان دونوں میں ہے ایک کے پاس زیادہ رہا کرے گایا یک نے شو ہرکو مال دیا کہ اس کی باری بڑھادے یا اپنے اوپراس کی اجرہ مقرر کی کہ اس کی باری بڑھائے یا اپنے مہر میں ہے کم کر دیا بدیں غرض کہ اس کی باری بڑھا دے تو شرط اور معاوضہ دونوں باطل جیں اور عورت نہ کورکوا ختیار ہوگا کہ اپنال واپس کر لے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر شو ہرنے دونوں میں ہے ایک کو مال بدیں شرط دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے دے یا خود عورت نے سوت کو مال دیا کہ وہ اپنی باری دوسری کو دے دے تو جائز نہیں ہے اور مال واپس کر لیا جائے بیتا تار خانیہ میں ہواورا گرایک شخص کی ایک ہوی ہوں میں مشغول رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے یا لونڈیوں میں مشغول رہتا ہے بعنی بیوی کا یہ حق ادائہیں کرتا ہے پس اس کی بیوی نے قاضی ہے فریاد کی تو قاضی اس کو تھم کرے گا چندر دوز اس کے ساتھ رہا کرے اور احیا نا اس کے واسطے روزہ افطار کرے اور امام ابو صنیفہ پہلے بیفر ماتے تھے کہ تورت کے واسطے ایک رات و دن ومرد کے واسطے تین رات دن ہیں پھر اس ہے در میا نوس کرے اور یہی صحوح ہے یہ برالرائق میں ہے اور بہی مقصود ہرا سے بولی کے در میان قرید گا النا :

اگر کسی کے پاس دو ہوی ہوں اور نیز کئی ام ولداور کوئی باندیاں ہیں تو ہر ہوی کے پاس ایک رات و دن رہے اور دورات و
دن باندیوں میں ہے جس کے پاس چا ہے رہے اور اگر اس کے پاس چار ہوی ہوں تو ہرا یک کے پاس ایک رات وایک دن رہے اور
باندیوں کے پاس ندر ہے الا اس قدر کہ چسے مسافر راہ چاتا کھر تا ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے اور اس کو اختیار ہے کہ سفر میں بعض
عور توں کو لیے جائے اور بعض کو نہ لے جائے اور جس کو چاہے کیکن اولی بیہ ہے کہ ان کے دل خوش کرنے کے واسطے ترعہ
ڈالے جس کے نام نکلے اس کو لیے جائے اور جب سفر ہے والی آئے تو جس کوسفر میں لے گیا ہے استے دنوں کی کی پوی کرنے کے
واسطے دوسری کو اختیار نہیں ہے کہ درخواست کرے کہ استے دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک ہوی ہواور اس نے چاہا کہ
واسطے دوسری کو اختیار نہیں ہے کہ درخواست کرے کہ استے دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک ہوی ہواور اس نے چاہا کہ
کی گئجائش نہیں ہے اور اگر اس کو بیخوف نہ ہوتو دوسری عورت سے نکاح کرنے کی گئجاش ہے لین اس سے بازر بہنا اولی ہے اور عورت کو
غم دینے کی بات چھوڑ دینے <sup>©</sup> ہے مردکو تو اب ملی گا بیسرا جید میں ہواور اس طرح باندیوں وامبات اولا دمیں بھی لیکن سے بھی میں سے دو تو القد میں بھی لیکن سے بھی الی تا میں بھی لیکن سے بھی الیہ سے بی خوالے دیں جا میں اس سے دو تا اللہ میں بھی لیکن سے بھی واحد بین ہیں واحد بین ہے جو تاخید وظی کرنا و بوسہ لینا وغیر ہ سب کے ساتھ مساوی ہواور اس طرح باندیوں وامبات اولا دمیں بھی لیکن سے بھی ا

#### متصلات:

باب مذاکے چندمسائل بدوں اجازت زوجین کے دونوں کوایک ہی جائے سکونت میں نہیں رکھ سکتا:

· اپنی دویازیادہ عورتیں جو باہم سوت ہیں ایک مکان میں سب کی سکونت بدوں ان کی رضاً مندی کے ندر کھے اس واسطے کہ ان کا آپس کا جلایا برابر ان کے ساتھ ہو جائے گا اور اگر سوتنوں کی رضا مندی سے ان کوایک مسکن میں رکھا تو بیمکروہ کے کہ ایک کے سامنے دوسری ہے وطی کر ہے جی کہ اگر ایک ہے وطی کرنے کی خواہش کی تو اس پر قبول کرنا واجب نہیں ہے چنا نچہ اگر و وانکار کر ہے تا فرمان نہ ہوگی اور ان مسائل میں پچھا ختلا ف نہیں ہے اور مرد کو اختیار ہے کہ عورت پر عسل جنابت و حیض و نفاس کے واسطے جبر کر ہے لیکن اگر عورت نہ میں ہولیعنی کتابیہ ہوتو ایسانہ بیں کرسکتا ہے اور شوہر کو اختیار ہوگا کہ عورت پر تطبیب واستحد اد (۱) کے واسطے جبر کر ہے یہ جبر کر اور بے بحر الرائق میں ہے اور شوہر کو اختیار ہے کہ عورت کو ایسی چیز کھانے ہے منع کر ہے جس کی بد بو ہے اس کو ایذ البہ بچتی ہواور ہزل اور بے ہودگی ہے منع کر سکتا ہے اور علی ہذا شوہر کو اختیار ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ زینت کرنے ہے منع کر ہے جس کی بو سے اس کو اذبت ہوتی ہودگی ہے منا کر سکتا ہے اور غیر ہ سے اور شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کو زینت چھوڑ دینے پر سزاد ہے اور مار سے جبکہ وہ وزینت جا ہتا ہو اور نیز اگر اس نے وطی کے واسطے بلایا اور عورت نے انکار کیا تو مارسکتا ہے در حالیکہ عورت چیض و نفاس سے پاک ہواور نیز نماز و شروط نماز کے واسطے بھی درصورت ترک کے سزاد ہے سکتا ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔

بلاا جازت شو ہرگھر سے باہر جانے کی ممانعت:

ا یک شخص کی بیوی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کوا ختیار ہے کہ عورت مذکورہ کوطلاق دے دے اگر چہ بالفعل اس کے مہر ا دا کرنے پر قادر نہ ہواورا گرعورت نے بدوں ا جازت شو ہر کے مجلس وعظ میں باہر جانا جا ہاتو عورت کو بیا ختیار نہیں ہے اورا گرعورت پر کوئی واقعہ پیش آیا کہاس میں حکم شرع دریافت کرنے کی ضرورت ہےاور شوہراس کا عالم ہے یاعالم نہیں ہے مگروہ عالم ہے دریافت کر سکتا ہےتو عورت مذکورہ باہرنہیں جاسکتی ہےور نہ عورت کونکل کر دریا فت کر لینے کا اختیار ہےاورا گرعورت کا باپ لنجا ہواور کوئی آ دمی ایسا نہ ہوجواس کی جہار داری کرے اور اس عورت کا شوہراس کواس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے تو عورت کواختیار ہے کہ اپنے شوہر کے تھم کونہ مانے اور جا کراپنے باپ کی خدمت کرےخواہ اس کا باپ مسلمان ہویا کا فر ہوا یک مرد کی ماں جواں ہے کہ وہ شادی کی دعوت اورلوگوں کی مصیبت وغمی میں جاتی ہےاوراس عورت کا شو ہرنہیں ہے تو اس کا بیٹا اس کومنع نہیں کرسکتا ہے تا وقتتیکہ اس کے نز دیک بیا مر متحقق نہ ہو کہ عورت مذکورہ بنظر فساد جایا کرتی ہے یعنی بدکاری کا یقین ہواور جب اس کو میتحقق ہوا تو قاضی کے پاس مرا فعہ کرے پھر جب قاضی اس کوا جازت دے دے کہ تو منع کر تو اس کوا ختیار ہوگا کہ اپنی مال کومنع کرے کیونکہ و منع کرنے میں قاضی کا قائم مقام ہے یہ کا فی میں ہےا کیک شخص نے کوف میں جارعورتوں ہے نکاح کیا پھران جارمیں ہےا بیک غیر معین کوطلاق دے دی پھر مکہ کی ایک عورت ے نکاح کیا پھر جاروں میں سے ایک غیر معین کوطلاق دے دی پھر طائف میں ایک عورت نے نکاح کیا پھر مرگیا لیکن اس نے ان میں ہے کی عورت سے دخول نہیں کیا تھا تو طا ئف والی عورت کو پورامہر ملے گا اور مکہ والی عورت کو آٹھ حصوں میں سے ساتھ حصہ مہر کے ملیں گے اور کوفیہ والیوں کو تین مہر کامل اور آٹھواں حصہ ایک مہر کا ملے گا جوان سب میں مساوی تقشیم ہو گا ایک شخص نے ایک عقد میں ایک عورت سے نکاح کیا اور دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور تین عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا پس یہ تین فریق ہوئے اور بیمعلوم نہیں کدان میں سے کون فریق مقدم ہے ہیں جس سے تنہا نکاح کیا ہے اس کا نکاح بالیقین سیحے ہے اور باقی فریق میں شوہر کا قول لیا جائے گا کہ کون ان میں سے اول ہے اور ان دونوں فریق میں ہے جوفریق مرا اور شوہر زندہ ہے اور شوہرنے کہا کہ یہی فریق

ا پاکیزگ کے ساتھ خوشبولگانا۔

ع چنانچەحدىث ام المومنين صديقة ميں ہے آنخضرتُ مَنَّاتَّةَ عِمُمَا لِبندفر ماتے تصاورای وجہے حضرت صدیقة اسے نفرت فر ماتی تھیں اگر چه ہندوستانی عموماً اس ہے رنگ کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) موئزریان صاف کرنا۔

ان دونوں میں سے پہلا ہے تو اس فریق کی عورتوں کا جوم گئی ہیں شوہروارث ہوگا اوران کے مہرادا کرے گا اور شوہراور دوسر نے لیت کے درمیان تفریق کی جائے گی اور اگر شوہر نے ان سب عورتوں سے دخول کر لیا ہو پھر اپنی صحت میں یا موت کے وقت کہا کہ ان دونوں فریق میں سے بیفریق پہل ہے تو بہی پہلا فریق ہوگا اور شوہراور دوسر نے فریق کے درمیان جدائی کی جائے گی لیکن دوسر نے فریق کی ہرعورت کے واسطاس کے مہر مسمی اور مہر مثل دونوں میں سے کم مقدار شوہر کے ذمہ واجب ہوگی اور اگر شوہر نے ہر دوفریق فریق کی ہرعورت کے واسطاس کے مہر مسمی اور مہر مثل دونوں میں سے کم مقدار شوہر کے ذمہ واجب ہوگی اور اگر شوہر نے وہ وہ وہ تقوہ میں سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے اول کون ہے تو وہ ان دونوں فریق دے روکا جائے گا مگر فریق اول یعنی وہ عورت کہ سے تنہا نکاح کیا ہے اس سے نہیں روکا جائے گا پھر اگر شوہر فدکور بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو اس عورت کو اس کا پورا مہر مسمیٰ ملے گا اور تین عورتوں والے فریق کو ڈیڑ ھے ملے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ڈیڑ ھے ملے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ڈیڑ ھے ملے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ڈیڑ میں جوگا پیشرح مبسوط امام سرحسیٰ میں ہے۔

اگرمقدم ومؤخر نکاح کامعلوم نه ہوتو میراث کی تقسیم کیسے کی جائے گی:

اکیے عورت اوراس کی دو بیٹیوں ہے متفرق تین عقدوں میں نکاح کیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اول کس سے نکاح کیا ہے پھر
شو ہرقبل وطی اور بیان کے مرگیا تو ان سب کوا کیہ مہرکا مل ملے گا اور جو میراث عورت کے واسطے مقرر (() ہے وہ پوری ایک کو سلے گا اور
بیہ بالا نقاق ہے پھر کی کیفیت تقییم میں اختلاف ہے چنا نچا امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ مہر ومیراث ہرایک میں سے ماں کونصف ملے گا اور
صاحبین نے فرمایا کہ ان مینوں میں تین حصہ ہو کر نقیم ہوگا اوراگر ماں سے ایک عقد میں اور ہر دو دخر سے ایک عقد میں نکاح کیا تو
مالا تفاق سب ماں کو ملے گا اوراگر ایک عورت واس کی ماں اس کی دخر سے بالیک عورت واس کی ماں واس کی خالہ سے نکاح کیا ہوتو مہر
ومیراث بالا نقاق ان سب میں تین حصہ ہو کر نقیم ہوگی اور یہی جسے جسے نے القدیم میں ہوتا کہ کون مقدم ہو تو تین عورتوں کو ڈیڑھ مہر
ایک عورت سے ایک عقد میں اورایک عورت سے ایک عقد میں نکاح کیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ کون مقدم ہو تو تین عورتوں کو ڈیڑھ مہر
ایک عقد میں اور دو عورتوں سے ایک عقد میں اور چروں میں ماری مشترک سلے گا اوراگر ایک عورت سے ایک عقد میں اور دو عورتوں کو دورتوں سے ایک عقد میں اور ایک عقد میں اور ایک عقد میں اور دوعورتوں کو اور ایک
بیا ہم مساوی مشترک اور ہر کو و تنہا کو ڈیڑھ میں اور جا رہوں میں سے نسب نکاح کیا گھر شو ہر مرگیا اور معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس
چو تھا کی تین عورتوں کو جھڑا حصہ سے گا اور باتی دومہر میں ان تیوں فریق کی منازعت کیا ہے ہیں وہ ان تیوں فریق کو دو تہا کی ایک جن عورتوں کے حصہ میں جو تجھڑا یاں ہے ہی وہ ان میں برا برتقیم
جو تھے کہ ان میں جو دون کی مزاح نہ ہوگی بال تین عورتوں کے حصہ میں جو تجھڑایان سے آخواں حصواں میں برا برتقیم
میں میں سے کورت تبا نکاح کی گئی ہے وہ ان کی مزاح نہ ہوگی بال تین عورتوں کے حصہ میں جو تجھڑایا ان سے آخواں حصواں میں مزاح نہ ہوگی بال تین عورتوں کے حصہ میں جو تجھڑایا ان سے آخواں حصواں میں برا برتقیم
میں عورت تبا نکاح کی گئی ہے وہ ان کی مزاح نہ ہوگی بال تین عورتوں کے حصہ میں جو تجھڑایا ان سے آخواں حصواں میں برا برتقیم

لے اولا دہونے کی صورت میں آٹھواں حصدا در ہےاولا دہونے کی صورت میں چہارم پس ہرصورت میں آٹھواں یا چوتھائی ملے گافقط۔

ع قال المترجم قبل ظاہراس میں کسی اور مجتہد کا اختلاف بھی ہے ور ندا تفاق کے ساتھ تھیجے ہے کل ہے فافہم ۱۲من ککن بیاعتر اض لغو ہے اور سیجے جو کھیجے یہاں روایات ہے متعلق ہے پس جس روایت میں اختلاف مذکور ہے وہ صیحے نہیں اور جس میں انفاق ہے وہ صیحے روایت ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ایک حصه زوجه کار

<sup>(</sup>۲) لین جن سے ایک عقد میں نکاح کیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی جمله(۱۲)حصوں میں ہے(۵)ھے۔

لے لے گی اور باتی ان تینوں میں مساوی تقسیم ہوگا تقسیم بنابر قول امام ابو یوسف ؓ کے ہے بنابر قول امام محرہ ؓ کے چار عور توں والے فریق کو ایک مہر ملے گا اور تنہا عورت کو ایک مہر ملے گا اور تنہا عورت کو نصف مہر ملے گا اور تنہا عورت کو نصف مہر ملے گا قال المتر جم عفا اللہ عنہ بنابر قول امام ابو یوسف ؓ کے تو جیہ ہر قول کی بیان کرنی بہت طوالت چاہتی ہے اور گونہ ہے کل بھی ہے ہاں بیضروری ہے کہ اس پیچید ہقسیم کا جس میں اخلاق زائد ہے انحلال کردوں چنا نچے میں کہتا ہوں ہر ایک مہر کے 21 حصے کئے جا کی بین از انجملہ نصف مہر کا تین چوتھائی چار عور توں کو 21 اور چہارم تین غور توں کو 9 اور مہر کامل میں سے چار کو دو چھے ونصف چھٹا حصہ یعنی سے اور کو دو ہو تھے ونصف چھٹا حصہ یعنی سے اور کو رتوں کو 10 اور جہارہ تین غور توں کو 10 اور تنہائی چار عور توں کو 10 اور تنہائی میں اور باتی دو مہر میں دو تہائی چار عور توں کو 10 ہو ہما اور تنہائی گیا لہٰذا تین عور توں کو 10 اور تنہائی میں سے آٹھواں حصہ تنہا ایک کونکل گیا لہٰذا تین عور توں کو 10 اور دو عور توں کو 10 اور تنہا کو 10 ہو گئی الہٰذا دو عور توں کو 10 ہو گئی گئی کے معرافت تو ضیح نقشہ ذیل کے سے چھٹا حصہ ایک تنہا کو 20 گئی گیا لہٰذا دو عور توں کو 10 ہو گئی گئی کے موافق تو ضیح نقشہ ذیل کے سے چھٹا حصہ ایک تنہا کو 20 گئی گیا لہٰذا دو عور توں کو 10 ہو گئی گئی کے موافق تو ضیح نقشہ ذیل کے سے چھٹا حصہ ایک تنہا کو 20 گئیں گئی کا سے جھٹا حصہ ایک تنہا کو 20 گئیں گئیا کہ کا کہ کو کئیں گئی کے موافق تو ضیح نقشہ ذیل کے سے چھٹا حصہ کی تنہا کو 20 گئیں گئیں کے موافق تو ضیح نقشہ ذیل کے دو کہنا کے موافق کو تھوں کے موافق کو کھٹا کے دو کھٹا کے دو کہائیں کے موافق کو کھٹا کی دو تھا کو کھٹا کی دو تھا کی دو تھا کو کھٹا کے دو تھا کہ کے دو تھا کہ کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کے دو تھا کی دو تھا کی

| كيفيت        | عقد معورتوں ہے | عقد ١٣ عورتوں ہے | عقد ٢عورتوں سے | عقد اعورت ہے | تفصيل مهربسهام        |
|--------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| جمله تين مبر | بام(٢٤)        | سهام(۹)          | ×              | x            | نقتيم نصف مبراز جمله  |
| جوان کودیئے  | r.             | r.               | jr             | ×            | ر هے تین مہرتقسیم ایک |
| جائیں گے     | ۳۸             | ۳۲               | ۴.             |              | مهر کامل تقشیم دومهر  |

اورا گرچارعورتوں ہے ایک عقد میں اور تین ہے ایک عقد میں نکاح کیا پھرغیر معین ایک عورت کواپنی منکوحات میں ہے طلاق دی پھرقبل بیان <sup>(۱)</sup> کے مرگیا تو ان سب کوتین مہرملیں گے ہکذا فی شرح المہبو طالا مام الاسرخی ۔

# 影響を引きしばりまる。

#### رضاعت کے معنی اور مدت ِ رضاعت :

قال المترجم بہجھنے کے واسطے چند ہاتوں کا پہلے بیان کرنا بہتر ہے رضاعت دودھ دینے کو کہتے ہیں اور بچہ کواس کی مال
کے سوائے اگر کی عورت نے دودھ پلایا تو بیغورت مرضعہ ہے اور بچہ رضع ہے اور یہ یغل بطور حاصل مصدر رضاعت ہے اور یہ
مرضعہ اس رضیع کی دودھ پلائی مال ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا قطعاً حرام ہے جیسے اپنی مال ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے
اور رضاعت سے حرمت اسی طرح ہوجاتی ہے جیسے نب سے ہوتی ہے اگر بشرائط پائی جائے قال فی الکتاب۔ رضاعت اگر مدت
رضاعت میں پائی جائے تو خواہ قلیل رضاعت ہو یا کثیر ہواس ہے تحریم متعلق ہوجاتی ہے یہ ہدا یہ میں ہے اور تشاعت کی تفسیر
اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اس قدر ہو کہ اس سے معلوم ہوئے کہ دودھ حلق سے بینچے پیٹ میں پہنچا ہے اور رضاعت کی مدت امام
اعظم کے قول میں تمیں مہینہ ہیں یعنی و ھائی برس تمام ہونے تک جس کا دودھ بے وہ اس کی مرضعہ مال ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ
رضاعت کی مدت دو برس ہیں بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

#### رضاعت مدت ِرضاعت کے اندر ہی ثابت ہوتی ہے:

قال المحرجم پس اگراس مدت ندکورہ ہے زائد من کا بچہ ہوگیا اور اس نے کسی کا دودھ پیا تو وہ ان احکام (۱) ہے جُوت کے واسطے کا بی نہیں ہے اور جوبعض احادیث میں اس سے زیادہ بلکہ جوان عمر کے واسطے رضاعت فابت فرمائی گئی تھی وہ خصوصیات میں داخل ہے جو نیز تاویلات ومباحث جواس ہے متعلق ہیں اپنے مقام پر مشرح ہیں بید مقام بیان نہیں ہے اس پر اکتفاء کرنا چاہئے اور جو کتاب میں فد کور ہے سننا چاہئے کہ اگر رضع مدت رضاعت کے اندردودو ھے چھوڑا دیا گیا بھر مدت رضاعت باتی تھی کہ اس کو کسی عورت نے دودھ پلایا تو بیرضاعت ہے بھر دکھنا چاہئے کہ اگر دو برس اندراہیا ہو ہے تو بالا تفاق رضاعت ہوگی اور اگر دو برس کے بعد ڈھائی برس کے اندراہیا ہوا ہے تو فقط امام اعظم کے تول پر محقق ہوگی اور بیاس وجہ سے ہم کہ مدت رضاعت میں پائی گئی ہور دودھ پلا نے سے تو کیم نہیں فاجر اور بنائج میں کھا ہے کہ ای پر فقو کی ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اور جب مدت رضاعت کی آجر دو اسطے مدت رضاعت فابت ہونے کے واسطے مدت رضاعت کی اجماع کی تابی اور بیا تو بھر دودھ پلا نے سے تو کیم نہیں فاجر ہوگی ہو گئی اس امر پر اجماع واتفاق ہے کہ درضاعت فابت ہونے کہ واسطے مدت رضاعت کی اجرت کی طلاق ہوئی مگر اس مطلقہ نے بچو کواجرت کی دودھ پلایا بھر مطلقہ نہ کورہ نے دو برس کے بعد کی رضاعت کی اجرت کا مطالبہ کیا اور بی برس ہیں جن بی جورکیا جائے گا بیفاوئی قاضی خان میں ہے۔ کے باب نے دیئے سے انکار کیا تو اس میں بچر نہ کیا جائے گا اور دو برس کے بعد کی رضاعت کی اجرت کا مطالبہ کیا اور بی برس ہے۔ کہ بین خات کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی اجرت کی مقاون کی قان میں ہے۔ کو باپ نے دیئے سے انکار کیا تو اس مطلقہ نے کہ کی اجرت دیرس کے بعد کی رضاعت کی اجرت کا مطالبہ کیا اور بی برس ہیں جن کی اجرت دیے بر مجبور کیا جائے گا بیفاوئی قانون قان میں ہے۔

واضح رہے کہ اگر نکاح قائم ہونے کی حالت میں اجرت پر دودھ پلایا تو اجارہ باطل ہے اور پھھا جرت واجب نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) جو کتاب میں ندکور ہیں۔

جس طرح حرمت رضاعت ماں کی جانب ثابت ہوتی ہے اسی طرح جس کی وطی ہے اس کا

دودھ ہے اس کی جانب بھی ثابت ہوتی ہے:

واضح رہے کہ جس طرح حرمت رضاعت ماں یعنی دودھ پلائی کی جانب ٹابت ہوتی ہے اس طرح اس کے خاوندیعنی جس کی وطی ہے اس کا دودھ ہے اس کی جانب بھی ثابت ہوتی ہے اور وہ اس رضیع کا باپ ہوجاتا ہے اور تمام احکام ثابت ہوتے ہیں بیظہیر سے میں ہے پس رضیع پرخواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہواس کی رضاعی ماں و باپ اوران ماں و باپ کےاصول <sup>(۱)</sup> وفروع <sup>(۲)</sup> نسبی و رضاعی دونوں طرح کے سب حرام ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر مرضعہ اس مرد ہے جس کی وطی کا دودھ ہے کوئی بچہ جنی ہے خواہ دودھ پلانے سے پہلے یااس کے بعدیااس کے سوائے اس طرح دوسرے شوہر سے بچہ جنی یا کسی دوسرے رضیع کو دو دھ پلایا ہے یااس مرد کی اولا داس مرضعہ ہے یا اس کے سوائے دوسری عورت ہے قبل اس دودھ پلانے کے یا بعد دودھ پلانے کے پیدا ہوئی یا کسی عورت نے جس کا دود ھاس کی وطی ہے ہے کسی رضیع کودود ھیلایا تو بیسب اس رضیع مذکورہ بالا کی بہنیں و بھائی ہوں گے اور ان کی اولا داس رضیع کے بھائی و بہنوں کی اولا دہوگی اور اس مر د کا بھائی اس رضیع کا چچااور بہن اس کی پھوپھی ہوگی اور مرضعہ کا بھائی اس کا موموں اور بہن اس کی خالہ ہوگی اور ایسے ہی دادااور دادی و نا نا و نانی وغیرہ میں سمجھنا جا ہے قال اکمتر جم تمثیل عمرو کے بیٹے زید نے دوبرس یا ڈھائی برس کے اندر ہندہ کا دودھ پیااور ہندہ کا دودھ خالد نامی ایک مرد کی وطی سے ہے تو ہندہ اس زید کی مرضعہ ماں و خالداس کا با پ ہوا پھراس دو دھ پلانے ہے پہلے کی اولا دہندہ کی کلولڑ کا از نطفہ خالد وکریمہ لڑکی از نطفہ خالد و بدھولڑ کا و جمیلہ لڑکی از نطفه شاہدنا ہے ایک مرد سے ہے اور دود و پلانے کے بعد کی اولا داس خالد کے نطفہ سے ایک لڑ کا ولڑ کی اور نیز خالد کے سوائے بعد طلاق یا موت کے دوسرے شوہر کے نطفہ ہے دولڑ کی اور ایک لڑ کا ہے اور نیز خالد کا ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں اس ہندہ کے سوائے دوسری بیوی کے پیٹ سے ہیں اور بیاولا داس ہندہ کی زیدکودودھ پلانے سے پہلے کی ہے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا دودھ پلانے کے بعد کاکسی عورت کے پیٹ سے ہےاور نیز ہندہ مذکورہ نے شعیب نام ایک رضیع کو پاسکمٰی نام ایک رضیعہ کو دووھ پلایا ہے ' یا خالد کی دوسری بیوی نے جس کا دود ھ خالد کی وطی ہے ہے کسی رضیع یارضیعہ کودود ھیلا یا ہے خواہ ہندہ کے زید کودود ھیلانے سے پہلے یا اس کے بعد تو ہندہ کی سب اولا دمنواہ خالد کے نطفہ ہے ہویا غیر کے نطفہ ہے ہوخواہ زید کو دو دھ پلانے ہے پہلے کی پیدا ہویا بعد کی پیدائش ہواور نیز ہندہ کے سب دودھ پلائے بیچ خواہ پہلے کے ہوں یا پیچھے ان کو دودھ پلایا ہو بیسب زید کے بھائی بہن ہیں اور ہندہ کی بہن زید کی خالہ و بھائی ماموں ہے اور ای طرح خالد کی سب اولا دخواہ ہندہ کے پیٹ سے ہو یا دوسرے بیوی کے پیٹ سے ہوخواہ زید کو ہندہ کے دو دھ پلانے سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہواورسب رضاعی اولا دخواہ ہندہ کی رضیع ہوں یا کسی دوسری ہیوی کے جس کا دود ہے خالد کا ہے رضیع ہوں سب زید کے بھائی و بہن ہوں گے علیٰ ہذا القیاس فاحفظہ اور رضاعت ہے حرمت مصاہرہ بھی ٹا بت ہوتی ہے چنانچے رضاعی باپ کی جو بیوی ہوگی و ہاس رضیع پرحرام ہوگی اور رضیع کی بیوی اس کے رضاعی باپ پرحرام ہوگی اور علی ہٰذا القیاس یہی حکم مثل نسب کے سب جگہ ہے سوائے دومسکوں کے کہاس میں بیہ قیاس نہیں ہے کذا فی التہذیب چنانچہاول دو مسکوں میں ہے ایک رہے کہ مردکو بیروانہیں ہے کہ اپنے تسبی پسر کی بہن سے نکاح کرے اس واسطے کہ پسر کی بہن اگرخوداس کے

خواہ زید کو دو دھ پلانے ہے پہلے یااس کے بعد

<sup>(</sup>۱) اس کے باپ وغیرہ۔

<sup>(</sup>۲) بیٹاوبیٹی وغیرہ۔

نطفہ ہے ہوگی تو وہ اس کی دختر ہوئی اور اگر اس کے نطفہ سے نہ ہوگی تہر جال نا جائز ہوگی اور رضاعت کی صورت میں سے جائز ہے کیونکہ یہ بات رضاعت میں نہیں پائی جائے گی پس جائز ہوگی حتی کہ اگر نسب میں بھی ان دونوں با توں میں ہے کوئی بات نہ پائی جائز ہوگی حتی کہ اگر نسب میں بھی ان دونوں با توں میں ہے کوئی بات نہ پائی جائے مثلاً ایک باندی دواجنبی شریک میں مشترک ہائی کی ایک دختر کسی دوسری عورت ہے تو ان دونوں میں ہے ہرایک کو اختیا رہے کہ اپنے شریک کی دختر کسی دوسری عورت ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کو اختیا رہے کہ اپنے شریک کی دختر کسی دوسرا مسئلہ سے کہ اور ختیا رہے کہ اپنے نہیں بھائی کی ماں سے نکاح کرنا نہیں جائز ہوگی کہ اپنے نسبی پسر کی بہن سے نکاح کیا اور دوسرا مسئلہ سے کہ مرد کو اپنے نہیں بھائی کی ماں اس کی ماں ہوگی اور رضاعت میں موسکتا ہے اس واسطے کہ نسب کی صورت میں اگر دونوں ماں کی طرف سے بھائی ہوئے تو بھائی کی ماں اس کی ماں ہوگی اور اگر دونوں باپ کی طرف سے بھائی ہوئے تو بھائی کی بہن کی بہن کے باپ کی عور نسلے بھائی کی ماں کی طرف سے ایک بہن ہے پس یہ بہن اس کے باپ کی جانب ہے بھائی کو طال ہے چنا خچاگر باپ کی طرف خوالے بھائی کی ماں کی طرف سے ایک بہن ہے بہن اس کے باپ کی جانب سے بھائی کو طال ہے کہ اس ہے نکاح کر سکتا ہے بھائی کی ماں کی طرف سے ایک بہن ہے بہن اس کے باپ کی جانب سے بھائی کو طال ہے کہ اس سے نکاح کر سکتا ہے بھائی کی ماں کی طرف سے ایک بہن ہے بہن اس کے باپ کی جانب ہے کہ کہ بات ہے کہ اس سے نکاح کر سکتا ہے بیکا فی میں ہے۔

رضاعت ہے حرام ہو جانے کی چندا ورصورتیں:

رضای بھائی کی ماں اور رضائی پچا کی ماں سے اور رضائی پھوپھی کی ماں اور رضائی ماموں و خالہ کی ماں حال ہے ہیہ شرح وقایہ میں ہے اور ای طرح اپنی رضائی ہود کی ماں و فرزندرضائی کی دھدہ سے نکاح طال مگرنہی سے حال النہیں ہے ہیئیین میں ہے ای طرح اپنی رضائی فرزندگی پھوپھی سے نکاح کرسکتا ہے ای طرح پر کی بہن کی ماں سے اور فرزندگی بہن کی بیٹی سے اور فرزندگی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے بینہ الغائق میں ہے اور اس طرح عورت اپنی بیس ہے ایز فرزند کے جدو ماموں سے نکاح کرسکتی ہے اور انس کی صورت میں بیسب جائز فہیں ہے بیٹیمین میں ہے اور اگرا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے دودھ ہے پھر اس نے عدت گر رجانے کے بعد دوسر سے شوہر اول اور دوروسر سے نام اگر دوسر سے نوام اگر دوسر سے نکاح کرلیا اور دوسر سے نیاں اگر دوسر سے سے اس کے بچے پیدا ہو اتو بالا جماع اس کا دودھ دوسر سے شوہر کا ہوگا اور شوہر اول اور دوسر سے نکاح کرلیا تو اس مولی کی گئر اس موروس ہے نکہ دودھ اول ہوگا اور اگر دوسر سے سے حاملہ ہوئی مگر پچئیں جن تو امام اعظم نے فر مایا کہ جب تک دوسر سے سے میلی تو اس مولی ہوجائے گا اور اگر وہ سے سے ماملہ ہوئی آس مرد سے دوسے نکاح کراس عورت کے دودھ اول کا ہوگا یہ محیط میں ہے ایک شخص نے ایک عورت سے بھی کی جانب سے ہوئی اس مرد سے دو پہیں جنی مگر اس عورت کے دودھ اتر ایس اس نے بیدودھ کی بچکو پلایا تو سے سے ہوگی وہ حرام نہ ہوگی ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس نکاح کر میں ہوگی ہوگی ہوگی کہ اس دختر رضیعہ سے نکاح کر سے بی نتاد کی صغیرہ کو پلایا تو اس زانی واس کے باپ و دادا واولا د میں سے کی کو جائز نہیں ہے کہ اس دختر رضیعہ سے نکاح کر سے بی نتاد کی قاضی خان میں ہے۔

اگرکسیعورت سے بشبہہ وطی کی اور وہ حاملہ ہوگئی:

اس زانی کے پچاو ماموں کواس رضیعہ صغیرہ سے نکاح کرنا جائز ہے جیسے اگر زنا سے متولد بچے ہوتو اس کا یہی حکم ہے تیبیین ک طرف مشمثلاً زید کے ہندہ زوجہ سے بحر ہے اور سلمہ سے خالد ہے پس بحرو خالد دونوں پدری بھائی ہیں پھر سلمہ کے پہلے خاوند سے ایک دختر

صغریٰ ہےتو بکر کا نکاح اس صغریٰ سے حلال ہے۔

قضا شک کے ساتھ حرمت ثابت نہ ہوگا مگرا حتیا طأ ثابت ہوگی:

عورت نے اگراپی چھاتی بچہ کے منہ میں دے دی اوراس کو دودھ چوسنا معلوم نہیں تو قضا شک کے ساتھ حرمت ٹابت نہ ہوگا اورا حتیاطاً ٹابت ہوگی اورا گربچ کے منہ میں چھاتی ہے زر درنگ کی رفیق چیز طبک گئ تو حرمت رضاع ٹابت ہوگی اس واسطے کہ یہ بگڑے ہوئے رنگ کا دودھ ہے یہ خزانۂ المفتین میں ہے اورا گرسی مرد کے دودھ اتر ااوراس نے کسی بچہ کو بلایا تو اس سے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ہے یہ فان میں ہے اورا گرضتیٰ کے دودھ اتر ااوراس نے کسی بچہ کو بلایا پس اگر معلوم ہوا کہ یہ عورت ہوتی اورا گرمشکل ہولیعیٰ مردیا عورت کسی طرح علم نہ ہوا کہ یہ عورت ہوتی کے دودھ اس کے بوتا ہوتی اورا گرمشکل ہولیعیٰ مردیا عورت کسی طرح علم نہ ہولی اگر عورت کی اورا گرمشکل ہولیعیٰ مردیا عورت کسی طرح علم نہ ہولی اگر عورت کی اورا گرمشکل ہولیعیٰ مردیا عورت کسی طرح علم نہ ہولی ان گرعورت کی نہ ہوگی اورا گرمشکل ہولیعیٰ مردیا عورت کسی طرح علم نہ متعلق نہ ہوگی اورا گرعورت کی اور ندہ عورت کا دودھ حرمت رضاعت ٹابت ہونے کے واسطے کیاں ہے بظہیریہ میں ہونے کے واسطے کیاں ہے بظہیریہ میں ہونے کے دورہ کے دورہ کی انر نہیں ہوتی ہے یہ فان میں ہونے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ہے یہ فان میں ہونے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ہے یہ فاون میں ہو ہے سے رضاعت پر مطلقاً کوئی انر نہیں ہوتیا :

رضاعت خواہ داراالسلام میں متحقق ہویا درالحرب میں حکم یکساں ہے چنانچہا گر دارالحرب میں دودھ پلایا پھریہ سب لوگ

ا قولنہیں کرسکتا کیونکہ رضیعہ اس کی رہیبیہ ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) خواه لڙ کي يالڙ کا۔

<sup>(</sup>r) اگرچەنوبرس كى يازيا دەعمر كى ہو۔

لعنی رضاعت کاحکم نہیں رکھتی۔

مسلمان ہو گئے یا درالحرب سے نکل کرر ضبع ومرضعہ وغیرہ دارالسلام میں چلے آئے تو ان میں باہم احکام رضاعت کے ثابت ہوں گے یہ وجیز کر دری میں ہے اور رضاعت جیسے چھاتی ہے دودھ چوس لینے سے ثابت ہوئی ہے اسی طرح صب وسعوط و وجور سے ثابت ہوتی ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاور کان میں ٹیکانے حقنہ ہےاستعال کرنے سےاور دیراورسوراخ ذکر میں ٹیکانے سے اورزخم آمہاور جا کفہ میں ڈالنےاوراستعال کرنے ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہےاگر چہ بیٹ میں یاد ماغ میں پہنچ جائے اورامام محدٌ كے نز ديك حقنہ ہے استعمال كرنے ہے رضاعت ثابت ہو جاتى ہے كذا فى العہدٰ يب اور قول اول ظاہرالرواية ہے بيه فتاويٰ قاضی خان میں ہےاوراگر دو دھ کھانے میں مل گیا ہیں اگر اس کے بعد طعام کوآگ دی گئی ہو کہ دو دھ کواثر آگ کا پہنچا اور طعام پختہ ہو گیاحتیٰ کہ متغیر ہو گیا تو حرمت متعلق نہ ہو گی خواہ دو دھ غالب ہو یعنی زیادہ ہو یامغلوب ہواورا گراس طعام کوبطور مذکور آ گ کا اثر نه پہنچا پس اگر طعام غالب ہوتو بھی حرمت متعلق نہ ہوگی اور اگر دو دھ غالب ہوتو امام اعظمؓ کے نز دیک اس صورت میں بھی وہی حکم ہے اس واسطے کہ چیز مائع جب جامد ہے مل گئی تو اس کے تابع ہوگئی اپس و ہشروب ہونے سے خارج ہوگئی یعنی اب پینے کی چیز نہ ر ہی حتیٰ کہا گرینے کی چیز رہی چنانچے مثلا طعام ﷺ قلیل ہوتو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی اوربعض نے فر مایا کہ بیچکم اس وقت ہے کہ جب لقمہ اٹھاتے وقت دودھ کے قطرے نہ ٹیکتے ہوں اور اگر لقمہ اٹھانے پر دودھ کے قطرے ٹیکتے ہوں تو امام اعظمیّ کے نز دیک بھی حرمت رضاع ثابت ہوگی اس واسطے کہ جب قطرہ دو دھ کاحلق طفل میں گیا تو وہ ثبوت حرمت کے واسطے کا فی ہے اور اصح یہ ہے کہ امام اعظم سے نز دیک بہر حال حرمت رضاع ثابت نہ ہوگی کذا نی الکافی اور یہی سیجے ہے اس واسطے کہ دو دھ کا قطرہ چلا جانا کا فی نہیں ہے بلکہ بطور تعذی چاہئے ہے اور تغذی اس صورت میں طعام ہے ہوئی ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگرعورت کا دو دھ بکری کے دود ہمیں ملا دیا مگرعورت کا دود ہ غالب ہے تو حرمت رضاع ثابت ہوگی اوراسی طرح اگرعورت نے اپنے دود ہمیں رو ٹی حچوڑی اور روٹی اس دو دھ کو چوس گئی یا اپنے دو دھ میں سقو سانے پس اگر دودھ کا مزہ پایا جائے تو حرمت ٹابت ہو گی اور بیاس وفت ہے کہ طعام کولقمہ لقمہ کر کے کھایا اورا گراس کو پینے کےطور پر پی لیا تو بالا تفاق حرمت رضاعت ثابت ہو گی یہ فتاوی قاضی خان

یں ہے۔ اگر دوعورتوں کا دود ھال گیا تو امام اعظم میں وامام ابو پوسف جمٹائیڈ کے نز دیک رضاعت کی تحریم اسی عورت سے متعلق ہوگی جس کا دود ھ غالب ہے:

اگر عورت کا دودھ پانی یا دوایا چو پائے کے دودھ میں ملا دیا تو غلاب کا اعتبار ہوگا پیظہیر سے میں ہے اوراس طرح ہررقیق بہتی ہوئی چیز یا جامد چیز کے ساتھ ملانے میں یوں ہی اعتبار ہے بینہ الفائق میں ہے اور غالب ہونے کے معنی بیمراد ہیں کہ اس چیز سے اس کا مزہ ورنگ و بویاان میں ہے کوئی ایک بات معلوم ہوتی ہے اور بعض نے فر مایا کہ امام ابو یوسف کے نزد یک غالب سے یہ مراد ہے کہ دور مری چیز مل کر دودھ کا رنگ و مزہ بدل دے اور امام محمد کے نزد میک بیمراد ہے کہ دودھ ہونے سے خارج ہوجائے یہ سراج الوہاج میں ہے اور اگر دودھ اور دوسری چیز دونوں میک ہوں تو بھی حرمت ثابت ہونا واجب ہے اس واسطے کہ دودھ مغلوب نہیں ہوا ہے یہ برح الرائق میں ہے اور اگر دوعور توں کا دودھ لی گیا تو امام ابو یوسف کے نزد میک رضاعت کی تح کم کے اس معلوب نہیں ہوا ہے یہ برح الرائق میں ہے اور اگر دوعور توں کا دودھ لی گیا تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزد میک رضاعت کی تح کم اس معلوب نہیں ہوا ہے ہے مساوی ہوں یا کوئی ان میں اس عور سے متعلق ہوگی چا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان میں اس عور سے متعلق ہوگی چا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان میں اس عور سے متعلق ہوگی چا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان میں اس عور سے متعلق ہوگی چا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان میں اس عور سے متعلق ہوگی چا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان میں اس میں میں بیا کوئی ان میں اس میں میں بیا کہ دونوں سے متعلق ہوگی چا ہے مساوی ہوں یا کوئی ان میں اس میان میں بیان میں میں بیان میں بیان میان میں بیان میان میں بیان میں

اگر دود هه بیتی ہوئی صغیرہ عورتوں سے نکاح کیا پھرا یک اجنبیہ عورت آئی اوراس نے ان دونوں کوایک ہی ساتھ یا آگے پیچھے دود ھہ پلایا تو دونوں صغیرہ اپنے شوہر پرحرام ہوجا ئیں گی:

اگر دواجہ عورتوں نے جن کا دودھا یک ہی مرد کی وطی ہے ہودوسنگ مرد کے نکاح میں ہیں دودھ پایا تو دونوں اپ شوہر پرحرام ہوجا میں گی اور دونوں مرضعہ کی ھامن نہ ہوں گی اگر چددونوں نے عمد آبخرض فساداییا کیا ہو یہ فخ القدیم میں ہارا گردودھ ہی ہوتی ہوتی صغیرہ عورتوں ہے نکاح کیا چرایک اجب عورت آئی اوراس نے ان دونوں کوایک ہی ساتھ یا آگے چیجے دودھ پایا تو دونوں صغیرہ اپ شوہر پرحرام ہوجا میں گی لیکن اس کواضیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہے ایک ہے جس ہو ہو کاح کرسکتا ہاورا گردان دونوں میں ہے ایک ہے جس ہو ہو کاح کرسکتا ہاورا گردان دونوں میں ہے جس ہو ہو کی گین اس کواضیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہوجا میں گی لیکن اس کواضیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہوجا میں گی لیکن اس کواضیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہوجا میں گی لیکن اس کواضیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہوجا میں گی اور ہی جراگر مرضعہ نہ کورہ نے دورہ پایا تو بہلی دونوں اس پرحرام ہوجا میں گی اور رہی تیسری اس کی بیوی بنی رہے گی اور اس طرح آگراس نے دولوایک ساتھ دودھ پایا تو بہلی دونوں کوایک ساتھ دودھ پایا تو سب اس پرحرام ہوجا میں گی یہ بدائع میں ہو اورشوہر پران میں ہے ہوا کہ کو دودھ پایا تو سب اس پرحرام ہوجا میں گی یہ بدائع میں ہے اور شوہر پران میں سے جرایک کے واسط مصفم راجہ ہو گا گھر اگر مرضعہ نہ کورہ نے عمد انجنہ نے نوان سب کوایک بھی ساتھ یا آگے بیچھے دودھ پایا تو سب کا نکاح باطل ہوجا کی یہ نوگی صغیرہ ہوا درم ضعہ اجنہ نے نے ان سب کوایک بی ساتھ یا آگے بیچھے دودھ پایا تو بھی سب جرام ہوجا کی پرفئ القدیر میں ہوائ میں ہوائی میں کوایک ساتھ دودھ پایا تو بھی سب جرام ہوجا کیں گھر چا القدیر میں ہوادرہ میں ہوان عورت سے نکاح کیا گھر ہوائی دودھ پایا تو بھی سب جرام ہوجا کیں گھر خال سے ایس ہوجا کیں مرد نے ایک میں ہوائی میں دورہ ہوگی ہو دورہ میں ہوائی میں جو القدیر میں ہوائی میں جاوراگران میں سے تین کوایک ساتھ دودھ پایا گھر باتی تین کوایک ساتھ دودھ پایا تو بھی ہوگائی کورت سے نکاح کیا گھر ہوائی ہوگائی کیا تو کیا گیا گھر ہوگائی کورت سے نکاح کیا گھر ہوائی دودھ باتھ کیا تو کیا گھر کیا گھر کورہ کیا تو کیا گیا گیا گیا گھر کیا گھر کورہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کورہ کیا گھر کیا

عورت نے اس صغیرہ کو دود دھ پلا دیا تو دونوں اپنے شوہر پرحرام ہوجائیں گی پھراگر جوان کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو اس کو پچھ مہر نہ ملے گا اور اس نصف کو بھی شوہر اس جواب عورت سے واپس لے گا بشر طیکہ اس نے عمد البخرض فساد ایسا کیا ہوا ور اس غیرہ کو تو ایس نہ ملے گا اور اس نصف کو بھی شوہر اس جواب عورت سے واپس لے گا بشر طیکہ اس نے عمد البخرض فساد ایسا میں ہے اور تعمد یعنی عمداً کی میصورت ہے کہ مرضعہ کو بیم علوم ہو کہ اس صغیرہ اور شوہر کے درمیان نکاح اور میرا دود دھ پلا دیا مفسد نکاح ہے پھر بھی اس نے عمداً دود دھ پلایا یعنی بدین غرض کہ نکاح باطل ہو جائے اور بیغرض نہیں کہ یہ بھوک سے بیتا ہے دود دھ پلانے سے آرام پائے یا ایسی جالت ہو کہ بھوک سے اس کے مرجانے کا خوف تھا پس اس نے دود دھ پلا دیا بناہریں اگر نکاح کا حال نہای جائے ہو یا جو کہ ہوگر ہوگر ہوگر اور اس مقدمہ میں کہ یہ فعل بغرض فساد نہ تھا تھم کو ان عورت مرضعہ کا قول قبول ہوگا اور امام مجمد سے مردی ہے کہ دونوں صورتوں میں شوہر واپس لے سکتا ہے جو طاہر الراویہ میں دونوں صورتوں میں شوہر واپس لے سکتا ہے جو خالے ہال نے فساد کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو یکن امام محمد سے جو ظاہر الراویہ میں نہ کور ہو اور وہی شیخین کا قول ہے یہ فتح القد ہر میں ہے۔

اگر دودھ پلانے والی مجنونہ ہوتو؟

اگرایک کبیرہ اور تین دود ہے بیتی صغیرہ ہے نکاخ کیا پھر کبیرہ نے ایک صغیرہ کو دودھ پلایا پھر دوکو ایک سغیرہ کو دودھ پلایا پھر دوکو ایک ساتھ پلایا تو سب حرام ہوجا ئیں گی اور تیسری حرام نہ ہوگی:

الگِرا یک کبیرہ اور دوصغیرہ نے نکاح کیا پھر کبیرہ نے ان دونوں کو د دوھ پلایا پس اگران کوایک ساتھ پلایا تو سب کی سب

اں پرحرام ہوجا کیں گی اور مرد بھی اس کبیرہ سے نکاح نہیں کرسکتا اور یہ بھی بھی روانہ ہوگا کہ ہردو صغیرہ کو نکاح کر کے جمع کر ہے گر سے بھا نہیں کہ بدان دنوں میں سے ایک سے نکاح کر سے بشرطیکہ کبیرہ سے دخول نہ کیا ہواوراگر دخول کرلیا ہوتو مثل نسب کی صورت کے یہاں بھی جائز نہیں ہے اوراگر کبیرہ نے ان دونوں کوآ گے پیچھا یک بعد دوسر سے کے دورہ پایا تو کبیرہ مع بہلی صغیرہ کے جمام ہو جوائے گی اور رہی دوسری صغیرہ کہ اس کو کبیرہ نے بائن ہوجائے کے بعد دورہ سے لیا ساں و بٹی کا اجتماع نہ ہوگا لیکن سے خیرہ موجائے گی اور رہی دوسری صغیرہ کہ اس کو کبیرہ سے ذکول کرلیا ہے تو یہ بھی جمام ہوگی در نہیں اور اس کے بعد کبیرہ سے ذکاح جائز نہ ہوگا اکر اس کی مال یعنی کبیرہ سے ذکاح ہائز نہ ہوگا ارن دونوں صغیرہ کو جمع کرنا جائز ہوگا اور اگر کبیرہ سے نکاح کیا اور تین صغیرہ سے نکاح کیا گیر کبیرہ نے ان صغیرہ کوآئے پیچھے ایک بعد دوسرے کے دودھ پلایا تو وہ اس کی بٹی ہوئی ایک بعد دوسرے کے دودھ پلایا تو وہ اس کی بٹی ہوئی کہ جب اس نے دہیں صغیرہ کو دودھ پلایا تو وہ اس کی بٹی ہوئی کہ حب اس نے دوسری کو دودھ پلایا تو اس کی بٹی ہوئی کہ مرضدہ و ہیلی صغیرہ دونوں ہا کہ سے دونوں ہو جب ہوئی کہ جب اس نے دوسری کو دودھ پلایا تو ایس حال میں بلایا کہ مرضدہ و ہیلی صغیرہ دونوں ہا کہ تھی تو تی کہ جس کی ماں جائیں ہوجائے گی اس واسطے کہ بھی کہ بیلی رہید ہوئی کہ جس کی ماں سے دخول کر لیا ہوتو نی الحال خوام نہ ہوگی پہلاس تک کہ کبیرہ تیسری کو دودھ پلا کے اور جب تیسری کہ دوروں ہا ہم بہنیں ہوئیں ہیں دوروں ہیلی جوتم نے بیان کیا ہے یہ بدائع میں ہوجائیں گیا ہوجائیں گی اور اگر کہلی دولوریک ساتھ جوتم نے بیان کیا ہے یہ بدائع میں ہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ جوتم نے بیان کیا ہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ جوتم نے بیان کیا ہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ بلایا تو سب حرام مہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ جوتم نے بیان کیا ہے یہ بدائع میں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ جوتم نے بیان کیا ہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ بلایا تو سب حرام مہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ جوتم نے بیان کیا ہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ بلایا تو سب حرام مہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوریک ساتھ بلیا پھر تیں کی اور تیسر دولوری سب حرام مہوجائیں گی اوراگر کہلی دولوری سب حرام موجائیں گی اور ت

اگردو کیرہ اور دوصغیرہ سے نکاح کیا اور ہنوز دونوں کیرہ میں کی سے دخول نہیں کیا تھا کہ دونوں کیرہ نے ایک صغیرہ نیب کی طرف محد افصد کر کے اس کو دودھ پلایا اور ایک نے بعد دوسری کے اس کو پلایا ہے پھر دونوں نے محد اُدوسری صغیرہ می کو بھی اس کی بیوی رہیں گی اور دونوں کیرہ نیب وعمرہ اس کی بیوی رہیں گی اور دونوں کیرہ میں سے ایک نے دونوں صغیرہ کو ایک کو بعد دوسری کے دودھ پلایا پھر دوسری کیرہ نے دونوں کو ایک کو بعد دوسری کے دودھ پلایا پھر دوسری کیرہ نے دونوں کو ایک کو بعد دوسری کے دودھ پلایا پس اگر دوسری کیرہ نے دونوں کیرہ بات کی ہوں کہ بھرہ نے دونوں کیرہ بات کہ ہو کے دودھ پلایا پس اگر دوسری کیرہ نے نہوں کی بیرہ بات کی ہوں دوسری کیرہ نے نہوں کی بیرہ نے ہو دونوں کیرہ بات ہوں کو پہلی کیرہ نے بیچھے جا کیں گی اور ہر دوصغیرہ لیا بات وعمرہ اس کی بیری ہو سے ایک شخص کی دو بیوی ایک کیرہ دوسری صغیرہ ہوا دراس کے پسری بلایا ہے تو سب کی سب شوہر پر حرام ہوجا میں گی بیر کی صغیرہ کو اور پسری کی کیرہ نے باپ کی صغیرہ کو دودھ پلا دیا اور بدودھ کیرہ دونوں مردوں کا ہے تو ہر دوصغیرہ باتن ہوجا میں گی اور ہر دو کیرہ کا نکاح خاب کی ایرہ کی کیوں کا نکاح در ہے گا اور اس طرح آگر بجائے باپ و بیچ کے دو بھائی ہوں تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہوا دراگر بیچا و بھیجا ہوتو بھیچ کی بیوی کا نکاح در ہے گا اور اس طرح آگر بجائے باپ و بیچ کے دو بھائی ہوں تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہوا دراگر بیچا و بھیجا ہوتو بھیچ کی بیوی کا نکاح در ہے گا اور اس طرح آگر بجائے باپ و بیچ کے دو بھائی ہوں تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہوا دراگر بیچا و بھیجا ہوتو بھیچ کی بیوی کا نکاح در ہے گا اور اس طرح آگر بجائے باپ و بیچ

رضاعت کی بابت کس کی گواہی قبول کی جائے گی؟

اگرایک صغیرہ سے نکاح کیا پھراس کوطلاق دے دی پھرایک کبیرہ سے نکاح کیا اور اس شوہر سے اس کبیرہ کے دودھاتر ا پھراس کبیرہ نے صغیرہ مطلقہ مذکورہ کو یہی دودھ پلایا اس مرد کے موائے دوسرے سے دودھ تھاوہ پلایا تو شوہر پر حرام ہوجائے گی اس واسطے کہ وہ اس کی بیوی کی ماں ہوئی بیمحیط میں ہےاورا گرکسی نے اپنی بیوی کونتین طلاق دے دیں پھرمطلقہ نے قبل انقضائے عدت کے شوہر کی صغیرہ بیوی کو دود ہے پلا دیا توصغیرہ اپنے شوہر سے بائنہ ہوجائے گی اس واسطے کہ وہ مطلقہ کی بیٹی ہوگئی پس حالت عدت میں ماں وبیٹی کا جمع کرنا لا زم آیا کہ جائز نہیں ہے جیسے حالت نکاح میں جائز نہیں یہ ہے بدائع میں ہے اوراگراپنی بیوی کوتین طلا ق دے دیں پھر مطلقہ کی بہن نے اس کی دوسری بیوی صغیرہ کو مطلقہ کی عدت میں دودھ پلایا تو صغیرہ بائنہ ہو جائے گی بیظہیریہ میں ہے اورا گریسی نے اپنی ام ولد کا نکاح ایک اپنے مملوک صغیر کے کر دیا اپس اس نے مولیٰ کی وطی کا دووھ اس صغیر کو پلا دیا تو وہ اپنے شوہر اوراپنے مولی دونوں پرحرام ہوجائے گی یہ بدائع میں ہے ایک شخص کی ام ولد ہے اس کا نکاح اس نے ایک طفل ہے گر دیا پھراس کو آ زاد کر دیا پس اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا یعنی نکاح فٹنخ کیا پھر اس نے کسی دوسرے سے نکاح کرلیا اور اس سے اولا دہوئی پھر اس طفل کے پاس آئی جس سے پہلے نکاح کیا تھااوراس کودودھ پلایا تواپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی اوراس واسطے کہوہ شوہر کے رضاعی پسر کی بیوی مہوئی بیتا تارخانیہ میں ہےاوررضاعت کا ثبوت وظہور دو ہاتوں میں سے ہرایک ہات ہے ہوتا ہے یا تو اقرار ہویا گواہ ہوں بیہ بدائع میں ہےاوررضاعت میں اگر گواہی ہوتو فقط دومر دعا دل یا ایک مرد عا دل و دوعورت عا دلہ کی گواہی کےسوائے اورکسی کی گواہی مقبول نہ ہوگی ہے محیط میں ہےاور بدوں قاضی کے تفریق کرنے کے فرفت واقع نہ ہوگی بینہرالفائق میں ہےاورا گر دو مردیا دوعورتیں اورایک مرد عا دل نے گواہی کو ی اور قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی پس اگر قبل دخول کے ہوتو عورت کو کچھ نہ ملے گا اور اگر دخول کے ہوتو مہمسمیٰ ومہمثل میں ہے جومقد ارتم ہوگی اور نفقہ وعنیٰ عدت کا واجب نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر عورت پاش بعد نکاح کے دومر دوں یا ایک مرد وعورتوں عادل نے گواہی دی کہتم دونوں میں رضا عت متحقق ہے تو عورت کواپنے شو ہر کے ساتھ کھہرنا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ بیالی گواہی ہے کہ اگر قاضی کے سامنے ادا ہوتو رضاعت ثابت ہو جائے گی اس طرح جب عورت کے سامنے ادا ہوئی تو بھی ثبوت ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

رضاعت کی بابت خبر دینے والا قابل اعتبار نہ بھی ہو پھر بھی صُدافت جانجی جائے گی:

اگرایک محض نے خبر دی اور مرد کے دل میں آیا کہ یہ بچا ہو اولی ہے ہے کہ عورت ہے پر بیز کرے اور احقیا وافتیار کرے خواہ اس نے بل نکاح کے خبر دی ہو یا بعد نکاح کے لین پر بیز کرنا اس پر واجب نہیں ہے یہ محیط میں ہے اور اگرا یک مرد نے ایک عورت ہے نکاح کیا چرا یک عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دود وہ پلایا ہے تو اس میں چار ایک عورت نی کہا اور تو رہ نے کہ دونوں نے اس کی تقد این کی تقد این کی تقد این کی تقد این کی تو نکاح فاسد ہو جائے گا اور عورت کو مجھ مہر نہ ملے گا بشر طیکہ دخول نہ ہوا ہوا ور دوم آئکہ دونوں نے اس کی تقد یب کی تو نکاح بالدر ہے گا لیکن اگر یہ چورت خبر دینے والی عادلہ ہوتو پر بیزگاری ہے کہ مراداس کو چھوڑ دے کذا فی التبذیب اور جب اسکو چھوڑ دیا تو افضل ہے کہ وہ مرد ہے بشر طیکہ قبل دخول کے ہوگر عورت کے حق میں بیافضل ہے کہ وہ مرد سے بچھ نہ لے اور اگر بعد دخول کے ہوتو شو ہر کے حق میں افضل ہے کہ وہ مرد سے بچھ نہ لے اور اگر بعد دخول کے ہوتو شو ہر کے حق میں افضل ہے کہ وہ مرد سے اور اگر مرد نے اس کو جدانہ کیا تو اس کو حورت کے حق میں بیافضل ہے کہ وہ مرد کے بیاس رکھے یہ بدائع میں ہے اور اس طرح آگر اس کو دوعورتوں نے خبر دی یا ایک مرد اور ایک عورت نہ بیا کی مرد وہ ورتوں نے بیاس رکھے یہ بدائع میں ہے اور اس طرح آگر اس کو دوعورتوں نے خبر دی یا ایک مرد اور ایک عورت نے بیا غیرعادل دومردوں نے یا غیرعادل ایک مرد دوعورتوں نے خبر دی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر شو ہر نے اس عورت نے اس عورت نے تھد یق کی تو تکار نے سے حال پر ہوگا لیکن عورت نے تکذیب کی بی تہذیب نے حال پر ہوگا لیکن عورت کو اختیار ہوگا کہ مردوقتم دلاتے انجراگر وہ تم سے نکول کر گیا تو تفریت کی بہذیب کے بیتر تک کے بیتر تی بی تھر دی کی بیتر تو تو توں نے کہذیب کی بیتر کی بیا تک کی بیتر تی بیتر کی بیتر ہی کی بیتر تو تو توں کی بیتر دی بیتر کی بیتر

میں ہے اوراگرا کیے عورت سے نکاح کیا پھر نکاح کے بعد کہا کہ بیری رضاعی بہن ہے یا اوراس کے مانند کوئی رشتہ بتلایا پھر کہا کہ مجھے وہم ہو گیا تھا ایسانہیں ہے جیسامیں نے کہا تھا تو استحسانا دونوں میں تفریق نہ کیا جائے گا اورا گروہ اسی بات پر جو کہی ہے اڑا رہا اور کہا کہ یہی پچ ہے جو میں نے کہا ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پھراس کے بعد اگر اپنے قول سے پھر گیا تو انکار پچھ کارآ مدنہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرعورت نے اقرار کیا کہ بیمبرارضاعی باپ بھائی یا رضاعی بھائی کا بیٹا ہے اور مرد نے اِس (آنسہ کے دعویٰ) ہے انکار کیا:

پس اگرعورت نے بھی اس کے قول کی تصدیق کی تو کچھ مہر نہ ملے گا اور اگر تکذیب کی تو اس کونصف مہر ملے گا اور اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو عورت کو پورا مہر ونفقہ وسکنی ملے گابشر طیکہ مرد کی تکذیب کی ہواورا گرتصدیق کی ہوتو مہر مسمی ومہر مثل میں ہے کم مقدار ملے گی اور نفقہ وعنی کچھ نہ ملے گا پیمضمرات میں ہےاورا گرقبل نکاح ہونے کے شوہرنے بیا قرار کیا اور کہا کہ بیر میری رضاعی بہن ہے یا رضاعی ماں ہے پھر کہا کہ مجھے وہم ہوایا میں نے خطا کی تو جائز ہے کہ اس سے نکاح کر لےاورا گر کہا کہ جو میں نے کہاوہی کچ ہےتو اس سے نکاح کر لینا جائز نہیں ہے اور اگر نکاح کرلیا تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اور اگر مرد نے ایساا قرار کرنے ہے انکار کیا اور دو گواہوں نے اس کے اقرار کی گواہی دی تو بھی دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پیسراج الوہاج میں ہاورا گرعورت نے اقرار کیا کہ بیمیرارضاعی باپ یا بھائی یارضاعی بھائی کا بیٹا ہےاورمرد نے اس سے انکار کیا پھرعورت نے اپنی تکذیب کی یا کہا کہ میں نے خطاکی ہے پھراس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے اور اسی طرح اگرعورت کے اپنی تكذيب كرنے سے پہلے مرد نے اس سے نكاح كيا تو بھى جائز ہے اور اگرعورت نے بعد نكاح كے يوں كہا كہ ميں نے قبل نكاح كے کہاتھا کہ تو میر ابھائی ہےاور تو نے میرے اقر ارکرنے کے وقت کہا کہ بیا قر ارجوتو کرتی ہے بچے ہےاور بیز نکاح فاسدوا قع ہوا ہے تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی اور اگر ایسا قول شوہر کی طرف ہے ہوتو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور اگر دونوں نے ایسا ا قرار کیا پھر دونوں نے اپنی تکذیب کی اور کہا کہ ہم دونوں سے خطا ہوئی ہے پھراس مرد نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا پہ ذخرہ میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ پیمیرارضاعی بیٹا ہے اور اس پراڑی رہی تو مردکو پیرجائز ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے اس واسطے کہ حرمت بجانب عورت نہیں ہوتی ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ جس میں وجوہ میں اس پر فتو کی دیا جاتا ہے یہ بحرالرائق میں ہےاوراگرنسب کا اقر ارکیا کہ بیعورت میری نسبی بہن یا ماں یا بیٹی ہےاوراسعورت کا نسب معروف بھی نہیں ہےاور اس کا سن بھی بلحا ظ مرد کے ایسا ہے کہ اس کی ماں یا بیٹی ہو عتی ہے تو مرد سے دوسری بار دریا فت کیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ مجھے وہم ہوا تھایا میں نے خطا کی یا مجھ سے علطی ہوئی تو استحساناً دونوں اپنے نکاح پر رہیں گے اورا گراس نے کہا کہ جیسامیں نے کہا ہے ویسا ہی ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی بیسراج الوہاج میں ہے اور اگرعورت کا سن مرد کے دعویٰ کامتحمل نہ ہومثلاً الیبی عورت ایسے مرد کی اولا دنہ ہوسکتی ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی بیمبسوط میں ہے اور اگرعورت کو کہا کہ یہ میری نسبی دختر ہےاوراس پراڑا رہا حالانکہ اس عورت کا نسب معروف ہے کہ وہ فلاں صحف کی بیٹی ہے تو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی اورای طرح اگر کہا کہ بیٹورت میری ماں ہے حالا نکہ اس مرد کی ہاں معروفہ ہے کہ فلا بعورت ہے اور مرداس امریرا ژار ہا تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گی پیمحیط میں ہے۔

## الطلاق الطلاق المهيد

اس كتاب مين ستر ه ابواب بين

 $0:\dot{\wedge}_{/2}$ 

طلاق کی تفسیر شرعی رکن شروط وصف محکم وتقسیم کے بیان میں اور جس کی طلاق واقع موتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں موتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں

شرعی تفسیر:

\_\_\_\_\_ پس طلاق کی تفسیر شرعی پیہ ہے کہ قید نکاح کو بلفظ مخصوص حالاً <sup>ل</sup>و مالاً رفع کرنے کوطلاق کہتے ہیں پیہ بحرالرائق میں ہے۔ • میں ہیں ج

ر كن وشرو طِ طلاق:

رگن طلاق ہے کہ مثلاً تو طالقہ ہے یااس کے مثل الفاظ کے بیکا نی میں ہے اور شرط طلاق علی الحضوص دو چیزیں ہیں ایک یہ کورت کے ساتھ قید باقی ہو خواہ برکاح یا بعدت دوم حمل نکاح کی صلیت باقی ہو چنانچا اگر بعد دخول واقع ہونے کے بمصاہرہ وہ حرام ہوگئ اور عدت واجب ہوئی چرعدت میں طلاق دے دی تو اقع ہوگئ کونکہ صلیت زائل ہوگئ اور اگر عورت کو طلاق دے دی پھراس سے مراجعت کرلی تو طلاق باقی رہے گا اگر چہوہ فی الحال صلیت وقید کور فع نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ فی المال بعد دو طلاق ملانے کے وہ ان دونوں کور فع کرے گا میرے طرح میں ہے اور حکم طلاق میہ ہے کہ اگر رجعی ہوتو بعد انقضائے عدت کے فرقت ہو جائے گی اور اگر بائن ہوتو فی الحال بدوں انقضائے عدت کے فرقت ہو جائے گی بیرفتح القدیم میں ہے اور جب تین طلاق پوری ہو جائے گی میر دست ایس عورت سے نکاح نہیں کرسکتا ہے میر عطر سرحتی میں ہے۔

وصف طلاق:

وصف طلاق بیہ ہے کہ وہ بنظر اصل حرام ہا ور بنظر حاجت مباح ہے بیکا فی میں ہے۔

تقسيم طلاق كابيان:

طلاق دوقتم کی ہے ایک طلاق سنی دوم طلاق بدعی اوران میں سے ہرایک کی دوقتمیں ہیں پس ایک قتم کا مرجع بجانب عدد ہے اور دوم کا مرجع بجانب عدد ہے اور دوم کا مرجع بجانب وقت ہے پس طلاق سنی باعتبار عددووقت کے دوطرح کی ہے جسن واحسن پس احسن میہ ہے کہ اپنی بیوی کوایک طلاق رجعی ایسے ظہر میں دے جس میں اس سے وطی نہ کی ہو پھراس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گز رجائے یاوہ

ا یعنی فی الحال رفع کرے جیسے انت طالق بائن فی الحال بائن ہوگی اور فی المال بھی یا کہا کہ تخصے طلاق ہے تو فی الحال نہیں بلکہ فی المال جبکہ اور ملادے گایاعدت گزرجائے گی رافع ہوگا فاقہم۔

حاملہ ہو کہ اس کا حمل ظاہر ہو گیا ہوا ورحسن میہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس کوایک طلاق دے پھر دوسرے طہر میں دوسری پھر تیسر ہے طہر میں تیسری طلاق دے دے بیر محیط سرحسی میں ہے۔

عددِ طلاق كابيان:

عد د طلاق کی سنیت میں عورت مدخولہ وغیر مدخولہ دونوں مساوی (۱) میں ہیں اور وقت طلاق کے سنیت خاصۃ مدخولہ کے حق میں ثابت ہوتی ہےاورغیر مدخولہ کو جب جا ہے حالت حیض وطہر میں طلاق دے دے یہ ہدایہ میں ہےاورجس عورت ہے اس کے شو ہرنے خلوت کر لی<sup>(۲)</sup> ہےاس کے حق میں وفت طلاق کے رعایت و لیم ہی جا ہے جیسے مدخولہ کے حق میں ہے ہیں جے اور طلاق سعیت میں وقت کی رعایت میں عورت مسلمہ و کتابیہ و باندی عصب مکساں ہیں بہتا تارخانیہ میں ہے اور بعض نے فرمایا کہ طلاق اول میں تاخیر کرے یہاں تک کہ حد طہر آخر ہونے کو آئے تب طلاق دے دے تا کہ عورت تطویل عدت ہے متضرر نہ ہواور بعض نے فر مایا کہ طاہر ہونے پر طلاق دے دے تا کہ اس امر میں مبتلانہ ہو کہ بعد جماع کے اس نے طلاق واقع کی ہےاوریہی اظہر ہے سیبین میں ہےاورواضح رہے کہ جس طہر میں جماع نہیں کیا ہے وہ طلاق سنی کامحل جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب اس نے اس طہر ے پہلے جوجیض آیا ہے اس میں جماع<sup>(۲)</sup> نہ کیا ہواور نہ طلاق دی کیونکہ حالت حیض میں جماع کرنایا طلاق دینا ہرا یک اس کے پیچھے والے طہر کوابیانہیں رکھتا ہے کہ وہ وفت طلاق سنی کا باقی رہے اور بیہ بات زیادات میں صریح مذکور ہے اور بیچکم اس وفت ہے کہ عالت حیض کی طلاق سے اس نے مراجعت نہ کی ہواور اگر مراجعت کرلی ہوتو اصل میں ندکور ہے کہ جب عورت طاہر ہوکر پھر حائض ہو پھر طاہر ہوتو پھر چاہے اس طہر میں طلاق دے دے اور اس کا کلام میں اشارہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دے کرمراجعت کر کی ہے اس کے بعد والا طہر طلاق سنی ہونے کامحل نہ ہو جائے گا اور طحاوی نے ذکر فر مایا ہے کہ اس خیض کے پیچھیے جو طہرآئے گا وہ ایسا ہوگا کہ جا ہے اس میں طلاق سی دے دے پس طحاوی کے کلام میں ارشارہ ہے کہ پھروہ طہر کل طلاق سنت ہوجائے گا اور شیخ ابوالحنّ نے فر مایا کہ جوشیخ طحاوی نے ذکرفر مایا ہے وہ آمام ابوحنیف<sup>ہ</sup> گا قول ہےاور جواصل میں مذکور ہے وہ صاحبین گا قول ہےاورا گر حالت حیض میں عورت کوطلاق دے دی پھراس سے نکاح کرلیا پھراس حیض کے بعد ہی جوطبرآیا اس میں طلاق دے دی تو بالا تفاق پیطلاق سی ہو کی بیدذ خیرہ میں ہےاورا گرعورت کوا پیے طہر میں جس میں اس سے جماع نہیں کیا ہے طلاق بائن دے دی پھراس سے نکاح کرلیا تو بالا جماع اس کواختیار ہے کہ اسی طہر میں پھر طلاق دے دیے یہ بدائع میں ہے۔

ایک ہی طہر میں تین طلاق کا مسکلہ:

اگر عورت کوا یسے طہر میں جس میں اس سے جماع نہیں کیا ہے ایک طلاق دے دی پھر عورت سے اسی طہر میں بقول مراجعت کی تو اس کواختیار ہے کہ دوبارہ اسی طہر میں اس کوطلاق دے دے اور بیطلاق امام اعظم سے نز دیک طلاق سی ہوگی اورامام ابو یوسف کے نز دیک نہ ہوگی اورامام محمد سے اس میں دوروایتیں ہیں کذائی الذخیرۃ اوراس طرح اگر عورت سے بشہوت اس کوچھو کر یا بوسہ لے کریا شہوت سے اس کی فرح کو دیکھ کر مراجعت کی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔ پس اگر شہوت سے اپنی عورت کا ہاتھ پڑے ہواور اس سے کہا کہ تچھ پر سنت کے طور پر اپنے وقت پر تین طلاق ہیں تو عورت پر فی الحال تین طلاق واقع ہوجا ئیں گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا کس اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا گورہ ہالا میں عورت

<sup>(</sup>۱) کہا کیک طلاق بطور حسن دے دی۔ (۲) اگر چہ وطی واقع نہ ہوئی۔

ے جماع کرنے ہے رجوع کیا ہوتو بالا جماع اس طہر میں اس کوطلاق سی نہیں و سکتا ہے بیر راج الو ہاج میں ہے اور بیاس وقت ہے کہ عورت ہے بہ جماع رجوع کیا اور وہ اس جماع ہے حاملہ نہیں ہوئی اور اگر حاملہ ہوگئی تو شو ہر کوا ختیار ہے کہ اس کو دوسری طلاق دے دے و ہور بیدا مام اعظم وامام محمد گا قول ہے بیہ بدائع میں ہے اور طلاق بدی کی دو تسمیں ہیں ایک وہ بدی کہ اس کا مرجع عدد ہے اور دوسری وہ بدی جس کا مرجع وقت ہے ہی جو بدی کہ راجع بجانب عدد ہے وہ ایس ہے کہ ایک ہی طہر میں عورت کو تین طلاق دے دے خواہ ایک ہی اگر میں عورت کو تین طلاق دے ہی اگر میں دوطلاق جمع کردے خواہ ایک ہی کلمہ سے یا متفرق ہے ہی اگر ایس کیا تو بیطلاق بدی ہے وہ تے ہو جائے گی مگر طلاق دینے والا عاصی ہوگا اور جو بدی کہ راجع بجانب وقت ہو وہ ایس ہے کہ اپنی مدخولہ عورت کو جس کو چین آتا ہے حالت چین میں یا ایسے طہر میں جس میں اس سے جماع کیا ہے طلاق دی تو یہ بدی ہے اور طلاق مدخولہ عورت کو جس کو چین آتا ہے حالت چین میں یا ایسے طہر میں جس میں اس سے جماع کیا ہے طلاق میں ہے۔

طلاق بائن وسنى كا مسئله:

طلاق ہائن بی نہیں ہے اور طلاق طبع سی ہے خواہ چیف میں ہو یا غیر چیف میں ہواور متقی میں لکھا ہے کہ چیف میں اپی عورت کو بخار کرنے میں کچھ مضا کھ نہیں ہے اور نیز متفی میں نہ کور ہے کہ جب عورت بالغہ ہوئی اوراس کو خیار بلوغ حاصل ہوا ہیں اس نے اپنے انفس کو اختیار کیا یعنی تفریق میں دونوں میں اپنے انفس کو اختیار کیا یعنی تفریق اوراس کو خیار عتق حاصل ہوا تو کچھ مضا کھ نہیں ہے کہ وہ حالت جیف میں دونوں میں تفریق کردے یہ محیط میں ہے اور جب باندی آزاد کی گئی اوراس کو خیار عتق حاصل ہوا تو کچھ مضا کھ نہیں ہے کہ وہ حالت جیف میں اپنے اس کے خورت ما گئی ہوں اور اس کو خیار عتق حاصل ہوا تو کچھ مضا کھ نہیں ہے کہ وہ حالت جیف میں مضا کھ نہیں ہے کہ دانی شرح الطحاوی اوران مسائل میں مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو دونوں کیساں جیں بیسراج الوہاج میں ہواوراگر عورت بسبب صغیر یا کبر کے حاکمت نہ ہوتی ہو یا ان دونوں بیمیوں سے نہیں بلکہ وہ حاکمت نہ ہوتی ہو مثلاً من بلوغ کو پہنچ گیا مگر چیف کا خون بالکل نہیں دیکھا لیں اس کے شوہر نے چاہا کہ اس کو طلاق تن دور تو اس کوالیک طلاق دے دے پھر جب ایک مہیندگر راجائے تو تیسری طلاق دے دے پھر جب ایک مہیندگر راجائے تو تیسری طلاق دے دے پھر الرطلاق درمیان ماہ میں یونی چا ندرات کی رات میں واقع ہوئی تو تفریق طلاق دعدت کے واسطے بالا تفاق مہینوں کا شار جاند ہے ہوگا اوراگر طلاق درمیان ماہ میں واقع ہوئی دو تی طلاق کے واسطے بالا تفاق مہینوں کا شار ہوگا دیں صدے گا بلکہ اکتیسویں روزیا اس کے بعد دے گا اور مدت کے واسطے بالا تفاق دوں کا شار ہوگا۔

اگرعورت صغیره مدخوله ہواوراس ہے کہا کہ تجھے بطورسنت تین طلاق ہیں تو فی الحال اس پرایک طلاق واقع ہوگی:

امام ابو یوسف ہے بھی بہی روایت ہے ہی بدوں نوے روزگز رنے کے عدت پوری نہ ہوگی اور جوعورت کہ بسب صغرو کبر کے جا کضہ نہ ہوتی ہوتو جا کڑے کہ جب اس کوطلاق دے دے اور اس سے وطی کرکے کوئی زمانہ گزرنے نہ پائے کہ اس کوطلاق دے دے اور اس سے وطی کرکے کوئی زمانہ گزرنے نہ پائے کہ اس کوطلاق دے دے اور یہی جارے انکہ ملائے گئی تو ماتے ہے کہ یہ دے دے اور یہی جاری کے فرمایا کہ ہمارے شیخ فرماتے ہے کہ یہ اور یہی تال النم جم یعنی اس باندی آزاد شدہ نے اختیار کیا کہ وہ اس شوہر کے پاس جس کی عدت میں آزاد ہونے سے پہلی تھی نہ رہے گئو وہ کا خوب ہو جائے گا اگر چہ قاضی ضخ نہ کرے خواہ شوہر آزاد ہویا ہندہ ہواور یہی اضح ہاور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حربونے کی صورت میں ایسانہ ہوگا۔

عظم اس وقت ہے کہ جب عورت ایسی صغیرہ ہو کہ اس کے حیض وجل کی امید نہ ہواورا گرایی ہو کہ اس کے حیض وجل کا احتمال ہوتو افضل ہیہ ہے کہ اس کے وطی وطلاق میں ایک مہینہ کا فصل کردے ہوذجرہ میں ہے اور حاملہ کو جماع کے بعد طلاق وے دینا جائز ہے اور سی طلاق کے دو سطے اس کی ہر سہ طلاق میں فصل کردے کہ ایک مہینہ کے بعد دوسری طلاق اور چرایک مہینہ کے بعد تیسری طلاق دے اور بیامام ابو یوسف وامام اعظم کا قول ہے ہیں ہوا ہیں ہے اور اگرا پی مدخولہ ہے جس کو حیض آتا ہے کہا کہ تھے پر بطور سنت اپنے وقت پر تین طلاق ہیں تو ایک طلاق فی الحال واقع ہوگی بشر طیکہ وہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے اور اگر حاکمت ہو یا ایسے طہر میں ہوجس میں جماع ہوگی ہے اور اگر حاکمت ہو یا اس کے کہ سنت طلاق کا وقت آتے پھر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر اپنی عورت مدخولہ ہے جس کو حیض آتا ہے کہا کہ تھے پر بطور سنت تین طلاق ہیں تو اس میں گئی صور تیں ہیں کہا گراس نے ہوگی اور اگر اپنی عورت مدخولہ ہے جس کو حیض آتا ہے کہا کہ تھے پر بطور سنت تین طلاق ہیں تو اس میں گئی صور تیں ہیں کہا گراس نے ہیے ایک کہ ہر طہر پر اس پر اس کو ایک طلاق واقع ہو تو ہوں تو نہوں تو بھی ہی ہوگا کہ ہر طہر پر اس پر اس کا قوام ہوا ہے اور اگر بیزیت کی کہ ہر مہینہ کے شروع ہوں تو نیت تھے ہوگی اس واسطے کہ نی الحال اس پر واقع ہو تا ہوگی اس واسطے کہ نی الحال اس ہو قتی ہو نیا تھی موقع ہوں تو بوں تو بوں تو ہو ہوں ہو بوتو ہوں ہی ہوگا اور اگر مورت کہا کہ موجوز میں ہو بیا اس بر ایک طلاق واقع ہوگی خواہ فی الحال اس سے کہا کہ تیخے بطور سنت تین طلاق ہیں قونی ہو بیا نہ کی ہو پانہ کہ ہو گھر بعدم ہینہ کے دوسری اور پھر بعدم ہینہ کے شروع ہوگی ہو گھر بی موجوظ میں ہو ۔

تين طلاقيس يكياديناكس صورت مين صحيح نهين:

اگرا پی بیوی سے کہا کہ تو بدوطلاق بنسبت طالقہ ہے جس میں سے ایک بائنہ ہے تو اس کواختیار

ہوگا کہ دونوں میں سے جس کو جا ہے بائنہ قرار دے:

اگر کہا کہ تو طالقہ بسنت ہےاوراس ہےا بک طلاق بائنہ مراد لی توعورت بائنہ نہ ہوگی بیمحیط سزھسی میں ہےاوراگر دو

طلاق مرادلیس تو دووا قع نه ہوں گی اورا گرلفظ طالقہ ہےا بیک طلاق اورلفظ سنت سے دوسری طلاق مرا دلی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہےاوراگرا پی عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہر ماہ میں بسنت ہے پس اگروہ آئے۔ از حیض ہو کہ مہینوں ہے اس کی عدت کا شار ہوتو ہرمہینہ پرایک طلاق پڑے گی یہاں تک کہوہ تین طلاق سے طالقہ ہوجائے اورا گرحیض آتا ہو کہ حیض ہے عدت شار ہوتی ہوتو اس پرایک طلاق پڑے گی لیکن اگر شو ہرنے تین طلاق کے ہر مہینے <sup>ع</sup>پرایک طلاق کی نیت کی ہوتو اسی طرح تین طلاق واقع ہوں گی بیمجیط میں ہےاوراگرالیی بیوی ہے جس کوحیض نہیں آتا ہے کہا کہ تو مہینوں پر طالقہ ہے تو ہرمہینہ کے شروع پر اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ تو حیض پر طالقہ ہے حالانکہ اسعورت کوحیض آتا ہے تو ہرحیض پر اس پر ایک طلاق واقع ہو گی اوراگراس کوحیض نیآتا ہوتواس پر پچھوا قع نہ ہوگا بیمجیط سزحسی میں ہےاوراگر باو جود کلام مذکور کے بیٹھی کہا کہ بسنت پس اگروہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو ایک طلاق فی الحال پڑ جائے گی پھر ہرمہینہ پراور ہرحیض پر جب طاہر ہوگی إیک ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ اس نے حیض کا لفظ بھی کہا ہے بیظہیر بیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو بسنت دوطلاق سے طالقہ () ہے تو ہر ا یسے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس پرایک طلاق واقع ہوگی بیہ بدائع میں ہےاورمعلیٰ نے امام ابو یوسف ؓ ہےروایت کی ہے کہ اگراپنی عورت ہے کہا کہ تو بدوطلاق طالقہ ہے جن میں ہے اول طلاق بسنت ہے پس اگروہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو جوطلاق بسنت ہے وہ اس پر فی الحال اوّلاً واقع ہوگی پھراس کے پیچھے ہی دوسری طلاق واقع ہو جائے گی اور اگرعورت مذکورہ جا ئصبہ ہوتو دونوں طلاقوں میں تاخیر ہو جائے گی یہاں تک کہوہ طاہر ہو پھر دونوں طلاق اس طرح واقع ہوں گی کہ پہلے طلاق سنت پڑے گی اس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعی واقع ہو گی اور اگرعورت سے کہا کہ تو بدوطلاق طالقہ ہے کہ ان میں ہے ایک بسنت اور دوسری طلاق بدعی واقع ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے لبیک طلاق سنت و دیگر طلاق بدعت پس اگرعورت ایسی حالت میں ہو کہ وفت طلاق سنت ہےتو دونوں طلاق واقع ہوں گی کہاوّا اُ طلاق سنت پڑے گی پھراس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعت واقع ہو گی اورا گروفت طلاق سنت نہ ہوتو طلاق بدعت بھی واقع ہو جائے گی اور طلاق سنت میں اس کا وفت آنے تک تا خیر ہو گی اور اگر اس نے اپنے کلام میں بیان طلاق بدعت کومقدم کیا اورعورت ایسی حالت میں ہے کہ وقت طلاق سنت نہیں ہےتو طلاق بدعت واقع ہو جائے گی اور طلاق سنت میں تاخیر ہو جائے گی بیرمحیط میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہتو بدو طلاق بسنت طالقہ ہے جس میں ہے ا یک بائنہ ہے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو چاہے ؟ ائندقر ار د ہے اورا گراس نے کچھ بیان نہ کیا یہاں تک کہ عورت حیض کے بعد طاہر ہوئی تو بدوطلاق بائنہ ہوجائے گی پیطہیر پیمیں ہے۔

ا گر ہیوی سے کہا کہ بچھ پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار درہم ہیں بشرطیکہ تُو جا ہے:

اگر کہا کہ تو بعدسنت طالقہ ہے تو بعد حیض وطہر کے واقع ہوگی اورا گر کہا کہ ہرگاہ تو کوئی بچہ جنی تو تو بسنت طالقہ ہے بھروہ تہن بچہا یک ہی بیٹ سے جنی تو امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف ؒ کے نز دیک واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں اماموں کے نز دیک نفاس پہلے بچہ سے ہے پس جب وہ نفاس سے طاہر ہوتو ایک واقع ہوگی پھر ہر طہر میں دوسری واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہرواحد

تنبیہ۔ مترجم طلاق بسنت یا طلاق ببدعت ہے بیمراد ہے کہ طلاق بوقت سنت وطلاق بوقت بدعت ہو۔

اے تولہ آئے بینی جوعورت بسبب بڑھا ہے کے حیض آنے سے مایوس ہوگئ ہے یعنی جس کا حیض منقطع ہو گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی پوری تین طلاق تک \_

کے ساتھ بسنت ہےتو تین طلاق بصفت سنت واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ ببدعت کتو تینوں طلاق فی الحال واقع ہوں گی بیعتا ہیہ میں ہاورا گراپنی عورت ہے کہا کہ تو کل کے روز بسنت طالقہ ہے حالا نکہ عورت ایسی حالت میں ہے کہ کل کے روز اس پر طلاق سنت نہیں پڑسکتی ہےتو اس پرطلاق نہ پڑے گی یہاں تک کہ سنت طلاق کا وفت آئے تب پڑے گی بیمجیط میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو بسنت طالقہ ہےاور میعورت اپنے شو ہر کی طرف سے بغیر جماع کئے ہوئے طاہرموجود ہے کیکن کسی دوسر ہے مرد نے بطور زنا اس کے ساتھ وطی کی ہےتو اسی طہر میں اس پر طلاق پڑجائے گی اورا گرعورت مذکورہ سے غیر مرد نے بشبہہ وطی کی ہوتو اس طہر میں اس پر طلاق نہ پڑے گی بیظہیر بیمیں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے مظاہرت<sup>(1)</sup> کی پھراس کوطلاق سنت دی اور وفت طلاق سنت ہے اور ہنوز کفارہ ظہارا دانہیں کیا ہےتو طلاق واقع ہوجائے گی اورحرمت ظہاراس طلاق سنی واقع ہونے سے مانع نہ ہوگی اوراسی طرح اگراینی بیوی کی بہن سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کرلیا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئی اور پھراپنی بیوی کواس کی بہن کی عدت کی حالت میں طلاق سنت دی تو بھی واقع ہو جائے گی اور اسی طرح اگر اپنی بیوی کوطلاق سنت الیں حالت میں دی کہوہ زنا ہے حاملہ ہے تو بھی یہی حکم ہےا یک عورت کواس کے شو ہر کے مرجانے کی خبر دی گئی پھراس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا اور دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا پھراس کا پہلاشو ہرآیا اور دوسرے شو ہراور تورت کے درمیان تفریق کردی گئی اور دوسرے شو ہر کی عدت عورت مذکورہ پر واجب ہوئی پھراسی عدت کی حالت میں پہلے شوہر نے اس کوطلاق سنت دے دی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک واقع نہ ہوگی اورا مام اعظم ہے نز دیک واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے عورت کوتین طلاق بسنت دے دی پھراس کوحیض آیا پھر طاہر ہوئی اوراس پرایک طلاق واقع ہوئی پھراس نے دوسرے شوہرے نکاح کرلیا اور دوسرے شوہرنے اس کے ساتھ دخول کیا اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جب تک عورت مذکورہ دوسرے شوہر کی عدت میں رہے گی تب تک اس پر ہاقی طلاق سنت واقع نہ ہوں گی بیامام ابو پوسف کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ کے نز دیک واقع ہوں گی اور اگر بیوی ہے کہا کہ تجھ پر تنین طلاق بسنت بعوض ہزار درہم ہیں بشرطیکہ تو جا ہے یا جا ہے کومقدم کیا کہ اگر تو جا ہے تو تجھ پر تین طلاق بسنت ہیں پس اگر بیمقولہ حالت حیض میں ہوتو بقیاس قول امام اعظم کے مشیت یعنی جا ہنا ابھی نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ چیض سے پاک ہوجائے اور اگریم مقولہ ایسے طہر میں ہووجس میں جماع کرلیا ہے تو مشیت ابھی نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کو حیض آ کر پھرطا ہر ہوجائے بیمحیط میں ہے۔

آئسہ ہونے برطلاق دی جاسکت ہے:

اگر عورت کوطلاق دی ((()) اوروہ صغیرہ ہے بھروہ مہینہ گزرنے سے پہلے حاکصہ ہوکر طاہر ہوئی تو بالا جماع شوہر کواختیار ہے کہاں کو دوسری طلاق دے دے اورا گرعورت کوطلاق دی اوروہ الی تھی کہ اس کو حیض آتا تھا بھروہ آکسہ ہوگئی تو آکسہ ((ا)) ہونے پر اس کو دوسری طلاق دے سکتا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور نوا در ابوسلیمان میں امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ ایک محتص نے اپنی بیوی سے جوجیض ہے آکسہ ہوگئی ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی بھر اگرعورت مذکورہ کواس کے بیوی سے جوجیض ہے آکسہ ہوگئی ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق ہیں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی بھر اگرعورت مذکورہ کواس کے

ل بدعت يعني كها كه تو طالقه تين طلاق ببدعت ب تو في الحال سب واقع مول گي -

م سے ایس ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) ظہاری صورت ومعنی کتاب الطبار میں آ گے مذکور ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يغنى طلاق ئى ہو ئى۔

ا گرکسی شخص کو حکم کیا بعنی و کیل کیا کہاس کی بیوی کو بسنت طلاق دیدے؟

اگر شوہر غلام اور بیوی وحرہ ہو پس عورت ہے کہا کہ تو بسنت طالقہ ہے پھر عورت "نے اس کوخر بیدلیا تو جب سنت طلاق کا وقت آئے گا عورت مذکورہ پر طلاق واقع ہوگی اور ظہیر بیدیں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ واقع نہ ہوگی اور عابیہ میں لکھا ہے کہ اس پر فتو کی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق ہیں اور عورت اس وقت ایسے طہر میں ہو ہر نے اس کے ساتھ جماع کیا ہے پھر اس بیوی کوخر بدکر اسی وقت آزاد کردیا تو وہ چیف کی عدت میں رہے گی ہر جب پہلے چیف ہوگی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور دوسرا چیف پورا کر کے بائنہ ہو جائے گی کہ پھر دوسری طلاق واقع ہوگی اور دوسرا چیف پورا کر کے بائنہ ہو جائے گی کہ پھر دوسری طلاق واقع ہوگی اور دوسرا چیف پورا کر کے بائنہ ہو جائے گی کہ پھر دوسری طلاق واقع نہ ہوگی اس وجہ ہے کہ بسبب فساد نکاح کے دونوں میں فرقت واقع ہوگئی اور طلاق سنت بعد ایک فرقت واقع ہوگئی اور طلاق سنت بعد ایک فرقت واقع ہوگئی اور طلاق بندی ہو جائے گی کہ پھر بھوگی تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی واقع نہ ہوگی ہو ہراس سے کہد چکا تھا کہ تو بسنت طالقہ ہو جب اس بندی نے حالت چیف میں بچیار عتق اپنے نفس کو احتیار کیا حال نکہ اس کا شوہراس سے کہد چکا تھا کہ تو بسنت طالقہ ہے تا کہ جب بھے چیف آئے دیفور سے موگی تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی ہوگی ہوگی اور نیادات میں نہ کور ہے کہا گرکی شون کی کہا کہ جب بھے چیف آئے کی بھر ہو جائے تو بھے طلاق و ہے بھر دیا تھا تہ ہوگی تو اس پر طلاق و موقع کے موقع کی لئو کہا کہ جب بھے چیف آئے گھر تو طاہر ہوجائے تو بھے طلاق و ہے پھر بیکورت مدخولہ ہو ہی تو اس پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی لئین آگر کی تو سنت طالقہ ہے یا کہا کہ جب بھے چیف آئے گھر تو طاہر ہوجائے تو بھے طلاق ہے بھر بوگی تو اس پر کھر تو ہوگی لئوں اقع نہ ہوگی لئوں آئے تو بھے طلاق ہو ہوگی تو اس پر کھر سے اور کھر کھر تو اس پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی لئین آگر حاکم اس کی ہوگی گو اس پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی لئین آگر کھی تو اس پر کھر کے کہا گھر تھر تو تھے کے طلاق تو تو تعرب کے کھر کھر تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی گئوں آئے گھر کھر کے کہا گھر کھر کے کہا تھا کہ کوئی کھر کے کہا تھا کہ کھر کے کہا تھا کہ کوئی کھر کھر کھر کے کہا تھا کہ کوئی کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کہا تھا کہ کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کہا تھا کہ کھر کھر کھر کے کھر

ا یام بعنی ایا معبود ہے زائد گزرے اور معلوم ہو گیا کہ اس کو حیض نہیں آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی حیض ہے اس وقت تک ظاہر ہے۔

كتاب الطلاق

پھروکیل نے کہا کہ مخصے طلاق ہے تو مطلقہ ہوجائے گی اورا گروکیل ہے کہا کہ میری بیوی کوئین طلاق بسنت دے دے پس وکیل نے اس کوتین طلاق بسنت تیسری طلاق دے دے بیمحیط سرحتی میں ہے اور اگر شوہر غائب ہواور اس نے چاہا کہ اپنی عورت کوایک طلاق سنت دے دے تو عورت کو خط لکھے کہ جب پیخط میرا تھے پہنچے تو پھر جب تو حائضہ ہو کر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے اورا گرتین طلاق بسنت دینا جا ہے تو خط میں لکھے کہ جب میرا بی خط تجھ پہنچے پھرتو جا کضہ ہو کر طاہر ہوتو تجھے طلاق ہے پھر جب تو جا کضہ ہو کر طاہر ہوتو تحقیے طلاق ہے پھر جب تو حاکصہ ہوکر طاہر ہوتو تحقیے طلاق ہے بیشرح طحاوی میں ہے اور مبسوط میں ہے کہ جا ہے تحریری میں اورا یجا زکرے یعنی کم لفظوں میں سب مضمون ا دا کرے اور بایں طورتح ریکرے کیے جب تخفے میرا بیہ خط پہنچے تو تخفیے بسنت تین طلاق ہیں پس طلاق ہائے ندکور برصفت مذکورہ بالا واقع ہوں گی اورا گرعورت کوحیض<sup>(۱)</sup> نہ آیا تو لکھے کہ جب میرا بیہ خط پہنچے پھر جا ندنظر آئے تو تخھے بسنت تین طلاق ہیں یہ بحرالرائق میں ہے۔

ا كركها: انت طالق في كتأب الله او بكتاب الله او معه:

الفاظ طلاق سنت بنابراً نكه بشرِّهن امام ابو يوسفٌ بروايت باللسنة وفي السنة وعلى السنة وطلاق سنت وعدت و طلاق عدت وطلاق عدل (بإضافت) وطلاق عدل (بوصف) وطلاق دين وطلاق اسلام واحسن الطالق واجمل الطلاق وطلاق وطلاق حق و طلاق قرآن وطلاق کتاب<sup>(۴)</sup> ہیں لیس بیسب الفاظ طلاق کے اوقات سنت کی طلاق پرمحمول ہوں گے اور اگر کہا کہ:انت طالق فی كتاب الله او بكتاب الله او معه ليعني تو اليي طلاق ے مطلقہ ب جو كتاب الله ميں موجود ہے يا بكتاب الله يا مع كتاب الله ب پس اگر اس کلام ہے اس کی نیت طلاق سنت ہے تو طلاق باو قات سنت واقع ہوگی ورنہ فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ کتاب اللہ تعالیٰ دلالت کرتی ہے وقوع بسنت و وقوع ببدعت ، ونوں پر یعنی دونوں کے وفت پر واقع ہوتی ہے پس اس میں نیت کی احتیاج ہوئی اورا كركها كه على الكتاب او باليعني توطالقه على الكتاب يا بالكتاب بيا كها كه على قول القضاة او الفته اليعني برقول قاضيان وفقيهان یا کہا کہ طلاق القضاۃ او الفقھاء یعنی تو طالقہ بطلاق اضیان وفقیہان ہے پس آگراس نے طلاق سنت کی نیت کی تو دیائۃ اس کے قول کی تصدیق ہو گی مگر قضاء میں طلاق فی ال ل واقع ہو گی اور اگر کہا کہ تو بطلاق سدیہ یا عدلیہ طالقہ ہے تو امام ابو یوسف کے نز دیک باو قات سنت واقع ہو گی اور اگر کہا کہ بطلاق حسنہ یا جمیلہ طالقہ ہے تو فی الحال واقع ہو گی اور امام محدٌ نے جامع کبیر میں فر مایا کہ دونوں صورتوں میں فی الحال واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ <sup>(۳)</sup> للبدعة یا طلاق بدعت ہے اور فی الحال تین طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو واقع ہوں گی اور نیز اگرایک کی نیت کی تو بھی واقع ہو گی بشرطیکہ عورت حالت حیض میں ہویاا یسے طہر میں ہوجس میں جماع کیا ہےاوراگرمرد کی پچھنیت<sup>(ہ)</sup> نہ ہوتو تو ایک طلاق فی الفوروا قع ہوگی بشرطیکہ عورت حالت حیض یا نفاس میں یا ایسے طہر میں ہو جس میں جماع ہوا ہےاوراگرا پیے طہر کی حالت میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو فی الحال پچھنہیں واقع ہوگی یہاں تک کہ عورت حائضہ ہویا اس طہر میں اس ہے جماع کرے بیافتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالقة تطلیقة حقایعنی تو طالقہ ہے بطلاق دادن (٥) حق توفي الفور مطلقه موجائے گی اور اگر کہا کہ انت طالقة تطليقة بالسنة او مع السنه او بعد السنة يعني تو طالقة تبطليق

خوا ەسغىر ہو يا بڈھى \_ (1)

یعنی کتاب تعالی ۔ (r)

یعنی وفت بدعت به (r)

یعنی دویاایک ۔ یعنی حق طلاق دینے۔ (a) (r)

سنت یا مع السنة یا بعدالسنة ہے تو طالق بوقت سنت (۱) ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے اور الفاظ طلاق بدعت اس طرح ہیں کہ مثلاً کہے کہ تو طالقہ للبدعة یا بطلاق بدعت یا بطلاق جوریا بطلاق معصیت یا بطلاق شیطان ہے پس اگر اس صورت میں تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیہ بدائع میں ہے۔

فعنل: ١٦

ان لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جن کی نہیں واقع ہوتی ہے

سوتے میں طلاق دینایانسی دَ ورہ وغیرہ کی حالت میں طلاق دینا:

ایک محف سوئے ہوئے نے طلاق دی پھر جب خواب سے بیدار ہواتو اس نے عورت سے کہا کہ میں نے مجھے سوتے میں طلاق دے دی ہوتو طلاق واقع نہ ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ میں نے اس طلاق کی (جوخواب میں دی ہے) اجازت دی تو بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس طلاق کی جومیں نے سوتے نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جومیں نے سوتے میں زبان سے کہی ہے تو واقع نہ ہوگی مبرسم نے طلاق دی پھر جب تندرست ہواتو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے بیتی کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے بیتی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے بیتی کو اسے کہا کہ جس طلاق کو میں نے برسام کے مرض میں زبان سے نکالا ہے اس کے واقع ہونے کا مجھے وہم ہوا

<sup>(</sup>۱) نعنی اگرنی الحال و قت سنت ہو گاتو تا وقت سنت تا خیر ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) مثلاً سلطان نے اس کومجبور کیا تو بالا تفاق واقع ہوگی اور یہ یاوہ ا تفاق وقوع طلاق کا با کراہ غیر سلطان پڑتی ہے اگر چہ اکراہ کے تحقیق ہونے میں اختلاف ہو۔ میں اختلاف ہو۔

<sup>(</sup>٣) يعني تخفي طلاق ٢-

<sup>(</sup>٣) جس كوسرسام كى يمارى ہو۔

 <sup>(</sup>۵) بعنی اغماء طاری ہوا بعنی بدوں نشہ کے استعمال کے بے ہوش ہو گیا۔

<sup>(</sup>١) اس میں اشارہ ہے کہ طلاق مجنون بھی بحالت افاقہ واقع ہوگی۔

پس اگرید کلام اس ذکر و حکایت کے درمیان میں ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی ور نہیں نیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر طفل نے طلاق دی پھر جب بالغ ہواتو اس نے کہا کہ میں نے اس طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس کو واقع کیا تو واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیابتداءً ایقاع ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر کسی شخص نے طفل کی بیوی کوطلاق دی پھر طفل نے بعد بالغ ہونے کہا کہ میں نے اس طلاق کو جس کوفلاں نے واقع کیا تھا واقع کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی اجازت دی تو جھو واقع نہ ہوگی میر مجیط میں ہے۔

اگر طفل کی خص کی طرف سے طلاق دینے کا وکیل ہو پس طفل نے طلاق دی تو سیج کے جیتا تار خانیہ میں ہے زید نے عمرو کی تم کا بیان کرنا شروع کیا ( یعنی عمرو نے جو تم کھائی تھی کہا گراس کی عورت فلاں کے گھر میں جائے تو اس کو طلاق ہے مثلاً یا اور اس کے مثل ) پھر جب وہ طلاق کے بیان تک پہنچا تو اس کے دل میں خود ہی عورت کا خیال آیا پس اگر اس نے طلاق کے ذکر کے وقت حکایت عمروکی بیان کی نیت نہیں کی بلکہ از سر نو طلاق کی نیت کی ہواور سلسلہ کلام اس طرح متصل ہو کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی بوی پر طلاق واقع کی ہواو واقع نے ہو ہو ہے گئی اس واسطے کہ اس نے طلاق واقع کی ہواو راگر اس نے پھی ہوتو واقع نہ ہو گئی اس واسطے کہ اس کے طلاق واقع کی ہواو راگر اس نے پھی ہوتو واقع نہ ہو گئی اس واسطے کہ یہ خکایت پر محمول ہے یہ فاوئ کہ اس ہوا ور سکر ان (ان کی طلاق واقع ہوتی ہے بشر طیکہ وہ ہوتی ہے بشر طیکہ وہ ہور کیا گیا یا اس نے سنے میں ہواور کی ہواور کی اس واسطے کہ بیٹ پر باکراہ مجبور کیا گیا یا اس نے بخشر ورت شہر اب پی اور نشہ ہواور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس میں اختلاف ہواور کی قامی خان میں ہو۔ بہر صورت سے اس کی طلاق ہوتی ہے کہ جیسے اس پر صدوا جب نہیں ہوتی ہے اس کی طلاق واقع نہ ہوگی اور اس کا کوئی تصرف نا فذنہ ہوگا یہ قاوئی قامی خان میں ہے۔ سنجی ہوتی ہو اس کی طلاق ہی خان میں ہوتی ہے اس کی طلاق ہی واقع نہ ہوگی اور اس کا کوئی تصرف نا فذنہ ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگرمش بنگ (۳) یا مادہ خرواستر کے دودھ وغیرہ سے نشہ میں ہواتو اس کی طلاق وعمّاق کچھ واقع نہ ہوگی ہے تہذیب میں ہواراگر بھنگ سے نشہ میں ہواتو اس کی طلاق ہوجائے گی اوراس کی حد ماری جائے گی اس واسطے کہ یہ فعل یعنی بھنگ نوشی لوگوں میں بھیل گئی ہے اور ہمارے زمانہ میں اس پرفتو کی ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے اوراگر اس نے ایسی اشربہ (۳) میں سے جوجوب وفوا کہ و شہد سے بنائی جاتی جی استعمال کی ہوں پھر اس نے طلاق دی یا آزاد کیا تو اس میں اختلاف ہے اور فقیہ ابوجعفر اپنے فرما یا کہ صحیح یہ ہو سے اس پرحد لازم نہیں آتی ہے اس طرح اس کے تصرفات بھی نافذ نہ ہوں گے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور فتح القدریمیں کہ جیسے اس پرحد لازم نہیں آتی ہوئی شراب پی اوراس کونشہ ہوااوراس نے طلاق دی تو امام ابو جوسف آتے کہ اس کے اور فتح اللاق دی تو امام ابو جوسف آتے کہ اس کے دائر کسی نے حبوب یا شہد کی بنائی ہوئی شراب پی اوراس کونشہ ہوااوراس نے طلاق دی تو امام ابو حدیقہ وا مام ابو یوسف آتے

ا الظاہرواللہ اعلم۔ الظاہرواللہ اعلم۔

ع اس میں اشعار ہے کہ بھر ورت شراب پیناروا ہے اور ضرورت کے معنی میہ بیان کئے گئے ہیں کہ علیم حاذق جس کی حذاقت عام تمام مشہور ہو بتلائے کہ سوائے شراب کے اس کاعلاج نہیں ہے اور تھم ندکور ثقہ بھی ہوتو روا ہے اورا مام محد ؒنے فر مایا کہ تب بھی نہیں جائز ہے وہوالا سے۔

<sup>(</sup>۱) نشه ہے مت۔

<sup>(</sup>۲) کتاباشر به میں دیکھو۔

<sup>(</sup>r) اجوائن فراسانی ـ

<sup>(</sup>٤١) جمع شراب

نزدیک واقع نہ ہوگی اوراس میں امام محکہ نے اختلاف کیا ہے بعنی ان کے نزدیک واقع ہوگی اورامام محکہ کے قول پرفتوی دیا جائے گا انتہا اورامام محکہ ہے مروی ہے کہا گرکسی نے نبیذپی اوراس کے مزاج کے موافق نہ ہوئی اورار تفاع بخارات ہے اس کے سرمیں درد بیدا ہواور شدت درد ہے اس کی عقل زائل ہوگئی نہ بوجہ نبیذ پینے کے نشہ کے پھراس نے طلاق وے دی تو واقع نہ ہوگی اورا گرکسی کی عقل بوجہ صدمہ ضرب کے زائل ہوئی یا اس نے خودا پنے سرمیں مارا کہ جس سے عقل زائل ہوئی پھراس نے طلاق وے دی تو طلاق واقع نہ ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

واقع نہ ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ با امرِ مجبوری یا جبر وا کراہ دی گئی طلاق نا فنز العمل نہ ہو گی :

اں امر پر اجماع ہے کہا گر کوئی شخص اقر ارطلاق پر با کراہ مجبور کیا گیا تو اس کا اقرار نافذ نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے ا یک شخص کوسلطان <sup>(1)</sup> نے با کراہ مجبور کیا کہ اپنی بیوی کے طلاق دینے کے واسط کسی کووکیل کرے پس اس نے مارپیٹ وقید <sup>(۲)</sup> کے خوف ہے کہا کہ تو میر اوکیل ہے اور اس ہے زیادہ کچھ نہ کہا پس وکیل نے اس کی بیوی کوطلاق دے دی پھرموکل نے کہا کہ میں نے اس کواپنی ہوی کے طلاق دینے کے واسطے وکیل نہیں کیا ہے تو علماء نے فر مایا ہے کہ بیقول اس کی طرف سے مسموع نہ ہو گا اور طلاق واقع ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہےاوراگرایک مخص نے اپنی بیوی کی طلاق دینے کے واسطے سی کووکیل کیا پھروکیل نے شراب خمر بی کراس کی بیوی کوطلاق دی تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور اکثر مشائخ کے نز دیک واقع ہوگی بیرتا تارخانیہ میں ے اور گونگے کی طلاق باشارہ ہوتی ہے اور گونگے ہے اپیا گونگامراد ہے جو پیدائشی ہویا بعد کواس طرح گونگا ہوا کہ برابر ہمیشہ کے واسطے گونگا ہو گیاحتیٰ کہاس کا اشار ہمفہوم کے ہوا میضمرات میں ہے جا ہے اس گو نگے کو لکھنے کی قدرت ہویا نہ ہویہ معراج الدرایہ و فتح القديريين ہےاوراگر گونگے كا اشار ہمعروفہ نہ ہو جواس كى طرف ہےمعلوم ہو يا اشار ہ ايبا ہو كہ جس ہے بيہمعلوم ہو كہ اس غرض کے واسطے ایساا شارہ کرتا ہے لیکن قطعی معلوم نہ ہو بلکہ شک ہوتو یہ باطل ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اگر کوئی شخص پیدائش کے بعد درمیان عمر میں گونگاہو گیا مگر دائمی نہیں تو ایسے گو نگے کے اشار ہ کا اعتبار نہیں ہے پھر جس صورت میں کہ گو نگے کے اشار ہ کا اعتبار ہوتا ہے اگر گونگے نے طلاق دی اورا شارہ ہے تین طلاق ہے کم تعداد سمجھ میں آئی تو وہ رجعی ہوگی پیمضمرات میں ہےاور آخرنہا یہ میں امام تمر تاشی ہے منقول ہے کہ جو گونگابعد پیدائش کے گونگاہوااوراس کا اشارہ مجبوم قرار دیا جا تا ہے اس کے واسطے گونگے ہونے کی مدت ا یک سال مقرر کی گئی ہے( یعنی اگر ایک سال تک گونگار ہا تو اس کا اشار ہمفہو مہ ہوگا اور طلاق مثلاً واقع ہوگی اگر چہ بعد ایک سال کے اچھا ہوجائے (اورامامؓ سے مروی ہے کہا ہے گو نگے کا تا دم موت گونگا<sup>(۳)</sup>ر ہناضرور ہے اورمشائخ نے فر مایا کہای پرفتویٰ ہے یہ نہرالفائق میں ہے.

ا گرعورت مرتد ہ ہوکر دہا رالحرب میں چلی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پروا قع نہ ہو گی: اگراخری تحریر کرسکتا ہوتو تحریر ہے اس کی طلاق جائز ہو گی کذا نی الہدایہ نی مسائل شتے۔بعضے مشائخ ہے دریافت کیا گیا

لے یعنی معلوم ہوگیا کہ اس اشارہ ہے اس کی بیمراد ہوتی ہے یا اس طرح کا اشارہ کرتا ہے اور شاید بیمراد ہو کہ اس کے اشارہ مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے اس واسطے کہ گونگے کا اشارہ مفہومہ شل کلام کے اورغرض اعتبارا شارہ ہے ہے لیکن مال واحد ہے۔(۱) قال سلطان کی قید امر طلاق میں بفرض اتفاق ہے لیکن حاجت نہیں کیونکہ درصورت غیر سلطان کے بھی طلاق واقع ہوگی اگر چدا کراہ نہ ہو۔(۲) ۔ اور اگرفتل کے خوف ہے وکیل کیا تو بھی واقع ہوگی۔(۳) ورنہ تھم باطل ہوجائے گا۔ کہ ایک تخص نے جونشہ میں ہے اپنی نیوی ہے کہا کہ اے سرخ (اکیک بماہ ماندرروت کہ (اپنوی من طلاق دادہ شویت تو فر مایا کہ در یکھا جائے گا کہ اگر عورت نہ کورہ شیبہ ہواورا اس شوہر ہے پہلے اس کا ایک شوہر تھا کہ جس نے اس کو طلاق دی تھی تو اس لفظ ہے طلاق واقع نہ وگی بشر طیکہ مرد نہ کوری نیت (اکس اس پہلے عورت نہ کورہ کا ایسا شوہر نہ ہوتو طلاق واقع ہوگی طلاق واقع نہ وگی ہو بانہ کیا ہو بیانہ کی ہو یا نہ کیا ہو بیانہ تا تار خانے میں ہاورا گر شوہر مربر ہو کو دارالحرب میں چلا گیا تو اس کی طلاق اس کی بیوی پر واقع نہ ہوگی کین اگر ایک حالت میں دارالسلام میں واپس آیا کہ عورت نہ کورہ اس کی فرقت کی عدت میں ہوتو طلاق جواس نے دارالحرب میں گرز نے کے واپس آئی تو بھی امام اعظم کے نزد یک طلاق نہ کورہ اس پر واقع نہ ہوگی اورا مام ابو یوسف کے نزد دیک واقع ہوگی ہے گزر نے کے واپس آئی تو بھی امام اعظم کے نزد یک طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اورائام ابو یوسف کے نزد دیک واقع ہوگی ہے دخیرہ میں ہوا گیا کسی حصہ کی ما لک ہوئی تو بھر شوہر کی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اورائر عورت اس کو طلاق دی تو اس پر واقع نہ ہوگی اورائر عورت اس کو طلاق دی دی دو ہوئی یک مورت نے شوہر کو ترز یوا بھر اس کو طلاق دی دو مال ہو تو تو ہوگی اورائر عورت اس کو طلاق دی دو ہوئی کو ترز بدا بھر اس کو آزاد کیا بھر اس کو طلاق دی دو مورت کی طلاق اس کی عورت نے تو ہر کو خز یوا بھر اس کو طلاق اس کی عورت نے کا حرف کیا م عورت پر واقع ہوگی یہ ہوا یہ میں ہوا درآ ذاد کو یا خلاق کی طلاق اس کی عورت پر واقع نہ ہوگی ہے ہوا یہ میں ہوادرآ ذاد کورت کی طلاق تین ہول گی خورہ شوہرآ ذادہ ویا غلام ہو یہ کا فلاق میں کی طلاق ہی کورت کی طلاق تین ہول گی خواہ شوہرآ ذادہ ویا غلام ہو یہ کا فلاق میں کی طلاق تین دوہول گی خواہ شوہرآ ذادہ ویا غلام ہو یہ کی طلاق میں کی طلاق ہوں کی طلاق ہوگی خواہ شوہرآ ذادہ ویا غلام ہو یہ کا فلاق میں ہے ۔

 $\mathbb{O}: \dot{\mathcal{O}}_{eta'}$ 

ا بقاع طلاق کے بیان میں اور اس میں سات فصلیں ہیں:

فعل: ن

## اوّل طلاق صریح کے بیان میں

## کو نسے الفاظ طلاق صریح کے زمرے میں آئیں گے:

طلاق صری ایس طلاق صری اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ تو طالقہ ہے یا مطلقہ ہے یا میں نے تجھے طلاق دی پس ایک طلاق رجعی واقع ہوگ اگر چداس نے ایک ہو یا کہ مثلاً کہا کہ تو طالقہ ہے کہ مثلاً کہا کہ تو طالقہ اگر چداس نے ایک ہو یا کہ تو طالقہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور نیت یہ کی کہ تو و ثاق ہے چھوٹی تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور دیانہ فیما بینہ و بین الله تعالی وہ متدین ہوگا اور عورت کومثل کرتا ہے کہ مرد ندکور کوا ہے او پر قابود ہے جبکہ اس سے یہ کلام سن لے یا کوئی گواہ عادل اس کے عورت کومثل کرتا ہے کہ مرد ندکور کوا ہے او پر قابود ہے جبکہ اس سے یہ کلام سن لے یا کوئی گواہ عادل اس کے عورت کومثل کرتا ہے کہ مرد ندکور کوا ہے او پر قابود ہے جبکہ اس سے یہ کلام سن لے یا کوئی گواہ عادل اس کے

<sup>(</sup>۱) اے سرخ لب چاندے تیراچرہ مشاہے۔

 <sup>(</sup>۲) میری کدباتو تیرے شوہرنے تجھے طلاق دی۔

<sup>(</sup> ۴ ) تعنی قاضی کوروانبیں کہ کسی مرد ہے ایساس کراس کواس کی بیوی پاس رہنے دے بلکہ دونوں کوجدا کر دے۔

قال المحرج اطلاق کا اسم مفعول موخف مطلقہ بسکون طاءو فتح لام بلاتشدید یعنی رہا کردہ شدہ ہے قال اورا گرعورت ہے کہا کہ و مطلقہ ہے یا اے مطلقہ بسکون طاءو فتح لام بلاتشدید تعنی تو طلاق ہے بیان الحلاق معنی تو طلاق ہے بیان طالق ہوئی یہ الراق الحلاق ہوئی تا الحلاق ہوئی تا الحلاق ہوئی تو طالق ہوئی تو طالق ہوئے پر کہ ان اطلاق ہمعنی تو طالق ہوئی تا الحلاق ہمعنی تو طالق ہوئی ہوں گ کی ان اگر کچھ نیت نہ ہویا ایک یا دوطلاق کی نیت ہوتو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا گر تین طلاق ہمعنی تو تین طلاق واقع ہوں گ قال المحرجم اول ایک صورت میں شایدار دوزبان میں جس طرح ان الفاظ کا ترجمہ ندکور ہے غالباً طلاق واقع (\*\*) نہ ہوگی والتہ بجانہ اعلم ہاں دوسری و تیسری صورت میں تھم فیکور جاری ہوگا واللہ اعلم ۔ اورا گر کہا کہ ان طلاق تو طلاق ہوئی اس سے طلاق پڑ جائے گی اور اس میں نیت ہونے کی حاجت نہیں ہے مگر رجعی طلاق ہوگی اور تین طلاق کی نیت بھی تھیجے ہے لیکن اس صورت میں کہ جب طلاق خبر بدوں الف ولام کے ہوہ طلاق کی نیت تھی تھی نہ ہوئی الہدا یہ مگر دوطلاق کی نیت بھی تھی نہ ہونا اس وقت ہے کہ جب طلاق خبر بدوں الف ولام کے ہوہ وطلاقیں واقع ہوگی (کہ یہی اس کے تی میں کامل ہیں) یا جرہ ہونے کی صورت میں اگر ایک طلاق عورت جرہ ہواور اگر باندی ہوتو دوطلاقیں واقع ہوگی (کہ یہی اس کے تی میں کامل ہیں) یا جرہ ہونے کی صورت میں اگر ایک طلاق تی خورت جرہ ہواور اگر باندی ہوتو دوطلاقیں واقع ہوگی (کہ یہی اس کے تی میں کامل ہیں) یا جرہ ہونے کی صورت میں اگر ایک طلاق

و تولدکام ہے ۔۔۔۔اس واسطے کہ کام ہے چھوٹنا جمعنی طلاق معروف نہیں مستعمل ہے اور حسن اتفاق ہے ہمارے محاورہ میں بھی ایسانہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بندش سے بیڑیوں ہے۔

<sup>(</sup>۲) يعني بربات كهنا ـ

<sup>(</sup>٣) مردولفظ بوقف آخرنه بإضافت \_

<sup>(</sup> م) اورا گردوسری صورت میں طالق الطالق باضافت ہے تو بھی مثل اول صورت کے معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم ۔

اں پر پہلے واقع ہو پچکی ہوتواس پر بھی دوطلاق پڑیں گی بشرطیکہ ان دونوں کی پہلی طلاق کے ساتھ نیت کی ہویہ سراج الوہاج میں ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہاتیرے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حنیفہ جمۃ اللہ نے فر مایا کہ اگر اُس نے طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق پڑ جائے گی وگرنہ نہیں:

ا گرعورت سے کہا کہ :انت طالق الطلاق تو طلاق الطلاق ہے اور کہا کہ میں نے لفظ طالق سے ایک طلاق اور لفظ الطلاق <sup>(1)</sup> ہے دوسری طلاق مراد لی ہےتو اس کی تصدیق ہو گی پس دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ عورت مدخولہ ہو ور نہ دوسرا کلام لغو ہو جائے گا بیکا فی میں ہے اورمنتقی میں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حنیفہ ؓ نے فر مایا کہ اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق پڑ جائے گی اور اگر پچھ نیت نہ ہوتو نہ پڑے گی قال المتر جم یعنی اس عورت ہے کہا کہ لك الطلاق اور بيعر بي ميں مختمل ہے صريح نہيں ہے ليكن جس طور ہے ترجمہ اردو مذكور ہے زبان اردو ميں غالبًا اس سے طلاق پڑ جائے گی اس واسطے کہ عرف میں متبادل یہی ہے پس زبان کے لحاظ سے صریح ہے نبختمل فلیتامل واللہ اعلم اور امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی ورندامر طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ کہوگا اور اگرعورت سے کہا کہ علیک الطلاق تيرے او پر طلاق ہے تو وہ طالقہ ہو گی بشر طبکہ نيت ہو قال المتر جم زبان اردو ميں بلاشر ط مطلقہ ہو گی واللہ اعلم \_اوراگر کہا کہ طلاقی علیک وا جب بعنی میری طلاق تجھ پروا جب ہےتو طلاق پڑے گی اس طرح اگر کہا کہ الطلاق علیك واجب طلاق تجھ پروا جب ہےتو بھی یہی حکم ہے یہ بقالی نے اپنے فتاویٰ میں ذکر فر مایا ہے اورا گرعورت سے کہا کہ طلاقت علی یعنی تیری طلاق مجھ پر ہے تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہاطلاقك على واجب اولازم او فرض او ثابت جمعنی تیری طلاق مجھ پر واجب یالازم یا فرض یا ثابت ہے پس شخ ابواللیٹ نے فتاویٰ میں اس مسئلہ میں متاخرین کا اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جا ہے نیت ہو یا نہ ہواور بعض نے فر مایا کہوا قع نہ ہوگی نیت کرے یا نہ کرے اور بعض نے فر مایا کہ واجب کہنے کی مورت میں بدوں نیت واقع ہوگی اورلازم کہنے کیصورت میں واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت ہواور فرق ان دونوں عرف کی راہ ہے ہے قال اکمتر جم یہی قول اخیر زبان اردو کے موافق ہے واللہ اعلم الالفظ فرض محتمل ہے لیکن فرض بغیر تھم الٰہی غلط ہے لہٰذا سوائے واجب کے سب الفاظ میں موافق قول اخیر ار دو میں بھی یہی حکم ہو گافلیتا مل اسی طرح اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری طلاق مجھ پر واجب یالا زم یا ثابت ہے پس عورت نے بیغل کیا تو بھی ایباا ختلاف ہےاورشیخ صدرالشہیرؓ نے بیا ختیار کیا ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی کذانی المحیط اوریبی سیجے ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگركها كه: انت طالق طالق يا انت طالق انت طالق يا قد طلقتك قد طلقتك يا انت طالق قد طلقتك يا انت طالق قد طلقتك تو دوطلاق مول گي:

شخ امام اجل ظہیرالدین حسن بن علی مرغینا نی سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے بیرمحیط میں ہے اور قاضی کے فتاویٰ کبریٰ میں ہے کہ مختار بیہ ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع ہموگی بیہ فتح القدیر میں ہے ابن ساعہ نے امام محمدٌ ہے

اے قال المتر جم ظاہر مرادیہ ہے کہ عورت مذکور نے اس مجلس میں اختیار قبول کرایا ہوواللہ اعل، ۔

و قال المرجم بياحوط ٢-

<sup>(</sup>۱) الطلاق سے ایک طلاق مراولینا۔

روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ کوئی طلاقا جمعنی ہوجاتو طالقہ یا کہا کہ اطلقی جمعنی کوئی طالقاتو امام محمد نے فر ما یا کہ میں دیکھا ہوں کہ طلاق واقع ہوجائے گی اورا گرکہا کہ انت طالق طالق یا انت طالق انت طالق یا قد طلقتك قد طلقتك یا انت است طالق قد طلقتك تو دوطلاق واقع ہوں گی در حالیہ عورت مدخولہ ہواورا گرکہا کہ دوسری ہے میر امقصود کہا کی خبر دینا تھا تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی مگر فیما بینه و بین الله تعالیٰ متدین ہوسکتا ہے اورا گر اپنی عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے لیس اس سے کسی نے یو چھا کہ تو نے کیا کہالیس اس نے کہا کہ میں نے اس کو طلاق و سابق و سابق و طالق ہو طالقہ ہے تو قضاءً ایک طلاق پڑے گی یہ بدائع میں ہے اورا گر اپنی ہوی ہوں گی اورا گر غیر مدخولہ ہوتو ایک ہی طالقہ ہے اوراس کو کسی شرط پر معلق نہیں کیا ہی اگر میں اگر عورت مولاق ہے ہوگی اورا گر غیر مدخولہ ہوتو ایک ہی طالقہ ہوگی اورا کو کسی اورا گر غیر مدخولہ ہوتو ایک طالقہ ہوگی اورا کی طرح کہا کہ انت طالقہ نے یا تو طالقہ ہے تو بھی بہی تھم ہے بیسراج الوہاج میں ہے اگر ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ انت طالق انت طالق بعثی تو طالقہ ہے تو طالقہ ہے تو طالقہ ہے تو طالقہ ہوگی اور قضاء عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی بید قاوئی قاضی خان مقصود تھا تو دیا ہے اس کی تصدین ہوگی اور قضاء عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی بید قاوئی قاضی خان میں ہوگی ہوں گی بیدقاوئی قاضی خان

ہرگاہ طلاق دوہوں گی او قضاء تھد ہی نہ ہوگی جیسے اس قول میں کہ اے مطلقہ تو طالقہ ہے یا میں نے بھیے طلاق دی تو طالقہ ہو تو اللہ اللہ ہوں گی اورا گردوہ میں کہ اے مطلقہ تو طالقہ ہے تو ملاق دوہوں گی اورا گردوہ میں کو بحرف فا کے ساتھ ذکر کیا تو بدوں نیت کے دوہری واقع نہ ہوگی جیسے کہا کہ طلقتك طلاق دوہوں گی اورا گردوہری کو بحرف الفیے ہے بظہیر سے میں ہا اورا گر کہا کہ انت طالق واعتدی وانت طالق اعتدی او انت طالق بحثی ہم عنی تو طالقہ ہے اورعدت اختیار کریا تو طالقہ ہے بعد ست اختیار کریا تو طالقہ ہے ہیں عدت اختیار کرپا آپ اللہ انت طالق فاعتدی بم معنی تو طالقہ ہے اورا گردوطلاق کی نیت بوتو دوطلاق پڑیں گی اگر پھے نیت نہ بولی درصور سیکہ حرف فا کے ساتھ انت طالق فاعتدی کہ اورا گردوطلاق کی نیت بوتو دوطلاق پڑیں گی اگر پھے نیت نہ بولی درصور سیکہ حرف فا کے ساتھ انت طالق فاعتدی کہا تو ایک واقع ہوگی اورا گر دوطلاق دی نیت کہا کہ طلاق دوروں میں ہے اورا گر کہا کہ طلاق داحدہ واحدہ ہے اورا گر کہا کہ طلاق دادہ است طلاق دی پڑیں گی ہو ہوگی اورا گر کہا کہ طلاق داحدہ واحدہ ہے تو ایک واقع ہوگی اورا گر ہوا کہ ہوگی اورا گر کہا کہ انت طالق و انت (تو طالقہ ہے اورتو) تو دوطلاق واقع ہولی اور فاوی میں ہے کہا کہ طلاق داخہ ہوگی این ساعہ نے اپنی نواور میں ام اورا گر کہا کہ سے اورا گر کہا کہ میں اس نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے بھر کہا کہ میں بی اس نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے بھر کہا کہ میں اس نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور دیوں کیا ہوں میں سے ایک کومرادلیا تھا تو امام ابو یوسف نے فر ایا کہ میں اس نے قول کی تھید بیتی نہ کروں گا اور دونوں کو اس کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور دیوں کا اور دیوں کا دونوں میں سے ایک کومرادلیا تھا تو امام ابو یوسف نے فر ایا کہ میں اس نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور دیوی کا ورونوں کو اورا گرام کہا گرام کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور دیوی کا ویونوں کو کا طراق طراق کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور دیوی کا ورونوں کو کہا کہ کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور دیوی کا دوروں کو کہا کہ کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور اگرام کہا کہ کہا کہ بی کہ کو کہا کہ کہا کہ بیوی کو کو کہا گو کہ کو کہا گو کہ کو کہا گو کہ کو کہا گو کہ کو کو کہا گو کہ کو کہا گو کہ کو کہا گو کہ کو کہ کو کہا گو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو

<sup>(</sup>۱) توطالقه بے طالقہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) ضرور میں نے تحجے طلاق دی ضرور میں نے طلاق دی۔

<sup>(</sup>٣) توطالقه عضرور میں نے تجھے طلاق دی۔

ا گرغورت نے کہا کہ میں طالقہ ہوں پس شوہرنے کہا کہ ہاں تو مطلقہ ہوجائے گی:

منتی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہا کہ مجھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو طلاق پڑ چائے گی پھراگراس نے کہا کہ اور بڑھادے اور شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو دوسری طلاق بھی واقع ہوگی اہراہیم نے امام محکہ ہے۔ دوایت کی ہے کہ ایک خض ہے کہا گیا کہ تو نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں اس نے کہا کہ یاں ایک تو امام محکہ نے فر مایا کہ قیاس یہ ہے کہ آیک تو امام محکہ نے قیاس یہ ہے کہ آیک عورت نے شوہر ہے کہا کہ مجھے تین طلاق واقع ہوں اور نیزمنتی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہا کہ جھے تین طلاق وے پس شوہر نے کہا کہ میں نے تھے بائند کر دیا تو یہ جواب ہے پس تین طلاق ہے بائندہ ہوگی یہ محیط میں ہوا وار گرشو ہر ہے کہا کہ تو طالقہ ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگرشو ہر نے جواب دیا کہ خصے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہو یا پس تو طالقہ ہو تا کہ اس خوہر نے کہا کہ میں ہوگی اور اگر خورت نے کہا کہ جھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ ہاں تو محالات واقع نے ہوگی آئر چیشو ہر نے کہا کہ ہاں تو مطلقہ ہو جائے گی اور اگر خورت نے کہا کہ الست طلقت امر اُتك یعنی کیا تو نے اپنی ہوں کو طلاق واقع نے کہا کہ ہاں تو خورت مطلقہ ہو جائے گی گویا اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہوں کو طلاق دی ہوں کو طلاق دی ہوا کہ گویا اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہوں کو طلاق نہیں دی پس اس نے کہا کہ بلی لیعنی ہاں دی ہوتو عورت مطلقہ ہو جائے گی گویا اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہوں کو طلاق نہیں دی پس اس نے کہا کہ بلی لیعنی ہاں دی ہوتو عورت مطلقہ ہو جائے گی گویا اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی ہوں ک

ا قال المترجم كذا زبان عرب مين كنابياز عددمبهم ب جيهاننا وأتنااور چونكه بغير حرف عطف كے ہےاس واسطےاول كذاا كائى اور دوم كذا د ہائى ركھى گئى اور بغير حرف عطف اطلاق عرب ميں گيارہ ہے انيس تک جيں اس واسطقطعی گيارہ مراد ہوں گے جومقدارا ختيار ہے زاكد جيں پس بقدر اختيار تين طلاق واقع ہوں گی۔ واسطے کہ استفہام انکاری تقریری کا جواب لفظ بلی کے ساتھ اثبات ہوتا ہے اور اگر اس نے جواب دیا کہ تعم یعنی ہاں نہیں دی ہے تو مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ تعم کے ساتھ ایسے استفہام کا جواب نفی ہوتا ہے پس گویا اس نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر طالق سے قاف حذف کر کے بون کہا کہ تو طال پس اگر لام کو کسرہ دیا (جوقاف محذوف ہوگی ورنہ اگر طلاق کی گفتگو میں یا حالت غضب میں کہا تو بھی یہی تھم ہے ورنہ نیت پر موقوف ہوگا اور اگر فقط لام حذف کیا تو بھی اور اگر قاف ولام دونون حذف کئے یعنی کہا کہ تو طااور استے میں کہا تو بھی کیا اور کہا کہ تو طاق ہوگی اور استے میں کی خاس کا منہ بند کر لیایا خود خاموش ہوگیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت کرے یہ بحرالرائق میں ہے۔

كتاب الطلاق

ایک شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ تیرا تلاق اور یہاں پانچے الفاظ ہیں تلاق و تلائے وطلاک توشیخ اما مجلیل الوبکر محمد بن الفضل ہے منقول ہے کہ طلاق واقع ہوگی اورا گرعمداً کہااور قصد کیا کہ طلاق واقع نہ ہوتو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی اور دیانتہ تصدیق ہوگی لیکن اگر قبل اس کے اس نے گواہ کر لئے ہوں با میں طور کہ اس نے گواہوں ہے کہا کہ میری ہیوی مجھ سے طلاق مائلتی ہواں موطلاق دینا گوارانہیں ہے لیس میں اس لفظ کو زبان (۱۱) ہے کہوں گا کہ اس کی گفتگو بند ہوجائے بھر بید لفظ کہا بھر گواہوں نہ کورنے حاکم کے پاس اس سب معالمے کی گواہی دی تو قاضی دونوں میں طلاق واقع ہونے کا حکم نہ دے گا اور شیخ امام ابو کہا ہما تھا ہوا ہی دی تو قاضی دونوں میں طلاق واقع ہونے کا حکم نہ دے گا اور شیخ امام ابو کہا ہما دونا میں غالم وجائل میں فرق کرتے تھے جیسا کہ امام شمس الائمہ حلوائی کا قول ہے پھر اس سے رجوع کرکے حکم دیا جو ہم نے بیان کیا ہا اور ای پرفتو کی ہے بیخلا صدمیں ہے۔

طلاق کے الفاظ میں مقامی زبانوں کا کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا؟

شخ امام ابو بکر ؓ نے ذکر فر مایا ہے کہ ایک ترک کے معاملہ میں جھ ہے اس کا فتو کی طلب کیا گیا کہ اس ترکی نے اپنی ہوی ہے کہا تھا کہ تیرا تلاک یعنی بتائے فو قانی و کاف اور تیری زبان میں تلاک تی کو کہتے ہیں پس ترکی فیر کور نے کہا کہ میں تلی مراولی تھی اور طلاق میری مراونہ تھی پس میں نے فتو کی دیا کہ قضاء اس کے قول کی تصد ہی نہ ہوگی ہے ذخیرہ میں ہا کیکے خص نے دوسرے ہے کہا کہ آیا تو نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہا سے اس نے جے میں تعم یا بلی یعنی ہاں جہا گمرزبان سے اس کا تلفظ نہیں کیا تو طلاق واقع ہوگی ہے فاوی تا فی عورت کو طلاق دو تعمل ہوگی ہے فاوی تا ہوگی ہے فاوی تعمل صد میں ہے اور اگر ہوگی ہے فاوی تا کہ وہ تا کہ دنیا کی عورتیں یا صوبہ ہے کہ وہ کہ ہوگی ہے فلا اس کے ہوگی ہے فلا اس کہ ہوگی ہے فلا اس کہ دنیا کی عورتیں یا القات نہیں طالقات ہیں جا در اگر کہا کہ اس کو چہ کی یا اس دار کی عورتیں طالقات ہیں یا حورتوں کا لفظ ذکر کرنے یا نہ کرنے میں کہ چھٹر تی نہیں ہے اور اگر کہا کہ اس کو چہ کی یا اس دار کی عورتیں طالقات ہیں یا اس بیت کی عورتیں طالقات ہیں اس کو چہ میں اس کی ہو گی یا اس دار کی عورتیں طالقات ہیں اور اس بیت کی عورتیں طالقات ہیں اور اس کی ہو کی یا اس کی ہو کی وہ ہیں موجود ہی اس بیت کی عورتیں طالقات ہیں طالقات ہیں اور اس کی ہو کی عورتیں طالقات ہیں اور اس کی ہو کی عورتیں طالقات ہیں اور اس کی ہو کی ہو کی عورتیں طالقات ہیں اور اس کی ہو کی ہو مطلقہ ہو جائے گی ہو فتا کی قاضی خان میں ہے۔

ا جس کوفاری سپرز اورعر ب طحال بولتے ہیں۔ ا

<sup>(</sup>۱) یا نج مذکور میں ہے کوئی لفظ۔

بچھالفاظ عربی میں کہنے ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے کیکن اُردو میں اُن کے نعم البدل الفاظ نہیں اسلئے طلاق واقع نہ ہوگی:

اگر کہا کہ آنت بثلاث توبسہ هستی تو تین طلاق پڑیں گی اگر نیت ہواورا گر کہا کہ میں نے نیت نہیں کی پس اگر مذاکرہ ا طلاق کی حالت میں اس نے ایسا کہا ہوتو تقیدیق نہ ہوگی ورنہ تقیدیق ہوگی اور ایسا ہی فاری (توبسہ) کہنے ہے یہی حکم ہاوریہی فتویٰ کے لئے مختار ہے قال اکمتر جم اردو میں اس کے ترجمہ سے طلاق واقع نہ ہونا جا ہے واللہ اعلم اور اگر اپنی عورت ہے کہا کہ تو فلاں سےاطلق<sup>(1)</sup> ہے حالا نکہ فلاں مذکورہ مطلقہ یا غیرمطلقہ ہے بہرحال اگر اس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں بخلاف اس کے اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مثلاً فلال نے اپنی بیوی کوطلاق دی ہے پس شوہر نے اس سے کہا کہ تو فلال ے اطلق ہے تو الیمی صورت میں طلاق واقع ہوگی اگر چہاس نے نیت نہ کی ہویہ فتح القدیر میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ انت (۲) منی ثلاثا پس اگر طلاق کی نیت کی ہوتو مطلقہ ہو جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی پس اگر حالت تذکرہ طلاق میں کہا ہوتو تصدیق نہ ہوگی اور اگرعورت نے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق دے دے پس شوہر نے تین انگلیوں سے اشارہ کیا اور مرادیہ ہے کہ تین طلاق تو جب تک زبان ہے نہ کے گا تب تک طلاق واقع نہ ہو گی پیظہیریہ میں ہے اور منتقی میں بروایت ابن ساعدًا مام محمدٌ ہے مروی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ زینب میری بیوی طالقہ ہے پس زینب ہے بعد طلاق ہونے کے اس کے یاس رہنے ہے اٹکار کیااور قاضی کے سامنے طلاق ہونے کا مقدمہ پیش کیا پس شوہرنے کہا کہ فلاں شہر میں زینب نام کی میری دوسری بیوی ہے میں نے اس کومرا دلیا تھاا وراس پر گواہ قائم نہیں کئے تو قاضی اس طلاق کواسی عورت پرمحمول کر کے اگر اس ہے بائنہ ہوگی تو عورت کواس مرد سے جدا کر دیے گا پھرا گرشو ہرنے اپنے دعویٰ والیعورت کوحاضر کیااوراس کا نام زینب ہےتو اگر قاضی کومعلوم ہو گیا تو قاضی پیطلاق اسی پر واقع کر کے پہلی عورت کواس کو واپس دے گا اور اس کا طلاق باطل کر دے گا اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ ایک محض نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اور اس کی بیوی معروفہ ہے پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ میری بیوی دوسری ہے پھرا یک عورت دوسری کولا یا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس مرد کی بیوی ہوں اور شو ہرنے اس کے قول کی تصدیق کی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس کومرادلیا تھایا کہا کہ میں نے اپنے کلام سے بیا ختیار کیا کہ بیوی کی طلاق کواس بیوی پر ڈالوں پس اگر شوہر نے اس امرے گواہ پیش کئے کہ قبل طلاق مذکور کے اس دسریعورت ہے نکاح کیا تھا تو اس کی معروفہ بیوی سے طلاق پھیر کراس مجہولہ پر یڑے گی اوراگراس کے گواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے اس کی معروفہ بیوی کی طلاق کا حکم دے دیا پھراس کواس دوسری عورت مجبولہ کے ساتھ قبل طلاق ندکورہ اور قبل اس کے کہ قاضی اس معروفہ بیوی کی طلاق کا حکم کرے نکاح کرنے کے گواہ ملے اور اس نے قائم کئے اور شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس بیوی دوسری کومرا دلیا تھا تو قاضی نے طلاق معروفہ کا حکم دیا ہے اس کو باطل کر کے معروفہ بیوی اس مر دکوواپس کر دے گا اور طلاق اس مجہولہ پر واقع کرے گا اور اسی طرح اگر معروفہ بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا ہو پھرا ہے گواہ قائم ہوئے تو بھی یہی حکم ہے اور نیزمنتقی میں ندکور ہے کہ اگر دوعورتوں سے ایک سے بنکاح سیجے اور دوسری سے بنکاح فاسد نکاح کیااور دونوں کا نام ایک ہی ہے پس شو ہرنے کہا کہ فلا عورت طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اسعورت کومرا دلیا تھا جس کا نکاح

لے مذاکرہ جس وقت بابت طلاق کے دونوں میں گفتگو ہور ہی تھی ۔

<sup>(</sup>۱) تعنی زیاده رباشده۔

<sup>(</sup>r) تحقیم میری طرف ہے تین ہیں۔

فاسدوا قع ہوا ہے تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اورائ طرح اگر کہا کہ میری دونوں ہویوں میں سے ایک طالقہ ہے گھر کہا کہ میں نے وہ ہوی مراد لی تھی جس کا نکاح فاسدوا قع ہوا ہے تو قضاءً تصدیق نہ ہوگی یہ بارہویں فصل محیط میں ہے اوراگر کہا کہ فلاں طالقہ ہے اوراس کا نسب اس کے نام کے ساتھ بیان نہ کیا یا اس کا نسب بیان کیا کہ اس کے باپ کی جانب نسبت (۱۰ کیایا بہن ایا اولاد کی جانب منسوب کیا حالانکہ اس کی نام کے ساتھ بیان نہ کیا یا اس کی تیوی کے میں نے اپنی بیوی کے سوائے کسی اجنبیہ کومرادلیا جا تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اوراگر کہا کہ بیٹورت اجنبیہ جس کو میں نے مرادلیا ہے سوائے معروفہ ہوی کے بیمیری ہوی ہوائے گی لیکن جو بیوی اس کی معروفہ ہوائ کے اور پر علاق وارس غیر معروفہ نے اس کی اور پر طلاق واقع ہوجائے گی لیکن جو بیوی اس کی معروفہ ہوائی کے اور پر کے طلاق دور ہوئے میں اس کے قول کی تصدیق نے تہ ہوگی الا اس صورت میں دور ہو علی ہے کہ گواہ لوگ گواہی ویں کہ اس نے قبل اس کام کے دونوں کے اقرار نکاح کے گواہوں یا عورت معروفہ اس کے قول کی تصدیق کرے بیونج القدیم میں ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کوطلاق دے دی یا ایک عورت طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی نیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تقید بیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ زینب طالقہ ہے اور اس کی بیوی کا نام زینب ہے پھر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی نیت نہیں کی تھی تو قضاءًاس کے قول کی تقید بیق نہ ہوگی ہے محیط میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میزی بیوی طالقہ ہے حالا نکہ اس کی دو بیویاں جیں اور دونوں معروفہ جیں تو اس کواختیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہے جس کی جانب جا ہے طلاق کو پھیرے یہ فتاوی قاضی

خان میں ہے۔

معروفه بیوی کا قول کن صورتوں میں قبول کیا جائے گا:

جامع بہر میں فر مایا کہ اگر کئی نے کہا کہ میری ایک ہوی تھی میں نے اس کوطلاق وے دی تھی یا کہا کہ میں نے ایک عورت کے انکاح کر کے اس کوطلاق وے دی تھی یا کہا کہ میں نے ایک عورت کوطلاق وے دی جومیری ہوی تھی پھراس کی معروفہ ہوی نے دعویٰ کیا کہ وہ میں بھی ہوں اور شوہر نے کہا کہ ہوائے اس معروفہ کے میری ایک ہوی تھی میں نے اس کوطلاق وے دی تھی تو قول شوہر کا قبول ہوگا کیونکہ شوہر نے اس صورت میں فی الحال واقع کرنے کا اقر ارنہیں کیا ہے تا کہ عورت معروفہ ہوی تی کیا کہ اس نے ہوں تھی ہو ہو فیرہ میں ہوگا کیونکہ شوہر نے اس صورت میں فی الحال واقع کرنے کا اقر ارنہیں کیا ہے تا کہ عورت معروفہ ہوی کیا کہ اس نے بھی اور اگر کسی مرد نے کہا کہ میری ایک ہوی ہی تو قول معروفہ ہوی گئی گئی کہ اس نے بھی اس کی معروفہ ہوی کیا کہ اس نے بھی اس کی معروفہ ہوی کیا تھی کہا کہ ہم لوگ گواہ ورہو یہ فی الحال کے واسطے گواہ کر لینا ہے پس اس کی ہم ہوگا گواہ ورہو یہ فی الحال کے واسطے گواہ کر لینا ہے پس اس کا یہ کہنا کہ ہم لوگ گواہ ورہو یہ فی الحال کے واسطے گواہ کہ میں نے اپنی ہوں کو طلاق دی یہ بیرا کیا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی ہوں کو طلاق دی یا میری ایک بیوی کوطلاق دی یا میری ایک بیوی کو طلاق دو بیوی کہنا کہ ہم کہنا کہ ہم کورت طالقہ ہے اور دوسری کا نام عمرہ ہے پس اس نے عمرہ ہیں پس اس نے پکارا کہ اے زیب پس عمرہ نے اس کو جواب دیا مطلقہ ہو جائے گیا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے زیب پس عمرہ نے اس کو جواب دیا ہیں مرد نے کہا کہ بیس کی نے نہ بی تو خواب دیا ہی س مرد نے کہا کہ بیس کی نے تی تیت کی تھی تو بیس کی نے تی کی نے تی کو نہ تو کہا کہ میں نے نہ بی کی نیت کی تھی تو بیس کی نیت کی تھی تو تین طلاق نے نہا کہ میں نے نہیت کی تیت کی تھی تو بیس کی نیت کی تھی تو تین کیا کہ میں نے نہیت کی تیت کی تھی تو تیت کی تو تیت کی تھی تو تین کی نے تیت کی تیت کی تھی تو تیت کی تو نہ بی کی تیت کی تھی تو تیت کی ت

<sup>(</sup>۱) لینی فلاں بنت فلاں۔

دونوں مطلقہ ہوجا ئیں گی عمر ہ ہالاً شارہ اور زینب با قرار پیخلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت صبیح طالقہ ہے حالانکہ اس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے اور شخص کی کچھ نیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی :

اگر اس نے کہا کہ اے زیبنب تو طالقہ ہے اپس اس کوکسی نے جواب نہ دیا تو زیبنب مطلقہ ہوگی اورا گرا لیم عورت کوجس کو د یکھتا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے زینب تو طالقہ ہے پھروہ عمرہ نام کی اس کی دوسری بیوی نکلی تو عمرہ پرطلاقِ واقع ہو جائے گی کہاشارہ کا اعتبار ہوگا اور نام کا اعتبار نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہا ہے زینب تو طالقہ ہے اور کسی کی طرف اشار ونہیں کیا مگراس نے ایک آ دمی کی شکل دیکھ کراس کوزینب مگان کیا تھا حالانکہ وہ زینب نکھی دوسری بیوی تھی تو قضاءُ زینب طالقہ ہو گی نہ دیانۂ بیتا تارخانیہ میں ہےا یک شخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت صبیح طالقہ ہے حالا نکہ اس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے اور شخص کی کچھ نیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر مبیج نے اس شخص کی بیوی کی ماپ سے نکاح کیا ہواور اس کی بیوی اس کے جرکیمیں رہیبہ ہو کر مبیح کی طرف منسوب ہوگئی ہو ہیں شخص مذکور نے بطور مذکور کہا حالانکہ بیشخص اس عورت کا نسب حقیقی یعنی اس کے پدرواقعی کا نام جانتا ہے پانہیں جانتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی اور قضاء تصدیق نہ ہو گی کیکن فیما ہینہ و بین الله تعالی واقع نہ ہوگی بشرطیکہ اس کواپنی بیوی کے حقیقی نسب عسے آگا ہی ہواورا گرآگا ہی نہ ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ بھی طلاق واقع ہوگی اور ان صورتوں میں اپنی بیوی کی نیت کی ہوتو قضاءًو فیما بینه و بین الله تعالی بہر جال اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی پیخزانۃ انمفتین میں ہےاوراگرایک مرد نے کہا کہ میری حبشیہ بیوی طالقہ ہےاوراس کی نبیت میں اپنی بیوی کی طلاق نہیں ہے اور اس کی بیوی حبشیہ ہیں ہے تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر بیوی کے نام کے سوائے دوسرانام جواس کا نام نہیں ہاں نام ہے کہااوراس کی نیت اپنی بیوی کی طلاق گی نہیں ہے تو بھی مطلقہ نہ ہو گی اورا گران صورتوں میں اپنی بیوی کی طلاق کی نیت ہوتو اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی بیہ ذخیرہ میں ہےاوراگرایک شخص کی عورت آنکھوں والی ہوپس کہا کہ میری بیاندھی بیوی مطلقہ ہے حالا نکہاس نے آتکھوں والی کی طرف اشارہ کیا تو پیطالقہ ہوجائے گی اورا شارہ کے ساتھ صفت کا اور نیز نام کا اعتبار نہ ہوگا پیخزانته المفتین میں ہےاور اگر کہا کہ دبلی<sup>(1)</sup> والی فاطمہ یا کافی فاطمہ طالقہ ہے حالانکہ اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے مگروہ دبلی کی نہیں ہےاور نہ کا فی ہےتو اس پرطلاق واقع نہ ہو گی اوراگر فاطمہ بنت فلا ں بھی ذکر کیا یعنی اس کا نسب سیح بھی ذکر کیا ہوتو طلاق پڑ<sup>ھے</sup> جائے گی اگر جہاس نے الیم صفت ہے اس کو وصف کیا ہے جواس میں نہیں ہے اور وجہ طلاق پڑنے کی بیہ ہے کہ غائبہ کی تعریف و شنا خت باسم ونسب ہوتی ہے بیعتا ہید میں ہے۔

طلاق قرض و بنايار بهن و بنا كهنج مين مشائخ بيسيم كاا ختلاف:

اگر کہا کہ اے آگرہ والی تو طالقہ ہے اور اس کی طرف اُشارہ کر کے کہا تو طلاق پڑجائے گی یہ محیط سزھسی میں ہے اور اگر اپنی بیوی کواس کا نام واس کے باپ کا نام لے کربیان کیا بایں طور کہ میری بیوی عمرہ بنت مبیح ابن فلاں جس کے چہر پرتل ہے یا یوں

- ل گرمیں یااس کی حضانت میں علی اختلاف النفیرین ۔
- - س صفت کا متبار نه ہوگا۔
    - (۱) صفت کا عتبار ہوگا۔

بیان کیا کہ اس لڑکی کی ماں جس کے چہرہ پرتل ہے طالقہ ہے حالا نکہ اس کی بیوی کے چہرہ پرتل نہ تھایا تھا بہر حال مطلقہ ہوجائے گی سے محیط میں ہے اس طرح اگر کہا کہ میری بیوی جو بیٹی ہے بیا فلال کی بیٹی ہے جس کے چہرہ پرتل ہے طالقہ ہوتو مطلقہ ہوجائے گی خواہ اس کے چہرہ پرتل ہویا ہو بیہ محیط سرحی میں ہے اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو وہ مطلقہ ہوگی سے مردکی پچھ نہیں ہے اور جو مورد کی بیوی بھی نہیں ہے تو وہ مطلقہ نہ ہوگی سے برارائق میں ہے اور دو اس کی بیوی بھی نہیں ہے تو وہ مطلقہ نہ ہوگی سے برارائق میں ہے ایک مورت نے ایک مردے کہا کہ میرانا م فلال بنت فلال الفلائيد اس کے پس اس مرد نے اس عورت ہوگی سے کرایا پچرکہا کہ میری ہر بیوی تین بارطالقہ ہوگی اور فیا اس بنت فلال الفلائيد حالا نکہ اس مورت کا نام ونسب اور ہے دروا قع نہیں ہے کرایا پچرکہا کہ میری ہر بیوی تین بارطالقہ ہوگی اور انگر کہا کہ میں نے تیری طلاق تجھے رہن دی تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے گر سے جہا کہ میں نے تیری طلاق تجھے قرض دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق کو لے پس عورت نے کہا کہ میں نے کہ واقع نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی طلاق کو لے پس عورت نے کہا کہ میں نے کی تو طلاق پڑ جائے گی گر سے بے کہ واقع نہ ہوگی ایک میرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک میں ہوکہ اللہ نے تو عورت پر طلاق کی ہو اس کے بیا کہ طلاق کو اور اس کے بیہ ہوکہ اللہ نے تو عورت پر طلاق کی ہوکہ نے اس میں اختلاف کی طلاق در بی اضح ہے بیم چوط میں ہے۔

كتاب الطلاق

ا اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق مجھے ہبہ کر دی تو بیصر یک ہے جتی کہ قضاء طلاق واقع ہوگی اگر چہاس سے طلاق کی نیت نہ کی

اے قال المتر جم ہولتے ہیں کہ برئت من دین فلاں یعنی فلاں کواس کا قرضہ دے کر بری ہو گیاسپ دوسرے کے حق میں واجب ادا کرنے کے بعد برئت حقیقت میں صادق آتی ہے اب ان مسائل میں غور کرنا جا ہئے۔

ع قال امترجم بیاضح یا تو عدم نیت کے ساتھ متعلق ہے ہیں جمہور نے منفر دقول ہے کہ عدم نیت کی صورت میں بالا تفاق طلاق نہ ہوگی حالانکہ اس میں کہا کہ اصح بیہ ہے کہ واقع ہوگی اور یا بیاضح کا قول اوپر کے اختلاف ہے متعلق ہے جونیت کی صورت میں ہے ہیں ان کے نز دیک اضح بیہ ہے کہ واقع ہوگی ۔ واقع ہوگی اور یہی تو جیدا قرب ہے واللہ تعالی اعلم اور اظہر بیہ ہے کہ واقع نہ ہوگی ۔

<sup>(</sup>۱) لعنی قریشیه مثلاً یا شایدنسبت یا وطن مراد مومثلاً بغداد به

ہواورا گراس نے دعویٰ کیا کہمیری بینیت بھی کہ میں نے طلاق اسعورت کے اختیار میں دی تو قضاءً تصدیق نہ ہوگی و دیائة تصدیق ہوگی اورا گرکسی مرد نے اپنی بیوی کوطلاق دینی جا ہی پس عورت نے کہا کہ مجھے میری طلاق ہبہ کردے اوراس سے اعراض کر پس کہا کہ میں نے تیری طلاق تخصے ہبہ کر دی تو قضاء بھی اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق ہے اعراض کیا اور نیت اس سے طلاق کی تھی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہے محیط میں ہے اور اگر کہا کہ تر کت <sup>(۱)</sup> طلاقک اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق پڑ جائے گی قال المتر جم ترکت طلاقک بمنعی ترکت اے طلاقک یعنی صیرت الیک یعنی تختے دے دی بھی مستعمل ہے لہذا نیت کے ساتھ طلاق پڑجائے گی واللہ اعلم اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تو قضاء تصدیق ہوگی بہ خلاصہ میں ہےاورا گرکہا کہ خلیت سبیل طلاقک میں نے تیری طلاق کی راہ خالی کر دی اور نیت طلاق کی تو واقع ہوجائے گی پیظہیر یہ میں ہے ا گرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے پھر رک گیا پھر کہا کہ تین طلاق کے ساتھ پس اگر اس کی خاموشی بوجہ دم رک جانے کے ہو تو تین طلاق پڑیں گی اور اگر سانس ٹوٹ جانے ہے نہ ہوتو تین طلاق نہ پڑیں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے پھر بعد سکوت کے اس سے یو چھا گیا کہ کتنی اس نے کہا کہ تین تو تین طلاق واقع ہوں گی پی خلاصہ میں ہے ایک شخص ہے دریا فت کیا گیا کہ س قدر طلاق دی پ ہیں۔ ہیں اس نے کہا کہ تین طلاق پھر دعویٰ کیا کہ وہ جھوٹا<sup>(۲)</sup> تھا تو قضاءًاس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہےاورا گرکہا کہ تو طالقہ ہے اور بسہ طلاق کہنا جا ہتا تھالیکن قبل اس کے کہوہ بسہ طلاق کھے کسی دوسرے نے اس کا منہ بند کرلیا یا وہ مر گیا تو ایک طلاق وا قع ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گرکسی هخص نے اس کا منہ بند کرلیا پھراس نے کہا کہ تین طلاق سے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور یے کم ایسی صورت پرمحمول ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی فورا کہا کہ تین طلاق سے پیظہیریہ میں ہے اور اگراپیے شوہرے کہا کہ مجھے تین طلاق دے دے پس اس نے طلاق دینی جاہی پس کسی نے اس کا مند بند کرلیا پھر جب ہاتھ ہٹایا تو اس نے کہا کہ دارم یعنی میں نے دی تو عورت مذکورہ پر تین طلاق پڑیں گی ایسا ہی عمس الاسلام کا فتوی منقول ہے بید ذخیرہ میں ہے اور جب طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف کی پااسیے عضو کی طرف جس ہے پوری (۳) ہے تعبیر کی جاتی ہے تو طلاق واقع ہوگی اوراس کی بیصورت ہے کہ مثلاً کہے کہ تو طالقہ ہے یا کہے کہ تیرار قبہ طلاقہ ہے یا تیری گردن طالقہ ہے یا تیری روح طالقہ ہے یا تیرا بدن جسم یا تیری فرج یا تیراسریا تیراچ رہ کذافی الہدایہ یا کہا کہ تیرانفس طالقہ ہے بہرصورت مطلقہ ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں ہیا گرایسے جزو کی طرف اضافت کی جس سے تمام بدن ہے تعبیر نہیں کی جاتی ہے جیسے کہا کہ تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں طالقہ ہے یا تیری انگلی طالقہ ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی محیط سرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ بیسرطالق ہے اور اپنی بیوی کے سرکی طرف اشارہ کیا تو طلاق پڑجائے گی:

اگر کہا کہ یدک (م) طالق اوراس ہے تمام بدن ہے تعبیر کا قصد کیا توعورت پرطلاق ہوگی بیسران الوہان میں ہے اوراس طرح اگر کہا کہ تیری ناف یا زبان یا ناک یا کان یا پنڈلی یا ران طالقہ ہے تو ایس صورت میں نیت سے طلاق پڑجائے گی بیہ جو ہرة النیر ہ میں ہے اوراس کے پیٹے و پیٹے و بضع کی صورت میں طلاق نہ پڑے گی بیکا نی میں ہے اورا گرطلاق کی نسبت کسی جزو (۵) شائع کی جانب کی مثلاً کہا کہ تیرانصف طالق ہے یا ثلث طالق ہے یا ربع طالق ہے یا تیرے ہزار حصوں میں سے ایک حصہ طالق ہے تو طلاق پڑجائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہے اورا گرکہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروایتیں ہیں اور دونوں میں سے تو طلاق پڑجائے گی بیفاوی قاضی خان میں ہے اورا گرکہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروایتیں ہیں اور دونوں میں سے

<sup>(</sup>۱) میں نے چھوڑی تیری طلاق۔ (۲) یعنی خوداس تین طلاق کے اظہار میں جھوٹا تھا۔ (۳) جیسے گردن وغیرہ۔

<sup>( &</sup>quot; ) تیرا ہاتھ طالقہ ہے۔ (۵) یعنی غیر معین بحسب محل جوتمام بدن میں ہے ہوسکتا ہواور غیر مقسوم ۔

سیح روایت سے کہ طلاق پڑجائے گی میں ان الوہائے میں ہے مگر خلاصہ میں لکھا ہے کہ خون کی صورت میں مختار سے ہے کہ طلاق نہ پڑے گی انتہا اور اگر کہا کہ تیرے ہال یا ناخن یا تھوک طالقہ ہے تو بالا جماع طلاق نہ پڑے گی میں رائ الوہائے میں ہے اور اس طرح دانت وحمل میں تھی ہے میں تھی تیراسر یا کہا کہ چہرہ طالق ہے یا اپنا ہاتھ اس کے سریا گردن پر رکھااور کہا کہ یہ مرطالق ہے اور این میوی گردن پر رکھااور کہا کہ یہ مرطالق ہے اور این میوی کے سرکی طرف اشارہ کیا تو سیحے بیہ ہے کہ طلاق نہ پڑھا گی جیسے کہ اگر کہا کہ تیراسر یہ طالق ہے تو واقع ہوگی میہ فتاوی قاضی خان سے سے کہ طلاق ہوگی میہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ہارے بعضے مشاک نیسی نے نصف اعلیٰ کی جانب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طلاق

واقع ہونے کا فتو یٰ دیا:

اگر کہا تیری دیر (۱) طالق ہے تو طلاق نہ پڑے گی اورا گر کہا کہ تیری است طالق ہے تو واقع ہو گی اور شیخ مرغینانی " نے فر مایا کہ اگر کہا کہ تیری قبل<sup>(۲)</sup> طالق ہےتو اس میں کوئی روایت نہیں ہےاور جا ہے کہ طلاق واقع ہوجائے بیہ غابیۃ السروجی میں ہےاور اگر کہا کہ تیرااو پر کا آ دھا بیک طلاق طالقہ ہےاور تیرانیچے کا آ دھابدوطلاق طلاقہ ہےتو متقدمیں سے اس مسئلہ میں کوئی روایت نہیں ہا ور نہ متاخرین ہے اور بیمسکلہ بخارامیں واقع ہوا تھا اپس اس کا فتویٰ طلب کیا گیا تو ہمارے بعضے مشائخ نے اس کے نصف اعلیٰ کی جانب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طلاق واقع ہونے کا فتویٰ دیا اس واسطے کہ سراس کے نصف اعلیٰ میں ہے پس اس کے سر کی جانب طلاق کی اضافت کرنے والا ہوااوربعض نے دونوں اضافوں کی جہت سے تین طلاق واقع ہونے کافتویٰ دیااس واسطے سرنصف اعلیٰ میں ہے اور فرج نصف اسقل میں ہے ہی نصف اعلیٰ کی طرف اضافت سے اس کے سرکی جانب اضافت کرنے والا ہوااور پنچآ دھے کی طرف اضافت ہے فرج کی طرف اضافت کرنے والا ہوا پیمچیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بنصف تطلیقہ ہے ۔ تو پوری ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ بدونصف تطلیقہ ہے تو بیثل ایک طلاق دینے کے ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ تین نصف طلاق ہیں تو دوطلاق واقع نہ ہو گی اور یہی سیجے ہے اور جا رنصف طلاق صورت میں بھی یہی حکم ہے بیعتا ہیہ میں ہے اورا گر کہا کہ دوطلاق کی نصف بچھ پر ہیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ دونصف دوطلاق کی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تین آ و ھے دوطلاق کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ انت طالق نصف تطلیقة وثلث تطلیقة وسدس تطلیقة یعنی تو طالقہ ہے ساتھ نصف ایک طلاق کے اور تہائی ایک طلاق کے اور چھنے حصہ ایک طلاق کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے ہر جزوکوایک تکرہ طلاق کی جانب نسبت کی ہے اور جب تکرہ کی تکرار کی جائے تو دوسر ایہلے کا غیر ہوتا ہے قال المترجم وبذامشروح في الاصول اوراگريوں كہا كه نصف تطليقة و ثلثها وسدسها يعني نصف ايك طلاق كا اور تهائي اس كي و چھڻا حصہ اس کا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر سب حصل کر ایک طلاق کامل سے بڑھ جائیں مثلاً یوں کہا کہ نصف ایک طلاق کا اور تہائی اس کی اور تہائی اس کی تو بعض نے فر مایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا دوطلاق پڑیں گی اور یہی مختار ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور یہی سیجے ہے اور پیظہیر پیمیں ہے۔

اگرا پیعورتوں سے کہا کہ میں نے تم سب کوا یک طلاق میں شریک کیا تو یہ قول اورتم سب میں ایک طلاق ہے دونوں کیساں ہیں:

اگرعورت سے کہا کہ تو تین طلاق کی نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو تین طلاق کی دو نصف کے ساتھ مطلقہ ہےتو تنین طلاق پڑیں گی بیدذ خیرہ میں ہےاورا گرعورت سے کہا کہتو طالقہ بیک طلاق ونصف طلاق ہے یا کہا کہ بیک طلاق و چہارم طلاق ہے یامثل(۱) اس کے تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ایک طلاق اور اس کا نصف یا کہا کہ ایک طلاق واس کا چہارم تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی کذا فی المحیط والبدائع مگریہ بعض کا قول ہےاورمختاریہ ہے کہ دوطلاق واقع ہوں گی پیہ سراج الوہاج و جوہرۃ النیر ہ میں ہےاورا گرعورت کوتین چوتھائی طلاق یا جار چوتھائی طلاق دیں پس اگروہ طلاق جس کے چہارم حصه تین کئے ہیں یا جار کئے ہیں و ہمعرفہ طلاق ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر طلاق نکر ہ بیان کی تو دونوں صورتوں میں تین طلاق وا قع ہوں گی اورا گر کہا کہ پانچ چوتھائی تو طلاق معرفہ کی صورت میں دوطلاق پڑیں گی اور نکرہ ہونے کی صورت میں نتین طلاق پڑیں گی اسی طرح مثل چوتھائی کے پانچواں حصہ و دسواں حصہ وغیرہ سب میں ایسا کہی حکم ہے بیٹییین میں ہے اورا گراپنی بیوی کوایک طلاق دے دی پھر دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے اس کی طلاق میں تجھے شریک کیا تو دوسری پر بھی ایک طلاق پڑ جائے گی اوراگر تیسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے ان دونوں کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اورا گر چوتھی بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے ان سب کی طلاق میں شریک کیا تو اس پرتین طلاق واقع ہوں گی اورا گرپہلی بیوی کی طلاق بعوض مال جمہو پھر دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے اس کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر طلاق پڑے گی مگراس کے ذمہ مال لا زم نہ ہو گا اور اگریوں کہا کہ میں نے مختبے اس کی طلاق میں بعوض اس قدر مال کے شریک کیا ایس اگر دوسری بیوی نے قبول کیا تو اس پر طلاق پڑے گی اور مال بھی لا زم ہوگا اورا گرقبول نہ کیا تو کچھنہیں ہے طہیر ہیمیں ہے اورا گر کہا کہ فلاں کوتین طلاق ہیں اور فلاں دیگراس کے ساتھ ہے یا کہا کہ فلاں دیگر کو میں نے اس کے ساتھ طلاق میں شریک کیا تو دونوں پرتین تین طلاق پڑیں گی یہ محیط سزھسی میں ہےا گرکسی مرد کی تین بیویاں ہوں اور اس نے انعورتوں ہے کہا کہ انتن طوالق ثلثا لیعنی تم لوگ طالقات بسہ طلاق ہویا یوں کہا کہ میں نے تم کوتین طلاق دیں تو ہرا یک عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اوراس صورت میں تین طلاق کی تقشیم ان تینوں پر نہ ہو گی بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نےتم سب کے درمیان تین طلاق دیں تو تین طلاق ان تینوں کے درمیان تقسیم ہوں گی پس ہرایک پرایک طلاق واقع ہو گی پیغاییة السروجی میں ہےاوراگرا پنی عورتوں ہے کہا کہ میں نےتم سب کوایک طلاق میں شریک کیا توبیقول اورتم سب میں ایک طلاق ہے دونوں کیساں ہیں بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگراپی چارعورتوں سے کہا کہتم لوگ طالقات بسہ طلاق ہوتو ہرایک عورت پرتین طلاق واقع ہوں گی اوراگراپی بیوی

ا قال الممترجم واضح رہے کہ پانچواں حصہ اگرلیا اور طلاق معرفہ ہے توایک پانچواں اور دو پانچواں یہاں تک کہ پانچ پانچویں تک ایک ہی طلاق رہے گی اور چھ پانچویں میں دوطلاق ہوجا ئیں گی اور دسویں حصہ لینے میں دس دسویں تک ایک طلاق اور گیارہ دسویں میں دوطلاق ہوں گی اور اگر طلاق نکرہ ہوتو وہ پانچویں اور دو دسویں تک دوطلاق اور تین پانچویں و تین دسویں اور اس سے زیادہ جہاں تک ہوتین طلاق پڑیں گی فاقہم ۔

قولہ عوض مال مثلاً عورت نے شوہرے کہا کہ تو اس قدر مال مجھ سے لے لےاور مجھے طلاق دے دے اس نے وہ مال لے کر طلاق دے

<sup>(</sup>۱) تہائی و چھٹا حصہ وغیرہ۔

فتاويٰ عالمگيري ..... جلد 🕥

ے کہا کہ تو طالقہ یا نچے تطلیقات ہے ہے پس عورت نے کہا کہ مجھے تین طلاق کا فی ہیں پس شو ہرنے کہا کہ اچھا تین طلاق تجھ پر اور باقی تیری سوتنوں پر ہیں تو تین طلاق اس پرواقع ہوں گی اوراس کی سوتنوں پر پچھوا قع ندہوگی اس واسطے کہ تین طلاق کے بعد جو پچھ باقی رہیں وہ لغوہو گئیں پس اس ہے اس عورت کی سوتنوں کی جانب لغو چیز کو پھیرا پس کچھوا قع نہ ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگر اس نے جار ہو یوں سے کہا کہتم لوگ تین طلاق سے طالقہ ہواور بیزنیت کی کہ تینوں طلاق ان کے درمیان مقسوم ہیں توفیما بینه و ہیں الله تعالی وہ متدین ہوگا پس ہرایک عورت پرایک ایک طلاق واقع ہوگی بیفتح القدیر میں ہےاورا گراس کی دوعورتیں ہوں پس اس نے کہا کہتم دونوں میں دوطلاق ہیں تو ہرا یک پرایک طلاق واقع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان دو طلاق مشترک کردیں تو بھی یہی تھم ہے اور اگر ایک عورت کو دوطلاق دیں پھر دوسری ہے کہا کہ میں نے بچھے کو اس کی طلاق میں شریک کیا تو ایسانہیں ہے بلکہ دوسری پر بھی دوطلاق واقع ہوں گی میسراج الوہاج میں ہےاورا گراپنی عورتوں میں ہے ایک کوایک طلاق دی اور دوسری کو دو طلاق دیں پھرتیسری ہے کہا کہ میں نے مجھے اُن دونوں کے ساتھ میں شریک کیا تو تیسری پرتین طلاق پڑیں گی خواہ وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہواورا گرایی صورت میں کہ دوکو یا تین کومختلف طلاقیں دیں پھرتیسری یا چوتھی کومطلقات میں ہے کسی ایک کے ساتھ شریک کیا مثلاً کہا کہ تجھ کو میں نے ان میں ہے ایک کے ساتھ شریک کیااور جس کے ساتھ شریک کیا ہے اس کو معین نہیں کیا تو مردکوا ختیار ہوگا یعنی اس کے بیان پررہے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے شریک لیمرے بیعتا ہیہ میں ہے اور فقاویٰ بقالی میں ہے کہ اگر اپنی بیوی کو تین طلاق دیں پھراپنی دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس طلاق میں حصہ قرار دیا تو شوہر کے بیان نیت پر ہے پس اگراس نے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق پڑے گی اورا گر نتیوں طلاقوں میں سے ہرا یک میں حصہ قرار دینے کی نیت کی تو تین طلاق پڑیں گی اور منتقی میں ہے کہ اگر اپنی ایک بیوی کوطلاق دی پھر اس سے نکاح کیا پھر اپنی دوسری بیوی ے کہا کہ میں نے تحجے فلاں کی طلاق میں شریک کیا تو یہ مطلقہ ہو جائے گی اور اگر زوجہ سے کہا کہ میں نے جھے کو طلاق فلاں میں شریک کیا حالا نکہ فلاں ندکورکواس نے طلاق نہیں دی ہے یا فلاں ندکورہ کسی مردغیر کی بیوی ہے خواہ غیرمرد ندکور نے اس کوطلاق دی ہے پانہیں دی ہے بہر حال درصور تیکہ فلاں مذکورہ غیر مرد کی بیوی ہے اس مخض کی بیوی پر طلاق نہ پڑے گی خواہ اس نے نیت کی ہویا نہ کی ہووار نیز اگروہ اسی کی بیوی ہولیکن اس کوطلا ق نہیں دی تھی تو بھی اس کی زوجہ پرطلاق نہ پڑے گی اورایسا کہنا اس کی طرف سے فلاں کی طلاق کا اقرار نہ ہوگا اس کو بشر ؓ نے امام ابو یوسٹ سے اور ابوسلیمان نے امام محمدؓ سے مطلقاً روایت کیا ہے مگر بقالی میں اس ے آگے یہ جملہ زائد ہے کہ ایسا کلام اس فلال کی طلاق کا اقر ارنہ ہوگا الا اس صورت میں کہ یوں کیے کہ میں نے تجھے فلال کی طلاق میں شریک کیا جس کومیں نے طلاق دے دی ہے اور نیز بقالی میں مذکور ہے کہ اگر اپنی بیوی کوغیر کی بیوی کی طلاق میں شریک کیا تو نہیں سیجے ہےالا اس صورت میں کہ یوں کہے کہ میں اپنی بیوی پروہ طلاق واقع کرتا ہوں جوفلاں غیر کی عورت پروا قع<sup>ع</sup> کی گئی ہےاور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ سےروایت کی ہے کہا گرا یک باندی آ زاد کی گئی اور بخیار عتق اِس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا پس اس کے شوہر نے دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے مجھے اس کی طلاق میں شریک کیا تو ڈوسری بیوی <sup>(1)</sup> پرطلاق نہ پڑے گی اور ایسا ہی ہرجد ائی جو بغیر طلاق واقع ہواس کے ساتھ شریک کرنے (۲) میں یہی حکم ہے اور اگر کہا کہ میں نے جھے کواس کی فرفت میں شریک کیا یا کہا کہ میں نے

ا پھرجس کے ساتھ شریک کیا جس قدر طلاق اس پڑھی ای قدراس پرواقع ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) ای واسطے کہ معتقہ خو د مطلقہ نہیں ہے۔ (۲) کہ طلاق نہ ہوگی۔

تخصے اس کی بینونت میں جومیر ہےاوراس کے درمیان واقع ہوئی شریک کردیا تو اس بیوی پرایک طلاق ہائن واقع ہوگی اوراگرتین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء ُتصدیق نہ ہوگی گر فیما ﷺ بینہ و بین اللہ تعالیٰ متدین ہوسکتا ہے بیمحیط میں ہے۔

ا گرایک عورت سے کہا کہ انت طالق وانت یعنی تو طالقہ ہے اور تو تو دوطلاق واقع ہوں گی:

اگراپنی جارعورتوں ہےکہا کہتم جاروں کے درمیان ایک طلاق ہےتو ہرایک پرطلاق واقع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہتم عاروں میں دوطلاق ہیں یا تین یا جارطلاق ہیں تو بھی ہی تھم ہے لیکن اگر بیزیت کی ہو کہ بیطلاق ان سب کے درمیان مشترک ہوکر تقسیم ہوتو دوطلاقوں میں ہرایک پر دوطلاق اور تین طلاق میں ہرایک پر تین طلاق واقع<sup>(۱)</sup> ہوں گی اورا گرکہا کہتم ح<u>ا</u>روں میں یا کچ طلاقیں ہیں اوراسکی کچھنیت نہیں ہےتو ہرایک پر دوطلاق واقع ہوں گی اوراسی طرح یا کچے سے زائد آٹھ تک یہی حکم ہوگا پھراگر آٹھ ے زائدنو کئے تو ہرایک پرتین طلاق واقع ہوں گی ہے فتح القدیر میں ہے اوراگرایک عورت ہے کہا کہ انت طالق وانت یعنی تو طالقہ ہے اور تو تو دوطلاق واقع ہوں گی فتاوی قاضی میں ہے کہ ایک واقع ہو گی اور اگر اخید انت دوسری بیوی سے کہا ہوتو ایک طلاق دوسری (۲) بیوی پر پڑے گی اورا گرکہا کہ انت طالق وانتما لینی انت طالق ایک بیوی ہے کہا اور انتما اس بیوی اور ایک دوسری بیوی دونوں سے کہاتو پہلی پر دوطلاق پڑیں گی اور دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ انت طالق لا بل انت (مم) یعنی تو طالقہ ہے نہیں بلکہ تو تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر دوسر الفظ انت یعنی تو کسی دوسری بیوی ہے کہا تو بدوں نیت کے اس پر طلاق واقع نہ ہوگی کیکن اگر وانت اور تو یوں کہا تو دوسری پر ایک طلاق پڑ جائے گی جیسے ھذہ طالق وھذہ بعنی پیطالقہ ہے اور پیے کہنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ دونوں پر طلاق واقع ہوتی ہے اور اگر یوں کہا کہ ہذہ طالق<sup>(۵)</sup> ہذہ تو دوسری<sup>(۲)</sup>عورت پر بدوں نیت کے طلاق نہ پڑے گی اورا گر کہا کہ بیاور بیطالقہ ہیں تو دونوں پرطلاق پڑ جائے گی اورا گر کہا کہ بید بیطالق ہےتو پہلی پر یعنی جس کی طرف پہلے بیہ ے اشارہ کیا ہے وہ طالقہ نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ یوں کے کہ دونوں طالقہ ہیں اور اگر تبین عورتوں ہے کہا کہ تو پھرتو پھر تو طالقہ ہےتو فقط اخیرہ مطلقہ ہوگی اوراسی طرح اگر بحرف واؤ کہاتو بھی یہی حکم ہےاوراگراس صورت میں آخر میں کہا ہو کہ مطلقات ہو تو سب پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر لفظ طلاق پہلے کر دیا مثلاً کہا کہ طلاق تجھ پر پھر تجھ پر بھر تجھ پر ہے تو سب پر طلاق واقع ہوگی میہ ظہیر بیاورعتا ہیمیں ہےاوراس طرح اگراس کی جارہیویاں ہوں پس اس نے ایک بیوی ہے کہا کہ انت پھر دوسری بیوی ہے کہا کہ ثم انت پھرتیسری ہیوی ہے کہا کہ ثم انت پھر چوتھی ہیوی ہے کہا ثم انت طالق یعنی یوں کہا کہ تو پھرتو پھرتو کھرتو طالقہ ہے تو چوتھی مطلقہ ہوجائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اور چارطلاق میں ایک طلاق زا کد لغو ہے۔

<sup>(</sup>r) اور پہلی پر فقط ایک طلاق۔

<sup>(</sup>٣) لوطالقه باورتم دونوں۔

<sup>(</sup>۴) ایک ہی ہوی ہے بیسب کلام کہا۔

<sup>(</sup>۵) 💎 یعنی دوعورتوں کی طرف اشارہ کیا۔

<sup>(</sup>۱) پيطالقہ ہے۔

اگر کہا تو طالق کے اور تو اور تو نہیں تو تو فقط پہلی دونوں عور تیں مطلقہ ہوں گی اور اگر بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ تین طلاق ہے ہے اور یہ بیوی تیرے ساتھ ہے یا تیرے مثل ہے یا کہا کہ بیددوسری بیوی تیرے ساتھ ہے پھر کہا کہ میری بیمرادکھی کہ تیرے ساتھ جیٹھی ہوئی ہے تو اس کی تصدیق نہ ہوگی پس قضاءً دونوں تین تین طلاق سے مطلقہ ہوں گی اور اگریوں کہا کہ اگر میں نے تجھے طلاق دی تو پہ بیوی تیرے مثل ہے یا تیرے ساتھ ہے اپس اس نے اول کوتین طلاق دیں تو دوسری پرایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ پہ کہنا کہ اگر میں نے تخجے طلاق دی بیا لیک طلاق کو بھی شامل ہے اور اگر شوہر نے ابتدا کہا کہ تیرے ساتھ بیہ طالقہ ہے تو مخاطبہ پر بدوں نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی ہے عمّا ہیہ میں ہے اور اصل میں مذکور ہے کہ اگر ایک مرد کی تین بیویاں ہیں پس اس نے کہا کہ بیہ طالقہ ہے یا بیاور بیتو تیسری فی الحال مطلقہ ہو گی اوراول و دوم میں شوہرمختار ہے جس کو حیا ہے موقع عطلا ق قرار دے بیمحیط میں ہے ا یک شخص کی جارعورتیں ہیں پس اس نے کہا کہ بیرطالقہ ہے یا بیاور بیہ یابیتو اس کو پہلی دونوں میں اور پچھلی دونوں میں اختیار ہے کہ دو میں ہے ایک جس کو جا ہے موقع طلاق قرار دے بیمحیط سرتھی میں ہے اور اگر کہا کہ بیطالقہ ہے یا بیاور بیاور بیاق تیسری و چوتھی مطلقہ ہو جائے گی اور اول و دوم میں اس کو خیار حاصل ہو گا اور اگر کہا کہ بیرطالق ہےاور بیریا بیداور بیتو اول و چہارم مطلقہ ہو جا نتیں گی اور دوم وسوم میں اس کو خیار حاصل ہوگا بیمحیط میں ہےاوراگر یوں کہا کہ تو طالقہ ہے ہیں بلکہ بیدیا پینہیں بلکہ بیتو اول و چہارم مطلقہ ہو جا نیں گی اور دوم وسوم میں اس کوخیار حاصل ہو گا اور اگر کہا کہ عمر ہ طالق ہے یا زینب بشرطیکہ گھر میں داخل ہو پس دونو ں گھر میں داخل ہوئی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس پر جا ہے طلاق واقع کرےاورا گرعورت ہے کہا کہتو تین طلاق ہے طالقہ ہے یا فلاں مجھ پرحرام ہےاوراس لفظ ہےقتم مراد لی تو جب تک جارمہنے نہ گز رجا نمیں تب تک وہ بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا پھر ا گر جار مہینے گز رکئے اور اس نے اسعورت ہے جس کی نسبت قشم کھائی تھی قربت نہ کی تو وہ مجبور کیا جائے گا کہ جا ہے طلاق ایلاء دے دے یا طلاق صرح وے دے اور اگر کسی نے کہا کہ اس کی بیوی طالقہ ہے یا اس کا غلام آزاد ہے پھرفبل بیان کے مرگیا تو امام اعظم کے نز دیکے غلام آزاد ہو جائے گا اوراپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور طلاق باطل ہو جائے گی مگرعورت کونصف میراث مقررہ ملے گی اور تین چوتھائی مہر ملے گا اگر غیر مدخولہ ہوا اور سعایت مذکورہ میں ہے عورت کو کچھ حصہ میراث نہ ملے گا بیمحیط

ا اگرعورت ہے کہا کہ میں تجھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا'نہیں بلکہ دوتو دوطلاق واقع ہونگی:

اگر عورت ہے کہا کہ انت طالق لا بل طالق کہ تو طالقہ ہے نہیں بلکہ تو طالقہ ہے تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ طلاق ہے نہیں بلکہ طلاق ہے نہیں بلکہ طالاق ہے نہیں بلکہ طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ قو تو عورت ہے کہا گر تو طالقہ ہے نہیں بلکہ تو تو عورت پر پچھالا زم نہ ہوگی الا اس صورت ہیں کہ شوہر نے نہیت کی ہواوراگر بیوی ہے کہا گر تو طالقہ ہے نہیں بلکہ تم دونوں تو پہلی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی اور دوسری بیوی پر روطلاق واقع ہوں گی اور دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اور اصل میں فہ کور ہے کہا گر عورت ہے کہا کہ میں مجھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا ہوں نہیں بلکہ دوتو دو یو اللہ تا تھا گھیں المحربیة وابلندیة فائم میں المحربیة وابلندیة فائم

توله موقع طلاق یعنی جسعورت کو پاہے کل طلاق قرار دے کیس وہ طلاق ای پرواقع ہوگی۔

طلاق واقع ہوں گی بیمحیط میں ہےاوراگر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بدوطلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر غیر مدخولہ ہے ایسا کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ ہے اور طالقہ ہے اور طالقہ <sup>(1)</sup> ہے نہیں بلکہ بیتو اخیرہ پر ایک طلاق پڑے گی اور پہلی پر تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر اس نے تین عورتوں ہے کہا کہ تو طالقہ اورتو نہیں بلکہ تم سب پر طلاق پڑ جائے گی بیمجیط سرحسی میں ہے۔

اگر غیر مدخولہ ہے کہا کہ بیرطالقہ ہے بیک طلاق اور بیک طلاق اور بیک طلاق نہیں بلکہ بیددوسری بیوی تو دوسری بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی اور پہلی بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اورا گر پہلی مدخولہ ہوتو اس پڑھی تین طلاق واقع ہوں گی بیعتا ہی<sup>و (۴)</sup> میں ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق نہیں بلکہ آئندہ کل تو فی الحال اس پر ایک طلاق واقع ہوگی پھر جب دوسرے روز یو پھٹے تب ہی عدت میں اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی یہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر ایک بیوی کے کہا کہ تو مطلقہ بیک طلاق رجعی اور بدیگرطلاق بائن ہے نہیں بلکہ بیتو پہلی پر دوطلاق واقع ہوں گی اور دوسری پر ایک طلاق اور اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے نہیں بلکہ بیتو دونوں پر تین طلاق واقع ہوں گی اورا گریوں کہا کہ نہیں بلکہ بیطالقہ ہےتو دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑے گی بیعتا ہیں ہے اور اگراپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے یانہیں یا پچھنہیں تو امام محدؓ نے فر مایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالق ہے یانہیں یا کچھنہیں یا لاغیر طالق ہے و بالا تفاق کچھنہیں واقع ہوگی بیرکا فی میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ بسه طلاق ہے یانہیں تو بعض نے فر مایا کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور اصح بیہ ہے کہ کچھوا قع نہ ہوگی بیعتا ہیہ میں ہے اور نوا در ابن ساعہ میں امام محد ﷺ سے روایت ہے کہ اگر کسی کوشک ہوا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے یا تین طلاق تو وہ ایک طلاق رکھی جائے گی یہاں تک کہ اس کوزیادہ کا یقین ہویا اس کا غالب گمان اس کے برخلا ف ہو پھرا گرشو ہرنے کہا کہ مجھے مضبوطی حاصل ہوئی کہوہ تین طلاق تھیں یاوہ میرے نز دیک تین قرار پائی ہیں تو جوامراشد ہواس پر مدار کارر کھوں گا پھراگر عا دل لوگوں نے جواس مجلس میں حاضر تھے خبر دی اور بیان کیا کہ وہ ایک طلاق تھی تو فر مایا کہ اگر لوگ عا دل ہوں تو ان کی تصدیق کر کے ان کا قول لوں گا بیرذ خبر ہ فصل گیارہ میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق یا بدوطلاق ہے تو بیان کرنے کا اختیار شوہر کو ہے بینی بیان کرے کہ دونوں میں ہے کون بات ہےاوراگراییا قول غیرمدخولہ ہے کہا تو اس پرایک طلاق پڑے گی اور شوہر بیان کا مختار نہ ہو گا پیظہیر بیمیں ہےاورا مام قد وری نے ذکر کیا ہے کہ اگراپنی بیوی کے ساتھ الیمی چیز کوملایا جس پرطلاق نہیں ہوتی ہے جیسے پھروچو پایدوغیرہ اور کہا کہتم دونوں میں ہے ا یک طالقہ ہے یا کہا کہ پیطالقہ ہے یا بیتو امام ابو حنیفہٌ وامام ابو یوسٹ کے نز دیک اس کی بیوی پرطلاق پڑے گی اورا گراپی منکوحہ اور ا یک مرد کوجمع کیا یعنی یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالق ہے یا یوں کہا کہ بیعورت طالقہ ہے یا بیمر دتو بدوں نیت کے اس کی بیوی پرطلاق واقع نه ہوگی بیامام اعظم کا قول ہےاوراگرا پی منکوحہ کے ساتھ اجنبیہ عورت کوجمع کیا یعنی کہا کہتم دونوں میں ہےا یک طالقہ ہے یا کہا کہ بیطالقہ ہے یا بیتو بدوں نیت کے اس کے بیوی مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ اجنبیہ اس امر کی محل ازر دے خبر ہے یعنی خبر دے سکتا ہے کہ اجنبیہ طالقہ ہےاگر چدانشائے طلاق اس پرنہیں کرسکتا ہےاور بیصیغہ طالقہ در حقیقت اخبار<sup>ا</sup> ہےاورا گرالی صورت میں کہا کہ میں نے تم دونوں میں ہےا بیک کوطلاق دے دی تو بدوں نیت کے اس کی عورت پر طلاق پڑ جائے گی پیرطلاق الاصل میں

> ا اخبار لیعنی جملہ خبر میہ ہے جو پچے نہ جھوٹ کو ممثل ہوتا ہے۔ (۱) لیعنی دوسری بیوی ۔ (۲) فصل کنایات ۔

ندکور ہے اور ہشام نے اپنی نوادر میں امام محمدٌ ہے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی اور ایک اجنبیہ ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری بسہ طلاق تو ایک طلاق اس کی بیوی پر واقع ہوگی اور امام محمدٌ نے زیا دات میں فر مایا کہ ایک مرد کی دونور تیں دور دھ بیتی ہوئی ہیں ایس نے دونوں ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے تو دونوں میں ایک مطلقہ ہوجائے گی اور بیان کرنا شو ہر کے اختیار میں ہے پھڑا گر ہنوز اس نے بیان نہ کیا تھا کہ کسی عورت نے آکر ان دونوں کو دود دھ بلایا خواہ ایک ہی ساتھ یا آگے بیچھے تو دونوں بائنہ ہوجائیں گی بیمچیط میں ہے۔

اگراپنی زندہ بیوی کواور جومری پڑی ہے طلاق میں جمع کیا یعنی کہا کہتم دونوں میں سے ایک طالقہ ہے تو زندہ کی طلاق وا قع نہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےا مام محمدؓ نے زیادات میں فر مایا کہ ایک مرد کی تحت میں ایک آزادہ اور ایک باندی ہےاور اس نے دونوں سے دخول کرلیا ہے پس اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بدطلاق طالقہ ہے پھر باندی آزاد کی گئی پھرشو ہرنے بیان کیا کہ میری طلاق ای معتقہ کے حق میں ہے تو بیہ معتقہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی قال اکمتر جم حرمت غلیظ بیہ ہے کہ بدوں دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے اور اس کے وطی کئے ہوئے اول شوہر پر حلال نہیں ہوسکتی ہے سوآ زاد ہ عورت پر تین طلاق کامل واقع ہونے کے بعداور باندی پر دوطلاق کامل واقع ہونے کے بعداییا ہوجاتا ہے اور چونکہ حالت طلاق میں پیمعتقہ باندی تھی للہذا بیان ای وقت ہے متعلق ہوکر دوطلاق ہے حرمت غلیظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی فاقہم ۔اگر دونوں باندی ہوں اور شوہرنے کہا کہ تم دونوں میں ہےایک بدوطلاق طالقہ ہے پھر دونوں آ زاد کی گئیں پھرشو ہر بیار ہوا یعنی مرض الموت کا مریض ہوااور پھراس نے دونوں میں ہے کئی کے حق میں طلاق کا بیان کر دیا تو وہ بحرمت غلیظہ حرام ہو جائے گی لیکن میراث ان دونوں میں نصفا نصف ہو گی اس واسطے کہ میراث کے حق میں بیربیان مثل عدم <sup>(1)</sup> بیان کے ہے بیمجیط میں ہےا لیک شخص کے تحت میں کسی شخص کی دو باندیاں ہیں پس مولیٰ نے دونوں سے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے پھرشو ہرنے کہا کہتم میں سے جس کومولیٰ نے آزاد کیا ہے وہ ہدو طلاق طالقہ ہےتو اس میںشو ہر کونہیں بلکہمو لی کو حکم دیا جائے گا کہوہ بیان کرے کہ دونوں میں ہےکون آ زادہ ہے پھر جب مولی نے دونوں میں ہے ایک کاعتق بیان کیا تو وہی بدوطلاق طالقہ ہو جائے گی لیکن بحرمت غلیظ مطلقہ نہ ہوگی اور اس کی عدت تین حیض ہے ہوگی اورا گرمولی قبل بیان کے مرگیا تو عنق ان دونوں میں پھیل جائے گا پس اب شو ہر کو حکم بیان دیا جائے گا پس جب شو ہرنے کسی ایک کے حق میں طلاق بیان کی تو امام اعظم ہے نز دیک وہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ ہنوزمست عا ۃ لیعنی سعایت کرنے والی باندی ہےاور جو باندی سعایت میں ہواس کی طلاق کامل دواور عدت دوحیض ہیں اور اگرمولی مرانہیں بلکہ غائب ہو گیا یعنی کہیں چلا گیا تو شو ہر کو بیان کر نے کا تھم نہ دیا جائے گا اورا گرمسئلہ مذکورہ میں شو ہرنے پہل کی اور کہا کہتم دونوں میں ے ایک بدوطلاق طالقہ ہے پھرمولی نے کہا کہ جس کواس کے شوہر نے طلاق دی ہے وہ آ زاد ہے تو ایسی حالت میں شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ بیان کرے پھر جب شوہرنے ایک کی طلاق بیان کی تو وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چونکہ بعد طلاق کے ہی آزاد ہوگئی ہے لہٰذا بحرمت غلیظ حرام ہوجائے گی اور تین حیض نے عدت پوری کرے گی اور بعضے نسخوں میں لکھا ہے کہ وہ حیض <sup>(۳)</sup> سے عدت پوری کرے

لے مترجم کہتا ہے کہ یہاں خطاب کے لحاظ سے زندہ متعین ہوئی اورمر دوہ چونکہ لائق خطاب نتھی تو کلام اس سے متعلق نہ ہوا جیسے عورت دیوار کو جمع کر کے خصاب کا حکم ۔

<sup>(</sup>۱) ۔ اور عدم بیان کی صورت میں میراث دونوں میں نصفاً نصف ہوتی ہے ایس ایسا ہی اب بھی ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) مثل آزادہ کے۔ (۳) قال اکمتر جم ہواالاظہر۔

کی بیکائی میں ہے۔

امام محری نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اگر کسی مرد کی دو تورتیں ہوں اور وہ دونوں سے دخول کر چکا ہے ہیں دونوں سے کہا کہ تم دونوں طالقہ ہوتو ہرا یک بیک طلاق رجعی مطلقہ ہوگی پھرا گراس نے دونوں میں ہے کی سے مراجعت نہ کی بیہاں تک کہ دونوں کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہوتو بیان کا اختیاراس کو حاصل ہوگا پھرا گراس نے بیان نہ کیا بیہاں تک کہ دونوں میں سے ایک کی عدت گررگئ تو دوسری ان تین طلاق کے واسطے متعین ہوجائے گی اور اگر دونوں کی عدت ساتھ ہی گررگئ تو تین طلاق دونوں میں سے ایک پرواقع نہ ہوں گی اور مشائخ نے فرمایا کہ امام محری پیمراد ہے کہ تین طلاق کسی ایک معین پرواقع نہ ہوں گی پھرامام محری پر اس میں سے ایک معین پر واقع ہوں گی پھرامام محری پر اس کی مقرین میں سے ایک معین پر موسد گی محرود ہو تھا کہ اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک معین پر موسد طلاق واقع کر سے اور مشائخ نے فرمایا کہ مراد بیہ ہے کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک معین پر مقصود سے بیان ہم سہ طلاق واقع کر سے مربح کی اور مشائخ نے فرمایا کہ مورد کے بعد انقضائے عدت کے دونوں میں سے ایک سے نکاح کر لیا تو جائز ہم اور اگر ایک سے نکاح کر لیا تو جائز ہوا واردوسری ان تین طلاق کے واسطے متعین ہوجائے گی۔

اوراگراس نے خود کسی ہے دونوں میں سے نکاح نہ کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک نے کسی دوسر ہے قاح کے کیا اور دوسر ہے قو ہر نے اس ہے دخول کیا گھراس کو طلاق دے دی یا مرگیا گھراس کی عدت گزرگی گھر شو ہراول نے ان دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرلیا تو جہ اگر نہ اور اس طے کہ میت میں الی بات نہیں پائی گئی ہے جواس امرکی موجب ہو کہ وہی طلاق واحدہ کے ساتھ شعین ہو فی تاکہ زندہ تین طلاق کے واسطے تعیین ہو جائے بخلاف اس کے جب دونوں زندہ رہیں اور وہ ایک ہے نکاح کر ہے تو تھم اس کے جب دونوں زندہ رہیں اور وہ ایک ہے نکاح کر سے تو تھم اس کے برعکس (انہوں کے بات ہوئی ہو تھے نہاں کر سے تو تھم اس کے برعکس (انہوں کے بات ہوئی ہو تھے نہاں کہ کر سے تو تھم اس کے جب دونوں زندہ رہیں اور وہ ایک ہے نکاح کر سے تو تھم اس کے برعکس (انہوں کے برائی والے کہ نکاح سوائے الی عورت کے جس پر ایک طلاق واقع ہوئی ہو تھے نہیں ہے ہیں جس سے نکاح کر لیا وہی ایک طلاق کے واسطے متعین ہوگئی اور زیادات میں فر مایا کہ ایک مرد کے تحت میں کی شخص کی دوبا نہ یاں بیں جن کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے ہوئی اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بدوطلاق طالقہ ہے پھران دونوں میں سے ایک کو تربیلیا تو طلاق دونوں میں ہو جائے گی جو جس کی شورت میں بیان کرے ہاں اگر دونوں میں سے کی ایک سے بملک واسطے متعین ہو جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح پر محمول کرنا واجب ہواور بیاس طرح بھین وطرع کی تو دوسری طلاق کے واسطے متعین ہو جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح پر محمول کرنا واجب ہواور بیاس طرح بھین و دوسری طلاق کے واسطے متعین ہو جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح پر محمول کرنا واجب ہواور بیا تھا ہوگی کہ اس باندی ہو وگی کرنا حال طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح پر محمول کرنا واجب ہواور بیات ہو اس طرح کے بات کہ اس باندی ہو وگی کرنا حال طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح پر محمول کرنا واجب ہوا ور بیات ہو اس کرنا حال طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح پر محمول کرنا واجب ہوا ور بیانہ مواسے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح کی ایک میا کہ کہ کہ کرنا حال طور پر رکھا جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فعل کو صلاح کی ایک ہو کہ کرنا حال طور پر رکھا جائے گیا ہوں کے معرف کی کرنا حال طور پر رکھا جائے گیا ہوں کو سے معرف کی کرنا حال میں کرنا حال میں کرنا حا

یاس طرح ہوگا کہ اس کے ذمہ سے طلاق دور کی جائے اس وجہ سے کہ جو باندی بدوطلاق مطلقہ ہو جائے وہ جس طرح بملک نکاح روانہیں ہو تکتی ہے اسی طرح بملک بمین بھی حلال نہیں ہو تکتی پس ضرور ہوا کہ میرے سے طلاق ہی اس کے سرسے دور کی جائے اور اگرا بی دوبیو یوں مدخولہ سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری بسہ طلاق اور شوہر کی نیت ان دونوں میں سے جس کے حق میں جیا ہے تین طلاق واقع کرے ان دونوں میں سے جس کے حق میں جیا ہے تین طلاق واقع کرے

ا یہ بیان بعنی عمد أقصد کرے کہ اس بیان وا ظہار کے ذریعہ سے ایک معینہ پرسب طلاق واقع کرے۔

یعنی منکوحہ میں الی بات یا ئی گئی جومو جب اس کی ہوئی کہوہ ایک طلاق کے واسطے معین ہوئے۔

تاوقنتیکہ دونوں عدت میں ہیں اور جب دونوں کی عدت گز رگئی <sup>(1)</sup> تو کسی ایک معین پر اپنے بیان سے تین طلاق وا قع نہیں کرسکتا ہے اورا گر دونوں میں سےایک کی عدت پہلے گز ری تو وہی بیک طلاق بائنہ ہوگئی اور دوسری مطلقہ بسہ طلاق ہوگی اور اگر دونوں میں سے کسی کے ساتھ دخول نہ کیا ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ تین طلاق کسی ایک معین پر واقع کرے اور اس صورت میں اگر اے ایک کے ساتھ نکاح کرلیا تو جائز ہے لیکن (۲) دونوں ہے نکاح کرلینا جائز نہیں ہے بیم پیط میں ہے اور اگر اپنی حیار بیو یوں میں ہےا یک کوتین طلاق دے دیں پھراس پرمشتبہ ہوگئیں اور ہرا یک عورت نے اپنے مطلقہ ہونے ہےا نکار کیا تو ان میں ے کسی سے قربت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ ایک ان میں سے ضروراس پرحرام ہے اور بیا خمال ان میں سے ہرایک میں ہے اور ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ جو چیز بوقت ضرورت مباخ نہیں ہو جاتی ہے اس میں تحری نہیں روا ہے اور فروج ای باب میں داخل ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ جو بوفت ضرورت مباح ہواس میں تحری جائز ہے ای واسطے فر مایا کہ اگر مردار جانور مذبوح کے ساتھ خلط ہو جائے تو تحری کرسکتا ہے اس واسطے کہ مردار بوقت ضرورت مباح ہو جاتا ہے اورا گران عورتوں نے حاکم کے یہاں شوہر پرنفقہ و جماع کی نالش کی حاکم قبول کر کے اس کوقید کرے گا یہاں تک کہ مطلقہ کو بیان کرے اور ان کا نفقہ اس پرلازم کرے گا اور اس کو جا ہے کہ ہرا یک کوایک طلاق دے دے پھر جب انہوں نے دوسرے شوہرے نکاح کرلیا تو پھروہ ان سے نکاح کرسکتا ہے اور اگرانہوں نے دوسرے سے نکاح نہ کیا تو افضل میہ ہوگا کہ ان میں ہے کسی سے نکاح نہ کرے لیکن اگر اس نے ان میں سے تین عورتوں سے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا اور چوکھی طلاق کے واسطے تعین ہو جائے گی اور ایسا ہی علماء نے وطی کے حق میں فر مایا کہ احتیاطاً ان سے قربت نہ کرےاورا گراس نے تین ہے قربت کی تو چوتھی طلاق کے واسطے متعین ہو جائے گی اوراس کو بیاختیار نہیں ہے کہ ان سب سے نکاح کر لے قبل اس کے کہ بید دوسر ہے شوہر سے نکاح کریں اور اگر ان سب میں سے ایک نے کسی شوہر سے نکاح کیااوراس نے اس کے ساتھ دخول کر کے پھر طلاق دے دی پھراس نے ان جاروں سے نکاح کیا تو جامع میں مذکور ہے کہ سب کا نکاح جا نز ہوگا۔

كتاب الطلاق

اگرا بی دوعورتوں سے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرگئی تو جو باقی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی :

ا قال التمر جم تحری یعنی قصد قلب براستیبازی که کون تھی پس جانب قلب برائی جس پر جے وہی تحری سے تھمبری۔

<sup>(</sup>۱) ایک ساتھ۔

<sup>(</sup>۲) اور بیاختیار نبیں ہوگا کہ دوسری سے نکاح کرے

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 🕻 (۲۹۱ کی کاب الطلاق

کے کہ وہ فلاں تھی لیکن اگر قبل بیان کے وطی کر لی تو جائز ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے اپنی دوعور توں سے کہا کہتم میں سے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک مرگئ تو جو باقی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی اور اسی طرح اگر مری نہیں بلکہ شوہر نے دونوں میں سے ایک سے جماع کیایا بوسہ لیایا اس کے طلاق کی قتم کھائی یا اس سے ظہار کیایا اس کو طلاق دے دی تو دوسری بوی طلاق مبرا گر دونوں میں سے ایک مرگئ پس شوہر نے کہا کہ میں نے اسی کومرا دلیا تھا تو شوہر اس کا وارث (اگر نہوگا اور دوسری بیوی مطلقہ ہو(۲) جائے گی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر ایک معین کو طلاق دی چھر کہا کہ میں نے اس کا وارث (ت نے ہوگا اور دوسری بیوی مطلقہ ہو(۲) جائے گی یہ خلاصہ میں ہے اور اگر ایک معین کو طلاق دی چھر کہا کہ میں نے اس طلاق سے تعیین کا قصد کیا تھا تو قول شوہر کا قبول ہوگا ہے طہر یہ میں ہے۔

اگر کہا کہ تو طالق ہے رات تک یا کہاا یک ماہ تک یا کہاا یک سال تک تو اس میں تین صورتیں ہیں:

اگر کہا کہ تو طالقہ ایک ہے دوتک ہے یا ایک ہے دوتک کے درمیان طالقہ ہے تو بیا یک طلاق ہوگی اور اگر کہا کہ ایک ہے تین تک یا ایک ہے تین تک کے درمیان تو دوطلاق ہوں گی اور بیامام اعظمیؒ کے نز دیک ہے گذا فی الہدا بیاوراگرا پے قول ایک ے تین تک یا ایک ہے تین تک کے درمیان ہے ایک طلاق کی نیت کی تو دیانۃ تصدیق ہوسکتی ہے مگر قضاء کے تصدیق نہ ہوگی میانیة السروجی میں ہےاورا گرکہا کہا یک ہے دس تک تو امام اعظمؓ کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی پیمپین میں ہےاورا گرکہا کہ تو طالقہ ما بین یک تا دیگر ہے یا ایک سے ایک تک تو بیا لیک طلاق ہوگی میراج الوہاج میں ہے ہشام نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ مابین یک و سہ ہے تو بیا یک طلاق ہے بیمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ دو سے دو تک تو امام اعظمیم کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی بیعتا ہیمیں ہےاوراگر کہا کہ تو طالق ہےرات تک یا کہا کہ ایک ماہ تک یا کہا کہ ایک سال تک تو اس میں تین صورتیں ہیں کہ یا تو اس نے فی الحال واقع ہونے کی نیت کی اور وقت واسطے امتدا دیے قرار دیا پس اس صورت میں طلاق فی الحال واقع ہو گی اور یا اس وفت مضاف الیہ کے بعد واقع ہونے کی نیت کی پس ایسی صورت میں اس وفت مضاف الیہ کے گز رنے کے بعد طلاق واقع ہوگی اوراگراس کی کچھنیت نہ ہوتو ہمار ہے نز دیک بدوں وقت مضاف الیہ کے گز رنے کے طلاق واقع نه (۲۶) ہوگی قال المتر جم قولیہ ایک ماہ تک اس کے معنی بیہوئے کہ مہینہ پر یعنی مہینہ بھرگز رنے پرتو طالقہ ہے فاقہم ۔ای طرح اگر کہا کہ گرمیوں تک یا جاڑوں (<sup>(۲)</sup> تک تو طالقہ ہے تو بیقول اور رات تک یا مہینہ تک تو طالقہ ہے دونوں بیساں ہیں ای طرح اگر کہا<sup>(6)</sup> کہ ربیج تک یاخریف تک تو طالقہ ہےتو بھی یہی حکم ہے بیمحیط میں ہےاورا گرکہا کہتو طالقہا ہے بین (۲) یا اے زمان (۲) ہے پس اگراس نے اپنی نیت میں کوئی وقت وز مانہ مرادلیا مثلاً مہینہ یا جاڑے یا خریف تو اس کی نیت پر ہوگا اورا گر پچھ نیت نہ کی ہوتو چھ مہینے پررکھا جائے گا اور اگر کہا کہ تو طالقہ اے قریب ہے اور کچھ نیت نہ کی تو یہ ایک مہینہ سے ایک دن کم پر رکھا جائے گا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔اگر کہا کہ یہاں سے ملک شام تک تو طالقہ ہےتو بیا یک طلاق رجعی ہوگی بیہ ہدا بیمیں ہےاورا گر کہا کہتو طالقہ واحد <sup>(۸)</sup> دو دو

ل مبهم یعنی دونوں میں مشتبہ ومحتمل طلاق کے واسطےاب یہی بیوی متعین ہوگئی۔

ے۔ ع قضاءً کیونکہ قاضی پر بحسب ظاہر حکم کرنا لازم ہےاگر چہ نیت دوسری ہو جو نفی ہے لہٰدا جب تک مخفی کاظہور نہ ہوتب تک قاضی اس کونہیں لے سکتا ہے ور نہ خود گنہگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) کسب اقرار کے۔ (۲) کیونکہ شو ہر کی تصدیق نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) صور تیکه اس کی کچھنیت نه ہو۔ (٣) ار دومجاور ہیں یہ بول جال جمعنی مذکوراظہر ہے۔

<sup>(</sup>۵) کسی وقت کومرا دلیا ہویانہیں۔ (۲) وقت تک۔

<sup>(</sup>۷) زمانه تک در (۸) دومین ایک -

كتاب الطلاق

اكركها:انت طالق بدخولك الدار او بحيضتك :

اگر عورت سابید میں بیٹھی ہے اس ہے کہا کہ تو دھوپ میں طالقہ ہوتو وہیں مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ تو اپنی نماز میں طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ تو اپنی نماز میں طالقہ ہوجائے پر طالقہ ہو جائے پر طالقہ ہوگی بیہ جائے گی بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنی مرض میں یا وقع میں طالقہ ہوگی بینا نیا اللہ نہ ہوگی بیہ ہوگا کہ دخول دار پر تو طالقہ بیک طلاق ہوتی بینالی واقع ہوگی بینا نیا السروجی میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنی مرض میں یا وقت سے طالقہ ہوگی بینا نیا السروجی میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنی دخول دار پر تو طالقہ بیک طلاق ہوتی ایمال واقع ہوگی بینا نیا السروجی میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنی مرض میں یا اپنی حیف کے ساتھ طالقہ ہوگی ہو بدائع وشرح طحاوی میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق بدخولك رہے تو جب وہ طالقہ ہوگی ہو بدائع وشرح طحاوی میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق بدخولك اللہ او بحیضتك یعنی تو طالقہ ہے ساتھ داخل ہو ہو ہے گھر میں یا ساتھ النہ ہو گو جب تک داخل نہ ہو یا عائضہ نہ ہو ب تک داخل منہ ہو یا گھر اپنی اللہ او بحیضتك یعنی تو طالقہ ہو ہو ہے گی ای طرح آگر کہا کہ تو طالقہ ہو تو جب تک ایسانو تو بھی ہی تھم ہو تو جب تک والفہ ہو تو جب تک ایسانوں نہ کی تو جب تک طالقہ نہ ہو گی ہو تھر میں ہا در اگر کہا کہ تو جب تک ایسانوں نہ کی جفا ف اس کے اگر کہا کہ اس چیز اگر کہا کہ تو میں جا در اگر کہا کہ تو ایسانوں تو طالقہ ہو تو جب تک ایسانوں نہ کی بخالف اس کے اگر کہا کہ اس چیز میں جا در اگر کہا کہ تو میں جا در اگر کہا کہ تو میں جا تو ہوں جا تا ہوں تو طالقہ ہو تو ایسانوں میں یا میر حساب میں یا میر حساب میں یا میر یا سے تو طلاق (۳) پڑ جائے گی بخالف اس کے اگر کہا کہ اس جے میں جس کو میں جا تو تو ایسانوں تو طالقہ ہو تو ایسانوں میں ہوں تو طالقہ ہو تو ایسانوں میں ہوں تو طالقہ ہو تو ایسانوں میں ہو تو ایسانوں میں میں ہو ہو گھر میں ہے۔

ع قال المترجم طلاق الله كنز ديك بيربات باورا ي امورك ساته اورزياده بد بوجائ گ

<sup>(</sup>۱) تا کہ چض متحقق ہو۔ (۲) یعنی ایسا کپٹر اپیننے کی حالت میں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی بعدا ہے فعل کے طالقہ ہو جائے گی۔

فعل : (

# ز مانہ کی طرف طلاق کی اضافت کرنے اور اس کے متصلات کے باب میں

اگر کہا کہ تو آج کل یاکل آج طالقہ ہے تو جن دووقتوں کا نام اس نے زبان سے لیا ہے ان میں سے یہلا وقت لیا جائے گا:

ایک شخص نے بطور حلف آپی ہیوی سے نصف رمضان میں کہا کہ تولیلۃ القدر میں طالقہ ہے تو جب تک اگلے سال کا رمضان نہ گزرے جب تک طلاق ہوگی اور صاحبین ؓ کے قول پر جب اگلے رمضان کا نصف گزرجائے جب ہی طلاق پڑے گ یہ بی قاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر قتم کھانے والاعوام میں ہے ہوتو جس رمضان میں قتم کھائی ہے اس کی ستائیسویں تاریخ گزرنے پر طلاق پڑجائے گی اس واسطے کہ عوام میں ستائیسویں رمضان لیلۃ القدر معروف مشہور ہے بیجاوی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعد چھروز کے ہے تو لوگوں کے عرف کے موافق ساتویں روز آفتا ہے فروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو آئی کل یا کل آئے طالقہ ہے تو جن دووقوں کا نام اس نے زبان سے بکا ہے ان میں سے پہلا وقت لیا جائے گا ہی مثال نہ کور

ا تال المترجم خالی رمضان بدوں حرف ظر فیت اردو میں از روئے محاورہ مشکل کیکن عربی میں بھی بدوں تاویل حذ ف مستکرۃ مستعدللبذا ہردو محاورہ قریب قریب ہو گئے ۔

<sup>(</sup>۱) پہلے رمضان کے سوائے۔

میں اول صورت میں آج ہی طلاق پڑے گی اور دوسری صورت میں کل پڑے گی میہ ہدایہ میں ہے اورا گرکہا کہ تو طالقہ آئ وکل ہے تو نی الحال ایک طلاق پڑے گی اور سوائے اس کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرکہا کہ کل اور آئ تو وہ آئ بیک طلاق طالقہ ہوگی اور کل کے روز دوسری طلاق پڑے گی میسراج الوہاج میں ہے اورا گرکہا کہ تو طالقہ ہے آج کے روز اور جب کل آئے تو ایک فی الحال واقع ہوگی اور جب کل کا روز ہودر حالیکہ وہ عدت میں ہوتو دوسری واقع ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

### ا گرعورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اور اپنے دن میں :

ا گراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پرسوں طلاق واقع ہوگی:

اگرعورت سے کہا کہ تو طالقہ اس وقت کل ہے تو اس پر نی الحال ایک طلاق پڑے گی اور اس نے کہا کہ میں نے اس وقت سے کل کے روز کا بہی وقت مرادلیا تھا تو قضاءً اس کے تول کی تصدیق نہ ہو گی مگر فیما بینہ و بین اللہ تعالی اس کی تصدیق ہو عمق ہے یہ محیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ کہ کہ کہ تو طالقہ ہے کل اور بعد کل کے تو فقط کل اس پر طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بروز و امروزیعیٰ گزرے ہوئے کل اور آج کے روز تو ایک ہی طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ آج کے روز اور گذرے ہوئے کل کے روز تو دو طلاق پڑیا گی اور باوجود آس کے بی بھی کہا کہ دبروز سے ایک روزیہ بیلے تو تین طلاق پڑجا تھیں گی بیا تاہیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو

(۱) بطورمحاورہ کہ طلاق کے واسطے تیرے لئے کوئی وقت خاص در کارنہیں ہے۔

ل اگرعورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہےا پی رات میں اورا پنے دن میں

طالقہ ہے آج کے روز اور کل کے بعد تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزدیک وہ طلاق واقع ہوں گی بیفآو کی قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پرسوں طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ اس نے دونوں وقتوں میں ہے ایک کوظر ف (۱) تخم رایا ہے اور بیاصل قرار پائی ہے کہ جب طلاق کی اضافت دو وقتوں میں ہے کئی ایک کی طرف ہوتو دونوں وقتوں میں ہے بچھلے وقت میں واقع ہوتی ہے بیکا فی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آج کے روز وکل و بعد کل کے اور اس کی پچھ نیے نہیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کذا فی محیط السز حسی اور اگر اس نے تین روز میں متفرق تین طلاق کی نیت کی تو سب واقع ہوں گی بیر فتح القدیم میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ایسی ایک طلاق کے ساتھ ہے جو تجھ پرکل واقع ہوگی تو طلوع فجر ہونے پرطلاق پڑ جائے گی اور اگر کہا کہ ایک طلاق کے ساتھ ہے جو تجھ پرکل واقع ہوگی تو طلوع فجر ہونے پرطلاق پڑ جائے گی اور اگر کہا کہ ایک طلاق کے ساتھ جو ذونہ واقع ہوگی محیط شرحسی میں ہے۔

اگر کہا کہ تو شروع ہر ماہ میں طالقہ ہے تو اس پر تنین مہینہ تک شروع ہر ماہ میں ایک طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ تو ہرمہینہ میں طالقہ ہے تو اس پرایک طلاق پڑے گی بیدذ خیرہ میں ہے اوراگر کہا کہ تو ہر جمعہ طالقہ ہے پس اگر اس کی بیزیت ہو کہ تو ہرروز جمعہ کو طالقہ ہے تو اس پر ہرروز جمعہ کو برابر طلاق پڑٹی (۲) رہے گی بہاں تک کہوہ تین طلاق سے بائنہ ہوجائے اور اگریہ نہیت ہو کہ اس کی زندگی بھر میں جتنے جمعہ کے دن گز ریں سب میں طالقہ ہو گی تو عورت پر فقط ایک طلاق پڑے گی اورای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آج اور شروع ماہ پرتو پہلے یہی حکم ہےاوراگران اوقات مذکورہ میں ہرروز طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو موافق نیت واقع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ ہر روز میں بیک طلاق ہے تو ہر روز ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے ہر روزیا عند کل یوم یا ہرگاہ کوئی روز گز رہے تو ہرروز ایک طلاق کر کے تین طلاق واقع ہوں گی بیمجیط سرھسی میں ہےاور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ سےروایت کی ہے کہ اگراین بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بعدایا م (۳) ہے تو یہی حکم ہے کہ بعد سات روز کے واقع ہوگی اور معلیؓ نے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ جب ذوالقعدہ ہوتو تو طالقہ ہے حالانکہ بیمہینہ ذیقعدہ ہی کا ہے جس میں سے پچھ دن گزر گئے ہیں تو ا مام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ طالقہ ہو جائے گی اورا گرعورت ہے کہا کہتو آمدروز میں طالقہ ہے پس اگریپکلام رات میں کہا تو آئندہ روز کے فجر ہوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگریہا مردن میں کہا ہے تو دوسرے روز جب یہی گھڑی آ ہے گی تب ہی طالقہ ہوگی اورا گر کہا کہ تو ایک روز گزرے پر طالقہ ہے اس اگریہ کلام رات میں کہا ہے تو دوسرے روز جب آفتا بغروب ہوگا طالقہ ہو جائے گی اورا گردن میں کہا ہوتو جب دوسرے روز کی یہی گھڑی آئے گی جس میں پیلفظ کہا ہےتو طالقہ ہو جائے گی اورا گر کہا تو تین دن آنے پر طالقہ ہے اپس اگر رات میں کہاتو تیسر ہے روز طلوع فجر ہوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگر دن میں کہاتو چوتھے روز طلوع فجر مُہوّتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگر کہا کہ تو تین روزگز رنے پر طالقہ ہے پس اگر رات میں کہا تو تیسرے روز آفتاب غروب ہونے پر طالقہ ہو جائے گی اوراگر کہا کہ تو تین روزگز رنے پر طالقہ ہے پس اگر رات میں کہا تو تیسر ہے روز آ فتا بغروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی ایں واسطے کہ اس پرشرط پوری ہوجائے گی اور ایسا ہی جامع کے بعض نسخوں میں ہے اور دوسر نسخوں میں یوں ہے کہ جب تک چوتھی رات کی ایسی ہی گھڑی جس میں پیلفظ کہا ہے نہ آئے تب تک طالقہ نہ ہو گی اور ایسا ہی امام قد وری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے بیمحیط میں ہے اگر عورت ہے کہا کہ نو دیروز (سم) طالقہ ہے حالا نکہ اس سے آج ہی نکاح کیا ہے تو کچھ واقع نہ ہوگی اورا گر دیروز ہے پہلے اس ہے نکاح کیا ہوتو اس وفت طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ تو قبل اس کے کہ میں تجھ لیس نکاح

<sup>(</sup>۱) گزراہواکل ۔ (۲) طلاق یڑنے کا۔

<sup>(</sup>٣) يعني تين جعه تک ۔ (٣) يعني چندروز ۔ .

کروں طالقہ ہےتو اس پر پچھوا قع نہ ہوگی یہ ہدایہ میں ہے۔

اگرانی بیوی سے کہا کہ تواہیے دار میں داخل ہونے سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے:

اگر کہا کہ تو طالقہ ہے جبکہ میں جھ سے نکاح کروں قبل اس کے کہ میں جھھ سے نکاح کروں یا کہا کہ تو طالقہ ہے قبل اس کے کہ میں تجھ سے نکاح کروں جس وفت میں تجھ سے نکاح کروں یا کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں پس تو طالقہ ہے قبل اس کے کہ میں جھھ سے نکاح کروں تو نہلی دونو ںصورتوں میں نکاح کرنے کے وقت با تفاق طلاق واقع ہوگی اور تیسری صورت میں امام اعظمہؓ و ا مام محدٌ کے نز دیک طلاق واقع نہ ہوگی ہیے فتح القدیر میں ہےاوراگراپنی بیوی ہے کہا کہ تو اپنے دار میں داخل ہونے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے یا کہا کہ تو فلاں کے آئے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے اپس اس قتم طلاق سے ایک مہینہ گزرنے ہے پہلے فلاں مذکور آ گیا یاعورت مذکورہ دار میں داخل ہوگئی تو طلاق نہ پڑے گی اورا گروفت قتم ہے مہنے گز رنے پر فلاں مذکورآیا بیعورت دار میں داخل ہوئی تو طلاق پڑے گی اورا گرکسی نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو اس ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے تو فی الحال طلاق پڑ جائے گی پھرواضح ر ہے کہ ہمارے علماء ثلاثہ کے نز دیک واخل ہونے یا آنے کے ساتھ ہی ساتھ طلاق پڑے گی اور وقوع طلاق اس کے داخل ہونے و فلاں کے آنے ہی پرمقصود ہوگا چنانچہ اگرمہینہ کے اندر بیج میں کسی وقت عورت مذکورہ کو خلع دے دیا پھروہ مہینہ پوراہونے پر دار میں داخل ہوئی یا فلاں مذکور آ گیا در حالیکہ بیعورت عدت میں ہے تو خلع باطل نہ ہوگا بیمجیط میں ہے اور اگر کہا تو فلا سمحفص کی موت کے ا یک مہینہ (۱) پہلے سے طالقہ ہے پس اگر فلاں مذکور مہینہ پورا ہونے پر مرگیا تو امام اعظمیؓ کے نز دیک شروع مہینہ سے طالقہ قرار دی جائے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک فلاں ندکورہ کی موت کے بعد طالقہ ہوگی اور اگر فلاں مذکور پورامہینہ ہونے ہے کی پہلے مرگیا تو بالا جماع طالقہ نہ ہوگی اوراگر کہا کہ تو رمضان ہے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہےتو بالا تفاق شروع شعبان میں طلاق پڑ جائے گی۔ اگر کہا کہ فلاں کی موت ہے ایک مہینہ پہلے تو بسہ طلاق طالقہ ہے بالطلاق بائن طالقہ ہے پھر مہینے کے بچ میں اس سے خلع کرلیا پھرفلاں مذکورمہینہ پوراہونے پرمر گیا پس اگر و ہعدت میں ہےتو ایک ماہ پہلے ہےاس پرطلاق پڑے گی اورخلع باطل ہونے کا تھم دیا جائے گا اورشو ہرنے جوخلع کا معاوضہ لیا ہے وہ عورت کووا پس دے گا اور بیا مام اعظم کا قول ہےاورصاحبین ؓ کے نز دیکے خلع باطل نہ ہو گا مگر طلاق مع خلع کے تین طلاق ہو جا تیں گی اورا گرعورت مذکورہ عدت میں نہ رہی ہو بایں طور کہاں نے وضع حمل کیا ہو پھر فلاں مذکور مرا یاعورت مدخولہ نہ ہو کہ اس پر عدت واجب ہی نہ ہوئی ہو پھر فلاں مذکور مرا تو بالا جماع خلع باطل نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرکہا کہ تو میری موت ہے ایک مہینے پہلے یا کہا کہا پی موت سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پھر شوہریا بیوی مری تو ا مام اعظم المحضر كان كرندگاني كي آخر جزو ميں قبل موت كے طلاق پر جائے گی اور اس وقت سے ايك مهينه پہلے سے مطلقہ قرار دی جائے گی اورصاحبین ؓ کے نز دیک طلاق نہ پڑے گی یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ تو فلاں وفلاں کی موت ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پھران دونوں میں سےایک شخص ایک مہینہ پہلے ہے مرگیا تؤعورت اس قتم ہے بھی طالقہ نہ ہوگی اورا گروفت قتم ہےا یک مہینہ گزرنے پر دونوں میں ہےا یک مرا تو وہ وفت قتم ہے طالقہ ہوجائے گی اور دوسرے کی موت کا انتظار نہ کیا جائے گا اورا گر کہا

ا قال المترجم بیوہم نہ ہوکہ بیچا ہے کہ جب فلاں مرے اس سے ایک مہینہ کے پہلے سے اس پر طالقہ ہونے کا حکم ویا جائے اگر چہ اس برس کے بعد مرے کیونکہ طالقہ حکم جملہ خبر بیر رکھتا ہے پس اگر خبر درست پڑنے تو طلاق پڑئے گی ور نہیں چنا نچہ اگر یوں کہے کہ فلاں کی موت کے ایک مہینہ پہلے سے تھھ پر طلاق ہے یا میں نے مخصے فلاں کی موت سے ایک مہینے پہلے طلاق دی تو بیچم نہ ہوگا فاقہم۔

<sup>(</sup>۱) یعنی شرطیداس وقت طالقہ ہے جب فلاں کی موت کا ایک مہیندر ہاہے گویا یوں کہا کہ تو اس وقت طالقہ ہے بشرطیکہ فلاں کی موت کا ایک مہینہ ہو۔

کہ تو فلاں وفلاں کے آئے ہے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہے پھرفتم ہے ایک مہینہ پورا ہونے پر ایک آگیا پھراس کے بعد دوسرا آیا تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ دونوں کا معا آ جانا عاد تاممتنع ہے اس واسطے اس کا اعتبار ساقط ہوا اور اگر کہا کہ تو یوم آخی اور فطر ہے ایک مہینے پہلے طالقہ ہے تو جب رمضان کا چاند دکھائی دے گا تب ہی طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ آخی وفطر دونوں ساتھ ہی نہیں ہوتے ہیں پس وقوع طلاق کامتعلق بصفت تقدم ہوگا اور مہینہ کا اتصال ایک کے ساتھ معتبر ہوگا نہ دوسر سے کے ساتھ سیمچیط میں ہوتے ہیں پس وقوع طلاق کامتعلق بصفت تقدم ہوگا اور مہینہ کا اتصال ایک کے ساتھ معتبر ہوگا نہ دوسر سے کے ساتھ سیمچیط میں ہوار اگر کہا کہ تو یوم آخی سے پہلے طالقہ ہے کہ قبل اس کے یوم آخی ہے تو تی الحال واقع ہوگی یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے جیض آئے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پس عورت نہ کور ہا کہ مہینہ گھراس نے فقط ایک یا دوروز خون دیکھا تو طالقہ نہ ہوگی جب تک تین (اور تک خون نہ دیکھا اور اگر اس نے میں روز تک خون نہ دیکھا ور اگر اس نے میں روز تک خون نہ دیکھا ور اگر اس نے میں روز تک خون اور تھی اور تھی ہوگی ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تی کہ اس عالقہ ہوگی اور تک خون نہ دوسر ہے کہ اس ما طلم آئی کہ ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تی کہ اس ما القہ ہوگی یہ مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی یہ کہ اس ما مقتلم کے نزویک اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تیک خون گا کہ کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تک کہ اس سے طلاقہ ہوگی یہ میں ہے۔

ا كركها: انت طالقة بشهر غير هذا اليوم او سوى هذا اليوم:

متقی میں امام محد ﷺ مروی ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو کچھ پہلے کل کے یا کچھ پہلے آمد فلاں کے طالقہ ہے تو کل ہے یا فلاں کے آنے سے پلک مارنے کی مقدار پہلے سے طالقہ ہو جائے گی اور حاکم نے فر مایا کہ فلاں آنے سے پچھ پہلے کی صورت میں یہ تھم ٹھیک نہیں ہےاور سیجے میں کے آنے پر طالقہ ہوجائے گی بیمچیط میں ہےاورا گر کہا کہ تو بعد یوم اضحیٰ کے طالقہ ہے تو رات ۔ گزرنے پرطالقہ ہوجائے <sup>۳۶</sup>گی اوراگر کہا کہ تو ایسے وفت طالقہ ہے کہ اس کے بعد یوم آخی ہے تو فی الحال طالقہ ہوجائے گی اوراگر کہا کہ یوم اضحیٰ کے ساتھ طالقہ ہےتو یوم اضحیٰ کی فجرطلوع ہونے سے طالقہ ہوجائے گی اورا گر کہا کہ معہا یوم الاضحیٰ یعنی اس کے ساتھ یوم اضحیٰ ہوتو فی الحال طالقہ ہوجائے گی میرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے میری موت کے ساتھ یا اپنی موت کے ساتھ تو کچھوا قع نہ ہوگی بیرکافی میں ہےاوراگر کہا کہ تو طالقہ ہے پہلے ایسے روز سے جس سے پہلے روز جمعہ ہے یا کہا کہ بعدایسے روز کے جس کے بعد یوم جمعہ ہے تو ہر دومسئلہ میں جمعہ کے روز طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ انت طالقة بشھر غیر هذااليوم او سوی هذا اليومه لعنی تو طالقہ بماہ ہے سوائے اس روز کے یاغیراس روز میں تو جیسااس نے کہاہے ویساہی ہوگا اور بعداس روز کے گز رجانے کے طالقہ ہوجائے گی اور بیقول ایبانہیں ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ انت طالق بشھر الاهذا اليومر کہ تو طالقہ بماہ ہے الابيروز کہ اس صورت میں کہتے ہی طلاق پڑ جائے گی بیمجیط میں ہاوراصل ہیہ ہے کہ جب طلاق متعلق بدوفعل ہوتو آخرفعل پرطلاق پڑتی ہےاس واسطے کہ اگراو لی فغل پر پڑ جائے تو اول ہی پرمتعلق ہوگی اور اگر دوفعلوں میں ہے کسی ایک پرمعلق ہوتو جوفعل پہلے پایا جائے اس پر پڑ جائے گی اورا گرمعلق بفعل ووقت دونوں ہوتو دوطلاق پڑیں گی یعنی ہرایک کے واسطے ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ بید ونوں مختلف ہیں اورا گرمعلق کی بفعل یا بوقت پس اگرفعل واقع ہوا تو طلاق پڑ جائے گی اورونت کی آمد کا انتظار نہ کیا جائے گا اورا گروفت پہلے آ گیا تو فعل یائے جانے تک واقع نہ ہوگی اور ایبا قر اردیا جائے گا کہ گویا بیدونوں وفت تھے جس میں سے ایک کی جانب طلاق کی اضافت کی گئی اوراگر یوں کہا کہ جب فلاں آئے اور جب فلاں دیگرآئے تو تو طالقہ ہے تو طالقہ نہ ہوگی الا بعدان دونوں کے آ

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ کمر حیض تین روز ہیں۔

<sup>(</sup>۲) تعنی کم ہے کم۔

۳) یعنی قربانی کادن گزر کے دات گزرجانے پر۔

جانے کے اورا گرجز اکومقدم کیا کہ تو طالقہ ہے جبکہ فلاں آئے اور جبکہ فلاں دیگر آئے تو ان دونوں میں سے جبکہ کوئی آ جائے گا تب بی وہ طالقہ ہو جائے گی اورا سی طرح اگر جز اکے بچ میں بولا تو بھی یہی تھم ہے کذا فی محیط السنزحسی پھر دوسرے کے آنے پر پچھوا قع نہ ہوگی الااس صورت میں واقع ہوگی کہ اس نے نیت کی ہویہ محیط میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) الااس صورت میں کہ نیت کی ہوتو دووا قع ہوں گی۔

<sup>(</sup>۱) تو طالقہ ہے تا وقتیکہ میں مجھے طلاق نہ دوں اور یہی معنی ان دونوں اخیرین کے بھی ہیں۔

ہویہ فتح القدیر میں ہے اوراگر کہا کہ یومہ لا اطلقك تو طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک روزگز رجائے بیعتا ہیے ہی کسی نے ایک عورت ہے کہا کہ جس روز میں تجھ ہے نکاح کروں پس تو طالقہ ہے پھراس ہے رات میں نکاح کیا تو طالقہ ہوجائے گ اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے خاصۃ روز روثن کی نیت کی تھی تو تضا بھی اس کی تقیدیت ہوگی یہ ہدایہ میں ہے۔ اگر کہا تجھے طلاق نہ دوں تو تو طالقہ ہے اور اگر اس کی بچھ نیت نہ ہوتو ا مام اعظم مجمع اللہ سے نز دیک

طلاق وا قع نه هوگی:

اگر کہا کہ جس رات بچھ ہے نکاح کروں پی تو طالقہ ہے پی اگر رات میں اس نے نکاح کیا تو طلاق پڑے گی بیران الوہاج میں ہے اوراگر کہا کہ بیوھر اتذوجت فانت طالق یعنی میر ہے تجھے نکاح کر لینے کے روز تو طالقہ ہے اورا س کو تین مرتبہ کہا پھر اس ہے نکاح کیا تو تین طلاق راقع ہوں گی بیر عیلی میں ہے اورا گر کہا کہ ہرگاہ میں تجھے طلاق ندوں پی تو طالقہ ہے پھر فاموش رہا تو عورت پر پے در پے تین طلاق واقع ہوں گی اورا کیک ہار گی تین طلاق نہ ہوں گی ہور گی ہوں گی اورا کیک ہارگی تین طلاق نہ ہوں گی حتی کہا گر غیر مدخولہ ہوتو بس ایک ہی فاموش رہا تو طالقہ ہے اورا گر کہا کہ الم المالا فی واقع کر نے ندوں پی تو طالقہ ہے اورا گر کہا کہ ایم کی بیت آخر عمر کی تیت پر ہے پس اگر اس نے کہا کہ فی الحال طلاق واقع کر نے کہنے طلاق ندوں تو فو را طالقہ ہے اورا گر کہا کہ میری نیت آخر عمر کی تھی تو یہ بہا گر اس نے کہا کہ فی الحال طلاق واقع کر نے کہنے طلاق ندوں تو فو را طالقہ ہے اورا گر کہا کہ میری نیت آخر عمر کی تھی تو ہوجائے گی مضم رات میں ہا اورا گر کہا کہ وہ وہ ہوا تب ہی واقع ہوجائے گی مضم رات میں ہا اورا گر کہا کہ وہ سال تھی ہوجائے گی مرح اے اورصاحین سے اورا گر کہا کہ وہ اس تک کہ دونوں میں سے کوئی مرجائے اورصاحین کے گر اورا گر اس کی پھونیت نے وہ جب ہی ساکت ہوگا تب ہی طلاق پڑ جائے گی اورا گر اس کی پھونیت نہ ہوتو امام اعظم کے کرن دیک طلاق نہ کین دریک طلاق نے بڑ جائے گی اورا گر اس کی پھونیت نہ بہوتو امام اعظم کے کرن دیک طلاق نہ ہوجائے گی میکانی میں ہے۔ طلاق بڑ جائے گی بہان تک کہ دونوں میں سے کوئی مرجائے اور صاحبین کے کرن دیک طاموش ہوتے ہی طلاق بڑ جائے گی بہان تک کہ دونوں میں سے کوئی مرجائے اور صاحبین کے کرن دیک طاموش ہوتے ہی طلاق بڑ جائے گی اورا گر اس کی جائے ہی طلاق بڑ جائے گی اورا گر اس کے درونوں میں سے کوئی مرجائے اور صاحبین کے کرن دیک طاموش ہو ہے کہ اس ہوتے ہی طلاق بڑ جائے گی بہان تک کہ دونوں میں سے کوئی مرجائے اور صاحبین کے کرن دیک خاموش ہوتے ہی طلاق بڑ جائے گی ہوئے کی مربائے اور صاحبین کے کرن دیک خاموش ہوتے ہو

اگر کہا کہ ہرگاہ میں تیرے پاس بیٹھوں تو پاس بیٹھے والے کی بیوی طالقہ ہے پس اس کے پاس ایک ساعت بیٹھا تو اس کی بیوی طالقہ ہے پس اس کو دونوں ہاتھوں سے مارا تو ووطلاق پڑیں گی بوی کو تین طلاق پڑیں گی اور اگر کہا کہ ہرگاہ میں تخجے ماروں پس تو طالقہ ہے پس اس کو دونوں ہاتھوں سے مارا تو ووطلاق پڑیں گی اور اگر ایک ہموں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہرگاہ میں تخجے طلاق دوں پس تو طالقہ ہے پھر اس کو ایک طلاق دی تو دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق تو بسبب طلاق دینے کے اور دوسری طلاق بسبب اس تول کے کہ ہرگاہ میں تخجے طلاق دوں پس تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ ہرگاہ میری طلاق ہمو پس تو طالقہ ہے ہوئی تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ ہرگاہ میری طلاق ہمو پس تو طالقہ ہے اور اگر کہا کہ ہرگاہ میری طلاق ہمو پس تو طالقہ ہے

ع ع ع وقوع طلاق واحدی ہوتی ہے اس واسطےایک پڑے گی اورو ہائنہ ہوجائے گی اوراگراس لفظ سےایک ہارگی تین طلاق پڑنے کا حکم ہوتا تو غیر مدخولہ پر بھی تین طلاق واقع ہوجا تیں۔

(۱) يعني كهدكر خاموش موا طلاق نه دي \_

پھراس کوا یک طلاق دی تو تین طلاق واقع ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فصل: 🕒

تشبیہ طلاق واس کے وصف کے بیان میں

اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ مقل عدوا س چیز کے ہے حالا تکہ ایسی چیز کا نام لیا جس کے واسطے عدد نہیں ہے جیے مش (ا) وقمر وغیرہ تو امام اعظم کے نزد یک ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اورا گرکہا کہ بعد داس چیز کے جومیر ہے ہاتھ میں ہے در ہموں ہے علیانکہ اس کے ہاتھ میں پی تھیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا سی طرح اگر کہا کہ بعد دحوض کی مجیلیوں کے حالا نکہ حوض میں کوئی مجھلی نہیں ہے تو بھی بہی تھم ہے بیعی طبی ہی اورا گر طلاق کی اضافت ایسے عدد کی جانب کی جس کا نہ ہونا معلوم ہے جیسے کہا کہ بعد دشیطان کے بالوں کے بااس کے مشل کسی چیز کو بیان کیا تو میری بھیلی کے بالوں کے بااس کے مشل کسی چیز کو بیان کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرا سے عدد میری پنڈلی یا تیری پنڈلی کے بالوں کے مالا نکہ دونوں نے نورہ الگیا ہے تو بسب شرط کسی وجہ چیش آنے نے خالاتی نہ پڑے کے طلاق نہ پڑے کے طلاق نہ پڑے کے طلاق نہ پڑے کے طلاق نہ پڑے گا ہے تو بسب شرط وغیرہ لگا ہے کہ اس کی فرج پر ہیں حالا نکہ عورت نے نورہ وغیرہ لگا ہے کہ اس کی فرج پر کوئی بال نہیں ہے تو امام محمد نے رہا کہ بعد دان بالوں کے جومیری اگر شو ہر نے کہا کہ خود طلا وغیرہ لگا چا ہے جس سے کوئی بال موجوز نہیں ہے تو یہی تھم ہے یہ نی اوک قاضی خان میں ہے۔ بھیلی کی پشت پر ہیں حالا نکہ خود طلا وغیرہ لگا چا ہے جس سے کوئی بال موجوز نہیں ہے تو یہی تھم ہے یہ نی اوک قاضی خان میں ہے۔ بھیلی کی پشت پر ہی کہا کہ تو طالقہ مشل عددستار ول کے ہے تو تین طلاق واقع ہول گی:

اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بعد دان بالوں کے جومیرے سرپر ہیں حالا نکہ طلا کے استعال ہے سرپرکوئی بال نہیں ہے تو پھوا تع نہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ بعد داس ٹرید کے جواس پیالہ میں ہے لیں اگر شور باٹوا لئے سے پہلے اس نے یہ کہا ہوتو تین طلاق واقع ہوگی یہ مختار الفتاویٰ میں ہے اورا گراس نے کہا کہ تو طالقہ ما نند ہزار کے ہوں گی اورا گراس نے کہا کہ تو طالقہ ما نند ہزار کے یامش ہزار کے ہے لیں اگر تین طلاق کی نیت کی تو بالا جماع تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرا کہ کی نیت کی یا پھھنیت نہ کی تو امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف کے نزویک ایک طلاق بائن واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق مثل ہزار کے ہوتو بالا تفاق سب کے نزویک ایک طلاق بائن واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ تو طالقہ مثل عدد ہزار کے یامش عدد تین کے یا ما نندعدد تین کے ہوتو تعناء و فیما بیندو ہین اللہ تعن طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ تو طالقہ مثل تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر اس کے سوائے پھھاور نیت کی ہوتو اس کی نیت بویا پھھنیت نہ ہوتو امام ابو حنیفہ کہ تو طالقہ مثل تین کے بے س اگر تین طلاق ہوگی میں ہوتو اس کی اورا گر کہا کہ تو طالقہ مثل تین کے بے بس اگر تین طلاق ہوگی میں جوادرا گر کہا کہ شرار سے کے قوام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف کے خزد یک ایک طلاق ہوگی میں مجاورا گر کہا کہ شرات میں سیاروں کے تو امام کھر کے خزد کے ایک طلاق ابو ایوسف کے خزد کے ایک طلاق اللہ کو تا سے دورا کر کہا کہ شرار سے کو امام ابو یوسف کے خزد کے ایک طلاق ایک سیاروں کے تو امام کھر کے خزد کیا ایک طلاق ایک سیاروں کے تو امام کھر کے خزد کے ایک طلاق ایک سیاروں کے تو امام کھر کے خزد کے ایک طلاق ایک سیاروں کے تو امام کھر کے خزد کیا ایک طلاق کے ایک سیاروں کے تو امام کھر کے خزد کے ایک طلاق کے ایک طلاق کے ایک سیاروں کے تو امام کھر کے خزد کے ایک طلاق کے ایک میں کو ایک کی خوام کی کو ایک کی کو ایک کی کو ایک کی کو ایک کی کو ا

لے شور با کیونگہ خریدر دہونے کے ککڑے شور بے میں مخلوط ہوتے ہیں اپس بعد شور بے کے ایک چیز ہوگئی اور پہلے متعد دنگڑے تھے۔

سے مترجم کہتا ہے کہ ایسا ہے امام اعظمؓ وابو یوسفؓ کے قول کے موافق ہونا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بنابرآ نکه واحدغیرعد د ہے۔

ایعنی میرے ہاتھ کے درہموں کی تعداد پر۔

<sup>(</sup>m) جس سے سببال صاف ہوجاتے ہیں ہیں۔ (بال صفاء یاؤڈر) ..... (طأفظ)

واقع ہوگی کیکن اگراس نے عدد کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیا ختیار شرح مختار میں ہےاورا مام محمد ہے روایت ہے کہ اگر شوہر نے کہا کہ تو طالقہ شل عددستاروں کے تو ہوتو تین طلاق اواقع ہوں گی بیمیین میں ہےاورا گرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ مثل عددستاروں یا عدد ضاک یا عددسمندروں کے ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق مثل تین کے ہوتو ایک طلاق میں ہے تو ایک طلاق مثل اساطین پامثل جبال یا مثل بحار کے ہوتو امام ابو صنیفہ وامام زفر کے نزد یک ایک طلاق ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

مسکہ مذکورہ میں اصل امام اعظم عمل کے نز دیک ہیے ہے کہ جب اس نے طلاق کی تشبیہ کسی چیز کے ساتھ کی تو بائنہ طلاق واقع ہوگی: ساتھ کی تو ہائنہ طلاق واقع ہوگی:

اگر کہا کہ و طالقہ ممل بڑائی پہاڑ کے ہے تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی اوراگر بین کی نیت کی تو بین طلاق واقع ہوں گی بیہ فصل کنایات فاوی قاضی خان میں ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ مشل عدوریگ کے ہوتے یہ بالا جماع تین طلاق جی بیہ ہوا یہ میں ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ مشل کہا کہ تو طالقہ میں ہوئے ہوں گی اوراگر ایک یا دو کی نیت ہویا پچھ نیت کہا کہ تو طالقہ گھر مجر کے بیا مشکل مجر کے بیا میک افراگر ایک یا دو کی نیت ہویا پچھ نیت نہ ہوتو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی اوراگر ایک کہ خوا ایک طلاق بائندوا قع ہوگی یہ نہ ہوتو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق مین کی دائے کے یا کہا گھر مجر کے ہوتو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی یہ محیط میں ہے اوراگر ایک کہ ہوتو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی یہ محیط میں ہو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی ہو گیا ہوگی ہو گیا ہوگی ہو گیا ہوگی ہو گیا اور کہا کہ تو طالقہ میں ہو کہ کہ جو گیا ہوگی ہو گیا ہوگی ہو گیا ہوگی ہو گیا ہوگی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوگی ہو گیا ہو

اعتما دعد داوزان میں لوگوں کے عرف کا ہے:

اگر کہا کہ مشل سوئی کے سرکے یارائی کے دانہ کے تو امام اعظم سے نزد کیک طلاق بائدہوگی اورامام ابو یوسف کے نزدیک رجعی ہوگی اوراگر کہا کہ مثل بہاڑ کے تو امام اعظم سے نزد کیک طلاق بائدہوگی اورامام ابو یوسف سے نزد کیک رجعی ہوگی اوراگر کہا کہ مثل بڑائی پہاڑ کے تو بالا جماع بائنہ ہوگی اوراگر ان الفاظ ندکورہ بالا سے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی میسرائ الو ہائی بیماڑ کے تو بالا جماع بائنہ ہوگی اوراگر ان الفاظ فدکورہ بالا سے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی میسرائی الو ہائی میں ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ مثل برف کے ہوتو امام اعظم سے نزد کیک طلاق بائن ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ مثل برف کے ہوتو بائن ہے اوراگر کہا تو طالقہ مثل وزن ایک دانگ کے ہوتو ایک طلاق ہے نظم بر یہ بیمی ہو اور اگر کہا کہ تو طالقہ نصف درہم ہے یا مثل وزن ایک دن ہے یا مثل وزن ایک دن ہو جب بھی اس کے تو ل کی تقدم ان کی خوتھا ان کہ جائے گی نہ تھنا ان کے جاتو گی نہ تھنا ان کے اور نہ کہ اس کے تو ل کی تھندین کی جائے گی نہ تھنا ان کے اور نہ دیا گئا ہے کہ اگر سوائے تین طلاق کے اس نے کھا ورنیت کی ہو جب بھی اس کے تو ل کی تھندین کی جائے گی نہ تھنا ان کے اور نہ کہا تو لئے گی نہ تھنا ان کے اس نے کھا ورنیت کی ہو جب بھی اس کے تو ل کی تھندین کی جائے گی نہ تھنا ان کے اس نے کھا ورنیت کی ہو جب بھی اس کے تو ل کی تھندین کی جائے گی نہ تھنا ان کے اور نہ دیا گئا ہو کہ دیا ہوگی تھندین کی جائے گی نہ تھنا تو نہ دیا گئا ہے کہ تا کہ کہ تین طلاق کے اس نے کھا ورنیت کی ہو جب بھی اس کے تو ل کی تھندین کی جائے گی نہ تھنا ان کے اور ن کہ دیا گئا ہے کہ ان کہ کہ کی تو تھنا کی کو دن ا

سے قال المتر جم واضح رہے کہاں مقام پر دوم و دانگ وغیر ہ نے نقدم اونہیں بلکہوز ن اور بانٹ میں ہے کوئی چیزتو لی جاتی اوروز ن کی جاتی ہے مراد ہے۔

ا كركسي في ابني بيوى سے كہا كر قوطالقه عامة الطلاق ياعلى الطلاق ہے تو دوطلاق واقع ہونگی:

الركباكية طالقہ بائد يا البت يا البت يا الخش الطلاق يا طلاق شيطان يا طلاق بدعت يا اشد الطلاق يا مثل پهاڑ كے يا تطليقه شديده يا عريضہ يا طويله ہوتا يہ اللہ علاق بائد ہوگى بشرطيكہ اس نے تين طلاق كى نيت نه كى ہواورا گرتو طالقہ ہے ايك طلاق كى اور بائد يا مثل اس كے ديگر الفاظ ہو و درسرى طلاق كى نيت كى ہوتو دو طلاق و اقع ہول گي مگر بائند ہوگى اور اصل يہ ہے كہ جب اس نے طلاق كے ساتھ وصف بيان كيا پس اگر ايسا وصف ہوكہ جس سے طلاق موصوف نہيں ہوتا ہوتو وصف لغو ہوگا اور طلاق رجعى واقع ہوگى اچنا نچا اگر يوں كہا كہ تو طالقہ اليك طلاق ہے ہے كہ تجھ پرنہيں واقع ہوئى يا بدين شرط كہ مجھے اس ميں خيار ہوتو يہ وصف لغواور طلاق رجعى واقع ہوگى اور جب ايسے وصف سے موصوف كيا كہ وہ وطلاق كى صفت ہوتا ہوتو دو حال ہے خالى نہيں يا تو ايسالفظ ہوگا كہ وہ زيادت پر والى نہيں ہے جسے احسن الطلاق يا ان مالے المال قيا اس يا العمل يا اعدل يا خير طلاق ہوگا اور يا ايسافو ہوگا اصول اتفاقی ہوگی اور يا ايسافو ہوگا اصول اتفاقی ہوگی اور بيا انہ مگر الفلاق بي المولاق بائن ہوگی اور بيا انمر كا اصول اتفاقی ہو اور اگر كہا كہ تو طالقہ التح الطلاق بائن ہوگی اور يا المولاق بائن ہوگی اور بيا انمر كی صورت بی بوتو تين طلاق کی يا دو طلاق کی يا دو طلاق کی غير باندی کی صورت ميں نيت کی تو ايک ہی طلاق بائن ہوگی اور اگر اس نے تين طلاق کی نيت کی ہوتو تين طلاق واقع ہوں گی غير باندی کی صورت ميں نيت کی تو ايک ہی طلاق بائن واقع ہوں گی

ا ا قال المترجم فائدہ کلام بیہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کہا گہ تو اتنی طالقہ ہے اور دوا نگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا اور باقی بندر کھیں پھر دعویٰ گیا کہ میری مراد طلاق کی تعدا دبقدر بندا نگلیوں کے تھی یعنی تین طلاق تو اس کے قول کی تصدیق ندہوگی فاقہم ۔

یہ بین میں ہے اگر کہا کہ تو طالقہ ہے جس کا طول وعرض اس قدر ہے تو بیا کے طلاق ہائے قرار دی جائے گی اور اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تو واقع نہ ہوں گی بیر محیط سرتھی میں ہے اور اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ عامة الطلاق (<sup>()</sup> یاعلی الطلاق ہے تو وو طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو اصل میں فہ کور ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا افل الطلاق ہے تو اسل میں فہ کور ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل الطلاق ہے تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کل تطلیقہ ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی خواہ اس کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ کیا ہواور اس طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بعد ہر تطلیقہ کے ہے یا مع ہر تطلیقہ کے ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے تو بھی بہی تھم ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی بی فاوی قاضی خان میں ہے۔

ہر تطلیقہ کے ساتھ طالقہ ہے تو بھی بہی تھم ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی بی فاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے مختبے آخر تین تطلیقا سے کی طلاق دی وی تو تین طلاق بڑ میں گی :

اگراپی ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ نے قیل و نہ کیٹر ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور بھی مختار ہے اور فقیہ ابو بعظر نے فر ما یا کہ دو طلاق واقع ہوں گی اور بھی اشہہ ہے اور اگر کہا کہ تو طلاقہ کا الطلاق ہے تو بدا یک طلاق العلاق کہ لیعنی تو الطلاق ہے تو بدا یک طلاق آلم اردی جائے گی اور اگر کہا کہ شرا الطلاق ہے و دو طلاق ہیں اور اگر کہا کہ انت طلاق العلاق کله یعنی تو الطلاق ہیں طلاق العلاق ہیں ہے چند عدو تو طالقہ ہوتو طالقہ ہوتو ہوں گی قال المحترج م ہنا ہریں کہ اور اگر کہا کہ انت طالق عددا من الطلاق ایعنی طلاق میں ہے چند عدو تو طالقہ ہوتو دو طلاق میں ہے کہا ہے اس واسطے تین بوری نہیں دو طلاق واقع ہوں گی قال المحترج م ہنا ہریں کہ ایک عدد الطلاق ہیں ہے اور چونکہ طلاق میں ہے کہا ہے اس واسطے تین بوری نہیں ہو گئی لامحالہ دو ہوں گی فاقع اور اگر کہا کہ عدد الطلاق ہوں گی ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے ہوائے دو کہ تو تین طلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے ہوائے دو کہ تو تین طلاق ہوں گی یا تین ہوں گی یا تین ہوں گی یا تین ہوں گی یا تین طلاق ہوں گی یا تین طلاق ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ تا ہوں گی یا تین طلاق ہوں گی یا تین طلاق ہوں گی ہو تین طلاق ہونی چا ہو تی ہونی چا ہو تیں افضل نے میں ہو تین طلاق واقع ہونی چا ہونی چا ہو تین افتا نے العلم ایں نہ کور ہے کہ تین طلاق واقع ہونی چا ہوئی چا ہوئی تین افتا نے العلم ایس نہ کور ہے کہ تین طلاق واقع ہونی چا ہوئی خات ہوئی

ا كركها كها نواعاً ياضرو بأياوجو بأيعني انواع ازطلاق ياضروب ازطلاق ياوجوه ازطلاق:

اگر کہا کہ تو طلاقہ بتطلیقہ حسنہ یا جملہ ہے تو ایسی طلاق پڑے گی جس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ عورت جا نضہ ہو یا غیر

ا۔ مترجم کہتا ہے کہ کل التطلیقہ معرفہ واحدہ ہے اور کل تطلیقہ نکرہ تین طلاق تک پیچی کیونکہ زا کداس کے وسعت ہے خارج ہے اور بیرمحاورہ ہماری عرف میں جاری ہونا جا ہے ای واسطے ترجمہ پراکتفا کیا گیااگر چیغورطلب ہے۔

<sup>(</sup>۱) سب سے زیادہ تعداد۔

<sup>(</sup>٢) 🛴 تعداد طلاق تين بين جيسے تعداد نمازيا نچ بيں۔

حائضہ ہواور پہ تطلیقہ <sup>(۱)</sup> سنت نہ ہوگی بیہ فتح القدیر میں ہاورا گراپی بیوی ہے کہا کہتو طالقہالیی طلاق ہے ہےتو جو تجھ پر جائز نہیں ہے یا جو تجھ ٰ پروا قع نہ ہوگی یا بدیں شرط کہ مجھے تین روز تک خیار ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ایس تطلیق ہے ہے جو ہوا میں اڑتی ہے تو بھی یہی حکم ہے بیظہیر بیمیں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے بدیں شرط کہ مجھے تجھ ے رجعت کا اختیار نہیں ہےتو شرط لغو ہے اور اس کورجعت کا اختیار حاصل ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بدور نگ از طلاق تو بیددوطلاق ہیں اورا گر کہا کہ الواں یعنی رنگہا راز طلاق تو تنین طلاق واقع ہوں گی اورا گراس نے کہا کہ میری مراد الوان سرخ درز دخمی تو فیما بینه و بین التد تعالی اس کی تصدیق ہوگی اورا گر کہا کہانواعاً <sup>(۳)</sup> یاضرو با<sup>(۳)</sup> یاو جو ہا<sup>(۴)</sup> یعنی انواع از طلاق یا ضروب از طلاق یا وجوہ از طلاق تو بھی یہی <sup>(۵) تھ</sup>م ہے بیمجیط میں ہے اور اگر کہا کہتو طالقہ اطلق الطلاق ہے تو بدوں نیت کے طلاق وا قع نہ ہوگی بیعتا ہیمیں ہےا یک شخص نے اپنی بیوی کو بعد<sup>(۱)</sup> دخول کے ایک طلاق دی پھراس کے بعد کہا کہ میں نے اس تطلیق کو بائنة ترار دیایا میں نے اس کوتین طلاق قرار دیں تو اس میں روایات مختلف ہیں اور سیجے سے کہ امام اعظم کے قول پر پیطلاق بنابراس کے قول کے بائنہ یا تین ہوجائے گی اورا مام محکہ کے قول پر ہائنہ یا تین کچھ نہ ہوگی اورا مام ابو یوسف کے قول پر ہائنہ ہو علق ہےاور تین طلاق نہیں ہوسکتی ہےاورا گر بعد دخول کے اپنی بیوی کوایک طلاق وے دی پھرعدت میں کہا کہ میں نے اس طلاق سے اپنی بیوی پر تین تطلیقات لا زم کر دیں یا کہا کہ میں نے اس تطلیقہ ہے دوطلاقیں لا زم کر دیں تو بیاس کے کہنے کےموافق ہوگا اوراگر اس کو ا کیے طلاق دے کر پھر رجوع کیا پھر کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو ہائنہ قرار دیا تو بائند نہ ہوگی اورا گرعورت ہے بعد دخول کے کہا کہ جب میں تخصے ایک طلاق دوں تو پیر ہائنہ ہے یا یہ تین طلاق ہیں پھراس کوا یک طلاق دے دی تو اس کور جعت کر لینے کا اختیار ہوگا اور پیطلاق مذکورہ بائنہ یا تین طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے طلاق نازل ہونے سے پہلے قول مذکور کہا ہے اورا گر کہا کہ جب تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو با ئنہ قرار دیایا کہا کہ میں نے اس کوتین طلاق قرار دیں لیکن پیمقولہ عورت کے دار میں داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو بیمقولہ برونت واقع ہونے کے لا زم نہ ہوگا یعنی ایک طلاق رجعی پڑے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

لے قال یعنی پیوصف لغو ہے اور ایک طلاق واقع ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) کینی بروفق سنت واقع ہونا ضروری نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) جمع نوح۔

<sup>(</sup>۳) جمع ضرب۔

<sup>(</sup>۴) بمنی قشم به

<sup>(</sup>۵) تین طلاق واقع ہوں گی۔

<sup>(</sup>۲) یعنی بعد وطی کر لینے کے۔

فعل: (

# طلاق قبل الدخول كے بیان میں

كتأب الطلاق

ا گرکسی شخص نے نکاح کے بعدا پنی عورت کو دخول کرنے ہے پہلے تین طلاق دیں تو سب اس پرواقع ہوجا ئیں گی اورا گر تین طلاق متفرق دیں تو و ہ پہلی ہی طلاق ہے بائنہ ہو جائے گی پس دوسری وتیسری اس پر واقع نہ ہوگی چنانچہ اگرغورت ہے کہا کہ تو طالقہ طالقہ طالقہ ہے یا کہا کہ تو طالقہ واحدہ واحدہ واحدہ ہے تو بہر صورت (۱) ایک طلاق واقع ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اور اصل ایسے مسائل میں بیہ ہے کہ جولفظ پہلے بولا ہےا گروہ پہلے واقع ہوتا ہے تو وہی ایک واقع ہوگا اورا گروہ آخر میں واقع ہوتا ہوتو دوواقع ہوں گی چنانچے اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق کے ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق کہ بعداس کے ایک طلاق ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق کے قبل اس کے ایک طلاق ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ واحد بعد واحد کے تو بھی دووا قع ہوں گی اور ای طرح اگر کہا کہ واحدہ مع واحدہ کے یا بواحدہ کہ جس کے ساتھ واحدہ ہے تو بھی یہی حکم ہے اورا گرعورت مدخولہ ہوتو ان سب صورتوں میں دوطلاق واقع ہوں گی بیسراج الوہاج میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ ایسی ایک طلاق کے ساتھ ہے کہاس سے پہلے دوطلاق ہیں تو تنین طلاق واقع ہوں گی جیسے اس قول میں کہ بواحدہ مع دویا بواحدہ کہ جس کے ساتھ دو ہیں یہی ہوتا ہے کہ تین طلاق پڑتی ہیں ای طرح اگر کہا کہ بواحدہ کہ قبل اس کے دو ہیں یا بواحدہ بعد دوطلاق کے تو بھی یہی حکم ہے كه تين طلاق واقع ہوں گی پيعتا ہيہ ميں ہے اور اگر كہا كہ انت طالق ثنتين مع طلاقبي اياك يعني تو طالقہ ہے بدوطلاق مع ميري طلاق کے تجھے کو پھراس کوایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بعد ہ طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو داخل ہونے پر دونوں طلاق واقع ہوں گی پیظہیر ہیمیں ہےاورا گرغیر مدخولہ ہے کہا کہتو اکیس طلاق سے طالقہ ہےتو ہمارے علماء ثلاثهٌ کے نز دیک تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ گیارہ طلاق تو بالا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ایک اور دس تو ایک وا قع ہوگی اورا گر کہا کہ ایک دسویا عمایک ہزارتو ایک طلاق واقع ہوگی بیامام اعظمیؓ ہے حسن بن زیادہ نے روایت کی ہےاورا مام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی بیمحیط میں ہےاورمنتقی میں لکھا ہے۔

#### ا كركها كدانت طلاق اشهدوا ثلثا:

اگر غیر مدخولہ کو دوطلاق دیں پھر کہا کہ میں اس کو دوطلاق سے پہلے ایک طلاق دے چکا ہوں تو میں عورت سے دوطلاق مذکور باطل نہ کروں گا اور جس کا شوہر نے اقر ارکیا ہے وہ بھی عورت کے ذمہ لازم کروں گا پس بیعورت اس شوہر کے واسطے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کے سوائے کسی دوسر سے شوہر سے نکاح کرے یعنی حلالہ کرائے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ ڈیڑھ طلاق تو بالا تفاق دوطلاق واقع ہوں گی اور امام محمد کے نزد کیک بالا تفاق دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ نصف و یک تو امام ابو یوسٹ کے نزد کیک دوطلاق واقع ہوں گی اور امام محمد کے نزد کیک

ل مین وطی کرنے سے پہلے عورت کوطلاق دے دے۔

ع قال المترجم اگر ہمارے محاورہ کے موافق ولا کہ ایک سوایک یا گیارہ سویا ایک ہزارا یک سوتو بالا تفاق تین طلاق واقع ہونی چاہییں واللہ تعالیٰ اعلم یہ

اوراگر کہا کہ تجھ پر تین طلاق میں تو تین طلاق واقع ہوں گی۔

ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور یہی بھیجے ہے بیہ جواہرۃ النیر ہ میں ہے اوراگر کہا کہتو طالقہ بواحدہ وآخری ہےتو دوطلاق واقع ہوں گی پیہ بحرالرائق میں ہےاورا گریہ کہنے کا ارادہ کیا کہ تو طالقہ بسہ طلاق یا ایسے ہی کسی عدد کا نام لینا جا ہا مگرانت طالق یعنی تو طالقہ کہہ کرمر گیا تین یا دووغیرہ کچھ کہنے نہ پایاتو کچھوا قع نہ ہوگی تیبیین میں ہےاورا گر کہا کہتو طالقہ <sup>(۱)</sup>البتہ ہے یا طالقہ بائن ہے مگرالبتہ یا بائن کہنے ے پہلے مرگیا تو کچھوا تع نہ ہوگی ہے بحرالرائق میں ہے اور اگر کہا کہ انت طلاق اشھدوا ثلثالیعنی تو طالقہ ہے تم گواہ رہوتین طلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ فاشھدوا<sup>(۲)</sup> تو تین طلاق واقع ہوں گی بیعتا ہیہ میں ہےاورا گرکہا کہ تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے بیک طلاق دیے کرطلاق پھروہ عورت دار میں داخل ہوئی تو اس پرایک طلاق واقع ہوگی اوریپامام اعظمؓ کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے شرط کوموخر بیان کیا ہوتو بالا جماع دوطلاق واقع ہوں گی پیہ جواہر ۃ النیر ہ میں ہےاوراگرطلاق کوشرط کے ساتھ معلق کیا پس اگر شرط مقدم بیان کی اور کہا کہا گرتو دار میں جائے تو تو طالقہ ہے وطالقہ و طالقہ ہے اور بیعورت غیر مدخولہ ہے تو شرط یائی جانے پر امام اعظم ہے نز دیک ایک طلاق سے بائنہ ہو جائے گی اور باقی لغوہوں گی اورصاحبینؓ کے نز دیک تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر مدخولہ ہوتو بالا جماع تین طلاق سے بائنہ ہو گی کیکن امام اعظمؓ کے نز دیک بیہ تینوں طلاقیں ایک بعد دوسری کے آگے چیچے واقع ہوں گی اور صاحبینؓ کے نز دیک یکبارگی تینوں طلاقیں واقع ہوں گی اورا گرشر ط مؤخر ہومثلاً کہا کہ تو طالقہ و طالقہ و طالقہ ہے اگر تو دار میں جائے یا بجائے واؤے اور کوئی حرف عطف مثل پس وغیرہ کے ذکر کیا پھر عورت ندکورہ دار میں داخل ہوئی تو بالا جماع تین طلاق ہے بائنہ ہوگی خواہ مدخولہ ہو یاغیر مدخولہ ہواور بیسب اس وقت ہے کہ الفاظ طلاق بحرف عطف بیان کئے ہوں اور اگر بغیر حرف عطف کے بیان کئے لیں اگر شرط مقدم کی اور کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوتو طالقہ طالقہ طالقہ ہےاورعورت غیر مدخولہ ہےتو اول طلاق معلق بشر ط ہوگی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغو ہے پھراگراس ہے نکاح کیا پھروہ دارمیں داخل ہوئی تو جوطلاق شرط پرمعلق تھی وہ واقع ہوگی اور اگرعورت مذکورہ بعد بائن ہونے کے قبل نکاج میں آنے کے داخل ہوئی تو مرد مذکور حانث (۳) ہوگا اور تچھوا قع نہ ہوگی اور اگرعورت مدخولہ ہوتو اول معلق بشر ط اور دوسری و تیسری نی الحال واقع ہوں گی اوراگراس نے شرط کوموخر کیا اور کہا کہ تو طالقہ طالقہ طالقہ ہےاگر تو دار میں داخل ہواورعورت غیر مدخولہ ہے تو اول طلاق فی الحال پر جائے گی اور باقی لغوہو جائیں گی اورا گرمدخولہ ہوتو اول و ٹانی فی الحال پڑ جائیں گی اور تیسری معلق بشر ط رہے کی پیسراج الو ہاج میں ہے۔

اكرانت طلاق ثمر طلاق ثمر طلاق أن دخلت الدار كها توامام اعظم ومتاللة كزر يك دوطلاق مونكى:

اگرعطف بحرف فاء ہومثلاً کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق فطالق نطالق لیعنی اگر دار میں داخل ہوتو تو طالقہ پس طالقہ پس طالقہ ہوا ورعورت غیر مدخولہ ہے پھروہ دار میں داخل ہوئی تو موافق ذکر امام کرخی کے اس میں اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک بیک طلاق با سُنہ ہوجائے گی اور باتی لغوہوں گی اور صاحبین کے نزدیک تین طلاق واقع ہوں گی اور فقیہ ابواللیٹ نے ذکر فرمایا کہ بالا تفاق ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بھی اصح ہے اور اگر بلفظ ثم ذکر کیا اور شرط کوموخر کیا مثلاً کہا کہ انت طلاق شعہ طلاق شعہ طلاق ان دخلت الدار یعنی تو طالقہ پھر طالقہ پھر طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہو پس اگر عورت مدخولہ ہوتو امام اعظم کے نزدیک

<sup>(</sup>۱) يعني کهنا ڇابا۔

<sup>(</sup>٢) پس گواه ر ہوتم ۔

<sup>(</sup> m ) حجو أي قتم والا \_

اول دوطلاق فی الحال دا قع ہوں گی اور تیسری معلق بشر طرہے گی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو ایک فی الحال پڑ جائے گی اور باقی لغوہوں گی اورا گرشر طاکومقدم کرکے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ پھر طالقہ پھر طالقہ ہےاورعورت مدخولہ ہےتو طلاق اول معلق بشرط ہو گی اور دوسری و تیسری فی الحال واقع ہوگی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو کیہلی معلق بشرط ہوگی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تیسری لغوہو گی اورصاحبین ؓ کے نز دیک سب طلاقیں معلق بشر طر ہوں گی خوا ہ شر طاکومقدم کرے یا موخر کرے کیکن شرط یائے جانے کے وقت اگر مدخولہ ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو ایک ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواہ شرط موخر ہویا مقدم ہویہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر کہا کہ تو طالقہ ہےاگر دار میں داخل ہولیکن ہنوزیہ کہنے نہ پایا تھا کہا گر دار میں داخل ہو کہ عورت مرگئی تو وہ مطلقہ نہ ہوگی اور کہا کہ تو طالقہ ہے اور تو طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہو پھرعورت اول فقرہ یا دوسرے فقرہ پرمرگئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں ہےاوراگرغیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ اور طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو وہ پہلی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی اور دوسری طلاق معلق بشرط نه رہے گی اور مدخولہ کی صورت میں اول فی الحال پڑ جائے گی اور دوسری معلق بشرط رہے گی چنانچہ اگروہ عدت میں دار میں داخل ہوئی تو وہ بھی واقع ہوگی پیظہیر بیمیں ہے منتقی میں ہے کہ امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ ایک مخض نے اپنی عورت غیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق جس کے بعد دوسری ایک ہے پس اگر وہ دار میں داخل ہوئی تو پہلی طلاق ہے بائنه ہوجائے گی اور جوشرطیفتم کے ساتھ معلق تھی وہ عورت کے ذمہ لازم آئے گی اس واسطے کہ بیمنقطع کے ہواورا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو عورت مطلقہ نہ ہوگی جب تک دار میں داخل نہ ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو ا یک طلاق پڑ جائے گی اور وہ مطلقہ ہو جائے گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ایسی طلاق ہے ہے جس کے پہلے ایک طلاق ہے یا مع ایک طلاق کے باساتھاس کے ایک طلاق ہے اور اگر تو دار میں داخل ہوتھ جب تک داخل نہ ہومطلقہ نہ ہوگی پھر جب داخل ہوئی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے کہ جس کے بعد دوسری ایک طلاق ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو جب تک داخل نہ ہوطلاق نہ پڑے گی اور جب داخل ہوئی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی بیمحیط میں ہے۔

فعنل: @

### کنایات کے بیان میں

قال الممتر جم واضح رہے کہ کنایات ہرزبان کے علیحدہ ہیں البذا میں منعز رہوں کہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کرسکتا ہاں تاامکان بعد نقل کلام ترجمہ کردوں گا الاوہی الفاظ کہ جو باہم متحد نظر آئیں والقد تعالی والی التوفیق۔ واضح رہے کہ کنایات سے طلاق بدوں نیت واقع نہیں ہوتی ہے پس اگر نیت ہوتو واقع ہوگی یہ جو ہرة العیر ہیں ہے پھر کنایات کی تین قسمیں ہیں اول وہ جو فقط جواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں امرت بیدائد اختادی۔ اعتدی یعنی تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے تو افقیار کر۔ تو عدت افتیار کر۔ تو عدت افتیار کر۔ دوم جو فقط جواب ورد کی صلاحیت رکھتے ہیں اخرجی۔ انھبی۔ قومی۔ تقنعی۔ استری تخدری یعنی تو نکل جاتو چلی جا۔ تو اٹھ کھڑی ہو۔ تو تقنع کر۔ تو ستر کرتو خمار اوڑ ھے۔ سوم آئکہ جواب وشتم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فلیہ۔ بریہ۔ بین جان ۔ حرام۔ اور احوال بھی تین ہیں (۱) حالت رضا' (۲) حالت ندا کرہ طلاق مثلاً عورت نے خود یا اس کے سواء بورسے نے شو ہر سے طلاق ما گئ' (۳) حالت فضب۔ پس حالت رضاء میں ان سب الفاظ میں سے کی سے طلاق نہ واقع ہوگی الا

لے منقطع یعنی اول طلاق کےمیل ہےا لگ ہےتو جب تک محل ہاتی تھی وہ نہیں پڑی اور اب محل نہیں ہےاور وہ اوّل ہے ملحق نے تھی تو باطل ہوگئی۔

بہ نیت اور قتم کے ساتھ شوہر کا قول ترک نیت <sup>(۱)</sup> میں قبول ہوگا اور حالت مذاکرہ طلاق میں قضاءً ان سب سے سواءان الفاظ کے جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں طلاق ہو جائے گی اور جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان الفاظ میں قضاء طلاق نے قرار دی جائے گی پیکا فی میں ہے۔

حالت ِغضب میں کہے گئے الفاظ میں تصدیق قول پیہو گی یا نیت پیہ؟

عالت غضب میں اگر ایسے الفاظ کہتو ان سب میں اس کے قول کی تصدیق ہوگی کہ کیا مراد<sup>یا ت</sup>ھی کیونکہ ان میں احمال رودشتم کا ہے لیکن جور دوشتم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ طلاق کے واسطے صلاحیت رکھتے ہیں جیسے اعتدی واختاری وامرک بیدک تو ایسےالفاظ میں شوہر کے قول کی تصدیق نہ ہوگ ہے ہدا ہے میں ہےاورامام ابویوسٹ نے خلیہ وہریہ و بتہ و بائن وحرام کے ساتھ عاراورملائے میں یعنی لا سبیل لی علیك میری تھ پر کوئی راہ ہیں ہولا ملك لی علیك میری کوئی ملک تھھ پر نہیں ہاور خلیت سبیلک میں نے تیری راہ خالی کروی اور فارقتك میں نے تختے الگ كرديا اور بيا مام سرحتی نے مبسوط میں اور قاضی خان نے جامع صغیر میں اوراوروں نے ذکر فر مایا ہےاور بحرجت من ملکی یعنی تو میری ملک سے نکل گئی اس کی کوئی روایت نہیں ہےاورمشا کُخ نے فر مایا کہ بیربمنز لہخلیت (۲) سبیلک کے ہےاور نیا ہیج میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف ؓ نے پانچے کے ساتھ چھالفاظ ملائے ہیں اپس جار تو وہی ہیں جوہم نے ذکر کروئتے ہیں اور باقی دویہ ہیں خالعتك میں نے تخصے خلع كرديا اور الحقبی باهلك تو اپنے لوگوں میں جامل کذا فی غایۃ السروجی اورا گرکہا حبلك علمی غاربك تو بدوں نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے اورا گرکہا کہ انتقلی یہاں ہے دوسری جگہ جایا کہا کہ انطلقی چل یہاں ہے تو یہ تک انتقلی کے ہے اور بزاریہ میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ الحقی ہر فقتك لینی اپنے رفیقوں میں جامل تو طلاق پڑ جائے گی اگر اس نے نیت کی ہویہ بحرالرائق میں ہےاورا گر کہا کہ اعتدی یعنی عدت اختیار کر پالستبری دحمك یعنی اینے رحم كو پاک كر پالنت واحدة یعنی تو واحدہ ہے ان صورتوں میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر چەاس نے دویا تین طلاق کی نیت کی ہواوران کے سواءاورالفاظ میں ایک طلاق بائندوا قع ہوتی ہےاگر چەدوطلاق کی نیت کی ہو لیکن تین طلاق کی نیت سیجے ہے مگرا ختاری یعنی تو اختیار کراس میں تین طلاق کی نیت سیجے نہیں ہے بیٹبیین میں ہےاورا گر کہا کہ اتبغی الازواج لیعنی شو ہروں کوڈ هونڈ اتو ایک بائنہ واقع ہوگی اگر نبیت کی ہواور اگر دویا تین طلاق کی نبیت کی ہوتو'' پڑیں'' علی گی۔ پیشر ح وقایہ میں ہےاوراسی طرح باندی کی صورت میں دو کی نیت سیجے ہے بینہرالفاقء میں ہےاورا گراپنی آزادہ منکوحہ کوایک طلاق دے دی پھراس ہے کہا کہ تو بائنہ ہےاور دو کی نیت کی تو ایک ہی طلاق ہو گی اورا گرتین طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جا نیس گی بیر محیط سرحسی

اگراس نے کہا کہ واللہ تو میری بیوی نہیں ہے یا تو نہیں ہے واللہ میری بیوی:

اگر کہا کہ میں نے نکاح فننج کیااور طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اور امام اعظم سے مروی ہے کہ اگر تین طلاق کی نیت کی تو

ا ا جوگی سوائے الفاظ مذکورہ کے بیوی دشتم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ جوگی سوائے الفاظ مذکورہ کے بیوی دشتم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔

ع قولمحبلك على غاريك اے جہاں جى جا ہے چلى جا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اس نے طلاق کی نبیت نہیں گی تھی۔ (۲) میں نے تیری راہ خالی کر دی۔

بھی صحیح ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی میمعراج الدرامید میں ہے اوراگراپی ہیوی ہے کہا کہ تو میری عورت نہیں ہے یااس ہے کہا کہ میں نے عمراجوٹ میں تیراشو ہرنہیں ہوں یااس ہوں یااس ہوں یا کہ میں نے عمراجھوٹ کہا تھا تو جانبیں ہوں یااس ہوں یااس ہوں کی تعدیق ہوگی اور طلاق واقع نہ ہوگی اوراگر کہا کہ میری نیت طلاق تھی تو امام اعظم کے نزد کی طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح نہیں کیا ہے اور طلاق کی نیت کی تو بالا جماع واقع نہ ہوگی میں ہو تجھ سے نکاح نہیں کیا ہے اور طلاق کی نیت کی تو بالا جماع واقع نہ ہوگی سے بدائع میں ہوائی طرح اگر کہا علی حجة ان کانت بدائع میں ہواوراگر کسی نے کہا کہ میری ہیوی نہیں ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت کی ہوائی طرح اگر کہا علی حجة ان کانت بی امراۃ لیعنی مجھ پر ج لازم ہے اگر میری ہیوی ہوتو بھی بہی حکم ہواور یہ بالا جماع ہے چنا نچا مام سرخسی نے اپنے نسخ میں اور شخ خمرالدین نے شرح شافی میں ذکر فرمایا ہے یہ خلاصہ میں ہواوراگر کہا کہ مجھے تھے ہے کھھ حاجت نہیں ہواوراگر کہا کہ میری ہیوی نہیں ہے اور طلاق کی نیت کی تو طلاق نہوجائے گی میراج الوہاج میں ہے اور اگر کہا کہ میں خوا میں تھے کے اگر اس نے کہا کہ واللہ تی میں ہے اور اگر کہا کہ میں تھے نہیں ارادہ کرتا ہوں یا تجھے نہیں جو اور اگر کہا کہ میں خوا ہوں یا میری پھر غبت تھے ہیں ہوائی میں ہے تو امام اعظم کے نزد یک نیوں نہو ہوگی اگر چہ نیت کی ہو امام اعظم کے نزد یک نیوں نہو تھے ہوگی اگر چہ نیت کی ہو یہ محالاات میں ہے۔

عورت سے کہا کہ میں نے تخصے ہبہ کر دیا'تیری راہ خالی کر دی'تو سائبہ ہے' تو حرہ ہے تو جان اور تیرا کام'عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو طلاق پڑجائے گی اور مرد کی نیت کا اعتبار نہ کیا جائے گا؟

اگر کہا کہ تو میری ہوی نہیں ہے اور میں تیرا شو ہر نیس ہوں اور طلاق کی نیت کی تو اما م اعظم ہم کے زود کیے طلاق واقع ہوگی اور اسلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اور اسلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ میں جھے ہوگی اور اگر کہا کہ میں جو گیا اور اگر کہا کہ میں جرام ہوں اور جھے ہو اور تھے ہوگی اور اگر کہا کہ میں جرام ہوں اور تھے ہو گیا ور اگر وطلاق نہ پڑے گی اگر چہ نیت کی ہو یہ محیط سرختی میں ہو اور اگر وطلاق نہ پڑے گی اگر چہ نیت کی ہو یہ محیط سرختی میں ہو گیا یالا ہو گیا یالا کہ میں اور تھے ہو گیا ہو گیا یالا ہو گیا یالا ہو گیا یالا ہو گیا ہیں ہو ہوگی ہیں شو ہر نے کہا کہ گیا اور طلاق کی نیت کی تو اما م اعظم کے نزد یک طلاق واقع ہوگی ہو گیا ہو گیا تھی خان میں ہے۔

حسن نے تجھے تیرے لوگوں کو یا تیرے باپ کو یا تیرے باپ کو یا تیرے ہا کہ میں نے تجھے تیرے لوگوں کو یا تیرے باپ کو یا تیری ماں کو یاشو ہروں کو ہبہ کر دیا تو بیزیت پر طلاق ہا دراگر کہا کہ میں نے تجھے تیرے بھائی کو یا تیرے ماموں کو یا تیرے بچپا کو یا فلاں اجنبی کو ہبہ کیا تو طلاق نہ ہوگی بیر مراج الو ہاج میں ہاورا گرعورت سے کہا کہ میں نے تجھے تجھے کو ہبہ کیا تو بیجی از جملہ کنایات قال المترجم اگر چہ طلاق واقع نہ ہوگا کیان ظاہراً اس میں حانث ہوگا اورجج لازم ہوگا واللہ اعلم۔

(۱) محتاجيوڙ دينا۔

ہے کہ اگر اس سے طلاق کی نیت ہوتو واقع ہوگی ورنہ ہیں اور اگرعورت ہے کہا کہ میں نے تجھے مباح کر دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چەنىت ہو يەمچىط مىں ہےاوراگر كہا كەصرف غيرامرأتى يعنى توغيرميرى بيوى كى ہوگئى خواہ رضامندى ميں كہايا غصه ميں تو مطلقہ ہو جائے گی اگرنیت کی ہو پیخلاصہ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ میرے تیرے درمیان میں پچھنہیں رہااوراس سے طلاق کی نیت کی تو واقع نہوگی اور فتا ویٰ میں ہے کہا گر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملہ نہیں رہاتو نیت پرطلاق پڑ جائے گی بیعتا ہیہ میں ہے اورا گر کہا کہ میں تیرے نکاح ہے بری ہوں تو نیت پر طلاق پڑ جائے گی اورا گر کہا کہ تو مجھ ہے دور ہواور طلاق کی نیت کی تو واقع ہو گی پیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورتو مجھ ہے بیسوہواورتو نے مجھ ہے چھٹکارا پایا پیھی جملہ کنایات ہے ہے بیافتح القدیر میں ہےاور اگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تجھ پر چاروں طرفین کھلی ہیں تو اس ہے کچھ نہوا قع ہوگی اگر چہ نیت کی ہوالا اگر اس کے ساتھ رہجی کہا کہ جو راہ تیراجی جا ہےا ختیار کر کے اور پھر کہا کہ میری نیت طلاق تھی تو طلاق ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی تقید پتن کی جائے گی اورا گرعورت سے کہا کہ جس راہ تیراجی جا ہے جااور کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت کی تھی تو واقع ہو گی اور بدوں نیت واقع نہ ہوگی اگر چہ مذاکرہ طلاق کی حالت میں ہواورمنقی میں ہے کہ اگرعورت ہے کہا کہتو ہزار بار چلی جااور طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورمجموع النوازل میں ہے کہا گرعورت نے کہا کہتو جہنم کو جااور طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق پڑ جائے گ یہ خلاصہ میں ہےاورا گرکہا کہ میں نے تخجے آزاد کر دیا تو نیت سے طلاق پڑ جائے گی بیم عبراج الدرابیمیں ہےاورا گرکہا کہ تو حرہ ہو جایا تو آزاد ہوجا تومثل تو آزاد ہے کہنے کے ہے بیہ بحرالرائق میں ہے اوراگر کہا کہ میں نے تیری طلاق فروخت کی پسعورت نے کہا کہ میں نے خرید لی تو پیطلاق رجعی ہےاورا گرمر دنے کہا ہو کہ بعوض تیرے مہر کے تو طلاق بائنہ ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میں نے تیر نے فس کوفر وخت کیا تو بھی ایسی صورت میں یہی تھم ہے ایک عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھ ہے استز کا ف کرتا ہوں پس عورت نے کہا کہ جیسے منہ میں تھوک سواگر تو اس سے استز کا ف کرتا ہے تو اس کو پھینک دے پس شو ہرنے کہا کہ تھوک تھوک اور منہ ہے تھوک بھینک دیا اور کہا کہ میں نے بھینک دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو واقع نہ ہو گی پیظہیریہ میں ہے ایک عورت کے شو ہر کو گمان ہوا کہ میری عورت کا نکاح فیا سدطور پر ہوا ہے لیں اس نے کہا کہ میں نے بیدنکاح جومیرے اور میری عورت کے درمیان ہے ترک کر دیا پھر ظاہر ہوا کہ نکاح بطور صحیح واقع ہوا ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہو گی اوراپنی بیوی ہے کہا کہ میں تیری تین تطلیقا ت ہے بری ہوں تو بعض نے کہا کہ نیت پر طلاق واقع ہوگی اوربعض نے فر مایا کہ طلاق نہ ہوگی اگر چہ نیت کرے اور یہی ظاہر ہے اور اگرعورت ہے کہا کہتو سراح ہےتو بیا یہا ہے جیسے کہتو خلیہ ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا یسے الفاظ جو کہ تحمل طلاَ ق نہ ہوں اُن سے طلاق باو جود یکہ نیت واقع نہیں ہوتی :

اً گرکہا کہ کسی شوہرے نکاح کرتا کہ وہ میرے واسطے تخجے حلال کر دے توبیة تین طلاق کا اقرار ہے اورا گرکہا کہ تو نکاح کر لے اور ایک طلاق کی نیت کی یا تین طلاق کی نیت کی توضیح ہے اور اگر کچھ نیت نہ ہوتو واقع نہ ہوگی بیعتا ہید میں ہے اگر ایک مرد نے دوسرے مرد سے کہا کہ اگر تو مجھے فلا ل عورت کی وجہ ہے مارتا ہے جس سے میں نے نکاح کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ اتو اسے لے لے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق با تنہ واقع ہوگی بی خلاصہ میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کرتو اس مسئلہ میں کئی صورتوں کا احتمال ہے اول ان الفاظ میں سے ہرایک سے اس نے ایک طلاق کی نیت کی دوم فقط اول سے طلاق کی نیت کی سوم اول سے فقط حیض کی نیت کی اور بس چہارم پہلی دونوں سے طلاق کی نیت کی پنجم فقط پہلی وتیسری سے طلاق کی نیت کی ششم دوسری و تیسری سے طلاق کی نیت کی اور اول سے حیض کی نیت کی پس ان سب چھ صورتوں میں اس پرتین طلاق واقع ہوں گی ہفتم آنکہ فقط اس نے دوسری سے طلاق کی نیت کی اوربس ہشتم آنکہ اول و ٹانی سے فقط حیض کی نیت کی اوربس تہم آنکہ اول سے طلاق کی اور تیسری ہے حیض کی نیت کی اور بس دہمدوسری وتیسری سے طلاق کی نیت کی اور بس یاز دہم آنکہ پہلی دونوں سے فقط حیض کی نیت کی اوربس دواز دہم اول ہے سوم سے فقط حیض کی نیت کی اوربس سیز دہم پہلی و دوسری سے طلاق کی اور تیسری سے چیش کی نبیت کی چہار دہم اول س تیسری سے طلاق کی نبیت کی اور دوسری سے چیش کی نبیت کی بانز دہم اول و دوسری سے حیض کی اور تیسری سے طلاق کی نبیت کی شانز دہم اول وتیسری ہے چیض کی اور دوسری سے طلاق کی نبیت کی مفت ہم دوسری ہے چیض کی نیت کی اوربس تو ان سب گیارہ صورتوں میں اوراس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہیز دہم ان سب الفاظ میں سے ہرا یک سے حیض کی نیت کی ہونو ز دہم تیسری سے طلاق کی نیت کی ہواور بس بستم تیسری ہے چیش کی نیت کی ہواور بس بست و میم دوسری سے طلاق کی اور تیسری ہے چیف کی نیت کی ہواور بس بست و دوم دوسری و تیسری ہے چیف کی نیت کی ہواور اول سے طلاق کی نیت کی ہو بست و سوم دوسری و تیسری ہے چیض کی نبیت کی ہواور بس پس ان سب چھ صورتوں میں اس پر ایک طلاق واقع ہوگی بست و چہارم آئکہ اس نے ان سب الفاظ میں ہے کئی ہے کچھ نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں عورت پر کوئی طلاق واقع نہ ہو گی ہے فتح القدير ميں ہے ايک مخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر پھر کہا کہ میں نے ان سب ہے ایک طلاق کی نیت کی تھی تو نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق ہوگی مگر قضا ءُتین طلاق واقع ہوں گی بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت سے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تجھ پرحرام کیا کہیں تو استبراء کر:

اگر کہا کہ عدت اختیار کرتین پھر کہا کہ میں نے عدت اختیار کر کے ایک طلاق کی نیت کی اور تین سے تین حیف کی نیت کی تو فضاء بھی اس کے کہنے کے موافق رکھا جائے گا بیٹر ح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور مبسوط میں لکھا ہے کہ اعتدی فاعتدی یعنی عدت اختیار کر تو پس عدت اختیار کر تو ویدت اختیار کر اور اور تو عدت اختیار کر اور اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو قضاء عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی بیغایۃ السروجی میں ہے اور متق میں ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ تو عدت اختیار کر ایے طلاق ای نیت کی تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی ایک طلاق اس قول

ے کہ تو عدت اختیار کر اور دوسری اے مطلقہ ہونا لازم ہوگیا ہے پس میں نے اے مطلقہ سے طلاق کی نیت نہیں بلکہ یہ میری مراد
تھی کہ تو عدت اختیار کر کہنے ہے عورت کا مطلقہ ہونا لازم ہوگیا ہے پس میں نے اس وصف ہے اس کو پکارا ہے تو فیما بینہ و بین اللہ
تھالی اس کے تول کی تصدیق ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ بائن رہ کہ تو طالقہ ہے پس اگر بائن رہ کہنے ہے طلاق کی نیت نہ کی ہوتو
ایک طلاق واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تھے پرحرام کیا پس تو استہزاء کر اور ان الفاظوں ہے طلاق کی نیت
کی تو عورت پر ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اس واسطے کہ بائنہ عورت پر بائنہ طلاق نہیں پڑھتی ہے اور ای طرح اگر قولہ کہ میں نے
اپنے نفس کو تھے پرحرام کیا کہنے ہے ایک طلاق کی نیت کی اور تو اسبراء کرنے ہے تین طلاق کی نیت کی تو بھی ایک ہی طلاق بائنہ واقع ہوگی اور تو اسبراء کرنے ہے تین طلاق کی نیت کی تو بھی ایک ہی طلاق بائنہ واقع ہوگی اور تو اسبراء کرنے ہے تین طلاق کی نیت کی تو بھی ایک ہی طلاق کی نیت کی تو بھی ایک ہی مولا تی خورت کہا کہ ہوگی اور تو اسبراء کر نے ہے تین طلاق کی نیت کی تو بھی ایک ہی طلاق کی نیت کہا کہ ہوگی اور تو اسبراء کر نے ہے تین طلاق کی نیت کی تو بھی ایک ہوگی ہے تا یک طلاق کی نیت کہا کہ میں نے اپنے اس کی نیت ہوگی ہے تا تارخانیہ میں ہوگی تو اس کے تول کی تصدی تی نہوگی بیتا تارخانیہ میں ہوگی ہوگی ہوگی ہے تا تارخانیہ میں ہوگی ہے اور طلاق ق میں کھی تو اس کے تول کی تصدی تی نہوگی بیتا تارخانیہ میں ہوگی ہے اور طلاق ق میں کھی :

كتاب الطلاق

اے قال المتر جم یعنی نو ملہ اپنفس کو تجھ پرحرام کیا جب اس سے طلاق کی نبیت تھی تو کنا یہ ہونے سے ایک طلاق ہائن پڑی پھر دوسرے کنا یہ سے طلاق ہائے:نبیں پڑھتی ہے اس واسطے۔

ع ۔ یعنی اگر ہر دوطلاق بائنہ میں سے ایک معلق ہواور دوسری فی الحال تو حال کی عدت میں اگر معلق پائی گئی تو واقع ہوگی اورایک دوسری سے لاحق ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) جس میں بدوں حلالہ کے نکاح نہ کرے۔

 <sup>(</sup>۲) جونی الحال بائن واقع ہو چکی ہے۔

کہ تو عدت اختیار کراور طلاق کی نیت کی تو ظاہر الروایہ کے موافق دوسری طلاق واقع ہوگی یہ بحرالرائق میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو بعد خلع دینے کے عدت میں کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب نہ ہوگا اور طلاق اس وجہ سے واقع ہوگی کے صرح ہے پس طلاق ہائن سے مل جائے گی اور اگر بعد طلاق رجعی کے عورت کو خلع دیایا کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو صحیح ہے اور اگر عورت سے بعد بینونت کے کہا کہ میں نے سطح ہے اور اگر عال رہیں کو طلاق کی ہے کہا کہ میں نے سے خلے خلع کر دیا اور نیت طلاق کی ہے تو کچھوا تع نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔

عورت كوبائنه كهنے كى بابت مختلف مسائل:

اگر عورت ہے کہا کہ تو بائنہ کل ہے اور اس ہے طلاق کی نیت کی پھراس کو آج ہی کے روز بائنہ کردیا پھر کل کاروز آیا تو شرط کی تطلیق اس پرواقع ہوگی یہ ہمار ہے نزدیک ہے اور ہمار ہے مشائخ نے فرمایا کہ اس مسئلہ پر قیاس کر کے اگر عورت ہے کہاا گر تو دار میں داخل ہوتو تو بائن ہے اور طلاق کی نیت کی پھروہ میں داخل ہوتی تو بائن ہے اور طلاق کی نیت کی پھروہ دار میں داخل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی پھراس نے فلاں نہ کور ہے بھی کلام کیا تو دوسری طلاق ہی واقع ہونا چا ہے یہ ذخیرہ میں ہواور اگر بائنہ ہے تو واقع نہ ہوگی اور کہا کہ تو واقع نہ ہوگی اور گرورت ہے کہا کہ تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو بائنہ ہے تو واقع نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہوتی اور ہر فرقت (اک ہو چو چو گئی کی حرمت کی موجب اگر عورت کو بعد ہوگی ہو تا ہوگی اور ہر فرقت (اک کے ساتھ لاق کی جو تا ہو کہ والی ہوئی تو والی کے ساتھ لاق کی خورت کو بعد ہوگی ہو کہ کہ تو بائن کردیا ہوگی اس واسطے کہ معتدہ نہیں ہوتی ہے اگر چہوہ عیں ہے۔

فصل: ن

## طلاق بکتابت (۳) کے بیان میں

#### كتابت ِموسومه وغيرموسومه كابيان:

کتابت دوطرح کی ہوتی ہے کتابت مرسومہ و کتابت غیر مرسومہ اور مرسومہ ہے ہماری بیرمراد ہے کہ مصدر و معنوں ہو جینے غائب کو کھی جاتی ہے اور غیر مرسومہ ہے بیرمراد ہے کہ وہ مصدر و معنوں نہ ہو پس وہ دوطرح کی ہوتی ہے مستبینہ وغیر مستبینہ پس مستبینہ کی بیصورت ہے کہ تختہ و دیوار و زمین وغیرہ پرا یہ لکھے کہ اس کا پڑھنا و بیمنا میں ہوا و رغیر مستبینہ بیہ ہوا و رپانی وغیرہ الی وغیرہ الی چیز پر لکھ دے کہ اس کا پڑھنا و بیمنا میں مستبینہ کی صورت میں طلاق نہیں پڑتی ہے اگر چہنیت ہوا و راگر مستبینہ الی چیز پر لکھ دے کہ اس کا پڑھنا و موجہ و تو واقع ہوگی و رہنہیں اور اگر مستبینہ مرسومہ ہوتو طلاق واقع ہوگی خواہ نیت ہوتو واقع ہوگی و رہنہیں اور اگر مستبینہ مرسومہ ہوتو طلاق واقع ہوگی خواہ نیت ہویا و این ہو یا نہ ہو پھر واضح ہوکہ مرسومہ کی صورت میں یا تو اس نے طلاق کو ارسال (۵) کیا کہ بایں طور لکھا کہ اما بعد تو طالقہ ہے تو جیسے ہی لکھا ہے و یہ ہی

ہے۔ مصدر ومعنوں بعنی رسم کا شروّع وعنوان موجو دہومثلاً بسم الله وحمد وصلوٰ ق<sup>ے</sup> بعد فلاں کی طرف ہے فلاں کوا مابعد ..... وعلی ہٰز االقیاس ۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ صریح ہے۔ (۲) یعنی بیوی ومرد میں جدائی ایسی واقع ہو کہ .....

<sup>(</sup>٣) يعني تحرير كي ذريعه ب المستح كاييم م - الشح موكة تحرير طلاق صريح كاييم م -

<sup>(</sup>۵) یعنی کی شرط وغیر رمعلق نہیں کیا۔

طلاق پڑجائے گی اور ای تحریر کے وقت سے عورت پر عدت واجب ہوگی اور اگر خط پہنچنے پر طلاق کو معلق کیا کہ لکھا کہ جس وقت میرا خط تحقیے پنچے پس تو طالقہ ہے تو جب تک عورت کو خط نہ پنچے گا جب تک طلاق واقع نہ ہوگی یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر لکھا کہ جب پہنچ کی تو تو طالقہ ہے پھر اس کے بعد اور خروری امور تحریر کئے پھر عورت کو خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو اور اس نے پڑھا تو اور اس کے آخر میں لکھا کہ امابعد جب یہ خط میرا طلاق پڑچائی قو طالقہ ہے پھر اس کی رائے میں آیا کہ اس نے طلاق کا فقرہ محوکر دیا پھر اس کو خط پہنچا تو عورت پر طلاق واقع ہوگی اور اگر اس نے باقی مضمون جو ضروریات کے واسطے کہ جب اس نے مالاق میں گوہ کر دیا اور طلاق کی تحریر بالی مضمون بھوڑ دی اور اس کے اور اس بھیجا تو طلاق نہ پڑے گی اس واسطے کہ جب اس نے تمام صفرون میں تو طالقہ ہے پھر اس کے بعد اور ضروری امور تحریر کے پھر طلاق نہ ہوگی کہ میں اور باقی سے کو کر دیا اور باقی مضمون بھوڑ دیا اور باقی سب محوکر دیا اور باقی صفروری امور تحریر کے پھر طلاق کو کو کر دیا اور باقی صفروری کے بھر طلاق کو کو کر دیا اور باقی صفروری کے بھر طلاق کر ہے گی ہے اور اگر طلاق کے تو میں اور اگر طلاق کی خور دیا اور باقی سب محوکر دیا اور باقی صفروری کو کر دیا اور خط بھیجا تو عورت بر طلاق پڑ جائے گی خواہ وہ جو طلاق سے اور کو بر کیا ہے قبل ہویا تو عورت بر طلاق کی جو اس کی خواہ وہ جو طلاق سے اور کو بر کیا ہے قبل ہویا کھر ہو یہ فتا وی قاض عاص کے بھر طلاق کو کو کر دیا اور خط بھیجا تو عورت بر طلاق کو تو اور مورطلاق سے اور کو بر کیا ہے قبل ہویا تو عورت بر طلاق کو خواہ وہ جو طلاق سے اور کو بر کیا ہے قبل ہویا کھر ہو یہ فتا وی قامی قاض میں ہے۔

باامرِ مجبوری ورانے وصمکانے یا دہشت زوہ کرنے سے دی گئی طلاق کا حکم:

اگر عورت کو لکھے وقت ملا کراس طرح کی لکھا کہ اما بعد تو طالقہ بسہ طلاق ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو طلاق نہ پڑے گی اوراگر انشاء اللہ تعالیٰ کا لفظ جدا کر کے لکھے وقت تحریر کیا تو طلاق پڑ جائے گی یہ ظہیر سے میں ہے اوراگر اپنی عورت کو لکھا کہ جب میر اسے خط تیرے پاس پہنچاتو تو طالقہ ہے پھر سے خط عورت کے باپ کے ہاتھ میں پہنچا لبس باپ نے وہ خط لے کرچاک کرڈالا اورعورت کو فہ دیا لبس اگر اس کا باپ کے ہاتھ میں پہنچا تو طلاق واقع ہوگی اوقت کے شہر میں سے خط اس کے باپ کے ہاتھ میں پہنچا تو طلاق واقع ہوگی اوراگر ایسانہ ہوتو طلاق واقع نہ ہوگی تا وقت کیکے ورت کو وہ خط نہ پہنچا اوراگر ایسانہ ہوتو طلاق واقع نہ ہوگی تا وقت کیکے ورت کو وہ خط نہ پہنچا اوراگر باپ نے اس کواس خط کی اس چہنچ کی خبر دی لبس اگر اس خط کا پڑھنا ہے جھنا ممکن تھا تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی ورنے نہیں بین قاوئ قاضی خان باپ نے وہ پھٹا ہوا خط عورت کو دیا لبس اگر اس خط کا پڑھا تا وہ تھا اور تا ہو اللہ تعالیٰ لکھا تو آیا یہ بیس ہے اوراگر طلاق کو حرفوں میں تحریر کیا گرز بان سے انشاء اللہ تعالیٰ لکھا تو آیا یہ سے اوراگر طلاق کو حرفوں میں تحریر کیا گرز بان سے انشاء اللہ تعالیٰ کہد دیا یا زبان سے طلاق کہو اراز عام کہوں کیا ہوگی جانے کے ڈراؤ سے اس امر پر باکراہ مجبور کیا گیا کہ اپنی فلاس یوی بنت فلاس کی طلاق تحریر کر ہے بس اس نے لکھا کہ اس کی بوی پر طلاق واقع نہ ہوگی ہے فتاوئ قاضی خان میں ہے۔

بیرا قر ار نہ کیا ہو کہ بیرمبرا مخط ہے: اگر کئی نے دوسرے سے کہا کہ تومیری بیوی کوایک خطاکھ کہا گرتوا پنے گھرے باہر نکلے تو تو طالقہ ہے پس اس نے لکھااور

جو خط اس نے اپنے خط سے نہیں لکھااور نہ بتلا کرلکھوایا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے

لے سین جس وقت طلاق لکھی ای وقت علی الاتصال بدوں وقفہ کے ملا کر انشاءاللہ تعالیٰ تحریر کیااورا گر بچ میں وقفہ کر دیا تو طلاق واقع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی طلاق واقع نه ہوگی۔

بعد تحریر کے بل اس کے کہ بیرخط اس نمر دکوسنایا جائے اس کی عورت گھرسے باہرنگلی پھر بیہ خط اس مر دکوسنایا گیا پس اس نے بیہ خط اپنی بیوی کو بھیج دیا تو عورت مذکورہ اس نکلنے ہے جس کا بیان ہوا ہے مطلقہ نہ ہوگی اس طرح اگر اس نے اس طور ہے خطاتح ریکیا پھر جب شو ہر کو سنایا گیا تو اس نے کا تب یعنی لکھنے والے سے کہا کہ میں نے بیشر ط کی تھی کدایک مہینہ تک نکلے یا بعد ایک ماہ کے نکلے تو بھی یمی حکم ہے اور اس شرط کا الحاق جائز ہوگا یہ جامع میں ندکور ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور اگر اپنی عورت کولکھا کہ ہرمیری بیوی جو سوائے تیرے وسوائے فلال کے ہے طالقہ ہے پھراخیرہ کا ناممحوکر دیا پھر خط بھیجا تو وہ مطلقہ نہ ہوگی بیظہیر بیدمیں ہے اورمنتقی میں لکھا ہے کہا گر کاغذ میں ایک خطالکھااور اس میں درج کیا کہ جب تختے یہ خط میرا پہنچے تو تو طالقہ ہے پھراس کوایک دوسرے کاغذیرا تارکر دوسرا خط تیار کیایا کسی دوسرے کوحکم دیا کہ ایک دوسری نقل اتار کر ایک نسخه <sup>(۱)</sup> تیار کرے اور خودنہیں لکھوایا پھر دونوں خط اس عورت کو بھیجتو تو قضاءًا سعورت پر دوطلاق واقع ہوں گی بشرطیکہ شو ہرا قر ارکرے کہ بید دونوں میرے خط ہیں یا گوا ہ لوگ اس امر کی شہا دت ا دا کریں اور فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ ایک طلاق عورت پر واقع ہو گی جا ہے کوئی خط اس کو پہنچے پھر دوسرا باطل ہو جائے گا اس واسطے کہ بید دونوں ایک ہی نسخہ میں اور نیزمنتقیٰ میں ہے کہ ایک مرد نے دوسرے سے اپنی بیوی کی طلاق کا خطانکھوایا اور اس نے شو ہر کو پیخط پڑھ سنایا پس شو ہرنے اس کو لے کر کیبیٹا اور مہر کی اور اس کاعنوان لکھ کراپنی عورت کو بھیج دیا پس وہ خط عورت کو پہنچا اور شو ہرنے اقر ار کیا کہ بیمبرا خط ہےتو عورت پرطلاق واقع ہوگی اوراس طرح اگراس لکھنے والے ہے جس سے خطانکھوایا بیکہا کہتو بیخط اسعورت کو بھیج دے یا اس ہے کہا کہ تو ایک نسخہ لکھ کراس عورت کو بھیج دے تو بھی یہی تھم ہےاورا گراس امر کے گواہ قائم نہ ہوئے اور نہ شوہر نے اس طور سے اقر ارکیالیکن اس نے جو ہات کی تھی وہ اس طور سے بیان کر دی تو عورت پر طلاق لا زم نہ ہو گی نہ قضاءً نہ فیما بینہ و بین التد تعالیٰ اوراسی طرح جو خط اس نے اپنے خط سے نہیں لکھااور نہ بتلا کر لکھوایا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے بیا قرار نہ کیا ہو کہ بیمیرا خط ہے بیمحیط میں ہے۔

فعن : ١

### الفاظِ فارسيه عصطلاق كے بيان

ا گرلفظ''عربی'' میں یا'' فارسی'' میں کہا تو صریح بطور صریح' کنا پیلطور کنا بیر کھا جائے گا:

جس اصل پر ہمارے زمانہ میں فاری الفاظ سے طلاق پر فتو کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فاری لفظ ایسا ہو کہ وہ فقط طلاق ہی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لفظ صرح کے ہوگا کہ اس سے بدوں نیت کے طلاق واقع ہوگی جبکہ اس نے عورت کی طرف اضافت کر کے کہا ہو

ع واضح رہے کہ الفاظ فاری ہے بیمراد ہے کہ مخصوص زبان فاری ہوں کہ عرب میں وہ الفاظ مستعمل نہ ہوں ورنہ لفظ طلاق و مطلقہ و طالقہ السے الفاظ سب عربی ہیں اگر چہ ترکیب بدل جائے مثلاً انت طالق عربیتر کیب ہے اور طالقہ ہتی فاری اور تو طالقہ ہے اردوتر کیب مگر لفظ بہر حال عربیہ سے خارج نہ ہوگا یعنی بیطلاق صرح بطور عربیت ہے اس پر کسی فتوی وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) بعنی نقل ـ

اور جوالفاظ فاری ایسے ہوں کہ وہ طلاق میں اور سوائے طلاق کے دوسر معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں وہ کنایات ہوں گے پس ان کا حکم سب احکام میں وہی ہوگا جوعر بیالفاظ کنایات کا حکم ہے کذا فی البدائع و قال المتر جم زبان اردو میں جو مخلط زبان الفاظ عربی و فاری و ہندی و ترکی وغیرہ سے ہے دوشم کے الفاظ کا حکم معلوم ہوگیا کہ اگر لفظ عربی کہایا فاری کہاتو صرح کے بطور صرح و کنایہ بطور کنایہ رکھا جائے گا اور باقی زبانوں کے الفاظ کا حکم بھی یوں ہی ہونا چا ہے کیونکہ فاری کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جبیبا کہ بتجویز امام اعظم تم نماز بزبان فاری کے جواز کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر زبان میں بشرط جواز (۱) جائز ہوتی ہوئی ہونے سے جھوڑ و یا تو جانا ہم والقد تعالی اعلم بالصواب اگر کسی نے اپنی عورت سے کہا کہ بہشتم تر اارز کی میں نے تخصے اپنی بیوی ہونے سے جھوڑ و یا تو جانا چا ہے کہ یہ لفظ اہل خراسان واہل عراق طلاق میں استعال کرتے ہیں اور یہ ام ابو یوسف کے نز دیک صرح ہے پس اس سے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی ہوگی اور بدوں نیت کے واقع ہوگی اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفرید میں لکھا ہے کہ اس کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے اور تفری ہو ہوں ہے۔

ا يك شخص في الني عورت سے كہاكه بيك طلاق دست باز داشمت:

اگر عورت ہے کہا کہ پہشتم تر ایعنی میں نے تھے چھوڑ ااور بیدنہ کہا کہ بیوی ہونے ہے ہیں اگر حالت غضب و ندا کرہ طلاق میں ہوتو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا الرایک طلاق بائن یا تین طلاق کی نیت کی ہوتو نیت کے موافق ہوگی اورا مام محمد گا تول اس میں ہوتو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا مام محمد گا تول اس میں امام ابو بوسٹ کے قول کے موافق ہے بہ محیط میں ہے اورا گریوی ہے کہا کہ تر اچنگ (۲) باز داشتم یا بہشتم یابلہ کروم تر السب عرف میں طلقتک (۵) کی تغییر ہے تا آ نکہ طلاق رجعی واقع ہوگی اور بدوں نیت واقع ہوگی بی خلاصہ میں ہے اور شخ امام ظہیر الدین مرغینا نی بہشتم کہنے کی صورت میں بدوں نیت واقع ہونے کا اور طلاق رجعی ہونے کافتوئی و ہے تھے اور اللاق واقع ہونے کا اور طلاق رجعی ہونے کافتوئی و ہے تھے وراس کے سوائے دوسرے الفاظ میں نیت شرط فرماتے تھے اور طلاق واقعہ کو بائند فرماتے تھے بدذ خیرہ میں ہوا کہ خص نے اپنی عورت ہوگی اور اگر کہا کہ اور اس کے سوائے دوسرے الفاظ میں نیت شرط فرماتے تھے اور طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ وادہ گیرو کردہ گیریا کہا کہ وادہ یا دوکردہ بادیس اگر نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دادہ است یا کردہ است یعنی دی ہے یا کی ہوتو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دادہ است یا کردہ است یعنی دی ہے یا کی ہوتو واقع نہ ہوگی اگر چونیت کی ہو اور اگر کہا کہ دادہ است یا کہ دادہ است یعنی دی ہے یا کی ہوتو واقع نہ ہوگی اگر چونیت کی ہو اور اگر کہا کہ دادہ (۲) انگار یا کردہ انگار تو واقع نہ ہوگی اگر چونیت کی ہو

ا ا داد وا نکاراوراس میں نفاوت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اشارہ ہے کہ فتوی عدم جواز پر ہے۔

<sup>(</sup>r) تیرا چنگل میں نے بازر کھا۔

<sup>(</sup>٣) تحقي كلي يا وَال كرديا\_

<sup>(4)</sup> میں نے تجھے طلاق دی۔

<sup>(</sup>۵) مجھے طلاق وی۔

اورا گرخورت کی طلاق طلب کرنے کے بعد شوہر نے کہا کہ دادہ گیرو برو (() تو بروے دوسری واقع نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ دوکی نیت کی ہواورا گرخورت نے کہا کہ میں ایک پر کفایت نہیں کرتی ہوں پس شوہر نے کہا کہ دو لے پس اگر اس سے دوطلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع نہ ہوگی اگر اس سے دوطلاق کی نیت کی ہو پی خلاصہ میں ہوتو تین طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہزیت کی ہو پی خلاصہ میں ہے اورا گرخورت نے کہا کہ دوست ازمن باز داریعنی ہاتھ مجھ سے بازر کھ پس مرد نے کہا کہ باز داشتہ گیرتو طلاق واقع ہوگی بشر طیکہ نیت ہواور ہائنہ ہوگی بیمچیط میں ہے اورا گرخورت نے کہا کہ مرابداریعنی مجھے مت رکھ پس شوہر نے کہانا داشتہ گیرتو نیت کرنے سے طلاق واقع ہوگی اور ہائنہ ہوگی بیرؤ نیت کرنے سے عورت نے کہا کہ اگر بدہی (\*) بروم شوے کئم پس مرد نے کہا کہ کن خواہی کی محفولات و سے پس مرد نے کہا کہ میں نہیں کرتا ہوں پس خورت نے کہا کہ اگر بدہی (\*) بروم شوے کئم پس مرد نے کہا کہ کن خواہی کی خواہی دہ یعنی کرچا ہے ایک چا ہے وس تو طلاق واقع نہ گوگی بیر عالی ہو التی ہوگی ہو التی کہ میں ہوگی بیر التار کی ہواور شوہر کے کہا کہ مجھے تین طلاق و سے پس شوہر نے کہا کہ دائم (\*) کا قصد نہیں کیا اورا گر کس شہر والوں کی ہواور شوہر کے ہیں خواب نہ ہوتو اس کی تصد بین نہ ہوگی کہ میں نے اس سے جواب (\*) کا قصد نہیں کیا اورا گر کس شروالوں کی زبان نہ ہوتو یہ جواب نہ ہوتا واس کی تصد بین نہ ہوگی کہ میں نے اس سے جواب (\*) کا قصد نہیں کیا اورا گر کس سے والوں کی زبان نہ ہوتا ہوگی یہ خوا سے میں ہواور اگر کورت سے کہا کہ واقع ہوگی یہ خزانہ المفتین میں ہے۔

ا كرعورت كما: تو طلاق باش يا سه طلاق باش يا سه طلاقه باش يا سه

طلاقه شو:

<sup>(</sup>٣) بجائے دادم۔ جم کھ کو ہزار طلاق ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یعنی ہزارطلاق میں نے تیری گود میں مجردیں۔ (۱) تو تین طلاق ہو۔

<sup>(</sup>۷) یعنی طلاق میں نے تیری گود میں جمر دیں۔ (۸) تو طالقہ ہے۔

٩) وبوالاصح\_

نہ پڑے گی بیخلاصہ میں ہے ایک شخص ہے اس کو بیوی ہے لڑائی ہوئی پس عورت سے فاری میں کہا کہ ہزار طلاق تر ااوراس سے زیادہ نہ کہا تو اس پر تین طلاق واقع ہوں گی ایک عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ انت <sup>(۱)</sup> طالق واحدۃ پس عورت نے اس سے کہا کہ ہزار پس شوہر نے کہا ہزار تو اس میں دوصور تیں ہیں یا تو پھے نیت ہوگی یا نہ ہوگی پس نیت ہونے کی صورت میں موافق اس کی نیت کے ہوگی اور دوسری صورت میں واقع نہ ہوگی۔

ذ ومعنی الفاظ والی طلاق کے مسائل بزبانِ فارسی:

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیف لا تطلقنی کیونکہ تو جھے نہیں طلاق دیتا ہے پس شوہر نے فاری میں کہ کہ تو ازسرتا پا طلاق کردہ تو شوہر سے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے ایک عورت نے شوہر سے طلاق کی درخواست کی پس شوہر نے فاری میں کہا کہ ایک طلاق داومت و دوطلاق داومت تو تین طلاق پڑ جا نمیں گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا تر ابسیار طلاق اور اس کی پچھ نیت نہ تھی کہ کس قدر تو دوطلاق واقع ہوں گی ایک شخص نے دوسر سے ہا کہ تو نے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے اس نے کہا کہ ہونے کہا کہ ہون اس نے کہا کہ تو نے دوسری عورت سے نکاح نہیں کہا کہ تو نے دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا ہے اور نہ پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی پس فاری میں کہا کہ از برائے ہے تر ا حالانکہ اس نے کہا کہ ورسری عورت سے نکاح نہیں کیا ہے اور نہ پہلی بیوی کو طلاق دی ہوگی اور دوسری عورت تیں کہ یا تو ایقاع طلاق کی نیت بھی نہیں کی تو مطلقہ نہ ہوگی ایک شخص نے اپنی بیوی ہوگی اور دوسری صورت میں واقع ہوگی اور دوسری صورت میں نہ واقع ہوگی اور دوسری صورت میں واقع ہوگی اور دوسری صورت میں نہ واقع ہوگی اور بیسری صورت میں واقع ہوگی اور دوسری شخین کا ذخلاف ہے لیکن و بیا ہی اختلاف ہے جیسا کہ بشتم کہنے کی صورت میں ہوگی اور ناسمی میں ہے۔

ایک عورت نے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق، دے دے پس شوہر نے کہا: تراکدام طلاق

مانده است یا کدام نکاح:

اگرعورت نے کہا کہ مرا<sup>(۳)</sup> درکارخدائے کن پس شوہر نے کہا کہ داشتم تو بمنزلداس کے ہے کہ یوں کہا کہ دست باز داشتم اورا گروت نے کہا کہ مرا<sup>(۳)</sup> بخدائے بخش پس شوہر نے کہا کہ ترا درکارخدائے کردم یا عورت نے کہا کہ مرا<sup>(۳)</sup> بخدائے بخش پس شوہر نے کہا کہ ترا درکارخدائے کردم یا عورت نے کہا کہ مرا<sup>(۳)</sup> بخدائے بخش پس شوہر نے کہا کہ تو واقع ہوگی اورا گرنہ کی تو نہ واقع ہوگی بید ذخیرہ میں ہے ایک عورت نے شوہر سے کہا کہ مجھے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ تراکدام طلاق ماندہ است یا کدام نکاح یعنی تیرے لئے کون سی طلاق رہ گئی ہے یا کون سا نکاح رہا ہے تو بیہ تین طلاق کا اقرار ہے بیوندیہ میں ہے شیخ مجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص سے اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے پس کہا کہ نہ تر اطلاق ماندہ است نہ نکاح برخیز درہ گیر یعنی نہ تیرے لئے طلاق ہی ہے اور نہ نکاح تو اٹھ اورا پنی راہ لیو شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ وست باز داشتم بیک طلاق نے فرمایا کہ بیا کہ جو اس کی بیوی کے میں طلاق دے وہا ہے میں خوا کے بیم کے طلاق کے خوا بیس کہا کہ وست باز داشتم بیک طلاق کے خوا بنیں دیا تو تھد تی نہ ہوگی اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ بین دیو برنہ ہوگی۔ کہ بیا کہ بین دام کے معنی میں بولا جاتا ہوتو پڑ جا کیس گی اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ بین نے جواب نہیں دیاتو تھد تی نہ ہوگی۔

- مے قلت ظاہرا میمعنی ہیں کہ تیرے واسطے مگرییز کیب مضمحل ہے۔
- (۱) نوطالقہ ہے ایک بار۔ (۲) ظاہراً بیتکم قضاء ہے۔
- (٣) جُمْصِ خدا کے کام میں کروے۔ (٣) جُمْصِ خدا کو بخش وے۔

پس عورت نے کہا کہ پھر کہۃ تا گواہ لوگ من لیس پس شوہر نے کہا کہ دست باز داشتم بیک طلاق اور جب دونوں جدا ہوئے تو آیک اجنبی عورت نے شوہر سے پوچھا کہ زن رادست باز داشتی اس نے کہا کہ دست باز داشتمش بیک طلاق تو مشائخ نے فرمایا کہ اگراس نے دوسری و تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ دست باز داشتم کہا تو بیدانشائے طلاق ہے لیس عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی لیکن اگراس نے کہا کہ دوسری و تیسری مرتبہ میں نے پہلے واقعہ کی خبر دینے کا قصد کیا تھا تو ایسانہ ہوگا اوراگر دست باز داشتہ ام کہا تو بیا خبار (۱) ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ ا

شوہر نے بسر پر بلایا اور انکار پر کہا: اگر آرزوے تو چنیں است چنیں گیر:

ا گرعورت ہے کہا کہ چہارراہ برتو کشادم جارراہیں میں نے تجھ پر کھول دیں تو طلاق واقع ہوگی اگر اس نے نیت کی ہواگر چہ بیانہ کے کہ لے جس کو چاہے (۲) اورا گرعورت ہے کہا کہ چاردا ہ برتو کشاو ہ است تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہنیت کی ہوتا وقتیکہ یوں نہ کے کہ لے جس کو جا ہے اور حیا کثر مشائخ کے نز دیک ہے اور یہی امام محد سے منقول ہے اور مجموع النوازل میں ہے اگرعورت نے کہا کہ دست ازمن بدار پس شو ہرنے جواب دیا کہ جہنم کو جاتو طلاق پڑ جائے گی اور شیخ مجم الدینؓ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی عورت ہے کہا کہ دا دمت طلاق سرخویش گیروروزی خویش طلب کن یعنی میں نے مخصطلاق دی تو اپنی راہ لے اور اپنی روزی کی جنجو کرتو فر مایا کہ طلاق اول رجعی ہے اور سرخویش گیرے اگر طلاق کی نیت نہ کی تو پہلی رجعی طلاق لڑ ہے گی اور اسے ہے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس سے طلاق کی نبیت کی تو طلاق ہائن واقع ہوگی پش پہلی طلاق بھی اس کے ساتھ مل کر دونوں طلاق ہائن ہوجا ئیں گی بیدذ خیرہ میں ہےاورا گرعورت نے کہا کہ تو نے گراں خریدی ہے بذریعہ عیب کے واپس دے پس شوہر نے کہا کہ بعیب باز دادمت یعنی بعیب میں نے تختے واپس دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جائے گی اور اگر شوہر نے کہا بعیب دادم بعنی بدوں تائے خطاب کے تو واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت ہو پہ خلاصہ میں ہواورا گرعورت کے باپ نے کہا کہ تو نے مجھ ے گراں خریدی ہے مجھے واپس کر دے پس شوہرنے کہا کہ بتویاز دادم میں نے تختے واپس دی تو نیت پرطلاق واقع ہوجائے گی یے ظہیر یہ میں ہےاورا گرعورت نے کہا کہ میرے فلال کام نہ کرنے پر میری طلاق کی قشم کھا پس شو ہرنے کہا کہ خوروہ گیرتو سیخ الاسلام اوز جندی کا فتویٰ منقول ہے تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ من<sup>(۳)</sup> بیکسوے تو بیکسوے پس شوہرنے دی کہ مچھبین (۴) گیرتو طلاق نہ پڑے گی ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہتو میرے پاس کیوں آیا ہے کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں پس شو ہرنے کہا کہ نے بگیر یعنی لےنہیں سہی تو طلاق نہ پڑے گی ایک محفص نے اپنی بیوی کوا ہے بستر یر بلایا اوراس نے انکارکیا پس کہا کہ تو میرے یاس ہے نکل جا پس عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے تا کہ میں چلی جاؤں پس شو ہرنے کہااگر آرز و ہے تو چنیں است چنیں گیریعنی اگر تیری آرز والی ہے تو ایسا ہی لے پس عورت نے کچھ نہ کہااور کھڑی ہوگئی تو طلاق نہ یڑے گی بیمجیط میں ہے ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کیا پس اس سے پوچھا گیا تو نے اپیا کیوں کیا پس اس نے کہا کہ کردہ ناکردہ ٹیریا ناکردہ تیری گیر تو نیت پرطلاق واقع ہوگی بعض نے کہا کہبیں واقع ہوگی اگر چہنیت بھی ہواورای پرفتویٰ و یا جائے گا پیخلا صدمیں ہے ایک محض نے روٹی کھائی اورشراب بی پھر کہا کہ ناںخوردیم ونبیذ زنان مابسہ یعنی میں نے روٹی کھائی وشراب یی میری عورتوں کو تین پھراس کے خاموش ہو جانے کے بعد کسی نے اس ہے کہا کہ تین طلاق اس نے کہا کہ بسہ طلاق تو اس کی بیوی پر

ل قال احمال درصورت كاب يعنى اگرتو فلال كام نه كرے تو تحجے طلاق ب يا تو فلان كام كرے تو تحجے طلاق ہے۔

ع ليعنى كيامواندكيامان لي يأخوب ندكيامان لي

<sup>(</sup>۱) ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔(۲) جس کو چاہے اختیار کر۔(۳) میں ایک طرف تو ایک طرف میں ایک راہ تو ایک راہ میں ۔(۴) ایسا ہی یعنی یوں ہی ہیں۔

طلاق وا قع نہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

فقاویٰ میں ہے کہا کی صحف نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو زن منی سہطلاق مع حذف<sup>(۱)</sup> یاء کے تو واقع نہ ہوگی اگراس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی کیونکہ جب اس نے حذف کیا تو طلاق کی اضافت عورت کی جانب نہ کی ایک عورت نے اپنے شو ہر سے طلاق طلب کی پس شو ہرنے کہا کہ سہ طلاق بروار ورعتی سے تو واقع نہ ہوگی اور تفویض طلاق عورت کو ہے اور اگر نیت کی تو طلاق واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ سہ طلاق خود ہر دارورفتی تو بدوں نیت واقع ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے پس مرد نے اس کو مارااور کہاا بنک طلاق تو واقع نہ ہوگی اورا گر کہا کہ اینکت <sup>(۳)</sup> طلاق تو واقع ہوگی اورمجموع النوازل میں ہے کہ شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو مارااور کہا کہ دار<sup>(۳)</sup> طلاق تو فرمایا ہے کہ واقع نہ ہوگی اور شیخ احمد قلائسی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو گھونسا مارااور کہا کہ اینک بیک طلاق پھراس کو دوسرا گھونسا مارااور کہا کہ اینک دوطلاق اوراییا ہی تیسری مرتبہ بھی کر کے کہا کہ بہتیسری طلاق تو فر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی پس شیخ الاسلام فر ماتے ہیں کہاس نے ضرب کا نام طلاق رکھا پس واقع نہ ہوگی اور امام احرٌ فرماتے ہیں کہ طلاق کا نام لیا ہے پس واقع بیہ ہوگی قال المتر جم عرف اس دیار میں بھی واقع ہونااشبہ ہےواللہ اعلم ۔ایک شخص نشہ میں ہے اس سے اس کی عورت بھا گی اوروہ بیجھیے دوڑ امگر مست ا سے پکڑنے پایا پس فاری میں کہا کہ بسہ طلاق پس اگر اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کومرا دلیا تھا تو واقع ہوگی اور اگر پچھے نیہ کہا تو واقع نہ ہوگی میہ خلاصہ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ داء طلاق تو درصورت عدم نیت کے واقع نہ ہوگی کیونکہ جنس اضافت میں اضافت جا ہے ہے اور یہاں اضافت اس عورت کی جانب نہیں پائی گئی اور بعض نے فر مایا کہ بغیر نیت واقع ہو گی اوریہی اشبہ ہے اس واسطے کہ عا دت میں دار کہنا اور خذیعنی بگیراے لے کہنا کیساں ہیں حالا نکہ اگر کہے کہ خذی طلاقک بعنی اپنی طلاق لے تو بلانیت واقع ہوتی ے پس ایسا ہی اس صورت میں بھی واقع ہوگی یہ محیط میں ہے اور شمس الائمہ اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ اگر طلاق میرے اختیار میں ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہزار طلاق دیتی پس شو ہرنے کہامن نیز ہزار دادم میں نے بھی ہزار دی دیں اور بینہ کہا کہ تخصے دیں دیں تو فر مایا کہ طلاق واقع ہوں گی ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ مجھے تین طلاق دے وے اپس اس نے کہا کہ اینک ہزار ہیں ہزار ہیں تو بلانیت طالقہ نہ ہوگی ایک صحف نے اپنی ہیوی کوطلاق دے دی پس اس سے اس معاملہ میں کہا<sup>(۱)</sup> گیا پس اس نے کہا<sup>(۲)</sup> دادمشِ ہزار دیگر یعنی اور ہزار میں نے اس کودیں تو بلانیت تین طلاق ہے مطلقہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ من برتو سہ <sup>(۳)</sup> طلاقہ ام یعنی میں تیرے نز دیک سه طلاقہ ہوں پس شوہر نے کہا کہ بیشی <sup>(۳)</sup> یا کہا کہ سه طلاقه بیشی <sup>(۵)</sup> یا کہا کہ سه <sup>(۲)</sup> مگوچہ صد گوتو بیسب اس کی طرف ہے تین طلاق کا اقرار ہے پس عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اور فقیہ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ ہزار طلاق تو یکے کر دم یعنی میں نے تیری ہزار طلاق کو ایک کر دیا تو فرمایا که تین طلاق واقع ہونگی ای طرح اگر کہا کہ ہزار طلاق حرانہ کیے تھم اور طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی بیہذ خیرہ میں ہےاور شخ مجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ میں اپنے اور تیرے درمیان نکاح کی تجدید کر ا قوله برداً سیعنی تین طلاق اٹھااور گئی قولہ خود بردایعنی اپنی تین طلاقیں اٹھااور گئی۔ ع اضافت یعنی طلاق کس کی پس صناف الیہ بیان کرنا جا ہے اور یہاں دارطلاق میں طلاقت یا طلاق خودوغیرہ سے اضافت نہیں ہے تو عورت ہی کی طلاق ہونے کے واسطے نیت ضرور ہو گی۔

كتاب الطلاق

(۵) يامين تجھ يرتين طلاق والي ہوں۔

ے مترجم کہتا ہے کہاس میں تامل ہے کیونکہ طلاقک میں اضافت موجود ہے جودارطلاق میں ندارد ہے پھر کہاں سے یکساں ہو کے جواب یہ ہے لینا دق تصوالوں میں اس کی طلاق دلاوا تا ہے لیکن تامل سے خالی نہیں اس لئے کہ دارطلاق اس معنی میں خاص نہیں ہے فاقہم ۔

<sup>(</sup>٣) ر کھ طلاق۔ (٣) تونے پہکیا کیابرا کیا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی طلاقی۔ (۲) یہ تیرے لئے طلاق۔

<sup>(</sup>۲) توزیادہ ہے۔

لوں بغرض اختیاط کے پس عورت نے کہا کہ حرمت کی وجہ بیان کراور مرد ہے اس باب میں بڑا جھٹڑا کیا پس شوہر نے کہا کہ ہزائے (۱) این زنگاں اینست کہ جم چنیں حرام میداری تو شیخ نے فرمایا کہ بیچرمت کا اقرار ہے اورا گرکہا کہ ہزائے (۲) این زنگاں آنست کہ حرامداری اور بیانہ کہا کہ چنیں بینی ایس نوٹاں آنست کہ حرامت کی حرمت کا اقرار نہیں ہے کیونکہ اضافت نہیں ہے بخلاف پہلی صورت کے کہ اس میں ایں زنگاں و بہجنیں سے اس کی جانب سے تحقیق حرمت ہے بیخلا صدمیں ہے۔

اگركها: توزن مبنى يك طلاق دو طلاق سه طلاق بخيز دازنز دمن بيرون شو:

تیخ الاسلام فقیہ ابونصر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک میں کہا گرتو زن بنی کے طلاق دوطلاق سے طلاق ہر خیر دازنز دمن ہیروں شو پھر طلاق دے دوں؟ پس اس نے کہا کہ ہاں! پس فاری میں کہا گرتو زن بنی کے طلاق دوطلاق سے طلاق ہر خیز دازنز دمن ہیروں شو پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قول اس کا قبول ہوگا یہ محیط (سیمیں ہے اور شیخ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے جونشہ میں ہے اپنی ہیوی ہے کہا کہ بیزار م بیزار م بیزار م بیزار م تیزار م بیزار م بیزار م بیزار م بیزار ہوں میں بیزار ہوں میں بیزار ہوں میں بیزار ہوں تا ہوں تو میری کوئی نہیں ہو پس عورت نے کہا کہ تو کہاں تک بلے جائے گا جمجے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ میر سے تیر سے درمیان پچھ باتی نہ در ہا پس شو ہر نے کہا کہ چھامید ہے کہ عورت نہ کورہ مطلقہ نہ ہوگی اوراس کی ہوی رہے گی بیتا تارخانیہ میں ہے فتاویٰ اسٹی میں ہوں تو عورت نہیں ہوں تا کہ کہ میں طلاق کے وقت نہ تھی تو عورت نہیں ہوں تا کہ کہ میں طلاق کے وقت نہ تھی تو عورت نہیں ہو تا کہ کہ اوراس کی ہوی اس کے گھر میں طلاق کے وقت نہ تھی تو عورت نہیں خانہ اندراست بسہ طلاق بعنی ہو میں کہ یوی کہ میرے اس گھر میں ہے تین طلاق جالا تی جالاتی جالاتی جالاتی ہو جائے گا بیری کہ میرے اس گھر میں ہے تین خور مطلقہ ہو جائے گا اوراگر کہا کہ ایس زن کہ مرابایں خانہ اندراست بسہ طلاق بینی میری ہوی کہ میرے اس گھر میں ہوتی نہیں ہو کا انکہ طلاق جالاتی جالاتی جالاتی ہی بیری کیوی کہ میرے اس گھر میں ہوتی خلاق جالاتی جالاتی جالاتی ہے کہ یہ خالاتی ہیں کہ ہو گا اوراگر کہا کہ ایس میں بیورت نہیں ہو طلاق (م

ایک شخص سے کہا گیا کہ ایس فلاں زن تو ہست کہا کہ ہاں ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو

سه طلاقه بست كهاكه بال بتومشائ بين في كها كه طلاق براجات كى:

فاوی نسفی میں ہے کہ اگراپنی مدخولہ ہیوی ہے کہا کہ تیراایک طلاق تیراایک طلاق یہ بمنزلہ اس کے ہے کہ تجھ کوایک طلاق ہے تجھ کوایک طلاق ہوگی اوراگر عورت نے کہا کہ مراطلاق کن مراطلاق کن مراطلاق کن پس شوہر نے کہا کہ کردم کردم کردم تین طلاق واقع ہوں گی اور بہی اصح ہے اگر اپنے شوہر ہے کہا کہ مراطلاق وہ پس اس نے کہا کہ ایں (۱) نیز دادہ وہ آں تو نیت کرنے پرواقع (۱۵) ہوگی اور بدوں نیت واقع نہ ہوگی میں شوہر نے کہا کہ ایس شوہر نے کہا کہ میں تیری و کیل ہوں پس شوہر نے کہا کہ میں تیری و کیل ہوں پس شوہر نے کہا کہ میں تیری و کیل ہوں پس شوہر نے کہا کہ میں اس نے کہا کہ میں تیری و کیل ہوں پس شوہر نے کہا کہ قوہر من حرام شتی مراجدا باید بودیعن تو مجھ پر حرام ہوگئی مجھے جدا ہونا چا ہے ہوگی مگر ایک طلاق کی بدوں عدد کے نیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی مگر ایک طلاق

(۱) الیم عورتوں کی سزا ہے کہ ایسا ہی انکو حرام رکھے۔ (۲) الیم عورتوں کی سزاوہ ہے کہ حرام رکھے۔

(m) اگرتومیری عورت سے توایک طلاق دو تین اٹھاورمیرے پاس سے باہر ہو۔

( ٣ ) اس واسطے کہ صریح الفاظ ہے طلاق نہ ہوگی اور کنایات ہے نیت کا قرار نہیں ہے پس کسی طور ہے واقع نہ ہوگی۔

(۵) وہورت کے میرے گھر میں ہے تین طلاق کے ساتھ۔
 (۲) اس واسطے کہ گھر میں ہونے کو پچھ دکھل نہیں ہے اور دوسرا گھر والی ہے۔

(۷) پیجمی دی اوروه۔

ا قال المترجم بعنی اگر تو وکیل ہے طلاق کی نیت نہ ہوتو ایک ہی طلاق واقع نہ ہوگی۔

رجعی اورا گر مفارقت کی بدوں عدد کے نیت کی ہوتو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی اور پیصاحبینؓ کے نز دیک ہے اورا مام اعظمؓ کے قول کے موافق جا ہے کہا یک طلاق بھی واقع نہ جیسے دیگر وکیل مخالف کا حکم ہے کہا یک طلاق کے واسطے وکیل کیا تھا اوراس نے تین طلاق دے دیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوتی ہے کذا فی الخلاصہ اور اسی پرفتو کی ہے اور شیخ مجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوخلع دے دیا پھراس کی عدت میں اس ہے کہا کہ دا دمت کسہ طلاق میں نے مختمے تین طلاق دے دیں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا تو فر مایا کہا گراس نے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق پڑ جا ئیں گی ورنے ہیں ایک صخص نےعورت سے کہا کہ تر اطلاق دا دم میں نے تجھے طلاق وی پھرلوگوں نے اس کوملامت کی کہ بیرکیا گیا تب اس نے کہا کہ دیگر دا دم مگر بیرنہ کہا کہ دیگر طلاق اور بیرنہ کہا کہ اسعورت کوتو فر مایا کہ اگرعدت میں ہےتو طلاق پڑے گی بیفصول عمادیہ میں ہےا بکے شخص سے کہا گیا کہ ایں فلاں زن تو ہست کہا کہ ہاں ہے پھر کہا گیا کہ ایں زن تو سہ طلاقہ جست کہا کہ ہاں ہے تو مشائخ نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی اورا گراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے سہ طلاقہ کالفظ نہیں سنا ہے یہی سنا کہ زن تو ہست تو قضاء تصدیق نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ زن تو سہ طلاقہ ہست بلند آ واز ہے کہا ہواورا گراییا نہ ہوتو قضاءًاس کے قول کی تصدیق ہوگی ایک صحف نے دوسرےمرد سے کہازن از تو سہ طلاقہ کہایں کارتو کر دہ یعنی تیری بیوی کو تیری طرف ہے تین طلاق جیں اگر تو نے بیکام کیا ہے اس نے کہا کہ ہزار طلاقہ تو پیہ جواب ہوگاحتیٰ کہ اگر اس نے بیکا منہیں کیا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی پیظہیر بیریں ہے ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہتی ہوں اس نے کہا کیمت رہ توعورت نے کہا کیطلاق تیرےاختیار میں ہے مجھے طلاق کردے پس شوہر نے کہا کہ طلاق میکنم تین دفعہ کہا تو تین طلاق واقع ہونگی بخلاف اسکے اگر فقط کنم کہا تو ایبا نہ ہوگا اس واسطے کہ کنم استقبال کے واسطے بھی بولا جاتا ہے پس شک کی وجہ سے فی الحال واقع ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا اور محیط میں لکھا ہے کہ اگر عمر بی میں کہا کہ اطلق تو طلاق نہ ہوگی لیکن اگر غالب اسکا استعمال برائے حال ہوتو طلاق ہوجا لیکی اورا بماں مجموع النوازل میں ہے کہ شیخ مجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ من برتو سه طلاقہ ام کہ میں جھھ پر سه طلاقہ ہوں اپس شوہر نے کہا کہ ہلاتو فر مایا کہا گرشو ہرنے نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوگی ورنہ ہیں۔ بعد دوطلاق کے سلح کروانے والے کو کہامیاں مادیوار آھنی می بایدتواسکی بیوی پرتین طلاق نہ ہونگی:

ا میرے نز دیک شاید طلاق کالفظ کا تب کی غلطی ہے اور سطے کہ بیان بدوں نیت کے تین طلاقیں واقع ہونی چاہییں کیونکہ سرت گفظ طلاق ندکور ہے اور میرے نز دیک شاید طلاق کالفظ کا تب کی غلطی ہے اور سیجے عبادت فقظ دا دمت سدیعنی زمین نے تخصے تین دیں اور اس سے زیادہ نہیں ہے فاقہم ۔ (۱) سی اس دوسری کی تین طلاقیں میں نے تخصے دیں تو ان کواس کودے دیا۔

اے تیری ماں چھطلاقہ تو یہاں سے جااور بینہ جانا کہ بیمبر الڑکا ہے تو اس کی بیوی پرتین طلاق واقع ہوں گی ایک شخص نے اپنی بیوی کو دوطلاق دیں پاس اس ہے کہا گیا گہ آؤکہ ہم تم دونوں میں سلح کرادیں اس نے کہا کہ میاں مادیوار ہوگا ایک عورت نے اپنے شوہر درمیان لو ہے کی دیوار چا ہے تو اس کی بیوی پر تین طلاق نہ ہو جا کیں گی اور نہ بیتین طلاق کا اقرار ہوگا ایک عورت مطلقہ نہ ہوگی ہے شہر بیم سے کہا کہ میں تھے پر سہ طلاقہ یہ ہوں اس نے جواب دیا کہ تو چہ سے کہا کہ مرابرک (\*) تو باشیدن نیست مراطلاق وہ پس شوہر نے کہا کہ چوں تو روے (\*) طلاق دادہ شد پھر شوہر نے دوئی کیا کہ مرابرک (\*) تو باشیدن نیست مراطلاق وہ پس شوہر نے کہا کہ چوں تو روے (\*) طلاق دادہ شد پھر شوہر نے دوئی کیا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو فر مایا کہ تفاءً اس کے قول کی نیت نہیں کی تھی تو فر مایا کہ تفاءً اس کے قول کی نیت نہیں کی تھی تو فر مایا کہ تفاءً اس کے قول کی نیت نہیں کی تھی تو فر مایا کہ تفاءً اس کے قول کی اس مردکوا ہے گھر میں دیکھر خضب وغصہ میں آیا اور کہا کہ زن غراطلاق دادہ تو بھش نے فر مایا کہ نیت پر طلاق واقع ہوگی ایک شوہر نے کہا کہ زنگے دوست و دیمن مرانہ بنواز وازمن بسہ طلاق تو مجموع کیا دوران میں نہ کورہ شوہر کے گھر سے چلی گئی پس شوہر نے کہا کہ ذیکے دوست و دیمن مرانہ بنواز وازمن بسہ طلاق تو مجموع کیا دوران سے کہا کہ نچنداں شوہر کے گھر سے چلی گئی پس شوہر نے کہا کہ ذیکے دوست و دیمن مرانہ بنواز وازمن بسہ طلاق تو مجموع کیا دوران سے کہا کہ نچنداں شوہر کے گھر سے جوگی بیمپھط میں ہے۔

ا یک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: برخیز دنجانه مادر رودسه ماه عدت من بدار .....

اگر عورت نے کہا کہ دادمت میک طلاق اور خاموش ہور ہا پھر کہاو دوطلاق و سہ طلاق تو تین طلاقیں واقع ہوں گی اوراگر عورت ہے کہا کہ تر اایک طلاق اور خاموش ہور ہا پھر کہاو دوتو تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ دوبغیر واؤ کے پس اگر عطف کی خیرت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ دوبغیر واؤ کے پس اگر عطف کی خیرت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر نہ نیت کی تو تین طلاق دادم خریدی عورت نے کہا کہ بین اگر رہی کہنے ہے اجازت مراد تھی تو تین طلاق دے دیں شوہر نے کہا کہ رہی پس اگر رہی کہنے ہے اجازت مراد تھی تو تین طلاق پڑ جا کیں گی ور نہ ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی بی عتابیہ میں ہے اوراگر عورت سے کہا کہ از تو بیز ارشد م تو بدوں نہت کے واقع نہ ہوگی اوراگر عورت سے کہا کہ بیز ارشد م تو بونے کے واسطے واقع نہ ہوگی اوراگر عورت سے کہا کہ بیز ارشد م تو طلاق واقع ہونے کے واسطے نیت شرط ہے اور عورت سے کہا کہ مرائبا تو کارے نیست و تر ابا

ا علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھے تجھ سے پچھ کا منہیں اور نہ تختے مجھ سے جو پچھ میرا تیرے پاس ہو مجھے دے دے اورع جہاں چاہے چلی جا تولہ تو مرا نثائی سیعنی قیامت تک تو نجھے نہیں چاہئے یا کہا کہ عمر بھر تو سے قولہ تو حیلہ سیعنی تو اپنا حیلہ کر یاعور تو ں کا حیلہ کر قولہ میاں ماسے بعنی ہمارے تیرے درمیان راونہیں ہے قولہ ایں ساعت یعنی اس دم ہمارے تیرے چھ میں راونہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تو كياسه طلاقه كيا بزار طلاقه -

<sup>(</sup>۲) مجھے تیرے پاس رہنانہیں ہے ہکذا یفہم واللہ اعلم۔

<sup>(</sup> ۴ ) جوعورت میرے دوست و دشمن ہے موافقت نہ کرے مجھ ہے بسہ طلاق ہے۔

<sup>(</sup>۵) تم نے یہاں تک کیا کداس کوبسہ طلاق کردیا۔

من نے ہر چہ آن من است نز دتو مرابدہ و ہر دہر جا کہ خواہی تو ہدوں نیت کے طلاق واقع () نہ ہوگی بیے خلاصہ میں ہے شیخ عجم الدین کے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ برخیز دنجانہ ما دررودسہ ماہ عدت من بدار پھر کہا کہ دادمت یک طلاق پھر کہا کہ بیا خیر کا لفظ میں نے اس واسطے کہد یا کہ ایسانہ ہو کہ تھے کواول لفظ کے معنی معلوم نہ ہوئے ہوں پس آیا پھراس عورت سے نکاح کر سکتا ہے فرمایا کہ نہیں اورعورت پر تین طلاق واقع ہو گئیں بیظ ہیر بیا میں ہے اورا گرجورت سے کہا کہ تو مجھ سے ایک دور ہے کہ جیسے مکہ مدینہ ہو تو بدوں نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ زن تو برتو ہزار طلاقہ است پس اس نے جواب دیا کہ ذن تو نیز برتو ہزار طلاقہ است پس اس نے جواب دیا کہ ذن تو نیز برتو ہزار طلاقہ است تو شخ امام سفی نے فتو کی دیا کہ اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور فرمایا کہ بیروایت ابن ساعہ ہوا در ظاہر الروایہ کے موافق (\*\*) میں اس کے حفص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مرانشائی تا قیامت یا کہا کہ تا ہم عمرتو بدوں نیت طلاق واقع نہ ہوگی اور اگرعورت کو کہا کہ ویراشوے حلالے میا یہ بید یعنی اس کو حلالہ کرنے والا شوہر چا ہے ہو مطلقہ بسہ طلاق ہو جائے گی بیرخلاصہ میں ہے۔

كتاب الطلاق

ل نه توادر نه تیراز وجه بونا ـ

<sup>(</sup>۱) تم نے یہاں تک کیا کہ سہ طلاقہ اس کو کرویا۔

<sup>(</sup>٢) وموالاصح\_

<sup>(</sup>۳) میں آخر تیری عورت ہی تو ہوں۔

<sup>(</sup>۷) تومیری بیوی نہیں ہے۔

ے کہا گیا کہ تو اس سے پھر نکاح کیوں نہیں کر لیتا ہے تو اس نے کہا کہ رے (۱) مرانشاید تاردے دیگرے نہ بیند پھراس نے دعویٰ کیا کہ میری مرادیتھی کہ جب تک اپنے باپ یا بھائی و ماں وغیر ہ کا منہ نہ دیکھے اور میں نے اس کوتین طلاق نہیں دی ہیں تو شیخ نے فر مایا کہ بیعورت کے تین طلاقہ ہونے کا اقر ارہے پس قضاءً بہی تھم دیا جائے گا پیٹھ ہیر بیمیں ہے۔

عورت كساته ندر بخير جواباً كها: اكر نباشى پس تو طالقه واحدة و ثنتين و ثلث بستى:

قاوی اُسفی میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنے مرو سے لا ان میں کہا کہ میں تیر سے ساتھ نہیں رہتی ہوں پس مرد نے کہا اگر نباشی (۲) پس تو طالقہ واحد قو مختین و ثلث بستی پس عورت نے کہا کہ میں رہتی ہوں تو تین طلاق واقع ہوں گی اورعلیٰ ہذا ایک شخص نے اپنے پہر کواس کی بیوی کی بابت پچھلامت کی تو اس نے کہا کہ اگر تر ا<sup>(۳)</sup> خوش نیست پس دادش سے طلاق پس باپ نے کہا کہ مراخوش است تو بھی بہی تھم ہے اور پیظیر مسئلہ موجازات کی ہے اوراگر اس صورت میں لفظ پس نہ کیا ہوتو پیغلق ہوگا قال المر جم لیخی اگر لفظ پس نہ کیے تو پیشر طیعہ ہوگا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پڑے گی ور نہیں اور بید دونوں مسئلہ اس صورت کے مشابہ نہیں ہیں کہ مرد نے عورت سے کہا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پس عورت نے کہا میں چا ہتی ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسط کہ بین کہ مرد نے خورت ہوگا کہ اگر واللاق بی تر اطلاق ہوتی ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسط کہ بید طلاق شرطیہ ہے کہ تعلی بارادہ وخوا ہش ہے اور چا ہنا ایک امر باطنی ہے جس پر وقو ف نہیں ہوسکتا پس تعلی ہوتی واقع اور چا ہنا ایک امر باطنی ہے جس پر وقو ف نہیں ہوسکتا پس تعلی ہوتی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و خواستہ آن پس اگر طلاق کی نیت کی ہوتو واقع ہوگی ور نہیں بیتا تار خانیہ میں اگر نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و خواستہ آن پس اگر طلاق کی نیت کی ہوتو واقع ہوگی ور نہیں بیتا تار خانیہ میں ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

نېرې : 🕞

## تفویض طلاق کے بیان میں

قال المترجم: یعنی طلاق عورت کے سپر د کی کہ وہ جا ہے تو دے لے اور اس میں تین فصلیں ہیں:

فعل: ن

## اختیار کے بیان میں

اگرا پنی عورت ہے کہا کہ تو اختیار محمراوراس سے طلاق کی نیت ہے یعنی طلاق اختیار کریا کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے

- اے قال یعنی اپنفس کو تیرے جی جا ہے اختیار کر یعنی طلاق لے۔
  - (۱) وہ مجھے لائق نہیں ہے جب تک دوسری کا مند ندد کھے۔
  - (۲) اگرنہیں رہے گی پس تو بیک طلاق دو دوتین طالقہ ہے۔
- (٣) اگر مجھے چھی نہیں معلوم ہوتی ہے پس میں نے اس کو تین طلاق ویں۔
  - (٣) اگرنو مجھ كونبيس جا ہے تو تجھ كوطلاق -
    - ره) جھےدور ہو۔ (۵) جھے

د ہے تو عورت کوا ختیار حاصل ہوگا کہ جب تک اس مجلس تفویض پر ہے یعنی جس حالت پر ہے اس سے منتقل نہ ہوا ورجگہ نہ چھوڑے تب تک اپنے آپ کوطلاق دے علتی ہے اگر چیجلس دراز ہوجائے کہ ایک دن یا زیادہ ہوپس یہی اختیار برابررہے گا تاوقتیکہ اس مجلس ہےا نھے نہیں یا دوسرے کا م کوشروع نہ کرےاور نیز اگرمجلس ہے کھڑی ہوجائے تب تھی جب تک اسمجلس کو جہاں بیٹھی تھی نہ جھوڑ ہےا ختیاراس کے ہاتھ میں رہے گا اورشو ہر کوا ختیار نہ ہو گا کہ اس ہے رجوع! کر لے اور نہ عورت کواس امر ہے جواس کے سپر د کیا ہےممانعت کرسکتا ہےاور نہ فینج کرسکتا ہے بیہ جواہر ۃ النیر ہ میں ہےاورا گرعورت مذکورہ قبل اس کے کہ و ہ اپنے نفس کوا ختیار کرے مجلس سے اٹھ <sup>(۱)</sup> کھڑی ہوئی یا کسی ایسے دوسرے کام میں مشغول ہوگئی کہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ماقبل کا قاطع ہے مثلاً کھانا طلب کیا تا کہ کھائے یا سوہی یا تفکھی کرنے لگی یا نہائے لگی یا خضاب یعنی منہدی وغیرہ لگائے لگی یا اس کے شوہرنے اس سے جماع کیا یا کسی شخص نے اس سے بیچ یا خرید کرنا شروع کی تو بیسب اس کے خیار کو باطل کرتے ہیں بیسراج الوہاج میں ہے اورا گرعورت نے یانی پیاتو بیاس کے خیار کو باطل نہیں کرتا ہے اس واسطے کہ پانی بھی اس غرض سے پیاجا تا ہے کہ اچھی طرح خصومت کر سکے اور ای طرح اگر کوئی ذراسی چیز کھالے تو بھی یہی حکم ہے بدوں اس کے کہاس نے کھانا طلب ممیا ہویۃ ببین میں ہےاوراگر بیٹھے ہوئے یا بغیر کھڑے ہوئے اس نے کپڑے پہنے یا کوئی ایسافعل قلیل کیا جس ہمعلوم ہوتا ہے کہ بیاعراض نہیں ہے تو اس کا خیار باطل نہ ہو گا اوراگراس نے کہا کیمیرے واسطے گواہ بلا دو کہ میں اپنے اختیار پران کو گواہ کرلوں یا میرے باپ کو مجھے بلا دو کہ میں اس سے مشورہ لےلوں یا کھڑی تھی پھر تکمیہ لگالیا یا بیٹھ گئی تو وہ اپنے خیار پررہے گی اس طرح اگر بیٹھی تھی پس تکمیہ لگالیا تو اصح قول کےموافق اینے خیار بررہے گی اوراگر کروٹ ہے لیٹ گئی تو اس میں امام ابو یوسٹ سے دوروایتیں ہیں جن میں ایک روایت میہ ہے کہ اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور یہی امام زفر'' کا قول ہےاور دوسری روایت بیہ ہے کہ خیار باطل نہ ہوگا اورا گر کھڑی تھی پھرسوار ہوگئی تو خیار باطل ہوجائے گا اوراسی طرح اگرسوارتھی پھراس جانور ہے دوسرے جانور پرسوار ہوئی تو بھی اس کا خیار باطل ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے۔اگرعورت تکیددیے ہوئے ہو پھرسیدھی بیٹھ گئی تو اس کا خیار باطل نہ ہوگا پیظہیریہ میں ہےاورا گرسوارتھی پھراتری یا اس کے برعکس کیا تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا بیخلا صہ میں ہےاورا گر جانور پرسوار جاتی تھی یامحمل میں سوار جاتی تھی پس کھہر گئی تو اپنے خیار پررہے گی اور اگر چلی تو خیار باطل ہوجائے گا الا اس صورت میں کہا گرشو ہر کے اختیار دینے کا کلام بول کر چپ ہوتے ہی اس نے اختیار کرلیا توضیح ہے اور وجہ بطلان کی بیہ ہے کہ جانو رسواری کا چلنا اور تھہرنا اس عورت کی طرف مضاف ہو گالیعنی گویا بیعورت خود چلی پاٹھبری ہے پس جب سواری رواں ہو گی تو مثل دوسری مجلس بدل دینے کے ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر سواری کے جانور پر جو کھڑا ہوا ہے کھڑی ہو پھرروانہ ہوئی تو اس کا خیار باطل ہوگا اور کھڑی تھی پس شو ہر کےا ختیار دینے پراپنے نفس کوا ختیار کر کے پھرروانہ ہوئی یارواں تھی پھرجس قدم میں شوہرنے اختیار دیا ہے اس قدم میں اس نے اپنے آپ کواختیار کرلیا تو شوہر سے بائنہ ہو جائے گی اوراگراپنے پاؤں رواں ہوں تو اس میں بھی اسی تفصیل ہے تھم ہے اور اگر اس کے جواب سے اس کا قدم پہلے پڑا تو شو ہر ہے بائنہ نہ ہوگی اورا گر جانو رسواری رواں ہو پس اس کو تشہر الیا تو اس کا خیار باقی رہے گا۔

كتاب الطلاق

قال المترجم يعني اگررجوع وغير ه كياتو كچيمفيد نه موگا۔

م یعنی اگر کھانا منگا کرؤ راسا کھایا تو خیار جاتا رہے گا۔

<sup>(</sup>۱) يعني جَّه ڇپوڙ دي۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کردستان الطلاق

ایک شخص نے اپنی بیوی کوخیار دیا پھر قبل اسکے کہ عورت مذکورا پنے نفس کواختیار کرے شوہر نے

ا سکا ہاتھ پکڑ کے طوعاً یا کر ہا کھڑا کر دیا یا جماع کرلیا توعورت کے ہاتھ سے اختیارنکل جائے گا:

اگر کوشری میں ہو پس ایک جانب ہے دوسری جانب چلی گئی تو اس کا خیار باتی رہے گا اور سنتی مش کوشری کے ہے نہ شکی جانو رسواری کے اور مش الائمہ حلوائی نے فرمایا ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ جا ہے دونوں دو جانور وں ہوا اور مرد پاؤں چلا ہوا درجا ہوں اور شتیوں میں ہوں یا ایک ہی سنتی میں ہوں اور خواہ دونوں دو ہوں یا ایک ہی سنتی میں ہوں یا ایک ہی سنتی میں ہوں اور خواہ دونوں دو مسلول میں ہوں یا ایک ہی سنتی میں ہوں اور خواہ دونوں دو مسلول میں ہوں یا ایک ہی سنتی میں ہوں اور خورت نے جس قدم میں شوہر نے اس کو اختیار دیا ہے اس قدم میں اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو بائد ہو جا اور گئی اور وہوں اور خواہ دونوں ایک شخص کے کند سے پر سوار ہوں اور خورت نے جس قدم میں شوہر کہ اس کو احتیار کر لیا تو بائد ہو جا کے اس کو اعتیار کر لیا تو بائد ہو جا کے اس کو طوعاً یا کر با کھڑ اگر دونوں ای محمل میں ہوں عورت کا خیار باطل نہ ہو گا میے ہیں ہے اور اگر گھنوں کے بل جو بی کوخیار دیا گئی ہوں کو خیار کر ایس کو میان کر سے جماع کر دیا پھر جو باتھ ہو گا در کہو کا اور مجموع النواز ل میں اور اصل کے اس کوطوعاً یا کر با کھڑ اکر دیا یا اس سے جماع کر ایس خواہر نادہ کی شرح کا ہے یوں اس نے اپنی جگر کو اس کوطوعاً یا کر با کھڑ اکر دیا یا اس سے جماع کر اس نے اپنی جو باتھ ہو گا اور مجموع النواز ل میں اور اصل کے اس نوطوعاً یا کر با کھڑ اور وہوں کے کو اس کو اور اس کی اس نوا موسل کے اس نوام کو اور اس کو اور اس کو اس کو اور کو کہ ہو گئی ہو گئی ہو اس کو اس کو اور اس کی اس نوام کو اور اس کی اس کو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اس کو کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہ میں ہو گا اور بھش کے نول کے ساتھ موافق ہے کہ اگر اعراض کیا یا ہو تھی ہو کہ کہ میں نے اپنے شین کے اس کو تھی ہو کہ کہ میں نے اپنے شین کے دورت کا اعراض کر ایر ایس کو کہ کہ میں نے فروخت کیا تو ضع کے وار یہ انہیں بعض کے تول کے ساتھ موافق ہوں کے میانہ میں کو خورت کیا گئی ہو کہ کہ میں نے اپنے شین کو کہ کہ میں نے اپنے شین کے تول کے ساتھ موافق ہوں کی میں نے اپنے شین کو کھل کہ میں نے اپنے شین کو کہ کہ میں کے تول کے ساتھ موافق ہے کہ میں نے اپنے خوار کو کہ کو کھوں کے ساتھ کو کہ کہ میں کو کہ کہ میں کو کہ کہ میں کو کہ کہ میں کو کہ کہ کہ میں کے ساتھ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کے ساتھ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کی کو کہ

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اختیار کر' تو اختیار کر' تو اختیار کر:

اگر عورت نے نماز شروع کر دی تو خیار باطل ہوجائے گا خواہ نماز فرض ہویا واجب یانفل اور اگر عورت کے نماز میں ہونے کی حالت میں شوہر نے اس کواختیار رہا لیس عورت نے نماز کو پورا کیا لیس اگر عورت نماز فرض میں ہونے کی حالت میں ہوتو خیار باطل نہ ہوگا اور اس نماز سے برآ مدہونے پر رہے گا اور اگر نمازنفل میں ہولیس اگر اس نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو وہ اپنے خیار پر رہے گی اور اگر دور کعت سے بڑھایا تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اگر ظہر کے پہلے کی چار سنیس پڑھنے کی حالت میں اس کو خیار دیا گیا اور اس نے چاروں پوری کیس اور دور کعتوں کے بعد سلام نہ پھیرا تو اس میں مشائخ سنیس پڑھنے کی حالت میں اس کو خیار دیا گیا اور اس نے چاروں پوری کیس اور دور کعتوں کے بعد سلام نہ پھیرا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ میں مطلق نفل کی صورت کے اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور بعض نے فر مایا کہ باطل نہ ہواور یہی صحیح ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر عورت سے کہا کہ تو اختیار کرتو اختیار کرتو اختیار کرتا ہوجائے گا اور بعض نے اول یا دوم یا سوم کواختیار کیا

<sup>۔</sup> محمل بڑا کجاوہ جس میں اونٹوں پرر کھ کرسوار ہوتے ہیں۔

ع اون چلانے والا۔

سے ہے گویا اصح ہونے کی دلیل ہے۔

اگرعورت سے کہا کہ اختاری اختاری اختاری بالف:

اگر مورت سے تین مرتبہ افتیار کرکہا پی عورت نے کہا کہ الحتوت التطلیقة او الحتوت التطلیقة الاولی یعنی میں نے وہی پہلی تطلیق کوا فتیار کیا یا اس الحقار کیا تھا ہوگی سے ہوری سے ہیں ہے اورا گرعورت سے کہا افتیار کر افتیار کر افتیار کر افتیار کیا ہی عرب کے ساتھ ذکر کیا پی عورت نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق دی یا کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق دی یا کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق دی یا کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ایک تطلیقة افتیار کیا تو بھی کی کہ عورت نے ہودیا کہ میں نے اپنے نفس کو افتیار کیا تو بھی سب باطل ہوں گی بی عما ہیں ایک بار کے دوسری بارکی نو بت نہ آئی تھی کہ عورت نے کہد دیا کہ میں نے اپنے نفس کو افتیار کیا تو بھی سب باطل ہوں گی بی عما ہیں میں ہوں گی بی عما ہوں گی بی عمار کہ بار کہا کہ میں نے ایک کو باطل کر دیا تو سب باطل ہوں گی بی عمار کہا ہوں گی بی عمار کہا ہوں تو میں ہوگی لیکن فیما ہوں گی ہوئی دورت نے اسے نفس کو افتیار کیا ہوں شوہر نے دعوی کی بین اللہ تعالی تصدیق ہوگی ہیں ہوگی لیکن فیما افتیار کر افتیار کر افتیار کر افتیار کر افتیار کیا فتیار کیا تو تھی کہا کہ بین دورت نے اسے نفس کو افتیار کر افتیار کیا تو تو ہوں کہا کہ میں نے بیٹ نفس کو افتیار کیا افتیار کر افتیار کیا تو میں کہا دورت کے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو افتیار کیا تو مفت ایک طلا ق واقع ہوگی اورا گرمور کی خورت کیا تو مفتیار کیا تو مفت ایک طلا ق واقع ہوگی یورا گرمور کو خوری اورا گرمور کیا تو مفت ایک طلاق واقع ہوگی یورا گرمور کو افتیار کیا تو مفت ایک طلاق واقع ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی میں ہے۔

عورت سے کہا کہ تین طلاقوں میں ہے جتنی جاہے تو اختیار کرتو امام اعظم میشائیڈ کے نز دیک

عورت کو بیرا ختیار ہوگا کہ فقط ایک یا دو تک اختیار کر ہے:

اگر عورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی بواحدہ یا اضتیار کیا اپنے نفس کو بیک تطلیق تو یہ ایک طلاق بائنہ ہو گی پھراس کے بعد عورت سے دریا فت کیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ میں نے پہلی یا دوسری مراد لی ہے تو مفت واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تیسری مراد کی ہے تو بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی فتح القدریمیں ہے اوراگر کہا کہ اختاری واختاری بالف پس عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کی یا میں نے اختیار کی واحدہ یا بواحدہ تو بالا جماع تین طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اور اگر عہا کہ باول یا بدوم یا بسوم تو بھی امام اعظم کے نزد یک بہی حکم ہے اور صاحبین گے نزد یک پچھوا تع نہ ہوگی بیا کی میں ہے اوراگر کہا کہ اختیار کیا یا میں نے اپنے فس کو طلاق دی تو بالا جماع تین کے واقع اللہ جماع بچھوا تع نہ ہوگی بیا کہ میں نے ایک طلاق دی تو بالا تفاق واقع نہ ہوگی اوراگر مرد نے کہا کہ میں نے ایک طلاق دی تو بالا تفاق واقع نہ ہوگی اوراگر مرد نے ہرا ختیار کر کے ساتھ بچھے کچھ مال علیحہ و علیے تو اختیار کہوا کہ جس کو چا ہے اختیار کر سے میں تاہم اگر عورت کو اختیار کر کے ساتھ بچھے کچھ مال علیحہ و علی ختیار کرتو امام اعظم کے نزد یک عورت کو بیا ختیار کر کے موت کے دو تک اوختیار کر کی سے اگر اختیار کر نے اور صاحبین کے نزد یک تین طلاق تک لے گئی ہوں یا ہے تین طلاق تک لے گئی ہوں یا ہے تین کو گو جا جہ خبیں ہوا ہی کہ و بیت زوجی اوراگر کہا کہ میں اختیار کرتی ہوں تو بیت کو اوراگر کہا کہ ہو بیت زوجی اواجیت یعن میں نے اپنے شو ہر کو چا ہایا اس کودوست رکھا تو تو نیس باطل ہے اوراگر کہا کہ ہو بیت زوجی اواجیت یعن میں نے اپنے شو ہر کو چا ہایا اس کودوست رکھا تو تو بین اختیار کرتی ہوں تو اس کیا ہو کہ کہ اوراگر کہا کہ ہو بیت زوجی اواجیت یعن میں نے اپنے شو ہر کو چا ہایا اس کودوست رکھا تو تورت کیا تھی کرتیں کیا ختیار کیا ختیار کیا کہ تین کی نہ ہوں تو اس کے ہا کہ ہو جائے گی میں جے۔

تطلیقه اختیار کرنے کا کہنا اورغورت کا اثبات میں جواب دینا:

فعنل: ١٠

امر بالید کے بیان

قال المترجم امر بالید کے بیمعنی ہیں کہ امر ہاتھ میں ہے اور مرادیہ ہے کہ امر طلاق عورت کے اختیار میں دیا اوریہ بھی

ایک الفاظ تفویض میں ہے ہے چنانچہ کتاب میں فرمایا ہے اور واضح ہے کہ مترجم امرک بیدک کی جگہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے استعال کرتا ہے قال فی الکتاب امر بالید بھی مثل تخیئر (۱) کے ہے سب مسائل میں کہ ذکر نفس شرط ہے یا جواس کے قائم مقام ہے اور نیز شوہر کو بعد امر بالید کے تفویض کی رجوع کا اختیار نہیں رہتا ہے اور اس کے سوائے اور امور جواختیار میں اوپر مذکور ہوئے ہیں سوائے ایک امرے کہ تخیئر کی صورت فقط ایک خیار ہے تین طلاق کی نیت نہیں صحیح ہے اور امر بالید میں صحیح ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔

تیرا کام تیرے ہاتھ میں:

اگرا پنی عورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے اوراس سے طلاق کی نیت تھی پس اگرعورت نے سنا ہے تو جب تک اس مجلس میں ہےامرطلاق اس کےاختیار میں رہے گا اورا گرعورت نے نہیں سنا ہے تو جب اس کومعلوم ہویا خبر پہنچے تب امرطلاق اس کے ہاتھ میں ہوجائے گا بیمجیط میں ہےاورا گرعورت غائبہ ہویعنی سامنے حاضر نہ ہوتو ایسا کہنے میں دوصور تیں ہوں گی کہ اگر شو ہرنے کلام کومطلق کہا ہے تو عورت کواسی مجلس تک خیار مذکوررہے گا جس میں اس کو بیہ بات پنچی اورا گرکسی وفت تک موقت کیا پس اگرعورت کووفت ندکور باقی ہونے کی حالت میں خبر پنجی تو باقی وفت تک اس کو خیار حاصل ہوگا اورا گروفت گز رجائے اس کوعلم ہوا تو اس کو کچھا ختیار نہ ہوگا یہ سراج الوہاج میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے در حالیکہ اس نے تین طلاق کی نیت کی ہے پسعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بیک طلاق اختیار کیا تو تین طلاق واقع ہوں گی بیہ ہدایہ میں ہےاوراگر شوہر نے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہےاور تین طلاق کی نیت کی اورعورت نے بھی تین طلاق اپنے آپ کودے دیں تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر مرد نے دوطلاق کی نیت کی ہوتو ایک واقع ہوگی اوراسی طرح اگرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی یا ا پے نفس کوا ختیار کیااور تین طلاق کا ذکر نہ کیا تو بھی تین طلاق واقع ہوں گی اورای طرح اگر کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ہائنہ کرلیا یا ا پیے نفس کواحرا م کردیا یامثل اس کےاورالفاظ جو جواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہتو بھی یہی تھم ہےاورا گرعورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی واحدۃ یا میں نے اپنے نفس کو بیک تطلیقہ اختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی ہیر بدائع میں م ہے اور اگر شو ہرنے امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا پس عورت نے جس مجلس میں اس کوملم ہوا ہے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک طلاق ہے بائنہ ہوجائے گی اوراگر شو ہرنے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر شو ہرنے دوطلاق کی یا ایک طلاق کی نیت کی ہو یا کچھنیت عدد نہ ہوتو ایک واقع ہوگی بیمحیط میں ہے۔اگرعورت ہے کہا کہ ایک تطلیق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو بیہ ا کے طلاق رجعی قر ار دی جائے گی اور منتقی میں ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں تین تعلیقات میں ہے کہا کورت نے اپنے نفس کوایک یا دوطلاق دیں تو بیرجعی ہوگی بید ذخیرہ میں ہےا یک مخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری تین تطلیق کا امرتیرے ہاتھ میں ہے پس عورت نے کہا کہ تو مجھے اپنی زبان سے طلاق کیوں نہیں دیتا ہے تو بیاس تفویض کا ردنہ ہوگا اورعورت کواختیار رہے گا جا ہے اپنے آپ کوطلاق دے دے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔

كها: جعلت الامر بيدك او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كي نيت كي توضيح ب:

۔ اگرشو ہر نے عورت کا کا م اس کے ہاتھ میں دیا پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوقبول کیا تو طلاق پڑجائے گی اور ای طرح اگرامرعورت اس کے ہاتھ میں دیا پس عورت نے کہا کہ قبلتہا یعنی میں نے اس کوقبول کیا <sup>(۲)</sup> تو طلاق پڑجائے گی یہ فصول

یعنی کوئی وفت مقرر نہیں کیا ہے۔

<sup>)</sup> یعنی خیار دینا جس کابیان او پر کی فصل میں ہوا ہے۔ ) یعنی خیار دینا جس کابیان او پر کی فصل میں ہوا ہے۔

استروشیٰ میں ہاوراگر عورت ہے کہا کہ تیراکا م تیرے ہاتھ میں ہایا تیری بھیلی میں ہایا تیرے داہنے ہاتھ میں ہایا تیرے با کہ جعلت الامر بیدن او فوضت الامر کلہ فی بیدن اورطلاق کی نیت کی توضیح ہاوراگر کہا کہ تیراکا م تیری آنکھ میں ہایا تو نہیں سیجے ہاورا کر کہا کہ تیراکا م تیری آنکھ میں ہایا تو نہیں سیجے ہاورای طرح دو کی نیت نہیں سیجے ہا الا باندی کی صورت میں بی عمایہ میں ہاوراگر کہا کہ تیراکا م تیرے منہ میں یا زبان پر ہو قویا ایسا ہے جیسے تیراکا م تیرے ہاتھ میں الا باندی کی صورت میں بی عمایہ میں ہاوراگر کہا کہ تیراکا م تیرے ہاتھ میں ہاواراگر عورت ہے کہا کہ میراامر تیرے ہاتھ میں ہو قویار بان پر ہو تو بیالا ہو میں المربیات ہو تی ہوگا ہوئی الی تفویض کچھ نہ ہوگا گئین اگر حالت غضب یا حالت ہوگا اور گلاق میں اس نے بامر بالید سپر دکیا تو قضا گان دونوں حالتوں میں شو ہر کے قول کی کہ میں نے طلاق کی نیت کی تھی تھد یق نہ ہوگا دوراگر عورت نے دعوی کیا کہ اس نے طلاق کی نیت کی تھی تھد یق نہ ہوگا دوراگر عورت نے دعوی کیا کہ اس نے طلاق کی نیت کی تھی اس میں خوال میں شو ہر کے قول کی کہ میں نے طلاق کی نیت کی تھی تھید یق نہ ہوگا دوراگر عورت نے دعوی کیا کہ اس نے طلاق کی نیت کی تھی یا حالت غضب یا ندا کرہ طلاق میں الیا کیا ہے تو قول شو ہر کے قول ہوگا در قول ہوگا در قول ہو کی کہ میں ایسا کیا ہے تو قول شو ہر کے قبل ہو نہ کی خوابی دی کہ خوابی دی کہ خوابی کہ میری نیت طلاق تھی تو مقبول ہو نے کا ثبات میں مقبول نہ ہوں گے ہاں اگر گواہ لوگ یہ گواہی دیں کہ شو ہر نے میں مقبول ہوں گے مقبول ہوں گے مظہر ہی سے ۔

اگرام عورت اس کے ہاتھ میں دیا اور عورت نے اپنے نفس کو طلاق دے دی اور شوہر نے دعویٰ کیا کہ تو نے اپنے نفس کو دوسرے کا م یا کلام میں مشغول ہونے کے بعد طلاق دی ہا ورعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ای جلس میں بدوں اس کے کہ دوسر نے قول یا کلام میں مشغول ہوں طلاق دے دی ہو تو لعورت کا قبول ہوگا اور طلاق واقع ہوگی ہیں فسول استر وثنی میں ہے اور اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ اس شوہر نے میر اامر میرے ہاتھ میں دیا ہے قو مسموع نہ ہوگا اور عورت اس امر میرا امر میرے ہاتھ میں دیا ہے قو مسموع نہ ہوگا اور عورت اس امر کے واسطے ایس کے قوع کی کیا تو مسموع ہوگا اور عورت اس امر کے واسطے قاضی کے پاس مرافعہ نہیں کر عتی ہے کہ قاضی اس کے شوہر پر جبر کرے کہ امر عورت اس کے ہاتھ میں وے دے بین خلاصہ میں ہا ایک شخص نے اس شرط پر کہا گر میں کھڑ اہوں تو ہوں کا کا م اس کے ہاتھ میں قرار دیا پھر خود کھڑ اہوا اور عورت نے اپنے نفس کو طلاق نہیں دی اور عورت نے اپنی کو ملاق نہیں دی اور عورت نے کہا کہ میں نے اس جا کہ میں سے نے کہا کہ میں نے زکر فر مایا ہے کہا کہ میں نے زبیل (ماکھلم میں طلا ق دے دیے کا دعویٰ کیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور حاکم " نے ذکر فر مایا ہے کہ ایک میں نے قبول ہوگا ہے وہیں کہا کہ میں نے اپنے نفس کو افتیار کیا ہے تو قبول شوہر کے دی کہا کہ میں نے اپنے نفس کو افتیار کیا ہے تو قبول شوہر کہ اپنے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو افتیار کیا ہے تو تو ل شوہر کا مورت کا ہوا ہوگا ہے وہیر کر دری میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کا کام اُس کے ہاتھ میں دیا پس اُس نے شوہر ہے کہا کہ تو مجھ پرحرام

ہے یا تو مجھ سے بائن ہے .....:

میرے جدامجد ؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیابشرطیکہ وہ جوا کھیلے پھروہ جواکھیا

ا قرار دیا میں نے امر معلوم تیرے ہاتھ میں یا سپر دکیا میں نے امر معہو دسب تیرے ہاتھ میں۔

<sup>(</sup>۱) کیمن شوہر کے کھڑے ہونے کا۔

<sup>(</sup>۲) معلوم ہونے کی مجلس میں۔

پی عورت نے اپنے نفس کوطلاق وے دی پھر شوہر نے دعویٰ کیا کہ تو نے تین روز سے معلوم کیا تھا کہ مرمعلوم ہونے کی مجلس میں تو نے اپنی جا نے اپنی جانا اور نی الفوراپنے کوطلاق دے دی پس تول کس کا قبول ہوگا تو فر مایا کہ عورت کا قول ہوگا یہ فصول عماد یہ میں ایک شخص نے اپنی ہوی کا کام اس کے ہاتھ میں دیا پس اس نے شوہر سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہو یا میں تجھ سے بائنہ ہوں تو ہیں اورا گرعورت نے کہا کہ تو جرام ہو اور یہ نہ کہا کہ تو جرام ہوں اور یہ نہ کہا کہ تو ہو اور ایر نہ کہا کہ تو ہو اور یہ نہ کہا کہ تو حرام ہوں اور یہ نہ کہا کہ تو ہو ہو اور یہ نہ کہا کہ تو ہو اور ایر نہ کہا کہ تھی جا کہ تھی ہوں اور یہ نہ کہا کہ تھی سے اورا گر کہا کہ میں حرام ہوں اور یہ نہ کہا کہ تھی ہوں کہ تھی ہوں اور یہ نہ کہا کہ تھی سے اورا گر ایک شخص نے طلاق میں اپنی ہوی کا امراس کے ہاتھ میں دیا پس اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے تخفی طلاق دی تو یہ باطل ہے جیسے شوہر خود اپنے آپ کوطلا ق دے دے دیو باطل ہوتی ہے یہ فان میں ہے۔

اگر عورت سے کہا کہ تیرا امر تیرے اختیار میں آج اور پرسوں ہے تو اس میں رات وفت میں داخل نہ ہو گی چنانچہ اگر عورت نے رات میں طلاق<sup>(1)</sup> دی تو واقع نہ ہو گی اور اگر اس روز کا تفویض کرنا اس نے رد کر دیا تو آج کی تفویض باطل ہو گی اور عورت کو پرسوں کی بابت خیارر ہے گابیذ خیرہ میں ہاوراس طرح اگراس نے یوں کہا کہ آج کے روز میں نے بیسب رد کیا تو بھی یہی حکم ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرغورت ہے کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ میں آج اور کل ہےتو تفویض میں رات بھی داخل ہوگی اوراس نے آج کی تفویض ردکر دی تو اس کوکل بھی اختیار نہ رہے گا کذا فی الذخیر ہ اور والواجبہ میں لکھا ہے کہ اس پر فتو کی ہے یہ تا تارخانیہ میں ہےا کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں آج وکل و پرسوں ہے پس عورت نے آج کی تفویض ر دکر دی تو سب باطل ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھراس کو بیا ختیار رہے گا کہا پنے نفس کوا ختیار کرے اور یہی صحیح ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاورامام ابو یوسف ہےاملاء میں روایت ہے کہا گرشو ہرنے کہا کہ تیراامرآج تیرے ہاتھ میں ہےاور تیراامرکل کے روز تیرے ہاتھ میں ہے بیدوامر ہیں حتی کہ اگرعورت نے آج کے روز اپنے شو ہرکوا ختیار کیا یعنی اس کے ساتھ رہناا ختیار کیا تو جب کل کا روز ہوگا تو پھراختیاراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور یہی سچیج ہے بیاکا فی میں ہےاورا گرعورت نے آج اپنےنفس کواختیار کیا پس مطلقہ ہوگئی پھرکل کا روز آنے ہے پہلے شو ہرنے اس کے ساتھ نکاح کرلیا پھرکل کے روز اس نے جا ہا کہا پنے نفس کوا ختیا رکرے تو اختیار کر علتی ہے پس اگر اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو دوسری طلاق پڑجائے گی یہ بدائع میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ میں اس روز ہے کہ جس میں فلاں آئے تو بیدن ہی دن پر ہوگا رات اس میں داخل نہ ہوگی اور اگر فلاں ند کورآیا اور عورت مذکورہ کوخبر نہ ہوئی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو اختیارعورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا بیعتا ہیہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں آج کل ہے پس عورت نے آج ردکر دیا تو یہ تفویض باطل ہوجائے گی بیفتاوی قاضی خان · میں ہے۔

الركها: امرك بيدك اليوم اوالشهر اوالسنة توية تفويض مقيم بمجلس نه موكى:

اگر کہا کہ تیراامرتیرے اختیار میں ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال ہے یا کہا آج کے روزیا اس مہینہ یا اس سال ہے یا عربی زبان میں یوں کہا کہ امرک ہیدک الیومہ اوالشہر اوالسنة تو بیتفویض مقید بخلس نہ ہوگی بلکہ عورت کواس پورے وقت میں اختیار ہوگا کہ جب جا ہے اپنے نفس کواختیار کرے اور اگر اس مجلس سے اٹھا کھڑی ہوئی یا بدوں جواب کے دوسرے کا میں مشغول ہوگئی تو بلا خلاف جب کچے بھی وقت ہاتی رہے گا جب تک مورت کا خیار ہاطل نہ ہوگا مگر فرق یہ ہے کہ اگر اس نے دن یام ہینہ یا سال کو اس کھڑی تک خیار حاصل ہوگا اور اس صورت میں مہینہ بحساب دنوں کے شار ہوگا اور اگر بطور معرفہ ذکر کیا تو عورت کو ہاتی روز معلوم و ماہ معلوم تک اختیار رہے گا اور اس صورت میں مہینہ بحساب چاند کے رکھا جائے گا اور جب عورت نہ کورہ نے اس وقت نہ کور میں ایک دفعہ اپنے نفس کو اختیار کیا تو پھر دو بارہ اپنے نفس کو اختیار نہیں کر سکتی ہے اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے شو ہر کو اختیار کیا یا کہ میں اختیار کیا تو پھر اور تو بعض جگہ نہ کورہ کہ بنا پر قول ا مام اعظم و امام محمد کے اب پورے وقت تک اختیار اس کے ہاتھ سے نکل گیا دی کہ بعد اس کے بھر اپنے نفس کو اختیار نہیں کر سکتی ہے اگر چہوفت ہاتی ہو یہ بدائع میں ہا اور اگر عورت سے کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں اس کے بھر اپنے میں ہا دوراگر عورت سے کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں اس مام عظم و امام محمد کے عورت کے ہاتھ سے اختیار نکل گیا اور بنا پر قول امام اعظم و امام محمد کے عورت کے ہاتھ سے اختیار نکل گیا اور بنا پر قول امام اعظم و امام محمد کے عورت کے ہاتھ سے اختیار نکل گیا اور بنا پر قول امام اعظم میں ہو کے دورایت و میں ان ختلاف اس کے بر عکس نہ کور کے اس میں جو روایت و بی ہے جو اول نہ کور ہوئی ہے یہ قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہو ۔ یہ ہو اول نہ کور ہوئی ہے بواخی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

تیرا اُمرتیرے ہاتھ میں کہااور مدت متعین کردی:

اگر عورت ہے کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ میں دس روز تک ہے تو اس وقت ہے دس روز گزرنے تک اس کواختیار رہے گا اور دس دن کا شار ساعت ہے ہوگا اور اگر شو ہرنے دس روز گزرنے کے بعد یہی اختیار رہنے کی نیت کی ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ

\_\_\_\_\_ قال یعنی اس نشست کوترک نہ کرے یعنی جگہہ نہ بدلےاور نہ کسی کام وکلام میں سوائے اس کے مشغولی ہواورا گراییا کیا تو مجلس تبدیل ہو جائے گی اور یہی مراد ہر جگہدلفظ مجلس ہے ہے۔

ع قال المتر جم اس میں اشارہ ہے کہ بی تفویض کاا مرنہیں ہے بلکہ اس غیر کوخبر دہندہ قرار دیا ہے کہ عورت کوخبر کردے کہ وہ مختار ہے پس عورت پہلے سے مختار ہوگی ۔

اوراگروکیل مذکور نے اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اوراسی طرح یوں کہا کہ میری بیوی کے امر کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے پس کتو اس کو طلاق <sup>تا</sup>دے دیتو بھی یہی تھم ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے<sup>(۱)</sup> اور جامع میں

۔ اگراپنی بیوی کے امر کا اختیار بیوی پاکسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھرشو ہر کوجنون مطبق ہو گیا تو پیر مقدر مطا

اختيار بإطل نه ہوگا:

اگر کسی ہے کہا کہ میری بیوی کا امرتیرے ہاتھ میں کہیں ہے تو اس کوطلاق دے دے پھروکیل نے اپنی مجلس ہے اٹھنے سے پہلے اس کوطلاق دے دی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی الا اگر شوہر نے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر مرد ند کورمجلس ہےا ٹھاقبل اس کے کہ عورت کوطلاق دیے تو امریذ کور باطل ہو گیا اوراسی طرح اگر کہا کہ تو اس عورت کوطلاق دے دے کہ اس کاامرتیرے ہاتھ میں ہے پس توبیقول اورقول سابق دونوں بکساں ہیں بیرمحیط میں ہےاورمجموع النوازل میں ہے کہا گرشو ہرنے کسی لکھنے والے ہے کہا کہ توعورت کے واسطے پیچر برکر دے کہ اسعورت کا امراس کے اختیار میں بدیں شرط ہے کہ میں ہرگا ہ بدوں اس کی اجازت کے سفر کروں پس بیا ہے تئیں ایک طلاق دے دے جس وقت جاہے پس عورت نے کہا کہ میں ایک نہیں جاہتی ہوں بلکہ تین طلاق کی درخواست کی اورشو ہرنے اس ہےا نکار کیا اور دونوں میں اتفاق نہ ہوا پھرشو ہر بدوں اس کی اجاز ت کے با ہر چلا گیا تو ایک طلاق گاا ختیارعورت کو حاصل ہو جائے گا یہ فصول عما دیہ میں ہے اور اگر اپنی بیوی کے امر کا اختیار بیوی یا کسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھرشو ہر کوجنون مطبق ہو گیا تو بیا ختیار باطل نہ ہوگا اور اگراپی بیوی کے کام کا اختیار کسی طفل یا مجنون یا غلام یا کا فر کے ہاتھ میں دیا تو جب تک وہ اپنی اسمجلس ہے اٹھ کھڑا نہ ہوتب تک بیا ختیار اس کے ہاتھ رہے گا جیسا کہ خودعورت کوسپر دکر دینے میں ہوتا ہےاوراگرا پنی صغیرہ بیوی ہے کہا کہ تیرا کام تیرےاختیار میں ہے درحالیکہ وہ طلاق کی نیت رکھتا تھا پس صغیرہ مذکور نے اپنے آپ کوطلاق دے دی تو سیجے (۲) ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی پیفسول استروشنی میں ہے اور اگر اپنی بیوی کا کام کسی معتوہ کے ہاتھ میں دیا توضیح ہے اور بیمقصور مجلس ہوگا الا بیکہ اگریوں کہددیا کہ جب جا ہے اس کوطلاق دے دے یا جب جا ہے کہ اس کے نفس کوطلاق دے دیے تو ایسانہیں ہے اور اگر امرعورت دومر دوں کے ہاتھ میں دیا تو دونوں میں سے ایک منفر دنہیں ہوسکتا ہے یعنی ا یک تنہا اس کوطلا ق نہیں دےسکتا ہے پھراگر دونوں نے کہا کہ ہم نے عورت کواپنی مجلس تفویض میں طلاق دی ہے اور شوہر نے اس ے انکار کیا تو اس سے قتم لی جائے گی کہ والقد میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسی ہی بات ہے اور اگر شو ہرنے تین طلاق کی نبیت کی ہو پس دونوں میں ہےا یک نے اس کوا یک طلاق دے دی اور دوسرے نے دوطلاق یا تمین طلاق دیں تو ایک طلاق واقع ہو گی اس واسطے

ا مترجم کہتا ہے کہ قولدامر ہابیدک تطلقہا۔اگر تطلقہا تغییر ماقبل ہے تو تھم بیہوگا کداگر مجلس میں طلاق دی تو ایک بائندوا قع ہوگی اور بعد مجلس وہ طلاق نہیں ہوتی ہیں گئی اور بعد مجلس وہ طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ اخیتاراس کے قبضہ ہے خارج ہو گیا اگر یہ جملہ عطف ہے تو تصریح ہو چکی کہ یہاں قاء عطف نہیں ہوتی پس کل تامل ہے۔

ع قال المتر جم سیح ترجمہ میرے نزویک یوں ہے کہ اس کا امرتیرے اختیار میں ہے اور تو اس کو طلاق دے دے تو بھی یہی تھم ہے فاقہم ۔

ع اصل موجودہ میں اس طرح ہے الا ان یقول طلقہا متی شارت اوطلق نفسہا متی شارت بنا بریں ترجمہ یوں ہے الا بید کہ کیے کہ تورت کو طلاق دے دے جب عورت جا ہوں تا یہ جب عورت نے اپنفس کو پر دکر دیا تو بی عبارت کیے۔

<sup>(</sup>۱) وموالاتح\_

<sup>(</sup>۲) تعنی تفویض صحیح ہے۔

کہ ایک کپر دونوں متفق ہوئے ہیں سیعتا ہید میں ہے۔

ا مام ابوخنیفہ عملیہ سے روایت ہے کہ اگر ایک مرد کی دوعور تیں ہوں'اس نے کہاتم دونوں کا امرتم دونوں کے ہاتھ میں تو جب تک دونوں متفق نہ ہوں تب تک دونوں میں سے کوئی مطلقہ نہ ہوگی :

كتاب الطلاق

اگر کہا کہ میری عورتوں میں ہے کی ایک عورت کا امرتیرے ہاتھ میں ہے اور طلاق کی نیت کی پس اس نے ایک ہو ک طلاق دے دی پس شوہر نے کہا کہ میں نے اس کی نہیں بلکہ دوسری کی نیت کی تھی تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ فاوی صغری میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے یا اس کا امراس کے ہاتھ ہے پس اگر مخاطبہ نے یا دوسری نے اپ آپ کو طلاق دے دی تو دونوں میں سے ایک مطلقہ ہوجائے گا اور اگر دونوں نے معالی نے آپ کو طلاق دے دی تو دونوں میں سے ایک مطلقہ ہوجائے گا اور اگر دونوں نے معالی نے دوسرے کی ہوی ہے کہا میں نے تیرا امرتیرے اختیار میں کر دیا پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار میں گھر تو ہو کہا کہ میں اس کو شوہر کی اجازت دے دی تو عورت کے اختیار کر لیا نے سے طلاق و اقع نہ ہوگی لیکن جس مجلس میں اس کو شوہر کی اجازت دینے کا حال معلوم ہوا ہے اس مجلس تک اس کو اختیار کر لیا پس اس کی اجازت دینے گا اور اسی طرح اگر عورت نے خود کہا کہ میں نے اپنے امرکو اپنے ہاتھ میں کر دیا اور اپنے نفس کو اختیار کر لیا پس

ا کے خلاف مرادلیا تو تھی باطل ہوااور شایدعلم نہ ہونے سے ظاہر پر تھم ہوتو ا تفاقی ہوگااور بہی خاہر ہے۔ کے خلاف مرادلیا تو تھی باطل ہوااور شایدعلم نہ ہونے سے خلاہر پر تھم ہوتو ا تفاقی ہوگااور یہی خاہر ہے۔

<sup>&#</sup>x27;(۱) یعنی دیدیا۔

<sup>(</sup>۲) چنانچاب چاہتوا ہے نفس کواختیار کرے۔

شوہر نے اس سب کی اجازت دے دی تو طلاق واقع نہ ہوگی لیکن اجازت دیے پرعورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا اورا گر عورت نے کہا کہ میں نے اپنا امراپنے ہاتھ میں کر دیا اوراپنے نفس کو طلاق دے دی پھر شوہر نے اس کے بعد اجازت دی تو نی الحال ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورعورت کا امراس کے اختیار میں ہوجائے گا چنا نچا گراس نے پھر اپنے نفس کو اختیار کیا تو دوسری طلاق بائندواقع ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا اور شوہر نے اجازت دی تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہواورا گرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ہائند کر دیا اور شوہر نے اجازت دی تو شوہر کی نیت ہونے پر طلاق واقع ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ہائند کر دیا اور شوہر نے اجازت دے دی تو شوہرا بلاء کرنے والا ہوجائے گا اس واسطے کہ طلال کا حرام کر لینا ایلاء ہے لیکن ہمارے عرف میں بیقول طلاق ہوگیا ہے پس عورت پر طلاق واقع ہوگی بی طہیر بیس

مئلہ ذیل کیا ہمار ہے عرف میں بھی بعینہ ہے؟

قال المترجم ہمارے عرف میں ایسانہیں ہے پس ایلاء ہونے کا تھم اشبہ ہے والقد اعلم اورا گرعورت نے اپنے شوہرے کہا کہ بیس نے اس کی اجازت دے دی تو یہ جائز ہے اورعورت پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور طلاق وے دی پس شوہر نے کہا کہ البتہ میں نے اس کی اجازت دے دی تو ہوگی ہوتا شرطنہیں ہے اورا گراجازت دینے وقت شوہر کی نیت طلاق ہوتا شرطنہیں ہے اورا گراجازت دینے کہ وقت شوہر نے کہا کہ میں نے اپناامراپخ ہاتھ میں کردیا پس شوہر نے کہا کہ میں نے اس کی اجازت دے دی اور شوہر کی نیت طلاق کی ہے تو امرعورت اس کے ہاتھ میں ہوجائے گا اورا گر عورت نے کہا کہ میں نے اس کی اجازت دے دی اور شوہر کی نیت طلاق ہے تو خورت کو حاصل ہوجائے گا یہ محیط میں ہے ایک شخص کو خبر دی گئی کہ فلاں نے تیری ہوگی کو طلاق دے دی اور شوہر کی نیت طلاق ہے تو خیار عورت کو حاصل ہوجائے گا یہ محیط میں ہے ایک شخص کو خبر دی گئی کہ فلاں نے تیری ہوگی کو طلاق دے دی ہی اس نے کہا کہ میں کو اور دو سری صورت میں واقع نہیں ہوگی اس نے نظر کی اور شوہر نے کہا کہ اس نے وقت اس کی اجازت دے دی تو اس کہ میں کی ابنا امراپ خاور میں کیا لیا اس نے نہی کہا کہ میں کیا اس اجو اور شوہر نے کہا کہ میں کو احتیار کرلیا ہوا وہ وہ اس کے اور اگر عورت نے کہا کہ میں کی کہا تھا کہ تا ہے کہا کہ میں کو اس نے اس کو احتیار کرلیا ہو اور اگر ایک شخص کے جو اس نے اپن شوہر نے کہا کہ میں نے اجازت دے دی یا میں راضی ہوایا میں نے اس کو اپنے نفس پر لازم کیا تو نے کہا کہ میں نے اجازت دے دی یا میں راضی ہوایا میں نے اس کو اپنے نفس پر لازم کیا تو اس کو اپنے نفس پر لازم کیا تو نے کہا کہ میں نے اس کو اس نے اس کو اس نے اس کو اپنے نفس پر لازم کیا تو اس کو اپنے نفس پر لازم کیا تو نے کہا کہ میں نے اجازت دے دی یا میں راضی ہوایا میں نے اس کو اپنے نفس پر لازم کیا تو نے کہا کہ میں ہوگیا میں ہوگی ہو میکو طیس ہے۔

معطوف اینے معطوف علیہ کی تفسیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا:

اگر شوہر نے عورت ہے کہا کہ میں نے تیراام تیرے اختیار میں کرنا تیرے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کیا لیس اگرعورت نے ای جلس میں اپنے نفس کواختیار کیا تو طلاق واقع ہوگی اور مال لازم آئے گا پیززائۃ المغتین میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیراام تیرے ہاتھ میں کردیا تو بیدو میں اور تیراام تیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ میں نے تیراام تیرے ہاتھ میں کردیا اور تیراام تیرے ہاتھ میں کردیا تو بیدك فاصوك بیدك تفویض ہیں اور اگر کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے ہی تیراام تیرے ہاتھ ہے اور اگر کہا جعلت اموك بیدك فاصوك بیدك یعنی میں نے تیراام تیرے ہاتھ ہے تو بیا یک تفویض ہے بیم عیا ہے اور اگر شوہر نے چند بیدی میں ہے اور اگر شوہر نے چند بیدی میں ہے اور اگر شوہر نے چند

الفاظ تفویض کوجع کردیا مثلاً کہا کہ امر کے بیدن اختاری طلقی پس اگران الفاظ کو بغیر حرف صلد ذکر کیا تو ہراک کلام مبتدا قرار دیا جائے گا اورا گربخ ف فاء ذکر کیا تو جولفظ بح ف فاء ندکور ہے تو وہ تغییر قرار دیا جائے گا بشرطیکہ تغییر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوا ور نیز امر بالید کی تغییر نہوگا اورا گربخ ف واؤذکر کیا اور جب تغییر نہ ہو ساتھ کے معلوف قرار دیا جائے گا اورا گربخ ف واؤذکر کیا تو واسطے عطف کے ہوتا ہے کی عطف ہو گا اور آگر بالی واسطے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کی تغییر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور جب ایک دوسر سے پر عطف کئے گئے تو جوتفیر آخر میں ندکور ہوگی تو وہ سب کی تغییر قرار دی جائے گی بی محیط میں ہے اور اگر خیار وامر بالید کو مکرر بدوں حرف واؤکے ذکر کیا اور آخر میں تغییر فقط اس کی ہوگی جواس کے متصل ہے اور اس کی نہ ہوگی بیا تھا تا السروجی میں ہے۔

اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کراوراپے نفس کوطلاق دے پس عورت نے اپنفس کواختیار کیا تو کچھ واقع نہ ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر پس تو اختیار کر یا کہا کہ تو اختیار کر اور تیزا کام تیرے ہاتھ ہے ہیں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر پس اپنے ہے کہ کچھوا قع نہ ہوگی اوراگر کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر پس اپنے نفس کو اختیار کر پس اپنے نفس کو اختیار کیا تو عورت پر دوطلاق واقع ہوں گی مگر اس کے ساتھ شوہر سے قسم لی جائے گی گداس نے امر بالید ہے تین طلاق کی نیت نہیں کی تھی اورائی طرح اگر کہا کہ تو اختیار کر اور تو اختیار کر پس اپنے نفس کو طلاق و دے یا کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیرا امر تیرے ہاتھ ہے لیس تو اپنے نفس کو طلاق دے دے تو بھی بہی حکم ہے یہ غایة دے یا کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پس تو اپنے نفس کو طلاق دے دے تو بھی بہی حکم ہے یہ غایة

اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے پس تو اختیار کراوراختیار کراورا پنے نفس کوایک طلاق دے یا پس اپنے نفس کوطلاق دے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک بائنہ واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے نیت نہ کی تھی تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرکہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے پس تیراامر تیرے ہاتھ ہے یا میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کر دیا پس تو ا پے نفس کوطلاق دے یا تو اپنے نفس کوطلاق دے پس میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کر دیا پس اس نے اپنے نفس کوطلاق دی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اور اگر کہا کہ طلاق وے اپنے نفس کو پس اختیار کر پس عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی تو دوطلاق بائنہ واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہےا ختیار کر اختیار کراختیار کرپس اینےنفس کوطلاق دے اور کچھ نیت عد دنہیں گی ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنےنفس کواختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اورا گرکہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پھر خاموش رہا پھر کہا کہ اپنے نفس کوطلاق دے آیا تجھے کافی نہیں ہے کہ تو ا پے نفس کوطلاق دے دے اور امر بالید ہے کچھ نیت نہیں کی اپس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو واقع نہ ہوگی حتی کہ اگرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کوطلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگرعورت سے کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے ہیں تو اختیار کراختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر ہیں تیراامرتیرے ہاتھ ہے تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو اختیار کرپس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کرتیراامرتیرے ہاتھ ہے ہیں تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے تو اختیار کراورتو اختیار کراور کچھنیت نہ کی تو سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرکہا کہ میں نے تیراامرتیرے ہاتھ میں کردیا پس تیرا امرتیرے ہاتھ میں ہے پسعورت نے اپنفس کواختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اگر چیشو ہر کی نیت ہویا و ہاں کوئی قرینہ ہو مثلاً حالت ندا کرہ طلاق ہوتو بھی ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ میں نے تیراامر تیرے ہاتھ میں کر دیا اور تیراامر تیرے ہاتھ ہے ہیںعورت نے اپنے نفس کواختیار کیا تو دوطلاق بائندوا قع

اگرعورت ہے کہا کہ تیرا اُمرتیرے ہاتھ ہے پس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر پس تیرا اُمر تیرے ہاتھ ہے تو حکم اُمر بالید کا ہوگا:

۔ اگر مر دینے کہا کہ تواپنے نفس گوطلاق دے ایس طلاق دے کہ تین رجعت کا ما لک رہوں پس میں نے تین تطلیقات بائن

كتاب الطلاق

اگر کہا کہ تیراامر نیرے ہاتھ ہے پی تو اپ آپ کو تین طلاق ہا وقات سنت دے دے یا جب کل کا روز ہوتو دے دے و ایسی صورت میں عورت کوا فقیار ہوگا کہ اس مجل میں اینے آپ کو تین طلاق دے دے اور سنت کی قید یا شرط (ان کم کور لغوقر ارپائے گی اورا گرعورت ہے کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے تو اپ نفس کو تین طلاق ہا وقات سنت دے یا جس و قت کل کا روز آئے تو دے اور امر نہ کور ہے کچھ نیے نہیں کی تو امر لغوہ وگا اور اس کے سوائے جو کرے گی وہ بھی تھے ہوگا پی عورت کو اختیار (۲) ہوگا جا ہے ہاپ آپ کو امر نہ کور ہے کہ کا روز ہوت ہوگی ہوگا پی تو معلق از وقت ہوگی ہی تین طلاق بسنت دے یا جب کل کا روز ہوت دے دے یہ کا فی میں ہے جو تفویض معلق بشرط ہو یا تو وہ مطلق از وقت ہوگی ہی تین طلاق بسنت دے یا جب کل کا روز ہوت دے دے اور تین میں ہے جو تفویض معلق بشرط ہو یا تو وہ مطلق از وقت ہوگی ہی اگر مطلق ہو مثلا کہا کہ جب فلاں آئے تو تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پھر فلاں شخص آیا تو جب اس کو فلاں کے آئے میں اس کو فلاں کے ہاتھ میں اس کو فلاں کے آئے کہ میں اس کو باتھ ہیں اور وہ وہ مطلق کہا کہ جب زیرا آئے تو تیرا امر تیرے ہاتھ میں ایک ہوجائے لیکن بات اتن ہے کہ جس صورت میں ایک ہوجائے لیکن بات اتن ہے کہ جس صورت میں ایک ہوجائے لیکن بات اتن ہے کہ جس صورت میں اس باتی روز کا میں خیار رہے گا اور جس صورت میں بطور معرفہ کی اس میا موجائے لیکن بات اتن ہے کہ جس صورت میں بطور معرفہ کر کیا ہے یعنی اس روز کہ جس میں زیرا ہے خیار ہاطل نہ ہوگا اور جس صورت میں بطور معرفہ کی کہاں تمام وقت میں اس باتی روز تک خیار رہے گا اور جس صورت میں بطور مو کر کیا ہے یعنی اس روز کہ جس اور تک خیار رہاطل نہ ہوگا اور جس صورت میں بطور تکور سے کہ اس تمام وقت میں ایک ہار سے زیادہ اپنے نفس کو اختیار کورے کور یہ کہاں تمام وقت میں ایک ہار سے زیادہ اپنے نفس کو اختیار کرے اور اگر عورت کور یہ کے آئے کا حال

ا علی اللہ المترجم تو امر مذکورعورت کے ہاتھ میں ہو گا جبکہ عورت اپنی اس مجلس میں آگاہ ہوئی جس میں وہ آیا ہے ہکذا یقبم من الفتة الاصل الموجود ة و کان فیبات فیف بعض الالفاظ فاقا مل واللہ اعلم الاان پتر جم ہکذا تو عورت کواپنی مجلس بھراختیاررہے گا جبکہ ای مجلس میں جس میں زید آیا ہے وہ آگاہ ہوگئی ہواور مرادیہ ہے جس وقت زید آیا ہے اس وقت جس مجلس میں عورت و مذکورہ تھی اسی مجلس بھرعورت کو خیار رہے گابشر طیکہ عورت آگاہ ہوئی

<sup>(</sup>۱) جبال آئے۔

<sup>(</sup>۲) . ليعني پيهمي اختيار ہوگا۔

معلوم ہوا یہاں تک کہ وفت گزرگیا تو اس کواس تفویض کی رو ہے بھی خیار نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

اگر کہا کہ میری ہیوی کا امر فلاں کے ہاتھ ایک ماہ ہو جت بیلفظ کہا ہاں ہے متصل اگلا جوم ہینہ آتا ہو ہی بیہ مہینہ قرار دیا جائے گا اوراس مہینے کے گزر جانے سے بیتفویض باطل ہو جائے گی اگر چہ فلاں کواس تفویض کا علم نہ ہوا ہوا ورا اگر کہا کہ جب یہ مہینہ گزر جائے تو میری عورت کا امر فلاں کے ہاتھ ہے پھر یہ مہینہ گزر گیا تو فلاں کواپنی مجلس علم میں بیا ختیار حاصل ہوگا اگر چہ دو مہینے گزر نے پر معلق ہواس کو آگا ہی ہواس () واسطے کہ تفویض مذکوراس مہینہ کے گزر نے پر معلق ہوا ور جوام معلق بشرط ہو وہ شرط پائی جانے کے وقت مثل مرسل کے ہوجاتا ہے اورا گر بطور مرسل بعد مہینہ گزر نے کے فلاں کو تو فلاں کواپنی مجلس کھر ہی اختیار رہے گا بیس ایسا ہی اس صورت میں بھی ہے اورا گر کہا کہ میری ہوی کا امر بعد مہینہ گزر نے کے فلاں وفلاں کے اختیار میں ہی ہوجائے گا بیس ایسا بھر دونوں میں سے ایک کو معلوم ہوا اور وہ طلاق دینے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑ اہوا تو امر مذکور باطل موجائے گا اورا گر اس نے طلاق دے دی تو موتو ف در ہے گی بیباں تک کہ دوسر نے کواس تفویض کا علم ہو بیس آگر اس نے اپنی مجلس علم میں ہوجائے گا ورا گر اس نے طلاق دے دی تو موتو ف رہے گی بیباں تک کہ دوسر نے کواس تفویض کا علم ہو بیس آگر اس نے اپنی مجلس علم میں ہے۔

معینه مدت تک قرض ا دانه کر سکنے پرمقروض کی عورت کوطلاق دینے کا وکیل ہونا:

ایک خفس نے اپنے قرصدار ہے کہا کہ اگر تو مجھے میرا قرضہ ایک مہینہ تک ادانہ کر ہے تو تیری ہوی کا امر میرے ہاتھ ہوگا پس قرصدار نے کہا کہ ایسا ہی ہو پھر شرط یا پن گئی سیخی قرضدار نے ادانہ کیا تو قرض خواہ کو اختیار حاصل ہوگا کہ اس کی ہیوی کوطلا ق دے دے یہ وجیز کر دری میں ہے اورا اگر کہا کہ جب فلاں مہینہ آئے تو اس میں سے ایک روز تیراا امر تیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ روز جعہ ہے ایک گھڑی تی اامر تیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ روز جعہ ہے ایک گھڑی تے اامر تیرے ہاتھ ہے اوراس کی پھوٹیت (۲) نہیں تو یہ پھوٹیس ہے لین جس جلس میں بیلفظ کہا ہے اگر ای مجلس میں بیلفظ کہا ہے اگر ای مجلس میں بیروز یا بیساعت بیان کر دی تو اس کے بیان پر رکھا جائے گا رہا ہے منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ جب چا نہ ہوتو تیراا امر تیرے ہاتھ ہے پس اگر عورت کو معلوم ہوا کہ چا نہ ہوا ہے مگر اس نے اپنے نفس کو اس مجلس میں اختیار نہ کیا تو عورت کے ہاتھ سے اختیار نکل جائے گا اورا گر چا نہ نہ ہوگا اوراک گا وراک گروں گا اوراک گا وراک گروں گا اوراک گا وراک گروں گا اوراک گا ہوگے میں ہوگا اوراک گروں گو میں اس کو اس کو ل تول تول کروں گا اوراک عیری ہوگا ہورا کہ جس کہ ہوگا ہوراگ کہ جس باتھ ہیں جوگا ہوری کو ورت کے امراک اختیار تیرے ہاتھ ہیں ہوگا اوراگر ہورے کو کو رت کے ہاتھ میں نہ ہوگا اوراگر ورت کو امراک عورت کے ہاتھ میں نہ ہوگا اوراگر ورت کو باتھ میں دوری کو امراک عورت کے ہاتھ میں نہ ہوگا اوراگر ورت کو باتھ میں دوری کو رت کے ہاتھ میں نہ ہوگا اوراگر ورت کو باتھ میں دوری کو درت کے ہاتھ میں دوری کو درت کے ہاتھ میں دوری کو درت کے ہاتھ میں دوگا اوراگر ورت کے باتھ میں دوگا اوراگر ورت کے ہاتھ میں دوگا اوراگر ورت کے ہاتھ میں دوگا اوراگر ورت کے ہاتھ میں دوگا اوراگر ورت کے باتھ میں دوری کو درت کے ہاتھ میں دوگا اوراگر ورت کے ہاتھ دیا کہ دورت کے ہاتھ میں دوری کو درت کے ہاتھ میں دوری کو درت کے ہاتھ میں دوری کو درت کے ہاتھ دیا کہ دب کی کو درت کو درت کے کا در کو درت کو کو درت کو کو درت کو کو درت کو کو درت کے کا در کو درت کے کو درت کے کو درت کے کو درت کے کو درت کو درت کے کو درت کو درت کو درت کو درت کو کو درت کو درت

<sup>(</sup>۱) دلیل امر کی که فلا ل کوفقط مجلس علم مجر ہی اختیار رہے گا۔

<sup>.(</sup>۲) کیکون روز اورکون ساعت مراد ہے۔

<sup>(</sup>r) تیرے ہوتے ہوئے۔

کہ جس وفت میں اس نکاح میں تیرےاو پر دوسری عورت ہے نکاح کروں تو اس کا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا یا تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہوگا پھرشو ہرنے اس عورت کوا یک طلاق ہائنہ دے دی پھر دو ہارہ نکاح کیا پھراس پر دوسری عورت بیاہ لایا تو امر مذکوراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

پیوشگی اگر جاتی رہے اور منقطع ہو جائے تو پھرپیوشگی نہیں پیدا ہوسکتی ہے:

اكرعورت على كدان تزوجت عليك ما دمت في نكاحي او كنت في نكاحي فامرك بيدك اكر مين تجه بردوسرى عورت سے نکاح کروں مادامیکہ تو میرے نکاح میں ہے یا جب تک کہتو میرے نکاح میں ہولیس تیراامرتیرے ہاتھ ہے پھراس کو طلاق بائن دے دی یاخلع وے دیا پھراس ہے نکاح کیا پھراس کے اوپر دوسرا نکاح کیا تو اس قول کی صورت میں کہ ما دامیکہ تو میرے نکاح میں ہےعورت مذکورہ کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہو جائے گا قال اکمتر جم ظاہرا مادام میں معنی پیوننگی کالحاظ کیا گیا کہ ہر چنداس وقت بیعورت اس کے نکاح میں ہے مگر پیوستہ نہیں رہی بلکہ بیچ میں طلاق یا خلع پایا ہے فاقہم اوراس قول کی صورت میں کہ جب تک تو میرے نکاح میں ہوبھی ایبا ہی ہے بنابر روایت کتاب الایمان مختصر کرخیؓ کے کہاں مختصر کی کتاب الایمان میں مذکور ہے که که مادمت و ما کنت دونوں بکیاں ہیں اور مجموع النوازل میں ان دونوں میں فرق کیا ہےاورا شارہ کیا ہے کہ ما کنت کی صورت میں جبکہ عورت کوخلع دینے کے بعد پھراس ہے نکاح کرنے کے بعداس پر دوسرا نکاح کیا تو عورت مذکور مختار ہوگی اس واسطے کہ کون بعد کون کے ہوسکتا ہے بعنی ایک ہونا اگر جاتار ہے تو پھر اس کے بعد ہونامتحقق ہوسکتا ہےاور دیمومت بعد دیمومت کے نہیں ہوسکتی ہے یعنی پیوننگی اگر جاتی رہےاورمنقطع ہو جائے تو پھر پیوننگی نہیں پیدا ہوںکتی ہے بیفصول استر وشنی میں ہے و قال المتر جم پوشید ہؤہیں ہے کہ ماکنت میں ماجمعنی مادام ہے اگر چہلفظ دام نہیں مذکور ہے اپس ماکنت کوجمعنی مادام کنت ہونا جا ہے اپس مادمت و ماکنت معنی واحد ہوئے اگر چہلفظا فرق ہوا بنابریں فرق محل تامل ہے والتد تعالیٰ اعلم بالصواب اور کمال فرق ترجمہ ای قبر رہے کہ جومترجم نے کیا ہےا ینکہ بیتامل اس "ترجمہ میں بھی مرعی ہے بل تیبغی ان پراعی لیعافقہ من کل الوجوہ فلیتامل ایک محض نے اپنی بیوی کا امر اس کے ہاتھ میں کر دیا بشرط آنکہ اس پر دوسری عورت سے نکاح کرے پھراس عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ تو نے فلال ہے مجھ پر نکاح کیا ہےاور فلاں مذکورہ حاضر ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کواس مرد کے نکاح میں دیا ہےاور گواہوں نے نکاح کی گواہی دی توبیورت مختار '' ہوجائے گی اورا گر فلاں مذکورہ غائب '' ہوپس اس عورت نے شوہر پر گواہ قائم کئے کہتو نے مجھ پر فلاں بنت فلاں بن فلاں سے نکاح کیا ہےاورمیر اامرمیر ہے قبضہ میں ہوگیا پس آیا اس دعویٰ کی ساعت ہوگی یا نہ ہو گی تو اس میں دو روایتیں ہیںاور سیجے یہ ہے کہ ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ فلاں مذکور ہ پرا ثبات نکاح کے واسطے بیغورت مذکورہ خصم نہیں ہے بیفصول

ل مترجم کہتا ہے کہ عورت کے قبضہ میں امر طلاق بھی حق مالی کو مضمن ہے مانند و جوب مہر وتا گدوغیرہ پھرعورت اگر چہ فلال عورت پرا ثبات نکاح میں خصم نہیں لیکن اپنے ذاتی حق میں خصم ہے تا کہ اس کو تمام و کمال حاصل کرے پس مقام قابل تامل ہے اگر کہو کہ عورت کی نماعت سے فلال پر نکاح خود تابت ہوگا اور تم بھی کہتے ہو کہ وہ نکاحی اثبات میں خصم نہیں ہوتی جواب دیا جائے کہ تاعت بحق عورت ہے نہ بنکاح دیکگر اگر کہو کہ حق ندگور سے نکاح مستور خود تابت ہو جائے گا جواب میں گا گرتمہاری میراد ہے کہ میں سے ہے کہ جہال متوقف اور متوقف علیہ سے وسط کا شرح ہوت ہوتہ مارے نزد کے کہ جہال متوقف اور متوقف علیہ سے وسط کا شرح ہوتہ مارے نزد کیا ممنوع ہے فاقعم واللہ تعالی اعلم ۔

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ جب تک ہمارے محاورہ میں پیوننگی پر دال ہے جیسے ما کنت محاورہ عرب میں فاقہم۔

 <sup>(</sup>۲) یعنی امر بالید کی مختار ہوگی۔ (۳) یعنی امر بالید حاصل ہونے کے۔

كتاب الطلاق

عمادیہ میں ہے۔

اگرعورت ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تیراا مرتیرے ہاتھ ہے پھراس کوایک طلاق یا ئنہ دے دی یا دوطلاق یا ئنہ دے دیں تو امریذکور باطل نہ ہوگاحتیٰ کہا گر پھراس ہے نکاح کیا پھروہ دار میں داخل ہوئی تو امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا خواہ عورت مذکورہ سے عدت میں نکاح کیا ہو یا بعدا نقضائے عدت کے اورخواہ مدخولہ ہو یاغیر مدخولہ ہو چنانچہا گرغیر مدخولہ ہے بھی پھر نکاح کیا پھراس نے اپنے آپ کوطلاق دی تو واقع ہوگی پیخلاصہ میں ہےاوراگرا پی عورت ہے کہا کہ اگر تو فلاں مخض کے دار میں داخل ہوئی تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے پھروہ فلاں کے دار میں گئی پھراینے نفس کوطلاق دی پس اگراس جگہ ہے جہاں دار میں داخل ہونے والی قرار دی گئی ہے دور ہونے <sup>(1)</sup> سے پہلے اپنے نفس کو طلاق دی تو طلاق پڑجائے گی اور اگر دوقد م چل کر پھر اپنے نفس کو طلاق دے دی تو مطلقہ نہ ہوگی بیمحیط میں ہے منتقی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی عورت سے کہا کہ اگر میں تجھ سے غائب ہوا پس تو میری غیبت میں ایک دن یا دو دن کھپری تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے تو فر مایا کہا گرعورت مذکورہ ایک روز کھبری تو اس کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور الیی صورت <sup>(۲)</sup> میں دونوں با توں میں ہے اول بات پر حکم لگایا جا تا ہے ایک سخض نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا امراس شرط ہے دیا کہا گروہ اس عورت ہے اتنی مدت غائب ہو جائے توعورت کا امراس کے ہاتھ ہے کہا بیے نفس کو جب جا ہے طلاق دے دے پھراس مدت مذکورہ بھرغا ئب رہا مگراس مدت کے آخرروز میں حاضر ہو گیا پھر آن کر دیکھا تو پیعورت خو دغا ئب ہو گئی یہاں تک کہ بیمدت مذکورہ پوری تمام ہوگئی تو شیخ امام استادؓ نے فتو کی دیا کہ عورت کا امراس کے اختیار میں رہے گا اور قاضی امام فخرالدین <sup>(۳)</sup> نے فتو کی دیا کہا گرمر د مذکوراس عورت کی جگہ جانتا نہ ہو کہ کہاں ہے تو عورت کا امراس کے ہاتھ نہ ہو گا اور فر مایا کہ بیہ اس وفت ہے کہ عورت مدخولہ ہواورا گرغیر مدخولہ ہوتو غیر مدخولہ ہے اتنی مدت تک غائب ہونے ہے اس کا امراس کے ہاتھ نہ ہوگا اورا گرمدخولہ ہواوراس سے اتنی مدت تک غائب رہالیکن وہ شہر میں رہا مگراس کے گھرنہیں آتا تھاتو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گااورفر مایا کہاییا ہی آئنخ قاضی امام نے فتو یٰ دیا ہے۔

ا گرعورت سے کہا کہ اگر میں بلدہ بخارا ہے تیری بلا اجازت نکلوں تو تیراا مرتیرے ہاتھ ہے:

اگر کہا کہ اگر میں کورہ (ہے) سے غائب ہو جاؤں تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو جب ہی وہ شہر سے نکل کر اطراف و
دیہات میں پہنچے گا تب ہی عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا بی خلاصہ میں ہے فتاویٰ امام ظہیرالدین میں فد کور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں اس شرط سے دیا کہ جب وہ اس عورت سے بخار اسے اس مکان سے جس میں دونوں رہتے ہیں دو مہینہ تک غائب ہوتو عورت فہ کورہ مختار ہے جب چا ہے اپنے نفس کو طلاق دے دے پھر وہ بخار اسے دو مہینہ تک غائب رہائیکن بیا مراس عورت سے دخول کرنے سے پہلے واقع ہوا اورعورت نے قبل اس کے مدخولہ ہونے کے اپنے نفس کو طلاق دے دی تو طلاق نہ پڑے گی اس واسطے کہ وہ عورت سے ایسے مکان سے غائب نہیں ہوا جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ ایسے مکان سے جس میں دونوں رہتے ہوں بیمراد ہوتی ہے کہ مکان سکونت واز دواج ہوبی فصول استروشی میں ہے قال المتر جم ہمارے عوف

<sup>(</sup>۱) لیعنی تیبیں چلا گیااورسفر کر گیا۔

<sup>(</sup>٢) ليعني كباكه ايك دن يا دودن تو پېلے يعني ايك دن پر حكم ثابت موگا۔

<sup>(</sup>۱۲) لعنی خاص شهر۔

میں مکان سے بیم معنی مراد نہیں ہوتے ہیں ہیں اگر یہی علت عدم طلاق ہوتو واقع ہونا چا ہے ہفلیتا مل۔ اگر کہا میں بخارا سے فائب ہوں تو واضح رہے کہ بخارا خاص قصبہ پراطلاق ہوتا ہے بیا کثر مشائخ کا قول ہے اوراما مرضی نے فرمایا کہ کرمینہ سے فریر تک سب بخارا ہے بیہ خلاصہ میں ہے اورا گرعورت سے کہا کہ اگر میں بلدہ بخارا سے تیری بلا اجازت نکلوں تو تیرا امر تیرے ہاتھ ہے جب جا ہے جا تھ لاق دے دی پھر خودکوک (اسرائے کو گیا اور وہاں دودن رہا تو عورت پر طلاق واقع (ان نہ ہوگی بیوجیز کردری میں ہے شخ مجم الدین سفی سے دریا فت کیا گیا کہ ایک محف نے دوسر سے سے کہا کہ اگر میں اس شہر سے غائب ہوجا وَں اور میر سے غائب ہونے پر چھم ہمینہ گزریں تو میری بیوی کا امر تیر سے ہاتھ ہے جی کہ تو اس کو ہاتی مہر کے اور نفقہ عدت کے عوض خلع کرد سے پھروہ غائب ہوااور چھم ہمینہ تک نہ آیا تو شخ مجم الدین نے فر مایا کہ بیتو کیل مطلق ہے جی کہ اگر غیر (اسکو کھر سے اٹھ کھڑ اموا تو باطل ہوگی اور ان کے سوائے اور مشائخ سمر قند و بخارا نے فتو کی دیا کہ بیتملیک (سے جی کہ کہاں سے اٹھ کھڑ ہے ہونے سے باطل ہوگی اور ان کے سوائے اور مشائخ سمر قند و بخارا نے فتو کی دیا کہ بیتملیک (سے جی کہاں سے اٹھ کھڑ ہے ہونے سے باطل ہوگی اور ایس کے بیا تھی ہے جی کہاں سے اٹھ کھڑ ہے ہونے سے باطل ہوگی اور ان کے سوائے اور مشائخ سمر قند و بخارا نے فتو کی دیا کہ بیتملیک سے جی کہاں سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے سے باطل ہوگی اور ان کے سے طبیر میں ہے۔

عورت کونفقہ نہ دینے پڑا ختیار دیا اور کچھ عرصہ بعد نفقہ اتناقلیل بھیجا کہ قاضی سمجھے کہ لا حاصل ہے

توعورت کا اختیار برقر ارر ہےگا:

ایک محص نے اپنی ہوی کا کام اس کے ہاتھ میں ہریں شرط دیا کہ اگروہ عورت کو اتنی (۵) چیز ایسے وقت نہ دی تو عورت کو اختیار ہے جب چا ہے اپنے نفس کوطلاق دے دی پھر وفت گزرگیا اور عورت نے اپنے تئیں طلاق دے دی پھر دونوں نے اختلاف کما چنا نچے مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کو اس وقت پر چیز مذکور دے دی اور عورت نے اس سے انکار کیا تو طلاق کے حق میں شوہر کا قول بول ہوگا حتی کہ اس پر وقوع طلاق کا حکم نہ دیا جائے گا اور اس مسئلہ کی اصل وہ مسئلہ ہے جومنتی میں نہ کور ہے کہ ایک محض شوہر کا قول بول ہوگا حتی کہا کہ اگر میں چالیس روز تک تیرے پاس نہ آئوں قومیری ہوی کا امرتیرے ہاتھ ہے پھر جب اس کی اس اس گفتگو کی گھڑی ہے چاہیں دن مع رات گزرگے تو عورت کا امراس کے باتھ ہوگا جب تک وہ اپنی اس مجلس میں ہے پھر جب اس کی اگر شوہر نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں تیرے پاس آیا تھا اور عورت کے باپ نے کہا کہ تو میرے پاس نہیں آیا تو شوہر کا قول مقبول اگر شوہر نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں تیرے پاس آیا تھا اور عورت کے باپ نے کہا کہ تو میرے پاس نہیں آیا تو شوہر کا قول مقبول اس کا نفقہ نہ پہنچا تو میر نے اس کو پچاس در ہم جھے تو شخ نے فرمایا کہ آگر اس قدر مدت کا عورت کا امراس کے باتھ میں نہ ہوگا اور امام اعظم وامام مورت نے اپنا نفقہ شوہر کو کا میں نہ ہوگا اور امام اعظم وامام مورت نے اپنا نفقہ شوہر کو دی کیا کہ میں نے اس کو نفقہ بھے دیا ہے اور اس کو بین کے گھا اور اگر نفقہ کی کچھ مقدار مفروضہ مواور عورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اور امام اعظم وامام مورت نفقہ ہم نہیں کیا ہے مورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اور امام اعظم وامام کو بہنچ گیا اور عورت کا میں نے اس کو نفقہ بھے دیا ہے اور اس کو بہنچ گیا اور عورت کیا کہ میں نے اس کو نفقہ بھے دیا ہے اور اس کو بہنچ گیا اور عورت کا میں نے اس کو نفقہ بھے دیا ہے اور اس کو بہنچ گیا اور عورت کا میں نے اس کو نفقہ بھے دیا ہے اور اس کو بہنچ گیا اور عورت کے گیا در قوم کیا کہ میں نے اس کو نفقہ بھے گیا اور عورت کا میں کو بینے گیا اور عورت کیا کہ میں نے اس کو نفقہ بھے گیا اور کو در کے گیا ور کو کہ کیا کہ میں نے اس کو نفقہ بھے کیا کہ گیا ور کو کو کیا گیا کہ میں نے اس کو نفقہ بھے کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کورت کیا گیا کہ کو کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کور

<sup>(</sup>۱) بخارامیں داخل ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگرعورت نے اپنے آپ کوطلاق دی۔

<sup>(</sup>۳) قبل قبول کے۔

<sup>(</sup>۴) لعنی اختیار دیا ہے۔

۵) مثلاً جا رروپیه ماجواری یا دس درجم ماه رمضان آسنده میں ۔

<sup>(</sup>۲) مرتفع یعنی تمام ہو جائے گی۔

نے انکار کیا تو چاہئے کہ شوہر کا قول قبول ہواور کہا کہ میں نے قاضی امام استاد فخر الدینؓ سے ایسا ہی سنا ہے پھر بعد مدت کے انہوں نے اس سے رجوع کیااور فر مایا کہ شوہر کا قول قبول نہ ہوگا اور ایسا ہی ہر جگہ جہاں ایفاء حق کا مدعی ہو یہی تھم ہوگا اور فصول استر وشخی میں ہے کہ عورت کا قول قبول ہوگا اور یہی اصح ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔

یں ہے کہ ورہ ہ وں بوں بوہ اور ہیں ہے ہیں صدیں ہے۔ اگر کہا تجھے تیرا نفقہ دس روز میں نہ پہنچے تو تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت مذکورہ نے نشوز (سرکشی) کی :

ذخیرہ میں بحوال**منتقی مذکور ہے ک**واگراینی بیوی ہے کہا کہا گرمیں اس مہینے میں تخصے تیرانفقہ نے بھیجوں تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں تختجے اس مہینہ کا تیرا نفقہ نہجیجوں تو تو طالقہ ہے پس اس نے ایک آ دمی کے ہاتھ اس کا نفقہ روانہ کیااوروہ ایکجی کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا تو مرد مذکور حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے ضرور روانہ کیا ہے بیفصول استروشنی میں ہےاورا گرعورت کا امراس کے ہاتھ دیا کہ جب جا ہے ایک طلاق دے دے بشر طیکہ عورت کا نفقہ اس کو نہ بھیجے یہاں تک کہ یہ مہینہ گز رجائے پس اس کا نفقہ ایک مر د کے ہاتھ بھیجا مگر مرد ندکور نے اس عورت کا مکان نہ پایاحتیٰ کہ بعدمہینہ گزرجانے کے عورت کو دیا تو قاضی استروشی نے جواب دیا ہے کہ عورت کوا ختیار ہوگا کہ جاہے او پرطلاق واقع کرے و فیہ نظریعنی اس میں اعتر اض ہے اس واسطے کہ اگر نفقہ اپلجی کے ہاتھ میں ضائع ہو گیا تو عورت کا امراس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے اس وجہ ہے کہ شرط بیھی کہ ارسال نہ کرے اور یہاں صورت یہ ہے کہ اس نے بھیجے دیا ہے اورا گرعورت ہے کہا کہا گرمیں تختے بعد دس روز کے پانچے دینارنہ پہنچا وَں تو تیراامرایک طلاق میں تیرے ہاتھ ہی جب جا ہے پھر بیایا م گزر گئے اور شو ہرنے نفقہ اس کو نہ بھیجا پس اگر شو ہرنے اس سے فی الفور کی نبیت کی ہوتو عورت کوا پنے آپ پر طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر فی الفور کی نیت نہیں کی توعورت واقع نہیں کر عمتی ہے یہاں تک کہ دونوں میں ہے ا یک مرجائے بیوجیز کر دری میں ہے ایک مخص نے ثمر قند ہے اپنی بیوی کے پاس سے غائب ہونے کا قصد کیا پس عورت نے اس ے نفقہ کا مطالبہ کیا پس اس نے کہا کہ اگر میں کش ہے تیرا نفقہ دس روز تک نہجیجوں تو تیراا مرتیرے ہاتھ میں ہے تا کہ تو جب جا ہے ا پیے نفس کوطلاق دے دے پھروس روز گز رنے ہے پہلے عورت کا نفقہ اس کوروانہ کیالیکن کش ہے نہیں بلکہ کسی دوسرے موضع ہے بھیجا پس آیا امرعورت اس کے ہاتھ میں ہوجائے گایا نہ ہوگا تو فقاویٰ ظہیرالدین میں ایسی بات مذکور ہے جواس امریر ولالت کرتی ہے کہ عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا چنانچہ فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے کہا کہ اگر میں تیرا نفقہ کر مینہ ہے دس روز تک نہ جیج دوں تو تو طالق ہے پھر دس روز گز رنے ہے پہلے دوسرے موضع ہے روانہ کیا توقتم میں حانث ہو جائے گا یہ فصول عمادیہ میں ہےاگر کہا تخصے تیرا نفقہ دس روز میں نہ پہنچےتو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میںعورت مذکورہ نےنشو زکیا یعنی سرکشی کی مثلاً بلا اجازت شوہر کے اپنے ہاپ کے یہاں چلی گئی اور اس کونفقہ نہ پہنچا تو امر بالید کے حکم سے عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی یہ بحرالرائق

ایک شخص نے اپنی ہیوی کا اُمراُس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب اس کوبغیر جرم مارے تو عورت جب جا ہےا ہے نفس کوطلاق دے:

اگر کہا کہ میں تجھ نے غائب ہو جاؤں تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے پھرکسی ظالم نے اس کو قید کرلیا تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اور شیخ نے فرمایا کہ اگر ظالم نے اس پر چلنے کے واسطے جبر کیا پس وہ خود چلا گیا تو عورت کے ہاتھ میں اس کا امر ہو اسطے جبر کیا پس وہ خود چلا گیا تو عورت کے ہاتھ میں اس کا امر ہو اسطے جبر کیا پس قال علی ہٰدااگر یوں کہا کہ اگراس مہینے تیرا نفقہ نہ پیجے تو دوسرے مہینے کے شروع ہوتے ہی تو طالقہ ہے پس اس نے بھیجا اور ضائع ہوگیا تو جائے کہ طالقہ ہو جائے۔

جائے گا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اگرعورت کے ہاتھ اس کا امر بدیں شرط کر دیا کہ جب وہ اس عورت کو بلا جرم مارے تو وہ اپنے نفس کوطلاق دے پھراس کو مارا پھر دونوں نے اختلاف کیا چنانچے شوہر نے کہا کہ میں نے جرم پر مارا ہے تو قول شوہر کا قبول ہو گا ہے ذخیر ہیں ہےا کی شخص نے اپنی ہیوی کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب اس کوبغیر جرم مارے توعورت جب جا ہےا ہے نفس کوطلاق دے پھرعورت بغیرتکم وا جازت شوہر کے گھر ہے باہر چلی گئی پس شوہر نے ایس کو مارا تو بعض نے فر مایا ہے کہ اگر شوہر اس کواس کا مہر معجل ادا کر چکا ہے تو عورت کے اختیار میں اس کا امر نہ ہوگا اورا گرمہر معجل اس کوا دانہیں کیا ہے تو عورت کوا ختیار ہے کہ اس کی بلا اجازت اپنے باپ کے گھر چلی جائے اور مہر معجّل وصول کرنے کے لئے اپنے نفس کوشو ہرے بازر کھے پس بیخروج جرم نہ ہو گااور شیخ امام ظہیرالدین مرغنیا فی با تفصیل فتویٰ دیتے تھے کہ عورت کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہو گااور فر ماتے تھے کہ عورت کا گھرے ہاہر جانا مطلقاً جرم ہےاوراول اصح ہے '' پیمحیط میں ہے عورت ہے کہا کدا گڑھ ہینہ تک میں تخجے دو دینار نہ دوں تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پسعورت نے قرضہ لیااور شوہریراتر ا دیا پس اگر شوہر نے اس مدت گرزنے سے پہلے قرضخو او کو بیرمال دے دیا تو عورت کوابقاع طلاق کا اختیار نہ ہوگا اورا گرادا نہ کیا تو ابقاع کا اختیار ہوگاعورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بشرطیکہ میں شہر ے نکلوں<sup>(۲)</sup> الا تیری اجازت ہے نکلوں پھروہ شہرے نکلا اورعورت بھی اس کے پہنچانے کو باہرنکلی تو بیدامرعورت کی طرف ہے اجازت نہیں ہےاورا گرعورت ہےاجازت مانگی پسعورت نے اشارہ کیا تو اس کا حکم ذکرنہیں فر مایا ہے بیروجیز کردری میں ہے میرے جدے دریافت کیا گیا کہ اگرایک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہوہ جوا<sup>(4)</sup> کھیلے بھراس نے جوا کھیا! پس عورت نے اپنے نفس کوطلاق و ہے دی پھرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ تین روز ہوئے جب سے تجھے معلوم ہوا تھا مگر تو نے جس مجلس میں جانا تھااس میں اپنے نفس کوطلا ق نہیں دی اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ مجھے ابھی معلوم ہوا پس میں نے فی الفور طلاق دی ہے تو فر مایا کہ قول عورت کا قبول ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہے۔

کہا کہ واللہ میں ان دونوں دار میں داخل ہوں گایا کہا کہا گرتو اس دار میں اور اس دار میں دار میں دار میں داخل ہون گایا کہا کہا کہا گونو تو طالقہ ہے خواہ طلاق کومقدم کیایا مؤخر بیان کیا تو مطلقہ نہ ہوگی:

ایک محض نے کہا کہ اگر میں کوئی نشہ پیوں کیا تجھ سے غائب ہوں تو تیراامر تیر ہے ہاتھ ہے پھران دونوں ہاتوں میں ایک بات پائی گئی پی عورت نے اپنے آپ کوطلاق دی پھر دوسری بات پائی گئی تو اب عورت کواختیار نہ ہوگا کہ اپنے تئین دوسری طلاق دے اورا گر کہا کہ اگر میں بھی تجھ کو ماروں یا تجھ سے غائب (م) ہوجاؤں تو جب ایسا کروں تو تیراامر تیر ہے افتیار ہے جا ہے اپنیس کوایک طلاق دے پھرا گرشر طیائے جانے پرعورت نے اپنیس کوایک طلاق دی تھرا گرشر طیائے جانے پرعورت نے اپنیس کوایک طلاق دی تو ای جلس میں دوسری طلاق اپنے آپ کود ہے گئی ہے یا نہیں تو فر مایا کہ اس کو میا اختیار نہیں ہے بیڈ صول استروشی میں ہے اورا گرمیں تھی ہے چھم مرد فہ کور

ی قال یعنی نشه کی چیز پس نشه جمعی منتشی وستر ہے۔

<sup>(</sup>۱) والثانی اصح عندنا ـ

<sup>(</sup>۲) یعنی با اجازت نکلو لیکن اگرتیری اجازت نکلول تو اییانہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لعنی اگر جوا کھلے تو امرعورت کے ہاتھ ہے۔

<sup>( ~ )</sup> لعني کہيں چلا جاؤں۔

غائب ہو گیاا وراس مدت تک خوداس ہے نہیں ملا مگر نفقہ عورت کو پہنچ گیا تو عورت کا امراس کے اختیار میں ہو گااس واسطے کہ طلاق اس مقام پراس بات پرمعلق ہے کہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں اور ایسانہ ہو بلکہ ایک بات یائی گئی پس مرد مذکور حانث ہو گااورا گرکسی نے دو باتوں کے پائے جانے پرمعلق کیا تو جب تک دونوں نہ پائی جائیں حانث نہ ہوگا اور جب دونوں پائی جائیں گی حانث ہوگا چنانچہا گر کہا کہ والتد میں ان وونوں دار میں داخل ہوں گا یا کہا کہا گرتو اس دار میں اور اس دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے خواہ طلا قُ کومقدم (۲) کیا یا موخر (۳) بیان کیا تو مطلقہ نہ ہو گی الا دونوں دار میں داخل ہونے سے مطلقہ ہو گی بیہ جواہرا خلاطی میں ہے ایک تخض نے اپنی زوجہ صغیرہ کا امراس کے اختیار میں بریں شرط دیا کہ جب وہ اس کے پاس سے ایک سال غائب ہو جائے تو وہ اپنے نفس کوطلاق دے مگرایسی طرح کہشو ہر کوکوئی خسارہ لاحق نہ ہو پھرشر طیائی گئی پھرعورت نے اس کومبر ونفقہ عدت ہے بری کیااور ا پنے او پر طلاق واقع کی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اورمہر ونفقہ ساقط نہ ہوگا بیوجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کا امر اس کے ہاتھ میں اس شرط ہے کر دیا کہ جب و ہ اس کو بغیر جرم مارے تو و ہ اپنے نفس کوطلاق دے سکتی ہے پھرعورت مذکور ہ نے اس ہے نفقہ طلب کیااور بہت اصرار کیااوراس کے بیچھے لگ گئی تو یہ جنایت نہیں ہے لیکن اگر شو ہر کے ساتھ بدز بانی کی یااس کے کپڑے بچاڑ ڈ الے یااس کی ڈاڑھی پکڑی تو پیہ جنایت ہےاورا گرشو ہر کو کہا کہ اے گدھے یا بے وقو ف یا خدا تخجے موت دیتو پیمورت کی طرف' ے جنایت ہےاورعورت کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب وہعورت کوبغیر جرم مارے تو وہ اپنے آپ کوطلاق دے دے پھرعورت نے غیرمحرم کے سامنے <sup>(ہم)</sup> منہ کھولا تو شیخ امام استاد نے فتو کی دیا کہ بیہ جنایت ہےاور قاضی امام فخر الدین نے کہا کہ یہ جنایت نہیں ہےاورفر مایا کہ بیقول قدوریؓ کےموافق ہے کہ اس کا چہرہ اور دونو ں ہتھیلیاں محل پر دہ نہیں ہیں کذافی الخلاصه اور سیجھ یہ ہے کہ اگر اس نے ایسے محض کے سامنے منہ کھول دیا ہے کہ اس عورت ہے مہتم ہوایا ہوتو یہ جنایت ہے بیظہیر یہ میں ہے اگرعورت نے اپنی آواز کسی اجنبی کوسنائی تو پیرم ہےاور سنانے کی بیصورت ہے کہ کسی اجنبی ہے باتیں کیس یاعمداً اس طرح باتیں گیس تا کہ اجنبی آ دمی سنے یاا پنے شوہر سے اس طرح جھگڑے کے طور پر باتنیں کیس کہ اس کی آ واز کسی اجنبی نے سنی پیخلا صہ میں ہے اورا گرکسی اجنبی کوگالی دی تو پہ جنایت ہے ہیں بحرالرائق میں ہے۔

اگر شوہر نے اپنی بیوی کی ماں برقذف کیا پھرعورت نے بھی شوہر کی ماں کوابیا ہی کہاتو کیا تھم ہے؟

ایک شخص نے اپنی عورت کا امراس کے ہاتھ میں اس شرط ہے دیا کداس کو بغیر جرم ادارے پھرعورت نے کوئی شرق جنایت کی جس ہے مستحق سز ائے ضرب ہوئی پس مرد نے اس کوئیں مارا پھر چندروز بعداس نے غیر شرعی جنایت کی پس مرد نے اس کو مارا اورعورت نے بھی امر بالید کے اپنے تیس طلاق دے دی پس شوہر نے کہا کہ میں نے تخصے پہلے جنایت پر مارا ہے پس تو اپنے کو مارا اور جھے اپنے تیس طلاق دے دی پس شوہر نے کہا کہ میں نے تخصے پہلے جنایت پر مارا ہے پس تو اپنے کا کوئیں بلکہ تو نے دوسری جنایت پر مجھے مارا ہے اور مجھے اپنے تیس طلاق دیے کا

اے بغیر جرم یعنی عورت ہے کہا کہ اگر میں تخجے بغیر جرم کے ماروں تو تیرا امر طلاق تیرے اختیار میں ہوگا ای طرح اگر نکاح میں یاعورت کے ولی ہے بیشر ط کی تو بھی سیجے ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی طلاق ہونا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جزار

<sup>(</sup>۳) جیسے ذکور ہے۔

<sup>(</sup> م ) اوراس پرشو ہرنے مارا۔

ا خواه حقیقت میں عمد اابیا کیایا ایبالفظ کہا جس ہے تہت لا زم آتی ہے مثلاً یوں کہا کہ اوز انبہ کی بڑی مثلا۔

ع یعنی پہلے کہا تھا کہ میں نے بقصد نہیں مارااوراب کہتا ہے کہ میں نے جنایت کی وجہ سے مارا ہے وقال المتر جم: اگر شوہر مدعی ہو کہ میں نے بقصد نہیں کے بیم عنی پہلے کہا تھا کہ جنایت کے مارا ہے اوراب بید دعویٰ ہے کہا گرچہ مارااور بے قصد مارا تا ہم جنایت پر مارا ہے ہیں وجہ تناقض غیر ظاہر ہے واللہ تعالی ۔ وجہ تناقض غیر ظاہر ہے واللہ تعالیٰ ۔

<sup>(</sup>۱) کی شوہرنے اس کو مارا۔

اس سے خوش ہوتا ہے ہیں شو ہرنے اس کو مارا تو ایسا کہناعورت کی طرف سے جنابت ہوگا اورا گرعورت نے ایسافعل شروع کیا ہو جو معصیت نہیں ہےتو ایسی صورت واقع ہونے سے عورت کا جواہر جنایت نہ ہوگا بیہ جواہرا خلاطی میں ہے۔

ا گرعورت کا اُمراُس کے ہاتھ میں دیااور دِلی لگی کی خاطروہی اُمربعینہ کیا تو ؟

اگراپی ہیوی کا امراس کے ہاتھ میں ہریں شرط دیا کہ اس کو مارے پھراپنے سوائے دوسرے کو تھم کیا کہ جس نے عورت کو مارا پس آیا عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گایا نہیں تو بیہ مسلم طلف ہے کہ اس امریقہ مھائی کہ اپنی ہیوی کو نہ مارے گاپی دوسرے کو تھم دیا کہ جس نے عورت کو مارا پس اس مسلم میں مشائح کا اختلاف ہے چنا نچے بعضوں نے فر مایا کہ حانث ہوجائے گا جیسے کہ اگر بیقتم کھائی کہ اپنے غلام کو نہ مارے گا پس غیر کو تھم دیا کہ اس کو مارے اور اس نے مارا تو حانث ہوتا ہے اور بعض نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا اور اگر عورت کو کوئی دکھی بنچا یا اس کے جنگی لی یا اس کے ہال کھنچے یا اس کو کاٹ کھایا یا گلا گھونٹ دیا کہ جس سے اس کو در دور نج پہنچا تو عورت کا کام اس کے افتیار میں ہوجائے گا اور بیسب اس وقت ہے کہ دل گی میں ایسا نہ کیا ہواور اگر دل گی میں در دور نج پہنچا تو عورت کا کام اس کے افتیار میں نہ ہوگا اگر چورت کو در دور نج پہنچا ہواور اس طرح آگر دل گی میں حوارت میں بطور دل گی ایسا کہا تو عورت کا امر اس کے افتیار میں نہ ہوگا اگر چورت کو در دور نج پہنچا ہواور اس طرح آگر دل گی میں عام ہو ہو اور اگر دل گی میں تھورت کی ناک میں لگا جس سے ناک سے نون نکا تو بھی مرد حانث نہ ہوگا اور یہی تیج ہے بیضول استر و شنی میں ہو اور آگر می ورت نے میں کچھ پرواہ نہ کرنے کی عادت نہیں جاورا گر میر اشو ہر ایسا نہیں ہو جائے گا کرنا بھی جنایت ہے اور اس طرح آگر عورت نے کہا کیورتوں کے شوہرتو مرد ہوتے ہیں گر میر اشو ہر ایسانہیں ہو ویفی جنایت ہے اور اگر شو ہر نے عورت کورہ کھانے کو بلایا پس عورت غصہ میں آگی تو یہ عورت کی جنایت نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

اِ قولہ بلا جرم ۔۔۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کھا نا پکانا وغیر ہ اس پر بظاہر واجب نہیں ہے کیکن تصریح ہے کہ دیانانیڈ اس پر واجب ہے جب تک معتاد ے زا کد نہ ہوتو دیانیۃ طلاق نہ ہونی جا ہے فتامل۔

ع حربالکسرفرج زن و بالفتح گرمی و بالضم آ زا دوبهتر ہر چیز وغیر ذلک من المعانی اگرحرے مرا دفرج عورت ہے تو یہاں کےمحاور ہ کے موافق عورت کا امراس کے اختیار میں ہونا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی گوه کھا۔

دیوار سے اپناسر مارتواس سے عورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوجائے گا پیضلا صدیں ہے عورت کا امراس کے اختیار میں اس شرط ہو ۔ یہ جب اس کو مار سے تو وہ اپنے نفس کو ایسے طور سے طلاق دی ہو دونوں میں از دوائی کی خصوصت نہ ہو پگر عورت نے شرط پائی جائے تخص نے اپنی عورت نہ ہو گا ہو جب ہوگا اورا گر کہا کہ بغیر خسر ان (ان) طلاق دی تو مہر واجب نہ ہوگا ہو جبر کر دری میں ہم جا یک شخص نے اپنی عورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے ہم بار جب تو چا ہے تو عورت کواختیار ہوگا کہ اپنے نفس کو اختیار کرے ہم ہر بار جب چا ہے خواہ اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں یہاں تک کہوہ تین طلاق سے بائنہ ہوجائے لیکن عورت نہ کورہ اس مجلس میں یا دوسری مجلس میں یہاں تک کہوہ تین طلاق سے بائنہ ہوجائے لیکن عورت نہ کورہ اس مجلس میں یہاں تک کہوہ تین طلاق سے بائنہ ہوجائے لیکن عورت نہ کورہ اس مجلس میں یا ہوگی اورا تی طرح اگر تیسری طلاق سے بی اگر عورت نہ کورہ اس مجلس میں ہوگی اورائی طرح اگر تیسری طلاق سے بی اور وہ عدت میں ہے تو تیسری واقع ہوگی اور ای موجی کی اور ای موجی کی اور ای موجی کی اور ای موجی اور اگر عورت نہ کورہ نہ نہ ہوگی اورائی طلاق سے بی تعام کے بعد سے ہوائی ہی ہوگی اور تی تین طلاق سے بی بی طلاق ہو جی اور اگر عورت نہ کورہ نہ نہ کوگی طلاق ہو ہوئی اور وہ پڑگئی پھر عدت گزرگی پھر دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد سے بی موجی اور اگر عورت نہ کورہ کے اس کی طلاق واقع ہوئی اور قدی ہوں دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد تین طلاق واقع ہوئی اور عدت گزرگی پھر بدوں دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے اس نہ نکورہ نے فقط ایک مرتبہ چا ہا ہی اس پر ایک طلاق واقع ہوئی اور عدت گزرگی پھر بدوں دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے اس خور جب نکاح تو تو میں گیاتو عورت نہ کورہ کو تین طلاق واقع ہوئی اور عدرت گزرگی پھر بدوں دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے اس خور کرنے کے اس سے بی تی کی باہت بھی چا ہے کا اختیار رہے گا یونی وئی قاوئی قاضی خان میں ہے۔

ا كرا ين عورت كوكها: إن شئت أو ما شئت أو كم شئت أو أين شئت أو أين شئت أو

اورا گرخورت ہے کہا کہ تیراام تیرے اختیار میں ہے اذا شنت او متی شنت کینی جس وقت تو چا ہے یا ہم وقت کہ تو چا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے نفس کو ایک باراختیار کر ہے چا ہے اس جلس میں یا دوسری جلس میں جس وقت اس کا جی چا ہے اورا گراس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو امر مذکوراس کے ہاتھ ہے باہر ہوجائے گا اورائی طرح اگر کہا کہ اذا ما شنت اور متی شنت تو بھی بہی تھم ہے یہ فصول استروشی میں ہے اورا گرخورت مذکورہ نے امر بالید کورڈکر دیا تو رد نہ ہوگا اورا گر جلس سے کھڑی ہوگئی یا کسی کا م میں مشغول ہوگئی یا کوئی اور بات شروع کر دی تو بھی عورت کو اختیار رہے گا کہ چا ہے اپنے نفس کو طلاق دے دے مگروہ اپنے نفس کو ایک ہی طلاق دے سے بدائع میں ہے اورا گرخورت سے کہا کہ امر بیدک کیف شنت تیرا امر تیرے ہاتھ ہے بہر کیف کہ تو ہو ہو گا تی اس کا چا ہا کہ ان شنت او ما شنت او کہ شنت او این شنت او این شنت او اورائی طرح اگر اپنی عورت سے کہا کہ امر بیدک حیث شنت تو بھی مجمل ہی تک اختیار مقصود دہ گا

- ا بغیرخسران یعنی بے خسارہ یعنی کہا کہو وطلاق بے خسارہ دے علی ہے تو مہر نہ ہوگا۔
- ع حیث واسطے زمانداورواسطے مکان کے اور علت کے بولا جاتا ہے اور ظاہر اُظرف مراد ہے۔۔۔۔
  - (۱) یعنی لفظ مابعدا ذاومتی کے زیاد ہو کہا۔
    - (٢) اگرتؤ چاہے۔
    - (٣) ياجوتو باي ب
    - (۴) جس قدرتو پاہے۔
      - (۵) جبال تو يا ہے۔

یہ ضول ممادیہ میں ہاورا گرمورت ہے کہا کہ تو اختیار کر جب جائے یا کہا کہ تیراام تیرے ہاتھ ہے تو جب جائے گیراس کوابیک طلاق ہائند دے دی پھراس ہے نکاح کیا پھر مورت نے اپنفس کواختیار کیا تو امام اعظم کے نز دیک دوبارہ طلاق پڑجائے گی اور امام ابو یوسف کا قول ضعیف ہے بیہ خلاصہ میں ہے امام ابو یوسف کا قول ضعیف ہے بیہ خلاصہ میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ فلال کی امرتیرے ہاتھ ہے تا کہ تو اس کو طلاق دے جبکہ تو جائے تو بیہ شورہ ہے لیس مخاطبہ کوائی مجلس تک اختیار رہے گا بیمنفی میں مذکور ہے بیر محیط میں ہے۔

کیامر د کی نیت وا جازت کے بغیر بھی عورت اپنے آپ کوطلاق تفویض کرسکتی ہے؟

ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دے دوں اس نے کہا کہ ہاں ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی لیس اگر شوہر نے عورت کو تفویض طلاق کی نیت کی تھی تو عورت پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر شوہر کی بینیت تھی کہ اگر تو طلاق دے کتی ہوتو اپنے آپ کو طلاق دے تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ایک شخص نے دوسر ہے ہا ہا کہ تو ہو ہتا ہے کہ میں تیری عورت کو تین طلاق دے دوں ایس اس نے کہا کہ ہاں ایس اس نے کہا کہ میں نے تیری بیوی کو تین طلاق دے دیں تو مشائخ نے کہا ہے کہ میں ہوی پر تین طلاق واقع ہوں گی اور شیحے میہ ہے کہ بیاور پہلی صورت دونوں میساں جی کہ طلاق جب ہی واقع ہوں گی کہ جب شوہر نے اس اجنبی کو تفویض طلاق کی نیت کی ہویہ فتا وئی قاضی خان میں ہے زید نے عمرو سے کہا کہ تو بیات کی دیے دیا واتی ہوں گی کہ جب شوہر نے اس اجنبی کو تفویض طلاق کی نیت کی ہویہ فتا وئی قاضی خان میں ہے زید نے عمرو سے کہا کہ تو

فلا نہ یعنی میری دوسری بیوی فلا نہ کا امر طلاق تیرے اختیار میں ہے وہ تیری سوتن ہے تو صرف ای مجلس تک و ہمتار ہوگی۔

ع باطل .... حتى كدا گر پھر نكاح كر لے تو عورت كوا ختيار نه ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) جہاں تو جا ہے۔

کوطلاق ندد ہے ہیں عمرہ نے زید کے ساتھ اپنی دختر کا نکاح کردیا پھرزیدگی ہوی کوطلاق دے دی تو فر مایا کدا گرعمرہ نے اس جا کہا گر ہوں کوطلاق ندد ہے ہیں عبو کا اورا گر کھڑ ہے ہوجانے کے بعد طلاق دی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی بیصاوی میں ہے اورا گرعورت ہے ہا کہ تیراامر مین تعلیقات کے ساتھ تیرے ہاتھ میں بدیں شرط ہے کہ تو جھے اپنے مہرے ہری کر دے ہیں عورت نے کہا کہ تو میری و کیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دوں ہیں شو ہر نے کہا کہ تو میری و کیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دوں ہیں شو ہر نے کہا کہ تو میری و کیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دوں ہیں شو ہر نے کہا کہ تو میری و کیل ہے تا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دوں ہیں شو ہر دے ہیں اگر عورت نے پہلے بری نہیں کیا تو واقع نہ ہو گی ایک عورت نے اپنے میں کہا کہ میں نے اپنا مہر مجھے چھوڑ دیا بدیں شرط کہ تو میر امر میر ہے ہاتھ میں دے دے ہیں شو ہر نے ایسا ہی کیا تو جب تک عورت اپنے آپ کوطلاق نہ دے دے ہیں اس نے ایسا ہی کیا تو چھے ہا ور شخ ابونھر ہے اورا گر کوئی ہو کیا گر وہ ہا کراہ مجور کیا گیا کہ کا مذاب کی تیوی طلاقہ ہے یا اس کی بیوی کا امر اس کے ہاتھ ہو تھے جہوں ہو اس کی اید کی شرط کہ میر ہی ساتھ اپنی اس باندی کا فکاح بدیں شرط کر دیا تو اس کا امر میر ہے ہاتھ ہیں ہو بیا تھ بیں سے ایک غلام نے باندی نہ کورہ کا فکاح اس کے ساتھ اپنی اس باندی کا امر میر ہے ہاتھ میں نہ ہو گلاو اس کے ساتھ کر دیا تو اس کا امر میر ہے ہاتھ میں نہ ہو گلاو ہی تو ہو لیا تو باندی کا امر میر میاتھ ہو جائے گھ میں ہے۔ گلاورا گرمولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے بیا ندی تارے کی خور سے باتھ ہو جائے گھ میں جے۔ گلاورا گرمولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے بیا ندی تارے کا میر میں ہے۔ گلاورا گرمولی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے یہ باندی تیں جو سے گلاورا کہا کہ میں نے بیا ندی کا امر مولی کے ہاتھ ہو جائے گھ میو جو جائے گا میر محمد میں ہے۔

ففيل: 🕝

## مشیت کے بیان میں

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دیتو شو ہر کواس ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں :

جب عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے دے اور شوہ کہا کہ اگر تو جا ہے یا بینہ کہا تو عورت کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو خاصتہ ای مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دے دے اور شوہ ہر (ا) کو بیا ختیار ندر ہے گا کہ اس کو معزول کر دے اور اگر کی شخص ہے کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے ساتھ مشیت کو ملا دیا یعنی یوں کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے اگر تو چا ہے تو اس کا بھی یہی ختم ہے کہ فقط اسی مجلس تک رہے گا اور اگر اس کے جا ہے کو نہ ملا یا یعنی فقط یوں ہی کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے تو بیہ تو کیل ہے اور اسی مجلس تک رہے گا اور اگر اس کے جا ہے کو نہ ملا یا یعنی فقط یوں ہی کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے تو بیہ تو کیل ہے اور اگر عورت سے کہا کہ تو اپنی موتن کو طلاق دے تو بیا تو کہا کہ تو اپنی سوتن کو طلاق دے تو بیا تو بیات

<sup>(</sup>۱) اورا گرمجلس گزرگئی تو عورت خودمعزول ہوجائے گی اور شو ہر کو بیآ ہ۔

<sup>(</sup>۲) یعنی جاہے وکیل کومعز ول کر دے۔

مجلس تک مقصود (۱) نہیں ہے اس واسطے کہ یہ تو کیل ہے ہیکا فی میں ہے اورا گراپی بیوی ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے دے اور عین طلاق کی نیت کی پس اس نے اپنے نفس کو تین طلاق متفرقہ یا اکٹھادے دیں یا کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی تین طلاق و اقع ہوں گی اورا گرایک طلاق دے کرخاموش رہی پھر دوطلاق دیں تو ایک ہی واقع ہوگی اورا گرایک طلاق دے کرخاموش رہی پھر دوطلاق دیں تو ایک ہی واقع ہوگی ہے تمر تاخی میں ہے اورا گرشو ہر نے دوطلاق کی نیت کی ہوتو ایک ہی واقع ہوگی الا اس صورت میں کہ تورت باندی ہو یعنی تو دونوں واقع ہوں گی میراج الوہاج میں ہے اورا گرشو ہر نے ایک کی نیت کی ہوتو عورت کے تین طلاق واقع کرنے سے امام اعظم کے نزد یک پچھوات کے تین طلاق وی حالانکہ شوہر کی پچھنیت تعداد نہیں ہے یا ایک کی نیت ہوگی اورا کی طرح اگر عورت نے ایک طلاق وی حالانکہ شوہر کی پچھنیت تعداد نہیں ہے یا ایک کی نیت ہوگی اورا کی طرح اگر عورت نے ایک طلاق وی حالانکہ میں نے اپنے نفس کو بائن کر دیا یا میں حرام ہوں یا بائن ہوں یا جہوں یا حربیہ ہوں تو بھی ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر اور جامر کہ عورت کو تفویض ہوا تھا اس کے درصورت نہ کور وہوائے گایون القدیم میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو طلاق نہ پڑے گی اور جوامر کہ عورت کوتھو یض ہوا تھا اس کے درصورت نہ کور وہوائے گایون القدیم میں ہوا تھا اس کے درصورت نہ کور وہوائے گایون القدیم میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو طلاق نہ پڑے گی اور جوامر کہ عورت کوتھو یض ہوا تھا اس کے ہو سے باہر ہوجائے گایون القدیم میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو طلاق نہ پڑے گی اور جوامر کہ عورت کوتھو یض ہوا تھا اس کے ۔

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طلاق دیائی عورت نے ایک طلاق دی تو ایک ہی ہو گی اورا گرعورت ہے کہا کہ ا پنے آپ کوا یک طلاق دیے پس اس نے تین طلاق دے دیں تو امام اعظمیؒ کے نز دیک طلاق واقع نہ ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک وا قع ہوگی یہ ہدایہ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوایک طلاق دے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوایک ایک ا یک طلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی اور زیا دت لغوہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو بتطلیقہ رجعیہ طلاق دے لیں اس نے بائنہ طلاق دی یا کہا کہ بائنہ طلاق دےاوراس نے رجعیہ طلاق دی تو ویسی ہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے حکم کیا ہے نہوہ جوعورت نے ثابت کی ہے یہ بدائع میں ہےاور اگر اس نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوتین طلاق دو حالا نکیہ دونوں اس کی مدخولہ ہیں کپس ہرا یک نے اپنے نفس کواوراپنی سوتن کوآ گے بیچھے طلاق دے دیں تو ہرا یک دونوں میں سے بہ تطلیق اول تین طلاقوں سے مطلقہ ہوگی اور بیرنہ ہوگا کہ دوسری کہ تطلیق ہے مطلقہ ہواس واسطےاول کی تطلیق کے بعد دوسری کا اپنے نفس کو اورا پنی سوتن کوطلاق دینا باطل ہےاورا گر پہلی نے ابتدا کر کےاپنی سوتن کوتین طلاقیں دے دیں پھراپنے نفس کوطلاق دی تو اس کی سوتن مطلقہ ہو گی خود نہ ہو گی اس واسطے کہ و ہا پنے نفس کے حق میں ما لکہ ہےاور تملیک مقصود برمجلس ہے پس جب اس نے اپنی سوتن کو طلاق دینا شروع کیا تو جواختیاراس کواس کےنفس کے واسطے دیا گیا تھاو واس کے ہاتھ سےنکل گیا اوراپنےنفس کو پہلے طلاق دینی شروع کرنے کے بعد دوسری کے طلاق دینے کا اختیاراس کے ہاتھ ہے خارج نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ وہ دوسری کے حق میں و کیلہ ہے اور و کالت مقصود برمجلن نہیں ہوتی ہے بیظہیریہ میں ہے اور منتقی میں امام اعظمیؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی دو عور توں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوطلاق دو پھر اس کے بعد کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوطلاق نہ دوتو ان دونوں میں ہے ہر ا کی کوا پنے نفس کے طلاق دے دینے کا اختیار باقی ہے جب تک کہ دونوں اسی مجلس میں ثابت ہیں مگر کسی کو بیا ختیار نہ رہے گا کہ بعد ت مما نعت <sup>(ق)</sup> کے اپنی سوتن کوطلا ق دے بیمحیط س<sup>رحس</sup>ی میں ہے۔

یعنی صرف طلاق کی نیت ہے بلکہ نیت کے اس معنی کر کچھ حاجت نہیں ہے کیونکہ لفظ صرح کے فاقہم ۔

م قلت یہ جب ہے کہ لفظ طلاق مکررنہ کہا یعنی ایک طلاق وی ایک طلاق وی ایک طلاق وی فاقیم ۔

<sup>(</sup>۱) اوراس ہے رجوع بھی کرسکتا ہے جاہے معزول کردے۔ (۲) یعنی اس کا طلاق دینا باطل و بیکار ہوگا۔

ا گرغورت ہے کہا کہا ہے نفس کو تین طلاق دے اگر تو چاہے پس اس نے اپنے نفس کوایک یا دو

## طلاق دیں تو بالا جماع کچھوا قع نہ ہوگی:

اگراپنی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوتین طلاق دواگرتم دونوں چاہو پس ان دونوں میں ہے فقط ایک نے ا پنے نفس کواورا پی سوتن کواسی مجلس میں تین طلاق دیں تو دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہو گی پھرا گرقبل اس مجلس ہے قیا م کرنے کے دوسری نے بھی اپنے نفس کواورا پنی سوتن کو تنین طلاق دے دیں تو دونوں تنین تنین طلاق سے مطلقہ ہو جا 'نیں گی اور دونوں میں سے ا یک کی تطلیق سے طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دونوں مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئیں پھر دونوں میں سے ہرایک نے اپنے نفس کواور اپنی سوتن کو تین طلاق دیں تو دونوں میں ہے کوئی مطلقہ نہ ہوگی ہے محیط میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہا پے نفس کو تین طلاق دے اگر تو عاہے پس اس نے اپنے نفس کوایک یا دوطلاق دیں تو بالا جماع کچھوا قع نہ ہوگی ہیہ بدائع میں ہےاوراگر اس مسئلہ میں عورت نے یوں کہا کہ میں نے جا ہی ایک اور ایک اور ایک پس اگر اے ایک دوسرے ہے متصل اس طرح کہا تو تین طلاق پڑ جا تمیں گی خواہ مدخولہ ہو یاغیر مدخولہ ہو تیمیین میں ہے۔اگرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوایک طلاق دے اگر تو جا ہے پس اس نے تین طلاق دے دیں تو امام اعظم ہے نز دیک کچھوا قع نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوگی بیکا فی میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے جب جا ہے تو عورت کوا ختیار ہوگا کہ جب جا ہے اپنے نفس کوطلاق دے دے خواہ اس مجلس میں یا اس کے بعد مگراس کی مشیت ایک ہی ہار ہو گی ای طرح اگرمتی ماشئت یا اذا ماشئت کہا تو مثل متی ماشئت جمعنی جب جا ہے ہے اوراگر کہا کہ کلماشئت بعنی ہر بار جب جا ہے تو عورت کو ہرابر بیاختیارر ہے گا جتنی بار جا ہے جب جا ہے بیہاں تک کہ تین طلاق کے بوری ہوجائیں بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ طلقی نفسك كيف شئت يعنى تو اپنے نفس كوطلاق وے جس کیفیت ہے تیرا جی جا ہے تو عورت کواختیار ہو گا کہ جس کیفیت ہے جا ہے بائنہ یا رجعیہ ایک یا دویا تین اپنے تنیک دے دے مگر مثیت (') مذکور ومقصو د برمجلس ہوگی بیتہذیب میں ہے اگرعورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے اگر تو جا ہے اور فلاں بیوی دوسری کوطلاق دےاگرتو جاہے پس اس نے کہا کہ فلال طالقہ ہےاور میں طالقہ ہوں یا کہا کہ میں طالقہ ہوں اور فلاں طالقہ ہےتو دونوں پرطلاق واقع ہوجائے گی بیفتاویٰ قاض خان میں ہے۔

ا گرکسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ طلقی نفسك عشرا ان شئت:

ل یعنی بعد تمین طلاق پوری ہونے کے پھرمشعیت بیکار ہادر ہمارے نز دیک فتم ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ای مجلس میں جو جا ہے کرے۔

<sup>(</sup>۲) لعنی ای مجلس میں۔

<sup>(</sup>٣) توواقع ہوگی اس واسطے کہ۔

نے فرمایا کہ جس بات سے شوہررجوع کرسکتا ہے وہ اس کے ایسے مجنوں ہوجانے سے باطل ہوجائے گی اور اپنی جس بات سے رجوع نہیں کرسکتا ہے وہ اس کے مجنوں ہونے سے باطل نہ ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے متنقی میں امام محد سے روایت ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ اپنے نفس کو ایک طلاق و سے کہ میں عورت سے کہا کہ اپنے نفس کو ایک ایسی طلاق و سے کہ میں رجعت کرسکوں جب تیراجی چاہے پس عورت نے بعد چندروز کے کہا کہ میں طالقہ ہوں تو یہ ایسی طلاق ہوگی جس میں شوہر رجوع کرسکتا ہے اور عورت کا یہ قول شوہر کے دوسر سے کلام کا جواب ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ طلقی نفست عشرا ان شنت لیمنی اپنے نفس کو طلاق و سے دے اگر تو چاہے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تین طلاق و سے دیں تو کہوں قع نہ ہوگی یہ فی اللہ علمہ واللہ اعلمہ۔

اگرعورت سے کہا:انت طالق ان اردت اور حکمیت او هویت و اجبت پسعورت نے اس

مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی یا میں نے ارا دہ کیا تو طلاق واقع ہوگی:

<sup>(</sup>۱) اراده کرے۔

<sup>(</sup>۲) مرضی ہو۔

<sup>(</sup>r) خواہش کرے۔

<sup>(</sup>۴) پندکرے۔

<sup>(</sup>۵) طلاق جاه۔

اگرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے اگر تو جا ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے تین طلاق جا ہیں توا مام اعظم عیلیہ کے نز دیک واقع نہ ہوں گی :

<sup>(</sup>۱) تعنی تفویض طلاق۔

<sup>(</sup>٢) اگرچه مین طلاق تک جا ہتی ہوں۔

<sup>(</sup>٣) يعنى على الاختلاف.

تو فلاں کو جس اپنی مجلس میں اس کاعلم ہوا ہے اس مجلس تک مشیت کا اختیار ہوگا پس اگر اس نے اس مجلس میں چا ہاتو طلاق واقع ہوگی اورای طرح اگرفلاں مذکورغائب ہو پھراس کوخبر پنجی تو اسی مجلس علم تک اس کواختیار ہوگا یہ بدائع میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ و طالقہ وطالقہ ہےاگر زید جاہے پس زیدنے کہا کہ میں نے تطلیقہ واحدہ جا ہی تو کچھوا قع نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے جار طلاقیں جانبیں تو بھی نیمی تھم ہے بیمحیط سرحسی میں ہےاورا گرکسی نے اپنی بیوی سے کہا کہا گرتو جا ہےاورا گرتو نہ جا جاتو طالقہ ہےتو اس مسئله میں کوئی صورتیں از انجملیہ ایک بیر کہ جا ہے کومقدم کیا اور یوں کہا کہا گرتو چا ہے اورا گرتو نہ جا ہے پس تو طالقہ ہے اور دوم بیر كه طلاق كومقدم كياا وركها كه تو طالقه ہے اگر تو حيا ہے اورا گر تو نه حيا ہے سوم آنكه طلاق كو چچ ميں كيا كه اگر تو حيا ہے پس تو طالقه ہے اور اگرتو نہ جا ہےاوران سب میں دوصورتیں ہیں اول آئکہ کلمہ شرط کا اعاد ہ کیا اور کہا کہا گرتو جا ہےاورا گرتو نہ جا ہے پس تو طالقہ ہے یا حرف شرط کا اعادہ نہ کیااور حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا یعنی یوں کہا کہا گرتو جا ہےاورتو نہ جا ہے پس تو طالقہ ہےاورالفاظ تین ہیں ا یک جا ہنا دوم ا نکار کرنا سوم مکروہ جاننا پس اگر اس نے کلمہ شرط کا اعادہ نہ کیا اورعطف کے ساتھ ذکر کیا تو تینوں صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگی خواہ اس نے طلاق کومشیت پرمقدم کیا ہوآ خرمیں کہا ہویا چے میں کہا ہواورا گرحرف شرط کواعا دہ کیا پس اگرمشیت کومقدم کیا اور کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو نہ جا ہے اپس تو طالقہ ہے تو بھی طلاق واقع نہ ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو انکار کرے پس تو طالقہ ہے یا کہا کہ اگر تو جا ہے اور اگر تو مکر وہ جانے پس تو طالقہ ہے بہرصورت یہی حکم ہے اور اگر طلاق کو مشیت پر مقدم کیا اور کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جا ہے اور اگر تو نہ جا ہے ایس تو طالقہ ہے پھرعورت نے ای مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی تو طلاق وا قع ہوگی اور اسی طرح اگر کیچھ کہنے ہے پہلے مجلس ہے اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی نہ چا ہنا پائے جانے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی اور اگراس نے طلاق کو چی میں کہا کہ اگر تو جا ہے پس تو طالقہ ہے اور اگر تو نہ جا ہے تو یہ بمنز لہ اس کے ہے کہ طلاق کو ہر دوشر طر پر مقدم کیا قال المترجم ظاہرا ہماری زبان میں بلحاظ متبادر عرف کے درصورت تقدیم اثبات مشیت طلاق واقع ہوگی اور درصورت تاخیر کے واقع نه ہو گی فلیتامل والله تعالیٰ اعلمہ پس ظاہر ہوا کہ بیرخاص بزبان عربی ہے یعنی قوله ان شنت فائت طالق وان لعر تشائی اور اگراس نے اباء مجکوذ کر کیااور طلاق کوشرط پرمقدم ذکر کیا یعنی یوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جا ہے تو انکار کرے پس عورت نے کہا کہ میں نے جا ہی یا کہا کہ میں نے انکار<sup>(۱)</sup> کیا تو طلاق واقع ہوگی اورا گر پچھ کہنے سے پہلےمجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو طلاق واقع <sup>علی</sup>نہ ہو گی اور کرانہت بمنز لنا باء کے ہے اور اگر اس نے طلاق کو چھ میں کیا کہ اگر تو چاہے پس تو طالقہ ہے اور تو انکار کرے تو پیے تقذیم طلاق ے مثل ہے اورامام محدٌ نے فرمایا کہ بیسب اس وقت ہے کہ پچھنیت نہ کی ہواورا گراس نے وقوع طلاق کی نیت کی اور تعلیق کی نیت نہیں کی ہےتو خواہ طلاق کوشر طرپرمقدم کرے یا بچ میں لائے یا موخر کرےسب صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

قلت معنی سے کیا مرا د ہے؟

ا ورمراد مروه جانے ہے ہیا ظہارالی حرکت کا کرے جوکراہت پر دلالت کرتی ہے۔

ع انکار کرناکسی کام یا کلام پر۔

<sup>(</sup>۱) یعنی طلاق لینے ہا نکار کرتی ہوں۔

ا گرعورت مے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلا ں نہ جا ہے لیس فلا ن نے مجلس میں کہا کہ میں نہیں جا ہتا

ہوں تو عورت مطلقہ ہوجائے گی:

اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ بواحدہ ہے پس اگر تیجے کردہ معلوم ہوتو بدو پس اگر عورت نے ایک طلاق کمروہ خاہر کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر عورت خاموش رہی تو ایک طلاق واقع ہوگی بیع تابیہ میں ہے بشر بن الولید نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہا لیہ کہ تو ایک جا کہ چو وہ عورت قبل کسی چیز کے چا ہے گئلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو تین طلاق سے مطلقہ ہوجائے گی اور اگر اٹھنے سے پہلے اس نے ایک طلاق جا بھی تو اس پر ایک طلاق لازم ہوگی ای طرح اگر اس سے کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے الا بیہ کہ تو ایک طلاق کا ارادہ کر سے باایک کی خوا ہش کر سے با ایک کو دوست رکھے تو بھی بہی تھم ہے اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بنہ طلاق ہے الا آئکہ فااس مردا یک کی خوا ہش کر سے با ایک کی خوا ہش کر سے با ایک کی خوا ہش کر سے با ایک کو دوست رکھے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر قبلا فی میں اس کو بیا حال معلوم ہوا سے جلس تک اس کو بیا ختیار ہوگا بیر مجیط میں ہے اور اگر فلا ل فہ کو طالقہ بسہ طلاق ہے اور اگر فلا ل فہ کو اللاق ہے الاق ہے الاق ہے اللاق ہے الاق ہوگیا گئل تک اس کو بیا ختیار ہوگا بیر مجیط میں ہے اور اگر فلا ل فہ کو اللاق ہولیا گلاق ہوگیا گلاق کے اللاق ہولیا گلاق کی اور اگر کو کہا کہ تو ظلاق ہوگیا گلال فہ کو راس کے سوارائے ہوتو فلال کو بیا ختیار اس کی مجلس تک ہوگا پس اگر فلال فہ کوراس کے سوائے رائے طلاق ہولی کی الاس کی مجلس تک ہوگا پس اگر فلال فہ کوراس کے سوائے رائے

ع اقول ظاہراً بی مخاز ہے واللہ اعلم علی بذاا ختلاف بیک بہت مبدل ہوناج ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اور دونوں کرے تو بدرجہ اولی ہے۔

ا گرشو ہرنے مشیت کومقدم ذکر کیا تو عورت کو بیا ختیار ہوگا کہ فی الحال اینے نفس کوطلاق دے:

ا اس طرح اختلاف بیان کرنے میں دوجًا۔ میں ہے کی ایک جگہ کا تب کی فلطی کا گمان ہے واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۱) یا بھلاسمجھوں وغیرہ۔ (۲) یعنی اگر نہ جا ہے گی تو اختیار جاتا رہے گا۔

<sup>(</sup>٣) يعنى قول اگر جا ہے تو اپنے نفس كوطلاق دے كل كے روز \_

كتاب الطلاق

میں نے اپنے نفس کوکل کے روز طلاق دی بیمحیط میں ہےاورا گر کہا کہتو طالقہ ہے کل کے روز اگرتو جا ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے ابھی جانبی تو واقع نہ ہوگی پھراگراس کے بعداس نے کل کےروز جا ہی تو واقع ہو جائے گی یہ محیط سزنسی میں ہےاوراگریوں کہا کہ اگر تو ابھی جا ہےتو کل کے روز طالقہ ہے یا شوہر نے ای دم کا زبان ہے ذکر نہ کیا مگر نیت کی پس عورت نے کہا کہ میں نے بیہ بات جا ہی کہ میں کل کے روز طالقیہ ہوں تو کل کے روز اس پرطلاق پڑجائے گی اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے جا ہا کہ میں آج کے روز طالقہ ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی اور امر طلاق جواس پر تفویض ہوا تھا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا بیمجیط میں ہےا گرعورت ے کہا کہ تو گذشتہ کل کے روز طالقہ ہے اگر تو جا ہے تو عورت کو فی الحال مشیت کا اختیار ہوگا بیمجیط سزدسی میں ہے اور اگرغورت ہے ہے۔ کہا کہ تو سرماہ طالقہ ہےا گرتو جا ہے تو عورت کوشروع <sup>(1)</sup> ماہ پرمشیت کا اختیار حاصل ہوگا ایک سخص نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہا گر فلاں نے آج کےروز تیری طلاق نہ جا ہی پس فلاں نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ فلاں کو اس تمام روز تک حیا ہے کا اختیار ہے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو طالقہ اگرتو چاہےتو عورت کوکل کے روز مشیت کا اختیار حاصل ہو گا بیمجیط میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اگر تو جا ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جا ہے تو جا ہے تو بید دونوں قول یکیاں ہیں کہ جس وفت عورت جاہے اپنے نفس کوطلاق دے دے انورامام ابو یوسف کے نز دیک اگر اس نے اپنا قول (اگر تو ع ہے) موخر بیان کیا تو یہی حکم ہےاورا گرمقدم بیان کیا تو فی الحال کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا پس اگرعورت نے فی الحال اس مجلس میں چاہی تو پھر جب جا ہے اپنے نفس کوطلاق دے علق ہے اور اگر کچھ کہنے سے پہلے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو امر تفویض باطل ہو گیا اور شمس الائمہ نے فر مایا کہ قولہ اگر تو جا ہے پس تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اس قول میں دومشیت ہیں کہ پہلی مشیت اس مجلس تک مقصود ہےاور دوسری معلق ہے کہ اس کا اختیار عورت کو ہے مگروہ پہلی مشیت پرمعلق ہے چنانچیا گراس نے پہلی مشیت کے موافق فی الحال طلاق حیا ہی تو جب حیا ہے اپنے نفس کواس کے بعد طلاق دے علی ہے اور فر مایا کہ اگر عورت نے بینہ کہا کہ میں نے عای یہاں تک کہلس ہےاٹھ کھڑی ہوئی تو پھرعورت کومشیت کا اختیار نہ رہے گا اورا گرعورت نے مشیت کے ساتھ اس ساعت کا ۔ لفظ کہا یعنی میں نے اس ساعت جاہی یا بیلفظ نہ کہا تو ان میں کچھ فرق <sup>(۲)</sup> نہیں ہے بیرفنخ القدیر میں ہے اور اگرعورت ہے کہ انت طالق متى شنت او مماشئت او اذا شنت او اذا ما شنت ليعني تو طالقه بهمروفت كه تو چا به يا جب تو چا به تو عورت كواختيار ب عا ہے مجلس میں جا ہے یامجلس سے اٹھنے کے بعد جا ہے اور اگرعورت نے فی الحال بیا مرر دکر دیا تو رد نہ ہوگا اور اس تفویض کے اختیار ے عورت فقط ایک طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے بیرکا فی میں ہے اور اگرعورت سے کہاانت طالق زمان مشیت خود او خین مشیت خود لیعنی تو طالقہ ہے زمانہ مشیت یاحین مشیت خود تو پیٹمنز لدا ذاشئت لیعنی جب جا ہے کہنے کے ہے پس بیمشیت ای مجلس تك مقصود نه بوگى به غاية السروجي ميں ہے اور اگرعورت. ہے كہا كه انت طالق كلما شنت يعنى تو طالقه ہے ہر بار جب تو جا ہے تو عورت کو ہرابر پورااختیارر ہے گا جا ہے اس مجلس میں جا ہے غیراس مجلس میں جا ہے ایک طلاق جا ہے ایک بعد دوہری کے تین طلاق تک اینے آپ کوطلاق دئے مید میمحیط میں ہے۔

<sup>(1)</sup> جا ندرات۔

صرف جا ہے کالفظ کا فی ہے۔ (r)

كها:انت طالق حيث شئت او ايس شئت ليعني توطالقه ہے حيث شئت يا اين شئت تو مطلقه نه ہوگی اگرعورت مذکورہ نے ایکبارگی تین طلاق دے دیں تو امام اعظمؓ کے نز دیک کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوگی اور پیتفویض عورت کے رد کر دینے ہے رد نہ ہوگی اور اگرعورت سے کہا کہتو طالقہ ہے ہر بارجب عاہے پس عورت ندکورہ نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تبین طلاق دے دیں پھر دوسرے شوہرے نکاح کیا پھراہی کے بعد اول شو ہر کے نکاح میں آئی اور پھراپنے نفس کوطلاق دی تو اس تفویض ند کور کے حکم سے واقع نہ ہوگی اورا گراس نے اپنے نفس کوایک یا دو طلاق دی ہوں پھرعدت کے بعد دوسرےشو ہر سے نکاح کیا پھراس کی طلاق کے بعداول شو ہر کے نکاح میں آئی تو امام اعظم ً وامام ابو پوسٹ کے نز دیک از سرنو تین طلاق کا مالک ہوگا اورعورت کواختیار ہوگا کہ بعد دوسری کے تین طلاق تک اپنے نفس کودے دے اوراس میں امام محمد کا خلاف ہے سیبین میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ کلما شنت فانت طالق ثلثالیعنی ہر بار جبکہ تو جا ہے تو بسہ طلاق طالقہ ہے پس عورت نے ایک ہی طلاق جا ہی تو یہ باطل ہے بیمجیط میں ہے اورا گر کہا کہ انت طالق حیث شنت او این شنت یعنی تو طالقہ ہے حیث شنت یا این شنت تو مطلقہ نہ ہوگی یہاں تک کہ جا ہے اور اگرمجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا اختیار مشیت جاتا رہے گا اور اگرعورت ہے کہا کہ انت طالق کیف شنت تو عورت قبل اپنے جا ہنے کے ایک رجعی طلاق ہے طالقہ ہو جائے گی پھراگراس نے کہا کہ میں نے ایک بائنہ طلاق یا تمین طلاق جا ہی ہیں اور شوہر نے کہا کہ میں نے اس کی نیت کی تھی تو پیشو ہر کے قول کے موافق ہوگی اورا گرعورت نے تین طلاق چاہیں اور شوہر نے ایک ہائنہ کی نیت کی یااس کے برعکس تو ایک رجعی واقع ہوگی اورا گر شو ہر کے اس قول کے وقت کچھ نیت نہ ہوتو مشائخ نے فر مایا ہے کہ برا بنائے موجب تخیئر واجزائے آنعورت کی مشیت معتبر ہوگی کذا فی الہدایہ اور بیامام اعظمیّم کے نز دیک ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک جب تک نہ جا ہے کچھوا قع نہ ہوگی پس عورت نے جا ہی تو ا کے رجعی یا بائنہ یا تنین طلاق اپنے اوپر واقع کرسکتی ہے بشرطیکہ اراد ہ شو ہر کے مطابق ہو جوا مام اعظمؓ نے فر مایا ہے وہ اولی ہے اور ثمرہ خلاف دومقام پر ظاہر ہوتا ہے ایک بیر کہ قبل جا ہے کے عورت مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوم بیر کہ عورت غیر مدخولہ کے ساتھ اییا ہوا تو امام اعظمیؓ کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک پچھنبیں واقع ہوگی اورعورت کا رد کر دینامثل مجلس سےاٹھ کھڑ ہے ہونے کے ہے بیٹیین میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں ہے جتنی جا ہے طلاق دے یا تین میں سے جتنی جا ہے ا اختیار کر تو عورت کواختیار ہوگا کہا ہے نفس کوایک یا دوطلاق دے دے مگر پوری تین طلاق نہیں

د ہے سکتی ہے اور بیامام اعظم عن سے نز دیک ہے:

آگر عورت ہے کہا کہ انت طالق کھ شنت او ما شنت نیجی تو طالقہ ہے جتنی چاہے تو جب تک عورت کوئی دوسرا کام شروع نہ کرے یامجلس سے اٹھ کھڑی نہ ہوتب تک اپنی مجلس میں اس کواختیار ہوگا جس قدر چاہے ایک یا دو تین طلاق دے دے مگر اصل طلاق کوعورت کی مشیت پر موقوف ہے بیجنی اگر چاہے تو دے اور اگر عورت نے اس تفویض کور دکر دیا تو رد ہوجائے گی اور اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں سے جتنی چاہے طلاق دے یا تین میں سے جتنی چاہے اختیار کر تو عورت کواختیار ہوگا کہ

ے قولہ ہر بنائے .....یعنی یہاںعورت گوخیر دے جوشقصی ہے کہ عورت کی نیت معتبر ہو پس ای خیر کی بنا پر جوظم نکلا اوروہ جاری کیا گیا تو یہی نتیجہ نکلا کہ عورت کی خواہش پرحکم ہو۔

۲ ہے نفس کوا یک یا دوطلا ق دے دیے گر پوری تین طلا ق نہیں دے سکتی ہے اور بیامام اعظمیم کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ تین طلاق تک بھی دے عتی ہے کذا فی اوکا فی اور بنابریں اختلاف اگر کسی مخص ہے کہا کہ میری عورتوں میں ہے جن کو حا ہے طلاق دے ویت اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کی سب عور توں کو طلاق دے دے اور صاحبین می کنز دیک اس کو بیا ختیار ہے بیا غایة السروجی میں ہےاورا گرشو ہرنے کسی ہے کہا کہ میری عورتوں میں سے جوطلاق جا ہے آس کوطلاق وے دے پس سب عورتوں نے طلاق جا ہی تو وکیل کواختیار ہے کہان سب کوطلاق دے دے یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر اولیائے عورت نے اس کے شوہر سے عورت کے طلاق کی درخواست کی پس شوہر نے عورت کے باپ سے کہا کہتو مجھ سے کیا جا ہتا ہے کہ جوتو جا ہتا ہے اور یہ کہد کر باہر چلا گیا پس عورت کے باپ نے عورت کوطلاق دے دی تو اگر شو ہر نے اپنے خسر ہ کوتفویض طلاق کی نبیت نہ کی ہو گی تو عورت مطلقہ نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے تفویض کی نیت نہیں کی تھی تو اس کا قول قبول ہوگا پیخلاصہ میں ہےاورا گرکسی مرد سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دیے تو اس کواختیار ہوگا جا ہے اس مجلس میں طلاق دے یااس کے بعد طلاق دیے اور شوہر کواختیار ہوگا کہ اس کے رجوع کرے میہ ہدایہ میں ہے اور اگر اپنی عورت سے کہا کہ تو اپنے آپ کوطلاق دے اور اپنی سوتن کوطلاق دے تو عورت کواینے آپ کوطلاق دینے کا اختیار اس مجلس تک رہے گا اس واسطے کہ اس کے حق میں بیتفویض ہے اورعورت کواپنی سوتن کو طلاق دینے کا اختیاراس مجلس میں اور اس کے بعد بھی ہوگا اس واسطے کہ اس کے حق میں بیعورت وکیل ہے اور اگر دومر دوں سے کہا کہتم دونوں میری بیوی کوطلاق دواگرتم دونوں چاہوتو جب تک دونوں طلاق دینے پرمتفق نہ ہوں تنہاکسی ایک کواس کی طلاق کا اختیار نه (۱) ہوگا اورا گر دونوں ہے کہا کہتم میری بیوی کوطلاق دے دواور بیرنہ کہا کہا گرتم چاہوتو بیتو کیل ہے پس دونوں میں ہے ا یک کوبھی اس کے طلاق دینے کا اختیار ہو گا ہے جو ہرۃ النیر ہ میں ہےاوراگر دومردوں کواپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا تو دونوں میں ہے ہرا کیکواس کے طلاق دینے کا اختیار ہو گابشر طیکہ طلاق بعوض مال نہ ہواورا گر دونوں کواپنی عورت کی طلاق کے واسطے وکیل کیا اور کہد دیا کہتم دونوں میں ہے ایک بدوں دوسرے کے اس کوطلاق نہ دے پس ایک نے اس کوطلاق دی پھر دوسرے نے اس کوطلاق دی یا ایک نے طلاق دی اور دوسرے نے اس کے طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر دومر دوں ہے کہا کہتم دونوں کے دونوں اس کوتین طلاق دے دولیں ایک نے ایک طلاق دی پھر دوسرے نے دوطلاقیں دیں تو پچھ بھی واقع نہ ہوگی تا وقتتیکہ دونو ں مجتمع ہو کرتین طلاق نہ دیں پیفناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرکسی شخص ہے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق کا وکیل ہے بدیں شرط کہ مجھےا ختیار ہے یا بدیں شرط کہ عورت مذکورہ کو خیار ہے یا بدیں شرط کہ فلاں کو خیار ہے تو وکالت جائز ہے :

اگر دومردوں ہے کہا کہتم میری بیوی کو تین طلاق دے دوتو ہرائیک کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوگا اور اسی طرح ایک کو ایک کو ایک طلاق اور دوسر ہے کو دوطلاق دینے کا بھی اختیار ہوگا بیوتا ہید میں ہے اور اگر ایک شخص سے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق دینے ایک طلاق دینے کا بھی اختیار ہوگا بیوتا ہیں ہے واسطے وکیل ہے اگر تو جا ہے پہلے جلس سے اٹھے کھڑا ہوا تو تا ہوگئی ہے قاوی کی خان میں ہے اور اگر کسی ہے کہا کہ تو میری بیوی کو تین طلاق دے دے اور اگر بیوی چاہے تو بیٹے خص

ا یعن جس ہے کہا ہے اس کومنع کرد ہے قبل اس کے کہوہ طلاق دے اس واسطے کہتو کیل ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ایک کی طلاق ہے واقع نہ ہو گید

<sup>(</sup>۲) پھر جب جا ہے طلاق دے دے۔

و کیل نہ ہوگا جب تک عورت نہ کورہ نہ چا ہے اورعورت نہ کورہ کوای جلس تک چا ہے کا اختیار ہوگا اورا گرم د نہ کورجلس سے اٹھے کھڑا ہوا

تو تو کیل باطل ہو جائے گی اوراس کی طلاق اس کے بعد واقع نہ ہوگی اور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ بیسستلہ یا در کھنا چا ہے اس
واسطے کہاں میں عام بلوی ہے کیونکہ اکثر خطوط طلاق جن کوعورتوں کے شوہر پر دلیس سے لکھتے ہیں کہ تو میری ہوی کی طلاق ک
واسطے وکیل ہے اس سے دریافت کر کہ وہ طلاق چا ہی ہے ہیں اگرعورت چا ہے تو اس کوطلاق دے دے پھڑا کشر بیہ ہوتا ہے کہ وکیل
لوگ اس عورت کی جلس مشیت کے بعد اس کوطلاق دیے ہیں حالانکہ پنہیں جانے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اورا گرکی شخص
ہو کہا کہ تو میری ہوئی کی طلاق کا وکیل ہے بدیں شرط کہ جھے اختیار ہے یابدیں شرط کہ عورت نہ کورہ کوخیار ہے یابدیں شرط کہ فورت نہ کورہ کو طلاق دے دے
ہو کہا کہ تو میری ہوئی کی طلاق کو اس کے خور ہو اس کو سے اس کے اور شوہر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس عورت کے سوائے دوسری عورت کی طرف طلاق نہ کور پھیر و سے اورا گر اس نے کسی غیر معین ایک عورت کوطلاق دے دوسرے ہو گئی ان مورت کی سوائے دوسری عورت کی مطلاق کہ تو ہوگا ہو ہوگا ہو ہے جاور شوہر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس عورت کے سوائے دوسری عورت کی مطلقہ کا میں نہ کہ ہو گئی نے اس کی ہوئی کو طلاق و دے دی تو مشائے نے اس میں اختلاف کیا ہے اور شیح ہوگا ہوئی واقع نے نہ ہوگا اورا گر کہا کہ میں نے تھے اسے تم امامور میں جن کے واسطے تو کس جائز ہے وکیل کیا تو وکا لت عامہ ہوگی کہ خرید وفروخت و نکاحوں وغیرہ ہوئی ہوئی ہوئی بی قاوی کی قافی خان میں ہے۔

کہ میں نے تھے اپنے تم ما مور میں جن کے واسطے تو کس کیا تو وکا لت عامہ ہوگی کہ خرید وفروخت و نکاحوں وغیرہ ہوئی ہوئی کہ فی کہ فی قاوی قافی خان میں ہیں ۔

ا یعنی بلا خیار و کیل طلاق دے سکتا ہے مگر شو ہر کو بیا ختیار ہے کہ و کالت ہے رجوع کر لے۔

ع قال المترجم: ہمارے عرف کے موافق طلاق دینا کوئی شوہر کا کام نہیں کہ جس کی عرفا حاجت موجود ہوں پس ہرگز طلاق واقع نہ ہوگی اور نیز صورت ذیل میں بھی یہی علم ہے لیکن اگر اس نے یوں کہا کہ جوتو کرے وہ میری طرف ہے قرار دیا جائے گا چاہے کوئی فعل ہوتو البتة اس کے قول کی وجہ ہے تنہ جھریق لازم ہوگی اگر چے موکل کی نیت طلاق کے واسطے سرے ہے نہ ہو فلیتامل واللہ اعلم

سے ۔ واقع کیونکہ بھائی کی موجود گی کچھاس فعل کے متعلق شرطنہیں ہے بخلاف اس کے بجائے واحدہ رجعیہ کےاگر ہائنہ یا تمین دے دیں تو موکل سے مخالفت کی اورمصنرت پہنچائی کہ وہ رجوع نہیں کرسکتا ہے۔

نہیں کرتا ہوں تو بیہ وکیل نہیں ہے چنا نچیا گرکسی کو دیکھا کہ اس کی عورت کوطلاق دیتا ہے پس اس کومنع نہ کیا تو بیطلاق دہندہ اس کی طرف ہے وکیل نہ ہوجائے گا اور طلاق واقع نہ ہوگی پس ایسا ہی اس مقام پر بھی ہے بیہ قاوی قاضی خان میں ہے ایک شخص نے زید ہے کہا کہ میری ہوی کوسنت طلاق رجعی دے دے پھر دونوں نے عورت کو سے کہا کہ میری ہوی کوسنت طلاق رجعی دے دے پھر دونوں نے عورت کو ایک ہی طہر میں طلاق دی تو عورت پر ایک طلاق واقع ہوگی مگر اس طلاق کے حق میں شوہر کو اختیار کے چاہے ہائے قر اردے یا رجعی یہ کر الرائق میں ہے اور اگر کسی غائب کو اپنی ہوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نہ کورنے اپنی و کالت کا حال معلوم ہونے سے بہلے عورت نہ کورہ کو طلاق دے دی تو بیطلاق باطل ہوگی اس واسطے کہ چاہنے سے پہلے وکالت بطلاق ثابت نہ ہوگی بی قاوی کی خان میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے واسطے ایک شخص کو وکیل کیا پھرعورت سے کہا کہ میں نے فلاں کو تخصے طلاق دینے ہے منع کر دیا تو جب تک فلاں مذکورکواس ممانعت کاعلم نہ ہووہ میں ا

معزول نه ہوگا:

اگر کسی مخفس نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو فلاں کے پاس جاتا کہ وہ مختبے طلاق وے دے پس عورت اس کے پاس گئی اور اس نے عورت کوطلاق دے دی توضیح ہے اور فلاں مذکور و کیل طلاق ہوجائے گا اگر چداس کواپنے و کیل ہونے کاعلم نہیں ہوا ہے اور زیا دات میں مسکد مذکور ہے جواس پر دلالت کرتا ہے کہ فلاں مذکور قبل اپنے آگاہ ہونے کے وکیل نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہیں اوربعض نے فر مایا کہ جوزیا دات میں مذکور ہےوہ قیاس ہےاور جواصل میں مذکور ہےوہ استحسان ہے پھر بنابر روایت اصل کے جوبحکم استحسان ہے جبکہ فلاں مذکوراگر چہ آگاہ نہیں ہوا وکیل ہو گیا اور شو ہرنے عورت کو فلاں مذکور کے پاس جانے ہے منع کر دیا تو فلاں مذکوراس ہے معزول نہ ہو جائے گا درصور تیکہ فلاں مذکور کواینے معزول ہونے ہے آگا ہی نہ ہوا وربیقکم نظیرایک دوسرے مسئلہ کی ہوگیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاق دینے کے واسطے ایک شخص کو وکیل کیا پھرعورت ہے کہا کہ میں نے فلاں کو تخصے طلاق دینے سے منع کر دیا تو جب تک فلاں ندگور کواس ممانعت کاعلم نہ ہووہ معزول نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر فلاں ند کورمعز ول ہوتو مقصود<sup>ع</sup> بالذات ممانعت ہے معز ول ہو گاعورت کی ممانعت کی تبعیت میں معز ول نہ ہو گا حالا نکہ عورت کے سپر دکوئی بات نہیں کی ہے تا کہ فلاں مذکور کا اس کی حبعیت میں معزول ہونا صحیح ہومگر فلاں مذکور کا قبل علم کے مقصوداً ممانعت معزول ہونا متعذر ہے ہیں ثابت ہوا کہ وہ قبل علم کےمعزول نہ ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ عورت کواس فلاں مذکور کے پاس جانے سے پہلے اس کے یاس جانے ہے منع کر دیا ہوا ورا گرفلاں مذکور کے پاس جانے کے بعدعورت کومنع کیا تو فلاں مذکورمعزول نہ ہوگا اگر چہاس کومعزول ہونے کا حال معلوم ہوا ہوا ورعورت کے اس کے پاس جانے ہے پہلے اگر فلاں کوممانعت کا اورمعز ول ہونے کا حال معلوم ہو گیا تو معزول ہوجائے گا اور بخلاف الیی صورت کے ہے کہ ایک اجنبی ہے کہا کہ فلاں کے پاس جا اور اس ہے کہہ کہ وہ میری بیوی کو اختیار ہےا تول معاملہ فروج میں احتیاط پیھی کہ بائنہ واقع ہومثلاً پہلے رجعیہ رہی پھروکیل کیا کہ بائنہ دے دے تو پچھ تامل نہیں کہ بائنہ وا قع ہوگی اورا گراول بائنہ ہو پھر رجعیہ کاوکیل کیا تو دوسری طلاق ہوگی جَبَدغیر مدخولہ نہ ہوتو یہاں تامل ہے۔

ع مقصود بالذات سیعنی وکیل کومعزول کرناصرف اس طرح ممکن ہے کہ اس کوا پیے فعل وتول سے معزول کر ہے جس ہے اس کامعزول کرنا مقصود ہا اورا پیے تول وفعل ہے نہیں معزول ہوگا جس ہے فرض دوسری ہے اوراس کے شمن میں معزول کرنے کا بھی تھم دیا اور یہاں اس نے یہی کیا ہے تو معزول نہ ہوگا ہاں اگر عورت سے کہے کہ تو فلاں کواپنی طلاق دینے کی وکالت ہے معزول کردے اورعورت معزول کرے تو وہ معزول ہو جائے گا۔

طلاق دے دے پھراس کے بعداس اجنبی کومنع کر دیا تو ممانعت <sup>(۱) صحیح</sup> ہےاورا گربیوی کواس طرح منع کیا توصیح <sup>(۲)</sup>نہیں ہےاور پی بخلاف الی صورت کے ہے کہ اگر کسی مخص ہے کہا کہ اگر میری بیوی تیرے پاس آئے تو تو اس کوطلاق دے دے یا کہا کہ اگر میری بیوی تیری طرف نکلے تو تو اس کوطلاق دے دے پھراس نے وکیل کو بعدعورت کے اس کے پاس آنے اور نکلنے کے طلاق واقع کرنے ہے منع کردیا توضیح ہے درحالیکہ وکیل آگاہ ہوجائے جیسا کہ عورت کے اس کے پاس جانے یااس کی طرف نکلنے ہے پہلے ممانعت کردینابوجہ ندکور سیح ہے بیمحیط میں ہے۔ایک مخض نے دوسرےکواپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیااور وکیل نے اس کو ا پنے نشہ کی حالت میں طلاق دے دی تو اس میں اختلاف ہے اور سیجے بیہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی ایک شخص نے دوسرے کواپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے اس عورت کو ہائن یا رجعی طلاق دے دی پھروکیل نے اس کوطلاق دی تو جب تک عورت ند کورہ عدت میں ہےوکیل کی طلاق اس پرواقع ہوگی اورموکل کے بائن کر دینے ہے وکیل ند کورمعزول نہ ہوگا بشرطیکہ طلاق وکیل بعوض مال نہ ہوا ورا گروکیل نے طلاق نہ دی یہاں تک کہ قبل انقضائے عدت کے موکل نے اس عورت سے نکاح کرلیا پھروکیل نے اس کوطلاق دی تو وکیل کی طلاق اس پر واقع ہو گی اور اگرموکل نے بعد انقضائے عدت کے اس سے نکاح کیا پھر وکیل نے اس کو طلاق دی تو وکیل کی طلاق اس پر واقع نہ ہو گی ای طرح اگر شوہریا بیوی مرتد ہوگئی نعوذ بالتدمن ذلک پھر وکیل نے اسعورے کو طلاق دی تو جب تک عورت مذکورہ عدت میں ہے تب تک وکیل کی طلاق واقع ہوگی اورا گرموکل مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاملنے کا حکم دے دیا تو و کالت باطل ہو جائے گی حتیٰ کہا گرموکل مذکورمسلمان ہوکروا پس آیا اور اسعورت ہے نکاح کیا پھروکیل نے اسعورت کوطلاق دی تو طلاق وکیل واقع نہ ہوگی اوراگر وکیل مذکورنعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو وہ اپنی وکالت پر ر ہے گا اگر چہدارالحرب میں جا ملے کیکن جب قاضی اس کے جاملنے کا حکم دے دیتو معزول ہوگا پیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ اورا گرئسی کووکیل کیا مگراس نے و کالت رَ دکر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع نہ ہو گی :

جو محض و کیل طلاق ہواس کو میا ختیار نہیں ہے کہ کی دوسرے کو وکیل کر دے اور اگر طفل عاقل یا غلام کو وکیل کیا کہ طلاق دے دے توضیح ہے میسراجیہ میں ہے اور اگر کسی کو وکیل کیا گراس نے وکالت قبول نہ کی رد کر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع نہ ہو گی اور اگر و کیل ہے کہا کہ تو کل کے روزعورت گی اور اگر و کیل ہے کہا کہ تو کل کے روزعورت کو طلاق دے دے پس و کیل نے عورت ہے کہا کہ تو کل کے روز طالقہ ہے تو یہ باطل ہے اور اگر کسی و کیل ہے کہا کہ تو عورت کو طلاق دے دے پس و کیل نے عورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہو پھر عورت دار میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہ ہو گی اور اگر کسی دوسرے سے کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہو گی اور اگر کسی دوسرے سے کہا کہ تو میری ہوی کو تین طلاق دے دے پس اس نے ہزار طلاقیں دے دیں توضیح نہیں ہوگی یہ طرح اگر اس نے کہا کہ میری ہوی کو آدھی طلاق دے دے پس و کیل نے پوری ایک طلاق دے دے دے تو کہے واقع نہ ہوگی یہ عرار ائق میں ہواور جو محض طلاق منجو کئی ہو گیا تار ان معلق دے دی توضیح نہ ہوگی ہے واسطے و کیل ہو یعنی جو بلا تعلیق فی الحال واقع کرنے کے واسطے و کیل ہو گیل نے بھراکہ کی جو کی ہو گیل نے کہا کہ واپنی ہو کی کہ اس کے واسطے و کیل ہو گیل نے کہ المائق میں دے دی توضیح نہ ہوگی ہو گیل تو میں ہوگی ہو گیل تو میں ہوگی ہو گیل تو میل ہوگی ہو گیل تو میل ہوگی ہو گیل تو میں دی توضیح نہ ہوگی ہو گیل تو میں ہوگی ہو گیل تو میں دے دی توضیح نہ ہوگی ہو گیل تو میل ہوگی ہو گیل تو میل ہوگی ہو گیل تو میں دی توضیح نہ ہوگی ہو گیل تو میں ہوگی کہ کہ الم تو کہ کہ دی توضیح نہ ہوگی ہو گیل تو کہ کیل ہو گیل ہ

ل جاملنے یعنی قاضی نے تھم دیا کہ فلاں شخص دارالحرب میں مل گیا تو اس کارتر کہاس کے وارثوں میں تقسیم ہو۔

ع منجز فی الحال اور معقل جو کسی شرط پر موقوف ہو۔

<sup>(</sup>۱) یعنی فلاں کے پاس جانے ہے۔

<sup>(</sup>٢) يعني فلاس كے پاس جانے ہے۔

رس روں روں رہے ہے۔ یہ بیت کے دیوروں رہے ہیں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میری اس بیوی کوطلاق دے دے اور وکیل نے وکالت قبول کی پھرمؤ کل غائب ہو گیا تو وکیل مذکور طلاق دینے پرمجبور نہ کیا جائے گا:

اگروئیل ہے کہ کہ میری ہوی کوطلاق دے اس شرط پر کہ عورت گھرے کوئی چیز نکال نہ لے جائے ہیں وکیل نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی اس شرط پر کہ تو گھرے کوئی چیز نکال نہ لے جائے ہیں عورت نے قبول کی تو مطلقہ ہو جائے گی خواہ کوئی چیز نکال لے جائے ہیں عورت نے قبول کی تو مطلقہ ہو جائے گی خواہ کوئی چیز نکال لے جائے یا نہ لے جائے اور اگر عورت سے کہا کہ میں نے اس شرط سے تجھے طلاق دی کہ تو گھرے سے بچھے نکال نہ لے جائے گھرا گرعورت نے بچھے نکالاتو مطلقہ نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اس میں اختلاف کیا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا کیونکہ وہ منکر ہے یہ عمل ہو گئی ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی کے خوال ہوگا کیونکہ وہ منکر ہے یہ ہوگیا تو وکیل نے وکالت قبول کی پھر موکل غائب ہوگیا تو وکیل نے وکالت قبول کی پھر موکل غائب ہوگیا تو دیل نہ کورطلاق دیے نہ بچر کی اور اگر اور ایسا ہے کہ جو کہتا ہے اس کوئیس سمجھتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر موکل مجنوں ہوگیا تو وکیل اپنی وکالت پر رہے گا اور اگر ایک مبنوں ہوگیا تو اس کی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر وہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے اس کوئیس سمجھتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر وہ ایسا ہوگی اور اگر کہ کوئوں ہوگیا تو وکیل اپنی وکالت پر رہے گا اور اگر ایک مبنوں ہوگیا تو اس کی طلاق دی تو اس کی طلاق وائی موٹوں ہوگیا تو وکیل اپنی وکالت پر رہے گا اور اگر ایک موٹوں ہوگیا تو وکیل اپنی وکالت پر رہے گا اور اگر نے مائے گوئی ہوئی واضی خان

اگرعورت سے کہا کہا گرتجھ برعورت کروں تو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی

ا درخواست مثلاً عورت نے کہا کہ نہیں معلوم تو کب آئے اور کہاں جائے لہٰذاکسی کووکیل کردے کہا گرفلاں وقت تک نہ آئے یا نفقہ نہ بھیجاتو وہ مجھے طلاق دے دے یہ

مع زمانددائی اس مرادعرف خاص بیہ کدایک مہینة تک افاقہ نہ ہواورای پرفتوی ہے۔

سے ماورا گرعورت کے حائضہ بوکر طاہر ہونے کے بعد طلاق دی تو واقع ہوگی۔

#### بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہرہ متحق ہوگئی:

ا گر کسی شخص ہے کہا کہ میرے ساتھ فلاں کا نکاح کردے اور اس کو تین طلاق دے دے پھر معلوم ہوا کہ اس و کیل نے قبل و کالت مذکورہ کے پابعداس کے اس عورت ہے اپنے ساتھ نکاح کرلیا ہے تو جا ہے کہ وکیل مذکوراس موکل کی طرف ہے وکیل طلاق باتی رہے بیقدیہ میں ہے طلاق کا وکیل وابیلجی دونوں برابر ہیں بیتا تارخانیہ میں ہےاورا پلجی بھیجنے کی بیصورت ہے کہ شو ہرا پنی عورت کواس کی طلاق کسی صخص کے ہاتھ بھیج دیے پس ایکجی اس کے شہر میں اس کے پاس پہنچ کرا پلجی گری کو یعنی جو پیغام ہےاس کو بدستور رسالت ٹھیک ٹھیک ادا کر دے پس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی بیہ بدائع میں ہےاور فوائد نظام الدین میں ہے کہ ایک صحف نے ا پی عورت کا امراس کے ہاتھ میں دیا کہ اگر فلاں کا م کروں تو جب جا ہے اپنا پاؤں اس گرفتاری ہے آزاد کردے پھرشو ہرنے و ہی کا م کیا اورعورت نے اس امر کے بمو جب طلاق دینے ہے پہلے شو ہر سے ضلع کیا پس اس کے بعد اپنا پاؤں اس گرفتاری سے حچڑ اعتی ہے پانہیں تو شیخ نے جواب دیا کہ ہاں اپنے آپ کوطلاق دے علتی ہے پھر دریا فت کیا گیا کہ اگر عدت گز رگئی ہو پھر نکاح کرلیا ہوتو عورت اپنے آپ کوطلاق دے عتی ہے پانہیں تو فر مایا کہنیں اور زیادت میں باب اول میں مذکور ہے کہ اگر ایک شخص کو وکیل کیا کہاس کی عورت کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے پھراس عورت کوخود بدیں بن کر دیا تو پھر وکیل کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ عورت ندکورہ کوطلاق دےاوراس طرح اگرتجد بدنکاح کرلی جہوتو بھی یہی حکم ہےاورا گراپنی عورت کو بائن طلاق دے دی پھرکسی کو و کیل کیا کہ میری بیوی کوکسی قدر مال <sup>(1)</sup> پرطلاق دے دے پس و کیل نے اس کو بعوض مال کے طلاق دے دے اورعورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال واجب نہ ہوگا اورا گرشو ہرنے عدت میں اس سے جدید نکاح کرلیا پھروکیل نے مال پرطلاق دی اور عورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال واجب ہو گا اورا گرعدت گز رگٹی پھرشو ہرنے جدید نکاح کرلیا پھروکیل نے مال پر طلاق دی اورعورت نے قبول (۲) کی تو طلاق بھی واقع نہ ہوگی اورمیرے جدؓ کے فوائد میں مذکورے کہا گرعورت ہے کہا کہا گر جھھ پر عورت کروں عن اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا پھراس کی بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر و محقق ہوگئی ہایں طور کہ مثلاً اس مرد نے اپنی بیوی کی ماں کوشہوت سے چھوا<sup>جم</sup> پھرا گراس مرد نے کوئی بیوی کی پس آیا اس کا اختیار پہلی عورت کے ہاتھ میں ہوگا یا نہ ہو گا تو فر مایا کہ ہاں اس کے اختیار میں ہوگا کیونکہ قضائے قاضی بایں فعل متصور ہے اس واسطے کہ قاضی نے اگر ایسی عورت کے

یے شہر...... پچھ مسافت شرطنہیں ہے بلکہا گرائ شہر میں دونو ں موجود ہوں اوراس نے ایلجی بھیجا تو بھی طلاق واقع ہوگی۔

ع یعنی بعد بائنہ کرنے کے نکاح جدید کرلیا ہو۔

سے اصل میں لفظ مسد لکھا ہے اور میحمثل میہ ہے کہ ساس کے ساتھ وطی کرلی اور صورت میہ کدزید نے زوجہ سے یوں کہا پھرزوجہ کی ماں سے وطی ک یا شہوت سے مساس کیا پس عورت حرام ہو کرعلیحد ہ ہوئی پھرزید نے دوسری عورت سے نکاح کیا تو کیا محرمہ عورت اس کوطلاق دے علق ہے جواب دیا ۔ کہ ہاں کیونکہ اگر کوئی قاضی بنابر قول حضرت علی وابن عباس رضی اللہ عنہ مکے جو نہ جب شافعی ہے تھم دے کہ وہ عورت بوجہ زنا کے حرام نہ ہوئی تو ہوسکتا ہے اور تھم قضاء نافذ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی معین کردیا۔

<sup>(</sup>۲) لعنی عدت میں۔

نکاح کے جواز کا جس کی ماں یا بیٹی سے زنا کیا ہے تھم دے دیا تو امام محکہ کے نز دیک نافذ ہوگا بخلاف قول امام ابویوسٹ کے بیفصول عماد یہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیا ہریں کہ اگر تو مہر بخش و بے تو جب حیا ہے اپنے آپ کوطلاق دے دے اور حال میہ ہے کہ عورت مذکورہ اپنا مہر قبل اس تفویض کے شوہر کو ہبہ کر چکی ہے تو شیخ الاسلام نظام الدین وبعضے مشائخ نے کہا کہ عورت اپنے آپ کوطلاق دیے علتی ہےاوربعض مشائخ نے کہا کہ عورت اپنے آپ کوطلاق نہیں دیے علتی ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے ا کی شخص سفر کو جاتا تھا اس نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر میرے جانے ہے ایک مہینہ گزر جائے اور میں تیرے پاس نہ آؤں اور تیرا نفقہ تیرے پاس نہ پہنچاتو میں نے تیراامر تیرےاختیار میں دیا کہ جب تیراجی چاہےا پنا پاؤں کشاوہ<sup>(1)</sup>کر لے پھرمہینہ گزرنے ہے پہلے نفقہ آگیا مگروہ خودنہیں آیا توعورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اس واسطے کہ مختار ہونے کی شرط دو باتیں ہیں نفقہ نہ آنا اور مرد کا ۔ نہ آنا پس چونکہ ان دونوں میں ہے ایک بات پائی گئی تو شرط پوری<sup>(۴)</sup> نہ ہوئی بخلاف اس کے اگریوں کہا کہ اگر میں ومیرا نفقہ نہ پہنچے پھر دونوں میں ہےا یک چیز پینچی تو عورت کا امراس کے اختیار میں ہوجائے گا اور میں نے ایک فتو کی دیکھا جس کی صورت پیھی کہ ا کے شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں جھھ ہے ایک مہینہ غائب ہوں تو تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پھراس مردکو کا فرقید کرلے گئے پس آ یاعورت کا امراس کے اختیار میں ہو گا تو اس فتو ئی پریشنخ الاسلام علاءالدین محمود الحارثی المروزی نے جواب دیا تھا کہ نہ ہو گا اور میرے والدفر ماتے تھے کہ اگر کا فروں نے اس کو چلنے پر ہا کراہ مجبور کیا پھروہ خود چلا گیا تو جا ہے کہ شرط محقق ہو جائے یعنی غائب ہو جانااس واسطے کہ حانث ہونے کے واسطےخوا ہ و فعل بانسیان ہو یا باکرا ہ ہو یا عمداً ہوسب یکساں کیمیں بیخلا صدمیں ہےا ورمستفتیا ت صاحب المحیط میں ہے کہ شوہر نے بیوی ہے کہا کہ اگر دس روز میں تجھ سے غائب ہوں اور تیرا نفقہ تجھے نہ پہنچے تو میں نے تیرا امر تیرے ہاتھ دیا پھر دس روزگز ر گئے اور شوہروز وجہ دونوں نے نفقہ پہنچنے میں اختلاف کیا کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے پہنچا دیا ہے اور عورت ا نکار کرتی ہے توشیخ رحمہ اللہ <sup>(۳)</sup> نے جواب دیا ہے کہ قول عورت کا قبول ہوگا یہاں تک کہ اس کا امراس کے اختیار میں ہو جائے گااور یہ کتاب الاصل کی روایت ہےاور متقی کی روایت اس کے برعکس ہے بیضول عمادیہ میں ہے۔

ایگ (م) مخص نے دوسرے ہے کہا کہ اگر سیم من نہ وہی تاوفت گذاامر بدست من نہادی طلاق زن خواستنی عمافقال نہادم پھراس کا مال قر ضداس کو نہ دیا بیہاں تک کہ بیہ میعاد گزرگئی اور حال بیہ ہوا کہ قر ضدار نے ایک عورت سے نکاح کیا تو قرض خواہ کو بیہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو طلاق دے دے اور اگر یوں کہا کہ اگر میرار و پیدتو فلاں وقت تک نہ دے تو امر بدست من نہادی زنے را کہ بیہ خواہی بعنی میرے ہاتھ میں امراہی عورت کا تو نے دیا جس تو چاہے یعنی نکاح میں لائے اور وہ ہاتی مسئلہ بحالہ تو قرض خواہ کو اس عورت کے طلاق دیے کا ختیار ہوگا یہ محیط میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دے دیا پس عورت نے کہا کہ

ا ایس کیساں متر جم کہتا ہے لیکن مرد کی مرادا 'یی ہےا ختیاری نہیں ہے توضیح قول شیخ الاسلام ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

م ن ن خواستنی لیمنی جس ہے نکاح کرے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی طلاق کے لئے۔ (۲) اور ایک نہیں پائی گئی۔

<sup>(</sup>٣) يعني صاحب المحيط -

<sup>(</sup>۴) قرض خواہ نے قرض دار سے کہا۔

دست ہاز داشتم اور بینہ کہا خویشتن را یعنی اپنے گوتو عورت مذکورہ مطلقہ نہ ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کومرا دلیا تھا بعنی بیمراد تھی کہ ہاتھ الگ کردیا میں نے اپنا پس آ مجلس موجود ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی ورنہ نہیں اور ہمارے بعضے مشاکنے نے کہا کہ مسئلہ مذکورہ میں طلاق واقع ہونی چاہئے <sup>(۱)</sup> نظمیر بید میں ہے اورا گرعورت نے جواب دیا کہ افکندم بعنی میں نے ڈالی اور کہا کہ میری طلاق نہ تھی تو کہ میری نیت تھی تو طلاق نہ تھی تو عورت کی تصدیق کی جائے گی یعنی طلاق نہ پڑے گی اورا گرعورت نے کہا کہ میری طلاق کی نہت تھی تو طلاق بیز جائے گی اورا گرعورت نے کہا کہ میری طلاق کی نہت تھی تو طلاق بیز جائے گی اورا گرعورت نے کہا طلاق اقتیار میں ہوئے تک عورت کا امراس کے اختیار میں ہوئے تک عورت کا امراس کے اختیار میں ہوگا یہ وجین کردری میں ہے۔
گا یہ وجین کردری میں ہے۔

ا یک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر دس روز بعد پانچ اشرفیاں تجھے نہ پہنچاؤں تو تیرا اَمرتیرے ہاتھ:

نوائد صدرالاسلام طاہر بن مجمود میں ہے کہ اُپ فیض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگردس روز تک تیرا نفقہ بھے ہے تھو و نہ پنچا تو ابعداس کے اواب نہ نہ دو کر پھر مورت نہ کورہ نے انٹر مان شوہر طلاف شرع ہوگئی بیبال تک کہ مدت تر انفقہ بھو کو نہ بنچا واب کے دوا ہے نفس کو طلاق ندد ہے سکے اورا شغتا کیا گیا تھا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر ایک مبینہ تیرا انفقہ بھو کو نہ بنچا واب تعرب ہوگئی اور اس کے تیراام تیرے بیٹو و اجازت فوجر کے خصہ ہوگر اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور مبینہ بھر رہی اور اس کے تیراام تیرے بیٹو و اجازت فوجر کے خصہ ہوگر اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور مبینہ بھر رہی اور اس کے جو اس کے بیٹو و س اجازت فوجر ہے اس کو نفقہ نہ پہنچا یا تو چا ہے کہ کو و سے بیٹر اور اس کے کہا کہ اگر و س و زید بیٹو و سے بیٹر و کی سے کہا کہ اگر و س و زید بیٹو و کہا ہوگئی ہوگئی آ یا قالہ کہ ایک تھی ہوگئی ہوگئی

ا یعن میں نے ماتھ تھینچ لیا یعنی مجھ سے بچھ سے پھو کا منہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اوربیرف سے اقرب ہے۔

<sup>(</sup>٢) چھمہنے تک میں نے تیراامرتیرے ہاتھ دیا۔

<sup>(</sup>٣) پيجواب استغناء۔

<sup>(</sup> ۴ ) لعنی میں ۔

دے دے اور ہات ہے تھلی کہ اس مرد نے یہ خطاس دقت تکھا ہے کہ جب اس کے غائب ہوجانے سے ایک مہینہ سے زیادہ نہیں گزرا
تخالیان خطالا نے والے نے راہ میں دیر کر دی اس صورت میں آیا عورت نہ کورہ اپنے آپ کوطلاق دیسے تمین ہمینہ گزر
گے اور اس عورت کو عمنیوں ہوا ہے تو بعض نے جواب دیا کہ آخرایمان جامع کے باب ما یجعل فیدہ امر مرات ہ اے غیرہ ہالوقت کے
موافق عورت کا امراس کے اختیار میں ہوگا اور فوائد شیخ الاسلام برہان الدین میں ہے کہ اگر کسی نے عورت ہے کہا کہ اگر بہ جم
شرقی جھے کو ماروں تو تیراامر تیرے اختیار میں ہے پھراس عورت سے کہا کہ میں تخیے اجازت دیتا ہوں کہ ہر ہفتہ آتو اپنے ماں و باپ
کے گھر جایا کر پھر ہفتہ گزرگیا اور دس روز ہو گئے اور اس کے باپ و ماں اس کے بیباں آئے اور ان کے ساتھ یہ عورت ان کے
یہاں گئی گرا جازت کے کرنبیل گئی پس شوہر نے اس بے اجازت جانے پراس کو مارا پس آیا عورت کا امراس کے اختیار میں ہوگایا نہ
مورت یکھی کہ ایک شخص نے بغیر جرم شرعی مار نے پراپی بیوی کا امراس کے باتھ دیا تھا اس کی ماں اس کے شوہر کے گھر آئی اس مرد
نے کہا کہ یہ کتیا یہاں کیوں آئی ہے عورت نے کہا مادرت وخواہر تو بعنی تیری ماں و بہن (اس کے پس مرد نے عورت کو مارا تو شیخ نے
جواب دیا تھا کہ عورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوگا یہ فیصول عاد میں ہے۔

اپی عورت کا امراس کے اختیار میں بدیں شرط دیا کہ اگراس کو بغیر جرم مار ہے قوعورت اپنے آپ کوطلاق وے وے پھر شوہر نے اس عورت ہے گہا کہ بھی پرلفت ہواور عورت نے جواب دیا کہ لعنت خود بھی پر ہوتو اس میں مشام نے نے اختیا نے کیا ہے بعضوں نے کہا کہ یہ یورت کی طرف ہے جنایت نہیں ہا اس واسطے عورت نے اس میں پہل نہیں کی ہے بلکہ اس نے مرد کے کہنے پر کہہ دیا ہے اور مامہ مشام نے کے طرف کے جنایت نہیں ہا اس مورت کی طرف ہے جا کہا کہ اے تیری ماں کوئی (یا جبش ) پس عورت نے ہیں ہا اور اسلے کورت کی ال کر اس میں کہا کہ اے تیری ماں کوئی (یا جبش ) پس عورت نے بھی الٹ کر کہا کہ تیری ماں ہے کوئی تو پہلے مشام نے کے قول پر یہ جن ہے نہیں ہوا وہ سے شوہر کے جن میں ماں کوئی اس زندہ ہوتو بیام عورت کی طرف ہے شوہر کے جن میں الف کر کہا کہ تیری ماں زندہ ہوتو ہا مرشو ہر کے جن میں شوہر کی ماں زندہ ہوتا ہوا ہورت کا امرعورت کی طرف ہے ہوگا وہ بعض میں نے کہا کہ تو ہورت کی طرف ہے ہوئی دین ہوتو ہے اور اگر موہر کی ماں زندہ ہو یا مرتی ہوتو ہو ہورت کا امرعورت کی طرف ہے ہوگا ہوا در اس کوئی ہوتو ہے اور اگر شوہر کی کہا کہ خواب دیا ہوتو ہے ہوتو ہے میں کہا ہو جو خود معصیت ہوتو ہے تو ہورت کہا کہ تو ہو کہا کہ تو ہو ہو ہو ہو خود معصیت ہوتو ہو ہورت کو جن ہیں گہا کہ تا کہ تا کہا کہ تا ہو تھی میں کہا جو حد د عصیت ہوتو ہو ہورت کے جق میں بی قول جنایت تیں اکہا ہو جو خود معصیت ہوتو ہوئی ہو ہوں گی ہو کہا کہ میں نے آئر آئی ہو کہا کہ میں نے آئر آئی ہو کہا کہ میں نے آئر آئے تا ہو کہا کہ میں نے آئر آئر ہو ہو کہا کہ میں نے آئر آئر ہو کہا کہ میں نے آئر کہ میں کے کہا کہ میں نے آئر کہ میں نے آئر کہ میں نے آئر کہ میں نے آئر کہا کہ میں نے آئر کہ میں نے آئر کہ میں نے آئر کہ میں نے آئر کہ کہا کہ میں نے آئر کہا کہ میں نے آئر کہ کہا کہ میں نے تیری طلاق وہ تی جو بی کہ کہا کہ میں نے آئر کہ کہا کہ میں نے آئر کہ کے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے آئر کہ جو طلاق وہ اتنے میں کی میکھ میں ہے۔

<sup>.</sup> جرہفتہ ہم او مینچ کا دن نہیں ہے بلکہ ایک سات دن مراد ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی کتار

<sup>(</sup>۲) ببرعال جنایت ہے۔

#### كس أمر ميں فقط شو ہر كا قول قبول ہو گا اور كس ميں فقط بيوى كا؟

ا گرعورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ اے بے مزہ پس اگر شوہر شریف ہے تو اس کے حق میں پیامر جنایت ہو گا بیا ہی عمدہ میں ند ًور ہےاورمیرےوالدؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نےعورت کا امراس کے ہاتھ دیا کہ اس کو بے جرم نہ مارے گا پھراس عورت نے اورعورتوں کے سامنے کہا کہ اگرتمہارے خاوندمرد ہیںتو میرا خاوندمردنہیں ہے پس شوہر نے اس کو مارا تو میرے والدّ نے جواب فر مایا کہ بیعورت کی طرف ہے جنایت ہے پسعورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوگا واللّداعلم ۔فتاویٰ دیناری میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے اختیار میں دیابریں کہ اس کوکسی گناہ پر نہ مارے گا الا اس پر کہ شوہر کی بلاا جازت فلا ں نص کے یہاں جائے پھرعورت فلاں مذکور کے یہاں بلاا جازت شوہر کی گئی پس شوہر نے جھگڑا کیاعورت نے گالیاں ڈیں تو شوہر نے مارا پس اس عورت نے کہا کہ میں نے بحکم امر سپر دشدہ کے اپنے آپ کوطلاق دے لی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے مجھے اس جرم پر مارا ہے کہ تو میری بلاا جازت فلاں کے یہاں گئی تو فر مایا کہ شوہر کا قول قبول ہوگا اور طلاق نہ ہو گی فتاویٰ دیناری میں لکھا ہے کہ ا یک عورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ تو نے میری طلاق کی قتم کھائی تھی کہ تجھ کو بے گناہ نہ ماروں گا پھر تو نے مجھے بے گناہ مارااوراب میں تجھ پر طلاق ہوں پس شوہر نے کہا کہ میں نے تخجے بے گناہ شرعی نہیں مارا ہے تو فرمایا کہ قول شوہر کا قبول ہو گا اور اگر شوہر نے اس کے بعد یوں کہا کہ میں نے تبچھ سے یوں کہاتھا کہ تو اپنی بہن کے یہاں نہ جا کہ مجھےاس میں غصہ آتا ہے پھرتو نے مانا اورتو گئی اور میں نے تحجے اس سبب سے مارا ہےاورعورت اپنی بہن کے یہاں جانے ہے منکر ہےتو قول کس کا قبول ہوگا اور گواہ کس پر لا زم ہوں گےتو شیخ نے جواب میں فر مایا کہ قول شو ہر کا قبول ہوگا اور اس میں گوا ہوں گی ساعت نہ ہوگی ایک شخص نے دوسر ہے مرد سے مجلس شراب میں کہا کہ میں نے ہرجس عورت سے نکاح کیا ہے تیرے واسطے کیا ہے کہ اس کا رکھنا وچھوڑ وینا تیرے ہاتھ میں رہا ہے پس مخاطب نے کہا کہ اگر ا یہا ہے تو میں نے تیری بیوی کوایک طلاق دوطلاق و تین طلاق دیں پس آیاوا قع ہوں گی تو شیخ نے فرمایا کے نہیں اس واسطے کہ یہ کہنا کہ تیرے ہاتھ میں رہاہے بیز مانہ ماضی میں اس کے ہاتھ میں اختیار ہونے کی خبر دیتا ہےاورز مانہ ماضی میں اختیار ہاتھ میں ہونے سےاس کا ب تک باقی ہونالا زمنہیں آتا ہے بلکہ مطلق امر تو مجلس تک متصور ہوتا ہے حالا نکہ مجلس بدل چکی پس باطل ہوجائے گاحتیٰ کہا گریوں کہا کہ تیرے ہاتھ میں ہےتو بیاس امر کا اقرار ہے کہ اختیار امراب بھی قائم ہے پس اِس کا طلاق دینا سیحے ہوگا یہ فصول استر وشنی میں ہے۔ عورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ میں جھے سے ایک بات کہتی ہوں تو نے روا رکھی یا کہا کہ ایک کام کرنی ہوں تو نے اجازت دی؟

میرے جد گے فوائد میں ہے کہ ایک شخص نے عورت کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ مہینہ تک اگر دو دینار عورت کو پہنچائے تو عورت مختار ہے کہ اپنے آپ کوطلاق دے دے پھر مرد نے اس عورت کے ایک قرض خواہ کو دینے پراتر ائی قبول کرلی پس آیا عورت بعد مدت گزر نے کے خود مختار ہو سکتی ہے یا نہیں تو جواب دیا کہ اگر شوہر نے مدت گزر نے سے پہلے قرض خواہ عورت کو دے دیئے تو عورت مختار نہ ہوگی اور اگر نہ دیئے ہوں تو ہوگی ایک شخص نے اپنی عورت کا امراس کے اختیار میں دیا کہ بدوں اس کی اجازت کے شہر سے باہر نہ جائے گا پھر باہر جانے کا قصد گیا اور عورت نے اس کی مشایعت کی پس آیا میڈورت کی طرف سے اجازت ہے تو فرمایا کہ اجازت نہیں ہے واقعہ فتو کی ہے کہ ایک مرد نے عورت کا امراس کے باتھ میں دیا بدیں کہ عورت کی با اجازت

مشایت مسافر کورخصت کرنے کے لئے ساتھ جانا جیے معمول ہے۔

<sup>ً</sup> وا قعه فتوی یعنی صرف فرضی مُسَلّهٔ بیس بلکه ایباوا قع ہوا تھا جس کافتوی طاب کیا گیا تھا۔

؛ ندئ تبین خریدے گا پھر پیورت اپنے شوہر کے ساتھ نخاس میں گی اور وہاں ایک ہاندی کو چھا نٹا اور اس ہاندی کو اس کے شوہر نے خریدا بی آیا عورت کا میہ چھا نمٹا اجازت ہوگا تو ہمارے بعضے اہل زماندا گرچہ و وفتوی وینے کی لیافت ندر کھتا تھا جواب دیا کہ ہیں عورت کی طرف سے اجازت ہوگی کہ عورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوجائے گا اور میں نے جواب دیا کہ عورت کا امراس کے اختیار میں ہوجائے گا اور میں نے جواب دیا کہ عیں تجھ سے ایک اختیار میں بوجائے گا بیاضول عمادیہ میں تجھ سے ایک اختیار میں کھا ہے کہ عورت نے اپنے خاوند سے گہا کہ میں تجھ سے ایک بات بہتی ہوں تو نے روار کھا ایس عورت نے بات بہتی ہوں تو نے روار کھا ایس عورت نے اجازت دی ایس شوہر نے کہا کہ باں میں نے روار کھا ایس عورت نے کہا کہ میں نے نے نے تھی تو ایٹ نے ترکی تھی تو گول شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت نہ کہ تھی تو اس فول شوہر کا قبول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

ایک فض نے بغیر جرم مارنے پر طلاق گوملق کیا بچر عورت مذکورہ کو چیل جو کشادہ دوسری جانب سے نیمیں ہے آگ پنے گئا اوراک کو چیلی کی اوراک کو چیلی کے مراز ہوں کا اور طورت کا پہلے تصدیناتھا کہ اس اجبی کو دیکھے مگر شوہر نے اس عورت کو مارا او عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ شوہر سے اس کو جرم پر مارا ہے بیخوانیا المعتمین میں ہے ایک نے دوسر ہے ہے کہا کہ ہاں دیا پھراس نے ایک بر میں اجازت کے تو اس شہر ہے باہر جائے تو تو نے اپنی عورت کا امر میر ہے ہاتھ میں دیاس نے کہا کہ ہاں دیا پھراس نے ایک بر کا جازت کے تو اس شہر ہے باہر جائے تو تو نے اپنی عورت کا امر میر ہے ہاتھ میں دیاس نے کہا کہ ہاں دیا پھراس نے ایک بار واسطے کہ ہرگاہ بعد فی بروقت ہے اورا کی بار کا اجازت و بینان او قات کے واسطے شامل ہو جائے گا ایسا ہی میں نے ان کے فوائد اس واسطے کہ ہرگاہ بعد فی ہروقت ہے اورا کی بار کا اجازت و بینان او قات کے واسطے شامل ہو جائے گا ایسا ہی میں نے ان کے فوائد سے انہوا ہو باتھ ہوائے کہ ہوگاہ ہوائے گا ایسا ہی میں نے ان کے فوائد سے انہوائے ہوائے کہ ہوگاہ ہوائے گا ایسا ہی میں نے ہوائے میں ہوائے گا ایسا ہی میں نے ہوائی ہوائے کہ ہوگاہ ہوائے کہ ہوگاہ کو جو اس کے اور ورت نہ کورہ اپنے آپ کو طلاق و دے سے باتھ کہ بال عورت نہ کہ بدوا قدم مغنیان میں واقع ہوائے گا ورن نے اس کا استفنہ ہمارے باس جیجا پس میں سے کو تھی کہ ایک ہوگاہ کہ ان کے مورت میں کہ ہوگاہ کہ نہ کے گورن نے کہ بروں گاہوں کہ کی کے مورت میں گھرائی ہوگا گھا کہ نی کی صورت میں گھرائی ہوگا گھا کہ نی کی صورت میں گھرائی ہوگا گھا کہ نی کی صورت میں کہ گھرائی ہوگا گھا کہ نی کی صورت میں اختا ہی ہے۔

جن الفاظ ہے فقط مرا دیہ ہوتی ہے کہ نفس کورو کے اور فعل حرام ہے اس کو بازر ہنے پر مجبور کرے:

اً سرکہا کہا گیا گر میں شراب پیوں و جوا کھیوں وزن گروں تو میں نے اپنی بیوی گامراس کے ہاتھ دیا پھراس نے ان میں ہ ایک فعل کیا تو بعضوں کے نز دیک عورت گامراس کے اختیار میں نہ ہوگا اور بعضوں کے نز دیک بموجائے گا اور شیخ نے فر مایا کہا ہے۔ الفاظ ہے فرض میہ ہے کہ نشس گورو کے اور فعل حرام ہے اس گو بازر کھے اوران افعال میں سے برفعل تنہا اس کی غرض کے واسطے صالح ہے پس بو ہے کہ سب فعلوں کے پائے جانے پر جز اموقوف نہ زر ہے اگر چہلفظ واؤیا اور جمع کے واسطے جیں ایسا ہی شیخ الاسلام ہر بان الدین نے اگر فرمایا ہے اور فوا کد علامہ میں فدگور ہے گہ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں مثلث پوں و جوشید ہو مصر و بگنی تو میں نے تیراامر تیرے ہاتھ دیا جب تو چا ہے اپنے آپ کوطلاق دے دے محورت نے اس کو قبول گیا<sup>(۱)</sup> پھراس مرد نے فقط بنی پی اور ہاتی نہیں تو آیا سے پنے سے مورت مختار ہوجائے گی پانہیں سوعلا مدنے جواب دیا کہ ہاں مورت مختار ہوگی کیونکہ حصول اختیار جدا جدا ہر ایک کے ساتھ معلق ہے نہ سب کے ساتھ مجموعہ ہو کر اور اس طرح دلیل کے ساتھ علامہ نے جواب دیا ہے اور ان کے جمعصروں نے ان سے اتفاق کیا ہے آیک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیا کہ آگراس کو جرم یا ہجرم مارے تو جب چاہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے دے اور عورت نے آئی جمل میں اس کو قبول کر لیا اس کے بعد اس مرد نے اس عورت کو جرم پر مارا پس آیا عورت اپنے کو طلاق دے دے اور علی ہو اب دیا کہ ہاں دے سکتی ہے اور مسائل مذکورہ میں جومیر ہے جدا مام وعلامہ سے قباری کا مختار کیا ہے اور ان کے اہل زمانہ نے ان کی موافقت کی ہے یہی ان مسائل میں شخ کبیر امام ابو بگرمحمہ بن الفضل بخاری کا مختارے یہ فصول محماد ہو میں ہے۔

بارب: @:

### دربيان طلاق بالشرط ونحوذ لك

اس میں جا رفضلیں ہیں۔

(D: Ja

### بيان الفاظ شرط (الفاظ شرط)

ے خلاصہ یہ ہے کے کلماہے ہر ہارثر طامکر رہونے پرطلاق واقع ہوتی ہے لیکن ایک ہی نگائے کی ملک کی تلین طلاق تک ایسا ہے۔

جربار جب میں کسی عورت ہے نکاخ کروں تو و و طالقہ ہے یا ہر بار جب تجھ سے نکاخ کروں تو تو طالقہ ہے۔

يعنی فر د و مجموع د و نو ں کوشامل ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اس مجلس میں۔ (۲) یعنی ایک مقد میں۔

طلاق پڑے گی اورا گراس نے ایک ہی عورت ہے گئی بار نکاح کیا تو و ہ فقط<sup>(۱)</sup> ایک ہی مرتبہ مطلقہ ہو گی بیمحیط میں ہے۔ اگراس نے بعضی عورتوں <sup>(۲)</sup> کی نیت کی ہوتو دیاینڈ اس کی نیت صحیح ہو گی مگر قضا ءُتصدیق نہ کی جائے گی اور پینخ خصا ف ؒ نے فر مایا کہ قضاء بھی اس کی نیت سیجے ہےاور فتو کی ظاہر المذہب پر ہےاورا گرفتم کھانے والامظلوم ہواور موافق قول خصاف کے حکم دیا گیا تو کچھمضا کقہنیں ہے ہے بحرالرائق میں ہےاورمنجملہ الفاظ شرط کےلو۔ومن وای وایں وایں دانی بیں کذ فی الببیین اورااز انجملہ لفظ فی ہے جبکہ فعل پر داخل ہومثلاً کہا کہ انت طلاق فی دخولك الدار یعنی (ان (م) دخلت الدار) بیعتا بیمیں ہے۔اور الفاظ شرط جو فاری میں ہیں اگر وہمی و ہمیشہ و ہرگا ہ و ہرز مان و ہر باریس لفظ اگر جمعنی ان ہے پس حانث نہ ہوگا مگر ایک ہی مرتبہ اور دوم جمعنی متی ہے کہ اس میں بھی ایک ہی مرتبہ حانث ہو گا اور سوم مثل دوم کے ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں اور چہارم و پنجم میں بھی ایک ہی مر تبہ جانث ہوگا اس واسطے کہ بیلفظ بمعنی <sup>(۳)</sup> کل کے ہاور یہی صحیح ہاور ششم بمعنی کلما ہے ایس ہر باروہ جانث ہوگا یہ محیط سر<sup>حس</sup>ی میں ہےاورر ہالفظ کہ جیسے کہا کہ زن<sup>(۵)</sup>اوطالقہ است کہایں کارمی کندیس اگر عرف میں اس سے تعلیق کے معنی نہ لئے جاتے ہوں تو طلاق فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ پیتحقیق ہےاورا گران لوگوں نے تعلیق فقط اسی لفظ سے اپنے عرف ومحاور ہ میں رکھی ہوتو جب تک شرط نہ یائی جائے طلاق واقع نہ ہوگی اورا گران کے عرف میں تعلیق اس لفظ ہے بھی ہوا ورصریح حرف شرط ہے بھی معروف ہوتو فضلیؓ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ پیطلاق فی الحال واقع ہوگی اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ نہ واقع ہوگی اور یہی اصح 🖰 ے بیرمحیط میں ہےاورا گرفتم کھانے کے بعد ملک زائل ہوجائے مثلاًعورت کوایک یا دوطلاق دے دیں تو اس سے قتم باطل نہیں ہوتی ہے پھرا گرشر طالبی حالت میں یائی گئی کہ ملک ثابت ہے توقشم مخل ہوگی مثلاً عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہےا گرتو اس دار میں داخل ہو پھرایی حالت میں داخل ہوئی کہ بیراس مرد کی بیوی تھی توفتتم مخل ہوجائے گی اور باقی <sup>(۱)</sup> ندر ہے گی اور اگر نکاح ہے خارج ہوجائے کے بعد داخل ہوئی توقتم مخل ہو<sup>(2)</sup> ہوجائے گی مثلاً اپنی عورت ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھرقبل و جود شرط کے اس کوطلاق دے دی بیہاں تک کہ عدت گزرگنی پھرعورت دار میں داخل ہوئی توقشمنحل ہوگی مگرطلاق کچھ نہ واقع ہوگی پیرکا فی میں ہے اورا گرا بنی بیوی ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ بسہ طلاق ہے پھرقبل دخول دار کےعورت کوایک یا دوطلاق دے دیں پھرعورت نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کیا جس نے اس ہے دخول کیا پھراس کی طلاق کے بعد شوہراول کے نکاح میں آئی پھر دار

ل قولەلفظاقول بەمجىپ محاورە بوگا ـ

ع قال المترجم ہمارےمحاورہ میں واقع نہیں ہوگی ور نہا بیاعر ف ہےاور فاری زبان میں بھی بیمحاورہ نہیں ہےاورا گرتعلق کا محاورہ ہوتو بھی ابن کارمیکند تبخیرے نقطیق پس واقع ہوگی اور شاید کہاصل میں بکند ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اول مرتبه۔

<sup>(</sup>٣) اگر تو دار میں داخل ہو۔

<sup>(</sup> س ) اورکل میں یکبار حث ہے۔

 <sup>(</sup>۵) یعنی اس کی بیوی طالقہ ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بیوی پرطلاق ہوکر۔

<sup>(</sup>۷) اور چھ نہ ہوگا۔

میں داخل ہوئی تو امام ابو حنیفہ ًوا مام ابو یوسف کے قول کے موافق اس پرتین طلاق واقع ہوں گی پید بدائع میں ہے۔ \*\*\* نہیں تھا تھ کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے مدینہ کا تعلق کا کا کہ جاتا ہے۔ میں تعلق (انکے طاک سے میں ہے۔

اگراپی عورت پرتین طلاق یا کم کی تعلیق کی ہوتو پھر تین طلاق کی تبخیراس تعلیق (ا) کو باطل کردیتی ہے مثلاً تین طلاق یا کم کی تعلیق کی اور کہا کہ اگرتو دار میں داخل ہوتو تخفیے تین طلاق ہیں پھراس شرط کے پائے جانے سے پہلے اس عورت کو تین طلاق فی الحال دے دے دی پھر بیغورت بعد حلالہ کرانے کے اسی شوہر کے نکاح میں آئی پھر شرط پائی گئی تو پھے بھی واقع نہ ہوگی بیشرح نقایہ برجندی میں ہوانے ہے بھی امام میں طلاق دینے سے تعلیق طلاق باطل ہوجاتی ہے اسی طرح شوہر کے دارالحرب (۱) میں جانے ہے بھی امام اعظم کے نزد کیک باطل ہوجاتی ہے مگراس میں صاحبین کا خلاف ہے چنا نچھا گرشوہر کے دارالحرب میں جاملاف کا فائدہ یہ ہے کہ عدت ہی میں اس دار میں داخل ہوئی تو اس پر طلاق نہ پڑے گی اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے اور اس خلاف کا فائدہ یہ ہو گئی دیک ہو گئی ہورت سے دوبارہ نکاح کیا تو امام اعظم کے نزدیک بین کا حرد مذکورتا کہ کہ تعداد طلاق بعنی تین میں سے پچھ کی نہ ہوگی اور صاحبین گئر دیک نقصان کے ہوسکتا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔ جسکمیل کے کہ تعداد طلاق بعنی تین میں سے پچھ کی نہ ہوگی اور صاحبین گئر دیک نقصان کے ہوسکتا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔ پھکمیل کے کہ تعداد طلاق بعنی تین میں سے پچھ کی نہ ہوگی اور صاحبین گئر دیک نقصان کے ہوسکتا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔ پسلاملی ہوگی نہ ہوگی اور صاحبین گئر دیک نقصان کے ہوسکتا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔

فعل: (٢

## کلمکل وکلماسے تعلیق طلاق کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص نے کہا کہ ہر ہار جب میں اس دار میں داخل ہوں تو میری ہوی کوطلاق ہے حالا نکداس کی چار ہویاں ہیں پھر میشخص اس دار میں چار مرتبدداخل ہوا اور کسی ہوی کو میں نہیں کر چکا ہے تو ہر ہار میں ایک طلاق واقع ہوگی پس چا ہے ان طلاقوں کوسب پر متفرق کر دے اور چا ہے ایک ہی پر جمع کر دے اور اگر کہا کہ ہر بار جب تو اس دار میں داخل ہوئے پس ہر ہار کہ تو فلاں ہے کلام کرے تو نو طالقہ ہے تو دوسری قسم معلق بدخول ہوگی پس جبکہ وہ وورت دار میں داخل ہوگی تب دوسری قسم منعقد ہوگی پھر جب فلاں ہے تین بار کلام کرے گی تب تین طلاق ہے طالقہ ہوگی ہیں جبکہ وہ وورت دار میں داخل ہوگی تب دوسری قسم منعقد ہوگی پھر جب تمہارے پاس کھانا کھاؤں تو میری ہوی طالقہ ہوگی ہیں جاگرارائق میں ہے اگرایک مرد نے دومردوں ہے کہا کہ ہر بار کہ میں تمہارے پاس کھانا کھایا اور دوسرے روز مورس سے کہا کہ ہر بار کہ میں دوسرے کے پاس کھانا کھایا اور دوسرے روز کھائے تو گویا اس کے پاس کھانا کھایا اور تمین لقمہ کھائے یا زیاد و کھائے تو گویا اس کے پاس بھی تا تا ہم مرتبہ کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا ہوگی تا مرتبہ کھانا کھانا ہوگی ہیں مرتبہ کھانا کھانا پایا گیا اور ان کے پاس کھانا تو میری ہوی طالقہ ہوگاں کے پاس بھی تین مرتبہ کھانا کھانا پایا گیا اور ان کے پاس کھانا تو میری ہوی طالقہ ہو اس میں بھی یہی تم مرتبہ کھانا تو میں ہوگی طلاق میں ہوگی میں تھی جس کے پاس کھانا تو میری ہوی طالقہ ہو اس میں بھی یہی تھی میں جب کہا کہ ہر بار کہ میں نے تیرے پاس کھایا پھر اس کے پاس کھایا تو میری ہوی طالقہ ہو اس میں بھی یہی تھی جب کھی جب کھوں کیاں کہا ہو ہم نے بیان کہا ہے میہ چھو میں ہے۔

ا ہے۔ پیمکیل یعنی بالک جدائی کے بعد جدید نکاح ہے پوری تین طلاق کا اختیار حاصل ہوا ورپہلے نکاح کی کمی معدوم ہوگئی۔

ع یعنی مثلاً پہلے ایک ایک طلاق دے دی ہوثو اب دو کا ما لک ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) يعنی خلاف تعليق۔

<sup>(</sup>۲) مرتد بوکر

<sup>(</sup>r) توبرکرنے والا۔

<sup>(</sup>۴) پس تین بار ہے تین طلاق واقع ہوں گی۔

ا پنی بیوی ہے کہنا کہ میری طرف ہے ہر حسن کلمہ کہنے پرتو طلاق یا فتہ ہوئی :

ا یک شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ ہر بار جب میں انچھی بات کہوں تو تو طالقہ ہے پھر بولا کہ سجان القہ والحمد ملہ ولا الّیہ الا الله الله ائبر توعورت پرایک طلاق واقع ہوگی اورا ٹراس نے یوں کہا کہ سجان الله <sup>(۱)</sup>الحمد لله الا الله الله الله التوعورت پرتین حلاق وا تع ہوں گی پیخلاصہ میں ہےا کیے مخص نے اپنی دو ہو یوں ہے جن کے ساتھ دخول کرلیا ہے یا نہیں کیا ہے یا کیپ ہے دخول ئیا ہے نہ دوس کی ہے بول کہا کہ ہر بار جب میں تنہاری طلاق کی قشم کھاؤں تو تم وونوں میں ہے ایک طالقہ ہے یا کہا کہ ایک تم دونوں کی طالقہ ہےاورمکرردومر تبدکہاتو کچھوا تع نہ ہوگی اورا گرتیسری مرتبہ کہاتو بیہ کتاب میں مذکورنبیں ہےاورمشائخ نے فرمایا کہ وا قع نہ ہو گی الا اگراٹ نے دوسری مرتبہ کی طلاق واحدہ کے سوائے تیسری مرتبہ میں طلاق واحدہ مراد لی تو الیمی صورت میں ان دونوں کی طلاق پرفشم کھانے والا جائے گا پس ایک قشم اول میں جانث ہو جائے گا اورا گریوں کہا کہ ہر بار جب میں نے قشم کھائی تم دونوں میں ہےا تک کے طلاق کی تو یہ عورت طالقہ ہے ہر ہار کہ قشم کھائی میں نے تم دونوں میں سے ایک کے طلاق کی تو تم میں ہے ا یک ظالقہ ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا ختیار بیان کہ بیرکونعورت مطلقہ ہوئی شو ہرکو ہے اورا گریوں کہا کہ ہر ہار کہ میں نے قشم کھائی تم دونوں میں ہےایک کےطلاق کی تو ایک تم میں سے طالقہ ہے ہر بار کہ میں نے قشم کھائی تم دونوں ہےا یک کے طلاق کی تو و وٺطالقہ ہےتو دوطلاق واقع ہوں گی اورافتیارشو ہرَ و ہوگا میا ہے دونوں طلاقوں کوایک ہی پرڈ الے اور حیا ہے دونوں پرنشیم کرد ہے۔ اوراً ٹرشو ہر تی ایک مدخولہ ہواور دوسری مدخولہ نہ ہو اپس اس نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تم دونوں کے طلاق کی قشم کھائی تو تم دونوں طالقہ ہواوراس ًو تین مرتبہ کہاتو کپلی قشم منعقد ہو کر دوسری قشم ہے منحل ہوگی پس ہرایک پرایک ایک طلاق واقع ہوگی اور تیسری قشم مدخولہ کے بن میں منعقد ہوگی اور دوسری قشم تیسر ی قشم ہے محل نہ ہوگی کیونکہ شرط تمامنہیں ہے بعنی دونوں کے طلاق کی قشم یائی نہ گئی اورا ً رغیر مدخولہ ہے نکاح کر کے اس ہے کہا کہا ً رمیں دار میں داخل ہوں تو طالقہ ہےتو دوسری و پہلی قشم مخل ہو گی اور دونو ں میں ہے ہرایک پر دوطلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ تیسری د فعہ مدخولہ کے حق میں قشم کھانے پر بچھٹر طمو جودتھی اوراب شرط یوری ہو گٹی اپس دونوں میں ہے ہرا یک بسہ طلاق بائنہ ہو جائے گی اورا گراس نے غیر مدخولہ سے نکاح نہ کیالٹیکن اس سے بیہ کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا اور تو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے توقشم سیجے ہوگی اور پہلی و دوسری قشم منحل ہو جا کیں گی کیکن مدخولہ اس کی ملک میں ہے پس بسہ طلاق بائنہ ہوگی اور غیر مدخولہ اس کی ملک میں نہیں ہے پس اس کے حق میں قشم لغو ہوگی اور اول و دوم دونوں منحل تو ہوں گی مگر یچھ جزا ،متر تب نہ ہوگی لیکن قشم بکلمہ ہر بارمنعقد ہوگی اورا اثر انحلال ظاہر نہ ہوا پس دونوں فشمیں باقی رہیں گی پھر جب اس کے بعد اس سے نکاح کیا اور اس کی طلاق کی قشم کھائی اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور اُٹر اس نے مدخولہ ہے کہا کہ جب میں تجھ ہے نکاح کروں تو تو طالقہ ہےتو صحیح نہ ہوگی اس واسطے کہ و وہا ئندموجود ہے لیکن اگر یوں کہا کہ جب میں تجھ ہے بعد تیرے دوسرے شوہرے نکاح کرنے کے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو ایسی فتم سیجے ہوگی اس واسطے کہ اس میں اضافت بجانب ملک ہے یہ شرح ہا مع کبیر حبیری میں ہے۔اوراگراس نے اپنی کنی<sup>(۲)</sup>عورتوں میں ہے ایک ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تیری طلاق کی قشم کھائی تو با قیات طالقات میں پھر دوسری عورت ہے بھی ایسا ہی کلام کیا پھر تیسر ی ہے بھی یہی کہا کہتو تیسر ی و چوتھی عورت تین تین طلاق

<sup>(</sup>۱) بدول عطف ۔

ے طالقہ ہوجا میں کی اور دوسری عورت پر دوطلاق اور پہلی پر ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کلام ہے وہ پہلی عورت کے طلاق کی قسم کھانے والا ہے اور اگر بجائے لفظ ہر بار کے لفظ بہب ہوتو تیسری و چوتھی عورت میں ہے ہرایک پر دو دوطلاق واقع ہول گی اور اول و دوم میں ہے ہرایک پر ایک طلاق واقع ہوگی یہ عتابیہ میں ہوتو تیسری و چوتھی عورت میں ہے ہرایک پر ایک طلاق واقع ہوگی یہ عتابیہ میں ہو اور اگر کسی مرونے کہا کہ ہر عورت میری عورت میں واضل ہوئی تو دوسری طلاق بھی اس پر واقع ہوگی میں نہ کورہ اور الحال طالقہ ہوجائے گی اور اگر اس کی عدت میں وہ دار میں داخل ہوئی تو دوسری طلاق بھی اس پر واقع ہوگی میں نہ کورہ اور ہوتا الحال طالقہ ہوجائے گی اور اگر اس کی عدت میں وہ دار میں داخل ہوئی تو دوسری طلاق بھی اس پر واقع ہوگی میں نہ کورہ اور ہوتا اور الحد میں اس کے خلاف ہے جو جامع میں نہ کور ہے یہ ذخیرہ میں ہونو از ل میں ہے کہ شیخ نصیر نے فر مایا کہ ہر بار کہ میں داخل ہوں اس دار میں ایک دفعہ داخل میں ایک دفعہ داخل میں ایک داخل ہوں اس دار میں دور فعہ داخل میں آیا تو طالقہ ہے ہر بار کہ میں اس دار میں دور فعہ داخل ہوں گی میتا تار خانیہ میں ہونا تار خانیہ میں ہونا اس سے ممل میں آیا تو سے میں بین زیادہ نے فر مایا کہ عورت نہ کورہ ورتین طلاق واقع ہوں گی ہوتا تار خانیہ میں دور فعہ کا داخل ہونا اس سے میں میں آیا تو سے دوس تا تار خانیہ میں دور فعہ کا داخل ہونا اس سے میں میں آیا تو سے میں بین زیادہ نے فر مایا کہ عورت نہ کورہ تین طلاق واقع ہوں گی ہوتا تار خانیہ میں ہو۔

الركس ني كها: كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلانًا او فكلمت فلانا فامرأة من نسائي طالق :

اً گراس نے دوعورتوں ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نےتم دونوں سے نکاح کیا پس تم دونوں طالقہ ہو پھراس نے ایک ہے ا کیباراور دوسری ہے دو بارنکاح کیا تو دونوں ایک ایک طلاق سے طالقہ ہوں گی کیکن اگراول ہے بھی دوبارہ نکاح کیا تو دونوں پر ا یک ایک طلاق دوسری بھی واقع ہوگی اورا گر کہا کہ ہر بار کہ میں نے دوعورتوں سے نکاح کیا پس دونوں طالقہ بیں پھرای نے تین عورتوں سے نکاح کیاتو سب پرطلاق پڑ جائے گی اس واسطے کہ ہر کے حق میں سے بات پائی گئی کہاس نے دوعورتوں سے نکاح کیا ہے اور یبی شرط تھی اورا گراس نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تم دونوں کے پاس کھایا پس میری بیوی طالقہ ہے پھراس نے ہرایک کے پاس تین لقمہ کھائے تو اس کی عورت پرتین طلاق واقع ہوں گی بیعتا ہیں ہے اورا گرکہا کہ میری ہرعورت و ہر بار کہ میں کسی عورت سے تمیں برس تک نکاح کیا پس وہ طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں اور اس شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے پھراس نے دوسری عورت سے نکاح کیا پھر اس نے ان دونوں کوطلاق دے دی پھر ان دونوں سے دو بارہ نکاح کیا پھر دار میں داخل ہوا تو دونوں میں ہے ہرایک پر تین طلاق واقع ہوں گی جن میں ہے ایک طلاق بایقاع <sup>کے</sup>اور دو بحلف واقع ہوں گی اور اگر اس نے دونوں کوطلاق دینے کے وقت دونوں سے نکاح نہ کیا یہاں تک کہ دار میں داخل ہو گیا پھر دونوں سے نکاح کیا تو ہرا یک بسبب اس کے مانث ہوجائے کے مطلقہ بیک طلاق ہوجائے گی بیمجیط میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ کلما دخلت ہذہ الداد و کلمت فلاناً او فکلمت فلانا فامرأة من نسائی طالق لیخی ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا اور میں نے فلاں سے کلام کیا یا نیز عمیں نے فلاں ے کا ام کیا تو میری عورتوں میں نے ایک عورت طالقہ ہے پھر بیٹخص دار میں کئی مرتبہ داخل ہوا اور فلاں ہے اس نے ایک ہی د فعہ کام کیا تو عورت پرایک ہی طلاق واقع ہوگی اوراگر یوں کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوااورا گر میں نے فلاں سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھروہ دار میں تین مرتبہ داخل ہوااور فلال ہےاں نے ایک ہی دفعہ کلام کیا تو عورت پرتین طلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ ہر ہارکہ میں نے کسی عورت سے نکاح کیااور میں دار میں داخل ہوا تو وہ طالقہ ہے پھرایک عورت سے تین مرتبہ نکاح کیااور

بایقا تا یعنی ایک طلاق تو واقع کرنے ہے پڑی اور دوطلاق ہوجیتم کے پڑیں۔

قولہ اور یبی اصل میں ہےاور بظاہر لفظ واؤ ہے۔

ق اں المز جم قولہ نیز واضح رہے کہ پس کا ترجمہ بیان او لی نہیں ہے اس واسطے کہ پس ہمارے محاور و میں تعقیب ہے مع النفریع فقامل فیہ۔

دار میں ایک ہی دفعہ داخل ہوا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گر دو ہارہ داخل ہوا تو دوسری طلاق واقع ہوگی اورا گرتیسری ہار داخل ہوا تو تین طلاق واقع ہوں گی اوراس کی نظیر پیمسئلہ ہے کہا گرا پی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں حچھو ہارااوراخروٹ کھایا تو تو طالقہ ہے پھر اس نے تین حچھو ہار ہے اورا کیک اخروٹ کھایا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گردوسرااخروٹ کھایا تو دوسری طلاق اورا گرتیسرا اخروٹ کھایا تو تیسری طلاق بھی واقع ہوگی ہیشر تے تلخیص الجامع الکبیر میں ہے۔

ابن ساعة كتي بين كه مين نے امام ابو يوسف و فرماتے سا كدا كر سی خف (ا) نے كہا كہ ہر باركة و اس دار ميں داخل ہو ئى ہر باركة و نے فلال سے كلام كيا تو تو طالقہ ہوتو يہام دونوں باتوں پر ہوگا اور لفظ تو جوتر جمد فائے جزا ، پر داخل ہے پس اگر عورت نذكور وابتدا كر حكم تين باردار ميں داخل ہوئى پھر اس نے ايک بار فلال سے كلام كيا تو اس پر تين طلاق واقع ہوں گى يہ بدائع ميں ہا اور اگر مرد دار ميں ايک دفعد داخل ہوائى پھر اس نے تين دفعہ فلال سے كلام كيا تو بھى اس پر تين طلاق واقع ہوں گى يہ بدائع ميں ہا اور اگر مرد نے كہا كہ ہر باركہ ميں دار ميں داخل ہوا پس تو طلاقہ ہوا گر ميں نے فلال سے كلام كيا پھر مرد نذكور دار ميں چندم بتبد داخل ہوا اور پھر نے بدائل كہ ہر باركہ ميں دار ميں داخل ہوا پس تو طلاقہ ہوا گر ميں حاف (ا) ہوگا اور اگر كہا كہ ہر باركہ ميں نے غورت سے نكاح كيا تو وہ طالقہ ہوا ہے گي يہ بلار كورت كي تو وہ طالقہ ہوا ہے گي يہ بكر اور اگر كي نے بابر نكال كر اس نے اس گا دورا كي اور دار ميں اس سے نكاح كيا تو وہ طالقہ ہوا ہے گي ہورت كورت كيا تو وہ طالقہ ہوا ہور كي تو وہ طالقہ ہوا ہورا گر كي تو وہ طالقہ ہوا كہا كہ ہر ميرى بيوى تا تو ہو كيا تو ہو ہوا ہوں كا كہ ہر ميرى بيوى تو وہ طالقہ ہوا كا كہ ہر ميرى بيوى اور ہر عورت كيا تو با ہونكا كر كورا كيا كہ ہر ميرى بيوى اور ہر عورت كورت كہ بيان كاح كروں كہا كہ ہر ميرى بيوى اور وہ طالقہ ہے بياں نكاح كروں اس گا دَن ميں ہے وہ طالقہ ہے اس كا كہ ہر ميرى بيوى اور ہر عورت كے جہاں نكاح كرے حاف (ا) ہوگي قافى قاض غان ميں ہے۔ اگر بول كہا كہ ہر ميرى بيوى اور ہر عورت كے جس سے تعميں سال تك نكاح كروں وہ طالقہ ہے :

اگریوں کہا کہ کل امراۃ لی تکون ببخارا نھی طالق ثلثا ہرمیری عورت جو بخارا میں ہوگی وہ بسط اق طالقہ ہوتی سے جو بھارا میں نکاح کرے وہ طالقہ ہوگی اورای ہے مشائخ نے صحیح یہ ہے کہ اس کلام سے بیمرا در کھی جائے گی کہ جس عورت سے وہ بخارا میں نکاح کرے وہ طالقہ ہوگی اورای سے مشائخ نے فر مایا کہ اگر اس نے سوائے بخارا کے دوسری جگہ کسی عورت سے نکاح کیا پھر اس کو بخارا میں لے آیا اور خوداس کے ساتھ بخارا میں رہاتو وہ مطلقہ نہ ہوگی اور بہی چیج ہے بین خلاصہ میں ہا کیک شخص کی ایک غیر مدخولہ عورت ہے اس نے کہا کہ ہرمیری بیوی اور ہرعورت کہ جس سے تمیں سال تک نکاح کروں وہ طالقہ ہا اوراگر میں دار میں داخل ہوں پھر اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس کو طلاق دے دی اور پہلی عورت کو بھی طلاق دے دی اس طلاق کے جو اس کو میہ بخیر دے دی تھی لیس جملہ اس پر تین طلاق پڑیں گی اور دہی

اے تال المتر جم ہمارے عرف میں جوعورت اس کے پہلے ہے بخارا میں نکاح کی ہوئی موجود ہو وہ بھی بنابر مختار مذکور کے مطلقہ نہ ہو گی وار جو بنا ان یکون ہکذا

<sup>(</sup>۱) این بیوی ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی بربارجانث ہوگا۔

<sup>(</sup>r) اورغورت مطلقه بموجائے گی۔

جدیدہ پس اس پرسوائے اس طلاق کے جواس کو ہتبخیر دے دی تھی ایک طلاق بوجہ شم کے واقع ہوگی چنانچے جملہ دو طلاقوں سے مطلقہ ہوگی اور اگر مر دیڈکور بعد ان دونوں کے اول مرتبہ طلاق دینے کے دار میں داخل ہوا پھر ان دونوں سے نکاح کیا تو عورت قدیمہ نکاح کرتے ہی بوجہ شم حانث ہونے کے بیک طلاق طالقہ ہوگی اگر چہاس کے حق میں انعقا ددوقسموں کا ہوا ہے ایک قشم نزوج دوم قشم گون (اکیکن قشم کون بلا جزاء ہوگی پس نفس تزوج کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ سواس پر حانث ہونے کی وجہ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ ہر عورت جس سے میں نکاح کروں لیں ووطالقہ ہاور فلال یعنی اپنی ایک موجودہ یوی کا نام لیایایوں کہا کہ ہر
میری بیوی جودار میں داخل ہووہ طالقہ ہاور فلاں تو فلاں ندگورہ فی الحال طالقہ ہوجائے گی اوراس کے حق میں انتظار تزوج و دخول
دار نہ ہوگا گھرا گراس کے بعداس عورت سے نکاح کیایا بیدار میں داخل ہوئی حالا نکہ بیعد ت طلاق میں ہوتا اس پر دوسری طلاق
واقع ہوگی بیظ ہیر بید میں ہاورا گر کہا کہ ہر عورت جس سے میں بھی نکاح کروں یا کہا کہ میں سال تک نکاح کروں وہ طالقہ ہاگر
میں نے فلاں شخص سے کلام کیا پھراس نے اس مدت کے اندر قبل فلاں سے کلام کرنے کے ایک عورت سے نکاح کیا اورا گرفتم موقت نہ ہولی ہی اور اگرفتم موقت نہ ہولی ہیں گئا ہے وہ طالقہ ہوگی اورا گرفتم موقت نہ ہولی ہیں گئا ہے وہ طالقہ ہوگی اورا گرفتم موقت نہ ہولی ہیں گئا ہے کہ ہر عورت جس سے میں نکاح کروں وہ بسہ طلاق طالقہ ہا گر میں نکاح کروں وہ بسہ طلاق طالقہ ہا گر میں نکاح کروں وہ بسہ طلاق طالقہ ہوگی ہو جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ نہ ہوگی اورا گر ہوں ہو کیا میاں سے کلام کرنے سے بسلے نکاح کیا تو جس سے کلاں سے کلام کرنے کے بعد نکاح کیا ہو جس عورت سے قبل فلاں سے کلام کرنے کے نکاح کیا ہوگا ہو اس کی نیت سے جمورت کو اللہ ہوگی خواہ مسم طلق ہو یا گلال سے کلام کرنے کے نکاح کیا ہوگا ہو اس کی نیت سے جمورت کے اللہ کیا تو کرائی کیا ہم کرنے کے نکاح کیا ہوگا ہو کی نہت سے جمورت کیا می کو اورا گر اس نے نکاح کیا ہوگا اس کی نیت سے جمورت کیا میں ہو جس سے قبل فلال سے کلام کرنے کے نکاح کیا ہوگا اس کی نیت سے جمورت کی کہا کہ کہ کو کرتے کی نکاح کیا ہے تو اس کی نیت سے جمورت کیل فلال سے کلام کرنے کے نکاح کیا ہے تو اس کی نہت سے جمورت کیا گلائی کیا ہوگا کو گل قان کی قان میں ہے۔۔۔

اگركها:كل امرأة اتزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل امرأة اتزوجها تلبس

المعصفر فهي طالق:

اگریوں کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکاج کروں اگر میں داخل ہوں تو وہ طالقہ ہے ہیں جس سے بل دخول کے نکاح کیا ہے تو داخل ہوئی اور داخل ہونا بھی نکاح کیا ہے تو داخل ہوئے ہوگی اور داخل ہونا بھی انعقاد قتم کی شرط قرار دیا جائے گا اور شرط اول شرط حث ہوگی اور تقدیر کلام یوں ہے کہ اگر میں دار میں داخل ہوا تو ہرعورت جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے اور اگر کہا کہ ہرعورت جس کا میں مالک (ایم) ہون وہ طالقہ ہے اگر میں دار میں داخل ہوں یا داخل ہوئے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے اگر میں دار میں داخل ہوں یا داخل ہوئے

ا یعنی قسم اس نے کھائی ہےاس کے بیمعنی مراد ہوں کہ عورت منگوحاس کلام کرنے سے طالقہ ہو جائے ہر چند کہ کلام سے پہلے نکاح کیا ہوتو سے نیت بھی صحیح ہےاورلفظ ہے بھی نکلتی ہے۔

ع قال المرجم الهار عرف كے موافق اس ميں نظر ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی دخول دار \_

<sup>(</sup>r) وه مطلقه بهو جائے گی۔

<sup>(</sup>۳) دارمیں داخل ہونے ہے۔ (۴)میری منگوحہ ہے۔

گی شرط کومقدم بیان گیاتو بیالی بی عورتوں کوشامل ہوگا جواس کی ملک میں ہوں اوران کوشامل نہ ہوگا جو بعداس کے نکاح میں آئیں گی اورا گراس نے استقبال کی نیت کی تو تغلیظ کے طور پراس کی تصدیق (اسکی جائے گی پس جوعورت اس کی ملک میں ہوہ ہا متبار ظاہر مفہوم کلام کے مطلقہ ہوگی اور جوآ گندہ اس کے نکاح میں آئی وہ اس کے اقرار پر مطلقہ ہوگی میری فی میں ہا اور نوا در ابن سامہ میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ کل امر اُقا اتزوجھا تشرب السویق فھی طالق او قال کل امر اُقا اتزوجھا تلسب المعصفر فھی طالق اے ہرعورت جس سے میں نکاح کروں کہ ستو کھائے (یاستو کھائی ہو) وہ طالقہ ہے یا کہا کہ ہرعورت بیس سے میں نکاح کروں کہ ستو کھائے ہوگا ہوا گئی کہ بعد نکاح کرنے کے جس سے میں نکاح کروں کہ سم کارنگا ہوا پہنے لین اگر اس نے یہ نیت کی کہ قبل نکاح میں آنے کے ایسا کرتی ہوتو اس کی نیت پر ہے یہ ذخیرہ وہ ستو کھائے یا کہم کارنگا ہوا کپڑا پہنے لیکن اگر اس نے یہ نیت کی کہ قبل نکاح میں آنے کے ایسا کرتی ہوتو اس کی نیت پر ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگرایک عورت سے کہا کہ ہرعورت جس سے نکاح کروں جب تک تو زندہ ہے تو ہ وہ طالقہ ہے پھر خاص ای عورت سے نکاح کیا تو جانث نہ ہوگا اور ایں طرح آگر بیکام اپنی بیوی سے کہا تھے گا اور ای طرح آگر بیکام اپنی بیوی سے کہا تھے ایک گا اور ای طرح آگر بیکام اپنی بیوی سے کہا کہ تیر سے کہا گھراس کو طلاق بائن دے کراس سے نکاح کیا تو وہ مطلقہ نہ ہوگی آگر چوتسم نام کی ہرعورت جس سے میں نکاح کروں سوئے تیر ہو وہ طالقہ ہے تو میگورت جس سے میں نکاح کروں سوئے تیر ہو وہ طالقہ ہے تو میگورت تھم میں داخل کے وقت اس کی نیت بھی کی ہوجیسے اگر کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں سوئے تیر ہوی طالقہ ہے اگر تو اس داخل ہو نہوگی آگر چونیت کی ہوا کی جارہ تو رہیں ہیں اس نے ایک بیوی سے کہا کہ میری ہر بیوی طالقہ ہے اگر تو اس دار میں داخل ہوگئی تو سب عور تیں مطلقہ ہو جا نیں گی ایک شخص نے کہا کہ میری ہر بیوی طالقہ ہے اور اس کی نیت ہے کہ جو اس وقت موجود ہے اور جو آئندہ اپنے نکاح میں لائے گا تو اس کام سے طلاق ایک بیوی سے حق میں نہوگی جو آئندہ اس کے نکاح میں لائے گا تو اس کام سے طلاق ایک بیوی کے حق میں نہوگی جو آئندہ اس کے نکاح میں لائے گا تو اس کام سے طلاق الی بیوی کے حق میں نہوگی جو آئندہ اس کے نکاح میں اس کے نکاح میں آگے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میری ہر بیوی طالقہ ہے اگر میں ایسا کروں حالا تکہ اس کی کوئی بیوی اس وقت نہیں ہے اور اس نے بینیت کی کہ جس عورت ہے اس کے بعد نکاح کر ہے واس کی نیت سیجے ہوگی جسے یوں کہا کہ ہرعورت جومیری بیوی ہوگی اور بیبی مٹس الاسلام محمود اوز جندی کا قول ہے اور شخ نجم الدین نے فرمایا کہ نیت نہیں سیجے ہا ورسیدامام ابو شجاع بلخی نے فرمایا (۱) کہ ہم پہلے قول کو لیت بیں یہ فصول استر وشنی میں ہے امام محکد ہمروی ہے کہ اگر کسی نے اپنے والدین ہے کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں جب تک تم دونوں زندہ ہوتو وہ طالقہ ہے بھر دونوں مر گے تو قسم باطل ہوجائے گی اور بہی سیجے ہے بیم میط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ ہرعورت جو میر نامل ہووہ طالقہ ہے تو یہ بمز لداس قول کے ہے کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہا اور ای طرح میر سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے تو بھی ایسا ہی ہے بی خلاصہ میں ہائے تھا یا نہ تھا بھر اس نے ایک عورت سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے تو بھی ایسا ہی ہے بی خلاصہ میں ہائے تھا یا نہ تھا بھر اس نے ایک عورت سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے تو بھی ایسا ہی ہے بی شک کے ساتھ حانث نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں خان میں شک کیا ہے پس شک کے ساتھ حانث نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں خان م

قال فی الاصل پھرا کیے معین کوا لیک طلاق بائنے دے دی فتامل ۔

<sup>(</sup>۱) مترجم کہتا ہے کہ قول دوم کو لینا بنظر فقداولی ہے۔

ے اور آئر آبا کہ جب تک میں فاطمہ سے نکاح نہ کروں ہر عورت جس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھر فاطمۃ مرکئی یاغا ہہ (ا) ہوگئی پی اس نے دوسری عورت سے نکاح کیا تو درصورت فاطمہ کے غائب ہونے کے وہ مطلقہ ہوگی اور درصورت مرجانے کے مطلقہ نہ ہوگی اور آئر اپنی بیوی سے کہا کہ ہر عورت جس سے میں نکاح کروں اس کی طلاق میں نے ایک درجم کو تیرے ہاتھ فروخت کی پھر اس نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کی پہل بیوی نے اس دوسرے کے نکاح کے آگا ہی کے وقت بھی کہا کہ میں نے قبول کی لیعنی بیج نہ کہ کورت سے نکاح کیا ہے وہ مطلقہ ہو لیجنی بیج نہ کہ کہ اس کی طلاق خریدی تو جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ مطلقہ ہو جائے گی اور اگر دوسری عورت سے نکاح کرنے سے پہلے موجودہ بیوی نے کہا کہ میں نے بیچ قبول کی تو اس کا قبول کرنا طبحے نہیں ہو اس واسطے کہ یہ قبول کی تو اس کا قبول کرنا طبحے نہیں ہو اس واسطے کہ یہ قبول کی تو اس کا قبول کرنا طبحے نہیں بنکاح فاسدا یک اس واسطے کہ یہ قبول کی تو اس کا قبول کرنا طبحے نہیں بنکاح فاسدا یک عورت سے نکاح کیا چو وہ مطلقہ ہوجائے گی یہ فاوی گیرئی میں ہو وہ طالقہ ہے لیس بنکاح کو اسدا یک کورت سے نکاح کرنے برحانت نہ ہوگا ہے تین ہرعورت جس سے میں نکاح کروں تجھ پروہ طالقہ ہے یعنی تیرے رقبہ کی کہا امر آئیز وجھا علیک فھی طالق یعنی علی رقبتک لیعنی ہرعورت جس سے میں نکاح کروں تجھ پروہ طالقہ ہے یعنی تیرے رقبہ کے کہا کہ میں نکاح کروں تجھ پروہ طالقہ ہے یعنی تیرے رقبہ کے کہا تو دوسری عورت ہی کاح کرنے برحانث نہ ہوگا ہیں تا تا رضانیہ میں ہو۔

ی قال المترجم بعنی تیرار قبداس کامبرقر اردے کرنکاح کروں حالانکہ بیعورت اس کی ملک نہیں ہے کہوہ مہر نہ ہو سکے۔

مے جارے وف کے موافق اس حکم میں تامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) سفروغير ه پر دليس کول گني ـ

<sup>(1)</sup> کہ:نوز دوسری عورت ہی نہیں ہے جس کی طلاق شو ہر کے اختیار میں ہو۔

<sup>(</sup>٣) ليعني سي نے كہا۔

فعنل: (۳)

# کلمہان واذ اوغیرہ سے علیق طلاق کے بیان میں

ظاہری الفاظ ہے شوہر کا کچھاور مرادلینا:

پھرواضح ہوکہ شرطا گرجزا ہے متاخر ہوتو تعلق سے جاگر چہرف فاء () فکرنہ کیا ہوبشر طیکہ شرط و جزا کے پچ میں سکوت نہ آگیا ہوآ یا تونہیں دیکھا ہے کہ جس نے اپنی عورت ہے کہا کہ قوطالقہ ہا گرتو دار میں داخل ہوتو طلاق کا واقع ہونا دخول دار سے متعلق ہوگا اگر چہرف فا فکر نہیں کیا اس واسطے کہ شرط و جزا کے پچ میں سکوت واقع نہیں ہوا ہے اورا گرشر ط جزا پر مقدم ہو پس اگر جزاء اسم (۲) ہوتو جزا کا تعلق شرط ہے جب ہی ہوگا کہ جب حرف فاء فکر کیا ہو چنا نچ اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ان دخلت الداد فانت طالق یعنی اگر تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے اورا گریوں کہا کہ ان دخلت داد انت طالق یعنی اگر تو دار میں داخل ہوتو نوطالقہ ہے اورا گریوں کہا کہ ان دخلت داد انت طالق یعنی اگر تو دار میں داخل ہوتو فیما بینه و بین طالقہ (۲) ہوتو فیما بینه و بین طالقہ (۳) ہوتو فیما بینه و بین اللہ تعالی اس کی تصدیق ہوگی گرقضاء تصد یق نہ ہوگی ہوگی تو لہذا قضاء بھی تصدیق ہوئی جا دراگر عورت سے کہا کہ اگر جو دار میں مستقبل یافعل ماضی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہے متعلق ہوگی اور یہی اصل مبنی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہے متعلق ہوگی اور یہی اصل مبنی ہوتی جو اور گرورت سے کہا کہ اگر تو دار میں مستقبل یافعل ماضی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہے متعلق ہوگی اور یہی اصل مبنی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہو متعلق ہوگی اور یہی اصل مبنی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہوگی قور یہی اصل مبنی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہو متعلق ہوگی اور یہی اصل مبنی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہوتو جزاء ہوگی اور یہی اصل مبنی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہوتا کہ استقبل یافعل ماضی ہوتو جزاء بدوں حرف فاء کے شرط ہوتا کہ استقبل یافعل ماضی ہوتو جزاء ہوتو کیا تو ایک کر کے تو کہ اور کیا کہ استقبل یا تو کیا کہ کہ کو کی کو کے کہ کر کے کہا کہ اگر تو دار میں استقبل یا قبل کے شرط ہوتو جزاء ہو کہ کر کے کہا کہ اگر تو دار میں استقبل یا تو کی کر کے کہا کہ اگر تو کہ کے کر کے کہا کہ اگر تو کہا کہ کر کے کہا کہ اگر تو کہ کر کے کہا کہ اگر تو کہ کر کے کہا کہ اگر تو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کو کہ کہ کو کہ کر کے کہ کر کے کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کو کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کہ کو کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کر کے کر کے کہ کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کر کر

<sup>(</sup>۱) لیعنی پس وغیر د ۔

<sup>(</sup>۲) فعل نه ہو۔

داخل ہوتو تو طالقہ ہوتو وہ فی الحال مطلقہ ہوجائے گی اوراگراس نے وعویٰ کیا کہ میں نے تعلیق کی نیت کی تھی تو ہرگز کسی طور ہے اسکی نصد بی نہ ہوگی ایبا ہی جامع میں فدکور ہے اور بعضے مشاکئے نے فر مایا کہ شوہر ہے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے تعلیق کی نیت کیوگر کی ہے۔ پس اگراس نے کہا کہ ہتھ کم و تا فیر تو فیما بیندو بین اللہ تعالی اس کی نیت سیح ہوگی اورا تراس نے کہا کہ ہتھ کم و تا فیرا و الدراس نے تعلی کی نیت سیح ہوگی اوراسی طرح آگر کہا کہ پس اگر تو دار میں داخل ہوتو طالقہ ہے تو فی الحال طالقہ ہوجائے گی اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی قو اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی تعلیق کی نیت کی اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی تھی اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی تھی اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی تعلی ہوتو دراس ہوتو ایل طالقہ ہو گی اوراگراس نے تعلیق کی نیت کی تھی اوراگراس نے اس فول ہوتو کی نیت کی تعین ہم مراد کی کہ واؤ حالیہ ہواوراگر تو درحالت و نول دار کے طالقہ ہوتو اس کوامام محمد نے ذکر نہیں فرمایا اور شیخ ابوائحن کرخی سے تعلی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی نیت سی خود کی نیت کی تعین ہم دار کے طالقہ ہوتوں نے کہ میں واؤ حال کے واسطے بولا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی نیت ہوتا ہی اورائی میں ہوتا کہ اورائی میں نے فاری و ایس نے نورائی اورائی اورائی طرح اگر کہا کہ انت طالق لولا او ان کان او ان لھ یکن تو بھی اورائام ابو پوسٹ کے نزد کیک نہ ہوگی اورائی کومی نورائی ہے نو تھی خوالی قاضی خان میں ہے۔ امام ابو پوسٹ کے نزد کیک نہ ہوگی اورائی کومی نورائی کے انت طالق نولا او ان کان او ان لھ یکن تو بھی امام ابو پوسٹ کے نزد کیک طالقہ نہ ہوگی اورائی کومی نورائی ہوئی تو تعلی خوالی قاضی خان میں ہے۔

اگر یوں کہا کہ انت طالق دخلت یعن تو طالقہ ہے تو داخل ہوئی فی الحال طابق پڑے گی اس واسطے کہ اس میں تعیق نہیں ہوا اگر کہا کہ انت طالق ان یعنی فتح ہمز ہ کہا تو طالق ہے تو طلاق متعلق بدخول ہوگی اس واسطے کہ حال کہ ادامہ کہ الدخلی الدا وانت طالق کیے کی صورت میں دیعنی مجھے ہزار در ہم اوا کرد ہ درحالیہ تو طالقہ ہے چنا نجہ ہو ہوگی اس واسطے کہ حال کہ تر ط ہے جھے الولی الی الفا القدر میں ہوگی اورا گر کہا کہ انت کا طالق تھ ان دخلت الدار تو فی الحال طلا ق واقع ہوگی اورا گر اس نے تعلق کی نیت کی تواس کی القدر میں ہوگی اورا گر کہا کہ انت کا طالق تھ ان دخلت الدار تو فی الحال طلاق واقع ہوئی اورا گر اس نے مقارنت کی نیت کی تواس کی نیت بالکل صحیح نہ ہوگی اورا گر اس نے تعلق کی نیت کی تواس کی نیت بالکل صحیح نہ ہوگی اورا گر اس نے مقارنت کی نیت کی تواس کی کنز دیک میڈنی کہ اورا گر اس نے مقارنت کی نیت کی تواس کی کے نو کہ اورا گر اس نے مقارنت کی نیت کی تواس کی کے نو کہ اورا گر اس نے مقارنت کی نیت کی تواس کی خواس کہ کہ نو طالقہ ہا گر تو طالقہ ہا کہ تو طالقہ ہا کہ تو طالقہ ہوگی اس کو کہ کہ کہ موجود (ک کی اس واسطے کہ شرط وہ وہ بوتی ہے کہا کہ اگر اونٹ سوئی کے ناکے ہے نکل جائے تو تو طالقہ ہو تو طالقہ ہے تھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تا کہ خواس کی تھیل ہے تو تو طالقہ ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تا کی تعلی خان کی سے کہا کہ اگر کو تا کہ خواس کی تعلی خان کہ حدود تھا تو اس کی تو تو طالقہ ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تا کی کو تا کہ حدود تو تو طالقہ ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تا کی تو تو طالقہ ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تا کہ کہ تو تو طالقہ ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تا کہ خواس کی تھیل ہا کہ تو تو طالقہ ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تا کہ خواس کی تو تو طالقہ ہے پھر کو تو کہ دیار نہ کو تا کہ دوران کی تھیل ہا ہو تو کہ تو تو طالقہ ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ نیار نہ کو تو تو طالقہ ہے پھر کو تو تو کہ تو تو کہ تو تو کہ کو تو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو کہ کو تو تو کہ کو تو تو کہ کو تو

(۲) تمہیں ہے کوئی افظ کہا۔ (۳) تو طالقہ ہے پھرا گرتو دار میں داخل ہوئی۔

(۱) يعني پس ليا تو وغير ه \_

(۵) و ہوالاظہرالائے۔ (۱) موجود نہو۔ (۷) آسان اوپر ہےدن ہے یارات ہے۔

(۴)ملى ہو گی۔

لے قول ہماری زبان میں بیہ ہاکام مہمل ہے پیں سیجے وہی ہے جو جامع میں مذکور ہے۔ ع قال المتر ہم بیاصل محفوظ رکھنی جا ہتے ورنہ بروں ایکے علی کو خان ہو جا ہے۔ ع قال المتر ہم اگر کہا جائے کہ بیقعلیق بشر طنبیں ہے جبکہ مقسود امر محال ہے اس واسطے کہ شرط وہ ہے جو بالفعل معدوم ہو مگرمو جود ہو نامحمتاں ہو حالانکہ سوئی کے نا کے ہے اونٹ ڈکلنا محال ہے تو طلاق فی الحال واقع ہوئی جا ہے جواب بیہ ہے کہا لیسی شرط پر معلق کیا جومحال ہے تو غرض اس سے بیر کہ فی قطعی سے پس طلاق محال ہے فاقیم ۔

اگراپی بوئی ہے کہا کہ انت طابق مالھ یہ پی و مال تعبلی بیخی تو طابقہ ہے جب تک تجے جیش نہ آئے یہ جب نک تجے جمل نہ ہو جائے گی اورا گرائی نے کہا کہ بیل نے جب کہ جمل نہ ہو جائے گی اورا گرائی نے کہا کہ بیل نے جب جیس وحمل مراد لیا تھا جو بالفعل موجود ہے تو حیض کی صورت میں دیائے اس کی تصدیق ہوگی اور حمل کی صورت میں بالکل آئمہ این نہ ہو گی ہے ہمائے اورا گراہا کہ تو طابقہ ہے جبکہ تو ایک روز روز ہر کھے تو جس روز روز ہ رہے اس دن غروب آفتا ہے ہو گیا ہے ہوگا تھیں ہوئے تو جس روز روز ہ رہے اس دن غروب آفتا ہو نے پہلے طابقہ ہوجائے گی میری ہے اورا گر اول کہا کہ جب تو روز رکھے لیس عورت کی نیت کے ساتھ روز والیک ساعت گزراتو طابقہ ہوجائے گی یہ بہلے ہورا کی کھا تو جب تک تین روز روز کی بین ہوتا تو طابقہ ہوجائے گی یہ ہون دیکھا تو جب تک تین روز

ا مرادلیا یعنی اگر بالفعل تھے میں یہ کیفیت موجود ہوں

ایعنی یبی قیام وقو مدو نیبر و مراد ہوگا مگرفتم ہے ایک ساعت تک اگرایبا بی رہے تو طلاق پڑے گی۔

<sup>(</sup>۱) عورت کوکہا۔

 <sup>(</sup>۲) ال واشط كم تين روز ئے تم حيض نبيس :وتا ـ

<sup>(</sup>r) لعني كانون ت سنا ـ

<sup>(</sup>۱۲) كترازونا-

<sup>(</sup> ۵ ) (افل بونا۔

<sup>(</sup>١) بايراكات\_

تک برابرخون جاری ندر ہے تب تک طالقہ نہ ہو گی اس واسطے کہ جوخون تین روز سے پہلے ہی منقطع ہو جائے وہ حیض نہیں ہوتا ہے پھر جب تین روز پورے ہوئے تو جس وفت ہے اس نے خون دیکھا ہے اس وفت ہے اس کے طالقہ ہونے کا حکم دیا جائے گا ہیہ ہدا یہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ اذا حضت حیضته فانت طالق یعنی جب تجھے حیض کامل آ جائے تو تو طالقہ ہے تو جب تک ۔ خیض منقطع ہوکر طہر میں داخل<sup>(۱)</sup> نہ ہو جائے تب تک طالقہ نہ ہو گی اور حیض منقطع ہو کرطہر میں داخل ہونا اس طور سے ہے کہ دس روز گز رجا 'نیں اور طاہر ہو جائے 'یا اگرخون برابر و دوام جاری ہو گیا تو دس روز پورے گز رجا 'نیں یا اگر دس روز ہے کم ہوں تو خون منقطع ہو کرعنسل کر لے یا خون ہونے کے ساتھ الی بات پائی جائے جو قائم مقام عنسل کر لینے کے ہے بیغایۃ السرو جی میں ہےاور ا گرعورت نے بعد دس روز کے کہا کہ میں جا ئصہ ہو کر طاہر ہوگئی اور مرد نے اس کی تکذیب کی تو طالقہ<sup>(۲)</sup> ہوگی اورا گرمہینہ گزرنے کے بعداس نے کہا کہ میں حائصہ ہوکر طاہر ہوگئی اور پھراب میں حائصہ ہوں تو اس کی خبر مقبول نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنے وقت ے خبر کی تا خبر کردی ہے پس اس وجہ ہے مہتم ہوگئی میرکا فی میں ہے۔

اگر کہا کہا گرتو نصف حیضہ جا تصہ ہوتو تو طالقہ ہےتو طالقہ نہ ہوگی جب تک جا نضہ ہوکر طاہر کئے ہوجائے اورا سی طرح اگر کہا جب تو تہائی حیض حائصہ ہویا چھٹا حصہ ایک حیض کامل کا حائصہ ہوتو بھی یہی حکم ہےاورا گر کہا کہ جب تو نصف حیضہ حائصہ ہوتو تو طالقہ ہے پھر جب تو نصف حیضہ دیگر جا ئضہ ہوتو تو طالقہ ہےتو جب تک جا ئضہ ہو کر طاہر نہ ہو جائے وقوع طلاق کا حکم نہ دیا جائے گا پھر جب حائضہ ہوکر طاہر ہوگئی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی بیہ بدائع میں ہےاورا گر کہا کہ جب تو بصف حیضہ حائضہ ہوتو تو طالقہ ہےاور جب تو بحیضہ کامل حائصہ ہوتو تو طالقہ ہےتو جب و ہجیض کے بعد طاہر ہو جائے گی تو معاً اس پر دوطلاق واقع ہوں گی پیہ جامع کبیر میں ہےاوراگر کہا کہا گرتو نصف یوم جائضہ ہوتو تو طالقہ ہےتو نصف ہی یوم کے جائضہ ہونے پرطلاق واقع ہوگی بیعتا ہیہ میں ہےاوراگر کہا کہ جب تو تمام دوحیض ہے جا ئضہ ہوتو تو طالقہ ہے گھراس عورت کو پہلاجیض اس مر د کی ملک میں نہیں آیا اور دوسرا اس کی ملک میں آیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور ای طرح اگر دوسرے حیض گزرنے وطاہر ہونے سے ایک ساعت پہلے اس کے ساتھ نکاح کیا تو بھی یہی حکم ہےاور نیز اگر دس روز ہے کم کی صورت میں خون منقطع ہوجائے کے بعد نکاح کیا اور ہنوز و ہنبیں نہائی تھی تو جب نہائے گی یا نماز کا وفت گز رجائے گا تو طالقہ ہو جائے گی ہے بحرالرائق میں ہےاورا گراپنی بیوی ہے کہا کہ جب تو بخیض کامل حائصه ہوتو تو طالقہ ہےاور جب تو بدوحیض تمام حائصہ ہوتو تو طالقہ ہے گھراس کو دوحیض پورے آ گئے تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور پہلاجیض تمام پہلے قول میں شرط کامل ہو گا اور دوسرے قول میں شرط کا جزاء قرار دیا جائے گا اور اگریوں کہا کہ جب تو بحيضه تمام حائضه ہوتو تو طالقہ ہے پھر جب تو بدوحیضہ تمام حائضہ ہوتو تو طالقہ ہے پھراسعورت کوایک جیض پورا آیا تو اس پر پہلی قتم کی وجہ ہے ایک طلاق واقع ہوگی پھر جب تک اس کے بعد اس کو دوحیض تمام نہ آجا کمیں تب تک دوسری قتم کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہو گی اس وجہ سے کہ لفظ پھر جواس نے دونوں قسموں کے بیچ میں کہا ہے اس کے موافق عملدرآ مداسی طور سے ہے اور اگر شوہر نے

یعنی خون حیض د کیھتے ہی اس پرطلاق پڑنے کا حکم نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ تین روز دیکھا جائے ۔

طالقه كيونكه قول يهان قول عورت ب\_ t

اس واسطے کہ بدوں اس کے نصف وثلث وغیرہ ہونامعلوم نہیں ہوسکتا ہے۔

خواه حقيقة باحكمار (1)

پھر جب ایسا ہو جائے طالقہ ہوگی۔ (r)

دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے پہلامرادلیا تھا تو دیائۃ اس کی تصدیق ہو عتی ہے قضا ، تصدیق نہ ہوگی بقالی میں لکھا ہے کہ اگر شوہر نے ہوئی کیا کہ جب تو جا تصدیموتو تو طالقہ ہے تو حیض اول کے شروع ہوتے ہی طلاق واقع ہوگی اوراس کے گزر نے اوراس کے بعد دوسر سے حیض تمام ہونے پر دوسر کی طلاق واقع ہوگی ہیں مجھ میں ہوتے ہی طلاق واقع ہوگی اوراس کے گزر نے اوراس کے بعد دوسر سے حیض تمام ہونے پر دوسر کی طلاق واقع ہوگی ہیں مجھ میں ہوگا اور جو ہا تیں ایسی ہیں کہ وہ وور شرط میں اختلاف کیا تو قول شوہر کا قبول ہوگا لیکن اگر عورت نے گواہ قائم کئے تو عورت کا دعویٰ ثابت ہوگا اور جو ہا تیں ایسی ہیں کہ وہ عورت ہی کے قول ہوگا جیسے کہا کہ اگر تو حائضہ ہوتو تو فلاں طالقہ ہے لیسی عورت نے کہا کہ میں حائضہ ہوئی یا میں گئے جا ہتی ہوں تو فقط میں عورت طالقہ ہو جائے گی لیکن حیض کے ہارہ میں عورت کا قول جب ہی مقبول ہوگا کہ جب چیش موجود ہو نے کہا کہ اگر تو بحیض میں اس نے خبر دی ہواور بعد منقطع ہو جانے کے اس کی خبر کی تصدیق نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اگر تو بحیض تمام ہونے کی حالت میں اس کے خبر دی ہواور بعد منقطع ہو جانے کے اس کی خبر کی تصدیق نے دول قبول ہوگا اس واسطے کہ وہی شرط ہو جائے تو تو فلاں طالقہ ہو جاتو اس جی میں اس کا قول قبول کی گذریب کی ہواوراگر تصدیق کی سے کہا ہو گا اس واسطے کہ وہی شرط ہو کہا تھا اس کے بعد قول قبول نہ وگا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ شوہر نے اس کے قبل کی تکذریب کی ہواوراگر تصدیق کی تو سے کہا تھا ہی کہ ہو اوراگر تصدیق کی تو تیسی میں سے کہا تھاس کی سون بھی طالقہ ہو جائے گی تیسین میں ہے۔

كتاب الطلاق

یکی بھی اسی وقت ہے کہ اس عورت کے جا تھے۔ ہونے کا علم نہ ہو فقط اسی عورت کی زبانی ظاہر ہوا ہوا ورا گراس کے جا تھے۔ ہونے کا علم تقینی ہوگیا تو اس کے ساتھ اس کی سوتن بھی طالقہ ہو جائے گی ہے جو ہر ۃ النیر ہیں ہے اور اگر عورت (اسے کہا کہ اگر تو جائے ہوئی اور شوہر نے تکذیب کی تو طلاق وعتی جائے ہوئی اور شوہر نے تکذیب کی تو طلاق وعتی خابت نہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کی تصدیق کی اور تین روز تک برابرخون موافق عادت کے رہا تو غلام آزاد ہوگا اور جس وقت سے خون دیکھا ہے اسی وقت سے اس کی سوتن پر طلاق پڑے گی اور اس تین روز کے اول میں شوہر ہے منع کر دیا جائے گا کہ اس عورت کی سوتن شوہر کی غیر مدخولہ ہو کہا گورت کی اور اسی طرح آگر عورت کی سوتن شوہر کی غیر مدخولہ ہو کہا گورت کے اس عورت کے اس کی سوتن شوہر کی غیر مدخولہ ہو گی گورت کے اس عورت کے اس کی سوتن شوہر کی غیر مدخولہ ہو گی گورت کے اس خون مقطع ہو گیا اور خون منقطع ہو گیا اور خون منقطع ہو گیا اور سوتن کا نکاح ندکور جائز ہوگا اور تین روز کے اندر اس نے کہا کہ میرا خون منقطع ہو گیا اور سوتن کا نکاح ندکورہ کا باطل ہو با ظاہر ہوگا اور اگر سوت نے تین روز کے بعد دعو کی کیا کہ تین روز کے اندر میرا خون منقطع ہو گیا ہے اور شوہر نے اس کی تصدیق کی مگر غلام نے اور سوتن کا قبول ہوگا اور سوتن کا نکاح سوت نے ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں جائھتہ ہوگی اور شوہر نے اس کی تصدیق کی مگر غلام نے اور سوتن کا قبول ہوگا اور سوتن کا نکاح سوت نے تین روز کے اندر میرا خون منقطع ہوگیا ہے اور شوہر نے اس کی تصدیق کی مگر خورت نے کہا کہ قبل خون کے طہر دس روز کا تھا تو اس کے تول کی تصدیق کی مگر مورت نے کہا کہ قبل خون کے طہر دس روز کا تھا تو اس کے تول کی تصدیق کین کی دورت کے کہا کہ قبل خون کے طہر دس روز کا تھا تو اس کے تول کی تصدیق کی مگر مورت نے کہا کہ قبل خون کے طہر دس روز کا تھا تو اس کے تول کی تصدیق کی تھر دور کی اور اگر ہورت کہا کہ تول دورت کے کہا کہ تول خون کے کہا کہ تول کو دورت کے کہا کہ تول کورت نے کہا کہ تول کی اور شورت کے کہا کہ تول کورت کی کورت کہ کہا کہ تول کورت کے کہا کہ تول کورت کے کہا کہ کورت کی کہ کورت کے کہا کہ کورت کی کورت کے کہا کہ کورت کی کورت کی کی کرنے کی کورٹ کی کر کر کورت کے کہا کہ کورت کے کہا کہ کر

ل وجود يعنى شرط پائى گئى يانېيى پائى گئى \_

م مرمخصوص ای عورت کے ساتھ ہوگا۔

سے تصدیق نہ ہوگی اس واسطے کہ چیش کاا قر ارتیجے تھا تو بیقول باطل ہے ور نہ وہ چیش نہ ہوتا ہاں اگر چیش نبیس بلکہ فقط بیہ کہے کہ میں نے خون دیکھا تو حیض نبیں اور تصدیق بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) خواه شو ہرتصدیق کرے یا نہ کرے۔

<sup>(</sup>۲) دوبر عاشوبرے۔

کہ اب میں نے خون دیکھا پھراس کے بعد دعویٰ کیا کہ اس خون سے پہلے طہر دس روز کا تھا تو تصدیق کی جائے گی اورا گرشو ہرنے کہا کہ اس خون سے پہلے تیرا طہر دس روز تھا اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ بیس روز تھا تو قول عورت کا قبول ہوگا بیکا فی میں ہے۔

اگراپی دوغورتوں ہے کہا کہ جبتم حائصہ ہوتو تم طالقہ ہو پھر دونوں نے کہا کہ ہم دونوں حائصہ ہوئے ہیں اگر شوہر نے دونوں کی تصدیق کی تو دونوں طالقہ نہ ہوں گی اور اگر اس نے ایک کی دونوں کی تصدیق کی تو دونوں طالقہ نہ ہوں گی اور اگر اس نے ایک کی تصدیق کی اور دوسری کی تحدیم ہوگی اور دوسری کی تحدیم ہوگی اور دوسری کی تحدیم ہوگی اور دوسری کی تعدیم ہوگی اور دوسری کی تعدیم ہوگی اور دوسری کی تعدیم ہوئی اس کے حق میں شرط کا مل پائی گئی اس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک اپنے نفس کی مخبراور اپنی سوتن کے حق میں شاہد ہواور اپنے حق میں اس کی تصدیق ہوئی اور غیر کے حق میں تکذیب ہوتی ہے لیں جب شوہر نے اس کی تصدیق کی اور رہی وہ عورت جس کی شوہر نے تصدیق کی ہوری پائی گئیں یعنی اپنے نفس کا اخبار اور سوتن کے قول (۱۱) کی شوہر نے فور تصدیق کی اور رہی وہ عورت جس کی شوہر نے تصدیق کی ہاس کے حق میں دونوں شرطوں میں سوتن کے قط ایک ہی ہوتو تم طالقہ ہوتو ہوا سے چئی گئی ہے اور اگر دونوں میں ہے گئی کی طرف سے پایا جائے یا ایسے بچہ پر قرار دیا جائے گا جو دونوں میں سے کسی کی طرف سے پایا جائے یا ایسے بچہ پر قرار دیا جائے گا جو دونوں میں سے کسی کی طرف سے پایا جائے یا ایسے بچہ پر قرار دیا جائے گا جو دونوں میں سے کسی کی طرف سے پایا جائے یا ایسے بچہ پر قرار دیا جائے گا جو دونوں میں سے کسی کی طرف سے پایا جائے یا ایسے بچہ پر قرار دیا جائے گا جو دونوں میں سے کسی کی طرف سے پایا جائے یا ایسے بچہ پر قرار دیا جائے گا جو جائیں گی اور اگر اس کی بحد بھی کی اور اگر اس کی بحد نونوں میں سے ہرایک نے کہا کہ میں حائضہ ہوئی تو دونوں طالقہ ہو جائیں گی خواہ شوہران کی تصدیق کی ہون طالقہ نہ ہوئی تو دونوں طالقہ ہوجو بائیں گی خواہ شوہران کی تصدیق کی سے بیرائی اگر فوروں میں سے ہرایک نے کہا کہ میں حائضہ ہوئی تو دونوں طالقہ ہوجو کی اور اگر اور اگر اور اگر اور کیا جائے گا ہو دونوں مطالقہ ہوئی تو راگر اور اگر اونوں میں سے ہرایک نے کہا کہ میں حائضہ ہوئی تو راگر اور اگر اور کیا تھیں ہوئی تو راگر اور کی جائس کی سوتن طالقہ ہو کہ کی خواہ شوہر ہوئی کی خواہ شوہر کے تو تو کی اور اگر دونوں میں کے کہا کہ میں حائی کیا گواہ شوہر کے تو تو کہ کو دونوں کی کی خواہ شوہر کی تو تو کی خواہ شوہ کی خواہ شوہر کی کی خواہ شوہر کیا گواہ شوہر کی کی خواہ شوہر کی کی خواہ شوہر کی دونوں کی خواہ شوہر کی کو کی خواہ شوہر ک

ا علی اللہ المتر جم ضروریوں کہنا جا ہے گیا ہے جی میں جوتعلیق کے بعد پایا گیاا گرچہ کتاب میں مذکور نہیں ہے پھرواضح ہو کہ مسئلہ کا جواب ایک صورت میں مختلف ہوگا جب اس نے کہا ہو (حتیٰ کہ تو خوب پاک ہوجائے )اور درصور تیکہ و جماع قبل عنسل کے دس روز ہے کم میں خون منقطع ہونے میں ہویا وقت نماز گزرجائے ہاں پورے دس روز برخون منقطع ہونے میں جواب متفق ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہم دونوں جا گضہ ہوئے۔

جس کی تقید بق کی ہے اس پرانک طلاق پڑے گی اورا گراس نے دوعورتوں کی تقید بق کی تو ان دونوں میں ہے ہرا یک پر دوطلاق پڑیں گی اور ہاقی دونوں جن کوجھٹا ایا ہے ہرا یک پرتین طلاق پڑیں گی اورا گراس نے تین عورتوں کی تقید بق کی تو بیاروں میں ہے ہر ایک پرتین طلاق پڑیں گی کیونکہ جن کی تقید بق کی ہرا یک کے حق میں تین طلاق ٹابت ہوئیں اور جس کوجھٹا ایا اس کے حق میں جیار طلاق ٹابت ہوئیں یہ بجرالراکق میں ہے۔

ا گراپنی مدخولہ بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ تو بدو حیض جا نضہ ہوتو تخفیے طلاق ثابت ہے پھروہ دو حیض ہے جا نصبہ ہو چکی تو اس پرایک طلاق واقع ہوگی پھر جب اس کے بعد دوحیض ہے جا ئضہ ہو جائے تو اس پر دوسری طلاق پڑے گی پھراس کے بعد اگر دوحیض ے حائضہ ہوئی تو کچھوا قع نہ ہوگی اس لئے کہ تیسری ہار کے پہلے ہی حیض آنے پروہ عدت پوری ہو کرعدت سے ہاہر ہو چکی اگر یوں کہا کہ جب تو بیک جیض حائضہ ہوتو تو طالقہ ہے پھر کہا کہ ہر بار کہ تو جائضہ ہو پس تو طالقہ ہے تو اگر میں نے جیض کا خون دیکھا تو بیک طلاق طالقہ ہوگی اور جب اس سے پاک ہوتو دوسری طلاق پڑے گی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر بیوی ہے کہا کہ اگر میں تجھ ہے تیرے چیض میں مجامعت نہ کروں یہاں تک کیتو پاک ہوجائے تو تو طالقہ ہے پھراس عورت کے پاک ہوجائے کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے اس عورت سے حیض میں مجامعت کی تھی تو قول شو ہر کا قبول ہوگا اور عورت پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے اگر کہا کہ جب تو حائضہ ہوتو تو طالقہ ہے پھروہ بولی کہ میں جائضہ ہوئی تو بعداس واقعہ کے اگروہ بچہ جنے تو دیکھا جائے کہ اگراس وقت سے پورے چھم مہینہ پراور تین روز پورے ہوئے سے پہلے جنی تو اس پر کچھوا قع نہ ہوگا کیونکہ تین روز پورے ہوئے سے پہلے چھم ہینہ پر جننے سے ظاہر ہوا کہ اس وقت پُروہ حاملہ تھی اورا اگر تین روز پورے ہونے کے بعد سے چھم ہینہ پورے پروہ بچہ جنی تو ہائے۔ ہوجائے گی اور یہ بچہاں مردکو جواس کا شوہر ہے لا زم ہوگا یعنی بچہ کے نسب سے انکارنہیں کرسکتا ہے اگر بیوی حالت حیض میں ہواور شو ہرنے کہا کہا گرتو پاک ہوتو تو طالقہ ہے لیںعورت نے کہا کہ میں پاک ہوگئی اورشو ہرنے اس کی تکذیب کی تو اس عورت کا قول خوداس کی ذات کے بارہ میں قبول ہوگا اوراس کی سوتن کے بارہ میں اگرسوتن کی طلاق بھی اس کے طاہرہ ہونے پرمعلق کی ہواس ئے تول کی تقیدیتی نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے اس کی تقیدیتی کی اوراس کی سوتن بھی مطلقہ ہوگئی پھراس عورت نے دعویٰ کیا کہ پیخون اس کو دس روز میں دو بارآیا تھا تو اس کے دعویٰ کی تصدیق نہ ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تجھے بطورسنت طلاق وی تو فلا <sub>اب</sub> عورت بھی طالقہ ہے پھراس عورت ہے کہا کہ تو طالقہ بسنت ہے پھرعورت کو یکے حیض آیا پھروہ طاہر ہوئی پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جھے ہے جیش میں جماع کرلیایا تجھے طلاق دے دی ہے تو اس گی سوتن پر کچھوا قع نہ ہوگی اورعورت پر البتہ واقع ہوگی اور ای طرح اگراں کی طلاق معلق کی ہوتو دوسری واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے اس کے ایا م حیض میں ایسا کیا ہوتو اس پر بھی واقع نہ ہوگی ہے

کر نا جیسے حیض کی شرط پرتعلیق کرنا دونوں کیساں ہیں مگر فقط دو ہا توں میں فرق ہےا لیک بید کہ محبت کی تعلیق فقط اس مجلس تک جس میں شرط لگائی ہے مقصود رہتی ہے کیونکہو ہنجیر ہے حتی کہ اگر عورت نے اس مجلس سے کھڑے ہوجانے کے بعد کہا کہ میں تخجے جا ہتی ہوں تو طلاق نہ پڑے گی بخلاف تعلیق بحیض کے کہ وہ مجلس بد لنے ہے ما ننداور تعلیقات کے باطل نہیں ہوتی ہے دوم پیر کتعلیق پیمحبت میں ا گرعورت اپنی حالت ہے خبر دینے میں جھوٹی ہوتو طالقہ ہو جائے گی اور تعلیق بحیض کی شرط میں منیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ و ہ الیک<sup>ا</sup> صورت میں طالقہ نہ ہو گی ہیمبین میں ہےاگرا پی دوعورتو ں ہے کہا کہ جبتم دونوں جنویا کہا کہ جبتم دونوں دوفرزند جنوتو تم طالقہ ہو پی ان میں ہےا یک کے بچہ پیدا ہوا تو جب تک دونوں میں ہے ہرا یک کے فرزند نہ پیدا ہوتب تک ان میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی ای طرح اگر دونوں ہے کہا کہ جبتم دونوں کو دوحیض آئیں تو تم طالقہ ہوتو بھی یہی حکم ہےا گر دونوں ہے کہا کہ جبتم دونوں دوفر زند جنوتو تم طالقہ ہو پھران میں ہے ایک کے دوفرزند پیدا ہوئے یا کہا کہ جبتم دونوں کو دوجیش آئیں تو تم طالقہ ہو پھران میں ہے ا یک کو دوجیض آ گئے تو ان میں ہے کوئی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر دونوں میں سے ہرایک کوایک جیض آیا یا دونوں میں ہرایک سے ا یک بچہ پیدا ہوا تو دونوں طالقہ ہو جا <sup>ئی</sup>یں گی اور بیشر ط<sup>نہی</sup>یں کہ دونوں میں سے ہرا لیک کے دوفرز ند<sup>(۱)</sup> پیدا ہوں میمحیط میں ہے۔اگر ا پی ہوی ہے کہا کہ جب تو بچہ جنے تو تو طالقہ ہے پھراس نے کہا کہ میں بچہ جنی اور شوہر نے حجٹلایا اور اس وقت تک شوہراس کے حاملہ ہونے کا اقرار ثبیں کر چکااور نے حمل ظاہر تھا مگر دائی نے ولایت کی گواہی دی توامام اعظمے کے نز دیک دائی کی گواہی پر قاضی پر حکم نہ دے گا اور صاحبینؓ کے نز دیک دائی کی گواہی پر وقوع طلاق کا قاضی حکم دے گا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اگر کہا کہ جب تو ایک بچہ جنے تو تو طالقہ ہے پس و ہ مر دہ بچہ جنی تو طالقہ ہو جائے گی پیہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہے حاکمُ نے کا فی میں لکھا ہے کہ اگر ہوی نے کہا کہ جب تو ایک فرزند جنے تو تو طالقہ ہے پھراس کا پیٹ گرا جس کی بعضی خلقت ظاہر ہوگئی تھی تو مطلقہ ہوجائے گی اورا گر فقط خون کالوتھڑ ا ہو کچھ خلقت ظاہر نہ ہوئی ہوتو اس سے طلاق نہ پڑے گی بیرغابیۃ البیان میں ہے۔

مثلاً کہا کہ جب مجھے حیض ہوکر پا کی ہوعورت نے جبوٹ کہا کہ بیہو گیا تو حکم قضاء میں طالقہ ہوئی کیکن دیانۃ و داس کے نکاح میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یا دوجیض ہوں۔

دونوں کا نشان ہے تو ایک طلاق پڑے گی اور دوسری طلاق میں تو قف ہوگا پھر اگر بچہ کے بڑھنے کے بعد کھلا کہ وہ لڑکا ہے تو ایک ہی طلاق رہی اور اگر کھلا کہ لڑکی ہے تو دوسری بھی واقع ہوگی کذانی الحرالز اخراورا گرایک لڑکا اور دولڑکیاں جنی اور پہلا معلوم نہیں ہوتا تو تضاءً دوطلاق پڑیں گی اور تنز ہوا حتین طلاق ہیں طلاق ہوں گی اور تنز ہوا حتین طلاق ہوں گی اگر ہوں ہے کہا کہ اگر تیرا حمل لڑکا ہوتو تو طالقہ بیک طلاق اور اگر لڑکی ہوتو بدوطلاق ہے پھر وہ ایک لڑکا وایک لڑکی جنی تو طالقہ نہ ہوگی کے ویکہ حمل تو تمام پیٹ کا نام ہے ہیں جب تک تمام پیٹ لڑکا یالڑکی نہ ہوت بتک طالقہ نہ ہوگی اس طرح اگر یوں کہا کہ جو پچھ تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑکا ہوا ہے تخرہ یعنی باقی مسئلہ ہے حال پر رہے تو بھی بہی حکم ہے کیونکہ جو پچھ تو عام ہے جو بی میں ان کان ما فی بطتك غلاماً کہنے میں لفظ عام ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہو تجھے ایک طلاق اور اگر لڑکی ہوتو دوطلاق ہیں اور باقی صورت مسئلہ بحال خودر ہی تو تین طلاق (اقع ہوں گی تیمین میں ہے۔

اگر ہیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ تو ایک فرزند جنے پس تو طالقہ ہے پھرایک ہی پیٹ میں وہ دوفرزند جنی بایں طور کہ دونوں کی ولا دت میں چھ مہینے ہے کم مدت ہوئی تو فرزنداول سے طالقہ ہوگی اور فرزند دوم سے اس کی عدت گز رجائے گی اور دوسری طلاق نہ یڑے گی اور اگر دو تین اولا و جنی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور مرا دآئنکہ اس طرح جنی کہ ہر دوفرزند کے درمیان چھ ماہ ہے کم فاصلہ ہاورا گرتین اولا داس طرح جنی کہ ہر دوفر زند کے درمیان چےمہینہ کا فاصلہ ہواتو تین طلاق پڑجا ئیں گی اور پھرتین حیض سےعدت یوری کرے گی اگراپنی دوعورتوں ہے کہا کہ ہر بار کہتم دونوں ایک فرزند جنوتو تم طالقہ ہو پھر دونوں میں ہےا یک کے بچہ پیدا ہوا پھر دوسری بیوی کے پیدا ہوا پھر پہلی کے ایک اور پیدا ہوا پھر دوسری کے دوسرا پیدا ہوا مگر ہر ایک کے دونوں فرزندایک ہی ہٹ سے ہوئے حتیٰ کہ بیصا دق آیا کہ ہرا یک بیوی دوفرز ندجنی ہے تو نہلی بیوی بدوطلاق طالقہ ہوگی اور دوسر نے فرزند ہے اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور دوسری بیوی تین طلاق سے طالقہ ہوگی اور دوسر ہے فرزند ہے اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی اور اگر دونوں میں ے ہرا یک کے دونوں فرزند کے درمیان چےمہینہ یا اس سے زائد دو برس تک کا فاصلہ ہوتو پہلی بیوی دوطلاق سے طالقہ ہوگی اور دوسر نے فرزند ہے اس کی عدت پوری ہوگی مگر دونوں فرزند کا نسب اس مرد ہے ثابت ہوگا اور دوسری عورت پرایک طلاق پڑے گ اور پہلے فرزند ہے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور اس کے دوسر نے فرزند کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہ ہو گا اگر کسی نے اپنی حاملہ بیوی ہے کہا کہ جب تو کوئی فرزند جنے تو تو بدوطلاق طالقہ ہے پھراس ہے کہا کہ جوفرزندتو جنے اگر و ہاڑ کا ہوتو تو طالقہ ہے پھر اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا تو تین طلاق ہے طالقہ ہوگی اور اگر بیوی ہے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ لڑکا ہوا لیعنی باقی مسئلہ بحال خودر ہے تو اس پرایک طلاق پڑے گی کیونکہ شرطقتم ہیر کہ اس کے پیٹے میں ہواور ولا دت سے کھلا کہ اس کے پیٹ میں لڑ کا تھا پس ظاہر ہوا کہ طلاق ای وقت ہے ہے نہ وقت ولا دت ہے حالا نکہ وضع حمل سے عدت گزرگئی پس ولا دت ہے پچھوا قع نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

یہ ہر ماں ہے۔ کتاب الاصل میں ہے کہ اگر بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ تو کوئی فرزند جنے تو تو طالقہ ہے اور اس عورت ہے کہا کہ جب تو کوئی لڑ کا جنے تو تو طالقہ ہے پھروہ ایک لڑ کا جنی تو دونوں قسم کی وجہ ہے اس پر دو طلاق واقع ہوں گی بیرمحیط میں ہے اگر عورت کی

ایک طلاق اس واسطے کہ خواہ مخو اہ وہ لڑ کا ہے یالڑ کی ہے اگر چہ ہم اس کو نہ پہچا نیں ۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اس کے پیٹ میں دونوں ہیں۔

طلاق کواس کے حاملہ ہونے پر معلق کیا تو جب تک قتم کے وقت سے اس پر دو پرس سے زیادہ ( کمیں نہ جے تب تک طالقہ نہ ہوگی اور
یہ مندوب ہے کہ اس سے وطی کرنے سے پہلے اس کا استہراء کرا لے کیونکہ اختال ہے کہ اس وقت وہ حاملہ نہ ہوتو فتم آئندہ حسل پر
واقع ہوگی کذائی النہرالفائق۔اگر ہوی ہے کہا کہ اگر تو حاملہ نہ ہوتو تو طالقہ بہہ طلاق ہے پھرفتم کے وقت سے دو برس سے کم ہیں اس
کے بچہ پیدا ہواتو تھم فضاءً ہیں اس پر طلاق نہ ہوگی اوراگر دو ہرس سے زائد ہیں اگر چہ ایک ہی روز زیادہ ہو بچہ جے تو طالقہ ہوگی اگر
فتم کے بعداس کو چیش آیا اس سے قربت نہ کر ہے بہب اس اختال کے کہ وہ حاملہ نہ ہوائی طرح اگر حائضہ نہ ہوئی تو بھی اس سے
قتم کے بعداس کو چیش آیا اس سے قربت نہ کر ہے بہب اس اختال کے کہ وہ حاملہ نہ ہوائی طرح اگر حائضہ نہ ہوئی تو بھی اس سے
قبر بن نہ کرنا چاہئے بھر پہلے اس کو خطبہ کیا پھر اس سے نکاح کرلیا تو طالقہ نہ ہوگی اوراگر خطبہ سے پہلے اس سے نکاح کیا ہیاں طور
کہ کہی فضو کی درمیا تی نے اس عورت کو اس مرد سے بیاہ ویا تو طالقہ نہ ہوگی اوراگر خطبہ سے پہلے اس نے درمیا تی کہا کہ اگر میں تھے خطبہ کروں یا تھے نکاح
کہی فضو کی درمیا تی نے اس عورت کو اس مرد سے بیاہ ہو ایوسف سے مردی ہے کہ ایک مرد نے دوعورتوں سے اس کے
کہا جہ کہا تی تو دونوں میں سے کوئی طالقہ نہ ہوگی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھراس سے نکاح کرلیا تو دونوں طالقہ ہو پھران دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں علی سے دونوں سے ایک عقد میں ہے ایک وخطبہ کیا پھراس سے نکاح کرلیا تو دونوں طالقہ نہ ہوگی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں طالقہ نہ وہا کیں گی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں طالقہ نہ وہا کیں گی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں طالقہ نو جاگی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں سے نکاح کہا تھر ہوں کیا تھر ہوں گی میں ہے۔

مرک سے کوئی طالقہ نہ ہوگی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں طالقہ ہو جائی گی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں سے انکاح کرلیا تو دونوں طالقہ نہوگی اوراگر ایک کو خطبہ کیا پھر دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں طالقہ نہوگی اوراگر ایک کو خطبہ کیا چھر طب ہو سے کہا کہ کرلیا تو دونوں سے انکاح کرلیا تو دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں سے دونوں سے نکاح کرلیا تو دونوں سے نکام کیا تو دو

اگرزبان فاری میں قشم کھائی مثلاً یوں کہا گرفلاں انجواہم پس او طالقہ است۔ یا کہا ہرز نے را کہ نجواہم ۔ تو جن مقامات میں بیافظ ان لوگوں کی زبان میں خطبہ یعنی مثلنی کی تفییر ہوتا ہے وہاں قسم منعقد نہ ہوگی بینی خطبہ سے طلا قنہیں ہو عتی بسبب عدم ملک نکاح کے پس قسم لغو ہے اور جہاں کہیں اس لفظ خواہم سے نکاح مراد ہوتا ہے تو قسم منعقد ہوجائے گی بشر طیکہ قسم سے اس کی مراد بھی یہی ہو پس اگر نکاح کیا تو طلا ق واقع ہوجائے گی اور ہمارے دیار کے عرف میں ان لوگوں کی مراد اس سے نکاح ہی ہوا کرتی ہے پس قسم منعقد ہوجائے گی اور خطبہ کرنے سے حانث نہ ہوگا پس جب نگاح کرے گا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کوئی شخص اس لفظ کی حقیقت سے واقف ہو کہ یہ مثلنی کے واسطے ہا ور اس نے اس طرح قسم کھائی پھر کہا کہ میں نے اس لفظ سے مثلنی مراد رکھی تھی تو کہ عیمی تو اس کی تقید گی کہ ان الذخیرہ فارس میں کہا اگر فلاں راخواہندگ کی مراد ہا تو لیا ہو اور یوں کہا کہ اگر فلاں رازن کئم ۔ تو یہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ اگر فلاں فورت سے نکاح کروں اگر کی کہا کہ اگر فلاں واقع ہوجائے گا اور یوں کہا کہ اگر فلاں رازن کئم ۔ تو یہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ اگر فلاں واقف پر رکھا جائے گا

اے تعنیٰ بدوں وطی کے حیض ہے اس کے رحم کاحمل سے یاک ہونا دریافت کر لے۔

ع كذا في الفسخه -

سے کیونکہ قتم خطبہ ہے خمل ہو گئی اوراس وقت محل طلاق نہھی۔

سے شایدا پنے دیار میں تھم قضاء کااعتبار کیا ہے اور ہندوستان میں عرف مذکور معتبر نہیں لہٰذااصل محاورہ فاری پر تھم کامدا قضاء و دیایئڈ دونو ں طرح ہوگا فاقہم واللّٰداعلم ۔

<sup>(</sup>۱) اگرچایک روززا ند جوایه

قال آمتر جم یعنی منگنی کرنے و نکاح کرنے سے طلاق نہ ہوگی جب اس کواپنے گھر رخصت کرالائے تو طلاق و نیمرہ جو پھر جزا ہے تیم ہووا تع ہوگی اگر فار ہی میں کہا کہ اگر دختر فلال مراد ہندو ہے را طلاق یعنی اگر فلال کی دختر مجھے دیں تو اس کو طلاق ہے پھر اس عورت سے نکاح کیا تا طلاق نہ پڑے گی لیکن ہمارے محاورہ میں ملک نکاح پر واقع ہونا صواب ہے فافہم ۔ اگر کہا کہ اگر دختر فلال را بزنی دہند میں ۔ یا کہا بزنے دادہ شود بین اور باقی مسکدا پنے حال پر رہند میں ۔ یا کہا بزنے دادہ شود بین اور باقی مسکدا پنے حال پر رہند تھی مختار ہے ہے کہ اس پر طلاق نہ پڑے گی قال المتر جم ہمارے یہاں پڑنا اقرب ہوالتداعلم فقاوئ نفسی میں ہے کہ فاتی میں کہ اگر تا اور ہو جوالتداعلم فقاوئ نفسی میں ہے کہ فاتی میں کہا گر فات میں گی فقاوی صغری میں ہے کہ اگر تو اور وہ طلاقہ ہوتی یا عربی میں جو دیت کہا اور مرح ہم کہتا گی فقاوی صغری میں ہو وہ طلاقہ ہوتی یا عربی میں تو وہ طالقہ ہوتی یا عربی میں تو وہ طالقہ ہوتی یا در اور وہ منکوحہ ہوتا اس سے وہا کہ کہا دار میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہوتا ہے گا وہ اور وہ منکوحہ ہوتا اس سے وہی کرنے پر کہا جا اور میں ہے کہا گر اور ان کی اس سے وہا کہ کہا وہ اس کے ماتھ عقد کرنے پر کہا جا گا ہوتی ہوتی کہا تھی وہا کہا کہ اگر ترا نکاح کر بے قوطالقہ ہوجائے گی اور اگرا پی منکوحہ یا ایک عورت سے نکاح حلال نہیں ہو کہا کہ اگر ان کی حتمت فائٹ طالق تو طالق تو وہائے گی اور اگرا پی منکوحہ یا ایک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے یوں کہا کہ ان نک حتمت فائٹ طالق تو طالق تو وہائے میا کہا کہا گرائی تو وہائے میا کہا کہا گرائی ہوئی کہا تھی کہا گرائی تو وہ طلاقہ ہوجائے گی اور اگرانی بیوی کوطلاتی وہ کہا ہوئی کہا تھی اور اگرانی بیوی کوطلاتی وہ سے نکاح حمل نہیں ہوگا تھی دور گرائی تو کہا گرائی سے کر کیا تو وہ وطلاقہ تہ ہوگی کہا تھی ان کہا ہے ۔ ۔

كتاب الطلاق

ا اگر کئی نے کہا کہ اگر میں ایسی عورت سے نکاح کروں جس کا شو ہرتھا تو وہ طالقہ ہے پھراپی ہوی کو ایک طلاق ہائندو سے کراس سے نکاح کرایا تو وہ طالقہ نہ ہوگی ہے جنیس ومزید میں ہے اگر کہا کہ اگر میں نے فلاں عورت سے زنا کیا یا اس کو مخاطب کر گے گراس عورت سے زنا کیا تو میری ہر بیوی جس سے میں نکاح کرول وہ طالقہ ہے پھراس عورت سے زنا کیا تو میری ہر بیوی جس سے میں نکاح کر ای تو قطالقہ نہ ہوگی ہے فتح کردی تو وہ تین طلاق سے طالقہ ہے پھر انہوں نے بدول اس کے حکم کے کی عورت سے اس کی تزویج کردی تو طالقہ نہ ہوگی ہے فتح القدر میں ہے اگراپ والدین کہا کہ اگر تم نے میری کسی عورت سے ترویج کردی تو طالقہ نہ ہوگی ہے فتح اللہ ہے تا ہم کہ کہ عورت سے اس کی تزویج کردی تو طالقہ نہ ہوگی ہے فتح القدر میں ہورائی کو میں ہورائی ہورائی کہ بیا کہ بیا

۔ ایک نے کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کیاا ہر تک تو وہ طالقہ ہے پھراس سے ایک مرتبہ نکاح کیاا وروہ طالقہ ہوگئ پھراس سے دوسری ہار نکاح کیا تو طالقہ نہ ہوگی ایک نے اجنبیہ عورت سے کہا کہ جب تک تو میر سے نکاح میں ہے تب تک ہرعورت جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس اجنبیہ سے نکاح کیا پھراس پر دوسری عورت سے نکاح کیا تو اس پر طلاق نہ پڑے گ

یعنی تزوج و بزنے گرفتن دونوں معنی میں آتا ہے اس یباں قرینہ سے عقد ہوگا نہ وطی۔

نسخه اصل میں عبارت موہم ہےاور بیا نتبائے تو جیہ ہے واللہ تعالی اعلم۔

اوراگریوں کہا کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں پھر جب تک تو میر نے نکاح میں ہوتب تک ہر عورت جس سے نکاح کروں طالقہ ہ اور ہاتی مسئد مذکور بحالہ واقع ہوتو دوسری عورت پر طلاق پڑے گی یہ وجیز کردری میں ہے ایک عورت کی مرد کی مطلقہ ہاس مرد نے کہا کہ اگر میں اس عورت سے نکاح کروں تو حلال الہی مجھ پر حرام ہے پھر اس عورت سے نکاح کیا تو اس پر طلاق واقع ہوگی اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیر سے او پر جب تک زندہ ہوں کوئی نکاح کیا تو حلال الہی مجھ پر حرام ہے پھر کہا کہ اگر میں نے تجھ پر کوئی نکاح کیا تو بچھ پر طلاق واجب ہے پھر اس پر ایک عورت سے نکاح کیا تو پہلی قسم کی وجہ سے دونوں عورتوں میں سے ہرایک پر ایک طلاق واقع ہوگی اور دوسری قسم کی وجہ سے دوسری ایک طلاق واقع ہوگی مگر ان میں ہے کی ایک پر واقع ہوگی پس شو ہر کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کی طرف جا ہے پھیرے یہ فتح القدیر میں ہے ایک نے کہا کہ اگر میں نے پانچ برس تک کی عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے پھر پانچویں برس میں ایک عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی ہے جنیس و مزید میں ہے ایک عورت سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو اس سے پہلے تو طالقہ ہے پھر اس سے نکاح کیا تو امام ابو یوسف شے فرمایا کہ طلاق پڑ جائے گی اور

کسی نے بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے جھھ پرکسی عورت سے نکاح کیا تو جس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھر بیوی کوطلاق بائن دے دی گھراس کی عدت میں دوسری عورت ہے نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایک نے کہا کہ اگر میں ہندہ کے بعد زینب ہے نکاح کروں تو دونوں طالقہ ہیں پھر دونوں ہےای طرح نکاح کیایا یوں کہا ہندہ سے زینب کے ساتھ نکاح کروں پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کیایا یوں کہاتھا کہ ہندہ ہے زینب کے اوپر نکاح کروں پھرزینب کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ہندہ ہے نکاح کیا تو ان سب صورتوں میں دونوں پرطلاق پڑ جائے گی اگر دونوں ہے نکاح کرنے میں شرط گی تر تیب ندر تھی بلکہاس کے برخلاف ترتیب ے نکاح کیا تو دونوں میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی ایک نے کہا کہا گرمیں نے زینب ہے قبل ہندہ کے نکاح کیا تو دونوں طالقہ ہیں پھر زینب سے نکاح کیا تو وہ بھی طالقہ ہو جائے گی اور ہندہ کے نکاح تک تو قف نہ ہوگا پھر جب ہندہ سے نکاح کرے تو وہ طالقہ نہ ہوگی اورا گریوں کہا ہو کہا گرمیں نے زینب ہے کچھ پہلے ہندہ سے نکاح کیا تو دونوں طالقہ میں پھرزینب سے نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی جب تک کہاس کے بعد ہی فی الفور ہندہ ہے نکاح <sup>(۱)</sup> نہ کرے کیکن اگر فی الفور ہندہ ہے نکاح کرلیا تو زینب طالقہ ہوگئی اور ہندہ طالقہ نہ ہوگی ایک نے دوسرے کی باندی ہے نکاح کیا پھر باندی ہے کہا کہ اگر تیرا ما لک مرگیا تو تو دوطلاق ہے طالقہ ہے پھراس کا ما لک مرگیااور یہی مراداس کاوارث ہے تو باندی پرطلاق پڑجائے گی اورامام ابویوسف واِمام ابوصنیفہ کے نز دیک اس مرد کے واسطے حلال ند ہوگی جب تک کہ کسی دوسر ہے مرد ہے نکاح کر کے حلالہ نہ کرائے میرکا فی میں ہے متنقی میں امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ سی نے کہا کہ اگر میں ایک عورت کے بعد دوسری عورت ہے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک عورت ہے نکاح کیا پھر اس کے بعد دوعورتوں ہےا یک ہی عقد میں نکاح کیا تو دوسری دونوں میں ہےا یک طالقہ ہوگی اورا ختیا رای کوہوگا کہ جس پر جا ہے واقع کرےاوراگر دوعورتوں ہےا بیک عقد میں نکاح کیا پھرا بیک عورت ہے نکاح کیا تو بھی اخیروانی طالقہ ہوگی ایک نے کہا کہا گر میں دوعورتوں ہےا بکے عقد میں نکاح کروں پھرا یک عورت ہے تو وہ دونوں طالقہ ہیں پھراس نے تین عورتوں ہے نکاح کیا تو ان میں ہے دوطالقہ ہوں گی اوراس کواختیار ہوگا کہ جن دو کے حق میں جاہے بیان کرے پیمحیط سرتھی میں ہے۔

۔ ایک مرد کی تین عورتیں ہیں اس نے ان میں ہے ایک عورت ہے کہا کہا گر میں تجھے طلاق دوں تو دوسری دونوں طالقہ

ا ا مام شافعیؓ وغیرہ نے کہا کہ تک کہنے ہے حلال آلہی تبھی حرام نہیں ہوسکتا پس قول باطل ہےامام ابوصنیفہ ٌوغیرہ نے کہا کہ ہاں کیکن وہ اس کلام کے جرم میں ماخو ذہوگا کہ تتم کا کنارہ اداکر ہےاورتمام کلام متر جم کے مین الہدایہ وَنسیر میں ہے۔ (1) سسمتی کہا گرنہ کیا تو طالقہ نہ ہوگی۔ ہیں پھران میں ہے دوسری مورت ہے بھی یوں کہا کہ پھرتیسری مورت ہے بھی یوں کہا پھراس نے پہلی مورت کوا یک طلاق و ردمیانی و
تو دوسری دونوں پر بھی ایک ایک طلاق پڑیں گیا اور اگر پہلی کوئیس بلکہ درمیانی کوایک طلاق دی تو پہلی پر ایک طلاق اور درمیانی و
تیسری میں ہے ہرایک پر دو دو و طلاق پڑیں گی اور اگر اس نے تیسری کوایک طلاق دی تو تیسری پر تین طلاق اور درمیانی پر دو و طلاق
اور پہلی پر ایک طلاق ہوگی ایک مرد کی چار عور تیس ہیں اس نے ان میں سے ایک عورت ہے کہا کہ اگر میں اس رات تیرے پاس نہ
عوری تو تیموں طلاق ہیں پھراس نے دوسری عورت ہے بھی مشل قول نہ کور کے کہا پھر تیسری ہے مشل اس کے پھر چوتھی ہے مشل اس
کے کہا پھروہ پہلی عورت کے پاس مویا تو اس پر تین طلاق پڑیں گی اور ہا تو ان میں سے ہرایک پر دو طلاق پڑیں گی اور ہاتی دونوں جن کے
ساتھ نہیں رہا ہے ایک پر ایک ایک طلاق پڑے گی اور اگر تین عورتوں پاس کے رہا تو ان میں سے ہرایک پر ایک طلاق پڑے گی اور
جس کے پاس نہیں رہا ہے ایک پر ایک ایک طلاق پڑے گی اور اگر تین عورتوں پاس کے رہا تو ان میں سے ہرایک پر ایک طلاق پڑے گی اور
جس سے میں نے آئ کی رات جماع نہ کیا تو دوسریاں طالقہ ہیں پھر اس نے ان میں سے ایک سے جماع کیا پھر فجر طلوع ہوگی تو
جس سے جماع کیا اس پر تین طلاق واقع ہوں گی اور جن سے جماع نہیں کیا ان میں سے ہرایک پر دو دو طلاق پڑیں گی یہ قاوئ کی میں ہیں۔
جس سے جماع کیا اس پر تین طلاق واقع ہوں گی اور جن سے جماع نہیں کیا ان میں سے ہرایک پر دو دو طلاق پڑیں گی یہ قاوئ کی میں ہے۔

ا اصل میں ہی فالثث طوالق شاید الف لام ہمراد با قیات میں لہذامیں نے اشارہ کردیا۔

مترجم كبتا ب كه شايد بي تظم بطور قضاء ب ندديانت والله تعالى اعلم \_

سے خاہرآ نکدمراداس سے ایک طلاق بائنہ یارجعی ہے در نہ تین طلاق کی صورت میں امام زفر سے اتفاق واجب ہے فاقہم ۔

<sup>(</sup>۱) اسلام ع پھر تمكيں۔

ایک شرطا سے حال میں پائی گئی کہ جب وہ عورت بائے تھی پھرائی عورت سے نکاح کرلیا پھر دوسری شرط پائی گئی تو پہلے نکاح میں جو طلاق اس پر معلق کی تھی وہ وہ اقع ہوجائے گی اورا مام زفر " نے کہا کہ ہیں واقع ہوگی اور عقل کی راہ سے اس مسئلہ کی چارفتمیں ہو سکتی ہیں اول آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک ہیں اول آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک میں نہ ہو گئی جا تھیں تو بھی اتفاق " طلاق واقع ہوگی دوم آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک میں نہ ہو میں نہ پائی جا تھیں تو بھی اتفاقی ہے کہ طالق نہیں ہوگی ہوگی ہوئی جائے اور دوسری اس کی ملک میں نہ ہو تو طلاق واقع " نہ ہوگی چہارم آئکہ اول اس کی ملک میں نہ ہو تو طلاق واقع " نہ ہوگی چہارم آئکہ اول اس کی ملک میں نہ پائی جائے اور دوسری اس کی ملک میں پائی جائے اپس اسی صورت میں نہ وہا ان نہیں ہوگی ہے ہوا کہ ان انہیں ہوگی ہو انہ ہیں اسی صورت میں نہ ہو وہ اختلاف ہے جواویر مذکور ہوا کذا فی النہیں ۔

بیوی ہے کہا کہا گرتو واخل ہوئی اس داراوراس دار میں تو تو طالقہ ہے یا یوں کہا کہتو طالقہ ہےا گرتو داخل ہوئی اس دار میں اور اس دار میں یا یوں کہا کہ اگر تو واخل ہوئی اس دار میں تو تو طالقہ ہےاور اس دار میں تو سب صورتوں میں جب ہی طالقہ ہو گی كه دونوں دار ميں داخل ہوئے قال المتر جم تيسري صورت ميں اگر بزبان عربي كہا كه ان دخلت هذه الداد فانت طالق وهذه الدار تو تھم مذکورمروی ہےاور بنابرتر جمہ مذکور کے کل تامل ہے فلینا مل ای طرح اگر مرد مذکور نے حرف پس کے ساتھ جوعر نی زبان کے حرف فاء کا تر جمہ ہےاور ہندی میں بجائے اس کے پھر لیم لیتے ہیں یوں کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس دار میں پس اس دار میں تو بھی یہی تھم ہے یا یوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں پس اس گھر میں یا یوں کہا کہ اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں تو تو طالقہ ہے اپس اس گھر میں تو بھی یہی حکم ہے اور واؤیا اور کے ساتھ عطف ہونا اور پس کے ساتھ عطف ہونا دونوں بکساں ہیں جب تک دونوں گھروں میں داخل نہ ہوں تب تک طلاق واقع نہ ہو گی لیکن اس قد رفرق ہے کہصورت اول یعنی عطف بوا ؤ ہونے میں دونوں گھروں کے داخل ہونے میں ترتیب کی کچھرعایت نہیں بخلاف دوسری صورت یعنی عطف بحرف پس کے کہ یہاں رعایت ترتیب ہو گی اور وہ یوں کہ دوسرے گھر میں بعد پہلے گھر میں جانے کے جائے اسی طرح اگر عربی زبان میں حرف ثم سے عطف ہوجس کے معنی ما نند پھر کے ہیں لیکن ذراوبر کے بعد ہونا جا ہے چنانچہا گرکہا کہ ان دخلت ھذہ الدار، ثعر ھذہ الدار فانت طالق مع ویگرصور ندگورہ بالا کے تو حکم وہی ہے جوحرف پس کے عطف میں مذکور ہوالیکن اتنا فرق ہے کہ ترتیب سے داخل ہونے کے باو جودحرف ثم میں پیجی ہوئے کہ دوسرے گھر میں پہلے گھر کے داخل ہونے کے کچھ دیر بعد داخل ہوئی ہو یہ بدائع میں ہےمتر جم کہتا ہے کہ ار دو میں حرف پس اور پھر دونوں مستعمل ہیں پس اگر دونوں میں بیفر ق سیجے ہوجائے کہ فاء کا ترجمہ پس ہے اور ثم کا ترجمہ پھر ہے تو حکم بھی ای کے موافق ہوگا اور مترجم کے نز دیک بیفرق سیح ہواللہ اعلمہ وارجع الی المقدمة ۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اِس گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے جبکہ تو اس دوسر ہے گھر میں داخل ہو پھر اس عورت کوطلاق سے بائنہ کر دیا اور اس کی عدت گزرگئی پھروہ پہلے گھر میں داخل ہوئی پھرمرد ندکور نے اسعورت سے نکاح کرلیا پھروہ دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو طالقہ نہ ہوگی کیونکہ پہلے گھر میں داخل ہونا یہاں معتبر ہے ہے اور وہ پایانہ گیا کذا فی التمر تاشی مترجم کہتا ہے کہ دوسری شرط بحرف ظرف قید دخول اول کی ہے اپس دونوں ملک نکاح میں ضرور ہیں تا کہ متصل ہوں اور اول پائی نہ گئی کیونکہ اس وفت بائے تھی تو دوسری لغوہوئی اور بیہ ثال

<sup>(</sup>۱) لیعنی مع امام زفر"۔

در حقیقت تعیق بشر طمقید بشر ط دیگر ہے فاقہم ۔ ایک نے اپنی دوعورتوں سے کہا کہا گرتم دونوں اس گھر میں داخل ہوئی تو دونوں طالقہ ہوتو جب تک دونوں اس گھر میں داخل نہ ہو جا <sup>ئ</sup>یں تب تک ان میں سے کوئی ایک طالقہ نہ ہوگی اگر چہوہ داخل ہوگئی ہو یہ محیط شرحتی میں ہے۔

ا یک نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہا گرتم ان دونوں گروں میں داخل ہوتو تم طالقہ ہو پھران میں ہےا یک عورت ایک گھر میں اور دوسری عورت دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو استحسا نا دونوں میں ہے ہرا یک طالقہ ہو جائے گی اسی طرح اگر دونوں ہے کہا کہا گرتم دونوں اس مان میں اوراس مکان دیگر میں داخل ہوتو دونوں طالقہ ہو پھرا یک عورت ایک مگان اور دوسری عورت دوسرے م کان میں داخل ہوئی تو بھی استحسا نادونوں طالقہ ہو جا 'میں گی اورا گریوں کہا کہا گرتم دونوں اس مکان میں داخل ہواورتم دونوں اس مکان دیگر میں داخل ہوتو تم دونوں طالقہ ہوتو الیی صورت میں قیاساً واستحسا نا دونوں دلیل ہے بیچکم ہے کہ جب تک دونوں اس مکان میں اور دونوں اس مکان دیگر میں داخل نہ ہوں تب تک ان میں ہے کوئی طالقہ نہ ہوگی بیمجیط میں ہے اگر اپنی دوعورتوں ہے کہا کہا گرتم نے بیگرد ہ روٹی کھائی تو دونوں طالقہ ہوتو جب تک دونوں نہ کھا ئیں تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اورا گر دونوں میں ہے ا یک نے بہنست دوسری کے زیادہ کھائی ہوتب بھی دونوں طالقہ ہو جا ئیں گی کیونکہ شرط مطلقاً پیھی کہ ہرایک اس میں ہےتھوڑی کھائے حتی کیدا گرا لیگ نے دونوں میں سےاس روٹی میں سےاس قدر کھایا جس پر اس روٹی کے تھوڑ نے نکڑ ہے ہونے کا اطلاق نہیں ہوسکتا مثلاً کوئی کرچ گریڑی تھی وہ منہ میں ڈال لی تو اس<sup>ا</sup>ے ، ونو ب میں ہے کسی پرطلاق نہ پڑے گی بیہذ خیر ہ میں ہےا یک نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہا گرتم اس گھر میں داخل ہو ئیں یاتم نے نلال شخص ہے کلام کیایاتم نے بیے کپڑا پہنایاتم اس جانور پرسوار ہو نیں یاتم نے اس طعام میں سے کھایا یاتم نے اس پینے کی چیز میں سے پیاتو تم طالقہ ہوتو جب تک دونوں کی طرف سے پیغل نہ پایا جائے تب تک کسی پرطلاق نہ پڑے گی بیتا تارخانیہ میں ہے اگر بیوی ہے کہا کہا گرتو اس گھر میں داخل ہوئی اوراس میں ہے نگلی تو تو طالقہ ہے پھراس عورْت کوز بردی کوئی شخص لا دکراس گھر میں لے گیا پھروہاس میں نے لگی اور پھراس گھر میں داخل ہوئی تو طالقہ ہوجائے گی ای طرح اگرعورت ہے کہا کہا گرتو نے وضو کیااورنماز پڑھی تو تو طالقہ ہے پھراس نے نماز پڑھی کیونکہ وضو ہے تھی پھر وضو کیا تو طالقہ ہو جائے گی اور یہی حکم مبیٹھنے واٹھنے اور روز ہ ر کھنے اور افطار مجمر نے وغیرہ اس کے مانندا فعال میں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے عورت ہے کہا کہا گرتو نے سوت کا تا اور اس کو بناتو تو طالقہ ہے پھر اس نے دوسری عورت کا سوت کا تا ہوا بنا پھر اس نے خودسوت کا تا مگراس کونہیں بناتو طالقہ نہ ہوگی جب تک کہ خود سوت کا ت کراس ہے کپڑان ہے بیدذ خیرہ میں ہےا یک نے بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہےاور بیر بات مکر را یک ہی گھر کے ساتھ کہی ہے پھرعور ت اس گھر میں ایک بار داخل ہوئی تو استحسا ناطالقہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے کہا کہ اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے تو طلاق کا تعلق بشر ط دوم ہوگا اور شرطاول لغو ہے ای طرح کیا گر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے جھے سے نکاح کیا اگر میں نے جھے سے نکاح کیا تو شرط اول معتبر ہے اور دوم شرط لغو ہے اور اگر اس نے جزا ،کو دونوں شرطوں کے بچے میں کر دیا مثلاً کہا کہ اگر میں نے جھے سے نکاح کیا

لے وہ کھانے والی اس روٹی سے نہ کھلائے گی پس دونوں ۔۔۔۔۔

افطارے مرادروزہ ندر کھنامٹلاً تواگرروزہ ندر کھے تو تھے طلاق ہے۔

یعنی مَمررشرط میں جو جزا ہے کمحق ہے وہ معتبر ہے اور جس کی جزا ہمخذوف ہے وہ لغو ہے۔

كتاب الطلاق

تو تو طالقہ ہے آگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو اول ہے انعقادتتم ہوگا اور دوم لغو ہے اگر یوں کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہےا گر تجھ سے نکاح کروں توقتم کا انعقا دبشر ط دوم ہوگا اور اول لغو ہے بیمحیط سزحسی میں ہےا گرشر ط کو بحرف عطف مکرر کیا مثلاً کہا کہا گرمیں نے جھے سے نکاح کیااورا گرمیں نے جھے سے نکاح کیاتو تو طالقہ ہے یا کہا کہا گرمیں نے جھے سے نکاح کیابس اگر میں نے تجھ سے نکاح کیایا جب میں نے تجھ سے نکاح کیایا ہرگاہ کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا تو حکم یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ اس ہے دومر تبہ نکاح نہ کرے اور اگر جزا ، کومقدم کیا ہومثلا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے تجھے ہے نکاح کیا اور اگر میں نے تجھ ے نکاح کیا تو بیا یک ہی مرتبہ نکاح کرنے پر ہوگا اورا گر درمیان میں لایا مثلاً کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے اور اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو ایسی صورت میں دونوں دفعہ ہر بار کے نکاح پر طلاق واقع ہوگی بیہ بدائع میں ہےاگر یوں کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے جھے سے نکاح کیا پس اگر میں نے جھے سے نکاح کیایا جزاء کووسط میں لایابایں طور کہ اگر میں نے جھھ سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے پس اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ اس سے دومر تبہ نکاح نہ کرے قال المتر جم عربی زبان میں اگر کہا کی<sub>ہ</sub>انت طالق ان تزوجتك فان تزوجتك یا جزاء کووسط میں لایا تو حکم مذکور سیج ہے کیونکہ فا ،تعقیب ع<sub>ب</sub>ر دلالت کرتی ہےاوراس کاتحقق دونوں چیزوں میں ہوگا پس شرط دوم کواعا دہ شرط اول قرار دیناممکن نہ ہوگا اور رہاار دو میں پس ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہونا اقر ب واشبہ ہے کیونکہ اہل زبان کے نز دیک شرط دوم لغو ہے لیکن بنظر صحیح کلام اگر مخدوف مانا جائے تو تھم زبان عربی سے اتفاق ہو گا پس فتویٰ کے وقت تامل ضرور ہے فاقہم والتداعلم اگر زبان عربی میں بحرف ثم لا یا مثلاً کہا کہ انت طالق ان تزوجتك ثعر ان تزوجتك توطالقہ ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا پھرا گرتجھ سے نکاح کیا تو پہلے تزو تی پرطلاق وا قع ہوگی اگر یوں کہا کہ ان تزوجتك ثدر ان تزوجتك فانت طالق اگر میں نے تجھ سے نكاح كيا پھرا گر میں نے تجھ سے نكاح كيا تو تو طالقہ ہےتو اخیرہ پرفتم منعقد ہوگی اس لئے کہ حرف ثم برائے فصل ہے پس شرط دیگر اس کے جزائے منفصل ہوئی پیشرت جامع کبیر حمیری میں ہے۔ایک نے کہا کہ تو طالقہ ہےا گر تو نے کھایا اورا گر تو نے پیایا یوں کہاا گر تو نے کھایا تو تو طالقہ ہے اورا گریا تو دونوں فعل میں ہے جوکوئی پایا جائے گا طلاق واقع ہوجائے گی اورتشم باقی نہر ہے گی ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا پنے کھانے اور ا پنے پینے میں تو بھی یہی حکم ہے قال المتر جم عربی زبان یعنی انت طلاق نبی اکلك و نبی شدبك اور فارس زبان تو طالقه بستی درخور دنت و درنوشیدنت \_سب مکساں ہیں فاقہم \_اگریوں کہا کہا گراتو نے کھایا تو تو طالقہ ہےاورا گرتو نے پیاتو طالقہ بدیں تطلیقہ <sup>عم</sup>ے تو شیخ نے فر مایا کہ طلاق واحد معلق بہر واحداز فعل ہوگی یعنی اگر کھائے یا پئے ایک ہی طلاق پڑے گی اورا گربدیں تطلیقہ کا لفظ نہ کہا ہوتو ہرا کی فعل ہے ملیحد ہ ایک ایک طلاق پڑے گی حتیٰ کہ دونو ں فعل ہے دوطلاق واقع ہوں گی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے کھایا اورا گرتو نے پیاتو تو طالقہ ہےتو جب تک دونوں فعل نہ کرے تب تک طالقہ نہ ہوگی اِی طرح اگر بجائے تو نے کے میں نے ہوتو بھی یہی تھکم ہے اگر کہا کہا گرمیں اس دارمیں داخل ہوا تو تو طالقہ ہے اگر میں نے فلاں شخص سے کلام کیا تو کلام کرناو ومعتبر ہوگا جو دار مذکور میں داخل ہونے کے بعد ہو بیعتا ہیہ میں ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں اس گھر میں داخل ہوا اور اگر میں اس گھر میں داخل ہوا یا جزا ،کو درمیان میں کر دیا اور کہا کہ اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو طالقہ ہے اور اگر میں <sup>(۱)</sup> اس دوسرے گھر میں داخل ہوا تو ان دونوں

ل تکرار بخ ف تعقیب پیجھے مترتب ہونا۔

س بدی تطلیقہ یعنی ای طلاق ہے جواول مذکور ہوئی تو بیدونوں میں ایک ہی رہی بخلاف اس کے جب بیلفظ نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔

گھروں میں ہے کئی میں داخل ہووہ طالقہ ہوجائے گی اورتشم باطل ہوجائے گی اگراس نے جزاءکوموخر کر دیا اور کہا کہا <sup>گ</sup>ر میں اس گھر میں داخل ہوااورا گرمیں اس دوسر ہے گھر میں داخل ہواتو تو طالقہ ہےتو جب تک دونوں گھروں میں داخل نہ ہوتب تک طالقہ نہ ہوگی بیفآویٰ کرخیؓ میں ہے۔

قال المترجم هذا على اصل ان تقديم الشرط و تاخيرها يوثر في اختلاف الحِكم في المتكلم فتذكر- بيوي(١) ے کہا کہ اگر میں نے فلاں شخص سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے اور پیجی اس سے کہا کہ اگر میں نے کسی انسان سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس نے فلاں صحف مذکور ہے بات کی تو دوطلاق سے طالقہ ہو جائے گی اوراگرا پنی عورت کے حق میں کہا کہ اگر میں فیلاں عورت ے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پھر یوں قتم کھائی کہ ہرعورت جس ہے میں نکاح کروں تو وہ<sup>(۲)</sup> طالقہ ہے پھر فلاں <sup>(۳)</sup> مذکورہ ہے نکاح کیا تو موجودہ بیوی دوطلاق ہے طالقہ ہوجائے گی بیمجیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ میری بیوی طالقہ ہےا گر میں فلال گھر میں جاؤں اور میراغلام آزاد ہے اور مجھ پر پیدل حج یاعمر ہوا جب ہے اگر میں فلاں شخص سے بات کروں تو حکم یہ ہے کہ بیوی پرطلاق پڑنا ب تو فلاں گھر میں داخل ہونے پر ہےاورغلام کا آزاد ہونا اور پیدل خانہ کعبہ کو جانا فلال <sup>(۲) شخ</sup>ص سے بات کرنے پر معلق ہے سے تا تارخانیہ میں ہے فتاویٰ میں ہے کہاگر بیوی ہے کہا کہا گرتو نے مجھے چھوڑا کہ میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں پس میں نے تیرے لئے زیور نہ خریدا تو نو طالقہ ہے پھرعورت مذکورہ نے اس کواسینے گھر میں آنے دیا پھراس نےعورت کے لئے زیور فی الفور نہ خریدا تو امام ابو پوسٹ وامام محمدؓ کے درمیان اختلاف ہے کہ فی الفور طلاق پڑ جائے گی یا آخر عمر تک انتظار ہو گا اور مختاریہ ہے کہ بالفعل حانث (۵) ہوگا شیخ نے کہا کہ ای جنس کا ایک واقع ہوا تھا جس کی صورت پیھی کہ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے ا پی گائے بیچی پس میں نے اس کونل نہ کیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے گائے جیج ڈالی پھرمرد مذکور نے فی الفور اس کونل نہ کیا علمائے ز مانہ نے فتویٰ دیا کہ عورت طالقہ نہ ہوگی قال المتر جم افتوا علی خلاف المختار فافھر۔ زیاوات میں ہے کہ ایک نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہےا گرمیں فلاں شخص کوآگاہ نہ کروں اس فغل ہے جوتو نے کیا ہے تا کہ جھے کو مارے پس اس نے فلاں شخص کوخبر دے دی مگراس نے اس کونہیں مارا توقتم کھانے والاقتم میں سچا ہو گیااور بیتم فقط خبر دینے پر ہوگی پیرخلا صدمیں ہے بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس کو چہ میں واخل ہوئی پھروہ عورت اس کو چہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں حصت کی راہ سے گئی اور اس کو چہ میں نہیں نگلی تو طلاق واقع نہ ہوگی ایک نے اپنی ہیوی کے بھائی ہے کہا کہ اگرتو میرے گھر میں داخل نہ ہوا جیساتو کیا کرتا تھا تو میری بیوی طالقہ ہے تو دیکھا جائے کہا گر دونوں میں گفتگوا کی ہور ہی تھی کہ جود لالت کرتی ہے کہ فی الفور داخل ہونامقصو دہے تو فی الفور داخل ہونے پر رکھا جائے گا کیونکہ دلالت الحال مو جب تقیید ہوئی ورنہ تتم آید<sup>(۱)</sup> پر ہوٹی اور تتم ہے پہلے جس طرح اس کے آنے جانے کی

ا۔ قال فی الاصل نہ بحث تو تر جمہ موافق ہے ہاںا گر لا بحث ہوتو تر جمہ یہ کہ اور مختار یہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا یعنی فی الفور طلاق نہ پڑے گی قال المتر جم اول ہے چیح نظر آتا ہے اس واسطے کہ فاء کچھتا خیر پر دلیل نہیں ہے ہاں عرف کی راہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فی الفور کو مقتضی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی بیوی موجوده۔

<sup>(</sup>۲) مترجم كهتا ب كه بياس اصل يركه شرط كي تقديم وتا خير عظم مين اختلاف موتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لعنی بیوی موجوده۔

<sup>(</sup>۷) يعنی وجوب۔

 <sup>(</sup>۵) يعنى طلاق پر جائے گی۔ (۲) يعنى فى الفور كى ضدير ہوگی۔

عادت <sup>(۱) ع</sup>قی ای پرقتم واقع ہو گی حتیٰ کہ اگر عادت ندکور کی موافقت ہے ایک مرتبہ بھی اس کے سالے نے انکار کیا توقتم ٹوٹ جائے گی یعنی بیوی پرطلاق پڑجائے گی بینجز اینۃ انمفتین میں ہے۔

ایک نے گہا کہ اگر میں آج کے روزان دونوں گھروں میں نہ گیا تو میری ہوی طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں نے فلا سفخص کو

آج کے دن دوکوڑے نہ مارے تو میری ہوی طالقہ ہے چھروہ دونوں گھروں میں سے ایک ہی میں داخل ہوا یا ایک ہی کوڑا مارااور
دوسرے گھر میں نہ گیا یا دوسرا کوڑا نہ مارا یہاں تک کہ دن گزرگیا توقعم ٹوٹ جائے گی اور طلاق پڑجائے گی اس واسطے کوشم پوری
ہونے کی شرط یقی کہ دونوں گھروں میں داخل ہونا یا دونوں کوڑے مارنا پایا جائے اوروہ پائی نہ گئی پس جب پورے ہونے کی شرط نہ
ہوئی تو جانت ہونا ضرور ہوااسی طرح اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز فلاں وفلاں سے کلام نہ کیا تو میرا فلام آزاد ہے چھرفقط ایک
سے کلام کیا اور دن گزرگیا توقعم میں جانت ہوگیا پس قاعدہ یہ قرار پایا کہ جب دو کل میں عدم نفتو ہوتو قتم میں ہی ہونے کے واسطے دونوں کا کھا ظاخرور ہوگا اور جب شرط البرنہ پائی جائے تو جانت ہونا متعین ہوگا اگر کہا کہ اگر میں آج کی رات شہر
میں نہ گیا اور فلاں سے ملا قات نہ کی تو میری ہوی پر طلاق ہے پھر شہر میں گیا مگر فلاں نہ کور سے ملا قات نہ ہوئی وہ اپنے گھر پر نہ تھا کہا سے نہ ملا یہاں تک کہ جب ہوگی کہا اگر قسم کے وقت جانتا تھا کہوہ اپنے مکان پڑئیں ہے توقعم میں جانت ہوجائے گا اوراگر کہا اس سے نہ ملا یہاں تک کہ جب ہوگی کہی اگر قسم کے وقت جانتا تھا کہوہ اپنے مکان پڑئیں ہے توقعم میں جانت ہوجائے گا اوراگر اس کے دقت بینہ جانتا تھا توقع میں جانت نہ ہوگا گیا اوراگر ہے۔

مسئلہ متقدمہ کے قیاس پر یہاں بھی حانت ہونا چاہے بوجہ معنی ندگورہ بالا کے لہذا فتو کی کے وقت تامل کرنا ضروری ہے قد وری میں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر کی نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی اور تو نے بجے فلاں کپڑا ند یا تو تو طالقہ ہے پھر کپڑا دیے ہے پہلے وہ عورت اس گھر میں چلی گئی تو طالقہ ہوجائے گی خواہ اس کے بعد کپڑا اس کو دے یا نہ دے اور اگر کپڑا دیے کے بعد گھر میں گئی ہوتو طالقہ نہ ہوگی کیونکہ ایسے محاورہ میں لفظ اور یاوا کو اسطے حال کے ہوتا ہے جیسے کو بی میں ان دخلت الدار وانت را کبته یعنی اگر تو گھر میں گئی در حالیہ تو سوارہ ہے گئی نے بیوی ہے گر بی میں کہا کہ ان لھر تعطیف ھذا الثواب و دخلت الدار وانت را کبته یعنی اگر تو گھر میں گئی در حالیہ تو سوارہ ہے گئی نے بیوی ہے گر بی میں کہا کہ ان لھر تعطیف ھذا الثواب و دخلت الدار فانت طالقہ یعنی اگر تو نے بیے گئر انہ دینا جب ہی حقق ہوگا کہ دونوں میں ہے کوئی مرجائے یا یہ کپڑا الثوب ہو جائے گھر میں چلی گئی تو تو طالقہ ہو تو الدی ہونا اور وہ گھر میں گئی ہوتو دونوں با تیں جمتع ہوں گی لیس طالقہ ہو جائے گی اگر تو نے جھے یہ کپڑا انہ دینا اور وہ گھر میں گئی ہوتو دونوں با تیں جمتع ہوں گی لیس طالقہ ہو جائے گی کیونکہ عرف میں گئی ہوتو دونوں باتیں جمتا ہو طالقہ ہو تا ہو کہ کہ اگر میں نے باندی خرید نی جائی اور اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے باندی خرید نی جائی اور وہ میں تھی ہو کہا کہ اگر میں نے باندی خرید نی چاہی اور اپنی بیوی ہو کہا کہ اگر میں نے باندی خرید نی چاہی اور اپنی بیوی ہو کہا کہ اگر میں نے باندی خرید نی چاہی اور میں میں غیرت آئی تو طالقہ ہو گئی تو طالق واقع نہ ہوگی اور بی تھم اس خوال ہیں ایک میں غیرت آئی تو طالق واقع نہ ہوگی اور بی تھم اس خوال میں نے ہو تو تو سے بھر اس کی خورت کی طولاق واقع نہ ہوگی اور اگر خرید نے سائیکہ نہ کہ دونوں میں غیرت آئی تو طالقہ ہوگی ہواور اگر خورت کے دل میں خورت کی طولاق واقع نہ ہوگی اور اگر خورت کے دل میں ایک ہودوں کی طولاق واقع نہ ہوگی اور اگر خورت کے دل میں اس می غیرت آئی تو طالقہ ہوگی اور سو تھم اس خورت کی دونوں کی خورت کی طولاتی واقع نہ ہوگی اور اگر خورت کی دل میں کہر دی کی خورت کی طولاتی واقع نہ ہوگی ہواور اگر خورت کی دل میں کی دورت کی طولاتی واقع کے دونوں کیا کہر دونوں کی خورت کی طولاتی واقع کی دونوں کی کو دونوں ک

عدم یعنی دوجگہ میں اپنا کام یا کس شخص کا کام نہونے پرفتم کھائی ہو۔

<sup>(</sup>۱) لعنیاں کے گھر میں آنے کی۔

غیرت چھائی اوراس نے زبان سے یافعل ہے کچھ ظاہر نہ کیا تو طالقہ نہ ہوگی بیفقاویٰ کبریٰ میں ہےا گراپی بیوی ہے کہا کہا گر تو گھر میں داخل ہوئی ہوتو طالقہ و طالقہ ہے اگر تو نے فلاں سے کلام کیا تو طلاق اول و دوم تو گھر میں داخل ہونے سے متعلق ہے اور آفسیر طلا ق متعلق بشرط دوم یعنی فلاں شخص ہے کلام کرنے ہے متعلق ہے پس اگروہ گھر میں داخل ہوئی تو دوطلاق ہے طالقہ ہوگی اورا گر فقط فلا رصحنص سے کلام کیا تو ایک طلاق سے طالقہ ہوگی پیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اورا گرشر طاکو درمیان میں گر دیا اور کہا کہ تو طالقہ ہےا گر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہےا گر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے اگر تو گھر میں واخل ہوئی تو تو طالقہ ہے یا اس نے شرط کومقدم کیا یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے ۔۔۔ تو جب تک گھر میں داخل نہ ہوتب تک طلاق واقع نہ ہو گی بھر جب گھر میں داخل ہوئی تو بالا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی پیرخلا صہ میں ہے ا یک نے دوسرے سے کہا کہا گرمیں بشر طاستطاعت کل تیرے پاس نہ آیا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر دوسرے روز نہ وہ بیار ہواور نہ سلطان وغیرہ کسی نے اس کورو کا اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس ہے وہ آنے پر قادر نہ ہومگر اس شخص کے پاس نہ گیا توقتم میں حصو ٹا ہو جائے گا بیچکم اس وقت ہے کہ جب اس کی بچھ نیت نہ ہو یا استطاعت ہے مراد ازراہ اسباب ہواورا گر اس نے وہ استطاعت حقیقیہ مراد لی جوقعل کے ساتھ حادث ہوتی ہےاورا ستطاعت کم زراہ قضاوقد رہوتی ہےتو دیانۃ اس کی تصدیق کی جائے گی مگر قضا ہ تصدیق نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ قضاءُ بھی اس کی تصدیق ہوگی بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےا یک نے کہا کہ اگر میں آج کے روز اس گھر سے نہ نکلوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور چندروز تک نکلنے ہے ممنوع ہوا توقتم میں جھوٹا ہوجائے گا اور پیچیخ ہے ایک نے تتم کھائی کہ اس گھر میں نہ رہوں گا پھرو ہ بیڑیاں ڈال کر نگلنے ہے ممنوع ہوا توقشم میں جھوٹا نہ ہوگا پیخز اند انمفتین میں ہا یک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے اس ہانڈی ہے جس کوتو پکائے کچھ کھایا تو تو طالقہ ہے پس اگر آ گ ای عورت نے جلائی ہوتو و ہ پکانے والی ہوگئی خوا ہے چو لہے پریا تنور میں ہانڈی رکھنے کے بعداس نے آگ جلائی ہو یا اس سے پہلے جلائی ہواورخواہ چو لہے پر ہانڈی ای عورت نے رکھی ہو یا کسی دوسری نے رکھی ہواورا گر اس عورت کے سوائے کسی دوسرے نے آگ جلائی تو یہ پکانے والی نہ ہو گی خوا واس عورت کے ہانڈی چڑھانے کے بعد دوسرے نے آگ جلائی ہو یا اس سے پہلے جلائی ہواوراس طرف قدوریؓ نے اشارہ کیا ہے چنانچے فرمایا کہ یکانے والی وہ عورت ہے جوآ گ جلائے نہوہ عورت جو ہانڈی چڑھائے اور پانی ڈالےاورمصالحہ ڈالےاورفقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا کہ اگر اسعورت نے تنور میں ہانڈی رکھی یا چو کھے پر چڑ ھائی تو وہی پکانے والی ہو گی اگر چہآ گ کسی اور نے روثن کر دی ہواورصد رالشہیدؓ نے اپنے واقعات میں کہا کہ ای پر فتویٰ ہے بیرمحیط میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو ہر طعام کوخرا ب کر ڈالتی ہے اگر میں ایک مہینہ تک تیرے پاس طعام لایا تو تو طالقہ ہے پھر سیخص گوشت اس واسطےلا یا کہ پار چہ بنا کرلوگوں کو بھیج دیئے جا 'نیں **توقشم میں جھوٹا نہ ہوگا کیونکہ**ازراہ دلالت اس کی قشم اس طرح طعام اس کے پاس لانے پرواقع ہوئی جو گھر کے کام میں آنے کے واسطے ہو پیظہیر بیمیں ہے فتاویٰ ابواللیٹ میں لکھا ہے کہ ایک نے ا پی عورت سے جماع کرنا چاہا پس اس ہے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ کو گھری میں نہ گئی تو تو طالقہ ہے پھر اس مرد کی شہوت ٹھنڈی ہو جانے کے بعد عورت اس کے ساتھ کو تھری میں گئی تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر شھنڈی ہونے سے پہلے گئی تو طلاق نہ بڑے گ بیمجیط میں ہاورا گرعر بی میں بیوی ہے کہا کہ ان لھ املاك كالمد فانت طالق ثلثالیعنی اگر بما نند در تبشد پدالراء تجھ ہے جماع نہ کروں تو تو طالقہ ہے تو بیکلام جماع میں مبالغہ کرنے پرواقع ہوگا پس اگر جماع میں مبالغہ کیا توقتم میں سچار ہاایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں نے فلاں عورت ہے ہزار ہار جماع نہ کیا تو بیشم تعداد کثیر پرواقع ہوگی اور پورے ہزار ہوناضر و رئیس ہے اور اس میں کوئی مقدار معین نہیں لیکن مشائخ نے فر مایا کہ سر تعداد کثیر ہے بیفنا و کی کبری میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں بچھ کو جماع ہے سر نہیں کہ اور فوط القہ ہے تو شخ نے فر مایا کہ سیر ہوجانا اور کسی طرح نہیں پہچانا جائے گا سوائے اس عورت کے قول کے اور فقیہ ابواللیٹ اور امام حفص بخاری نے فر مایا کہ اگر اس مرد نے اس عورت ہے جماع شروع کیا اور برابر کرتا رہا یہاں تک کہ اس عورت سے جماع شروع کیا اور برابر کرتا رہا یہاں تک کہ اس عورت کو انزال ہوگیا تو اس نے اس عورت کو سیر کردیا ہی وہ طالقہ نہ ہوگی اور فقیہ نے فر مایا کہ ہم اسی کو اختیار کرتے نہیں بیمچھ میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں آج گی رات تیرے ساتھ مع تیری اس قمیص کے نہ سویا تو تو تین طلاق سے طالقہ یہ اور اورعورت نے نشم کھائی کہ اگر میں مع اپنی اس قمیص کے تیرے ساتھ سوئی تو میری با ندی آزاد ہے پھر مرد نے بیوی کی وہ قمیص پہنی اور دونوں ساتھ سوئے تو دونوں سے کوئی قسم میں جھوٹا نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت کی طرف سے تسم میں جھوٹا ہونا اس طرح تھا کہ اس قمیص کے پہنے ہوئے شوہر کے ساتھ اس حال میں سویا کے پہنے ہوئے شوہر کے ساتھ اس حال میں سویا

ل آسوده پیپ بھری ہوئی۔

ع قال المترجم بیجی بدوں قول اس عورت کے ہیں معلوم ہوسکتا ہے اس واسطے کہ منزل عورت کی شناخت اخیار میں مختلف بلکہ پیجے ہے کہ بدوں قول عورت کے معلوم نہیں ہوسکتی۔

کہ مع قمیص تھا بینی خود پہنے تھا ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گر میں کجھے ہے نہ وطی کی مع اس مقدعہ کے تو تو تین طلاق ہے طالقہ ہے پھر یوں کہا گداگر میں نے تبچھ ہے مع اس مقدعہ کے وطی کی تو تو تین طلاق ہے طالقہ ہے تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ اس عورت ہے بغیر اس مقدعہ کے وطی کرے پس جب تک بیہ مقدعہ موجود رہے گا اور دونوں زندہ رہیں گے تب تک قسم میں جھوٹا نہ ہوگا پھر اگر ان میں ہے کوئی مرگیا یا مقدعہ تلف ہوگیا تو وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو جائے گا بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

ا یک نے قتم کھائی کہا گرمیں نے جھے ہے اس نیز ہ کی نوک پر وطی نہ کی تو تو طالقہ ہےتو اس کا حیلہ بیر کہ چھت میں سوراخ کر کے اس میں سے نیز ہ کی نوک نکالے اور حجت پر جا کرعورت ہے اس نوک پر وطی کرے اگر عورت ہے کہا کہ اگر میں نے دو پہر کو پچ پازار میں تجھ سے وطی نہ کی تو تو طالقہ ہے تو اس میں حیلہ بیہ ہے کہ عورت کوعماری میں بٹھلا کر بازار لے جائے اورخو دعماری کے اندر تھس کراس سے وطی کرے بیوی سے عربی میں کہا کہ ان بت اللیلة الافی حجری فانت طالق یعنی اگر تو نے رات گزاری سوائے اس صورت کے کہ میری گود میں ہوتو تو طالقہ ہے پھرعورت اس کے بچھونے پرسوئی بدوں اس کے کہ حقیقۃ اس نے گود میں لیا ہوتو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس نے فاری میں کہا کہ الا در کنارمن اور باقی مسئلہ بحال خود رہاتو طلاق پڑنا واجب ہے کذا فی المحیط مترجم کہتا ہے کہ اردو میں بھی گود میں کہنے کی صورت میں طلاق پڑنا واجب ہے اور اگر بغل میں کہا ہوتو طلاق نہ ہوناصیح ہے فافہم ۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو اپنی اس باندی کے ساتھ سویا ہے اور شوہر نے کہا کہ اگر میں اس باندی کے ساتھ سویا تو تو تین طلاق سے طالقہ ہے پس بیوی نے کہا کہ اگر تیری اس قتم میں کچھ کچھ معنی ہوں تو میں طالقہ ہوں پس شو ہرنے کہا کہ ہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر شو ہرنے کچھاورمعنی مرادنہیں رکھے سوائے ان کے جوزبان سے بولا جاتا ہے تو بیوی طالقہ نہ ہوگی ورنہ طالقہ کہوجائے گی یہ فناویٰ کبریٰ میں ہےایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے وطی کی مادامیکہ تو میرے ساتھ ہی تو تو تین طلاق ہے طالقہ ہے پھر پشیمان ہوکر حیلہ ڈھونڈ ھاتو امام محمدؓ نے فر مایا کہ حیلہ یہ ہے کہ اس کوا یک طلاق بائندد ہے کراس وقت اس ہے پھر نکاح کر لے پھراس ہے وطی کرے تو حانث نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ زیدنے اپنے پڑوی خالدے کہا کہ کل گز ری رات میں میری بیوی تیرے پاس تھی اپس خالد نے کہا کہ اگر تیری بیوی اس گزری رات میں میرے پاس ہوتو میری بیوی طالقہ ہے پھر سکوت کر کے کہااور یا کوئی عورت ہو پھر ظاہر ہوا کہاس کے پاس دوسری عورت تھی تو چٹخ نصیرٌ نے فر مایا کہ وہشم میں حانث ہو گا اوراس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور محمد بن سلمیہ نے فر مایا کہ جانث نہ ہوگا ہے اختلاف اس قاعدہ پر ہے کہ شم کھانے والے نے جب قشم معقو د کے ساتھ کوئی شرط لاحق کی پس اگرا لیی شرط ہو کہ جس میں قتم کھانے والے کا نفع ہے تو بالا جماع وہ شرط اس قتم معقودہ ہے لاحق نہ ہوگی اورا گرایی شرط ہو کہاس میں قتم کھانے والے پرضرر ہے تو اس میں بیا ختلاف مذکور ہے پس جو پینچ نصیرٌنے کہا ہے وہ امام ابو حنیفہٌ کے قول سے اقر ب ہے کیونکہ امام اعظمیؓ کے نز دیک جوعقو دہیج کہتمام ہو گئے ان کے ساتھ شرط فاسد ملحق ہو جاتی ہے اور مختار اس مقام پرمجر بن سلمہ کا قول ہے اور اسی پرفتو کا ہے کیونکہ سکتہ پر جانے سے جزاء متعلق بادل نہیں ہوتی ہے پس دوم سے متعلق ہونا اولی ہاور شیخ نے کہا کہ میرے ماموں امام ظہیرالدینؓ فتو کی بقول محمہ بن سلمہؓ دیتے تھے بیہ خلاصہ میں ہے ایک نے عربی میں کہا کہ ان غسلت ثیابی فانت طالق یعنی اگرتو نے میرے کپڑوں کو دھویا تو تو طالقہ بیاپس عورت نے اس کی آستین و دامن کو دھویا تو طالقہ <sup>تا</sup>نہ

کیونکہ اب صریح ہوا کہ اگر اس میں پچھ دوسرے معنی ہوں تو تو طالقہ ہے۔

ی طالقہ نہ ہوگی مترجم کہتا ہے کہ ہماری زبان میں طلاق پڑجائے گٹا ہاں اگریوں کہے کہ اگر تونے میرے جامہالے لباس گھوئے تو البتہ خالی آستین و دامن سے پنہیں کہاجا تا کہ اس نے ہارلباس دھوئے ہیں۔

ایک عربی نے میں یوں قسم کھائی کہ ان غسلت امر أته ثیابه فھی طالق یعنی اگر میری بیوی نے میرے کیڑے دھوئے تو وہ طالقہ ہے پھرعورت نے اس کالفافہ دھویا تو مشاکئے نے فر مایا کہ وہ حانث نہ ہوگا الا آ نکہ ثیاب کے لفظ ہے اس کی بیبھی نیت ہوا یک نے اپنی بوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیرے واسطے پانی خریدا تو تو طالقہ ہے پھرا یک سے کوایک درہم دیا کہ منکے میں پانی ڈال دیتو اس میں کلام ہے کہ وہ قسم میں جھوٹا ہوایا نہیں تو بعض نے فر مایا کہ سے کو درہم دیتے وقت اگر کوزوں میں پانی ہوتو حانث ہوگا اورا گرنہ ہوتو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جب درہم دیتے وقت کوزوں میں پانی ہوتو وہ پانی خرید نے والا ہوجائے گا اورا گرنہ ہوتو وہ اجارہ پر لینے والا ہوگا سے کہ جب درہم دیتے وقت کوزوں میں پانی ہوتو وہ پانی خرید نے والا ہوجائے گا اورا گرنہ ہوتو وہ اجارہ پر لینے والا ہوگا سے کہ جب درہم دیتے وقت کوزوں میں پانی ہوتو وہ پانی خرید نے والا ہوجائے گا اورا گرنہ ہوتو وہ اجارہ پر لینے والا ہوگا سے کہ جب درہم دیتے وقت کوزوں میں پانی ہوتو وہ پانی خرید نے والا ہوجائے گا اورا گرنہ ہوتو وہ اجارہ پر لینے والا ہوگا سے کہ جب درہم دیتے وقت کوزوں میں پانی ہوتو وہ پانی خرید نے والا ہوجائے گا اورا گرنہ ہوتو وہ اجارہ پر لینے والا ہوگا ہوگا ہوگا ہے۔

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنی ہوائی ہے میرا شکوہ کیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت کا بھائی آیا اورعورت کے سامنے ایک ہے عقل بچے تھا لی بی ہوں ہے کہا کہ اے بچے میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے یہاں تک کہ اس کا بھائی من لے تو اس عورت پر طاق اس عورت نے طفل فہ کر ہ کو مخاطب کیا ہے اپنی ہوں کیا تو نہیں کیا ایک نے اپنی ہوں ہے کہا کہ اگر تو چپ ندرہی تو تو طالقہ ہے وہ بولی کہ میں نہیں چپتی پھر خاموش رہی تو طالقہ ہے وہ بولی کہ میں نہیں چپتی پھر خاموش رہی تو طالقہ واقع نہیں ہوگی کیا تو نہیں دیکھا کہ اگر کہ نے اپنی ہوں نے اپنی ہوں کے اپنی ہوں کے اپنی ہوں کے اپنی ہوں کہا کہ اگر تو آواز ہے بڑ بڑائے جائے تو تو طالقہ ہے وہ بولی کہ میں تو زور ہے بڑ بڑاؤں گی حالانکہ وہ خاموش ہے تو طلا تی نہیں پڑتی ہے اور عورت کا یہ کہنا کہ میں تو زور ہے بڑ بڑاؤں گی پھی نہیں ہے جبکہ وہ خاموش ہے اس طرح اگر عورت نے کی شخص معین کے بارہ میں بچھی کا ذکر نہ کہ دب تو نے بچھ سے فلال شخص کو ذکر ہے منع کیا تو میں فلال شخص کا ذکر نہ کروں گی تو وہ اس خص کے ذکر ہے منع کیا تو میں فلال شخص کا ذکر نہ کروں فلال شخص کے ذکر ہے منع کیا تو میں فلال شخص کے ذکر ہے کہا کہ اگر تو خالا تی بوگا اور طلا تی نہ بڑ ہے گی کیونکہ اس قدر ذکر قسم ہے ستنی ہے اور اگر عورت نے کہا کہ اگر تو فیا تو میں فلال شخص کے ذکر ہے کہا کہ اگر تو فیا تو میں صانت نہ ہوگا اور طلا تی نہ بڑ ہے گی بیونلا ہی میں اس کا ذکر کر چی تو ایک صورت میں صانت ہوگا اور طلا تی نہ بڑ ہے گی بیونلا صد میں ہے۔

. نآویٰ میں لکھا ہے کہ شیخ ابوالقاسمؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپ شوہر ہے کہا کہ مجھے بھو کے تیرے ساتھ رہنے کی طافت نہیں ہے وہ بولا کہ اگر تو میرے گھر میں بھو کی رہی تو تو طالقہ ہے تو شیخ نے فرمایا کہ سوائے روز ہ کے اگروہ عورت اس

ل ليشخى چادر ياغلاف \_

ا و کوزوں اقول ہمارے عرف کے موافق شک کہنا جا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تقی مشک بھرے پھرتے ہیں۔

ع جنوں میں مثلاً کہا کہ الف ع اورم و پھراس کوملا کرنہیں کہا۔ .

کے گھر میں ایسی (الکہیں رہی تو طالقہ نہ ہو گی ہیمجیط میں ہے ایک نے اپنی بیوی کوخلع دے دیا پھرعدت میں اسعورت ہے کہا کہ اگر تو ہی میری ہوی ہے تو تین طلاق سے طالقہ ہے اور اس کلام سے طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہ ہو گی کیونکہ علی الطلاق و واس کی بیوی نبیں ہے بیتا تارخانیہ میں ہے فتاوی ابواللیث میں ہے کہ ایک نے اپنی بیوی سے فارسی میں کہ اگر کو فرداز ن من باشی پس تو طالقہ طلاق ہستی پھر دوسرے دن کی فجر طلوع ہونے کے بعداس عورت کو خلع دے دیا تو شیخ نے فر مایا کہ اگر شو ہر کی مراد پہلے کلام سے بیٹھی کہ دوسرے روز کے کئی جزو میں بھی بیٹورت اس کی بیوی نہ ہوگی تو فجر طلوع ہونے تک ضلع میں تا خبر کرنے ے وہ عورت تین طلاق سے طالقہ ہو جائے گی اورا گراس کی کچھنیت نکھی تو دوسرے روزغروب آفتاب سے پہلے اس کوخلع وے دیا پھرآ فتاب ڈو بنے سے پہلے اس سے نکاح کرلیا توقتم کی وجہ ہے تین طلاق سے طالقہ ہوجائے گی اورا گرآ فتاب ڈو بنے سے پہلے ضلع دے دیا پھرآئندہ روزیعنیٰ پرسوں یااس کے بعداس سے نکاح کرلیا توقتم مذکور کی وجہ سے طالقہ نہ ہوگی بیمحیط میں ہےا یک مرد نے قشم کھائی کہانی بیوی کوطلاق نہ دے گا پھر کسی شخص نے اس مر د کی طرف سے بدوں اس کے حکم آگا ہی کے اس کی بیوی کوخلع دے دیا پھراس مر د کوخبر پینچی اوراس نے اجازت و ہے دی پس اگر زبان سے اجازت دی مثلا یوں کہا کہ میں نے اجازت و ہے دی توقتم میں جھوٹا ہو گیا اور اگر کسی فعل ہےا جازت دی اور زبان ہے بچھ نہ کہا مثلاً خلع کے عوض کا مال لے لیا تو حانث نہ ہو گا اور طلاق پڑا جائے گی ہے جنیس ومزید میں ہےا یک نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرمیں نے تجھ سے کہا کہتو طالقہ ہے تو تو طالقہ ہے پھراس عورت ہے کہا کہ میں نے تخصے طلاق دے دی تو قضاءً اس پر دوسری طلاق پڑے گی اوراگر اس نے اسی قول سے طلاق کی نیت کی ہوتو از راہ دیا نت اس کی تصدیق ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہےرات میں بزبان فاری کہا کہا گرتر امشب دارم تو ۔ طلاق ہتی یعنی اگر میں تخفیے آج کی رات رکھوں تو تو تین طلاق والی ہے پھراسی رات میں اس گوا یک طلاق بائن دے دی پھر رات گزرگنی پھراس ہے جدید نکاح کرلیا تو اب طالقہ نہ ہوگی ای طرح اگر کہا کہا گرتر آئی مروز وارم تو طالقہ ہتی پھراس دن اس کو طلاق ہائن دے دی تو صورت مسئلہ میں بیچکم ہوگا ہے جنیس ومزید میں ہے قلت فی الاصل جز امروز ہ آ ہو فیہ نظر ایک مرد کے یاس اس ے شہرے عالموں میں ہے ایک فقیر کا ذکر کیا گیا ہی اس نے کہا کہ اگروہ شخص فقیہ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے ہی اگر فقیہ ہے اس کی مرادوہ ہوجس کولوگ اپنے عرف میں فقیہ کہتے ہیں یا کچھ نیت نہ کی تو طلاق واقع ہو<sup>سی</sup> گی اورا گراس نے حقیقی فقیہ مرادلیا تو بھی قضاءً یمی <sup>(۳)</sup> تھم ہےاور دیانۂ نعنی فیما بینہ و بین اللہ تعالی طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ فقیہ نہیں ہے کیونکہ شیخ حسنؑ بصریؓ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان کوفقیہ کہا تو اس سے فر مایا کہ تو نے بھی کوئی فقیہ نہیں دیکھا فقیہ وہی ہوتا ہے جو دنیا سے منہ پھیرے ہوئے آ خرت کا راغب اپنے نفس کے عیوب<sup>عی</sup> پرواقف ہویہ فتاویٰ کبریٰ میں ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ختنہ کی عمر پر پہنچا اور میں

ا اگرتو کل میری زوجه ربی تو تین طلاق سے طالقہ ہے۔

ع اگر تحجے آج رکھوں تو تو طالقہ ہے۔

سے کیونکہ عرفی فقیہ یااس کی نیت کےموافق ووفقیہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعني بجبو کی۔

<sup>(</sup>٢) يعنى ظلع كى طلاق۔

<sup>(</sup>٣) لعني تصديق نه ہو گي۔

نے اس کا ختنہ نہ کیا تو میری ہیوی طالقہ ہے تو ختنہ کا وقت دس (۱) برس ہے اورا گراس نے اول وقت کی نیت کی ہوتو جب تک سات برس کا نہ ہووہ جانٹ نہ ہوگا اورا گراس نے آخر وقت کی نیت کی ہوتو شخ صدرالشہیدٌ نے فر مایا کہ مختار بیہ ہے کہ ہارہ برس ہے یعنی انتہائے مدت ہارہ برس بیہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے کہا کہا گرمیرا بیٹا ختنہ کی عمر کو پہنچا اور میں نے اس کا ختنہ نہ کیا تو میری ہیوی طالقہ ہے تو فقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ جب اس نے دس برس سے تاخیر کی تو چاہئے کہ جانث ہو جائے اوران کے سوائے ویگر مشاکئے نے فر مایا کہ جب اس سے تجاوز نہ کرے اوراسی پرفتو کی بیہ ہے فتا وکی قاضی خان میں ہے۔

عورت ہے کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ خدمت پر معاملہ کروں جیسا کہ میں معاملہ کیا کرتا تھا تو تو طالقہ ہے اپس اگرعورت کے لئے کوئی خدمت ہوتو پیکلام اسی خدمت پر رکھا جائے گا ور نہ مر د کی نیت پر مرجع ہوگا پیرز از پیمیں ہےاور کہا کہ اگر میں سلطان ے خوف کرتا ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے اپس اگرفتم کے وقت اس کوسلطان ہے کوئی خوف نہ ہواور اس کے ذمہ کوئی اصیا جرم ہو جس سے سلطان کے خوف کی راہ نگلتی ہوتو وہ جانث نہ ہوگا ایک مردا یک طفل ہے مہتم کیا گیا کیں اس سے کہا گیا کہ فلاں کہتا ہے کہ میں نے اس کو طفل مذکور سے خفیہ یا تیں کرتے دیکھا ہے ہیں اس نے کہا کہ اگر اس نے مجھے اس طفل ہے کا نا پھوی کرتے دیکھا ہوتو میری بیوی طالقہ ہے حالانکہ فلاں مذکور نے اس کو دروا قع طفل مذکور سے خفیہ باتیں کرتے دیکھا تھا مگر کسی دوسرے معاملہ میں پیہ یا تیں تھیں تو شیخ نے فر مایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا ایک مرد نے کہا کہ اگر میرے گھر میں آگ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے طالا نکہاں کے گھر میں چراغ جلتا ہے لیں اگراس نے اس وجہ ہے تتم کھائی ہے کہاں کے کسی پڑوی نے اس ہے آگ ما نگی تھی تا کہ اس ہے آگ جلا دے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اورا گرفتم اس وجہ سے تھی کہ پڑوسیوں نے اس سے رو ٹی وغیرہ الیم چیز ما تگی تھی یا و ہاں کوئی سبب نہ ہوتو جانث نہ ہوگا پہ خلاصہ میں ہے ایک مرد کسی طفل کے ساتھ مہتم کیا گیا پس اس نے فارس میں کہا کہ اگرمن یا و نے احفاظے کئم زن مراطلاق است حالانکہ اس شخص نے اس طفل کو گھور ااور اس کا بوسہ لیا تھا تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی پیر فاویٰ کبریٰ میں ہے ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے کوئی باندی خریدی یا تھے پر دوسری عورت سے نکاح کیاتو تو بیک طلاق طالقہ ہے پس عورت نے کہا کہ میں ایک طلاق ہے راضی نہیں ہوتی پس مرد نے کہا کہ پس توبسہ طلاق یا طالقہ ہے اگر تو ایک ہے راضی نہیں ہوتو فر ما یا کہ اس کلام کے ساتھ یہی شرط مرا دہوگی یعنی فی الحال کوئی طلاق واقع نہ ہوگی عورت ہے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ موحدین کوعذاب دے تو تو طالقہ ہے تو فر مایا کہ حانث نہ ہو گا جب تک ظہور <sup>(۲)</sup> نہ ہوا ورفقیہ نے کہا گہوجہ بیہ ہے کہ بعضے <sup>(۳)</sup>موحدین کوعذاب دیا جائے گا اور بعضے کونہ دیا جائے گا پس اشتباہ ہو پس شک کے ساتھ حکم نہ دیا جائے گا بیرحاوی میں ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ اگر اللہ تعالی مشرکین کوعذاب دیتو اس کی بیوی طالقہ ہے تو مشائخ نے کہا کہ اس کی بیوی پرطلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ بعضے مشرکین <sup>(۲۸)</sup> پر عذاب نه ہوگا پس وہ حانث نه ہوگا كذا في فتاويٰ قاضي خان وقال المتر جم فيه نظر۔

ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں دار میں داخل ہوئی جب تک کہ فلاں مذکوراس میں ہے تو تو طالقہ ہے پھر فلاں ندکور نے اس دارکوتھو میل کر دیا اور ایک زمانہ تک ایسار ہا پھروہ عود کر کے اسی دار میں آیا پھرعورت داخل ہوئی تو بعض نے فرمایا کہ

<sup>(</sup>۱) تعنی عمر دس برس کی۔

<sup>(</sup>۲) کهکون موحدین مرادیس -

<sup>(</sup>٣) يعني گنهگاروں کو۔

<sup>(</sup>۴) یعنی مسلمان ہوجا ئیں گے۔

طلاق واقع نہ ہوگی اورای کوفقیہ ابوالدی نے لیا ہاور بھش نے کہا کہ جانٹ ہوگا اور سی جہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی ہے جوا ہرا خلاطی میں ہے اوراگر جالت فضب میں اپنی ہوی ہے ہا کہ اگر تو نے پانچ ہرس تک ایسا کیا تو تو جھے ہے مطلقہ ہو جائے گی اور مرد نے اس سے تخویف کی نیت کی پھراس مدت () گزر نے ہے پہلے عورت نے بعض کیا تو شوہر ہے دریافت کیا جائے کہ آیا تو نے اس کے طلاق کی فتم کھائی تھی ہیں اگر اس نے خبر دی کہ ہاں بہتم کھائی تھی تو اس کی خبر پر عملدر آمد ہوگا اور تورت پر طلاق واقع ہو نے اکا کہ ہو جائے گا اور اگر اس نے خبر دی کہ ہاں بہتم کھائی تھی تو اس کی خبر پر عملدر آمد ہوگا اور تورت پر طلاق واقع ہو نے اکا کہ ہاں ہے ہم نہیں کھائی تھی تو اس کی خبر پر عملدر آمد ہوگا اور تورت پر طلاق واقع ہو نے اس نے اپنی جائے گا اور اگر اس نے خبر دی کہ میں ہا اس نے تورت ہوگا ہوگا ہے جیط میں ہا ایک مرد نشریں ہوا تا تو خبر ور نہ تو طلاقہ ہے پھر قتم کے بعد بلانے پر عورت نے ساعدت وفر ما نبر داری کی تو جائے گا اور اگر قتم ہوگی اور مورک کی تو جائے دائر تو نہ بلایا تو عدم مساعدت کی تو خبر ور نہ تو طلاقہ ہو جائے گا بین طلاق واقع ہوگی اور مورک کی تو جائے اور مورک نے ہوگا اور اگر قتم ہوگی ہو مورت میں ہوگا تو جھے ہو گیا ہو مورک کے ہوں میں اس نے کھی ہی جائے اور تو نہ اللہ ہو گا ہی دور کھتے ہیں ایک ہو جب تو ہو تو ہو گا ہوں مورت نے کہا کہ جب تو ہو تو ہو ہی ہو کہا کہ اس مورٹ نے ہو جائے کہ بعد افاقہ کے بعد افاقہ ہے کہ سے دیے ہو گیا ہو بیا گار میں نے اپنی تو موالت میں جو کہتا ہے وہ دل ہے کہتا ہے دیے تا ہو مائی نے نور مائی کہ اس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ظالم میں ہو کہتا ہے وہ دل ہے کہتا ہے بیڈاوگی قاضی خان میں ہو ۔

قال المترجم بہلےمیری رائے اس کے برخلاف تھی پھر مجھے ظاہر ہوا کہ اردووعر بی کا حکم یکساں ہے بخلاف فاری کےاوراللہ تعالیٰ علیم ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعنى يا فج برس۔

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تو گروآ ستانہ فلال گردی ہی طالقہ مستی پھروہ عورت ان کے گرد پھری مگر دار میں داخل نہ ہوئی اورشو ہر نے کہا کہ ہمری نیت ہی کہ داخل ہوتو عورت طالقہ ہوجائے گی اورا گرا پنی بیوی ہے کہا کہ بخانہ فلال اندرآئی تراطلا ق اور سینہ کہا کہ اگر اور نہ لفظ چوں کہا تو فی الحال طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو میری بیوی میں طالقات ہیں پھروہ دار میں داخل ہوئی تو طلاق اس پر اور دوسری عورتوں سب پر واقع ہوگی اور مولف نے فرمایا کہ ای تو ل پر میں طالقات ہیں پھروہ دار میں داخل ہوئی تو طلاق اس پر اور دوسری عورتوں سب پر واقع ہوگی اور مولف نے فرمایا کہ ای تو ل پر اعتادہ ہوئی تو طلاق اس پر اور دوسری عورتوں سب پر واقع ہوگی اور مولف نے فرمایا کہ ای تو ل پر اعتادہ ہوگی تو ہر سے ایسا تھ مہتم کرتا تھا گھر کے ایک کو نے میں بیٹھا دیکھا اور عورت دوسرے کو نے میں پڑی سوتی تھی پھر جب شوہر نکلا اور وہ مرد بھی نکلا جس کے ساتھ ہوتی کو این بیوی کو ہمتم کرتا تھا تو سلطان نے عورت کے شوہر ہو تو میں پڑی سوتی تھی پھر جب شوہر نکلا اور وہ مرد بھی نکلا جس کے ساتھ نہیں کی اور تو ہو تو خوالت ہوگا ایک مورت نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کی اور تو ہر کے گھر میں ایک چو یا پیتھا جس کو جو دیے ہو گیت کہی ہوتو وہ اپنی قسم میں جانو نہ تی ہوگا اس واسطے کہ اس قدر میں سے کہ اگر عورت نے تیں اور اگروہ اس قدر کا بھی بخل کرتا ہے تو وہ اپنی قسم میں جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس قدر میں عادت میں مازٹ نہ ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک بھی جی لی کرتا ہے تو وہ اپنی قسم میں جانث نہ ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک بھی جی کہ اگر عورت نے اس خورت ہیں ملاکر پھر بھیجے ہوں تو وہ اپنی قسم میں جانث نہ ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک بھی جی کہ اگر عورت نے اس خورت ہو میں مانٹ نہ ہوگا ہورائی میں ہوتو وہ اپنی قسم میں جانث نہ ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک بھی جی کہ اگر عورت نے اس خورت ہور کی سے جو میں ملاکر پھر بھیجے ہوں تو وہ اپنی قسم میں جانٹ نہ ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک بھی جی کہ اگر عورت ہیں۔

ي قال المتراجم و في نسخته اورا گرنؤ نے از اربندحرام کھولا آہ وہوالا صح عندی واللہ اعلم ۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ خلط کرنے ہے ملک منقطع ہوگئی پس شوہر کے جونہ رہے اگر چیورت غاصبہ ہوگئی۔

فعل جماع پر ہوگی ایک مرد نے کہا کہا گرمیں فلال کواپنے گھر میں لایا تو میری بیوی طالقہ ہے تو جب تک اس کو داخل نہ کرے تب تک حانث نہ ہوگا یعنی جب تک فلاں ندکوراس کے حکم ہے اندر نہ آئے تب تک حانث نہ ہوگا اورا گر کہا کہا گر فلاں میری کوٹھری میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے پھر فلاں اس کی کوٹھری میں داخل ہوا خواہ تسم کھانے والے سے اجازت لے کریا بدوں اجازت اور خواہ اس کی آگا ہی میں یا بغیر آگا ہی کے توقعم کھانے والا اپنی قسم میں حانث ہوجائے گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے آواز ہے پاداتو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کے بدوں قصد کے آواز ہے پادنکل گیا تو عورت طالقہ نہ ہوگی اور بیمسئلنظیر ہے اس مسئلہ کی کہ تسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا پھرز بردتی باکراہ داخل کیا گیا یاقتم زبردتی باکراہ نکالا گیا بیمجیط میں ہے اگرا پنی بیوی ہے کہا کہا گر میں مجھے خوش کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کو مارا پس اس نے کہا کہ مجھے توش کیا تو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے اور اگر عورت کو ہزار در ہم دیے اور عورت نے کہا کہ مجھے خوش نہیں کیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اس واسطے کہا حتمال ہے کہ اس کی درخواست دو ہزار در ہم کی ہوپس ایک ہزار در ہم ہے

خوش نہ ہوگی یہ محیط سرحسی میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تیرا قریب (۱) میرے دار میں آیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت وشو ہرکا قریب (۲) دار میں راض ہوا تو بعض نے فر مایا کہ حانث ہوگا اس واسطے کہ قرابت مبجری نہیں ہوتی ہے پس دونوں میں سے ہرایک کا پورا قریب ہوگا اور بعض نے کہا کہ دیکھا جائے کہ اگر وہ ایسے کا م سے داخل ہوا کہ شوہر کے ساتھ مختص ہے قو مرد حانث نہ ہوگا اور اگرا یسے کا م کے واسطے آیا جوعورت سے ختص ہے قو حانث ہوجائے گا ایک عورت اپنے شوہر کے کیڑوں میں سے کوئی کیڑ ااٹھا لے گئی پس شوہر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے میرا کیڑا آئی کے روز واپس نہ دیا تو تو طالقہ ہے پس عورت گئی تا کہ لاکرواپس دے پھر شوہراس کے پاس پہنچا اور وہ گھڑی میں سے شوہر کوواپس دینے کو نکالتی تھی پس شوہر نے عورت کے واپس دینے سے خود گھڑی میں سے لیایا عورت سے جھین لیا تو استحسانا جانث نہ ہوگا اور اس کو تھے ابوالایٹ نے اختیار کیا ہے بیٹھیر سے میں ہے۔

ایک مرد نے اپی بیوی ہے کہا کہ ان لھ یکن فرجی احسن من فرجتك فائت طالق یعنی اگر میرا آلہ تناسل تیری فرخ ہے اچھانہ ہوتو تو طالقہ ہے اور عورت نے کہا کہ اگر میری فرخ تیرے آلہ تناسل ہے اچھی نہ ہوتو میری باندی آزاد ہے تو شخ امام ابو کر حمد بن الفضل نے فر مایا کہ اگر اس گفتگو کے وقت دونوں کھڑے ہوں تو عورت قسم میں پچی ہوگی اور مرد جانث ہوجائے گا اور اگر دونوں بیٹھے ہوں تو شوہر بچا ہوگا اور عورت جانٹ ہوجائے گی اس واسطے کہ عورت کی فرخ حالت قیام میں مرد کے آلہ تناسل ہے بہتر ہوا ور بیٹھے کی حالت میں امر بر عکس ہے اور اگر مرد کھڑ اہوا ورعورت بیٹھی ہوتو فقیہ ابو جعفر نے فر مایا کہ میں اس کونہیں (اس) جانتا ہوں اور فر مایا کہ دونوں میں سے ہرایک کا جا ہونا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا بچا ہونا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا بوا ہونا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کا بوا ہونا اس طور پر ہے کہ دونوں میں سے ہرایک حانث ہوگا ایک شخص نے جونشہ میں ہے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر فلاں شخص تجھ سے مقعد وسیع نہ رکھتا ہوتو تو طالقہ ہے تو شیخ ابو کر اسکا ف نے فر مایا ہے کہ بیا لی چیز ہے کہ غیر مقد ور نے غیر معلوم ہے پس وہ حانث نہ ہوگا بی فناوی قاضی خان میں طالقہ ہے تو شیخ ابو کرا سکا ف نے فر مایا ہے کہ بیا لی چیز ہے کہ غیر مقد ور نے غیر معلوم ہے پس وہ حانث نہ ہوگا بی فناوی قاضی خان میں

اے متجزی ککڑے کلڑے بعنی مادہ قرابت تمام ساری ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنیٰ ناتے وار۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی دونوں کارشتہ دارناتے کا۔

<sup>(</sup>٣) ليعني اس كاحكم-

ہے اگر مرد نے اپنی دوعورتوں سے کہا کہتم میں ہے جس کی فرج وسیع ہے وہ طالقہ ہے تو دونوں میں ہے دبلی عورت پر طلاق واقع ہوگی اور شیخ امام ظہیرالدین نے فرمایا کہ دونوں میں ہے جوار طب ہو یعنی بلغمی مرطوب ہواس پر طلاق واقع ہوگی بی خلاصہ میں ہے اور اگر ایک مرد اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہوا پس عورت نے کہا کہ اس بارخدای تو ام یعنی تجھ سے افضل ہوں پس شو ہرنے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تو طالقہ ہے پس اگر عورت اے افضل نہ ہوتو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ علو و تفوق جب ہی ہوتا ہے کہ علم وفضل و حسب و نسب میں بڑھ کر ہو یہ محیط میں ہے دومر دوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میر اسر تجھ سے بھاری نہ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے تو اس کی پہچان کا پیطری نہ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے تو اس کی پہچان کا پیطری قد ہے کہ جب دونوں سوجا کیس تو دونوں پکارے جا کیس چوجلدی جواب دے اس سے دوسرے کا سر بھاری ہوگا بی فتا وئی قان میں ہے۔

ا یک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرمپرا ذکر یعنی آلہ تناسل کو ہے ہے زیادہ شدید نہ ہوتو تو طالقہ ہےتو عورت طالقہ نہ ہو گی اس واسطے کہ آلہ تناسل استعمال ہے ناقص<sup>(۱)</sup> نہیں ہوتا ہے بیہ خلاصہ میں ہے و قال الممتر جم<sup>ع</sup> و فیہ نظر۔ایک مرد نے ضیافت کا سامان کیااور تیاری کی پھرایک مخص دوسرے گاؤں ہے آیا پس اس نے کہا کہ اگر میں نے اس آنے والے کے واسطے اپنے گاؤں میں ہے ایک گائے ذرج نہ کی تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں اگراس آنے والے کے لوٹے سے پہلے اس نے ایک گائے اس کے لئے ذبح کی تو سچار ہاور نہ جانث ہو گیااوراگراس نے اپنی بیوی کے گاؤں میں ہے ایک گاؤں ذبح کی تو اپنی قشم میں سچانہ ہو گاالا آئکہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان الیمی الفت وانبساط ہو کہ دونوں میں ہے کوئی اپنے مال کو دیوسرے سے تمیز وفرق نہ کرتا ہواور دونوں میں جو دوسرے کا مال لے لیتا ہوتو باہم ان میں مجاولہ و جھگڑا نہ ہوتا ہوتو ایسی صورت میں مجھے امید ہے کہ وہ سچارہے گا اور اگر اس نے اپنی گائے اس آنے والے کے واسطے ذبح کی لیکن بعد ذبح سے اس کے گوشت سے اس آنے والے کی ضیافت نَه کی پس اگر میہ گاؤں جس سے بیآنے والا ہےاس گاؤں سے قریب ہوتو قسم میں سچار ہے گااس واسطے کہ شرط برکی محقق ہوگئی ہےاوراگریہ گاؤں اس گاؤں ہے دور ہوکہ وہاں ہے آنا سفرشار کیا جاتا ہوتو مجھے خوف ہے کہ وہشم میں سچانہ ہوگا اس واسطے کہ جب ایسا آدمی سفر کر کے ۔ آتا ہے تو اس کے واسطے ضیافت تیار کرتے ہیں پس قتم ندکور ذیج کر کے ضیافت کرنے پرواقع ہوگی بیفتاوی کبری میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے فلاں کواس دار میں داخل ہونے دیا تو میری بیوی طالقہ ہے پس اگرفتنم کھانے والا اس دار کا ما لک ہوتوفتنم سچی ہونے کی شرط میہ ہے کہ فلاں مذکور کوقول وقعل ہے اس دار میں آنے ہے مانع ہوا بیا ہی صدرالشہیدؓ نے اپنے واقعات میں ذکر کیا ہے اور نوازل میں ہے کہ قتم بھی ہونے کی شرط ملک منع صلح ہے اور ملک دار ہے تعرض نہ کیا اور فر مایا کہ اگرفتم کھانے والا فلاں کے داخل ہونے کے روکنے پر قادر ہوتو روکناومنع کرنا دونوں واجب ہیں تا کہ سچا ہواورا گررو کنے کا مالک نہ ہوتو بیشم ممانعت کرنے پر ہوگی رو کنے پر نہ ہوگی اور پین خام مظہیرالدین ملک منع کواعتبار کرتے تھے کہ روک سکے اور اسی پرفتویٰ ہے اور اگراپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں جھے ہے جماع کروں الابعذریا بلیہ یا ضرورت۔ پھراس فتم کے بعد مرد ندکوراس عورت سے سوائے فرج کے مباشرت

اے بعنی اس کا انداز ہوملم غیرممکن ہے جیسے انشاءاللہ تعالی میں ہے تعلیٰ بنرامسکا فرج وسیع میں بھی کسی پرطلاق نہ ہونی جا ہے۔

ع مترجم کہتا ہے کہاس میں تامل ہے جی کہا گرسہ طلاقہ کہا ہوتو احتیاط مشکل ہےاور واضح ہو کہ قاضی ہمیشدا پیے ہمل کہنے والوں کوسز ائے تعزیرے ادب کرے گااور یہ عبارات بنظرعوام جاہلوں کے ہیں کہ آخر حکم شرعی تو ضرور متعلق ہوگا۔

سے لینی منع کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بخلاف لوہے کے۔

ر کھتا تھا پھرا یک روز چوک گیا اور اس کی فرج میں داخل کر دیا پس اگر خطا ہے ایسا ہوا تو بیعذر ہے در حالیکہ اس کا بیارا دہ نہ ہویہ ذخیر ہ میں ہے۔

ا یک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ تو غائب ہو جاتا ہے اور میرے لئے نفقہ کچھنہیں چھوڑتا ہے پس شو ہر غصہ میں آگیا پس عورت نے کہا کہ بیتو میں نے کوئی بڑی <sup>(0</sup> بات نہیں کہی کہ جس میں غصہ کی ضرورت ہو پس شو ہرنے کہا کہا گہ اگر میہ بڑی بات نہ تھی تو تو طالقہ ہے پس اگر اس سے شوہر کی نیت مجاز ات کہویعنی بلاتعلیق تو وہ فی الحال طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے مجاز ات نہیں بلکہ تعلیق طلاق کا قصد کیا تو مشائخ نے فرمایا کہا گرشو ہرمردمحتر م صاحب قدر ہو کہالیی شکایت اس کے حق میں اہانت ہوتو و ہ طالقہ نہ ہو گی اورا گراییامحترم ذی قدر نه ہوتو طالقہ ہو جائے گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو ای دم نہ کھڑی ہوئی اور میرے والد کے گھر کی طرف نہ گئی تو تو طالقہ ہے پس عورت ای وقت کھڑی ہوگئی اورشو ہر ہنوزنہیں نکلا ہے اور اس نے نکلنے کے واسطے کپڑے یہنے اورنکلی اور پھرلوٹ کرآ کر بیٹھ گئی یہاں تک کہ شوہر اُکلاتو وہ طالقہ نہ ہوجائے گی اور شوہر جانث نہ ہو گا اورا گرعورت کو پیشا ب زور ے لگا اور اس نے بپیثاب کیا پھر جانے کے واسطے کپڑے پہنے تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سخت کلامی رہی اور کلام طول ہوا تو اس ہے فی الفورسا قط نہ ہوگا یعنی اگر بعد اس کے ختم کے اٹھی اور کپڑے پہن کر چلی تو گویا فی الفور چلی اورا گرعورت کوخو ف نماز جاتی رہے کا ہوا پس اس نے نماز پڑھی توشیخ نصیرؓ نے قر مایا کہ مردحانث ہوجائے گا اور بعضوں نے کہا کہ حانث نہ ہوگا کذا فی الظہیر بیاورای پرفتویٰ دیا جاتا ہے بیفآویٰ کبریٰ میں ہےا یک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے آج کے روز دور کعتیں نماز پڑھیں تو تو طالقہ ہے پھروہ نمازشروع کرنے سے پہلے یا ایک رکعت پڑھنے کے بعد حائصہ ہوگئی تو مثم الائمہ حلوائی ہے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے اگرفتم کے وقت سے حائضہ ہونے کے وقت تک اتناوقت ہو کہ وہ دورکعت نماز پڑھ سکتی ہوتو سب کے نز دیک فتم منعقد ہو جائے گی اورعورت طالقہ ہو جائے گی اورا گرا تناوقت نہ ہوتو اما م اعظمٌ وامام محمدٌ کے نز دیک قشم منعقد نہ ہوگی اور ؑوہ طالقہ نہ ہو گی اورامام ابویوسٹ کےنز دیک قشم منعقد ہوگی اورو ہ طالقہ ہوگی اور سچیج بیہ ہے کہ پمیں یعنی قشم سب کےنز ویک ہر حال میں منعقد ہو گی اورطلاق واقع ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہے۔

یعن طلاق دے دی اور تعلق کرنا منظور نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعین کلا<sup>م عظی</sup>م.

درہم نکال کرزوجہ کودی دیے تو طلاق واقع ہوجائے گی عورت ہے کہا کہ اگر تو نے سال بھر تک میرے درہموں ہے درہم چرائے تو تو طالقہ ہے پھرعورٹ کو درہم دیے تا کہ ان کو دیکھے پھرعورت نے بغیر علم شوہر کے اس میں ہے کچھ نکالے پھر شوہر نے اس ہے کہا کہ ہاں مگر چوری کے طور پرنہیں اور شوہر کو واپس دیے پس اگر شوہر کے اس کہ تو نے اس میں سے پچھ درہم نکالے ہیں اگر شوہر کے اس کے پاس سے جدا ہوجائے کے بعد اس کو واپس دیے تو طالقہ نہوگا اور اگر قبل شوہر کے جدا ہونے کے واپس دیے ہیں تو طالقہ نہ ہوگا اور اگر قبل شوہر کے جدا ہونے کے واپس دیے ہیں تو طالقہ نہ ہوجائے گی ایک عورت نے اپنے شوہر کی تھیلی ہے درہموں میں مخلوط کر دیے پس شوہر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے بید درہم آج کے روز واپس ند دیے تو تو بسہ طلاق طالقہ ہو کہ چر دن گزر گیا تو عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اس کا حیلہ بہ ہے کہ عورت پوری تھیلی قصاب کی لے کر شوہر کے ہیر دکر دے تو شوہرا پی قسم میں سیا ہوجائے گا بی فتا وی کی مورات کی میں ہے۔

شوہر نے عورت سے کہا کہ تونے درہم کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے گوشت خریدا پس شوہر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے یہ درہم نہ دیا تو تو طالقہ ہے حالا نکہ بیدرہم قصاب کے ہاتھ ہے جا تار ہاتھا تو فر مایا کہ جب تک بیمعلوم نہ ہو کہ بیدرہم گلامیں ڈالا گیا یا سمندر میں گر گیا ہے تب تک مرد مذکور جانث <sup>(1)</sup> نہ ہو گاعورت نے شوہر کے درہم اس کی تھیلی سے چرا لئے بھران کوغیر کے درہموں میں ملا دیا پس شوہرنے کہا کہا گرتو نے یہی درہم مجھے واپس نہ دیئے تو تو طالقہ ہے پس اگرعورت نے ایک ایک کر کے اس کوواپس دیئے تو بعینہ یمی درہم دے دیئے بیرحاوی میں ہے شوہر نے اپنے درہم عورت کے ہاتھ رکھے پھرواپس لینے کے وقت اس کوتہمت لگائی پس فاری میں کہا کہا گرتو (۴) درہم بر داشتی سہ طلاق ہستی بطورا ستفہام کہا پس عورت نے کہا کہ مستم پھر کھلا کہ عورت ندکورہ نے اٹھائے <sup>(۳)</sup> تھے پس اگرشو ہرنے جانث ہونے کے وقت ایقاع طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی اورا گرمجر دتخویف منظور ہوتا کہ عورت اقر ارکر دے تو طلاق واقع نہ ہوگی بیفاویٰ کبریٰ میں ہے ایک مرد نے اپنے پسر سے کہا کہ اگر تو نے میرے مال ہے کچھ چرایا تو تیری ماں طالقہ ہے پھر پسر مذکور نے باپ کے گھرے اینٹیں چرائیں تو مروی ہے کہ امام ابو یوسف ہے بید سئلہ پو چھا گیا تو فر مایا کہ اگر باپ اپنے بیٹے ہے اس کا بھی (مل) بخل کرتا ہوتو اس کی ماں طالقہ ہو جائے گی اور امام محدٌ ہے بیدمسئلہ یو چھا گیا تو انہوں نے کچھ جواب نہ دیا تو ان سے کہا گیا کہ امام ابو یوسف ؒ نے اس طرح جواب دیا ہے تو فر مایا کہ سوائے ابو یوسف ؒ کے ایسی اچھی بات کون کہدسکتا ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تختے درہم دیا کہ تو نے اس سے پچھ خریدا تو تو طالقہ ہے پھرعورت کو ا یک درہم دیا اور حکم دیا کہ فلاں کو دے دے تا کہ وہ تیرے لئے کوئی چیز خریدے پھرشو ہر کواپنی قشم یاد آئی پس اس نے عورت ہے درہم واپس مانگالیں اگرعورت خود چیزیں خریدنی ہوتو حانث نہ ہوگا اور اگر خود نہ خریدتی ہوتو حانث ہو جائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اس دار ہے اس دار میں کوئی چیز بھیجی تو تو طالقہ ہے پھرفتم کھانے والے نے اپنی باندی کو تھم دیا کہ اس دار والےلوگ جو چیز مانگیں ان کودے پھراس دار کا ایک آ دمی آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی پس باندی نے دے دی پھرمولی کومعلوم ہوا

ا يعنى درصورتيكهاس درجم كى چيزخريدى گئي-

<sup>(</sup>۱) تا آخریمر۔

<sup>(</sup>٢) يعنى كباا كرتون درجم الفائ مول الو تحقي تين طلاق بين -

<sup>(</sup>٣) يعنى نكال لئے تھے۔

<sup>(</sup>۴) تعنی اس قدر کا۔

اوراس کو برامعلوم ہوااور غصہ میں ہوگیا پس قتم کھانے والے کی ہوی نے باندی ہے کہا تو جااور مولی کے گھر ہے اس ہے انجھی چیز کے کراس دار میں پہنچائے پس باندی نے پہنچا دی تو مشاکخ نے فرمایا کہا گر بدلیل میہ بات معلوم ہو جائے کہ باندی نے بیغلا اپنے مولی کے واسطے کیا ہے مولی کی ہوی کی اطاعت نہیں ہے تو مرد نذکور جانث نہ ہوگا اور اگر معلوم ہو کہ باندی نے مولی کی ہوی کی اطاعت میں کوئی دلیل نہ ہوتو باندی ہے دریا فت کیا جائے گا اور اگر اس معاملہ میں کوئی دلیل نہ ہوتو باندی ہے دریا فت کیا جائے گا اور جو پچھاس نے کہا کہ میں نے مولی کے واسطے کیا ہے یا مولی کی ہوی کی اطاعت کی ہے وہ قبول کیا جائے گا ایسا ہی کتاب میں نذکور ہے اور مولا نا کہا کہ میں نے مولی کے اس میں نذکور ہے اور مولا نا کہا کہ میں نے مولی کی اور ہوگھا کہ مولی گا تھا کہ اس کی بوی ہوں ہو کہا کہ مولی کے گھر ہے اس سے انجھی چیز اٹھا کر اس دار میں پہنچا دے پھر بی قرد میں جو آخر تک مذکور ہے بی فراق کی قاضی خان میں ہے۔

ایک دھو بی کی دکان ہے کسی غیر کا کپڑا جاتار ہا لیس دھو بی نے اپنے نوکر کوتہمت لگائی پس نوکر نے کہا کہ اگرمن ترازبان کر دم ام زن من سه طلاق یعنی اگر میں نے تیرا نقصان کیا ہے تو میری ہیوی کو تین طلاق ہیں حالا نکہ نوکر ہی اس کو لے گیا تھا تو اس کی بیوی پر تین طلاق پڑ جائیں گی ایک شخص راہ میں جاتا تھا اس کو چوروں نے بکڑ ااور اس کے پاس جو درہم تھے وہ چھین لئے اور اس ے اس کی بیوی پر تین طلاق کی قتم لی کہ اس کے پاس سوائے ان درہموں کے جو لئے ہیں اور درہم نہیں ہیں پس اس نے قتم کھائی پس اگراس کے پاس تین درہموں ہے کم ہوں توقتھ میں جھوٹا نہ ہوگا اورا گراس کے پاس تین درہم یا زیادہ ہوں پس اگراس ہے بیوی کی طلاق کی قتم لی ہوتو بیوی پرطلاق پڑ جائے گی اگر چہوہ نہ جانتا ہواورا گراللہ تعالیٰ کی قتم ہوتو اس پر کفارہ لا زم نہ ہو گا اس واسطے کہ اگروہ جانتا ہو گاتو یہ بمین غموں عہب اور اگر نہ جانتا ہو گاتو قتم لغو ہے اور اگر فاری میں قتم کھائی کہ اگر بامن در ہے ہست پس تو طالقہ<sup>(1)</sup>ہستی پس اگراس کے پاس ایک درہم یا زیادہ ہوں تو اس میں وہی تفصیل ہے جو ندکور ہوئی اوراگر کہا کہاگر ہامن سیم ست پس اگراس کے پاس ایسی چیز ہو کہ اگروہ جانیں تو چھین لیس تو حانث ہوگا اور اگرایسی چیز جاندی کی نہ ہوتو حانث نہ ہوگا ایک مر دکو چوروں نے لوٹ کیا پھراس ہے بیوی کی طلاق کی قتم لی کہ ہمار ہے فعل ہے کسی کوخبر نہ کرے پھر قافلہ اس کے سامنے آیا پس اس نے قافلہ والوں سے کہا کہ راستہ پر بھیٹر ئے ہیں پس قافلہ والے سمجھ گئے اورلوٹ پڑے پس اگر اس نے بھیٹر یے کہنے ہے چوروں کو مرادلیا تو جانث ہو جائے گا اوراگر اس نے حقیقت میں بھیڑئے مراد لئے اور اس غرض ہے کہا کہ بیلوگ بھیڑیوں کے خوف سے واپس ہوجا ئیں تو حانث نہ ہوگا اوراگر ایک نے کہا کہ اس رات میرے یہاں جماعت یعنی گروہ آیا اورسب چیزیں لے گئے اور مجھ ہے قتم لی کہ میں ان کے ناموں سے خبر نہ دوں اور دے میرے ساتھی کو چہ میں ہیں اگر اس نے ان کے نام تحریر کر دیئے تو بھی حانث ہو جائے گا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اس کے پڑوسیوں کے نام لکھ کر اس کے سامنے پیش کئے جائیں اور کہا جائے کہ بیتھا تو وہ کھے کہ بیں پھر دوسرا پیش کیا جائے یہاں تک کہ جب ان کثیروں میں سے کسی کا نام آئے تو وہ خاموش رہے یا کہے کہ میں کچھنہیں کہتا اپس بات ظاہر ہوجائے گی اور بیمر دبھی حانث نہ ہوگا بیفقاویٰ کبریٰ میں ہے۔

ا ع جارے نز دیکے بین غموس یعنی جان ہو جھ کر گزشتہ ہات پر جھوٹ قتم کھانا بہت بڑا سخت گنا ہے اور صواب فابت الجاریۃ یعنی ہاندی نے انکار کیا فاعلمہ۔ ع جمارے نز دیکے بمین غموس یعنی جان ہو جھ کر گزشتہ ہات پر جھوٹ قتم کھانا بہت بڑا سخت گنا ہے اور وہ کفارہ سے معاف نہیں ہوتا سوائے تو ہو استغفار کے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اس کی بیوی۔

ایک مرد کا ایک کپڑ اتھا اس ہے کسی چورنے چرالیا یا غاصب نے غصب کرلیا پھر کپڑے کے مالک نے قتم کھائی کہ اگر کپڑ ا میرا ہو( یعنی و ہی کپڑا جو مذکور ہوا ہے ای طرف اشار ہ ہے تو میری بیوی طالقہ ہے تو اس مسئلہ میں تین صورتیں ہیں اول آ نکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کپڑ امو جود ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی دوم آئکہ بیہ بات معلوم ہو جائے کہ نابود ہو گیا تو طالقہ نہ ہو گ سوم آ نکہ دونوں میں ہے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو بھی بیوی طالقہ ہو ِجائے گی اس واسطے کہ موجود ہونااصل ہے ہے جنیس ومزید میں ہےاوراگر فاری میں کہا کہا گر کسے رانبیز دہم زن مراطلاق یعنی اگر کسی کوشراب دوں تو میری بیوی کوطلاق توقشم اس کی نیت پر ہوگی بعنی اگر دینے سے ہدیددینے کی نیت کی تو پلانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر پلانے کی نیت کی تو ہدیددینے سے حانث نہ ہوگا اور اگراس کی کچھنیت نہ ہوتو اگر دے گایا پلا دے بہر حال حانث ہوجائے گاینجز انتہ انمفتین میں ہےاور فتاویٰ میں ہے کہ ایک مردکواس کی بیوی نے شراب پینے پرعتاب کیا پس اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کا بپینا ہمیشہ چھوڑ دیا تو تو طالقہ ہے پس اگراس کا عزم ہو کہ اس کا بینا نہ چھوڑے گا تو حانث نہ ہو گا اگر چہ نہ بیتا ہو بیخلاصہ میں ہے ایک مرد نے جو برسام کی بیاری میں تھا اپنے چنگے ہونے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی عورت کوطلاق دی پھر کہا کہ میں نے بیاسی واسطے کہا کہ مجھے بیروہم ہوا کہ برسام میں جولفظ میں نے اپنی زبان ے نکالا کے وہ واقع ہو گیا ہے ہیں اگر اس کے ذکر و حکایت کے پیچ میں ایسالفظ کہا ہوتو تقیدیتی کی جائے گی ورنہ نہیں ایک طفل نے بچپن میں کہا کہ اگر میں نے سکر<sup>(1)</sup> کو پیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھرایں نےلڑ کپن ہی میں اس کو بیاتو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس کے خسر نے بیہ بات سی اور کہا کہ میری لڑکی تھے پرحرام ہوگئی بوجہ اس تشم کے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں حرام ہوگئی توبیقول اس طفل بالغ شدہ کی طرف ہے حرمت کا اقر ارہے اور ایک طلاق یا تین طلاق ہونے میں ای طفل کا قول قبول (۲) ہو گا اور امام ظہیر الدین وغیرہ نے اس مسئلہ میں اور مسئلہ برسام میں فتویٰ دیا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی اس واسطے کہ بیقول جس سے طلاق واقع ہونے کا حکم دیا جائے بربنائے غیروا قع ہے بیوجیز کر دری میں ہے۔

ل خلاصة ككهاس كمان ميں برسام كى طلاق واقع ہوگئى تھى لبندااب بھى اس نے كہااور بچھلے واقعہ كى خبر دى۔

<sup>(</sup>۱) فتم شراب

<sup>(</sup>۲) جوبالغ ہوگیاہے۔

ہے اجازت نہیں ہے اور اگرعورت درواز ہ کی دہلیز پر کھڑی ہوئی اور پچھ قدم اس کا ایساتھا کہ اگر درواز ہ بند کر دیا جاتا تو وہ ہا ہر رہتا لیں اگرعورت کا پورا سہاراواعتا داس قد رقدم پر جو داخل میں ہے یا دونوں ٹکڑوں پر تھا تو طالقہ نہ ہوگی اورا گراسی قد رحصہ قدم پر ہو جو باہر رہتا ہے تو طالقہ ہو جائے گی بیفآویٰ کبریٰ میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے بغیر میری اجازت نگلی تو تو طالقہ ہے پھر عربی زبان میں مرد نے اس کوا جازت دی حالانکہ و ہجر بی نہیں جانتی ہے پھروہ نگلی تو طالقہ ہوجائے گی اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اگرعورت سوتی تھی یا تہیں غائب تھی اوراس حال میں اس کوا جازت دی تو نکلنے سے طالقہ ہوگی اوراییا ہی نو از ل میں مذکور ہے اور ایمان الاصل میں لکھا ہے اگر ایسی طرح اس کوا جازت وی کہ وہ نتی نہیں تھی تو پیا جازت نہ ہو گی اور اگر اس کے بعد نکلی تو طالقہ ہو جائے گی بیامام اعظم وامام محد گا قول ہے اورمنتقی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو باہر نکلی الامیری اجازت ہے تو اجازت یوں ہے کہ خودمر داس ہے اس طرح کہے کہ وہ سے باا پیچی جھیج کر سنائے اور اگر اس نے اجازت دیے پر ایک قوم کو گواہ کرلیا تو بیا جازت <sup>(۱)</sup> نہ ہو گی پھرا گرانہیں لوگوں نے جن کوشو ہر نے اجازت دینے پر گواہ کیا ہے عورت کو پہنچا دیا کہ شو ہرنے تجھ کو باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے تو اگر شوہر نے ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہتم پہنچا دوتو عورت کے نکلنے ہے عورت پر طلاق پڑ جائے گی اورا گرشو ہرنے ان کو تھم دیا ہو کہتم اس کو بیہ پیام پہنچا دوتو پھرعورت کے نگلنے سےعورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہر نے کہا کہ اگرتم میرے بلارادہ یا بلاخواہش یا بلارضامندی اس دار ہے باہرنگلی تو تو طالقہ ہے تو واضح رہے کہ ارادہ وخواہش و رضا مندی ان الفاظ میںعورت کے سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی رضا مندی وارا دہ کو سنے چنانچیہ اگر شو ہرنے کہد دیا کہ میں راضی ہوا یا میں جا ہتا ہوں پھروہ عورت نکلی تو طالقہ نہ ہوگی اگر چہ عورت نے شو ہر کا اس طرح کہنا ندسنا ہواوریہ بلا خلاف ہے اور نوازل میں لکھا ہے کہ عورت ہے کہا کہا گرتو میری بلااجازت نکلی تو تو طالقہ ہے پس عورت نے شوہر ہے اپنے بعض قرابت والوں کے یہاں جانے کی اجازت مانگی اورمرد نے اجازت دے دی مگرعورت و ہاں تو نہ گئی لیکن گھر میں جھاڑو دینے میں دروازے کے با ہرنکل گئی تو طلاق واقع ہوجائے گی اورا گرشو ہر کے اجازت دیئے کے وقت تو نہ گئی پھر دوسرے وقت انہیں رشتہ داروں کے بیہاں گئی جن کے یہاں جانے کی مرد نے اجازت دی تھی تو فر مایا کہ مجھے خوف ہے کہ اس پر کطلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ عادت کے موافق بیاجازت ای وفت کے واسطے تھی بیم پیط میں ہے۔اگراس نے قشم کھائی کہ شہر نے باہر نہ جائے گااوراگر جائے تو اس کی بیوی مسما ۃ عا ئشہ طالقہ ہے حالانکہ اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے تو نکلنے ہے اس پر طلاق واقع نہ ہوگی بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ مجھے میرے بعض اہل کے یہاں جانے کی اجازت دے دے ایس اس نے اجازت دی تو عورت کے بعض اہل اس عبارت میں اس کے والدین قرار دیئے جا کیں گے اور اگروہ زندہ نہ ہوں تو اس کے اہل میں اس کا ہر ذی رحم محرم ہے جس ہے نکاح مبھی جائز نہیں ہےاوراگراس کے والدین زندہ ہوں مگر ہرا یک کا گھر علیحدہ ہو یعنی بیصورت ہو کہ باپ نے اس کی ماں کوطلاق دی اور ماں نے دوسراشو ہر کیااور باپ نے دوسری بیوی کی تو ایس حالت میں اسعورت کا اہل باپ کا گھر ہے عورت ہے کہا کہ اگر تو نکلی تو طلاق واقع ہوگی پھروہ نکلی تو طالقہ واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اضافت <sup>(۲)</sup> چھوڑ دی ہے بیرقدیہ میں ہے عورت ہے کہا کہ اگرتو دار میں سے نکلی سوائے میری اجازت کے تو تو طالقہ ہے پس اس دار میں آگ لگنایا غرق ہونا واقع ہوا پس عورت نکل بھا گی تو

قال المترجم : بیعادت پرہے جہاں جیسی عادت ہو۔

حالانکه عورت نے نبیں سا۔ (1)

یعنی یوں نہیں کہا کہ تچھ پرطلاق واقع ہوگی۔ (+)

مر دحانث نہ ہوگا بیقدیہ میں ہےا یک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس کوٹھری ہے بغیر میری اجازت کے نکلی تو تو طالقہ ہے اورعورت نے اپنی املاک میں ہے کوئی محدودر ہن کی تھی پس شو ہر ہے کہا کہ اجازت دے دے تو اس نے کہا کہ اچھا جا اور در ہم لے کر مر ہون پر قبضہ دلائے پھروہ نکلی اور گمنی اور مرتبن کو نہ پایا چنا نچہ اس کو چند ہار آمدور فت کی ضرورت پڑی تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایسا ہی امام سفیؓ نے فتویٰ دیا ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔اگرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار ہے نکلی الا میری اجازت ہے یا کہا کہ الا میری رضا مندی ہے یا کہا کہ الامیری آگا ہی ہے یاعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور اگر تو اس دار نے کلی بغیر میری اجازت کے توبیسب یکساں ہیں اس واسطے کہ کلمہ الا وغیرہ اشتنا کے واسطے ہیں چنانچہ دونوں میں یہی حکم ہے کہ ایک بارا جازت دیے ہے تسم منتهی نہ ہو جائے گی چنانچے اگرایک باراس کو نکلنے کی اجازت دے دی اور وہ نکلی پھر دوبارہ بلا اجازت لئے نکلی تو طالقہ ہوجائے گی اور پینظیر اس مسئلہ کی ہے کہ عورت ہے کہا کہا گرتو اس دار ہے نکلی الا بچا درتو تو طالقہ ہے پھروہ بغیر چا درنکلی تو طالقہ ہوجائے گی بیمجیط میں ہے۔ اگرعورت کوایک بار نکلنے کی اجازت دے دی پھر نکلنے ہے پہلے اس کو نکلنے ہے ممانعت کر دی پھراس کے بعد و ہنگلی تو طلاق پڑ جائے گی بیہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ اگر تو اس دار سے نکلی الا میری اجازت سے تو تو طالقہ ہے اور الا میری اجازت کہنے سے اس نے اجازت ایک بار کی نیت کی تو قضاءً اس کی تقیدیق نہ ہوگی آوراسی پرفتویٰ ہے اس واسطے کہ بیہ خلاف ظاہر ہے بیوجیز کروری میں ہے جانث نہ ہونے کا حیلہ یہ ہے کہ عورت سے کہدو ہے کہ میں نے بچھ کو ہا ہر نکلنے کی اجازت دے دی یا کہے کہ ہر بار کہتو نکلی تو میں نے تختجے اجازت دے دی ہےتو الیم صورت میں عورت کے نکلنے سے حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہد دیا کہ ہر بار کہ تو نے نکانا جا ہاتو میں نے تجھ کوا جازت ویدی یا میں نے تجھے ہمیشہ نکلنے کی اجازت دی یا یوں کہا کہ اذنت لك الدهر کلہ تو بھی یہی جگم ہےاوراس پراگراس کے بعدیہ نہی عام منع کردیا توامام محدؓ کے نز دیک اس کا نہی کر دینا سیجے ہے بیسراج الوہاج میں ہےاور یہی امام فضلی کا مختار ہےاوراسی پرفتو کی ہےا گر کہا کہ میں نے تختجے دس روزا جازت دی تو وہ ان میں جب حا ہے نکلے جائز ہے اورا گرعورت سے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا یا تو نے ایسا کیا تو میں نے اجازت دی تو بیا جازت نہ ہو گی بیدوجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا گرتو اس دار سے نکلی حتیٰ کہ میں تجھے اجاز ت دوں یا حکم دوں یا راضی ہوں یا آگاہ ہوں تو اس میں ایک مرتبہ اجاز ت دینا کا فی ہوگا کہا گراس نے ایک مرتبہ اجازت دے دی اور وہ نکلی پھروا پس آئی پھر بلاا جازت نکلی تو حانث نہ ہوگا اورا گراس نے اپنے قول ہے کہ یہاں تک کہ میں تختے دوں ہر باراجازت دینے کی نیت کی تو بالا جماع اس کی نیت کے موافق رہے گا یہ بدائع میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہتو طالقہ ہےاگرتو اس دار ہے باہرنکلی الا آئکہ میں تجھے اجازت دوں تو پیقول اوریہاں تک کہ میں تجھے اجازت دوں دونوں مکساں ہیں چنانچہا کی مرتبہ اجازت دینے ہے تتم تمام ہوجائے گی بیمجیط میں ہے اور اگراپنی باندی کے باہر کنگنے پر اپنی بیوی کی طلاق کی قتم کھائی کہوہ باہرنہ نکلے پھر باندی ہے کہا کہ ان درہموں کا گوشت خرید لاتو یہ نکلنے کی اجازت ہے بیخلاصہ میں ہے۔ اگرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے پس اس نے کہا كه اكر ميں نے تحجے اس كى اجازت دى تو تو طالقہ ہے:

۔ اگرعورت ہے کہا کہا گرتو تھی کی جانب نکلی الامیری اجازت سے تو تو طالقہ ہے پسعورت نے اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت مانگی پس اس نے اجازت دی پھروہ اپنے بھائی کے پاس گئی تو طالقہ ہو جائے گی بینز انڈ المفتین میں ہےاورمنتی

مثلًا كہا كەمىرى بيوى طالقە ہےا گرميرى باندى بابر نكلے الا آئكہ ميں اے اجازت دوں \_

<sup>(</sup>۱) تمام زمانه۔

میں ہے کہ اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے تجھے اس کی اجازت دی تو طالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ میں نے تجھے نگلنے کی اجازت دی اور بیانہ کہا کہ کہاں تو اپنی قشم میں حانث نہ ہو گا اور یہ بخلاف اس کے ہے کہ ایک غلام نے اپنے مولی ہے کسی کی باندی سے نکاح کر لینے کی اجازت مانگی پس مولی نے اس سے کہا کہا گرمیں نے تخجے باندی کے تزوج کی اجازت دی تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کے بعداس سے کہا کہ میں نے تخجے بیوی کر لینے کی اجازت دی یا میں نے تخصے عورتوں سے نکاح کر لینے کی اجازت دی تو اپنی قشم میں حانث ہو جائے گا اورا گراپنے غلام سے کہا کہ اگر تو نے بیے غلام میری اجازت سے خریدا تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس غلام کوتجارت کی اجازت دی پس اس نے یہی غلام خریدا تو مولی کی بیوی پرطلاق پڑ جائے گی اورا گرغلام ہے کہا کہ میں نے تخصے کپڑے کی تجارت کی اجازت دی اوراس نے بیغلام خریدا تو مولی کی بیوی طالقہ نہ ہوگی ایک مرد نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں اس دار میں داخل ہواالا آئنکہ مجھے فلا ں اجازت دے تو بیشم ایک مرتبہ کی اجازت پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ الا آنکہ مجھے اس کے واسطے فلاں اجازت ویا کرے تو بیر ہر بار کی اجازت پرواقع ہوگی اوراگراپنی بیوی ہے کہا کہا گرتو اس دار ہے نگلی الا میری اجازت ہے تو تو طالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ تو فلاں کے ہرامر میں جس کا وہ تخصے حکم کرےا طاعت کر اپس فلاں نے اس کو باہر نکلنے کا حکم دیا تو وہ طالقہ ہو جائے گی اس وجہ ہے کہ شو ہرنے اس کو نکلنے کی اجاز ہے نہیں دی تھی اوراسی طرح اگر شو ہرنے کسی ہے کہا کہ تو اس عورت کو نکلنے کی اجازت دے پس اس نے اجازت دی اورو ہ نکلی تو تو طالقہ ہو جائے گی اوراس طرح اگر اس شخص نے عورت ہے کہا کہ تیرے شوہر نے تخجے نکلنے کی اجازت دی ہے پس و ہ نکلی تو بھی طالقہ ہو جائے گی اوراسی طرح اگر شوہر نے عورت ہے کہا کہ جو تخفیے فلا ں حکم کرے وہ میں نے تخفیے حکم کیا پھر فلاں نے اس کو نکلنے کی اجازت دی پس نکلی تو طالقہ ہو جائے گی اور اگر مرد نے کسی شخص سے کہا کہ میں نے ابھی اس بیوی کو نکلنے کی ا جازت و بے دی پس عورت کوخبر پہنچا دی پس و ہ نکلی تو طالقہ نہ ہو گی بیمجیط میں ہے اورفتو کی اصل میں ہے کہا گرا پنی بیوی ہے کہا کہ تو ا تی گھر ہے بغیر میری اجازت کے مت نکل کہ میں نے طلاق کی قتم کھائی ہے پھروہ بغیرا جازت کے اس دار ہے با ہرنگلی تو طالقہ نہ ہو

ں پیاہارہ اپنی ہیوی کی طلاق کی قشم کھائی کہاں کی ہیوی بغیراس کے علم کے نہ نکلے گئ پھراس کی عمد یہ نکلی:

مرد نے عورت سے کہا کہ اگر تو اس دار سے نکلی الا ایسے کا م کے واسطے کہ اس سے چارہ نہیں ہے ( ) تو تو طالقہ ہے پس عورت نے کسی پراپنے حق کا دعویٰ کرنا چا ہا پس اگر عورت و کیل کر عمتی ہوتو اگر نکلی تو مر دھانٹ ہوگا اور عورت پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر عورت و کیل نہ کر سکتی ہوتو نکلنے سے طالقہ نہ ہوگی اور مردھانٹ نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی کہ اس کی بیوی بغیر اس کے علم کے نہ نکلے گی پھر اس کی عورت نکلی ورھالیہ وہ اس کو دیکھتا تھا پس اس کو منع کیا یا منع نہ کیا تو مردھانٹ نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی پر اپنے پڑوی کے ساتھ تہمت لگائی پس عورت سے کہا کہ اگر تو میرے گھرسے بلا اجازت نکلی تو تو طالقہ ہے پھر عورت سے کہا کہ میں نے تجھے ہرکا م کے واسطے جو تجھے فلا ہر ہوسوائے امر باطل کے اجازت نکلنے کی دی پھر عورت نہ کورہ نکلی اور اس پڑوی

لے پیکلام ای وجہ پرموجہ ہونا سیجے ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۔

یعن کہا کہا گرمیری بیوی بدوں میری آگا ہی کے نکلے تو وہ طالقہ ہے۔

بیوی ہے کہا کہ اگر تونے اس طفل کو چھوڑ دیا کہ وہ دار سے باہرنکل جائے تو تو طالقہ ہے:

ا اس سے نطابر ہے فاقہم۔ اس سے نطابر ہے فاقہم ۔

<sup>(</sup>۱) مشلاً پھراس عورت سے نکاح کر لے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی مراد ہے۔

ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہاا گرتو اس حصت پر چڑھی تو تو طالقہ ہے پھروہ سٹرھی کے فقط چنداوٹوں پر چڑھی:

ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگرتو اس سیر ھی پر چڑھی یا بنا پاؤں اس پر رکھاتو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے اپنا ایک پاؤں

اس پر رکھاتھا کہ اس کو یا وآگیا ہیں وہ لوٹ پڑی تو طالقہ ہوجائے گی اور اگر مرد نے کہا کہ اگر میں نے اپنا قدم اس دار میں رکھاتو تو طالقہ ہوجائے گی اور اگر مرد نے کہا کہ اگر تین ہوگیا ہے بخلاف طالقہ ہے اپنی اپنا ایک قدم اس میں رکھاتو تو طالقہ ماتقدم کے بیظ ہیں ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار ہے لگی تو قو طالقہ ہا اگرتو اس دار ہے لگی تو تو طالقہ ہا گرتو اس جھت پر چڑھی تو تو طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگرتو اس جھت پر چڑھی تو تو طالقہ ہوجائے گی ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگرتو اس جھت پر چڑھی تو تو طالقہ ہوجائے گی اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ وہ جھت پر نہیں چڑھی ہے ہے جنیس و ہم بیٹر میں ہے تو دار ہے پڑوی کی جھت پر نکل جاتی ہوجائے گی تو تو طالقہ ہے گھر وہ دوسر سے پڑوی کی جھت کی طرف نکلی تو جانث نہ ہوگا اور اگر یہ مقدمہ بیلے نہ ہو چکا ہوتو جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ فقط وی کبری میں ہے ایک عورت کو گھری ہوجائے گا اس واسطے کہ فقط وی کبری میں ہوجائے گا اس واسطے کہ فقط عام ہے بیفاوئی کبری میں ہے ایک عورت کو گھری میں ہیٹھی اور اگر یہ مقدمہ بیلے نہ ہو چکا ہوتو جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ فقط عام ہے بیفاوئی کبری میں ہے ایک عورت کو گھری میں ہیٹھی اور اگر یہ مقدمہ بیلے نہ ہو چکا ہوتو جانث ہوجائے گا اس واسطے کہ لفظ عام ہے بیفاوئی کبری میں ہے ایک عورت کو گھری میں ہیٹھی

ا۔ ۔ اقول شایداس صورت میں کہ شوہر کی پھینیت نہ ہوا دراگر مرادیتھی کہ تین روز میں شوہر کے گھر آجائے توہر حال میں مطلقہ ہونی جا ہے جبکہ شوہر کے گھر میں نہ آئی ہوا ور ہمارے عرف میں بیمعنی متعین ہیں جبکہ عرف مقدم ہوا در بظاہر لفظاتو قول ابواللیٹ اظہر ہے واللہ اعلم۔

ع قال المترجم زبان فاری میں کہنے ہے تو کسی صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی الا جبکہ محلّہ میں نکلے پس پیلفظ کچھ ترقی کے واسطے نہ ہوگا بلکہ محض بیان ہے ہاں اردوو عربی دونوں بکساں ہیں علی مااری واللہ اعلم۔

سے قال المتر جم ظاہر آمعلوم ہوتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ خواہ اس نے نکلنے کے قصد ہے رکھایا یوں رکھا کہ درواز ہ کے اندر ہے بڑھادیا بہر حال طالقہ ہوگی مگر ہمارے عرف میں اول صورت میں واقع ہوگی۔

(۱) وبذاعلی خلاف مایعرف۔

روتی تھی پس شوہر نے اپنے خسر ہے کہا کہ اگر تیری بیٹی اس کوٹھری ہے نگل کر باہر جا کر و ہاں نہ رو ئی تو وہ طالقہ یہ پھرعورت نگلی اور اپنی کوٹھری میں جا کر رونے لگی تو فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ اگر اس کا کوٹھری میں رونا کوئی سنتا ہوتو رونے پر طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ شوہر نے اس کورونے ہے اسی واسطے نع کیا تھا اور اگر ایسا نہ ہوتو بعد اس کے وہ اپنے رونے پر طالقہ نہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

نوازل میں ہے کہ شیخ ابوجعفرؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت کی طلاق کی قشم کھائی اگروہ اس دار ہے نہ نکلے اور اس دار کے پہلو میں ایک کھنڈل تھا کہ اس کا راستہ شارع عام کی طرف کھلا تھا اور مرد نے اس کھنڈل کا شارع عام کا راستہ بند کر کے اپنے دار میں ایک کھڑ کی اس کھنڈل کی طرف پھوڑ دی تھی بغرض منفعت کے پھریہ عورت اس کھڑ کی ہے باہر نکلی تو شیخ نے فر مایا کہ اگر بیکھنڈل اس کے دار ہے چھوٹا ہوتو مجھے امید ہے کہوہ حانث نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے عورت ہے کہا کہ اگرتو اس دار نے نکلی تو تو طالقہ ہے پھرعورت اس دار کے اندر باغ انگور میں جس کے حیاروں طرف دیوار ہے داخل ہوئی پس اگریہ باغ اس دار میں شار ہو کہ دار کے بیان کرنے ہے باغ ندکورفہم میں آ جاتا ہوتو حانث نہ ہوگا اور اگر شار نہ ہواور نہ مفہوم ہوتا ہوتو حانث ہوگا اس واسطے کہ پہلی صورت میں باغ مذکورا ہی دار میں ہےاور دوسری صورت میں نہیں ہےاور دار میں جب ہی شار ہوگا اور جب ہی دار کے ذکر ہے مفہوم ہوگا کہ جب وہ بڑا () نہ ہو یا اس کا درواز ہ غیر دار ندکور کی طرف نہ ہوتو پیفآویٰ کبریٰ میں ہے۔ایک عورت اپنے والدے گھر کی طرف گئی جس کا گھر دوسرے گاؤں میں ہے اور اس کا شوہر اس کے پیچھے گیا اور جا کرعورت ہے کہا کہ میرے گھر لوٹ چل پس اس نے انکار کیا پس شوہر نے قتم کھائی کہ اگر تو اس رات میرے گھرنہ گئی تو تجھے طلاق ہے پس عورت شوہر کے ساتھ نکلی اورشو ہراس کوفجر طلوع ہونے سے پہلے اپنے گھر لے آیا تو علماء نے فر مایا کہ اگر اکثر رات <sup>(۲)</sup> وہ اسی گاؤں میں تھا تو اس کے عانث ہونے کا خوف ہےاورا گرا کثر رات گزرنے ہے پہلے چلی ہوتو امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اور صحیح میہ ہے کہا گررات گزرنے ے پہلے وہ شوہر کے ساتھ چلی آئی تو وہ حانث نہ ہوگا ایک عورت اپنے باپ کے گھر شوہر کے ساتھ تھی اپس شوہر نے اس ہے کہا کہ تو میرے ساتھ چل پسعورت نے انکار کیا پس شوہر نے اس ہے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نہ گئی تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پس شوہر نکلا اورعورت بھی اس کے پیچھےنکلی اور شوہر ہے پہلے اس کے گھر پہنچی تو علاء نے فر مایا کہ اگر شوہر سے اتنی دیر بعد نکلی کہ بیاس کے ساتھ نکانانہیں شار کیا جاتا ہے تو مرد جانث ہو جائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے اس کے نکلتے وقت کہا کہ اگر تو میرے گھروا پس آئی تو تو بے طلاق طالقہ ہے پس عورت بیٹھ گئی اور دیر تک نه نکلی پھر نکلی پھر واپس آئی پس شوہر نے کہا کہ میں نے نی الفور نیت کی تھی تو بعض نے فر مایا کہ قضاءًاس کی تصدیق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ تصدیق ہوگی اور یہی سیجے ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) پاکس باغ۔

<sup>(</sup>r) آدی سےزیادہ۔

تین طلاق کی قتم کھااگر تیری کوئی بیوی اس کے سوائے نہ ہو پس اس نے تین طلاق کی قتم کھائی کہ میری کوئی بیوی سوائے اس کے نہیں ہے بعنی اگر ہوتو اس پر تین طلاق ہیں حالانکہ یہ لیبٹی ہوئی عورت ایک اجنبیہ عورت تھی اس کی بیوی نہ تھی تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور فتو کی اس امر پر ہے کہ قضاءً اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی اوراسی طرح اگر بلخ میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر یہ عورت بغیراس کے علم کے تر مذکو چلی گئی پھر عورت کے شو ہر نے قتم کھائی کہاگر تر مذمیں اس کی کوئی بیوی ہوتو و و طالقہ ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو تا س کی کوئی بیوی ہوتو و و طالقہ ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی یہ فتا و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک مرد نے جاہا کہ ایک عورت ہے نکاح کرے اورعورت کے لوگوں نے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنے ہے انکار کیا اس واسطے کہاس کی دوسری بیوی موجودتھی پھریہ مردا پنی پہلی بیوی کواپنے ساتھ مقبرہ میں لے جا کر بٹھلا آیا پھراس عورت کے لوگوں ہے کہا کہ میری ہربیوی سوائے اس کے جومقبرہ میں ہے بسہ طلاق طالقہ ہے پس ان لوگوں نے مگمان کیا کہ اس کی کوئی بیوی زندہ نہیں ہے پس اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح صحیح ہوگا اوروہ جانث بھی نہ ہوگا یہ فناویٰ کبریٰ میں ہے۔اگرا یک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو کل کے روز میر اانگر کھا نہ لائی تو تو طالقہ ہے اپس عورت نے دوسرے بیانگر کھا ایک آ دمی کے ہاتھ بھیج کر پہنچا دیا اپس اگر شو ہر نے اپنے پاس پہنچ جانے کی نیت کی ہوتو حانث نہ ہو گا اور اگر بینیت کی ہو کہ عورت خود لائے یا کچھنیت نہ ہوتو حانث ہو جائے گا پیتر تاشی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے قر ضدار ہے کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہے اگر تو نے میرا قر ضدادا نہ کیا لیس قر ضدار نے کہا کہ ناعم پس قرضخو او نے اس سے کہا کہ یوں کہ تعمی باں پس اس نے کہا کہ تعمی باں اور اس کے جواب کا قصد کیا توقشم لازم ہوگی اگر چیقول واس کے جواب کے درمیان انقطاع پایا گیا ہے بینزانۃ انمفتین میں ہےایک مرد نے دوسرے پر ہزار درہم کا دعویٰ کیا ایس مدعا علیہ نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہےا گرتیرے مجھ پر ہزار درہم ہوں ایس مدعی نے کہا کہا گرتیرےاو پرمیرے ہزار درہم نہ ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر مدعی نے اپنے حق پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے موافق شرع اس کے گواہوں پر ہزار درہم ہونے کا حکم دے دیا تو مدعا علیہ اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور بیقول امام ابو یوسف گا ہے اور امام محکر ّے دو روا بیوں میں ہے ایک روایت یہی ہے اور اسی پرفتو یٰ ہے پھر اگر مدعا علیہ نے اس کے بعد گواہ قائم کئے کہ میں نے مدعی مذکور کے دعویٰ ہے پہلے اس کو ہزار درہم ادا کر دیئے ہیں تو مدعا علیہ واس کی بیوی کے درمیان قاضی کا تفریق کرنا باطل ہو جائے گا اور مدعی کی بیوی طالقہ ہو جائے گی بشرطیکہ مدعی کے زعم میں بیہو کہ مدعا علیہ پران ہزار درہموں کےسوائے اس کے اور پچھے نہ تھے اورا گر مدعی نے اس امر کے گواہ قائم کئے کہ مدعا علیہ نے ہزار درہم کا اقر ار کیا ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ قاضی اس مدعا علیہ واس کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کرے گا اور ہمارےمولا ناً نے فر مایا کہ بیمشکل ہے اس واسطے کہ جوامر گوا ہوں سے ثابت ہوو ہ شل آئھوں کے مشاہدہ سے ثابت ہونے کے ہے اور قاضی آنکھوں سے مدعا علیہ کا ہزار درہم کا اقرار مدعی کے لئے معائنہ کرتا تو مدعا علیہ واس کی بیوی کے درمیان تفریق کر تاواللہ اعلم بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت سے کہا کہ اگر تونے مجھے تم کیا تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی تو طالقہ ہوجا کیگی:

اگر عورت ہے کہا کہ اگر تونے مجھے گالی کی بری ہاتیں کہیں تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی یہ فقیہ ابوالایٹ نے فرمایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ التہ تعالیٰ تجھ میں برکت نہ دے تو طالقہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ اے گدھے والے جاہل والے بیو تو ف القہ نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ گائی تو طالقہ ہے ہیں جاور اگر عورت نے اس پر لعنت کی گیائی واسطے کہ یہ گائی ہیں میں جاور اگر عورت سے کہا کہ اگر تونے مجھے تم کیا تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی

تو طالقہ ہو جائے گی ہے تھیں ہے عورت ہے کہا کہ اگر تو نے میری ماں کوشتم کیا یا بدی کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو تو طالقہ ہے پھر عورت ہے کہا کہ تیری ماں بس اگر ہوشم بلخ میں یا اور ایسے شہر میں تھی جہاں سوال کر نے والے و ما تکنے والے کوسلام علیک کہتے ہیں تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی اور شہر ہائے ماور اوالنہ وغیرہ جن میں اس لفظ کو شتم نہیں بچھتے ہیں اور نہ بدی ہے یا دکر نا جانتے ہیں و ہاں ایسے لفظ ہے حانث نہ ہوگا عورت و مرد کے درمیان مرد کی بہن کی بابت شخم نہیں بچھتے ہیں اور نہ بدی سے یا دکر نا جانتے ہیں و ہاں ایسے لفظ سے حانث نہ ہوگا عورت و مرد کے درمیان مرد کی بہن کی بابت کہا کہ اگر تو نے میری بہن کومیر سے سامنے گالی دی تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پھر ایک روز آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی بہن کو دی اور دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی بہن کو دی اور دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی بہن کو دی اور عورت اپنے شوہم کو دیکھی تھو ہو جائے گی اس واسطے کہ شوہم کے سامنے اس کو گالی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ شوہم کے سامنے اس کو گالی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے اپنی بیوی ہو کہا کہ اگر میں نے تھو کو قذف کر نا شرکر تے ہیں اگر چہدر حقیقت بیاس کی ماں کا قذف کر نا ہوتا ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف میں اس کو اس عورت کا قذف کر نا شار کرتے ہیں اگر چہدر حقیقت بیاس کی ماں کا قذف کر نا ہوتا ہے ہوں خاصی خان میں ہے۔

امام ابوحنیفہ جیشات سے مروی ہے کہ مسلمان سفلہ ہیں ہوتا ہےاور سفلہ کا فرہی ہوتا ہے:

اگر بولا کہ تو نے جھے قذف کیا تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے مرد کو کہا کہ اے چھنال کے بچے تو طلاق نہ پڑے گی اور فقیہ نے فرمایا کہ لیکن ہمارے زمانہ میں واقع ہوگی بیتا تار خانیہ میں ہے مرد کواس کی بیوی نے کہا کہ اے سفلہ ہیں مرد نے کہا کہ اگر میں سفلہ ہوں تو طالقہ ہے اس ہے مرد کی مرا تعلق ہے بین اگر ایسا ہوتو ایسا ہے اور اس کے کہنے کا بدلہ دینا نبیت میں نہ تھا تو اگر وہ سفلہ نہ ہوتی اور مشار نہ ہوتا ہے اور امام ابو ویسف ہے مروی ہے کہ سلمان سفلہ نہیں ہوتا ہے اور سفلہ کا فرہی ہوتا ہے اور اس ایس بوتا ہے اور امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ سفلہ وہ آدمی ہے کہ اپنے قول میں کا فرہی ہوتا ہے اور اس کی بھی کچھ پروانہ کرے اور اس پرفتو کی ہے ہے جنیس ومزید میں ہوتا ہے اور میں کہ کہ کہ اپنے قول میں کو کہا کہ اے کشخان ہیں مرد نے کہا کہ اگر میں کشخان ہوں تو تو طالقہ ہے اور تعلق کی نبیت کی تو شخ ابوعصمہ مرد ذی نے فرمایا کہ کہا کہ اے کہا کہ اگر میں کے ورت کی طرف بدی کے ساتھ دست درازی کی اور پھر پچھ پروانہ کرے اور اگر میں اگر میں بغاک ہوں یا اس نے عورت کو سرا دی تو کہ جو کہا کہ اے بغاک یا اے قلتبان کہیں کہا کہ اگر میں اگر شو ہر نے اس سے عورت کی گفتگو کے بدلہ دینے کی نبیت کی ہو کہ جس کو فاری میں اگر میں قلتبان ہوں تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہیں اگر شو ہر نے اس سے عورت کی گفتگو کے بدلہ دینے کی نبیت کی ہو کہ جس کو فاری میں اگر میں قلتبان موں تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہیں اگر شو ہر نے اس سے عورت کی گفتگو کے بدلہ دینے کی نبیت کی ہو کہ جس کو فاری میں اگر میں قاتبان موں تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہیں اگر شو ہر نے اس سے عورت کی گفتگو کے بدلہ دینے کی نبیت کی ہو کہ جس کو فاری میں

لے اورایساہی مترجم کے نزدیک جاری زبان میں بھی واقع ہوگی۔

ع فتویٰ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایاومن پر غب عن ملۃ ابراھیھ الا من سفہ نفسہ یعنی جوکوئی دین حق ہے منحرف ہوو ہی سفیہ ہے تو ایما ندار سفیہ نہ ہوگائیکن اشکال ہے کہ کیونکہ المحال ہے کیونکہ ایمان تو تول میں ہوتا ہے ہاں بظاہر مسلمان ہے جواب بید کہ اول تو اس نے دین حق سے منہیں موڑا پس سفیہ نہ ہوااور دوم بید کہ حقیقت سوائے مقتعالی کے معلوم نہیں تو بھی طلاق نہ پڑے گی فاقہم۔

سے قال المتر جم القرطبان والقلتبان واحد وقلتبان فارسیاوتر کیدوالله اعلم \_

<sup>(</sup>۱) بنابریں طلاق نہ پڑے گی۔

<sup>(</sup>٢) ليني جھوٺ تج جوجا ہے۔

ختم را ندن کہتے ہیں تو کہتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواہ شوہرا پیاہوجیہا عورت نے کہا ہے یا نہ ہواورا گرشوہر نے اس سے تعلیق طلاق کی نیت کی ہوتو تا وقتیکہ شوہرا پیانہ ہوگا طلاق واقع نہ ہوگی اور بغاک یا قلتبان ایسے مردکو کہتے ہیں جواپنی ہوی کی بدکاری پر واقف ہواوراس پر راضی ہواورا گرشوہر کی اس سے پھھ نیت نہ ہوتو بعضے مشائخ نے اس کو مکافات بعنی بدلہ دینے پر محمول (الکمیاہے اور بعض نے اس کو تعلیق پر محمول ہوگا اس واسطے کہ ہیں طاہر ہے اور اگر غورت نے مردکو کہا کہ تو قرطبان ہے بہی ظاہر ہے اورا گرغورت نے مردکو کہا کہ تو قرطبان ہوں تو بسہ طلاق طالقہ ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بیرنہ کے کہ میں نے جانا کہ تیں قرطبان ہوں تو تو بسہ طلاق طالقہ ہو تا طالقہ نہ ہوگی جب تک بیرنہ کے کہ میں نے جانا کہ تو تو طبان ہے قرطبان ہے تو طالقہ نہ ہوگی جب تک بیرنہ کے کہ میں نے جانا کہ تو ب

اگر میں''کوسہ''ہوں تو طالقہ ہے اور ہمارے عرف میں کوسہوہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے:

عورت نے خاوند کو کہا کہا ہے کو بچ پس اس نے کہا کہ اگر میں کوسہ (۴) ہوں تو تو طالقہ ہے اور اس سے تعلیق کی نیت کی تو مختار ہیہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف غیر متصلہ <sup>(۳)</sup> ہوتو طالقہ ہو گی ور نہیں اس واسطے کہ اس کوعرف میں کوسہ کہتے ہیں بیمحیط سرحسی میں ہے اور کوسہ کے تفسیر میں اختلاف ہے اور اصح بیہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف ہوتو وہ کو بچ ہے بیہ خلاصہ وجیز کر دری میں ہے وقال المترجم ہمارے عرف میں مشہوریہ ہے کہ کوسہ وہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے والا مرعلی العرف فا فیہ معلیٰ نے امام ابو یوسف ّ ہے روایت کی کہ اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو مجھ ہے اسفل یعنی نیچی نہ ہوتو تو طالقہ ہے بید حسب پر ہے و قال المتر جم ہماری زبان میں تامل ہے ہاں اگر یوں کہا جائے کہا گرتو مجھ ہے گھٹ کے نہ ہوتو محتمل ہے کہ حسب پر قرار دیا جائے واللہ تعالیٰ اعلم ۔ پس اگر مرد بہ نسبت عورت کے حسب میں بڑھ کر ہوتو جانث نہ ہوگا اورا گرعورت بڑھ کر ہوگی تو طالقہ ہو جائے گی اورا گرامرمشتبہ ہوتوقشم ہے شوہر کا قول قبول ہوگا کہ میں اس سے حسب میں بڑھ کر ہوں بیمجیط سرحسی میں ہےاورا گرعورت سے کہا کہا گرتونے مجھے شتم کیا تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اپنے صغیر بچہ کو جواس خاوندے ہے کہا کہاہے بلا بچہ تو دیکھا جائے گا کہا گرعورت نے بیافظ بچہہے کراہت کر کے کہا ہے تو طالقہ نہ ہوگی اوراگر بچہ کے والدے کراہت کر کے کہا ہے تو طالقہ ہوجائے گی بیمجیط میں ہے ایک عورت نے اپنے بچہ کو کہا کہا ہے بلا بہزادہ پس شوہرنے کہا کہا گروہ بلا بہزادہ ہے تو توبسہ طلاق طالقہ ہے تو اس میں تنین صورتیں ہیں یعنی شوہرنے اس کے کلام کا بدلہ دینے کا اراد ہ کیایا کچھنیت نہ کی یاتعلیق کی نیت کی اپس اگر وجہ اول ہویا ثانی ہوتو اس کا حکم گزرایعنی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اوراگر تیسری صورت ہوتو قضاءً طالقہ نہ ہوگی کیونکہ شرط نہ یائی گئی اورا گرعورت جانتی ہو کہ بیز ناکی پیدائش ہےتو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیاس کے حق میں تحقق شرط ہو گیا اور اس کو پھر اس مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مطلقہ بہطلاق ہوگئی ہیجنیس میں ہاورا گرعورت نے ایبالفظ اس وجہ ہے کہا کہ طفل مذکور کی کوئی بات اس کو ہری معلوم ہوئی ہےتو طلاق واقع نہ ہوگی ہیمچیط سرتھی میں ہےقلت بیہ جملہ اس مقم پراچھےموقع ہے نہیں ہے فاقہم ۔

ا بلاباز ناکی پیدائش اور بلا بچاس کی تصغیر ہے۔

<sup>(</sup>۱) پس طلاق پڙ جائے گي۔

<sup>(</sup>r) معرب كورة جس كى دارهى ند فكاير

<sup>(</sup>٣) يعني ملكي حيدري\_

ا يني بيوى سے كہا كه: ان لمر ازن منك السنجات فانت طالق ثلثا:

اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے بختے غصہ میں کردیا تو تو طالقہ ہے ہیں عورت کے کی بچہ کو مارا پس عورت غصہ میں آئی تو دینا جا ہے کہ اگراس کو کی ایسے فعل پر مارا ہے کہ ایسے فعل پر مارا کہ اس پر مارنا وا دب دینا چا ہے تو طالقہ نہ ہوگی اورا گرا ہے فعل پر مارا کہ اس پر مارنا وا دب دریا فت کیا گیا کہ ایک مرد نے حالت غضب میں مارنا و تا دیب کرنا نہ چا ہے تو طالقہ ہو جائے گی یہ محیط میں ہے اور میر ہے والدے دریا فت کیا گیا کہ اگر میں نے تیری ہڈیاں نہ تو ڑدیں اور تیرا گوشت نہ پھاڑا تو تو بسہ طلاق طالقہ ہو تو فر مایا کہ اگراس کو ایسا مارا کہ قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ ہے نہ ہل سکے تو حانث نہ ہوگا اور یہ کلام کنا یہ و کہا زخر بشدید ہے ہا ور نیز سوال کیا گیا کہ ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ان لھ ازن معلی السنجات فانت طالق ثلغا یعنی اگر تجھ سے پھر نہ تو او کو طالقہ بسہ طلاق ہوتو فر مایا کہ اگراس کو خت اذبت دی اور ہرا مریس اس ہے منا قشہ کیا تو تو بسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی ہو جو اپنی بیوی ہے کہا کہ اللہ میں ہے دیکہ وابسانہ ماروں کہ وہ وہ وگلڑے ہوجائے تو تو بسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی ہو میں پر دے مارا مگروہ نہ ہو تا تو بسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی ہو میان خریس ہیں ہے۔

لے یعنی اگرعورت کے بھائی ہے پہلے ہی کہددیا کیعورت سب جنج ہے بری ہے گرمیں فتم کی دجہ سے بیان کرتا ہوں تونہیں جائز ہے۔

ع قولہ مس السماء یعنی آسان چھوتا اور صورت یہ کہا کہ شخص نے بیوی ہے کہا کہ اگر میں آسان نہ چھوؤں تو طالقہ ہے یا ماننداس کے جس میں آسان حچونے کی شرط ہواور یہ کتاب الا بمان میں مذکور ہے بیان بمناسبت طلاق الی صورت ذکر کی گئی۔

س جمع نجم معرب سنگ يعني بان<sup>د</sup> -

م يعني تجه كوتلا بواندر كھوں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی فی الفوروا قع ہوناضر وری نہیں بلکہ آخر عمر تک کسی وقت ہونا ضروری ہے پس وہ حانث نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>r) جیسے کہتے ہیں کہا گر تجھے لوہے کے پیخے نہ چبواؤں۔

اگراپی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تجھے ایسانہ ماروں کہ تجھے نہ زندہ و نہ مردہ چھوڑوں تو تو طالقہ ہے تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ بیشم شخت شدید تکلیف وہ مار نے پر واقع ہوگی پس اگر ایسا کیا توقعم تچی ہوجائے گی اور اگر یہ قید لگائی کہ بیباں تک کہ تو موت مارے یا بیار پڑجائے یا تو فریاد مانگے تو جب تک حقیقۂ یہ با تیں نہ پائی جا ئیں تب تک قسم میں بیانہ ہوگا اور اگر عورت ہے کہا کہ اگر میں نے تجھے بغیر جرم مارا تو تو طالقہ ہے پس عورت نے دستر خوان کی روٹی پر پیالہ رکھ دیا کہ وہ جھکا اور مرد کے پاؤں پر شور با گر میں نے تجھے بغیر جرم مارا تو تو طالقہ ہے پس عورت نے دستر خوان کی روٹی پر پیالہ رکھ دیا کہ وہ جھکا اور مرد کے پاؤں پر شور با گراجس سے اس کو ضرر پہنچا پس مرد نے اس کو مارا تو تو طائقہ ہے گیا اور اس کی سراقط ہے بی خلاصہ میں ہے ایک مرد نے کسی دوسر سے مرد کی بہت احکام دینو یہ بی مار کھانے والے نے کہا کہ اگر میں اس کی سرانہ کروں تو میری بیوی طالقہ ہے پھرا یک زمانہ گر رگیا اور اس نے بدلہ نہ لیا تو مشائخ نے فرمایا کہ بیتم شرعی بدلے قصاص دارش و تعزیر وغیرہ پر واقع نہ ہوگی بلکہ فقط برائی پہنچا نے پر واقع ہوگی خواہ کی طرح ہو پس اگر بھو رہائی پہنچا نے پر واقع ہوگی خواہ کسی طرح ہو پس اگر بھو رہائی پہنچا نے کی نیت کی ہوتو فی الفور پر اور اگر بیزیت نہ کی ہوتو مطلقاً کسی وقت برائی پہنچا نے پر واقع ہوگی خواہ کی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ ضرور میں جھے کو مارونگاحتیٰ کہ جھے کوتل کر دونگایا مردہ اٹھائی جائیگی ورنہ تو طالقہ ہے:

شخ ابوالحنِّ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردا پی بیوی کو مارتا تھا پس چندلوگوں نے اس کو بیانا جا ہا پس اس نے کہا کہ اگرتم

ل معنی مجھےخون میں ناتھاڑوں بشرطیکہ بیمرادہو۔

<sup>(</sup>۱) یاکسی دوسرے سے بیکہا۔

 <sup>(</sup>۲) اورا گر هقیقهٔ یبی نبیت ہوتو کوئی صورت نبیں ہے۔

كتأب الطلاق

اگرکہا کہ اگر تیراسوت کام میں لاؤں تو تو طالقہ ہے پھراس کے کاتے سوت کا کپڑ ایہنا:

تیخ ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ پھے ورتیں متنق ہوئیں کہ اپنے واسطے اور دوسر سے کے واسطے بھی سوت کا تی تھیں پل ایک عورت کا شوہر غصہ ہوگیا اور کہا کہ اگر تو نے کی کے واسطے سوت کا تایا تیر سے واسطے کی نے کا تا تو تو طالقہ ہے پھران میں سے ایک عورت نے اس عورت کے گھر روئی بھیجی تا کہ سوت کات و بہ اس عورت کی ماں نے اس کو کا تا تو فر مایا کہ اگران عورت کے عادت ہو کہ ہرایک خود بی سوت کا تی ہوتو جب تک خود نہ کا تے تب تک طالقہ نہ ہوگی یہ محیط میں ہے ایک مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ اگر تیراسوت اپنے کا میں لاؤں یا میر ہے کا میں آئے تو تو طالقہ ہے پس عورسے نے اپناسوت کی دوسری عورت کے سوت کہ اگر تیراسوت اپنے کا میں لاؤں یا میر ہے کا میں آئے تو تو طالقہ ہے پس عورسے سے اپناسوت کی دوسری عورت کے سوت سے بدل لیا پس شوہر نے اس کو پہنا تو ابو برخ کی نے فر مایا کہ وہ اپنی تو میں جائے گا اس واسطے کہ اس کو اس نے اپنی کا میں استعال کیا ہے بی خز اند انسٹین میں ہے اگر کہا کہ اگر تیراسوت کا میں ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کو اس نے اپنی ہو تھا گیا کہ آگر اس واسطے کہ اس کو اس نے اپنی ہا تھو تھے اپنی کہ اس کہ اگر تیراسوت کا میں ابوجا تو شائے ہوئے دیں گیا کہ اگر تیراک تا سوت میر سے بدن میں ہیں آئے تو فر مایا کہ مجھے خوف ہے کہ جائے ہوئے گا ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تیراکا تا سوت میر سے بدن کہا گا تا ہوئے موت پر رکھایا اس کے سوت سے کیڑا تی کہ بہنایا اس کے سوت سے کیڑا تی کر بہنایا اس کے سوت سے کیڑا تی کہ بہنایا اس کے سوت سے کیڑا تی کہ بہنایا اس کے سوت سے کیڑا تی کہ بہنایا اس کے سوت سے کیڈراک کی میں خوف سے تکیدگا یایا اس کے سوت سے کیڈراک کی میں خوف سے تکیدگا یایا اس کے سوت سے کیڈراک کی میں خوف سے کی سے بھو نے برسویا تو خرایا کہ اس کی صن ماصة تر بہنے پر واقع بھوگی اور ان صورتوں میں

لے تولیخبردینے پراقول اس نے یون نہیں کہا کہ میں اس کی محبت اظہار کرون بلکہ دل سے چاہنامقصود ہے پھراس جواب مین تر دد ہے کیکن قضاءً جب تک ظاہر نہ کرے تب تک تکم نہیں ہوسکتا فاقہم ۔

وہ حانث نہ ہوگا اورا گرکہا کہ اگر بیمبرا کپڑ امیرے تن پرآئے تو میری ہوی طالقہ ہے اور یہ کپڑ اایک قیص تھی پس اس کوا پنے کندھے پرڈ ال لیا تو مشائ نے نے فر مایا کہ اس کی قتم بطور عادت اس کے پہننے پر () واقع ہوگی پیے ظہیر یہ میں ہے عورت ہے کہا کہ اگر ریسمان تو باکرآید یعنی تیراسوت کا م میں آئے یا بسودوزیاں من اندرآید یعنی میر نفع ونقصان میں آئے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس سوت کو بچ کر داموں سے پالودہ خریدا اور اپنے شو ہر کو پلایا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خودسوت یا اس کا خمن مرد کے سودوزیاں میں نہیں آیا اس کی ملک میں داخل ہونے سے عبارت ہے اور یہ بات پائی نہ گئی بیفتاوی قاضی خان میں

عورت سيكها:اگر رشته تو يا كار كرده تو بسودوزيان من اندر آيد تو بسه طلاق طالقه بستى:

فاری میںعورت ہے کہا کہ اگر رشتہ تو یا کا رکر دہ تو بسودوزیاں من اندرآ پدتو بسہ طلاق طالقہ ہتی پس عورت نے سوت کات کرخود پہنااورا پنے بچوں کو پہنایا تو طالقہ نہ ہوگی اورا گراپنے شوہر کا قر ضہادا کیا تو بھی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ ملک شوہر میں داخل نہ ہوااورا گرعورت اس کے گھر کی روٹی و سالن وغیر ہ کے کام میں لائی تو بھی طالقہ نہ ہو گی اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط نہ پائی گئی بیفاویٰ کبریٰ میں ہےاورا گرمرد نے کہا کہ اگرمن تر ابپوشاتم از کارکر دہ خویش تو طالقہ ہتی پھرعورت اپنے شوہر کے یا س سوت لے گئی کہ اجرت پر اس کو بن دے پس شو ہرنے اجرت لے لی اور بن دیا پھرعورت نے اس کو پہنا تو حانث نہ ہو گا اس واسطے کہ بیخودعورت کی کمائی ہے نہ شو ہر کی اور اگر روئی شو ہر کی ہوتو بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط بیہے کہ پہنائے اور بیہ پائی نہ گئی اوراسی طرح اگر کپڑ امر د کا ہواور بدوں اس کی اجازت کےعورت نے پہنا تو بھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ پہنا نا پایا نہ گیا میفقاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گراپنی ہوی ہے کہا کہا گرتو نے اپنا ہاتھ تکلے پررکھا تو تو طالقہ ہے پس عورت اپنا ہاتھ تکلہ پر رکھا مگر کا تانہیں تو طالقہ نہ ہو گی اوراگر ہیوی ہے کہا درحالیکہ وہ عورت کا کا تا کپڑا خود پہنے تھا آن جامہ کہ پوشیدہ ام ، ریدو گذشت اگرازغز ل تو بپوشم پس تو طالقه <sup>بستی یعنی</sup> جو کپڑا میں پہنے تھا وہ پھٹ گیا اور جا تار ہااگر میں تیرے کا تے ہوئے سوت ے پہنوں تو تو طالقہ ہے پھر جو پہنے تھاوہ نہا تا را تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور اگر یوں کہا کہا گراس کےسواپہنوں تو تو طالقہ ہے پھر نها تارا تو جانث نه ہوگا بیخلاصہ میں ہےاوراگر کہامیں تیراسوت فروخت کروں تو تو طالقہ ہے پھرمرد نے لوگوں کا سوت فروخت کیا جس میں اس کی بیوی کا بھی سوت تھا تو حانث ہو جائے گا اگر چہوہ اس بات کو نہ جانتا ہوِ بیفنا وی صغریٰ میں ہے ایک عورت اپنے ٹو ہر کے واسطے قباقطع کرنا چاہتی تھی پس شو ہر نے فاری میں کہا کہ اگر ایں قبا کہ تو قطع میکنی اکنوں من بپوشم پس تو طالقہ ہتی پھر عورت نے ایک سال کے بعداس کوقطع کیا اور شوہر نے پہنی تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہاس کی قشم بقور پہننے پر نہھی بینزانة انمفتین میں ہے۔

ایک عورت اپنے شوہر کا مال اٹھالے جاتی اور ایک عورت کو دیتی تا کہ اس کے واسطے روئی کات دے پس شوہر نے اس سے کہا کہ اگر تو نے میرے مال ہے کچھ لیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے اس کے مال سے پچھ لے کر بقال سے گھر کی ضرورت کی کوئی چیز خریدی یااس نے گردہ روثی قرض دی یا اس کی بڑوس اس کے یہاں روثی بچاتی تھی اس کا پچھآٹا کم پڑاتو عورت نے اس کوآٹا دیا اور شوہر اس کو مکروہ خبیں جانتا تھا بلکہ وہی مکروہ جانتا تھا جووہ سوت کا نے کے واسطے دیتی تھی کہیں اگر عادت یہ نہ تھی کہ شوہر کی

اے عادت اور کندھے پر ڈالنااس کا پہننائبیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیس طلاق نہ پڑے گی۔

اجازت ہے اس کے مال سے عورت ضروریات کی چیزیں خودخرید ہے تو شوہر جانت ہوجائے گا اور اگرخرید تی ہوتو جانت نہ ہوگاس واسطے کہ بیا تفاق ہے بیڈ قاوئی کبرئی میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان گیہوں نے نفع اٹھایا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر نچ کر ان کے شن سے نفع اٹھایا تو اپنی قسم میں جانٹ نہ ہوگا بیخزانۃ المفتین میں ہے ایک مرد نے ایک بیر گوشت خریدااس کی بیوی نے کہا کہ بیس سرجر ہے کم ہے اور اس پرقتم کھا گئی پس شوہر نے کہا کہ اگر سربجر نہ ہوتو تو طالقہ ہے تو یہ گوشت تو لئے سے پہلے پکالیا جائے تو مردو عورت کوئی جانث نہ ہوگا بیخلا صدمیں ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے اس کوٹھری کی ممارت بنائی تو میری بیوی طالقہ ہے لیس اس کو بخوایا اور قصد بید کیا کہ پڑوی کی کوٹھری کی دیوار بنوا تا ہے کوٹھری کی دیوار بنوا تا ہے میری بیوی نہا کہ گر بڑی پس اس کو بنوایا اور قصد بید کیا کہ پڑوی کی کوٹھری کی دیوار تو اتا ہے بیس اس کوٹھری کی تو مشارخ نے فرمایا کہ جانث ہوجائے گا اور اس کی نیت باطل ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر اس سے کوئی بات دریا فت کی اور اس نے اپنا سر ہلایا مگر جھوٹ پر تو اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوگا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ اس کوٹھری خان میں جھوٹا نہ ہوگا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ بیا جائے بیا تا ہوگی خان میں ہوٹا نہ ہوگا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہا تو کی خان میں جائے ہوگا تا کہ بیا ہوگا تا ختیکہ جھوٹ زبان سے نہ بیا ہی خان میں جوٹا نہ ہوگا تا وقتیکہ جھوٹ زبان سے نہ بیا ہی خان میں جوٹا نہ ہوگا تا فتیکہ جھوٹ زبان سے دیا ہوگی خان میں ہے۔

ا یک مرد نے قتم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشہ کی نہ ہے گا پھراس نے غیرمجلس شراب میں نشہ کی چیزیی: ا یک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قشم کھائی کہ مسکرنہ (() ہے گا پھراس نے نشد کی چیز اپنی حلق میں ریختہ کی اوروہ اس کے پیٹ میں چلی گئی پس اگر بغیراس کے فعل کے پیٹ میں چلی گئی ہےتو جانث نہ ہوگا اور اگر و ہ اپنے منہ میں لئے رہا پھراس کے بعد پی گیا تو حانث ہو جائے گا اور اگرعورت ہے کہا کہ اگر میں نے خمر پی<sup>تے</sup> تو تو طالقہ ہے پھراس کے خمریینے پر ایک مردو دوعورتوں نے گوا ہی دی تو حد مار نے کے واسطے میہ گوا ہی قبول نہ ہو گی اور نہ حق طلاق میں مقبول ہو گی اور بعض نے کہا کہ بیوی پر طلاق ہونے کے حق میں مقبول ہوگی اور یہی فتویٰ کے واسطے مختار ہے بیخز انتہ انمفتین میں ہے۔ایک مرد نے قتم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشد کی نہ ہے گا پھراس نے غیرمجلس شراب میں نشہ کی چیز پی اور لوگوں نے اس کونشہ میں دیکھا حالانکہ وہ نشہ کی چیز پینے ہے منکر تھا پس ان لوگوں نے قاضی کے یہاں گواہی دی مگر قاضی نے حکم نہ دیا تو چینج ابوالقاسم نے فر مایا کہ قاضی بیا حتیا طرکرے کہ جس نے آنکھ سے پیتے نہیں دیکھا ہے اس کی گواہی قبول نہ کرےاورعورت اپنے نفس کے واسطے بیا حتیاط کرے کہ خلع کرالے ایک مرد نے دوسرے ے جو کچھ بات کہناتھی کہا کہ بینشہ کی بات ہے اس نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں نے اس کونشہ سے کہا ہواور میں نشہ میں نہیں ہوں تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر اس کا کلام مختلط ہوا ورلوگوں کے نز دیک دوست نشہ شار کیا جاتا ہوتو اپنی قشم میں حانث ہو جائے گا ا یک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر فلاں مرداپنی بیوی کوطلاق دے تو توبسہ طلاق طالقہ ہے پھر فلاں مذکور کہیں چلا گیا پھرفتم کھانے والے کی بیوی نے گواہ قائم کئے کہ فلال مذکور نے اپنی بیوی کومیرے شوہر کے قتم کھانے کے بعد طلاق دی ہے توشیخ ابونصر الد بوی نے فر مایا کہا ہے گواہ قبول نہ ہوں گے اور یہی سیجے ہے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہتو فلاں کے پاس جا کراس سے قالین واپس کے کرابھی میرے پاس اٹھالا اور اگرتو نہ اٹھالائی تو تو طالقہ ہے پھروہ عورت گئی مگرواپس لینے پر قادر نہ ہوئی پھراس ہے دوسرے روز واپس لیااورشو ہرکے پاس اٹھالائی تو مشائخ نے فر مایا کہ اپنی قشم میں حانث ہوجائے گااس واسطے کہ قولہ اُبھی میرے پاس اٹھالا

لے حانث نہ ہوگا کیونکہان گیہوں کی ذات ہے نفع اٹھایا جاتا ہے پس بیتم خودگندم ہے متعلق ہوگی اوراس کی قیمت ہے متعلق نہ ہوگی۔

م یعنی سر کے اشارہ ہے اس نے جھوٹ بات بتلائی اور زبان سے نہ کہی۔

m' خمرشراب انگوری بنابرمشهورتول امام ابو حنیفهٌ و جمله شم شراب جومخام عقل هو بنابرتول دیگرعلاً ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ایسی چیز جونشد کرتی ہے۔

فی الفورلانے پر عصیص ہےایک مست نے اپنی ہیوی کو مارا پس وہ گھرے باہرنکلی پس کہا کہا گرتو میرے یاس واپس نہ آئی تو تو طالقہ ہےاور قضیہ عصر کے وقت واقع ہوا پس عورت عشاء کے وقت واپس آئی تو مشائخ نے فر مایا کہاپی قشم میں جھوٹا ہو جائے گا اس واسطے کہاس کی قتم فی الفوروا پس آنے برواقع ہوگی اوراگراس نے کہا کہ میں نے فی الفور کی نیت نہیں کی تھی تو قضاءًاس کی تصدیق نہ ہوگی اگر ایک عورت نکلنے کے واسطے کھڑی ہوئی پس شوہر نے کہا کہ اگر تو نکلی تو تو طالقہ ہے پس وہ بیٹھ گئی پھر ایک ساعت کے بعد نکلی تو جانث نہ ہوگا مرد نے کہا کہا گرمیں نے ایسا کیا ہوتو بیمیریعورت جوگھر میں ہےاس پرطلاق حالانکہاس نے بیعل تو کیا تھا مگرفتم کے وفت اس کی بیوی گھر میں نہھی تو اپنی قتم میں جانث ہوگا اس واسطے کہ اس کلام سے مرادمنکو حہ ہوتی ہے اوراگر کہا کہ ایں زن کہمرادریں خانہاست یعنی بیعورت میری کہاں گھر میں ہےاوراس کی بیوی اس گھر میں جس کومعین کیا ہے نتھی تو اس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ گھر کواس طرح معین کرنے کی صورت میں منکوحہ مرادنہیں ہوتی ہے ایک طفل نے کہا کہ اگر میں نے شراب بی تو ہرعورت کہ جس سے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پس اس طفل نے ایام طفولیت (۱) میں شراب بی پھر اس نے بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا پھراس کے خسر نے گمان کیا کہ طلاق واقع ہوگئی ہے پس اِس طفل بالغ شدہ نے بھی کہا کہ ہاں مجھ برحرام ہت مشائخ نے فرمایا کہ بیطفل مذکور کی طرف ہے حرمت کا اقرار ہے پس ابتداءً <sup>(۴)</sup> اس کی بیوی حرام ہوجائے گی اوربعض نے کہا کہ اس کی بیوی حرام نہ ہوگی اور یہی صحیح ہےا بیس مرد نے اپنی بیوی سے فارس میں کہا کہا گرتو امشب بدیں خانہ در باشی پس تو طالقہ ہستی پس اسی وفت ہے وہ اپنے شو ہر کے ساتھ نکلی اور شو ہر کے گھر سوئی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر شو ہر کی مرا دیتھی کہ اپنا اسباب و کپڑے وغیرہ لے کریہاں سے اٹھ چلے تو اگر اسباب نہ غیرہ و ہاں چھوڑ آئی ہوتو مردحانث ہوجائے گا اورا گریہی مرا دہو کہ فقط خود چلے تو جانث نہ ہوگا اور اگرعورت پریدا مرمشتبدر ہا تو وہ مرد سے جلفِ لے پس اگروہشم کھا گیا تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے اور پیر امرایسی صورت میں ظاہر ہے کہاں نے یوں کہا ہو کہا گرنو دو<sup>(m)</sup> روزیہاں رہی اوراگر سال بھر کا وفت مقرر کیا تو بیشم عورت مع اسباب وغیرہ کے اٹھا آنے پر ہوگی اور اگر اس نے کوئی وقت مقرر نہ کیا اور نہ اس کی قشم کے وقت کچھ نیت تھی تو بیشم فقط عورت کے آنے برمحمول ہوگی ایک مرد نے سفر کا ارادہ کیا پس اس کے خسر نے اس سے نتم لی کہا گراس کے بعد تو غائب رہااور تو شروع ماہ میں عورت کے پاس واپس نہ آیا تو تیری بیوی طالقہ ہے پس داماد نے کہا کہ ہست یعنی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا پھرمہینہ بھر سے زیادہ غائب رہاتو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے خسر کے کلام کے جواب کا قصد کیا ہےاور جواب متضمن اعادہ ما فی السوال ہوتا ہے پسعورت طالقہ ہو جائے گی بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہا گرتو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے پسعورت نے کسی دوسر ہے کووہ چڑیا دیدی: ایک مرد نے اپنے مندمیں لقمہ رکھا پس ایک مرد نے اس سے کہا کہا گرتو نے اس کو کھایا تو میری بیوی طالقہ ہے اور دوسرے نے اس سے کہا کہا گرتو نے اس کو نکال دیا تو میراغلام آزاد ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ تھوڑا کھا جائے اور تھوڑا بچینک دیے تو

لے یعنی مطلقاً منکوحہ کے معنی نہیں ہوتے بلکہ خامروہ بیوی جواس معین گھر میں ہوا ہے حقیقی معنی پررکھی جاتی ہے فاقہم۔

ع قال المترجم بیمشکل ہے کیونکہ خمیر تو کل پڑہیں ہوتی ہاں اگر کہاان اکلت مافی فعک ..... و کان الحکمہ کذلك یعنی دوسرے نے اس ہے کہا کہا گرتو نے جو کچھ تیرے منہ میں ہے کھالیا ..... تو تھم مذکور ستقیم ہے واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۱) يعنى بالغ نەتفا\_ (۲) يعنى ازسرنو\_

<sup>(</sup>٣) لعنی تخفیف وقت مقرر کیا۔

دونوں میں کوئی حانث عنم بھڑا میزائد انمفتین میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے کسی دوسرے کووہ چڑیا دے دی تا کہوہ پکڑے رہے ہیں اگر مرد نے اس وجہ سے تتم کھائی تھی کہلوث ندر ہے تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس · وجہ سے کہ عورت چڑیوں میں مشغول نہ رہے تو جانث ہو جائے گا بی خلاصہ میں ہے اگر اپنی بیوی زینب سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں عمر ہ کوطلاق دوں اور عمر ہ سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں زینب کوطلاق دوں پھرزینب کوطلاق دی تو عمر ہ پرطلاق واقع ہو گی اور زینب پرواقع نه هوگی اورا گرزینب کوطلاق نه دی بلکه عمر ه کوطلاق دی تو زینب پر ایک طلاق واقع هوگی اورعمر ه پر دوسری بھی واقع هو گی اوربعض نے فیر مایا کہصورت اولی میں وا جب ہے کہ زینب پر دوسری طلاق بھی واقع ہواور دوسری صورت میں واجب ہے کہ عمر ہ پر دوسری طلاق<sup>(۱)</sup> واقع نہ ہواور یہی سیجے ہے بیمجیط سرحسی میں ہے اگر آپنی بیوی ہے کہا کہ انت طالق لود حلت الدار تو طالقہ نہ ہو گی یہاں تک کہ داخل (۲) ہو بیمحیط میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ انت طالق لو حسن خلقك سوف اراجعك لیمنی تو طالقہ ہے اگر تیرےا خلاق البجھے ہو گئے تو عنقریب تجھ ہے رجعت کرلوں گا تو طلاق اسی دم واقع ہو جائے گی اور بیشم نہیں ہے بلکہ فقط وعد ہ ہے بیہ فناویٰ کرخی میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ انت طالق لما دخلت الدار تو پیشل اس قول کے ہےانت طالق ان دخلت الدار پس جب تک داخل نہ ہوطالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ لاحرف نفی ہے کہ محلف اس کی تا کید کی ہے پس گویا اس نے نفی دخول کی ای وجہ ہے طلاق معلق بدخول دارہوئی سے بدائع میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہاانت طالق لو دخلت الداد لطلقتك تو بیشم اس كى طلاق کی ہے جبکہ عورت کے دار میں داخل ہونے پر اس کوطلاق نہ دے گویا اس نے یوں کہا کہ جب تو دار میں داخل ہو گی تو تخجے طلاق دوں گا پس اگر تجھ کوطلاق نہ دوں تو تو طالقہ ہے پس اگر وہ دار میں داخل ہوئی تو اس کولا زم ہے کہ عورت کوطلاق دے دے پس اگر عورت کوطلاق نہ دی یہاں تک کہ شوہر مرگیا یاعورت مرگئی تو طلاق پڑجائے گی اور بیہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو میراغلام آزاد ہےا گرمیں تخجے نہ ماروں ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ادخلی الداد وانت طالق پس وارمیں کئی تو طالقہ ہو گی اس واسطے کہ صیغہ امر کا جواب بحراف وا وَمثل جواب شرط بحرف فاء کے ہے بیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرکہاازیں روز تا ہزار سال ہرزنے که ویراست پس طالقه است حالانکہ اسکی کوئی بیوی نہیں:

ایک مرد نے کہا کہ ایة امرأة تزوجها فهی طالق یعنی کوئی عورت کہ میں اس نے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے تو بیشم ایک عورت پروا قع ہوگی الا آنکہ اس نے تمام عورتوں کی نیت کی ہواورا گرفاری میں کہا کہ ہر کدام زن کہ برنی کئم ..... تو بیشم ہرعورت پر واقع ہوگی اور اگر یوں کہا کہ این امرأة زوجت نفسها منی فهی واقع ہوگی اور اگر یوں کہا کہ اینة امرأة زوجت نفسها منی فهی طالق لیعنی جوکوئی عورت کہ اپنے آپ کومیر نے نکاح میں دے وہ طالقہ ہے تو بیسب عورتوں کو شامل ہوگی اور اگر کہا کہ ہر چہزن بر نے کئم تو بیشم ہرعورت پر ایک بارواقع ہوگی الا آئکہ اس نے تکرار (۳) کی نیت کی ہواور اگر کہا کہ ہر چہگاہ زن برنی گئم تو بیشم ہرعورت پر ایک بار کے واسطے واقع ہوگی اور جب ایک باراس سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی اور شمخل ہوجائے گی اور اگر کہا کہ از یں روز تا ہزار سال ہرز نے کہ ویر است ایس طالقہ است عالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اس اس نے کی عورت سے نکاح کیا

ل ظاہرامرادیہ ہے کہ طلاق متعلق واقع نہ ہوگی کیونکہ صریح طلاق دے دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ تعلیق میں تر تیب ہے۔

<sup>(</sup>r) یعنی داخل ہونے سے طالقہ ہوگی۔

<sup>(</sup>r) یعنی بربارکه نکاح کرے۔

ایک مرد نے اپنی بیوی عمرہ سے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی اے عمرہ تو تو طالقہ ہے:

اگرندائے طلاق ہے شروع کیا ہی کہا کہ اے طالقہ تو طالقہ ہو آگرتو دار میں داخل ہوئی تو ایک طلاق اے طالقہ کہنے ہوگی اور دوسری طلاق معلق بدخول دار ہوگی اور اگر ندا ، کوآخر کلام میں لایا یعنی کہا کہ تو طالقہ ہا گرتو دار میں داخل ہوئی اے زانیہ تو طلاق معلق بدخول ہوگی اس واسطے کہ اس نے طلاق کو دخول پر معلق کیا ہے پھر اس کے بعد عورت کو منادی کیا ہے پس عورت کا قذف کرنے والا ہوا اور اس قول میں کہ تو طالقہ ہوگی اور میلی داخل ہوئی اے طالقہ کو تا کہ خول ہوگی اور یا طالقہ کہنے ہے ایک طلاق واقع ہوگی ہے بدائع میں ہا کیک مرد نے اپنی ہوئی تو وہ طالقہ ہو جائے گی اور شوہر سے اے زینب کہنے کی نیت پوچھی جائے گی اگر اس نے ہوا را سے کہنا کہا ہوئی تو وہ طالقہ ہو جائے گی اور اگر اس نے بغیر حرف اور ایسا کہا ہو پھر بیان کیا کہ میں نے اس کے طلاق کی نیت پوچھی جائے گی اگر اس نے کہنا کہ میں نے اس کے طلاق کی نیت پوچھی ہو ہے گی اور اگر اس نے بغیر حرف اور ایسا کہا ہو پھر بیان کیا کہ میں نے نہن کہ طلاق کی بھی عمرہ کے ساتھ نیت کی تھی تو دونوں طالقہ ہو جائی گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق نیت نے کہنی تو زینب طالقہ نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اس دونوں طالقہ ہو جائیں گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق نیت نے کہنی تو زینوں طالقہ ہو جائی تو زینوں طالقہ نہ ہوگی الا آئکہ اس کی نیت نے کہنی کہا کہ میں نے اس کہ اگر اس نے کہا کہ میں داخل ہوئی تو دونوں طالقہ ہو جائیں گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق نیت کی ہو آیا تو نہیں دیکھی تو اس کہ گول اور اگر اس نے کہا کہ میں داخل ہوئی اور اے نیاب طالقہ نہ ہوگی الا آئکہ اس کی نیت نے کہ ہو آیا تو نہیں دیکھی کو اس کہ گول اور اگر اس نے کہا کہ تیرے اے فلال ہوئی تو زار میں داخل ہوئی اور اے نیاب طالقہ نہ ہوگی الا آئکہ اس کی ہو تا تو نیب طالقہ نہ ہوگی الا آئکہ اس کی کہ تیرے اے نیاب طالقہ نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ تیرے اے نیاب طالقہ نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ تیرے اے نیاب طالقہ نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ تیرے اے ایک کی دور اس کی اور اگر اس نے کہا کہ تیرے اے نیاب کو کو طالقہ نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ تیرے اے نیاب کی کی دور اس کی دی اور اگر اس کے کہا کہ تیرے اے نیاب کو کو طالقہ نہ کو کی دور کو طالقہ نہ کو کہ کی دور کی کو کو کی کو کو طالقہ کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی

لے قذف زنا کی نسبت کتنا پھرا گرچار گواہوں ہے ثابت کر دی تو جرم نہیں ہے مخاصمہ بیر کی عورت ناکش کرےاور ملاعنہ بیر کہ مرد کے پاس گواہ نہوں تو اعنت کی قسمیں کھائمیں دیکھو کتاب اللعان۔

<sup>(</sup>۱) يعني بدخول \_

مال مقدم کیا یعنی کہا کہ تیرے ہزار درہم مجھ پر ہیں اے زید والے سالم تو مال مذکوران دونوں کا ہوگا اور اگر کہا کہا ہے عمر ہ تو طالق ہاے نہیں ہوتا و عمر ہ طالقہ ہوگی نہ زینب الا آئکہ زینب کی نیت کی ہواور اگر کہا کہ تو طالقہ ہا ہے عمر ہ اے زینب طالقہ نہ ہوگی الا آئکہ اس گی الا آئکہ اس کی نیت کی ہواور اگر دونوں کا نام مقدم کر کے کہا کہ اے عمر ہ اے زینب تو طالقہ ہے تو پہلی طالقہ نہ ہوگی الا آئکہ اس کی نیت کی ہویے فتاوی قاضی خان میں ہے۔

مردنے کہا آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس نے عمرہ سے نکاح کیا پھرزینب سے

نكاح كيا پهرعمره كوبل دخول كے طلاق ديدي پهرعمره سے دوباره نكاح كيا پھريمر دمر گيا تو زينب طالقه ہوگی:

اگر کہا کہ اول عورت کہ میں اس ہے نکاح کروں ہیں وہ طالقہ ہے پھرا یک عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی خواہ اس کے بعد دوسری کسی سے نکاح کرے یا نہ کرے بیمجیط میں ہے اگر کہا کہ اول عورت کہ جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے ہیں دوعورتوں سے نکاح کیا پھرا یک عورت سے نکاح کیا تو اس پرطلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا کہ جن میں سے ایک کا نکاح فاسد ہے تو جس کا نکاح سیجے ہے وہ طالقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ اخیرعورت جس ہے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے پس اس نے ایک عورت ہے نکاح کیا پھر دوسری ہے نکاح کیا تو دوسری پرطلائق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ شوہرمر جائے پس جب شوہرمر گیا تو یہی اخیرہ متعین ہوئی پس امام اعظم کے نز دیک وقت تزوج سے اس پرطلاق واقع ہوگی حتیٰ کہا گراس کے ساتھ دخول ہو گیا تو ڈیڑ ھ مہر لا زم ہو گا نصف بوجہ طلا ق قبل دخول کے اور ایک مہر پر بنائے عقد فاسد یعنی وطی کاعقرا در تین حیض ہے ا پی عدت پوری کرے گی اورصاحبین ؒ کے نز دیک فی الحال پرمتصور ہوگی یعنی طلاق ابھی واقع ہوگی اورشو ہرمتو فی پرَمهرمثل لا زم ہوگا اورعورت پرامام محمدٌ کے نز دیک عدت و فات وطلاق واجب ہوگی اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک فقط عدت طلاق واجب ہوگی پیمحیط سزھی میں ہے جامع میں فرمایا کہا گرکسی مرد نے کہا کہ آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس نے عمرہ سے نکاح کیا پھر زینب سے نکاح کیا پھرعمرہ کوقبل دخول کے طلاق دے دی پھرعمرہ سے دوبارہ نکاح کیا پھریمر دمر گیا تو زینب طالقہ ہوگی عمرہ طالقہ نہ ہوگی اورا گراس نے دسعورتوں کودیکھے کر کہا کہ آخرعورت جس کومیں تم میں سے نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے پھران میں ہے ایک سے نکاح کیا پھر دوسری سے نکاخ کیا پھر پہلی کوطلاق دے دی پھراس سے دوبارہ نکاح کیا پھرمر گیا تو طلاق اس پرواقع ہوگی جس سے ایک بارنکاح کیا ہے نہ اس پر جس ہے دوبارہ نکاح کیا ہے اور پیمسئلہ اور پہلامسئلہ دونوں بکساں ہیں درصور تیکہ دوسری ے نکاح کرنے کے بعد شوہر مرگیا اور فرق جب ہوجائے گا کہ شوہر نہ مرایہاں تک کہ اس نے دسویں عورت ہے نکاح کیا ہایں طور کہ مثلاً اس نے جارے اولاً نکاح کر کے ان کوطلاق دے کر جدا کر دیا پھر دوہری جارے نکاح کر کے اسی طرح جدا کیا پھر نویں سے نکاح کیا پھر دسویں سے نکاح کیا تو دسویں نکاح کرتے ہی طالقہ ہوجائے گی خواہ شوہر مرے یا نہ مرے اور مسئِلہ اولی میں یعنی جبکہ عورتیں معینہ نتھیں تو اگر دس عورتوں ہے بھڑیتن نکاح کیا تو دسویل طالقہ نہ ہوگی جب تک کہ شوہر نہ مرے اوراگریوں کہا کہ آخر تزوج <sup>(1)</sup> کہ میں اس کومل میں لا وَں گا تو جس عورت کواس تزوج ہے نکاح میں لا وَں وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک عورت ہے نکاح کیااوراس کوطلاق دے دی پھر دوسری ہے نکاح کر کے بعداس کے پہلی ہے جس کوطلاق دی تھی نکاح کیا پھر شوہر مرگیا تو جس ے دومر تبہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی نہوہ جس ہے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اور اسی طرح اگر دس عورتوں کود مکھ کرکہا کہ آخر تزوج کہ

کیونکہاس کے مرنے پرمعلوم ہوگا کہ یہی آخرعور سے تھی ور نہ غیرمعین ہونے سے اختال ہے کہ شاید آخر کوئی اور ہو۔

۔ جس سے میں تم میں ہے کوئی عورت نکاح میں لا وَں تو جس عورت کو نکاح میں لا وَں وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک ہے نکاح کر کے اس کوطلاق دے دی پھر دوسری سے نکاح کیا پھر پہلی جس کوطلاق دی تھی اس سے دو بارہ نکاح کیا پھرشو ہرمر گیا تو جس سے دومر تبہ نکاخ کیا ہےوہ طالقہ ہوگی اورا گردسویں ہے نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی یہاں تک <sup>(4)</sup> کیشو ہر مرجائے یہ محیط میں ہے۔

اگرمعروفه بیوی نے شو ہر کی تصدیق کی کہ عورت مجہولہ وہی پہلی منکوحہ تھی .....:

اگر کہا کہ اول عورت کہ میں نکاح میں لا وَں وہ طالقہ ہے ہیں قتم کے بعد ایک عورت سے نکاح کرنے کا قر ارکیا جیس اس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور نیز دعویٰ کیا کہ وہ پہلی ہیوی ہے پس مرد نے کہا کہ میں نے تبچھ سے پہلے فلا ںعورت سے نکاح کیا تھا اور فلاں مذکورہ نے اس کی تقیدیق کی یا تکذیب کی تو تضاءًاس کے حق <sup>(۲)</sup> میں تقیدیق نہ کی جائے گی جس کے نکاح کااس نے اقرار کیا ہے اور دونوں طالقہ ہوں گی اس وجہ سے کہ اس نے وجود شرط کا اقر ارکیا ہے یعنی اول تزوج پس و ہمقر وقوع طلاق ہوااور طلاق وا قع نہیں ہوتی ہے الامنکوحہ پر اور اس عورت مدعیہ کا نکاح ظاہر ہوا ہے نہ اس کے سواد وسری عورت کا پس اس پر طلاق واقع ہونے کا مقر بظاہر ہوا پھر جب اس نے اس سے طلاق پھیر کراس کے سوا دوسری پر ڈ النا جا ہاتو پھیر نے میں اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اس قول اس کا نہ ہو گا مگر گواہ اس کے مقدم ہوں گے چنانچہ اگر اس مرد نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کئے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور پیغیرمعرو فیہ مطلقہ ہو جائے گی نہو ہ جومعرو فیہ ہے اس واسطے کہ یہی غیرمعرو فیہ پہلی بیوی ثابت ہوئی اور دوسری بھی طالقہ ہوجائے گی کیونکہ اس نے اپنے او پر اس دوسری کے حرام ہونے کا اقر ارکیا ہے پھر دوسری نے اگر شو ہر کے قول کی تقیدیق <sup>(AP)</sup> کی ہو گی تو اس کونصف مہر ملے گا اورا گر نکاح واقع ہونے میں تکذیب کی ہوگی تو اس کو پچھونہ ملے گا اورا گرمعروفہ بیوی نے شو ہر کی تصدیق کی کہ عورت مجہولہ وہی پہلی منکوحہ تھی تو ظاہرالروایہ کے موافق معروفہ پرطلاق واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے یوں کہا کہ میں نے اس کو وفلاں کوایک عقد میں اپنے نکاح میں لیا ہے اورعورت نے اس کی تکذیب کی تو قول مرد ہی کا قبول ہو گا اور دونوں میں ہے کئی پر طلاق واقع نہ ہوگی اور فلاں مذکورہ نے اگر اس کے قول کی تصدیق کی ہوتو اس کا نکاح ثابت ہوگا ور نہبیں اورا گر کہا کہ فلاں اگر پہلی عورت ہوجس ہے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے بھراس ہے نکاح کیا بھراس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا پس مرد نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے تو قتم ع سے شوہر کا قول قبول ہوگا اور اگر کسی مرد نے دوعورتوں ہے کہا کہ اول عورت تم دونوں میں ہے کہ میں اس کو نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں تم دونوں میں ہے ایک پہلے دوسری ہے نکاح میں لایا تو وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک سے نکاح کیا پس اس نے طلاق واقع ہونے کا دعویٰ کیا پس شوہرنے کہا کہ میں نے اس سے یہلے دوسری سے نکاخ کیا ہے تو بدوں گواہوں کے اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگریوں کہا کہ میں نے ان دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے تو شوہر کا قول قبول ہو گا اور طلاق واقع نہ ہو گی اور اگر کہا کہ اگر میں نے عمر ہ سے قبل زینب کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے پھرعمرہ سے نکاح کیا اور اس نے طلاق کا دعویٰ کیا پس مرد نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے زینب سے نکاح کیا ہے تو قول

قال یعنی اقر ارکیاتوقتم کے بعداول اس سے نکاح کیا ہے۔

یعنی بیاول ہوئ ہیں ہے۔

ای داسطے کہ ثناید کسی اور گروہ ہے نکاح کرے کہ وہ آخر تزوج ہو۔ (1)

اس عورت کے۔ (۳) یعنی نکاح ہونے کی۔ (r)

یوں ہی اس مقام پرعبارت مذکور ہے۔ (r)

شوہر کا قبول ہوگا اور اگر کہا (مہ کم اگر میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قبل دوسری کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے پھران دونوں میں ہے ایک ہے نکاح کیا ہے تو تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک ساتھ نکاح کیا ہے تو تقدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک ساتھ نکاح کیا ہے تو تول شوہر کا قبول ہوگا پیشرح جامع کبیر از حمیری میں ہے اور اگر کہا کہ آخر عورت جس کو میں نکاح میں لاؤں وہ طالقہ ہے پھر اس نے ایک عورت ہے دوبارہ نکاح کیا پھر مرگیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ آخر تزوج کہاں کو ممل میں لاؤں اس کی منکوحہ طالقہ ہے اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو بہی عورت جس ہے دوبارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوجائے گی بیم پیط سرچسی میں ہے۔

اگرایک عورت سے نکاح کیا پھراس کوطلاق دے دی پھر دوسری سے نکاح کیا پھر جس کوطلاق دی تھی اس سے دوبارہ نکاح کیا پھر اس نے طلاق کی اضافت فعل ماضی کی طرف کی یعنی یوں کہا کہ آخر عورت جس سے میں نے نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہے اوراس کی نیت پچھ نہیں ہے تو وہ طالقہ ہوگی جس سے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اوراگر کہا کہ آخر تزوج جس کو میں عمل میں لایا ہوں جو اس تروج سے منکوحہ ہے وہ طالقہ ہے تو جس سے دوبارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی پیشرح جامع کمیراز تھیری میں ہے ایک مردکی دو عورتیں عمرہ وزینب ہیں اس نے کہا کہ عمرہ طالقہ ہے اس دن یا زینب طالقہ ہے جبکہ میں اس گھر میں داخل ہوں تو ان میں سے کسی پرطلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب وہ دار میں دخل ہوا تو اس کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس پر طلاق واقع کرنا چا ہے اختیار (۱) کرے ایک مرد نے اپنی ہوی سے کہا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرذبیں ہوں یا عربی میں کہا کہ وان غیر دجل تو عورت طالقہ ہوگی اس واسطے کہ وہ ضرور مرد ہے اورا پنے کلام میں کا ذب ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرد ہوں تو سی یا میں مرد ہوں تو سی یہوگا اوراس کی بیوی پرطلاق نے پڑے گی بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس دار میں نہیں بلکہاس دوسرے دار میں تو تو طالقہ ہے:

ا وه چاہے تو واقع ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) اور بیاختیار نبیں ہے کہ کسی پرواقع نہ کرے۔

<sup>(</sup>۲) اورا گریختی زیاده ہوتی جاتی ہوتو تصدیق ہوگی۔

بلد فلاں طالقہ ہے اگر دار میں داخل ہوئی تو علم بر میس ہوجائے گا کہ پہلی عورت پر نی الحال طلاق واقع ہوگی اور دوسری عورت کی طلاق معلق بدخول رہے گی اور بیش ہوجا مع کبیر میں ہے۔ اگر کہا کہ اگر تو داخل ہوئی اس دار میں نہیں بلکہ اس دوسرے دار میں نو تو طالقہ ہوئی ہوئی اس کے اگر کہا کہ اگر تو اس دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہوجائے گی بیمجیط سرخمی میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے نہیں بلکہ اس دار میں داخل ہوئی تو تو عالقہ ہوجائے گی بیمجیط سرخمی میں ہاورا گرا پی علی داخل ہوگی طالقہ ہوجائے گی بیمجیط سرخمی میں ہاورا گرا پی بیوی ہوئی ہوئی واورا گرا پی اورا گر دونوں داخل ہوئی تو بھی ایک بی طلاق واقع ہوگی اورا گر شوہر نے رد جزاء کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی پس جائے گی اورا سی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہو اگر دوسرافلاں نذکور داخل ہوائی طالقہ نہ ہوگی گر قضاء طالقہ ہوجائے گی اورا سی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار میں داخل ہوئی نہیں بلکہ فلاں اور بید اس دار میں داخل ہوئی نہیں فلاں نے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے نہیں بلکہ فلاں اور بید دوسری فلاں بھی اس کی بیوی ہے تو بیاسی دم طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ دوسراکا م غیر مستقل ہے ہیں وہ معلق بشرط ہوگا میشرح جامع کی دوسری فلاں بھی اس کی بیوی ہے تو بیاسی دم طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ دوسراکا م غیر مستقل ہے ہیں وہ معلق بشرط ہوگا میشرح جامع کہ دوسری فلاں بھی اس کی بیوی ہے تو بیاسی دم طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ دوسراکا م غیر مستقل ہے ہیں وہ معلق بشرط ہوگا میشرح جامع کی میں ہے۔

كتاب الطلاق

ا گرغورت ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ وطالقہ وطالقہ ہے ہیں بلکہ بید دوسری عورت:

اگر کہا کہ اگرتو دار میں داخل ہوئی تو تو ہے طلاق طالقہ ہے نہیں بلکہ فلاں پھر پہلی عورت دار میں داخل ہوئی تو دونوں میں ہے ہرا یک پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگرای مسئلہ میں یوں بولا ہو کہ نہیں بلکہ فلاں طالقہ ہے تو دوسری پر نی الحال ایک طلاق واقع ہوگی اور پہلی کے حق میں تین طلاق معلق رہیں گی اور اگرعورت سے کہا کہ اگرتو داخل ہوئی تو تو حرام ہے نہیں بلکہ فلاں تو پہلی داخل ہوئی اور اگراس صورت میں کہا کہ نہیں بلکہ فلاں فالقہ ہوئی اور اگر اس صورت میں کہا کہ نہیں بلکہ فلاں طالقہ ہوئی دوسری نی الحال ہیک طلاق رجعی طالقہ ہوگی اور پہلی ہوئی ہوقت دخول کے بیک طلاق بائن طالقہ ہوگی پیشر ہے تکھی جا مع کبیر میں ہوئی تو دونوں پر تین تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اپنی ہوئی تو قطالقہ وطالقہ واحدہ ہے نہیں بلکہ بیہ اگرتو دار میں داخل ہوئی تو دونوں پر تین تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اپنی ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ واحدہ ہوئی ہوں اگر ہوں کہا کہ تو طالقہ واحدہ ہوئی تو دار میں داخل ہوئی تو ہوں گی بیاں تک کہ وہ دار میں داخل ہوئی ہو بھر جب دار کہ داخل ہوئی تو بسے طلاق مولی تو طالقہ ہو واحدی ہو باغیر مدخولہ ہو یہ عیم میں جائیں تک کہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو بسے طلاق مالقہ ہوجائے گی خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو یہ جھط میں ہے۔

#### جونهي فضل؛

## استناء کے بیان میں ہے

اگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے انٹاء اللہ تعالیٰ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہا ورتو طالقہ ہے کہ ساتھ ملا کر انثاء اللہ تعالیٰ کہا تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اس طرح اگر انشاء اللہ تعالیٰ کہنے ہے پہلے عورت مرگئی تو بھی یہی تھم ہے کذا فی الہدایہ بخلاف اس کے اگر انت طالق یعنی تو طالقہ ہے کہنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کہنے ہے پہلے شو ہر مرگیا حالانکہ وہ استثناء کہنا جا ہتا تھا تو طلاق واقع ہو جائے انت طالق یعنی تو طالقہ ہے کہنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کہنے ہے پہلے شو ہر مرگیا حالانکہ وہ استثناء کہنا جا ہتا تھا تو طلاق واقع ہو جائے

۔ قولہ استثنایعنی طلاق دینے میں کوئی ایسالفظ لاحق کرنا جس سے حکم متعلق نہ ہواور تعریف اس کی اصول میں معدوم ہے۔

(۱) لعنی دوم\_

گی اور یہ بات جب ہی معلوم ہو عتی ہے کہ اس نے طلاق دینے ہے پہلے یہ کہا ہو کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا اور استثناء کروں گا
یہ کفا یہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الا ان یشاء الله تعالیٰ ی الذا شاء الله تعالیٰ تو یہ شل انشاء الله تعالیٰ ہے ہے یہ ان الو ہائ
میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے ماشاء الله کان تو واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہا الا ماشاء الله تو بھی بہ تکم ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے فیما شاء الله تعالیٰ پس اگر متصل کہا تو طالقہ ہوگی یہ فتح القدیم میں ہو اگر کہا کہ تو طالقہ ہوجائے گی ہے تا ہو کہ تو الله تعالیٰ تو بھو اقع نہ ہو گی یہ تا ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوجائے گی بی مقام الله تعالیٰ تو بھو اقع نہ ہو گی یہ اللہ تعالیٰ تو بھوجائے گی بی محیط سرحی میں ہے۔

گی بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوجائے گی بی محیط سرحی میں ہے۔
اگر کہا تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نو افع نہ ہوگی:
اگر کہا تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالیٰ فو افع نہ ہوگی:

متقیٰ میں لکھا ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے الا ماشاء الله تعالٰی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اس مقام پرفر مایا کہ ہم اشٹناءکوا کثر پرقرار دیں گےاوراس کے بعد بیمسائل ذکرفر مائے کہا گرکہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہےالا ماشاء الله تعالى يا تو طالقه بسه طلاق ہےالا ان پشاء الله تعالى اوراس كاحكم بيذ كرفر مايا كهاصلاً طلاق <sup>(1)</sup> واقع نه ہوگى بيمحيط ميں ہےاورا گركہا کہ تو طالقہ ہےا گراللہ تعالیٰ نے پسندفر مایا یا راضی ہوایا اراد ہفر مایا یا تقدیر فر مایا تو طلاق واقع نہ ہوگی بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاور اكركها كهتو طالقه بجبمشية الله تعالى بإبارادة الله تعالى بابمحبة الله تعالى بإبرضاء الله تعالى توواقع نههوكى اس واسطح كدبيه ابطال ہے یا تعلیق ہےا بیےامر کے ساتھ جس پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے جیسے انشاء اللہ تعالیٰ کہنے میں ہے اس واسطے کہ حرف باءموحد ہ واسطےالصاق کے ہےاورتعلیق کیصورت میں الصاق جزاء بشرط ہوتا ہےاوراگران الفاظ کوکسی بندہ کی طرف مضاف کیا تو بیاس کی طرف ہے اس بندہ کو تنملیک ہے یا مالک ومختار کر دیا پس بیتملیک مقصود جلس ہوگی جیسے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلاں جا ہے اور اگر کہا كەنۇ طالقە ہے بامرانتەتغالى يا بامر فلال يا بحكم انتەتغالى يا بحكم فلال يا بقضا يا باذن يا بعلم يا بفتررت انتەتغالى يا فلال تو دونوں صورتوں میں خواہ اللہ تعالیٰ کی جانب اضافت کرے یا بندہ کی طرف عورت فی الحال طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرفا ایسے طور ے کہنے ہے بخیز <sup>(۲)</sup> مرد ہوتی ہے جیسے کہا کہ تو طالقہ ہے بحکم قاضی اور اگر عربی زبان میں کہا کہ انت طالقہ لا مرالله تعالٰی اولامر فلان آخر تک سب الفاظ مذکورہ بحرف لام ذکر کئے تو سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی خواہ بندہ کی طرف اضافت کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف اورا گراس نے بحرف فی ذکر کیا اپس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کی تو سب صورتوں میں طلاق واقع نہ ہو گیالا نبی علمہ الله تعالیٰ کیصورت میں کہاں میں فی الحال واقع ہوگی اس واسطے کہ بیمعلوم کا ذکر ہےاوروہ واقع ہےاور قدرت میں بیہ بات نہیں لا زم ہےاس واسطے کہ قند رت ہے اس مقام پر مراد تقدیرؓ ہےاوراللہ تعالیٰ بھی کسی چیز کومقدر فر ما تا ہےاور بھی نہیں فر ما تا ہے ہیں معلوم نہ ہوا اور اگر جقیقۂ قدرت مراد ہوتو نبی قدرۃ الله تعالی کہنے ہے بھی فی الحال واقع ہوگی اور اگر بندہ کی طرف اضافت کی تو پہلی جا رلفظوں میں تمایک ہوگی کہ اگر فلاں نے مثلاً اسمجلس میں دی تو واقع ہوگی ورنہ نہیں اور باقی میں تعلیق ہوگی پیر تنبیین میں ہے۔اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا گراللہ تعالیٰ نے مجھےاعا نت دی یابمعنۃ اللہ تعالیٰ اوراس نے اشتناء کی نیت کی تو بیا شثناء '

<sup>(</sup>۱) اورىيى خلاف تول سابق ہے۔

<sup>(</sup>٢) في الفوروا قع بهونا \_

سيعنى قضاء طلاق واقع ہوگی۔

فیما بینه و بین الله تعالی ہوگا پیراج الو ہاج میں ہا گرطلاق ایے خص کی مثبت پر معلق کی جس کی مثبت معلوم نہیں ہو علی ہو جسے کہا کہ اگر جرائیل علیہ السلام نے چاہا یا ملائکہ نے یا جن نے یا شیاطین نے نو یہ بمز لہ تعلق بشیۃ اللہ تعالی ہو اور اگر مشیۃ اللہ تعالی و مشیۃ العب دجمع کر کے مثلاً یوں کہا کہ تو طالقہ ہا اگر اللہ تعالی و مزید نے چاہی پھر زید نے چاہی تو واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے دوشر طرپر معلق کی ہے کہ دونوں میں ہے ایک کا وجود معلوم نہ ہوا اور جود وشرطوں پر معلق ہو وہ ایک ہی شرط کے یائے جانے پر ناز ل نہیں ہوتی ہے یہ بدائع میں ہا آگر کی ہے کہا کہ میری ہیوی کو طلاق دے آگر اللہ تعالی نے چاہی اور تو نے چاہی اور تو نے چاہی اور تو نے جاہی کہ میری ہوگی اور اگر کہا کہ تو میری ہوی کو طلاق دے بھا اللہ یا مشیت پھراس مخاطب نے اس کو طلاق دی تو نا جائز ہے ہاں واسطے کہ یہاں مشیت بدل پر واقع ہوئی ہے نہ طلاق پر پس ذکر بدل لغوہ و گیا اور امر طلاق مطلقاً باتی رہ گیا یہ محیط میں ہے اور اگر طلاق دیوار کہا مشیت پر معلق کی تو واقع نہ ہوگی یہ نہ والفائق میں ہے۔

كتاب الطلاق

ا كرمرد في ايني بيوى سے كها: انت طالق لو لا دخولك الدار ياكها كه انت طالق لو لا مهرك:

ایک مرونے اپنی ہوی کو تین طلاقیں ویں اور ساتھ ہی انشاء اللہ تعالیٰ کہد ویا حالا نکد و و نہیں جانتا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کیا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی یہ جنیس و مزید میں ہے اور بہی نتوی کے واسطے متار ہے پر مختار الفتاوی میں ہے اور اگرا پی بیوی ہے کہا کہ تو طلاق ہو ان کہ فلاں اس کے سوائے کھوارا دوکر سے یا الا آنکہ فلاں اس کے سوائے کھوا والے کو گواں اور پہھاں اور پہندار کر سے یا الا آنکہ فلاں اس کے سوائے کھوا والے نواہش کر سے یا الا آنکہ فلاں اس کے سوائے کھوا وار نہ جوا بالا آنکہ فلاں اس کے سوائے کہوا وار پہھا ہو اللہ تو اللہ آنکہ فلاں اس کے سوائے کو گواں اور وسری بات فلا ہر ہولیں اگر فلاں نے اپنی جلس میں اس کے سوائے کھوا ور نہ جوا بایا نہ ارادہ کیا آخر تک سب الفاظ کہ کہوں ہی بہھنا چا ہے تو طلاق واقع ہوگی اور واضح رہے کہ فلاں نہ کورگی زبانی خبر کا اعتبار ہے نہ اس کا جواس کے دل میں ہے کہ وہ پوشیدہ ہے جو کی اور بات نہ جا کہ ہوا کہ اگر جا اس کے سواکوئی اور بات نہ جا تی الا آنکہ میں اس کے سوائی جو طلاق واقع نہ ہوگی اور بات نہ جا تی ہوگر وہ کہوا کہ اس کے سواکوئی اور بات نہ جا تی ہوگر اگر ہو گواں کی ہو اور اگر اس نے اپنی دل سے اس کے سواکوئی اور بات جا تی ہوگر اور بیت نہ ہوگی اور بات نہ جا تھی ہو جا تے الا آن کہنے ہے گی اور کہم میں اس کے سوااور بات نہ جا تی خوالاتی پڑے کی اور بینہ ہوگا کی نہ ہو جا تے الا آن کہنے ہوگر کی اس کے سوا اور بات نہ جا تی جوانی تو اس کی آخر زندگی میں رضا و پہند و غیرہ وان میں بھی ہے پھراگر مرد نہ کو باور کہا تھی جا سے دائی سے سے بی اس کی ہو بی کھواں ہو سے بی کہوا گو ہو جا سے گی اس واسطے کہ اس کے سواد وہر سے امرکا نہ جو بی تو تو اس کی ہو ہو تو تو ہو تی ہو تا ہو تا ہو ہو ہو ہو گی اس واسطے کہ اس کے سواد وہر سے امرکا نہ جو تا تھتی ہو جا می کہیں ہو سے میں میں موجولی کی ہو تو ہو تی ہو

ا اگر کہا جائے کہ طلاق مبغوض شرعی ہے تو شیطان کو پہندہے جواب مید کہ شاید یہاں کسی عارض سے پہندنہ ہوفافہم۔

ع وفي نسخته بجوزيعني واقع مو گي و موالاظهر نظالا و لي التعليل الا في فافهم \_

س فاء بھا گنے والا اور جو مخص اپنے مرض الموت یا آخر عمر میں ایسے طور ہے ورت کوجد اکرے جس ہے میراث دینے سے بھا گنا نظر آئے وہ فاء کہلاتا

<sup>(</sup>۱) لینی نہیں اس کے غیر۔

نے کہا کہ امام محد ؓ نے فرمایا ہے کہ اگر مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ انت طالق لو لا دخولٹ الداد یا کہا کہ انت طالق لو لا مھر ت یعنی تو طالقہ ہے اگر تیرااس دار میں داخل ہونا نہ ہوتا یا تو طالقہ ہے اگر تیرا مہر نہ ہوتا یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیراشرف نہ ہوتا تو بیشر ہے اگر تیراشرف نہ ہوتا تو ہوئے ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا بیشر ہے امع کمیر حمیری میں ہے اور مجموع النواز ل میں ہے کہا گہ تو طالقہ ہے اگر تیراباپ نہ ہوتا یا تیرا جسال نہ ہوتا یا میں مجھے جا ہتا نہ ہوتا تو النواز ل میں ہے کہا گہ تو طالقہ ہے اگر تیراباپ نہ ہوتا یا تیرا جسال نہ ہوتا یا میں مجھے جا ہتا نہ ہوتا تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی اور بیسب الفاظ ہمعنی استثناء ہیں بی خلاصہ میں ہے۔

الركها: انشاء الله تعالى وانت طالق:

مشیۃ اللّٰد تعالیٰ کے ساتھ معلق کرنا امام اعظمؓ واہام محمدؓ کے نز دیک اعدام و ابطال ہے بعنی جب طلاق کواللّٰہ تعالیٰ کی مثیت <sup>(۱)</sup> پرمعلق کیاتو طلاق دینے کو باطل ومعدوم کردیا اورامام ابو یوسف ؓ کےنز دیک پیغلیق بشرط ہے پس باطل ومعدوم نہیں کیا مگر شرط الیی لگائی کہاس پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے جیسے کسی غائب کی مشیت پر معلق کیا کہ درصورت اس کے غائب ہونے کے سر دست اس کی مشیت پرموقو نسنہیں ہوسکتا ہے اس واسطے اس میں شرط ہے کہ متصل ہو جیسے اور شرط میں ہے اوربعض نے کہا کہ امام ابو یوسٹ وامام محمد کے نز دیک اختلاف اس کے برعکس ہے اور خلاف کا ثمر ہ چند مقامات پر ظاہر ہوتا ہے از انجملہ یہ ہے کہ اگر شرط کو یہ مقدم کیا اور جواب میں بزبان عربی عربیت حرف فاء (۲۰) نہ لایا مثلا کہا کہ انشاء الله تعالیٰ انتِ طالق یعنی اگر جا ہا اللہ تعالیٰ نے تو طالقہ ہے تو امام اعظم موام محمد کے نز دیک واقع نہ ہو گی اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک واقع ہو گی اور اسی طرح اگر کہا کہ انشاء الله تعالٰی وانت طالق یا کہا کہ میں نے تخصے کل طلاق <sup>(۳)</sup> دے دی ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو طرفین کے نز دیک واقع نہ ہو گی اور امام ابو یوسٹ ؒ کے نز دیک واقع ہوگی اوراز انجملہ اگر ایک نے دوقسموں کوجمع کیااور کہا کہتو طالقہ ہےا گرتو دار میں داخل ہوئی اور میر اغلام آ زاد ہے اگر تو نے زید سے کلام کیاانشاءاللہ تعالیٰ تو بیاشٹناءامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک راجع بجملہ ٹانیہ ہوگا اور طرفین ؓ کے نز دیک پورے ہے متعلق ہوگا اور اگر اس نے دوایقاعوں <sup>(۳)</sup> کوجمع کیا کہ تو طالقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے انشاء اللہ تعالیٰ تو <sup>م</sup>یہ استثنا بالا جماع دونوں ہے متعلق ہوگا از انجملہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں شرطیہ طلاق کی قتم نہ کھاؤں گا تو انشاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ طلاق دیے سے امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ اس میں شرط موجود ہے اور طرفین کے نز دیک حانث نہ ہوگا یہ تبیتن میں ہے اورایمان الجامع میں لکھاہے کہ دونتم کے بعد جوانثاءاللہ تعالیٰ بولا جائے وہ دونوں قسموں کی طرف راجع ہوتا ہے یہ ظا ہرالروا بیہ ہے بیغایۃ السروجی میں ہے اور اگر کہا کہ انشاء الله تعالٰی فانت طالق یعنیِ اگر اللہ تعالٰی نے چاہا تو تو طالقہ ہے تو بالا تفاق طلاق واقع نه ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے وانشاءاللہ تعالیٰ یا فان شاءاللہ تعالیٰ تو پیخض استثناء کرنے والا نه ہوگا یعنی طلاق واقع ہوگی بیسراج الوہاج میں ہےاوراگر کہا کہ تو طالقہ ہےانشاءاللہ تعالیٰ اگر تو اس دار میں داخل ہوئی تو دار میں داخل ہونے ہے

ا یس کہتا ہوں کہ یہ مجھانے کے طور پر ہے اور ٹھیک دلیل یہ کہ جوکوئی غائب ہواور نہ معلوم آونو عادت نہیں کہاس کی مشیت پر موقوف ہو جیسے باری تعالیٰ مشیت میں ہے کیونکہ غائب سے جوصا در ہوآ سندہ اس کی مشیت ہے اس میلغوہ وا۔

<sup>(</sup>۱) مثلاتوطالقه بـ

<sup>(</sup>٢) اورار دومين توواليس ندلايا\_

<sup>(</sup>m) یعنی گزشته کل کے روز۔

<sup>(4)</sup> یعنی بالفعل واقع کرنا بدوں تعلیق ہے۔

طلاق واقع نہ ہوگی اور جزاء کوشرط کے درمیان اشتناء فاصل ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے انثاءاللہ تعالیٰ تو طالقہ ہے تو استثناء راجع بادل ہوگا اور دوسری طلاق ہمارے نز دیک واقع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے انثاءاللہ تعالیٰ تو طالقہ ہے تو ایک طلاق فی الحال واقع ہوگی ہے بجرالرائق میں ہے اگر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ ہے اگر جا ہااللہ تعالیٰ نے اور تو طالقہ بدو طلاق ہے اگر نہ جا ہااللہ تعالیٰ نے تو مشائخ نے فر ما یا کہ کوئی واقع نہ ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

نوازل میں ہے کہ اگر ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے آئے کے روز بیک طلاق انشاء القد تعالیٰ اور اگر نہ چاہا القد تعالیٰ نے تو تو بدوطلاق طالقہ ہے آئے کے روز بیک طلاق طالقہ ہے ہیں ایک طلاق اور اس کو طلاق طلاق واقع ہوں گی اور اگر دن گزر نے ہے پہلے اس کو ایک طلاق وے دی تو اس پر فقظ بھی ایک طلاق واقع ہوگی میر محیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے ادشاء اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ میہ واقع ہوگی دونوں پر ہوگا اور نہیں مشیت ہے دوسری کے واسطے اس لئے کہ اس نے اول ہے رجوع قرار دیا ہے پس گویا یوں کہا کہ تو طالقہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ میہ طالقہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ میں اللہ اور اگر کہا کہ اس نے اول ہے رجوع قرار دیا ہے پس گویا یوں کہا کہ تو طالقہ ہوگی ہوگی اس واسطے کہ اس کے کلام میں میا افتا ہے اور اگر کہا کہ الا دوطلاق تو ایک واقع ہوگی میہ ہوگی ہے ہوا ہو ہم کہ کہ ہم سے اور اگر کہا کہ الا دوطلاق تو ایک واقع ہوگی ہے ہوا ہو ہم کہ ہم الاقاب ہو الاکل میری مورش طالقات ہیں الاکل میری مورش طالقات ہیں الاکل میری مورش کی تو تیں طالقہ نہ ہوگی ہا کہ میری کا مورش طالقات ہیں الاکل میری مورش سے تو استثناء ہے جا تو کہ کہ طالقہ ہوگی ہی ہوا تھیں ہوگی ہی ہوا تھیں ہوگی ہو تیں طالقہ ہو تیں طالقہ ہوگی ہو تیں طالقہ ہو جا تیں گی اور اگر کہا کہ میری کل عورش طالقات ہیں الاکل میری مورش سے افتار میں کہا کہ میری کا مورش طالقات ہیں الا کہ میری کورش طالقات ہیں الا میکورش بین سے طالقہ نہ ہوگی ہو کہ ایک ہور میں طالقات ہیں الا میکورش بین سے اور اگر کہا کہ میری عورش طالقات ہیں الا میکورش بین سے اور اگر کہا کہ میری عورش طالقات ہیں الا میکورش میں ہوگی میر دیا کو میں ہو اس کی میں ہوگی میں ہوگی میں ہو استثناء ہی ہوگی ہیں ہوگی ہیں ہو ۔

كها توطالقه ٢ بسه طلاق الا بواحده وواحده واحده واحده واستثناء بأطل هوگا اورامام أعظمٌ كيز ديك تين طلاق واقع هونگى:

اگر کہا کہ میری عورتیں طالقات ہیں فلاں وفلاں الافلاں سے قواستناء جائز ہے اوراگر کہا کہ فلاں طالقہ ہے وفلاں طالقہ وفلاں طالقہ ہے الافلان تو استناء ہیں جاوراگر کہا کہ بیاور بیالا بیتو بھی استناء باطل ہوگا بیمجیط میں ہے اوراگر کہا کہ میری عورتیں طالقات ہیں الا زینب تو زینب طالقہ نہ ہوگی اگر چہواندینب کے اس کی کوئی بیوی نہ ہو بی عابیۃ السرو جی میں ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ ہے بسہ طلاق الا بواحدہ وواحدہ واحدہ تو استناء باطل ہوگا اورا مام اعظم کے نزد یک تین طلاق واقع ہوں گی اور صاحبین کے نزدیک ایسانہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک دوطلاق واقع ہوں گی اور امام اعظم کے تول ارزح ہے بیس امام ابو حنیفہ گی دائے میں بیری تو قف ہو یہاں تک کہ ظاہر ہو کہ وہ مستغرق ہے یا نہیں اور صاحبین گی رائے میں اس کی صحت کا

ل پیطور فائدہ کے ہور نداشٹناء کی وجہ سے طلاق ندہو گی نداس وجہ سے کہوہ فاصل ہے فاقہم ۔

r اس ہے وہم ہوتا ہے کہ شایر تعلیق ہے کچھوا تع ہوگا حالانکہ اس کے بعد بھی کچھوا قع نہ ہوگی کیونکہ اٹنمہ کی رائے پر میدوم یا باطل ہے۔

سے یہی کل اس کی عور تیں۔

س قولدالافلانه يعني متنوں مذكوره ميں سے ايك نكالي \_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) كەطلاق داقع بوگى ـ

اقتصار الولی پر ہے یہ فتح القدیر میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے بواحدہ و واحدہ الابسہ طلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اور استناء باطل ہوگاس میں سب تینوں اماموں کا اتفاق ہے یہ بدائع میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ و دو ہے الابدو یابدو و یک ہے الابدو تو تین طلاق واقع ہوں گی یہ فتح القدیر میں ہے اور الابدو تین طلاق واقع ہوں گی یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ انت طلاق و حدۃ ثنتین الا واحدۃ یعنی تو طالقہ بیک دو ہے الا ایک تو دو طلاق واقع ہوں گی یہ ذخیرہ میں ہے اورا گر کہا کہ انت طلاق و حدۃ ثنتین طلاق واقع ہوں گی یہ فتح الاواحدہ تو تین طلاق واقع ہوں گی یہ فتح طالقہ ہے الاواحدہ تو تین طلاق میں ہے۔

ا گرکها که تو طالقه بدوو دو ہے الاتین تو تین طلاق واقع ہوں گی:

منتی میں ہے کہ توراس کا قول و سے جہا کہ تو طالقہ ہدہ و سہ ہالا چارتو اما م اعظم کے نزد کیہ تین طلاق واقع ہوں گی اور بہی امام محکم کا طاہر قول بہی ہے مہودی ہے اوراس کا قول و سے جواس نے دوبارہ کہا ہے وہ فاصل ہوجائے گا اور امام ابو یوسف نے کہا کہ بدوطلاق طالقہ ہوگ اور امام محکم کا طاہر قول بہی ہے بیر محیط میں ہے اورا اگر کہا کہ تو طالقہ بدوود و ہے الا بدو پس اگراس نے ایک ہی دو سے استثناء کی نیت کی ہوتو صحیح ہوتو نہیں ہو اور آگر ہیں ہے اورا اگر کہا کہ تو طالقہ بدوود و ہے الا تین تو تین طلاق واقع ہول استثناء کی نیت کی ہوتو صحیح ہوتو نہیں گی ہوتو صحیح ہوتو نہیں اگر اس کی جھنیت نہ موتو استثناء کی اور دو سے ایک کی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بدوود و ہے الا تین تو تین طلاق واقع ہول گی اورا اگر کہا کہ تو طالقہ بیار طلاق واقع ہول گی اور ایک کا اورا اگر کہا کہ تو طالقہ بیار طلاق واقع ہول گی اور ایک کا ایک ہوتو استثناء باطل ہوگا ہوئا تو کہا کہ تو طالقہ بید ہوتو استثناء باطل ہوگا ہوئا تو ایک خان میں ہوتو بھی باطل ہے جیسے تو طالقہ ہو اللہ بولا تو بول گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الا نصف طلاق میں خان میں ہوتو بھی باطل ہے جیسے تو طالقہ ہے الان نصف طلاق میں دوونسف تو امام محکمہ کے زد دیک ایک طلاق ہا ہوگا ہوئا کہا کہ تو طالقہ ہے جاور تین طلاق با تا کہ دونسف الا تی ہوں گی اورا اگر کہا کہ تو طالقہ ہے ہوں گی ہو ہوں گی ہو بول تی ہوں گی اورا اگر کہا کہ الا ان کے انصاف بین ہے۔

تو طالقہ ہے دوطلاقوں بائنوں سےالا واحدہ تو ایک طلاق ہائنہوا قع ہوگی بیرکا فی میں ہےاورا گرکہا کہتو طالقہ ثلث ہےالا واحدہ بائنہ یا واحده البیته تو دوطلاق رجعی واقع ہوں گی اور زیادات میں فر مایا که اگر کہا که تو طالقه بدوطلاق البیتہ ہے الا واحدہ تو اس پر ایک طلاق بائنه واقع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بدوطلاق ہالا واحدہ البتہ تو ایک بائنہ واقع ہوگی یا کہا کہ الا بائنہ واحدہ تو ایک طلا تې رجعی واقع ہوگی پھرفر مایا کہ الا بید کہ اس کی نیت بیہو کہ ہائن صفت دو کی ہے تو بیک طلاق ہائنہ طالقہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے ا پنجحتمل لفظ کومرا دلیا ہے بیمحیط میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ بائن ہےاورتو طالقہ غیر بائن ہےالا یہی بائن تو اشثناء سیحے نہیں ہے بیہ ظہیر یہ میں ہےاوراگر کہا کہ تو طالقہ بسۂ طلاق ہےالا ایک یا دوتو اس ہے معین کر کے بیان کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اوراگر قبل بیان کے مرگیا تو ابن ساعہ نے جوامام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے اس کے موافق ایک طلاق سے طالقہ ہوگی اوریہی امام محد کا قول ہاور یہی صحیح ہےاور بیرفتخ القدیر میں ہےاورا گر کہا کہ ثلثا الا شیئا یعنی تو طالقہ بسہ طلاق ہےالا کچھتو دووا قع ہوں گی ای طرح اگر کہا کہ الا بعضهانو بھی یہی حکم ہےاورا گر کہا کہ دوالا نصف تطلیقہ یا الا پھھتو دووا قع ہوں گی اور بیامام محدؓ کے نزرد یک ہےاورا مام ابو یوسٹ کے نز دیک نصف کا استثناء کرنا ایک پورے کا استثناء ہے بیعتا ہیمیں ہے اورمنتقی میں ہے کہ اگرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہےالا واحدہ یا الا<sup>(۱)</sup> شکی تو اس ہے کچھاشتناء نہ کیا اورعورت پر تبین طلاق واقع ہوں گی بیمحیط میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بچپا رطلاق الا واحد ہ تو امام ابوحنیفہٌ وامام محمدٌ نے فر مایا کہ کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور نیز امام محمدٌ ہے مروی ہے کہ دو ہی واقع ہوں گی اوراول اصح ہے بیرحاوی میں ہے اگر کہا کہ تو طالقہ بچہار ہے الابسہ تو ایک واقع ہوگی اورا گر کہا کہ یا نچے الا ایک تو تین طلاق واقع ہوں گی بیرفتح القدیر میں ہےاورا گرکہا کہ پانچ الاتین تو دووا قع ہوں گی بیعتا ہیہ میں ہےاورا گرکہا کہ تو طالقہ عشر ہے الا نوتو ایک طلاق واقع ہوگی اوراگر کہا کہ الا آٹھ تو دوطلاق واقع ہوں گی اوراگر کہا کہ الا سات تو تنین واقع ہوں گی اوراسی طرح اگر کہاالا چھ' پانچ جار' دو'ایک تو سب صورتوں میں تین ہی طلاق واقع ہوں گی بیہ بدائع میں ہےاوراگر کہا کہتو طالقہ ثلث ہےالا دوالا ا یک تو دوطلاق واقع ہوں گی پیظہیر پیمیں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہےالا ثلث الا واحدہ تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ ہرعد داس سے استثناء قرار دیا جائے گا جس ہے متصل ہے چنانچہ جب ایک عدد تین سے مشتنی کیا گیا تو دو ہاقی رہے ہیں جب ان کو تین ہےاشتناءکیا تو ایک رہا ہے جو ہرۃ النیر ہ میں ہےاوراگر کہا کہ تو طالقہ عشر ہےالا نو الا آٹھ تو نو میں ہے آٹھ استناء کئے تو ایک رہا وہ دس سےاشٹناء کیا تو نور ہے پس گویا اس نے کہا کہ تو نوطلاق سے طالقہ ہے پس تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرکہا کہ دس الانو الا ا بک تو نو میں سے ایک نکالا آٹھ رہے ان کو دس سے نکالا تو دورہے پس دوطلاق واقع ہوں گی میسراج الوہاج میں ہے ابن ساعہ سے مروی ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ چہار ہےالا تین الا دووفر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی گویا اس نے کہا کہ تو طالقہ چہار ہے الاایک کذافی الحاوی۔

كتأب الطلاق

اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے الا واحدہ والا واحدہ تو دوطلاق واقع ہوں گی اور استثناء اخیر باطل ہے یہ غایۃ السرو جی میں ہے اور اگر کہا کہ تین الا تین الا دوالا ایک تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دس الانو الا آٹھ الاسات تو دو باقی رہیں گی لیعنی دو طلاق واقع ہوں گی یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے غیر تین غیر دوتو امام محکہ نے فر مایا کہ دو طلاق واقع ہوں گی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے قال الممتر جم اصل عبارت عربی یوں ہے انت طالق ثلثا غیر ثلث غیر ثنتین قال محمد یقع شمتان انتھی والاحس کے ترجمہ الاعداد بالفارسیة فنقول اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے غیر سہ غیر دوتو دو طلاق واقع ہوں گی ۔

والاالتزامہ فان المقصودالمعنی لا العبارة خانیہ بین لکھا ہے کہ ایک مرد نے اپی بیوی ہے کہا کہ انت طالق ابداما خلا الیوم تو طالقہ بہیشہ ماسوائے آج کے روز کے تو فی الحال واقع ہوگی گویاس نے کہا کہ تو طالقہ الدی طلاق ہے ہوگی بیعتا ہے بیس ہے اور اگر اپنی تا تا رخانیہ بیس ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیش ہے اور اگر اپنی دو ہوں کی یعنی ایک واقع ہوگی بیعتا ہے بیس ہے اور اگر اپنی فوق ہوگی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو نے زید ہے کلام کرنے ہے طالقہ نہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الا آئد عمر و کے کلام کرنے ہے طلاق واقع ہوگی بوئی ہوگی بیعنی ایک کہ بیتے ہم اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الاآئد عمر و کے کلام کرنے ہے طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے الاآئد عمر و آجائے تو تمام عمر بیس ہے ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ شدہ ہوگی بیش ہوگی بیش ہیں ہوئی تو اس کے آخر جزوحیا ہیں مطلاق پڑ الاواحدہ اگر تو نے نوال واسم گیا تو اس کے آخر جزوحیا ہیں بیس طلاق پڑ کی اور اگر کہا کہ تو طالقہ شدہ ہوگی اور کلام واقع ہوئی الاواحدہ اگر تو نے نوال واسم گیا تو اس کے آخر جزوحیا ہوگی تو نوا کہا کہ تو طالقہ شدہ ہوگی اور کل موز آنے یا فلاں ہے کام دوز آنے یا فلاں ہے کل موز آنے کہ بعد دووا قع ہوں گی ایک مرد نے اپنی ہوگی الاواحدہ کی طلاق کی تھم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کرے گا الا ناہے اللہ کہ کہا کہ بیس دول ہوئی تو ہوں گی ایک مرد نے اپنی ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوگی تو تو ان میں دول ہوئی تو دوسرے ہے کہا کہ بیس دولی ہو تو خانہ ہوگی تو حانث نہ ہوگا اور اگر بطلا تی وعاق ہوگی تو تو خانہ اس کام کرنے کہا گھی کہ الا بیک مرد نے دوسرے ہوئی تو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہو جائے گی اور تذکرہ کلا واقع نہ ہوگی الا بعد فلاں ہوئی تو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہو جائے گی اور مذکرہ کام فلاں باطل ہے بیاتی وی تو فان میں ہے۔

ملتقط میں ہے آگر عورت نے طلاق کوسنا اور استثناء کو ہیں سنا تو اسکوشر عا گنجائش نہیں کہ اپنے ساتھ وطی کرنے دی۔

اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہا الا واحد ہا گرتو حائضہ ہواور طاہر ہویا کہا کہ اگرتو دار میں داخل ہوتو شرط مشتی منہ کی طرف راجع ہوگی ہوگی گویا اس نے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اگرتو نے ایسا کیایا ایسا ہوا الا واحد ہ تو وجود شرط کے وقت دو طلاق واقع ہوں گی بیشر ح زیادات عمانی میں ہاور ولوالجیہ میں ہے کہ اگر کہا تو طالقہ ثلث الا واحدہ بسنت ہوتو بطریق سنت دو طلاق سے طالقہ ہوگی کہ ہر طہر پر ایک طلاق واقع ہوگی یہ بحرالا ائق میں ہے اور استثناء کی شرط یہ ہے کہ تکلم بحرف ہوخواہ وہ مسموع ہوں یا نہ ہوں یہ شخ امام ابو محفوظ نقیہ فرماتے تھے کہ خود اس کا سننا ضرور ہا اور شخ امام ابو بحر محمد بن الفضل اسی پر فتو کی ویت ہوگی ہے ہوں با جو فقیہ ابو جعفر نے ذکر فرمایا ہے یہ بدائع میں ہے اور بہر کا استثناء کرنا تھے جو ہوئی قاضی خان میں ہے اور ملتقط میں ہے کہ اگر عورت نے طلاق کو سنا اور استثناء کو نہیں سنا تو اس کو شرعا گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ساتھ وطی کرنے دیے یہ تا تارخانیہ میں ہے اور استثناء ہوئے کو شرط میہ ہے کہ اپنے ماقبل کے کلام ہے موصول ہو درصور ہی گئے قاضی ضرورت داعی نہ ہو چنانچے اگر طلاق و استثناء کے درمیان سکوت وغیرہ سے بدوں ضرورت فصل پایا گیا تو استثناء کو سرورت داعی نہ ہو چنانچے اگر طلاق و استثناء کے درمیان سکوت وغیرہ سے بدوں ضرورت فصل پایا گیا تو استثناء پایا گیا تو استثناء پیا گیا تو استثناء کیا گھوں کے درمیان سکوت وغیرہ سے بدوں ضرورت فصل پایا گیا تو استثناء کیا گھوں کو سکوت کے درمیان سکوت وغیرہ سے بدوں ضرورت فصل پایا گیا تو استثناء پایا گیا تو استثناء پایا گیا تو استثناء کیا م

ا یعن عمرو کے آنے سے پہلے زید سے کلام کرے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی بھولے ہے۔

<sup>(</sup>۲) انتهامونے کے۔

<sup>(</sup>٣) يعني جب آؤن گا كه جب بهجي ندمرون گا-

نہیں اورا گرمثلا سانس اکھڑ گئی اوراس نے دم لینے کی ضرورت ہے سکوت کیا تو مانع صحت نہ ہوگا اور بیفسل شارنہ کیا جائے گا الا اس صورت میں کہ سکتہ ہوائیا ہی ہشام نے امام ابو یوسف ہے روایت کیا ہے میہ بدائع میں ہے اوراس نے چھینک کی یا ڈکارلیا یا اس کی زبان میں لکنت تھی کہ دریے تک تر دد کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کہا تو استثناء تھے ہوگا میا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ تو طالقہ ہے مگر اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ بھی بلاقصد اس کی زبان ہے نکل گیا تو واقع نہ ہوگی بیوجیز کر دری میں ہے اور یہی ظاہر المذہ ہب ہوئے القدر میں ہے اور یہی ظاہر المذہ بہ ہوئے القدر میں ہے اور یہی ظاہر المذہ ب ہے بیدفتح اللہ تھی گئی ہے اس کے آخر میں انشاء اللہ تعنا کی کہنے کا قصد کیا کہ استے میں کس نے اس کا منہ بند کر لیا پھر اگر منہ بر سے ہاتھ اٹھا تے ہی اس نے ملی الا تصال استثناء کہد دیا تو استثناء بھی ہوگا جیسے استثناء وطلاق کے درمیان چھینگ یا ڈکار آنے میں حکم ہے بیفتا وہی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث وثلث ہے انشاء اللہ تعالی یا ثلث و واحدہ انشاء اللہ تعالی ہے یا کہا کہ تو طالقہ و طالقہ انشاء اللہ تعالی ہے تو استثناء سجے لئے نہ ہوگا اور امام اعظم کے نز دیک تین طلاق واقع ہوں گی اور صاحبین کے نز دیک استثناء سجے ہوگا اور وہ طالقہ نہ ہوگی یہ محیط سزنسی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ و طالقہ و طالقہ و طالقہ و طالقہ و طالقہ و طالقہ نشاء اللہ تعالی ہے تو بھی سجے ہاں واسطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام لغو فاصل نہیں ہے یہ اختیار کہا کہ تو طالقہ بچہار ہے انشاء اللہ تعالی تو یہ استثناء سجے نہ ہوگا یہ عالیة السروجی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بچہار ہے انشاء اللہ تعالی تو یہ استثناء سجے نہ ہوگا یہ عالیة السروجی میں ہے اور کہ الرائق میں ہے اللہ میان میں ہے کہا کہ ہا کہ تو طالقہ ثبت ہوگا و آگاہ دہ اللہ تعالی تو استثناء بطل ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔ انشاء اللہ تعالی تو اقع ہوں گی اور استثناء باطل ہوگا یہ فیاوی قاضی خان میں ہے۔ انشاء اللہ تعالی تو اقع ہوں گی اور استثناء باطل ہوگا یہ فیاوی قاضی خان میں ہے۔ انشاء اللہ تعالی تو اقع ہوں گی اور استثناء باطل ہوگا یہ فیاوی قاضی خان میں ہے۔ انشاء اللہ تعالی تو اللہ یہا کہ تو جا انشاء اللہ تعالی تو تین طلاق و اقع ہوں گی اور استثناء باطل ہوگا یہ فیاوی قاضی خان میں ہے۔ انشاء اللہ تعالی تو اللہ یہا کہ تو جا انشاء اللہ تعالی تو تین طلاق و اقع ہوں گی اور استثناء باطل ہوگا یہ فیاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ تو طالقہ ہےاہے چھنال انشاءاللہ تعالیٰ تو بیاشٹناءسب سے متعلق ہے کیس نہ طلاق واقع ہوگی:

اگرکہا کہ تو طالقہ ہا ہے عمرہ انشاء اللہ تعالی تو طلاق نہ ہوگی ہے بدائع میں ہا اور منتقی میں ہے کہ اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہا ہے عمرہ بنت عبداللہ بن عبدالرحمٰن انشاء اللہ تعالی تو طالقہ ہوجائے گی ہے عمرہ بنت عبداللہ بن عبدالرحمٰن انشاء اللہ تعالی تو طالقہ ہوجائے گی ہے عملے میں ہا اور اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے یا طالقہ انشاء اللہ تعالی تو طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اے طالقہ تو اللہ تعالی تو طالقہ بندہ ہوگی اور اگر کہا کہ اور نیز طالقہ ثلث ہا اللہ تعالی تو اللہ تعالی تو اللہ تعالی تو اللہ تعالی تو اللہ ہوجائے گی ہے کہ تو طالقہ ثلث ہے یا طالقہ انشاء اللہ تعالی کی صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی مگر روایت اول ہے جملے اس کو تخر الاسلام نے ذکر فرمایا ہے بیشرح تلخیصی جامع کبیر میں ہا اور اگر کہا کہ اے زانیہ تو طالقہ ہے انشاء اللہ تعالی تو استثناء میں ہے اور اگر کہا کہ اے زانیہ تعالی تو ساتھ ہوگا اور مورت سے لعان کرے گا پیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا زانیہ انشاء اللہ تعالی تو بیا تشناء سب ہے تعالی تو بیاتھ ہوگا اور نہ مرد پر حد لازم ہوگی اور نہ موری اور نہ لعان بہتا تار خانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تی کہ تیرا قلاب نقلی واحد واقع ہوں گی اور یا فلاں کہنا فاصل قر ار نہ دیا جائے گا بی فتا وی صغری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تی کہ تیرا قلب خوش واحد ہوں گی اور یا فلاں کہنا فاصل قر ار نہ دیا جائے گا بی فتا وی صغری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تی کہ تیرا قلب خوش واحد ہوں گی اور یا فلاں کہنا فاصل قر ار نہ دیا جائے گا بی فتا وی صغری میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے تی کہ تیرا قلب خوش

ا كيونكه ايك كلام الغو فاصل موا\_

<sup>(</sup>۱) يعنى يا طالقه کی۔

مرد نے اگر طلاق میں اشٹناء کا دعویٰ کیا تو بدوں گوا ہوں کے اس کے قول کی تصدیق نہ ہو گی اس واسطے سرید میں بند

كەرىخلاف ظاہر ہے اورز مانەمىن فساد الچيل گيا ہے پين تلبيس وجھوٹ سے امن نہيں ہے:

العنی اس ز مانه کے لوگوں میں دیانت جاتی رہی تو دعویٰ بغیر گواہوں کے تصدیق نہ ہوگا۔

ع قال المترجم اوراگراس نے ایک طلاق یا دویا ہائندی ہواورا بیاواقع ہواتو اس کا تھلم مذکورنہیں اور بربنائے قول صاحبین ؓ اظہریہ کہ گواہوں کے قول پراعتا دکر لےاوراحوط یہ کہ جدید نکاح کرے فاقع م

<sup>(</sup>۱) حتی که تیرا قلب ـ

<sup>(</sup>۲) اليي حالت بور

يانيمو (١٥ بار):

## طلاق مریض کے بیان میں ہے

كتاب الطلاق

شیخ فجندیؓ نے فر مایا کہا گرکسی مرد نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دے دی خواہ اپنی صحت میں یا مرض میں خواہ برضا مندی عورت یا بغیر رضامندی پھرعورت کےعدت میں ہونے کی حالت میں مرگیا گنؤ بالا جماع بیددونوں باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور اسی طرح اگرعورت وفت طلاق کے کتابیہ ہو پاکسی کی مملو کہ ہو پھروہ عدت میں مسلمان ہوگئی یا آزاد کی گئی تو بھی وہ وارث ہوگی بہسراج الو ہاج میں ہےاورا گراس گوطلاق ہائن دے دی یا تین طلاق دے دیں پھرعورت کوعدت میں چھوڑ کرمر گیا تو بھی ای طرح ہمارے نز دیکے عورت<sup>ع</sup> وارث ہوگی اورا گرعدت گز رجانے کے بعد مراتو وارث نہ ہوگی اور بیاسی وقت ہے کہ بدول درخواست عورت کے طلاق دی ہواوراگر بدرخواست عورت طلاق دی تو بعد طلاق کے پھریہ عورت وارث نہ (<sup>1)</sup> ہوگی یہ محیط میں ہے اگرعورت درخواست طلاق پر باکراہ مجبور کی گئی ہوتو بھی وارث ہو گی بیمعراج الدرایہ میں ہے اور اس مقام پر اہلیت کا وقت طلاق (۲) کے ہونا اوراس وقت سے برابر تا وقت موت باقی رہنا معتبر ہے بیہ بدائع میں ہےاورمبسوط میں ہے کہ جس وقت عورت کو اپنے مرض میں بائن کیا ہے اس وقت اگروہ باندی ہویا کتا ہیہ ہو پھروہ باندی آ زاد کی گئی یاعورت کتا ہیے مسلمان ہوگئی تو اس کومیراث نہ ملے گی پیچیبری کی شرح جامع کبیر میں ہے اور اگر مریض نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھروہ مرتدہ ہوگئی پھر مسلمان ہوگئی پھرشو ہرمر گیا در حالیکہ وہ عدت میں ہے تو وارث نہ ہوگی بیمحیط سزھسی میں ہے اور اگر مر دمرتد ہو گیا نعوذ باللہ وایماً ابداً پھرو قبل کیا گیا یا دارالحرب میں جاملا یا حالت ارتد ادمیں دارالاسلام میں مرگیا تو اس کی بیوی اس کی وارث ہوگئی اورا گرعورت مرتد ہ ہوگئی بھرمرگئی یا دارالحرب میں جاملی پس اگرا بنی صحت میں مرتد ہ ہوگئی ہوتو شوہراس کا دارث نہ ہوگا اورا گرمرض میں مرتد ہوئی ہےتو استحسا نااس کا شو ہراس کا وارث ہوگا اوراگر ہیوی مرد دونوں ساتھ ہی مرتد ہو گئے پھر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا پھرایک مرگیا یاس اگر مسلمان ہونے والا مراہے تو مرتد اس کا وارث نہ ہو گاخواہ عورت ہویامر دہواور اگر مرتد مراہے پس اگریپمرتد شو ہر ہوتو بیوی اس کی وارث ہوگی اوراگر بیوی مرتد مری ہے پس اگر وہ مرض میں مرتد ہ ہوئی تھی تو شوہرمسلمان اس کا وراث ہوگا اورا گرصحت میں مرتد ہ ہوئی تھی تو وارث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ م

ر الرمریض کے پسر نے اپنے باپ <sup>(۳)</sup> کی بیوی سے زبار دئتی با کراہ جماع <sup>(۳)</sup> کرلیا تو عورت وارث <sup>(۵)</sup> نہ ہوگی اور اصل

ا ولی بیہ ہے کہ بوں کہا جائے کہاس کی عدت میں دونوں میں سے کوئی مرگیا۔

م خصوصت عورت کی نہیں قیدا تفاقی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگرچهورت عدت میں ہو۔

<sup>(</sup>r) تعنی طلاق مریض میں۔

<sup>(</sup>۳) یعنی سوتیلی مال ہے۔

<sup>(4)</sup> لعنة الله عليه -

<sup>(</sup>۵) یعنی مریض کی۔

میں ندکور ہے کہ کیکن اگر باپ نے پسرکواس فعل کا حکم دیا ہوتو فرقت کے حق میں بیعل پسر کا اس کے باپ کی طرف منتقل ہوگا کہ گویا باپ نے خود جدا کر دیا ہے پس فارقر ار دیا جائے گا بیمجیط میں ہے یعنی بیوی ند کورہ وارث ہوگی فاعلم ۔اگر مریض نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھراس کے پسر <sup>(۱)</sup> نے اس ہے جماع کیا یاشہوت ہےاس کا بوسہ لیا تو عورت اس کی وارث ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگرعورت کو تین طلاق دے دیں اور مریض ہونے کی حالت میں پیطلاقیں دیں پھرعورت نے اپنے شو ہر مذکور کے پسر کا بوسہ <sup>(۲)</sup> لیا پھراس کی عدت میں شوہر مرگیا تو اس کومیراث ملے گی بیمحیط میں ہےاورا گرعورت نے اپنے مرض کی حالت میں اپنے بیں ہے۔ شو ہر کے پسر کی مطاوعت <sup>(۳)</sup> کی پھرعدت میں مرگئی یعنی بعد اس مطاوعت کے چونکہ جدائی واقع ہوئی اورعورت اپنے شو ہر پرحرام ہو گئی اور عدت بیٹھی پھر عدت میں مرکئی تو استحسا نا شو ہر اس کا وارث ہو گا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرشو ہرنے مرض میں اپنی بیوی کو ہائن کر دیا پھرا چھا ہو گیا پھرمر گیا تو عورت وارث نہ ہو گی بینہا یہ میں ہےاورا گرعورت نے اس سے کہا کہ تو مجھے رجعت کی طلاق دے دے پس شوہر نے اس کو تین طلاق دے دیں یا بائنہ طلاق دی پھر مرگیا تو عورت مذکورہ اس کی وارث ہو گی بیرغابیة السروجی میں ہےاوراگراپنے مرض میںعورت ہے کہا کہ کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے یا تو اختیار کرپس عورت نے اپنے نفس کواختیار کیا یاعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طلاق و ہے دے اس نے ایسا ہی کیا یاعورت نے اپنے شوہر سے خلع لے لیا پھراس کی عدت میں شو ہرمر گیا تو اس کی وارث نہ ہوگی ہے بدائع میں ہےاورا گرعورت نے اپنے نفس کوخود بخو دنتین طلاقیں دے دیں پس مرد نے اس کو جائز رکھا تو مرد کے مرنے پراپنی عدت میںعورت اس کی وارث ہوگی اس واسطے کہ میراث کی مٹانے والی شو ہر کی اجازت ہوئی ہے تیبیین میں ہےاورمشائخ نے فر مایا کہ اگر مرض میں زوجہ کوطلاق دی اور برابر دو برس سے زیادہ بیاررہ کرمر گیا پھرعورت کے اس شو ہر کے مرنے کے بعد چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوتو امام اعظمؓ وامام محدؓ کے قول میںعورت کومیراث نہ ملے گی ہیہ بدائع میں ہے قال المتر جم مرد طلاق دہندہ جب ہی فاز کہلا تا ہے جب وہ اس غرض سے طلاق دے کہ میراث کا مال عورت کونہ ملنے پائے یا ایسا اس کی طرف ہے گمان ظاہر ہوتو وہ فار ہے گویااس نے میراث سینے ہے فرار کیا تو حق میراث میں ایسی طلاق کا کچھاعتبار نہیں ہے بلکہ میراث ملے گی اگر شرا نظاموجود ہوں مگر فرار کا حکم جب ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب عورت کا حق اس کے مال ہے متعلق ہو جائے اورا سکے مال ہے جب ہی متعلق ہوتا ہے کہ جب وہ ایسامریض ہوجس ہے غالبًا ہلاکت کا خوف ہو بایں طور کہ وہ بستر پر پڑ گیا ہو کہ وہ گھر کے ضرورامور کا اقد امثل تندرست آ دمیوں کی عادت کے موافق نہ کرسکتا ہواورا گروہ بنکلف ان امور کا سرانجا م کرسکتا ہو کہ گھر ہی میں اپی ضروریات کوا دا کرتا ہو حالا نکہ بیار ہوتو و ہ فارنہ قر اردیا جائیگا اس واسطۂ کہ آ دمی کمتر اس سے خالی ہوتا ہے اور بیچے بیہ ہے کہ جو تخص اپنی حاجات کو جوگھر کے باہرسرانجام پاتی میں ادانہ کر سکے وہ مریض ہے اگر چہ گھر کے اندرحاجات کوا دا کر سکے اسلئے کہ ایسانہیں ہے کہ ہرمریض گھر میں حاجات کے انجام دینے سے عاجز ہوجائے جیسے پیشاب دیائخا نہ کے واسطے قیام کرنا تیمبین میں ہے۔ جس کوفالج نے مارا ہے جب تک اس کامرض بڑھنے پر ہوتب تک وہ مریض ہے اور جب ایک حالت

پر گھہر جائے اور نہ بڑھے اور پرانا ہوجائے تو طلاق وغیرہ کے قت میں وہ شاہیجے کے ہے:

عورت اگرایی ہوکہ بیاری ہے حجت پرنہ چڑ ھ<sup>مک</sup>تی ہوتو وہمریضہ ہے در نہبیں اورا پیےامور کے ساتھ بھی حکم فرار ثابت

<sup>(</sup>۱) تعنی جود ولمری بیوی ہے۔

<sup>(</sup>r) لیمنی شہوت ہے۔

<sup>(</sup>m) یعنی اس ہے بدحر کت کرئی مثل جماع وغیرہ۔

بوا ہے جوم ض مبلک کے معنی میں ہوتے ہیں کہ جن میں ہلاکت کا خال غالب ہے ہیں اگر ان میں سلامتی کا اختال غالب ہوتو ان کا حکم مثل سیح کے جوگا اور وہ فار قر ار نہ دیا جائے گا ہیں جو تحض محصور (0) ہو یا صف قال میں ہویا در ندول کے جنگل میں اتر ا ہویا شی میں سوار ہویا قصاص یار جم کے واسطے مقید ہوتو عیا ناوہ سلیم البدن ہے اور عالب اس کے حال میں سلامتی ہاں واسطے کہ قلعہ وخمن کی بدی دور کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی منعہ بھی ہوتا ہے اور بیشتر آ دمی قیدو در ندوں کے چنگل سے نوع حیلہ سے خلاص پا جاتا ہے اور اگر وہ صفوں کے بچ سے انکلاتا کہ کسی دعمن سے قال کر سے یا قید سے نکال کرا بیے قبل کے واسطے پیش کیا گیا جس کا وہ مستحق ہو چکا ہے یا کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک دخت میں ہلاکت کا ہو چکا ہے یا کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک ختند پر رہ گیا یا در ندہ کے منہ میں ہے تو ایک حالت میں غالب کمان اس کے حق میں ہلاکت کا ہے اس اگر ایسی حالت میں عالب کمان اس کے حق میں ہلاکت کا ہے اس اگر ایسی حالت میں مارا ہے جب تک اس کا مرض بڑھنے پر ہوت تک وہ مریض ہے اور جب ایک حالت پر گھر جائے اور نہ بڑھے اور بربا ناہوجائے قبل اور جس کے فیل قبل کے اس کا مرض بڑھنے کے ہے کذا نی اکا نی اور جب ایک حالت پر گھر جائے اور ند بڑھے اور بیان اللہ بین اور صدر شہید حسام اللہ بین اس پر فتو کی دیتے تھے یہ محیط میں ہے۔ اور اس کی وقت میں اور مصدر شہید حسام اللہ بین اس پر فتو کی دیتے تھے یہ محیط میں ہے۔

ا گرشو ہر برطلاق دینے کے واسطے اگراہ کیا گیا ہیں اگراسکی جان یاعضوتلف کرنے کی وعید پر اگراہ کیا گیا:

جس کوسل جواگراس مرض میں اس کوز ماند درازگز را تو وہ سی کے تکم میں ہے لیکن اگراس مرض میں اس کی حالت منظیر ہوئی تو جوز مانہ تغیر کا ہے بعنی ایک حالت سے تغیر شروع ہوا تو اس وقت سے مرض الموت کا زمانہ قرار دیا جائے گا اور یکی حال لیے اورا لیے مریض کا ہے جس کا ایک طرف کا دھر خشک ہوگیا ہو یہ بدائع میں ہے اور زمانہ (۲) دراز کی تغییر ہمارے اصحاب نے یوں فرمائی ہے کہ ایک سال گزرے پس اگراس مرض میں ایک سال باقی رہا تو بعد سال کے اس کا جوتھرف ہوگا وہ مش تندرست آ دی کے تصرف کے ہوگا یہ تمر تاقی میں ہوگیا وہ قو وہ سے کے در وہ ویشر طیکہ اس تکا بیف کو اوہ مش تندرست آ دی مشل صحح کے ہوگا یہ تمر تاقی میں ہے اور جو شخص قبل کے واسطے قید خانہ سے نکالا گیا تھا اگر وہ پھر قید میں واپس لا یا گیا ہو قو وہ مصف ہوگیا جوتھ ہوگیا تھا اگر وہ پھر قید میں واپس لا یا گیا ہو قو وہ مصف ہوگیا جسے مریض کہ وہ مرض سے اچھا ہوگیا یہ بدائع میں ہوگیا جسے مریض کہ وہ عبد پر اگراہ کیا گیا ہوتو وہ طلا ق میں ہوگیا جی وہ بین کہ وہ مرض سے اچھا ہوگیا یہ بدائع کی ہوئوں طلا تی دیں پھر وہ قبل کیا گیا یاس مرض کے سال پی جا یہ گیا ہوئو وہ طلا تی دی پھر وہ قبل کیا گیا یاس مرض میں اپنی بیوی کو طلا تی دی پھر عورت نے اس کو اس کی عورت کو میراث میں میوی کے میں ہوگیا ہوئی میں ہوگیا ہوئی ہوئی تو اس کی عورت کو میراث نے مطلی کی بیان یا حک کی وہ یہ سے مرگیا مگر ہاں وہ اچھا نہیں مرد کے ہے چنا نچہا گرعورت نے اس کو قبل کردیا تو عورت کو میراث نے مطلی کی تو کو میں کو اس کے کہ عورت اسباب فرار میں مالود میں ہوگیا مرد کے ہے چنا نچہا گرعورت نے اس کو تا ہو می کو تھری وہ کو دکر کے بیا ساب ہدائی مرد ہے کی سبب کو کل میں لائی بعد اس کے کہ عورت کوان امور میں سے جوہم نے مرض وغیرہ کو کر کے بیا کا کا ساب جدائی مرد ہے کی سبب کو کل میں لائی بعد اس کے کہ عورت کوان امور میں سے جوہم نے مرض وغیرہ وہ کر کر کے بیا کیا گیا گرائی کیا گرائی کیا کہ کر کیا تھر کیا گرائی کیا میں لائی بعد اس کے کہ عورت کوان امور میں سے جوہم نے مرض وغیرہ وہ کر دکر کے بیا

ا ۔ ۔ ۔ ایعنی اس کے پھیپیروے میں قرحہ پیدا ہوجائے کہ آخر میں اس کودق لازم ہوجاتی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ من تلك الامراض۔

<sup>(</sup>۱) یعنی دشمن نے گھیراہواوروہ قلعہ میں محصور ہومشلا ۔

<sup>(</sup>٢) يعني اس يبلي كافعل اس كامثل صحيح بوگا-

<sup>(</sup>m) يعني مقول کي۔

کوئی پیش آیا اور عارض ہوا ہے تو وہ فارہ قرار دی جائے گی اور شوہراس کا وارث ہوگا اور حاملہ فارہ نہیں قرار پاتی ہے بیعنی فقط حمل کے سبب ہونے میں اگر امور فراق میں سے کوئی امر کرے تو فارہ نہ ہوگی لیکن اگر در دزہ شروع ہونے پراس نے ایسا کیا تو فارہ ہوسکتی تعمید میں

كتاب الطلاق

اگرم یضن عورت واس کے شو ہر کے درمیان بسب عنین ہونے کے جدائی کردی گئی ہا میں طور کہ شو ہر عنین نکا اوراس کو ایک سال کی مدت دی گئی گراس عرصہ میں بھی اس نے عورت سے وطی نہیں کی کہ اس کو قدرت حاصل نہ ہوئی ہیں عورت کو خیار دیا گیا ہیں اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا در حالیکہ وہ مریضہ ہے بھر عدت میں مرکئی یا بسبب جب کے یعنی آلہ تناسل کئے ہوئے کے جدائی ہوئی ہیں سور کہ عورت سے دخول کے بعداس کو طلاق ہائن دی پھر محبوب ہوا پھر عدت میں اس سے نکاح کیا پھر عورت کو بیہ معلوم ہوا حالانکہ وہ مریض ہے بس اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا پھر عدت میں مرگئی تو دونوں مسلوں میں شو ہراس کا وارث نہ ہوگا ئیرشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر عورت کو قذ ف کیا پھر دونوں میں باہم لعان واقع ہوئی در حالیکہ عورت مریض کی طلاق دی ہوئی دونوں میں باہم لعان واقع ہوئی در حالیکہ عورت مریض کی طلاق دی ہوئی ورت متحاضہ ہوا وراس کے چفس کے ایا مختلف ہوں تو ہم میراث کے واسطے اقل تدت جواس کی ہو وہ لیں گے اورا گراس کا خیض معلوم ہو پھر آخری چیش عدت میں اس کا خون منقطع ہوگیا حالا تکہ اس کے ایا م دس روز سے کم ہیں پس اگر عورت کے فسل کر لینے یا وقت نماز گر رہانے سے پہلے شو ہر مریض مرکئی تو عورت وارث ہوگی اورائی طرح اگر عورت نے عسل کیا مگر کوئی عضو باتی رہا کہ وہاں یانی نہیں پہنچا تو بھی اس صورت میں بہلی عملے میں بہلی تو بھی اس صورت میں بہلی تھی جہلی ہو ہیں ہے۔

اگر بسبب عنین ہونے یا محبوب ہونے شوہر کے شوہر کے مرض میں دونوں میں تفریق کردی گئی اور مورت کی عدت میں شوہر نذکورمر گیا تو عورت اس کی میراث نہ پائے گی اس واسطے کہ وہ فرقت پر راضی تھی ہے تہر تاشی میں ہے اورا گرمرض میں اپنی مورت کوقذ ف کیا اور مرض اس سے لعان کیا تو بالا جماع ہے عورت اس کی وارث ہوگی اورا گرصحت میں عورت کوقذ ف کیا ہوا ور باہم لعان مرض میں واقع ہواتو امام ابو موسفہ ہے تو ل میں اس کی وارث ہوگی ہے بدائع میں ہے اورا گرمرض میں عورت سے ابلاء مرض میں واقع ہواتو امام ابو موسفہ ہے تھوں ہے اگر شوہر مراتو وارث ہوگی اورا گرم من میں گئر رگئی تو جب تک عدت میں ہے اگر شوہر مراتو وارث ہوگی اورا گرم فی میں گئر رگئی تو جب تک عدت میں ہے اگر شوہر مراتو وارث ہوگی اورا گرایلاء حالت صحت میں کیا اور مدت ابلاء مرض میں تمام ہوگئی تو پھر وارث نہ ہوگی اورا گرعورت سے اپنے مرض میں کہا کہ میں نے تجھے اپنی صحت میں طلاق مغلظہ دے اس منظم کے خورت کی تھر اس کورت کے واسطے پھے تر ضما اقر ارکیا یا بچھ وصیت کی تو مساملات کی مقد اراوراس مقد اراوراس مقد ارمقر ویا موسی بہا ہے جو کم ہووہ ملے گی اور صاحبین کے خورت کو اس کے خورت کو اس کے خصہ میراث دونوں میں سے جو کم ہووہ ملے گی اور صاحبین الو باخ میں ہا دونوں میں سے جو کم ہووہ ملے گی جب عورت کی اور باس مقد اراوراس کے حصہ میراث دونوں میں کمتر مقد ارجب ہی ملے گی جب عورت کی عدت میں شوہر نذکورمر گیا ہواورا گر کوئی آ دمی مرگیا اوراس کی ہوی نے کہا کہ مجھے وہ اس خورت میں میں تین طلاق دے چاہے پھر عیں شوہر نذکورمر گیا ہواورا گر کوئی آ دمی مرگیا اوراس کی ہوی نے کہا کہ مجھے وہ اس خورت میں میں تین طلاق دے چاہے پھر

یعنی مریض نے مرض میں طلاق دی۔

<sup>(</sup>۲) اوروصیت میں پیچم نہیں ہے۔

وہ ایسی حالت میں مراکہ میں عدت میں ہوں پس مجھے میراث چاہئے ہا ور وارثوں نے کہا کہ بخجے اس نے اپنی صحت میں طلاق دی ہے اور کچھے میراث نہیں چاہئے ہے تو قول عورت کا قبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اورا گروارثوں نے کہا کہ تو باندی تھی اورتو اس کے مرنے کے بعد آزاد کی گئی ہے ہورو ہوگا یہ خیس برابرآزادہ چلی آتی ہوں تو قول عورت کا قبول ہوگا یہ غایۃ السرو ہی میں ہے اورا گرعورت باندی ہوپس وہ آزاد کی گئی اوراس کا شوہر مرگیا پس عورت نے شوہر کی زندگی میں آزاد کئے جانے کا دعویٰ کیا اور وارثوں نے اس کے مرنے کے بعد آزاد کئے جانے کا دعویٰ کیا تو وارثوں کا قول قبول ہوگا اورا گر باندی کے مولیٰ نے کہا کہ میں نے اس کواس کے شوہر کی زندگی میں آزاد کیا تھا تو مولیٰ کا قول قبول نہ ہوگا اوراسی طرح اگرعورت کتا ہیک مسلمان کے تحت میں ہوپس وہ مسلمان ہوگی اوراس کا شوہر مرگیا پس کتا ہیہ نہ کورہ نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی ہوں اوروارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی ہوں اوروارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی تو قول وارثوں کا قبول ہوگا یو قان علی ہے۔

اگر عورت نے کہا کہ مجھے اس نے طلاق دی در حالیکہ وہ سوتا تھا اور وار توں نے کہا کہ تجھے جاگتے میں طلاق دی ہے تو قول عورت کا قبول ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگراپی بیوی ہے اپنے مرض میں کہا کہ میں تجھے اپنی صحت میں تین طلاق دے چکا ہوں یا کہا کہ میں نے تیری ماں یا تیری بیٹی ہے جماع کر لیا ہے یا کہا کہ میں تجھے اپنی صحت میں تین طلاق دے چکا ہوں یا کہا کہ میں نے تیری ماں یا تیری بیٹی ہے جماع کر لیا ہے یا کہا کہ میں نے اس ہے گوا ہوں کے نکاح کیا ہے یا کہا کہ میر ہے اور اس کے درمیان قبل نکاح کے رضاعت محقق ہو چکی ہے یا کہا کہ میں نے اس ہے ایسی حالت میں نکاح کیا کہ یہ غیر کی عدت میں تھی اور عورت نے اس سے انکار کیا تو مرد ہے بائنہ ہو جائے گی مگر اس کو میر اث ملے گی اور اگر عورت نے اس کی تصدیق کی تو میر اث نہ ملے گی بی ضول مماد یہ میں ہے۔

آگراہے مرض الموت میں بیوی کو تین طلاق و رے دیں پھر مرگیا اوراس کی مطلقہ بیوی کہتی ہے کہ میری عدت ابھی نہیں گزری ہوتواس کا قول قسم ہے قبول ہوگا اگر چہز مانہ درازگزرگیا ہولیس اگر عورت نے قسم کھا لی تو میراث لے لے گی اوراگر تول کیا تو اس کو میراث نہ ملے گی جیسے عدت گزرجانے کے اقرار کرنے کی صورت میں ہاوراگر عورت نے بچھ نہیں کہا لیکن کی دوسر سے شوہر ہے نکاح کیا اور مدت اتنی گزری ہے کہ اتنی مدت تمام ہو تکتی ہے پھر عورت فے کہا کہ پہلے خاوند ہے میری عدت نہیں گزری تھی تو عورت کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی چنا نچہ دوسر سے شوہر کے حق میں اس کا قول مصر نہ ہوگا اور وہ اس کی بیوی رہے گی اور اول شوہر کی میراث بھی اس کو نہ ملے گی اور دوسر سے شوہر سے اس کا نکاح کرنا بید ولاللہ اس عورت کی طرف سے عدت گزرجانے کا اقرار ہوار کی اور اور اس نے تین مہینے میں سے مایوں ہوگئی ہوں اور اس نے تین مہینے عدت پوری کی پھر شوہر مرگیا اور وہ میراث سے محرام ہوئی پھراس کے بعد اس نے کسی شوہر سے نکاح کیا اور اس کے بچہ بیدا ہوا یا عدت پوری کی پیر شوہر مرگیا اور اس نے بچہ بیدا ہوا یا صاحفہ ہوئی تو اس کو پہلے خاوند سے میراث سے میراث سے میں اور دوسر سے شوہر کے ساتھ نکاح فاسد ہوگا ہو میوط میں ہے۔

اگر کسی مرد نے جو تندرست ہے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب شروع ماہ ہو یا جب تو دار میں داخل ہو یا جب فلال شخص ظہر کی مرد نے جو تندرست ہے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب شروع ماہ ہو یا جب تو دار میں داخل ہو یا جب فلال شخص اس دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھر شو ہر کے مریض (۱) ہونے کی حالت میں باتیں پائی گئیں تو طالقہ ہوجائے گی اور شوہر نے ایسا کلام مرض میں کہا ہوتو وارث ہوگی سوائے اس صورت کے کہ جب تو دار میں داخل ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہوگی ہے ہدا ہے میں ہے اور اگر طلاق کو شرط پر معلق کیا پس اگر اپنے ذاتی فعل پر معلق کیا تو

عانث ہونے کا وفت معتبر ہوگا چنانچے اگر حانث ہونے کے وفت مریض تھا اور مرگیا اورعورت عدت میں تھی تو وارث ہو گی خواہ تعلیق عالت صحت میں کی ہویا مرض میں خواہ ایسافعل ہوجس کے کرنے پروہ مجبور<sup>ا</sup> ہویا نہ ہواور اگر اجنبی آ دمی کے فعل پرمعلق کیا توقشم کھانے اور جانث ہونے دونوں کا وقت معتبر ہوگا پس اگر دونوں حالوں میں قتم کھانے والا مریض ہوتو عوریت وارث ہوگی ورنہیں خواہ بیعل جس پرمعلق کیا ہے ایساہو کہاس ہے جارہ ہویا نہ ہوجیے یوں کہا کہ جب فلاں آئے تو تو طالقہ <sup>(1)</sup> ہے بیسراج الوہاج میں ہا درای طرح اگر کوئی فعل آسانی پرتعلیق کی جیسے کہا کہ جب جاند ہوتو تو طالقہ ہےتو بھی ایسا ہی تھم ہے بیمحیط میں ہےاورا گرفعل عورت پرتعلیق کی پس اگرا بیافغل ہو کہ عورت کواس کے نہ کرنے کا جارہ ہے یعنی جا ہے نکرے تو حانث ہونے پرعورت وارث نہ ہو گی خوا قشم اور جانث ہونا دونوں مرض میں واقع ہوئے یاتعلیق صحت میں اور جانث ہونا مرض میں ہوا ہواورا گرا پیے فعل پرمعلق کیا جس سے عورت کوکوئی حار ہنہیں ہے جیسے کھا نا<sup>ع</sup> پینا نماز روز ہ والدین سے کلام کرنا وقر ضدار سے قر ضہ وصول کرنا وغیر ہ پس اگر تعلیق ونعل مشروط دونوں مرض میں واقع ہوں تو بالا جماع وارث ہوگی اورا گرتعلیق صحت میں اور وجود شرط مرض میں ہوتو بھی امام اعظمیّے و ا مام ابو یوسف ؓ کے نز دیک یہی حکم ہے جیسے کہا ہے فعل پرتعلیق طلاق کرنے کا حکم ہے بیسراج الوہاج میں ہےا گراپنی صحت میں اپنی بیوی ہے کہا کہا گرمیں بصرہ <sup>(۲)</sup> کےاندر نہ جاؤں تو تو ہے طلاق طالقہ ہے پس وہ بصرہ میں نہ آیاحتیٰ کے مرگیا تو عورت اس کی وارث ہوگی اوراگر بیوی مرگئی اورشو ہرزندہ رہا تو اس کا وارث ہوگا اورا گرعورت ہے کہا کہا گرتو بصرہ میں نہ آئی تو تو طالقہ ثلث ہے پھروہ عورت نهآئی یہاں تک کہ شو ہرمر گیا تو اس کی وارث ہوگی اوراگر بیعورت مرگئی اورشو ہر باقی رہاتو اس کا وارث نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اگر مریض نے اپنی بیوی کو بعد دخول کے طلاق بائن دے دی پھر اس ہے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پھرعدت میں اس سے نکاح کرلیا تو طالقہ ثلث ہو جائے گی پھراگراس کی عدت میں مریض مرگیا تو پہ جدید عدت میں اس کی موت قرار دی جائے گی اور نکاح کرنے ہے حکم فرار باطل ہو گیا اگر چہاس کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے کیونکہ تزوج عورت کے فعل ہے واقع ہوا ہے پس شوہر مریض فرار کرنے والا نہ ہو گا بیامام اعظمؓ وامام ابو یوسفؓ کے نز دیک ہے بیوفناویٰ قاضی خان

ایک باندی ایک غلام کے تحت میں ہے کہ دونوں ہےاُ نکے مولیٰ نے کہا کہ کل کے روزتم دونوں آزا دہو:

ایک مریض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ کل کے روز تو طالقہ ثلث ہے حالا نکہ بیٹورت باندی ہے اور اس کے مولی نے اس سے کہا کہ کل کے روز تو حرو ہے پھر کل کا روز ہوا تو طلاق وعمّاق ساتھ ہی واقع ہوں گے اور بیٹورت اپنے شوہر کی میراث نہ پائے گیا اور ای طرح اگر مولی نے عتق کا کام پہلے کہا ہو پھر شوہر نے اس کے بعد کہا ہو کہ تو گل کے روز طالقہ ہے تو بھی بہی حکم ہاور اگر شوہر نے یوں کہا کہ جب تو آزاد کی گئی تو تو طالقہ بد طلاق ہے تو شوہر میض مذکور فرار کنندہ قرار دیا جائے گا پس اگر مولی نے اس باندی ہے کہا کہ کی سے آگا ہی ہوتو وہ فار بدول تو بھر سے کہا کہ یہ سول تو بسے طلاق جائے گا بی ہوتو وہ اس باندی ہوتا ہوں تو بسے طلاق جائے گا ہی ہوتو وہ فار بور ہوتا ہوگا ہوں تو بسہ طلاق ہے کہا کہ جب میں مریض ہوں تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے بی اگر اس کو گفتگومولی ہے آگا ہی ہوتو وہ فار بہوگا اور اگر آگا ہ نہ بوتو فار نہ ہوگا ہے سایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب میں مریض ہوں تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے

ع قوله کھانا پینا سوناان ہے بالطبع نا جائز ہے اور نماز روز وان ہے شرعانا حاری ہے۔

<sup>(</sup>۱) جب فلال پیشاب کرے تو تو طالقہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) نام شوبر-

پھر پہار ہوا اور اسی مرض میں مرگیا در حالیہ وہ عدت میں تھی تو عورت اس کی وارث ہوگی اور شخ ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ وارث نہ ہوگی اور قول اول ہی تی ہے بہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک باندی ایک غلام کے تحت میں ہے کہ دونوں سے ان کے مولی نے کہا کہ کل کے روز ہم دونوں آزاد ہوا ورشو ہر نے اس ہے کہا کہ کل کے روز ہم طلاق طالقہ ہے تو اس باندی کو اپنے شو ہر کی میراث نہ سلے گی اور اگر شو ہر نے کہا کہ تو پر سول طالقہ ثلث ہے تو قیا ساعورت کے واسطے میراث نہ ہوگی اور استحسانا اگر اس کو تفتلو لے مولی سے آگا ہی تھی وہ وارث ہوگی اور اگر شو ہر نے کہا کہ تو پر سول طالقہ ثلث ہوگی تا سے قوام کی اور استحسانا اگر اس کو تفتلو لے مولی دیں گروہ انکار کر گیا اور تاسخی از اس کے بھی کو تین طلاق دے آگا ہی تھی دیں تھی میں ہوگی ہور ہو ہوں ہے کہا کہا گر تم اس واقعی ہو تو اس کی تقدید ہوتھ تھی نہیں ہے مریض نے اپنی دو بیویوں ہے کہا کہا گرتم اس دار میں داخل ہوئی پھروہ مرافیل ہوئی ہور مولی ہو گروہ مرافیل ہوئی ہور مولی ہور ہو ہوں سے کہا کہا گرتم اس دار میں داخل ہوئی پھروہ مرافیل ہوئی ہور دوسری تو بہلی وارث ہوگی نہ دوسری انکی ہور ہیں ایک مورت ہوں ہو ہوں ہو ہی ہور ہو ہوں ہو گہا کہ جب میں پاتو تو ہورت وارث نہ ہوگی ہور دوسری تو بہلی وارث ہوگی نہ دوسری ایک مرد نے اپنی صحت میں اپنی بھر تو ہر مراکیا تو فرار کنندہ قرار دیا مرافیل نے تو عورت وارث نہ ہوگی ہو تو ہر مراکیا تو فرار کنندہ قرار دیا جائے گا بی قاوی خاتوں خان میں ہے۔

ایک مرو نے اپنی باندی کوآ زاد کردیا در حالیکہ بیمورت کسی مرد کے تحت میں ہے یعنی منکو چہہے:

شو ہر کی دوسری وارث ہوگی نہ پہلی بخلاف اس کے اگر پہلی نے اولاً اپنی سوت کوطلاق دی نہا ہے آپ کوحتی کہ سوت پر طلاق واقع ہوئی اور اس پر واقع نہ ہوئی تو دونوں وارث ہوں گی اور اس طرح اگر ہرایک نے پہلے اپنی سوت کوطلاق دی تو بھی بہی حکم ہے اور اگر ہرایک نے اپنے اپنی سوت کوطلاق دی تو بھی بہی حکم ہے اور اگر ہرایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوت کومعاً طلاق دی لیعنی ایک ہی ساتھ دونوں میں سے ہرایک نے اپیا کیا تو دونوں مطلقہ ہوں گی اور کوئی وارث نہ ہوگی اور ارش نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطلاق دی اور دوسری نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطلاق دی اور دوسری نے کہا کہ میں نے اپنی سوت کوطلاق دی اور دونوں کلام ساتھ ہی نگلے تو بھی اگر ہو جائے گی اور وارث نہ ہوگی۔

ایک مرد نے اپنی دو بیو یوں سے حالانکہ دونوں اسکی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے: اگرایک نے اپنے آپ کوطلاق دی پھراس کواس کی سوتن نے طلاق دی تو طالقہ ہو جائے گی اور وارث نہ ہو گی اور اگر اس کے برعکس واقع ہوا تو وارث ہوگی اور بیسب اس وقت ہے کہ دونو عورتیں اسی مجلس تفویض پر برقر ارہوں اوراگر دونوں اس مجلس ے اٹھ گئی ہوں پھر ہرایک نے اپنے آپ کواوراپنی سوتن کوایک ساتھ ہی یا آگے پیچھے تین طلاقیں دے دیں یا ہرایک نے اپنی سوتن کوطلاق دی تو دونوں وارث ہوں گی اور اگر دونوں میں ہے ہرا یک نے اپنے آپ کوطلاق دی تو کوئی طالقہ نہ ہوگی اور اگر مرد نے ا پے مرض میں دونوں ہے کہا کہتم اپنے آپ کوتین طلاق دواگرتم جا ہو پس ایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوتن کوطلاقیں دیں تو جب تک دوسری بھی اینے آپ کواوراپنی سوتن کوطلاق نہ دے تب تک کوئی طالقہ نہ ہوگی ہاں اگر اس کے بعد دوسری نے اپنے آپ کواور سوتن کو تین طلاقیں دیں تو دونوں طالقہ ہو جا نمیں گی اور پہلی وارث ہو گی نہ دوسری اورا گر دونوں کے کلام ساتھ ہی منہ سے <u>نکلے تو</u> دونوں بائنہ ہوں گی اور دونوں وارث ہوں گی اور اگر دونوں مجلس ہے کھڑی ہو گئیں پھر ہرایک نے دونوں کو ساتھ یا آ گے بیچھے طلاقیں دیں تو واقع نہ ہوں گی اوراگراپنے مرض میں دو ہیو یوں ہے کہا کہ تمہارا امرتمہارے ہاتھ ہےاوراس سے طلاق کا قصد کیا تو دونوں کی طلاق بطریق تملیک دونوں کے سپر دہوگی حتیٰ کہ اسمیلی کوئی دونوں میں سے متفر د کبطلاق نہیں ہوسکتی ہے اوریہ تفویض مقصود برمجلس ہو گی جیسے تعلیق بمشیت میں ہوتا ہے مگر ان دونوں صورتوں میں ایک بات کا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کسی ایک کی طلاق پر متفق ہوئیل تو دونوں میں ہے جس کی طلاق پرمتفق ہوئی ہیں تفویض کی صورت میں اس پر واقع ہوگی اور مشیت کی صورت میں واقع نہ ہو گی اور اگر کہا کہتم اپنے آپ کو ہزار درہم پر طلاق دے دو پس ہرایک نے ساتھ ہی یا آگے بیچھے کہا کہ میں نے اپنے آپ کواورا پنی سوتن کو ہزار درہم پرطلاق دے دی تو ہزار درہم معاوضہ میں دونوں پر لا زم ہوں گے اور دونوں کے مہر پرتقشیم ہوں گے ہیں جس قد رجس کا مہر ہےاسی قد رحصہ ہزار درہم کا اس کو دینا پڑے گا اورکسی حال میں دونوں میں ہے کوئی وارث نہ ہوگی اور اگرایک نے طلاق دی تو اپنے حصہ ہزار درہم کےعوض طالقہ ہو گی اور وارث نہ ہو گی اورمجلس سے کھڑی ہوگئی اس کے حق میں بیامر تفویض باطل ہو گیا ہے کا فی میں ہے اما م محرٌ نے فر مایا کہ ایک مرد نے اپنی دو بیو یوں سے حالا نکہ دونوں اس کی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں ے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے پھر اس نے اپنے مرض الموت میں بیان کیا کہ وہ بیہ ہے تو میراث ہے محروم عنہ ہو گی اوراس بیان میں شو ہر فرار کرنے والا قرار دیا جائے گا پس اگران دونوں کے سواس کی کوئی اور بیوی ہوتو اس کونصف<sup>00</sup> میراث ملے گی اورا گرشو ہر کی موت سے پہلے وہ عورت مرگئی جس کے حق میں طلاق واقع ہونا بیان کیا ہے تو اس کے واسطے میراث نہ ہوگی اور بیان بھی اس کے حق

لے متفرد سیعنی تنہاا یک کی طلاق واقع نہ ہوگی اور دونوں مل کر بھی صرف ای مجلس تک دے عتی ہیں۔

ع · ندہوگی کیونکہ بیان سے اس نے بالفعل طلاق دی۔

<sup>(</sup>۱) یعنی سارحات میں ہےنصف ملے گانہ کل میراث ہے۔

میں سیح ہوجائے گا اور دوسری کومیراث ملے گی اور اگر شوہری کوئی دوسری ہوی بھی ہوتو میراث ان دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور اگروہ عورت جس کے حق میں طلاق واقع ہونا بیان کیا ہے زندہ رہی اور دوسری مرکئی پھر شوہرمر گیاتو اس عورت کو نصف میراث ملے گی اس واسطے کہاں کے حق میں بیان طلاق اس نصف حصہ کے واسطے بچے ہوگا جواس کا نہ تھا اور نہ بچے ہونا فقط اس نصف حصہ کے واسطے بچے ہوگا جواس کا نہ تھا اور نہ بچے ہونا فقط اس نصف حصہ کے واسطے بھی ہوگا ہواس کا نہ تھا اور نہ بھی ہوتو اس میں ہے جس کی میں ہے جس کی میں ہوتو اس طالقہ کو فقط چوتھائی دوسری جو تھائی دوسری ہوئی پائے گی اور اگر ان دونوں میں سے ایک عورت قبل اس مرد کی کوئی اور اگر شوہر کے بیان کرنے اور شوہر نہیں ہوجائے گی اور اس کومیراث نہ ملے گی اور اگر شوہر نہیں مرا اور نہ اس نے پچھ بیان کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک عورت وقت طلاق سے چھ مہینے سے زیادہ اور دو ہری سے کم میں مرا اور نہ اس نے پچھ بیان کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک عورت وقت طلاق سے چھ مہینے سے زیادہ اور دو ہری سے کم میں مرا اور نہ اس نہ کہ کی تھی کہ جس کے بچہ نیاں کہا کہ میں نے ایقاع (اس کومیرا شروہر نے اس بچہ کی نفی کی کہ میر انہیں ہوا ہے تو جس کے گا کہ بیان کرے ایقا مال کی طرف مائوں گی کہ جس سے بچہ نیاں کیا ہو ایواں کو جا کیا اور بعد لعان کے بچہ کا نب اس مرد سے مقطع کر کے فقط مال کی طرف مائوں کیا جا ہے گا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے بیورت جو بچہ جن ہے مرا دلی تھی تو شوہر پرحد (۱) واجب ہوگی اور بچہ کا نسب اس مرد سے نابت ہوگا۔ مسکلہ مذکورہ میں مطلقہ کی عدت وضع حمل سے تم مام ہوجائے گی اور بچہ کا نسب اس مرد سے نابت ہوگا :

<sup>(</sup>۱) جس کے حق میں جا ہے طلاق بیان کرے۔

<sup>(</sup>۲) تعنی حدقذ ف۔

نہ جائے گی اورا بیا ہو گیا کہ گویا اس نے دونوں میں ہے۔ ایک ہے جماع کیا پھر دوسری سے جماع کیا تو دوسری جس ہے آخر میں جماع کیا ہے طالقہ ہوگی پس ایسا ہی یہاں ہوگا اور مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے تمام ہوجائے گی اور بچہ کا نسب اس مرد سے ثابت ہوگا پہٹر ح زیادات عمّا بی میں ہے۔

یشرح زیادات عمانی میں ہے۔ اگرا پنی بیوی کی طلاق کسی اجنبی کے سپر دکی اور حالت صحت میں سپر دکی :

اگر بیان سے پہلے دونوں میں سے ایک مرکئی پس شوہر نے کہا کہ میں نے اس کومراد لیا تھا تو شوہراس کاوارث نہ ہوگا اور
دوسری مطلقہ ہوجائے گی اوراسی طرح اگر دونوں ایک بعد دوسری کے مرگئیں پھر شوہر نے کہا کہ جو پہلے مری ہے میں نے اس کومراد
لیا تھا تو دونوں میں ہے کسی کا وارث نہ ہوگا اوراگر دونوں ساتھ ہی مرگئیں مثلا دونوں پر دیوارگر پڑی یا دونوں ہوگئیں تو دونوں
میں سے ہرایک سے نصف کیمیراث کا وارث ہوگا اوراسی طرح اگر دونوں ایک بعد دوسری کے مریں کیکن مقدم وموخر معلوم نہیں ہے
تو ہی بھی بمنز لہ ساتھ ہی مرنے کے ہے اوراگر دونوں ساتھ ہی مرگئیں پھراس نے دونوں کی موت کے بعد ایک کومین کیا اور کہا کہ
میں نے اس کومراد لیا تھا تو اس کا وارث نہ ہوگا اور دوسری کا وارث ہوگا اور نصف میراث پائے گا اوراگر قبل بیان کے دونوں میں مرتب کی مرتب گئیں پھر دونوں کی عدت گزرگی اور شوہر ہو بائن ہوگئیں تو شوہر کو بیا ختیا رضدر ہے گا کہ دونوں میں سے سی ایک کے حق میں طلاق
میں اس کی عورت کو طلاق دی پس اگر ہر دکر نا ایسے طور پر ہو کہ اس کو معز ول نہ کر سکتا ہوتو عورت وارث نہ ہوگی مثلاً اجنبی کو طلاق کا مرب کے مرض الموت میں طلاق دے دی تو ورت اس کی عورت وارث نہ ہوگ مثلاً اجنبی کو طلاق کا ماک کہ دونوں کی مرض الموت میں طلاق دے دی تو ورت اس کی وارث ہوگی بیسران الو بائ میں ہے۔

جهنا بارب:

# رجعت اورجس سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اِس کے متصلات کے بیان میں

مطلقہ جب تک عدت میں ہاس کے نکاح کے بدستور سابق ہاتی رکھ لینے کور جعت کہتے ہیں یہ بیبین میں ہاور رجعت رکھ لینے کور جعت کر کے اور اپنی مراجعت پر دو گواہوں کو گواہ کر لے دوطرح کی ہے تنی و بدعی پس تی رجعت ہیں جہ کہ قول سے عورت سے مراجعت کر لیا مثلاً کہا کہ میں نے تھے سے رجعت کر لی یا اور عورت کواس سے آگاہ کہ میں نے تھے سے رجعت کر لی یا میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی مگر گواہ نہ کئے یا گواہ کر لئے مگر عورت کواس سے آگاہ نہ کیا تو یہ مخالف سنت ہے اور بدعت ہو گر خرر جعت تھے ہوجائے گی اور اگر عورت سے اپنی تعلی سے مراجعت کی مثلا اس سے وطی کر کی یا شہوت سے اس کا بوسہ لیا یا شہوت سے اس کی فرج کو دیکھا تو ہمار سے نزد یک اس سے بھی مراجعت ہوجائے گی مگر یہ فعل اس کا مکروہ ہے پس اس کے بعد مستجب ہو گاہ کر لے یہ جو ہر ۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور الفاظ رجعت دوطرح کے صریح و کنا یہ ہیں پس صریح جیسے عورت سے خطاب کر کے کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا کہ میں نے اپنی ہیوی سے مراجعت کر کی تو بیصری ہے اور ایم کہا

کہ میں نے تبھ سے ارتجاع کرلیا یا تبھ سے رجوع کرلیا یا تبخیے لوٹالیا یا تبخیے رکھ لیا ہے بھی الفاظ صرح میں سے ہیں اور مسکنگ بمنزلہ امسکنگ کے ہے بعنی تبھی کھا کہ تو میر سے نزدیک جیسی مسکنگ کے ہے بعنی تبھی کھا کہ تو میر سے نزدیک جیسی متحق و لیے ہی ہی ہے یا تو میری ہوی ہے تو ایسے الفاظ میں بدوں نیت کے مراجعت کرنے والا نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اورا گر کہا کہ اسے رفتہ باز آورومت بعنی اے گئی ہوئی میں تجھے پھیر لا یا اگر رجعت کی نیت کی تو مراجع (ا) ہوجائے گا یہ خلاصہ میں ہے اورا گر بلفظ تزوی اس سے رجوع کیا تو امام محمد کے نزد کی جائز ہے اورا کی پرفتو کی ہے اورا کی طرح اگر اس سے نکاح پڑھ لیا تو بھی بنا پرمخنار مراجع ہوجو جائے گا یہ جو ہر قالنیر و میں ہے۔

جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ بالا جماع رجعت نہیں ہے:

ا گراس ہے کہا کہ میں نے مختصے اپنے نکاح میں لے لیا تو ظاہرالروایہ کے موافق بیر جعت ہے بیر بدائع میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ میں نے جھے سے ہزار درہم مہریر رجوع کرلیا پس اگرعورت نے اس کوقبول کیا تو بیزیادتی صحیح ہوگی ورنه نبیس اس واسطے کہ بیمبر میں زیادتی ہے پس عورت کوقبول کرنا شرط ہے اور بیبمنز لہتجدید نکاح کے ہے بیمحیط میں ہے اور رجعت جیسے قول ے ثابت ہوتی ہے ویسے ہی فعل ہے ثابت ہوتی ہے جیسے وطی کر لیناوشہوت ہے مساس کرنا کذافی النہا بیاورا یسے ہی دہن پرشہوت ے بوسہ لینے ہے بالا جماع رجعت ٹابت ہوتی ہےاورا اُٹر گال یا ٹھوڑی یا پیشانی پر بوسہ لے لیاسر چوم لیا تو اس میں اختلاف ہے اورعیون کی عبارت کے اطلاق سے ظاہر ہے کہ بوسہ جا ہے جس جگہ کا ہوموجب حرمت مصاہرہ عجم اور یہی بھیج ہے بیہ جوہرة النير ہ میں ہےاورعورت کی واخل فرج میںشہوت نے نظر کرنار جعت ہے بیوفتح القدیر میں ہےاورسوائے فرج کےاورکہیں اس کے بدن پر نظر کرنے ہے رجعت مبیں ہوتی ہے بیبین میں ہاور ہر چیز جس ہے حرمت مصاہرہ ثابت ہوتی ہے اس سے رجعت ثابت ہوتی ہے بیتا تارخانیہ میں ہےاوربغیرشہوت بوسہ لیناومساس کرنا مکروہ <sup>(۲)</sup>ہے جبکہاس ہے رجعت کا قصد نہ ہواور ای طرح عورت کو نگےد کھنابغیرشہوت مکروہ ہےاہیاہی امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا ہے بیہ بدائع میں ہےاور جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ بالا جماع ر جعت نہیں ہے بیسراج الوہاج میں ہےاور واضح رہے کہ جیسے مرد کے بوسہ لینے وجھونے ونظر کرنے سے رجعت ہوتی ہے ویسے ہی عورت کی طرف ہے بھی ایسے فعل ہے رجعت ہو جاتی ہے کچھ فرق نہیں ہے بشر طبکہ جو فعل عورت سے صا در ہوا ہے وہ مر دگی دانست میں ہوا اور مرد نے اس کومنع نہ کیا اور اس میں اتفاق ہے اور اگرعورت نے ایسافعل با ختلاس کیا یعنی مثلاً مردسوتا تھا اورعورت نے شہوت ہے بوسہ لےلیا اور پہنیں ہوا کہ مرد نے اس کو قابودے دیا ہو کہ اس کا بوسہ لے لے یاعورت نے زبردی کرلیا یومر دمعتوہ ہے تو شیخ الاسلام وشمس الائمہ نے ذکر کیا کہ بقول امام اعظمیّ وامام محدّ کے رجعت ثابت ہوجائے گی اور بیاس وفت ہے کہ شوہر نے اس امر کی تقید بیق کی کہ شہوت کی حالت میں عورت نے ایسا کیا ہے اور اگرعورت کے شہوت میں ہونے سے انکار کیا تو رجعت ثابت نہ ہو گی اوراس طرح اگر شوہرمر گیا اور اس کے وارثوں نے تصدیق کی یعنی عورت حالت شہوت میں تھی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر

اے رجعت بدعی میں بیر بیان گز راکیکن یہاں فائدہ کے لئے بیداعادہ کیا گیا ہے۔

ع ع مرادے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی رجعت کرنے والا۔

 <sup>(</sup>۲) اگرشہوت ہوتور جعت ہوجائے گی۔

فتاویٰ عالمگیری ..... "جلد 🗨 کی کی کی دوم کی کی کی کاب الطلاق

شہوت میں ہونے کے گواہ پیش ہوئے تو مقبول نہ ہوں گے بیرفتح القدیر میں ہےاگر گواہوں نے جماع واقع ہونے کی گواہی دی تو بالا جماع مقبول ہوں گے بیرمراج الو ہاج میں ہے۔

اگرا پیمنکوحه بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ ہے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو بیتم حقیقی رجعت پر ہوگی:

ا گرم دسوتا ہو یاو ہ مجنون ہواورعورت مطلقہ رجعی نے مرد کے آلہ تناسل کواپنی فرج میں داخل کرلیا تو بالا تفاق پیر جعت ہو گی بیرفنخ القدیر میں ہےاورا گرعورت نے مرد ہے کہا کہ میں نے تجھ ہے مراجعت <sup>(۱)</sup> کی توضیح نہیں ہے بیہ بدائع میں ہے خلوت کرنا ر جعت نہیں ہے اس واسطے کہ خلوت مختص بملک نہیں ہے اور جب شوہر نے اپنی معتدہ کے ساتھ ایسافعل کیا جومختص بملک نہیں ہوتا ہت ہوا یے فعل ہے رجعت ثابت نہ ہوگی میر محیط میں ہاورا گراپنی عورت ہے کہا کہ جب میں تجھ سے جماع کروں تو تو طالقہ ثلث ہے پھراس سے جماع کیا پس جب دونوں کے ختا نیں باہم مل گئے اور وہ طالقہ ہوگئی اور کچھ ڈیرٹھپرار ہاتو اس پر مہر واجب نہ ہوگا اور اگر نکلا کر پھر داخل کر دیا تو اس پرمہر وا جب ہوگا قال اکمتر جم یعنی قشم مذکور پرالتقائے نئیں ہونے سے طلاق واقع ہوگی پھراگروہ اسی حال پرتھبرار ہاتو مردیر بعدطلاق کے وطی کرنے کا عقر واجب نہ ہوگا اور بیمرادنہیں ہے کہ مہرجس پر نکاح قرار پایا تھا اگر وہ ادا نہیں کیا ہےتو واجب نہ ہوگا بلکہ وہ بعد طلاق کے متا کد ہو گیا کہ سب ادا کر دیناواجب ہو چکا فافہم ۔اگر طلاق رجعی ہو یعنی کہا ہو کہ تو طالقہ بطلاق رجعی ہےتو بعد طلاق واقع ہونے کے اگر نکال کر پھر داخل کیا تو مراجعت کرنے والا ہوجائے گا اور اس پرا تفاق ہے اورا گرفقظ تھہرار ہاتو امام ابو یوسٹ کے نز دیک مراجع ہوجائے گااورامام محکہ نے اس میں اختلاف کیا ہے یہ ہدایہ میں ہے اورا گراپنی عورت ہے کہا کہ اگر میں نے تبچھ ہے مکس کیا یعنی حچھوا ہاتھ ہے تو تو طالقہ ہے پھرعورت کو چھوا پھراپنا ہاتھ اس پر ہے اٹھالیا پھر دو بارہ ہاتھ لگا کراس کو چھوا تو پیر جعت ہے اور اگر اپنی منکوحہ بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ سے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو بیشم حقیقی رجعت یر ہوگی نہ عقد نکاح برحتیٰ کہا گر اس نے بیوی کوطلاق دے کر پھر اس سے نکاح کرلیا تو طالقہ نہ ہوگی اورا گر اس سے رجعت کی تو طالقہ ہو جائے گی اورا گرکسی اجنبی عورت ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے مراجعت کی تو تو طالقہ ہے تو اس کی قشم نکاح برقر ا دوی جائے گی اورا گررجعی طلاق کی مطلقہ ہے کہا کہ اگر میں نے تبچھ ہےر جعت کی تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پھراس مطلقہ کی عدت گزرگئی پھراس ہے دوبارہ نکاح کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر طلاق بائنہ کی صورت میں ایسا کہا ہوتو نکاح کرنے پر طالقہ ہوجائے گی بیمحیط میں ہے اور اگرعورت کی دہریعنی پائخانہ کے مقام کوشہوت ہے دیکھاتو یہ بالا جماع رجعت نہیں ہے یہ جوہرۃ النیر ہ میں ہے اور مشائخ نے دہر <sup>(۲)</sup> میں وطی کرنے میں اختلاف کیا ہے کہ رجعت ہوگی یا نہ ہوگی تو بعض نے فر مایا کہ بیر جعت نہیں ہے اور اسی طرف قد ورگ نے اشارہ کیا ہےاورفتو کی اس امریر ہے کہ بیر جعت ہے تیبین میں ہےاور مجنون کی رجعت بفعل ہوگی اور بقول نہیں صحیح ہے یہ فنتخ القدیر میں ہے اور اگر مرد پر جس نے طلاق رجعی دی ہے اکراہ کیا گیا کہ وہ رجعت کرے پس اس نے باکراہ رجعت کی یا کسی نے ہزل (۳) کے طور پر رجعت کی یا بطور لعب (۴) رجعت کی یا بخطاء رجعت کی تو بیر جعت صحیح ہوگی جیسے نکاح ان صورتوں میں

لے التائے سیعنی عورت ومرو کے ختنہ کا مقام مل جائیں اور بیاس وقت کہ حشفہ غائب ہو۔

<sup>(</sup>۱) لینی رجعت \_

<sup>(</sup>r) تعنی عورت سے اغلام کیا۔

<sup>(</sup>٣) څهڅدل۔

<sup>(</sup>۴) کھیل۔

صحیح ہوجا تا ہےاورا گرمعدطلاق دہندہ کی معتدہ ہےاس کی طرف ہے کسی فضو لی نے رجعت کی اورمر دیذکور نے اس کی رجعت کی اجازت دے دی تو قدیبہ میں لکھاہے کہ رجعت صحیح ہوگی ہیہ بحرالرائق میں ہے۔

اگرمرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے رجوع کیا ہی غورت نے اسی دم شوہر کے کلام سے ملے ہوئے کہا

كه ميري عدت گزرگئي ہے توا مام اعظم ؒ كے نز ديك رجعت صحيح نہيں:

اگر عدت گزرگئی ہے پھر مرد نے کہا کہ میں اس سے عدت میں رجوع کر چکا ہوں اورعورت نے اس کی تصدیق کی تو رجعت صحیح ہے یہ ہدایہ میں ہے اورا گردونوں نے بروز جمعہ رجعت کرنے پرا تفاق کیاا ورعورت نے کہا کہ میری عدت جمعرات ہی کو گزرگئی ہے اور شوہر نے کہا کہ میری عدت جمعرات ہی کو گزرگئی ہے اور شوہر نے کہا کہ میری عدت ہوتو اس میں بیتین صورتیں ہیں اور صحیح صورت اول ہے یعنی قسم سے شوہر کا قول قبول ہوگا میم معراج الدرا میں ہے اور شرح طحاوی میں مذکور ہے کہا گرمیری عدت گررگئی ہے تو اما مرد نے کہا کہ میری عدت گررگئی ہے تو اما مرد نے کہا کہ میری عدت گررگئی ہے تو اما مرد نے کہا کہ میری عدت گررگئی ہے تو اما معظم کے بزد یک رجعت صحیح ہے یہ نہا میں ہے اور صحیح اما م اعظم کا قول ہے یہ ضمرات اعظم کے بزد یک رجعت صحیح ہے یہ نہا ہی میں ہے اور صحیح اما م اعظم کا قول ہے یہ ضمرات

ا وفی الاصل انه قال قد جامعهها اورمرا دیه که عدت میں ایسے فعل کے اقر ارکی گواہی دی فقامل ۔

<sup>(</sup>۱) رجعت پر۔

<sup>(</sup>۲) عورت کو\_

<sup>(</sup>۳) تعنی مطلقه۔

میں ہے گرواضح رہے کہ یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب طلاق ہے اتنی مدت گزری ہو کہ انقضائے عدت کو ممثل ہواورا گر محمثل نہ ہُوتو رجعت فابت () ہوگی یہ نہر الفائق میں ہے اورالیں صورت میں بالا جماع عورت ہے بیشم کی جائے گی کہ جس وقت اس نے نہر دی ہے اس وقت اس کی عدت گزر چکی تھی یہ فتح القدیر میں ہے اوراس بات پر اجماع ہے کہ اگر عورت ایک ساعت چپ رہی پھر اس نے کہا کہ میری عدت گزرگئی تو رجعت تھے ہوگی اورا گرعورت نے پہل کر کے یوں کہا کہ میری عدت گزرگئی تو رجعت تھے ہوگی اورا گرعورت نے پہل کر کے یوں کہا کہ میری عدت گزرگئی ہے پھر شوہر نے اس کی کے جواب میں فوراً ملا کر کہا کہ میں نے تھے ہوگی اور رجعت تھے نہ ہوگی یہ نہا یہ میں ہونے کے بعد کہا کہ میں تجھ ہے رجعت کر چکا ہوں اور مولی نے اس کی تصدیق کی اور باندی نے تکذیب کی تو امام اعظم کا تھے ہے ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ مولی کا قول ہول ہوگا کذا فی الہدا یہ اور تول امام اعظم کا تھے ہے ہیہ مضمرات میں ہے اوراگر امر برعکس ہوا کہ مولی نے تکذیب کی اور باندی نے تصدیق کی تو بالا جماع تھے روایت کے موافق رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تصدیق کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تصدیق کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تعدیق کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تعدیق کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تعدیق کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تعدیق کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تکذیب کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تکذیب کی تو بالا جماع رجعت فابت ہوگی اور ونوں نے تکذیب کی تو بالا تفاق رجعت فابت نہ ہوگی ہونہ الفائق میں ہے۔

رجعت كاحكم منقطع ہوجاتا ہے اور اگر حرہ كے تيسر ہے جيش نے خارج ہوجانے كاحكم دے ديا گيا:

اگروفت میں سے فقط اتنا وفت رہ گیا کہ خالی عنسل کرسکتی ہے یا اتنا بھی نہیں ہے تو اس وفت کے گز رجانے پر اس کی طہارت کا حکم نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے اگلی نماز کا پورا وفت گز رجائے بیشا ہان شرح ہدایہ میں ہے اور اگروفت مہمل میں

<sup>(</sup>۱) يعنى بالاتفاق\_

<sup>(</sup>r) باندی کے مولی نے۔

طاہر ہوئی جیسے وقت شروق یعنی ٹھیک وو پہرتو رجعت تا دخول وقت عصر منقطع نہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں ہے اور جس عورت کی عاد ت تبھی پانچ روز ہواور بھی چیرروز حیض کی ہو پھر ہو جا ئضہ ہوئی لیعنی حیض عدت آیا تو ہم رجعت کے واسطےاقل مدت عا دے معتبر رکھیں گے لینی یا نج روز کے اندر رجعت کرے تو سیجے ہے اور دوسرے شوہر ہے نکاح کرنے کے حق میں اکثر مدت لیعنی چھروز مثلاً گزر جانے معتبر رکھیں گے بیعتا ہیمیں ہےاورا گرمطلقہ عورت کتابیہ ہوتو مشاکخ نے فر مایا کہ اس رجعت کا استحقاق خون منقطع ہوتے ہی قطع ہو جائے گا یہ بدائع میں ہےاوراگرعورت ہے بعدای عسل کے جس میں ہم نے کہا ہے کہاں ہے رجعت منقطع ہو جائے گ رجوع کیاتو ظاہر ہے کہ سردست رجعت سیجے نہ ہونے کا حکم دیا جائے گالیکن اگر دس روز پورے ایا م حیض نہ گزرنے یائے تھے کہ خون نے پھرعود کیا تو رجعت سیجے ہوگی اور ایسا ہی کلام تیم میں ہے کذا فی النہرالفائق اور اگر اس نے عنسل نہ کیا اور نہ اس پر آیک نماز کا وقت کامل گزر آبیا بلکہ اس نے تیم کیا مثلا و ہ مسافر تھی تو امام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نز دیک مجر دتیم سے رجعت کے منقطع نہ ہو گی بیمجیط میں ہے گر ہاں اگر اس نے اس تیم سے نماز فرض یانفل ادا کر لی تو ا مام اعظم وا مام ابو یوسٹ کے نز دیک رجعت منقطع ہو جائے گی پیہ فتح القديرييں ہےاوراگراس نے اہل تیمم ہے نماز شروع کی توشیخینؓ کے نز دیک انقطاع رجعت کا حکم نہ دیا جائے گا جب تک کہوہ نماز ہے فارغ نہ ہو جائے اور یہی سیخینؑ کے مذہب کی سیجے روایت ہے بیمجیط میں ہے اوراگر اس نے تیمتم کر کے قرآن شریف کی تلاوت کی یااس کو چھوا یا مسجد میں داخل ہوئی تو شیخ کرخیؓ نے فر مایا کہ اس ہے رجعت منفقطع ہوجائے گی اور شیخ ابو بکررازیؓ نے فر مایا کہ منقطع نہ ہوگی بیہ غابیۃ السروجی میں ہےاوراگر گدھے کے جھوٹے یانی سے عسل کیا تو بالا جماع نفس عسل ہے رجعت منقطع ہو جائے گی لیکن دوسرے شو ہروں عے واسطے وہ حلال نہ ہو گی اور نہ ایسے عسل ہے نماز پڑھ سکتی ہے تاوقتیکہ تیمتم نہ کرے یہ بدائع میں ہے اگرعورت نے عنسل کیا اور اس کے بدن میں کوئی جگہ باقی روگئی کہ وہان پانی نہ پہنچا پس اگرعضو کامل یا اس سے زیادہ روگیا تو ر جعت منقطع نہ ہو گی اورا گرعضو ہے کم ہوتو منقطع ہو جائے گی اور نیا ہے میں فر مایا کہ اس کی مقدار ایک انگشت دوانگشت ہے اور پیہ استحسان ہے بیسراج الو ہاج میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی عورت سے خلوت کی پھر اسکوطلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تھا:

ای طرح اگر ساعد یا بازو میں ہے کی قدر حصہ ایک دوائگل ہے زائد یا عضوکا لن شل ہاتھ یا پاؤں کے چھوٹ گیا تو بھی یہی تھم ہے یہ فتح القدیر میں ہے اوراگر اس نے تیسر ہے چیف ہے دس روز ہے کم میں غسل کرلیا مگر اس نے کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا تو امام ابو یوسف ہے دوروایت ہیں جو النا چھوڑ دیا تو امام ابو یوسف ہے دوروایت ہیں روایت ہشام میں فدگور ہے کہ رجعت منقطع نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ منقطع ہو جائے گی اور یہ غایۃ البیان میں ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر ہے بائنہ ہو جائے گی لیکن کی دوسرے شوہر کے واسطے طال نہیں ہو علی ہے بیدائع میں ہے اور اگر پورا ایک نھنا ہے با ہرنگل آیا سوائے سرکے یعنی چورڈ ہے دونوں کندھوں تک تو عدت اگر اس کے وضع حمل شروع ہوا تو امام محمد نے والیا گذاگر آ دھا بچہ با ہرنگل آیا سوائے سرکے یعنی چورڈ ہے دونوں کندھوں تک تو عدت بوری ہو جائے گی اور ایس عالت میں رجعت مجمع نہ ہوگی ہے سرائ الوہائ میں ہے ایک مرد نے اپنی عورت سے خلوت کی پھر اس کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تھا اور عورت نے اس کی تصدیق کی یا تکنذیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تھا اور عورت نے اس کی تصدیق کی یا تکنڈیب کی تو اس کور جعت کا استحقاق

یعنی بعداس کے رجعت کرسکتا ہے ہیں مرادآ نکہ اشحقاق رجعت منقطع نہ ہوگا۔

میعنی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔

اصل میں ہے کہا حدامنخرین اور اس سے ظاہریجی کہ نتھنوں میں سے ایک پورا باقی رہا کہ اس کو پانی نہیں پہنچا تو عنسل پورا نہ ہوا۔

حاصل نہ ہوگا اورا گر باو جوداس کے اس نے رجعت کر لی پھر یہ فورت دو برس سے ایک روز کم میں بھی بچے جنی قبل اس کے کہ وہ اپنی عدت گزرجانے کی خبر دے دے تو بیر جعت سی جے ہوگی بیتمر تاخی میں ہے اورا گراپنی بیوی کوطلاق دے دی اور وہ حاملہ ہے یا بعد از آ نکداس کی عصمت میں بچے جنی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے تو مردکواس سے رجعت کا اختیار ہاس واسطے کہ جب حمل ایسی مدت میں فاہر ہوا کہ اس کا نطفہ ہونے کا احتمال رکھتی ہے مثلاً وہ یوم نکاح سے چھے مہینہ یا زیادہ میں بچے جنی تو وہ اس کا قرار دیا جائے گا اور اسی طرح اگر وہ الیسی مدت میں بچے جنی کہ یہ متصور ہوسکتا ہے کہ اس کا ہومثلاً روز نکاح سے چھے مہینہ یا زیادہ میں بچہ کا نہ ہی جنی تو اس کا ہومثلاً روز نکاح سے چھے مہینہ یا زیادہ میں بچہ کے اس جنی تو اس کا مورائل اورائل اور نکاح سے کہا کہ اگر تو جنی تو تو طالقہ ہے کہا وہ جنی گھر دوسرا بچے جنی گر پہلے بچہ کی والا دت سے چھے مہینے کے بعد جنی تو مرد نہ کوراس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا اورا گر وہ دو برس سے زیادہ میں بچھ مہینہ سے جو مہینے کے بعد جنی تو مرد نہ کوراس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا اورا گر وہ دو برس سے زیادہ میں بچھ مہینہ سے کم فرق ہوتو رجعت کرنے والا قر ارز دیا جائے گا تیم بین میں بچھ مہینہ سے کم فرق ہوتو رجعت کرنے والا قر ارز دیا جائے گا تیم بین میں ہے۔

فصل:

# ان امور کے بیان میں جن سے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اوراس کے متصلات کے بیان میں ہے

اگر تین طلاق ہے کم طلاق بائن دے دی ہوتو مر دکوا ختیار ہے کہ جا ہے اس عورت سے عدت کے اندر نکاح کر لے یا بعد عدت کے اور اگر آزا دہ عورت کوتین طلاق اور باندی کو دوطلاق دے دی ہوتو بیعورت جب تک دوسرے خاوند ہے نکاح نہ کرے

كتاب الطلاق

جس عورت کے ہر دوسوراخ مقعد وفرخ ایک ہوگئے ہوں اگراس سے وطی کی تو حلالہ نہ ہوگی جب تک کہ وہ حاملہ نہ ہواور اگر صغیرہ ہوکہ ایسی عورت سے جماع نہیں کیا جاتا ہے تو بھی اس کے جماع سے حلالہ نہ ہوگا اور اگر ایک ہوکہ لائق جماع کے ہو اس کے جماع سے جماع سے وہ حلال ہوجائے گی اگر چہ جماع سے اس کا مقام مقعد وفرخ پھٹ کرایک ہوگیا ہو بہ نہ ہوالفائق میں ہا اور الفع میں ہے کہ چوطفل قریب بہ بلوغ ہواگراس نے وطی کی قو حلالہ کے واسطے اس کی وطی مثل بالغ مرد کی وطی کے ہے کہ اگراس نے قبل بلوغ کے وطی کر لی اور طلاق بعد بالغ ہونے کے دی تو حلالہ ہوجائے گا اور طلاق ابعد بلوغ کے خرور ہے اس واسطے کہ قبل بلوغ کے ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی ہے تا تارخاند میں ہا ور جامع صغیر میں مراہتی لیمن قریب بہ بلوغ لڑکے کی پیفیر نہ کور ہے کہ ایسالڑ کا کہ ہوز بالغ نہیں ہوا مگرا لیسے لڑکے جماع کرنے قابل ہیں اس نے اپنی بیوی سے وطی کی تو عورت پر خسل واجب ہوگا اور بیعورت اپنے پہلے شوہر کے واسطے حلال ہوجائے گی اور اس کے معنی سے ہیں کہ ایسالڑ کا ہو کہ اس کا آلہ تناسل شہوت سے استادہ ہوتا ہو یہ ہوا یہ اس ہوجائے گی بین خلاصہ میں ہے اور اگر دوسرا شوہر مجنون ہوتو اول کے واسطے حلال ہوجائے گی بین خلاصہ میں ہے اور اگر دوسرا شوہر مجنون ہوتو اول کے واسطے حلال نہ وجائے گی بین کہ ایسالؤ کا اور اس نے واسطے حلال ہوجائے گی بین خلاصہ میں ہوا میال ہوجائے گی بین کہ ایسالؤ اور سے حال کیا تو اسلے حلال ہوجائے گی بین کہ ایسالؤ کا ہوکہ اس نے وطی نہیں کی بیاں تک کہ اس کو طلاق دے دی تو اول کے واسطے حلال نہ ہوگی جب تک کہ بعد اجازت کی اور اگر شوہر ثانی مجبوب ہوتو اول کے واسطے حلال نہ ہوگی بیموجس میں ہے۔

اگرالیی عورت جس کواس کے شوہرنے تین طلاق دے دی ہیں:

اگر دوسرا شوہر مسلول ہو یعنی اس کوسل کی بھاری ہوتو اول کے واسطے حلا کی ہوجائے گی میر محیط میں ہے اور فتاوی صغریٰ میں ہے کہ اگر اپنے ذکر کو کپڑے میں لپیٹ کرعورت کی فرج میں داخل کیا پس اگر شوہر ٹانی کوفرج کی حرارت محسوس ہوئی تو عورت نہ کورہ شوہراول کے واسطے حلال ہوجائے گی ورنہ نہیں بیہ خلاصہ میں ہے اور بہت بوڑھے آدمی نے جو جماع کرنے پر قادر نہیں ہے اپنی قوت سے نہیں بلکہ ہاتھ کے ذریعہ سے اپنا آلہ تناسل اس کی فرج میں ٹھونس دیا تو شوہراول کے واسطے حلال نہ ہوگی لیکن اگر اس کا آلہ خود کھڑا ہوکر کا م کرے تو البتہ حلال ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر نصرانہ کے مسلمان کے تحت میں ہوجس نے اس کو

یعنی مجنون ہونا کچھ معنز نہیں ہے بلکہ شرط دخول ہے اگر مجنون ہے یہ پایا گیا تو اول کےواسطے حلال ہوگئی۔

تین طلاق دے ویں پھر اس عورت نے کسی تصرانی سے نکاح کیا جس نے اس عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو وہ شوہراول یعنی مسلمان (۱) کے واسطے طلال ہوجائے گی اوراگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پس اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اوراس نے قبل دخول کرنے کے اس کو تین طلاق دے دیں پھر اس نے تیسر سے شوہر سے نکاح کیا جس نے اس کے ساتھ دخول کیا تو سیعورت پہلے دونوں شوہروں کے واسطے طلال ہوجائے گی کہ دونوں میں سے جواس سے نکاح کر لے گا جائز ہے یہ محیط میں ہے اور اگر ایسی عورت بہلے دونوں شوہروں کے واسطے طلال ہوجائے گی کہ دونوں میں سے جواس سے نکاح کر لے گا جائز ہے یہ محیط میں ہے اور اگر ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے تین طلاقیں دے دی جی مرتبہ ہو کر دارالحرب میں جاملی پھروہ گرفتار ہو کر اس عورت میں آئی یا اپنی نزوجہ یا باندی (۲) کو دو طلاق دے دیں پھر کی وجہ سے اس کا مالک ہوگیا تو دونوں صورتوں میں اس مردکواس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہے تا وقتیکہ دوسر سے شوہر سے حلالہ واقع نہ ہویہ نہرالفائق میں ہے۔

ا مام ابوحنیفہ مِیتاللہ نے فر مایا کہ اگر بیغورت حرہ ہوائی کہ اس کو حیض ہ تا ہو:

اگرعورت کو تین طلاق دے دیں پھراس نے کہا کہ میری عدت گزرگنی اور میں نے دوسرے شوہر ہے نکاح کیا اور اس نے میرے ساتھ دخول کیا پھراس نے مجھے طلاق دے دی اور میری عدت گزرگئی اور اتنی مدت گزری ہے کہ جس میں پیر باتیں ہو عتی ہیں پس اگر شو ہراول کے مگمان غالب میں بیعورت تیجی معلوم ہوتو جائز ہے کہاس کی تصدیق <sup>(۳)</sup> کرے بیہ ہدایہ میں ہےاور ہمارے اسحابؓ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس مدت کی کیا مقدار ہے چنانچہ امام ابوحنیفہؓ نے فر مایا کہ اگریپیورت حرہ ہوالیلی کہ اس کو حیض آتا ہوتو ساٹھ روز ہے کم مدت ہونے کی صورت میں اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگرعورت حاملہ ہواور پس عولا وت اس پرطلاق وا قع ہوئی پھرعورت نے دعویٰ کیا کہ میری عدت گزرگئی تو امام اعظمیّ نے فر مایا کہ بچاسی روز ہے تم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی بیا مام محرّ کی روایت ہےاورحسنؓ بن زیادہ نے امام اعظم ؓ ہےروایت کی کہسورز ہے کم میں اس کی تضدیق نہ ہوگی اور امام ابو پوسف ؓ نے فر مایا کہ پنیشے روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اورا مام محدؓ نے فر مایا کہ ایک ساعت اوپر چؤن روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور سے سب اس وفت ہے کہ عورت مذکورہ آزاد ہواوراگر باندی ہواوراس کو حیض آتا ہوتو بنابرروایت امام محدٌ کے امام اعظم ہے جالیس روز ے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنابر روایت امام حسنٌ بن زیاد ہ کے امام اعظمؓ ہے ترین روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بنابرقول صاحبینؓ اکیس روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوئی اورا گر باندی پر پس ولا دے طلاق واقع ہوئی ہوتو امام اعظمٌ کا قول بنابر روایت امام محکہؓ کے بیہ ہے کہ پنیشے روز ہے کم میں تصدّیق نہ ہوگی اور بنابر روایت حسنٌ بن زیاد ہ کے چھبتر روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اورا مام ابو یوسٹ کے نز دیک چوہتروز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اوراما ممحدؓ کے قول پرایک ساعت اوپر چھتیں روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اورا گرمطلقہ مذکورہ الییعورت ہو کہ مہینوں ہے اس کی عدت لگائی جاتی ہواوروہ آزاد ہوتو ایک ساعت او پرنوےروز ہے کم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر باندی ہوتو ڈیڑ ھ مہینہ ہے کم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی اور بالا جماع ہے بیمضمرات میں ہے مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر ایسی عورت جس کو تین طلاق دی گئیں ہیں بعد جارمہینہ کے بچہ جنی حالا نکہ اس نے اس درمیان میں کسی

ل یعنی مثلاً شو ہر مذکور نے جہاد میں اس کو پکڑ ایا غنیمت سے ملی یا خفیہ پکڑ لایا۔

ع مثلاً شو ہرنے کہا ہو کہ جب تو بچہ جے تو تو طالقہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی اس کوتین طلاق دی تھیں ۔

<sup>(</sup>۲) جوکسی غیر کی باندی ہو۔

<sup>(</sup>r) چنانجاس عنکاح کرلے۔

دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہے اور کہتی ہے کہ دوسر سے شوہر سے میری عدت گزرگی اور چاہتی ہے کہ شوہر اول کے نکات جمن واپس جائے پس آیا امام اعظم کے نزدیکاس کی تصدیق ہوگی یا نہ ہوگی تو شخ امام زاہد بخم الدین سفی نے جواب دیا کہ اس کی تصدیق نہ ہوگی اور بہل صحیح ہے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر مطلقہ ثلاثہ نے اپنے شوہراول سے کہا کہ میں تیر سے واسطے حلال ہوگئی ہوں پس اس نے اس عورت سے نکاح کرلیا پھرعورت مذکورہ نے کہا کہ شوہر ٹانی نے میر سے ساتھ دخول نہیں کیا تھا پس اگرعورت مذکورہ شرائط علت سے واقف جموتو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی کہ شوہر ٹانی نے میر سے ساتھ دخول نہیں کیا تھا اور نہ تصدیق ہوگی بینہا یہ میں ہے اور بیاس فی سے میر سے ساتھ دخول کیا ہے تا تار خانیہ میں ہے۔

یاس (۱) وقت ہے کہ عورت کی طرف سے پہلے ایسا قرار نہ پایا گیا ہو کہ شوہر ٹانی نے میر سے ساتھ دخول کیا ہے تا تار خانیہ میں ہے۔
اگر شوہرا ق ل سے نکاح کرنے کے بعد عورت نے کہا کہ میں نے کسی دوسر سے خاوند سے نکاح نہیں کیا:

اگرعورت نے صرف اتنا کہا کہ میں حلال ہوگئی ہوں تو جب تک اس سے استفسار نہ کرلے کیونکر تب تک شوہراول کواس ے نکاح کر لینا حلال نہیں ہےاس واسطے کہ اس میں لوگوں میں اختلاف ع ہے کذا فی الذخیر ہ اور شیخ مولف نے فر مایا کہ یہی صواب ہے بیقدیہ میں ہےاورا جناس کی کتاب النکاح میں مذکور ہے کہ اگرعورت نے خبر دی کہ شوہر ٹانی نے مجھ سے جماع کیا ہے مگر شوہر ند کورنے اس ہے انکار کیا تو شوہراول کے واسطے حلال ہو جائے گی اور اگر اس کے برعکس ہو کہ شوہر ثانی نے اس کی جماع کا اقرار کیا اورعورت نے انکار کیاتو حلال نہ ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ مجھ ہے دوسرے شوہرنے جماع کیا ہے اور شوہراول نے بعداس کے ساتھ تزون کرنے کے کہا کہ تجھ سے دوسرے شوہرنے وطی نہیں کی ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور شوہراول برعورت کے واسطے نصف مہرمسمیٰ واجب ہوگا اور فتا ویٰ میں لکھا ہے کہ اگر شوہراول سے نکاح کرنے کے بعد عورت <sup>(۲)</sup> نے کہا کہ میں نے کسی دوسرے خاوندے نکاح نہیں کیااور شوہراول نے کہا کہ تو نے دوسرے شوہرے نکاح کیااوراس نے تیرے ساتھ دخول کیا ہے تو عورت کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اورا گر دوسرے شوہر نے دعویٰ کیا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ فاسد ہوا تھااس لئے کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ وطی کی تھی تو قاضی ا مامؓ نے جواب دیا کہا گرعورت نے اس کے قول کی تصدیق کی تو شوہراول پرحلال نہ ہوگی اور ا گرتگذیب کی تو حلال ہوگی بیخلاصہ میں ہےاورا گرکسی عورت ہے بڑکاح فاسد نکاح کیااوراس کو تین طلاق دے دیں تو اس ہے پھر نکاح کرلینا جائز ہےاگر چہاس نے دوسرے شوہرے نکاح نہ کیا ہو بیسراج الوہاج میں ہے زیدنے ہندہ ہے بہنیت حلالہ نکاح کیا یعنی تا کہاں کے پہلے خاوند پر حلال کر دے مگر دونوں نے بیشر طنہیں لگائی تو ہندہ اپنے پہلے خاوند پر حلال ہو جائے گی اور کچھ کراہت نہ ہوگی اور نیت مذکورہ کوئی چیز نہیں ہے اورا گر دونوں نے بیشرط<sup>(۳)</sup> لگائی ہوتو مکروہ ہے اور باو جوداس کے امام اعظمؓ وامام زفر" کے نز دیک عورت اپنے پہلے خاوند پر حلال ہو جائے گی کذا فی الخلاصه اوریہی صحیح ہے بیمضمرات میں ہے اوراگراپی عورت کو ا یک یا دوطلاق دے دیں اور اس کی عدت گزرگئی اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور اس نے عورت سے دخول کیا پھر اس کو طلاق دے دی اوراس کی عدت گزرگئی پھراس ہے شوہراول نے نکاح کیا تو اس کو پھراس عورت پر تین طلاق کا اختیار حاصل ہو

لے یعنی اول شو ہر کے واسطے حلال ہو جانا کن کن شرطوں ہے ہوتا ہے۔

مے یعنی ملاء میں بعضے کہتے ہیں کہ فقط نکاح ہی سے حلال ہو جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی تصدیق ہونا۔

<sup>(</sup>۲) لعنی دعویٰ پیش کیا۔

<sup>(</sup>r) تعنی طلاله کی <sub>س</sub>

جائے گا اور دوسرا شوہر جیسے تین طلاق کو نابود کر دیتا ہے و لیے ہی ایک یا دوطلاق کو جوشوہراول نے دی تھیں نابود کر دے گا بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور یہی سیجیج ہے بیمضمرات میں ہے اور نوازل میں لکھا ہے کہ اگر عورت کے سامنے دو گواہوں نے گواہی دی کہ تیرے شوہر نے تجھ کو تین طلاق دے دیں حالانکہ اس کا شوہر غائب ہے تو اس عورت کو دوسرے سے نکاح کر لینے کی گنجائش ہے اور اگر شوہر حاضر ہوتو الیمی گنجائش نہیں ہے بیخلا صدمیں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیں اور اس سے چھپایا اور وطی کرتار ہا پس تین حیض گزر گئے:

اگر تین طلاق کسی شرط پرمعلق کیس پھر شرط یائی گئی اورعورت خوف کرتی ہے کہ اگر وہ شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہ ا نکارکرے گا اورعورت نے فتو کی طلب کیا تو علماء نے تین طلاق واقع ہونے کا فتو کی دیا اورعورت کوخوف ہے کہا گرشو ہر کومعلوم ہوا تو دوسرے سے طلاق معلق کرنے ہے انکار کر جائے گا تو عورت کو گنجائش ہے کہ شوہر سے پوشیدہ دوسرے مرد سے نکاح کر کے حلالہ کرالے جب وہ کہین سفرکو جائے بھر جب وہ واپس آئے تو اس سےالتماس کرے کہ میرے قلب میں نکاح کی جانب سے پچھ شک ہے جس سے دل کو خلجان ہے لہذا تجدید نکاح کر لے نہ بایں کہ شوہر منکر طلاق ہوجائے گا یہ وجیز کر دری میں ہے شیخ الاسلام یوسف بن الحق خطیؒ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کوتین طلاق دیں اور اس سے چھپایا اور اس سے وطی کرتار ہا ہی تین حیض گزر گئے پھرعورت کواس بات ہے آگاہ کیا پس آیاعورت کواختیار ہے کہ ابھی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے فر مایا کہ نہیں اس واسطے کہ وطی جو دونوں میں واقع ہوئی و ہ بشبہہ نکاح تھی اور و ہ موجب عدت ہےلہٰذا عدت تک تو قف کرے گی لیکن اگر آخری وطی ہے تین حیض گزر گئے ہوں تو دوسرے ہے فی الحال نکاح کر سکتی ہے پھراس نے دریافت کیا گیا کہ اگر دونوں حرمت کو جانتے ہوں اورحرمت غلیظہ واقع ہونے کےمقر ہوں لیکن مرداس ہے وطی کئے جاتا ہے اور تین حیض گز ر گئے پھرعورت نے دوسرے خاوند ہے بفور نکاح کرنا جا ہاتو شخ نے فرمایا کہ نکاح جائز ہے کیونکہ جب دونوں حرمت کے مقر تھےتو یہ وطی زنا ہوئی اور زنا موجب عدت نہیں ہے اور دوسرے سے نکاح کرنے سے مانع نہیں ہوتا ہے اور اسی کو لیتے ہیں لیکن اگرعورت مذکورہ پیٹ سے ہوتو صاحبین ؓ کے قول پر تو وضع حمل تک تو قف کرے گی اورامام اعظمؓ کے قول پرابھی نکاح جائز ہے بیتا تارخانیہ میں ہےاورشیخ الاسلام ابوالقسم ہے دریا فٹ کیا گیا کہا یک عورت نے اپنے خاوند ہے سنا کہاس نے اس عورت کو تین طلاق دے دیں ہیں اورعورت کو بیقدرت نہیں ہے کہ اینے نفس کومرد ہے بازر کھ سکے پس آیاعورت مذکورہ کومرد مذکور کے قتل کرڈا لنے کی گنجائش ہے تو فر مایا کہ جس وفت اس ہے قربت کرنے کا ارادہ کرےاس وفت عورت کواس کے قبل کر ڈالنے کی گنجائش ہے درحالیکہ اس کوکسی اورطور سے نہ روک سکتی ہوسوائے قبل کے اور ایسا ہی شیخ الاسلام عطا بن حمز ہ نے فتو یٰ دیا ہے اور ایسا ہی امام سید ابوشجاع کا فتو یٰ ہے اور قاضی اسیجا بی فر ماتے تھے کہ آل نہیں کرسکتی ہے کذا فی المحیط اورملتقط میں لکھا ہے کہ اسی کرفتو کی ہے اور شیخ نجم الدینؓ سے جواب سیدا مام ابوشجاعؓ کا حکایت کیا گیا کہ وہ فرماتے 'بیں کہ عورت قبل کر علتی ہے تو فر مایا کہ وہ بڑا شخص ہے اور اس کے مشائخ بڑے بڑے بڑے مرتبہ کے ہیں وہ سوائے صحت کے نہیں کہتا ہے پس اس کے قول پر اعتاد ہے یا تا تابرخانیہ میں ہے۔اگرعورت کے باس دوعادل گواہوں نے گواہی دی کہ تیرے شو ہرنے تجھ کوتنین طلاق دے دی ہیں اور شو ہراس <sup>ا</sup>ے منگر ہے پھر قبل اس کے کہ دونوں گواہ قاضی کے سامنے بیہ گواہی دیں مر گئے یا غائب ہو گئے تو عورت کواس مرد کے ساتھ قربت کرنے کی اور ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہےاورا گرشو ہرا پنے انکار پرفتم کھا گیا اور گواہ لوگ مر چکے ہیں اور قاضی نے اس عورت کواس مرد کے پاس واپس کیا تو بھی عورت کواس کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے اورعورت کوچاہے کہ اپنا مال وے کراس ہے اپنی جان چھڑائے یا اس ہے بھاگ جائے اور اگرعورت اس بات پر قا در نہ ہوتو جب

جانے کہ بچھ ہے قربت کرے گاس کوتل کرڈالے مگر چاہے کہ اس کو دوا<sup>(1)</sup> ہے تل کرے اور عورت کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ اپ آت کوتل کرڈالے اور اگر مرد مذکور کے پاس ہے بھاگٹی تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ عدت پوری کرے دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور شخ شمس الائمہ حلوائی نے شرح کتاب الاستحسان میں فر مایا کہ بیہ جواب قضاء ہے اور فیما بینہ و بین اللہ تعالی اگر بھاگ جائے تو اس کو اختیار ہے کہ عدت پوری کر کے دوسرے شوہر سے نکاح کر سے بیم حیط میں ہے فتاوی نسفیہ میں ہے کہ ایک غورت اپنے شوہر پر حرام جبوئی مگر شوہراس کے پھندے سے نہیں چھوٹنا ہے اور اگر اس کے پیاس سے غائب ہوجا تا ہے تو ہوجا دو کر کے اس کو پھروا پس کر الیتی ہے پس آیا مرد مذکور کوا ختیار ہے کہ زہر وغیرہ سے اس کوتل کرڈالے تا کہ اس کے پھندے سے چھوٹ جائے فرما یا کہ نہیں جائز ہے مگر جس طور سے ہو سکے اس عورت سے دور ہوجائے بیتا تارخانیہ میں ہے اور حلالہ کے لطیف حیلوں میں سے بہ کہ مطلقہ کسی غام صغیر سے نکاح کر جب سے ملک سے اس علی منام منظر سے نکاح کر ہے جس کے آلہ تناسل کوحرکت ہوتی ہو پھر جب بیے غلام اس سے وطی کر چکے تو کسی سبب ملک سے اس غلام منظر کے رک جو بائے کی تارہ خالے گا تیم بین میں ہے۔

اگر عورت مطلقہ کوخوف ہوا کہ محلل اِس کوطلاق نہ دے گا پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا ہوں گی اپنے نفس کوطلاق دے دوں گی اور محلل

نے اس کوقبول کیا تو نکاح جائز ہے:

ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ثلث ہے تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ اس مشم کھانے والے مرد اور کسی عورت کے درمیان ایک فضولی نکاح باند ہے اور بیم داپنے قول سے اجازت نہ دے بلکہ اپنے فعل سے اجازت دے پس جانٹ نہ ہو گا اور اس پر اعتاد ہے بیظہیر یہ میں ہے اور اگر عورت مطلقہ کو خونے ہوا کہ محلل (۲) میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب خونے ہوا کہ محلل اس کو طلاق نہ دے گا لیس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا ہوں گی اپنے نفس کو طلاق دے دوں گی اور محلل نے اس کو قبول کیا تو نکاح جائز ہے اور عورت نہ کورہ مختار ہوجائے گی کہ جب چاہے گی اپنے فنس کو طلاق دے دی میمیین میں ہے اور اگر عورت نے چاہا کہ محلل کی طمع قطع کر دے تو اس سے کہے کہ میں تیری مطاوعت نہ کروں گی یہاں تک کہ تو قسم کھائے کہ تجھ پر تین طلاق ہیں اگر میں تیری درخواست کو قبول نہ کروں تو جب وہ قسم کھا جائے میں اگر میں تیری درخواست کو قبول نہ کروں تو جب وہ قسم کھا جائے تو اس سے طلاق طلب کرے لیس اگر اس نے طلاق دے دی تو اس خور مطلقہ ہوجائے گی اور اگر نہ دی تو بھی بھی ہوگا کہ تین طلاق واقع ہوجائیں گی بیسراجیہ میں ہے۔

### سانو (١٥ باب:

### ایلا کے بیان میں

اینے نفس کواپنی منکوحه کی قربت ہے رو کنا بتا کیدنشم خواہ اللہ تعالیٰ کی پاطلاق عوعتاق و حج وصوم وغیرہ کی مطلقاً یا مقید بچہار

ل بحرمت غلیظة ظاہراصورت مذکور میں خواہ حرمت غلیظہ و یا خفیفہ ہو۔ بجائے برابر کےاورکوئی لفظ کھا جومتصل پر دلالت کرنے یا غلام آزاد ہونے کی یا جج واجب ہونے یاروزے واجب ہونے کی قتم کھائی۔

(۱) زہروغیرہ۔ (۲) دوسراشوہرجس سے طلالہ کرایا ہے۔

ماہ آزادہ بیوی میں اور دو ماہ باندی کی صورت میں بدوں کسی ایسےوقت کے نہج میں سے نکلنے کے کہاس میں بدون حانث ہونے کے قربت ممکن ہو سکے ایلاء کہتے ہیں بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ پس اگر اس مدت کے اندرعورت مذکورہ سے قربت کی تو حانث ہو جائے گا پس اگراںتد تعالیٰ کی ذات یاصفات میں ہے کسی صفت ٹی جس سے عرفاقتم کھائی جاتی ہے قتم کھائی ہوتو کفارہ واجب ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسری بات کی مثل طلاق وعتاق وغیرہ کے قتم کھائی ہے تو جس اجزاء کی قتم کھائی ہے وہ جزاءوا قع ہوگی اور پھر بعدوطی کر لینے کے ایلاء ساقط ہوجائے گا اورا گراس مدت میں اس ہے وطی نہ کی تو بیک طلاق کی بائنہ ہوجائے گی بیہ برجندی شرح نقابیہ میں ہے پس اگرفتم چارمہینہ کی ہوتوفتم ساقط ہو جائے گی اورفتم ہمیشہ کی ہو بایں طور کہاس نے یوں کہا کہ واللہ میں تجھ سے تا ابد قربت نہ کروں گایا کہا کہ واللہ میں جھے ہے قربت نہ کروں گا یعنی مطلقاً کہا بدوں کسی وقت کی قید کے توقشم باقی رہے گی کیکن قبل دو بارہ نکاح کے مکر رطلاق واقع نہ ہوگی اوراگر چارمہینہ ہے زیادہ گز رجا نمیں اوراگر دوبارہ نکاح کیا تو ایلا ءعود کرے گا پھراگراس ہے وطی کر لے تو خیرور نہ چارمہینۂ گزرنے پر دوسری طلاق واقع ہوگی اوراس ایلاء کی ابتدا نکاح سے قرار دی جائے پھرا گرتیسری باراس سے نکاح کیا تو پھرایلا ۽ ور دکرے گا پھراگراس ہے قربت نہ کی تو حیارمہینہ گز رنے پرتیسری طلاق واقع ہوجائے گی بیکا فی میں ہے۔ ا کر ذمی نے بنام ذات یا ک اللہ تعالیٰ بابصفتے از صفات اللہ تعالیٰ ایلاء کیا تو امام اعظم عمید کے نز دیک

وہ مولی یعنی ایلاء کرنے والا ہوگا:

اگر بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے اس عورت سے نکاح کیا تو ایلا ، مذکور کی وجہ سے اب طلاق واقع نہ ہوگی مگرفتهم باتی ہے چنانچیا گراس سے وطی کی تو اپنی قشم کا کفار ہ ادا کرے گا بیہ ہدا ہیں ہے اورا گرایلاء سے ایک مرتبہ یا دومرتبہ بائن ہوگئی اور اس نے دوسرے شو ہر سے نکاح کیا پھرشو ہراول کے نکاح میں آئی تو تمین طلاقوں کے ساتھ عود کرے گی اور جب حیار ماہ گزریں گے طالقہ ہوگی یہاں تک کہ تین طلاق ہے ہائن ہوجائے گی اورا ہے ہی دوبارہ سہ بارہ جہاں تک ہوتا جائے یہی ہوتار ہے گا تیمبین میں ہے اورا گر ذمی نے بنام ذات پاک اللہ تعالی بابصفتے از صفات اللہ تعالیٰ ایلاء کیا تو امام اعظمیّ کے نز دیک وہ مولیٰ یعنیٰ ایلاء کرنے والا ہوگا اور صاحبینؓ کے نز ڈیک و ومولی نہ ہوگا اوراگر اس نے طلاق یا عتاق کے ساتھا بلا ء کیا تو بالا جماع مولی ہوگا اوراگر اس نے جج یا عمرہ یا صوم یا صدقہ سے ایلاء کیا تو بالا جماع مولی نہ ہو گا اور ای طرح اگر اس نے کہا کہا گہا گہا گہ جھے پر میری ماں کی پشت کے مثل ہے یا فلاں ہیوی میری مجھ پرمثل میری ماں کی پشت کے ہے تو مولی نہ ہوگا پھر جس صورت میں ذمی کا ا پلا ءٹھیک ہوتا ہےاس کےا حکام میں و ہمثل مسلمان ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قتم کھائی اور اس نے وطی کی تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا پیسراج الوہاج میں ہےاورجن الفاظ سے ایلاءوا قع ہوتا ہے وہ دوقتم کے ہوتے ہیںصری کو کنا پیپس صریح ہرایبالفظ ہے جس کے بو لنے ہے جماع کےمعنی متبادر ہوں جیسے تجھ ہے قربت نہ کروں گایا تجھ سے جماع نہ کروں گایا تجھ سے وطی نہیں کروں گایا تجھ سے مباصعت <sup>تا</sup>نه کروں گایا تجھ سے جنابت کاعنسل نہ کروں گا اس وجہ ہے کہ جومباصعت اسعورت کی طرف مضاف کی گئی اس سےمحاور ہ میں عادت کے موافق جماع کے معنی مقصود ہوتے ہیں اورعورت ہے جنانت کاعسل کرنا یوں ہی ہوسکتا ہے کہ عورت ہے فرخ میں

پھریے مورت بحرمت فلیظ ہائنہ ہوگی کہ بدوں علالہ کے نکاح نہیں کرسکتا۔

مباصعت جماع كرناختانيس ملنا يعني مرد كانز دكر عشفه غائب مواصابت أبنجا نااوررسيده كرنا مضاجعت بهم بستري قربت كرنا -

جماع کرےاورای طرح اگر ہاکرہ ہے کہا کہ میں تجھے رسیدہ نہ کروں گا اس واسطے کہ عرف میں اس کا رسیدہ کرنا یوں ہی ہے کہ اس ہے مجامعت کرے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

کنایہ ہرایبالفظ ہے کہاس کے بولنے سے جماع کے معنی خیال میں آئیں مگراحمال اور کا بھی ہو:

اگر عورت ہے کہا کہ میں بچھ سے تیری دہر میں یا فرخ کے علاوہ وطی نہ کروں گاتو مولی نہ ہوگا اورا گراس ہے کہا کہ میں بچھ سے جماع نہ کروں گا الا ہرا جماع تو اس کی نبیت دریافت کی جائے گی ایس اگراس نے کہا کہ میں نے دہر میں وطی کرنی مراد کی ہوت مولی بو مولی ہو جائے گا اورا گراس نے کہا کہ میں نے خفیف جماع مراد لیا ہے کہ التقائے ختا نیں جیسی حالت سے زائد نہ ہوگا تو وہ مولی ہو ہوگا اورائی طرح اگراس کی بچھ نیت نہ ہوتو بھی بہی حکم ہا اوراگراس نے کہا کہ میں نے اس سے بھی کم مراد لیا ہے تو وہ مولی ہو جائے گا یہ فتح القدر میں ہے اور نیا تیج میں تکھا ہے کہ اگران الفاظ کے کہنے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے جماع مراد نہیں لیا تھا تو قضاءً اس کی تقد ہوگی کیا کہ میں نے جماع مراد نہیں لیا تھا تو قضاءً اس کی تقد ہوگی اور فیما بینے و بین اللہ تعالی تصدیق ہوگی بیتا تار خانسے میں ہا ور کنا یہ ہرا یہ الفظ ہے کہ اس کے بولئے سے جماع کی نیت نہ کرے گا تو ایلاء نہ ہوگا جیسے کہا کہ تیرے آگے بیش نہ ہوں گایا تیرے پاس نہ آؤں لا ادخل بھا ولا اغشاھا اپناو تیراسرایک جانہ کروں گا اور تیرے ساتھ اسر کی بیت کہ جو کہا کہ تیرے ساتھ ہوا یا ون گا یہ محلے میا باؤں گا یہ تیرے اس کے تو بیا یاؤں گا یہ تیرے اس کے معنی جماع کے معنی برقرار دیا جائے گا یہ طبیر یہ میں ہا اور از انجملہ اصابت و مضاجعت دونوں ہے بیا میں گا میں ہیں ہو اور از انجملہ اصابت و مضاجعت دونوں ہے بیا میں گا میں ہیں ہوا ور ان گاتھ میں کھا ہے۔

موافق جماع کے معنی پرقرار دیا جائے گا بی طبیر یہ میں ہا وراز انجملہ اصابت و مضاجعت دونوں ہے بیمید شرح کنز میں ہوا وراز انجملہ ہا کہ میں کہا ہے۔

کہ ہرلفظ جس سے قسم منعقد ہوجاتی ہے ایلا ، بھی منعقد ہوگا جیسے واللہ و باللہ و جلال اللہ و عظمۃ اللہ و کبریا ، اللہ و باقی سب الفاظ جن سے قسم منعقد ہوگا اور ہرلفظ جس سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے جیسے وعلم اللہ لا اقر بک یعنی قسم علم اللہی کی کہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گایا کہا کہ مجھ پرخدا کا غضب یا خشم یا مثل اس کے کوئی لفظ کہا جس سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے تو ایلا ، منعقد نہ ہوگا اور منافع میں لکھا ہے کہ ایلا ، کی لیافت اس کو ہے جو طلاق کی اہلیت رکھتا ہے یہ امام اعظم نے اعتبار فر مایا ہے اور صاحبین کے نزدیک جو و جوب کفارہ کی اہلیت رکھا ہے وہ ایلا ، کی اہلیت رکھا تا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایلا، کرنے والا یوں ہی ہوتا ہے کہ فرج میں جماع نہ کرنے پرفتم کھائی ہو پس اگر بدوں فرج میں وطی کرنے کے حانث ہوتا ہوئے تو سزائے ایلا ، کا مستوجب نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ والقد میرے بدن کی کھال تیرے بدن کی کھال سے نہ چھوئے گی تو پیخض مولی نہ ہوگا اس واسطے کہ اس قسم میں بدوں جماع فرج کے فقط کھال چھونے سے حانث ہوا جا تا ہاور اگر کہا کہ والقد میرا آلہ تناسل تیری فرج کو نہ چھوئے گا تو پیخض مولی ہوگا اس وجہ سے کہا لیے کلام سے عرفا جماع مراد ہوتا ہا وراگر کہا کہ والقد میرا آلہ تناسل تیری فرج کو نہ چھوئے گا تو پیخض مولی ہوگا اس وجہ سے کہا لیے کلام سے عرفا جماع مراد ہوتا ہا وراگر کہا کہ اگر باتو خشم پس تو طالقہ ہتی اور پچھ نیے نہیں کی تو وہ تو مولی ہوگا اس واسطے کہ اس سے لوگوں کی مراد جماع ہوتی ہا وراگر اس نے صرف ساتھ سور ہنے کی نیت کی ہوتو مولی نہوگا چنا نچھا گر اس کے ساتھ سویا اور جماع نہ کیا تو قسم میں جھوٹا ہو جائے گا اوراگر

<sup>(</sup>۱) یا تجھ ہے مصاحبت نہ کروں گا۔

<sup>(</sup>۲) كيونكه و ومولى نه تفايه

کہا کہ اگر من دست (۱) بزن فراز کئم یا کیسال پس بریں چنیں و چناں است پھر چارمہینہ عورت سے جماع نہ کیا تو وہ بیک طلاق بائنہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف میں اس سے جماع مراد ہوتا ہے اس واسطے اگر اس نے سال کے اندرسوائے فرج کے اس سے جماع کیا توقتم میں جانث نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

قتم کھائی کہا گرمیں نے بچھ سے قربت کی تو مجھ پر جج یاعمرہ صدقہ صوم ہدی اعتکاف

اگرعورت ہےکہا کہ انامنک مولی یعنی میں تجھ ہے ایلا ءکنندہ ہوں پس اگر اس ہےجھوٹ خبر دینے کی نیت کی ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ مولی نہ ہوگالیکن قضاءًاس کی تصدیق نہ 'ہوگی اورا گراس نے ایجاب کی نیت کی ہویعنی تحقیق ایلاء کی نیت کی ہوتو قضاءً فیما بنہ و بین اللہ تعالیٰ دونوں طرح مولیٰ ہوگا ہے فتح القدیر میں ہے اورا گرکہا کہ جب میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پرنماز وا جب ہے تو اس ہے مولی نہ ہوگا بیکا فی میں ہے ابن ساعہ نے امام ابو یوسیف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنا پیغلام اپنے کفارہ ظہار ہے آزاد کروں اگر میں اپنی بیوی فلاں سے قربت کروں حالانکہ اس نے اس عورت سے ظہار کیا ہے پانہیں کیا ہے تو اس سے وہ ایلاء کرنے والا نہ ہوگا اورا گر کہا کہ میرا پیغلام میرے کفارہ ظہار ہے آزاد ہےا گرمیں اپنی بیوی ہے قربت کرؤں تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا خواہ اس نے ظہار کیا ہو یا نہ کیا ہواور آزاد کرنا اس کے کفارہ ظہارے کافی ہوگا اور اس کلام ہے مرادیہ ہے کہ درصور تیکہ وہ مظاہر ہو پھراس نے بعدقتم مذکور کےعورت مذکورہ سے قربت کرلی ہوتو پیعنق اس کے کفارہ ظہار ہے کا فی ہوگا پھر ذکر فر مایا کہ جو ہردہ ہیوی ہے قربت کرنے پر آ زاد ہوجا تا ہوتو ایسی قشم میں وہ مولی ہوگا اور جو ہر دہ کہ بدول دوسر نعل کے آزاد نہ ہوتا ہوتو الیم قتم میں و ہمولی نہ ہوگا بیمجیط میں ہاوراگراپنی بیوی ہے کہا کہا گرمیں تجھ ہے قربت کروں یا تخصے اُسے بستریر بلاؤں تو طالقہ ہے تو وہ مولی <sup>(۲)</sup> نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اگرعورت سے کہا کہ اگر تو نے میری جنابت ے عسل کیا ما دامیکہ تو میری ہیوی ہےتو تو طالقہ ثلث ہےاوراس قول کا اعاد ہ کیااوراس قول کونہ جانا اور بیعورت حاملے تھی اور قبل وضع حمل کے اس سے جماع نہ کیا پھر اس گفتگو ہے جارمہینہ یا زیادہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا تو ایک طلاق بائنداس پر جارمہینے گز رنے کے باعث ہے واقع ہوگی اور بسبب وضع حمل کے اس کی عدت گز رجائے گی پھرا گراس کے بعد اس سے نکاح کیا تو جائز ہاور پھر جانث نہ ہوگا بیفتاویٰ کبریٰ میں ہے اور ای طرح قتم کھائی کہ اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر حج یاعمرہ یا صدقہ یا صوم یابدی یااء پیکا ف یافتهم یا کفار وقتهم وا جب ہے تو و ومولی ہوگا اورا گر کہا کہ مجھ پر اتباع جناز ویا سجد و تلاوت یا قر اُت قر آن یا بیت المقدس میں نماز یاشیجے واجب ہے تو وہ مولی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ مجھ پرسور کعت نماز یامثل اس کے جوعا دؤ نفس پرشاق ہوتی ہے واجب ہیں تو واجب ہے کہایلا علیج ہواورا گرکہا کہ مجھ پر واجب ہے کہاس مسکین کو بیدر ہم صدقہ دے دوں یا میرا مال مسکینوں پر صدقہ ہے توایلا ﷺ نہ ہوگاالا آئکہ اس کی نصدیق کی نیت ہواورا گر کہا کہ ہرعورت <sup>(۳)</sup> کہ میں اس سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے تو ا مام اعظمٌ وا مام محدٌ كنز ديك مولى موجائے گايي فتح القدير ميں ہاورا گركہا كها كها گرميں تجھ سے قبر بت كروں تو مجھ پرروز ہ ماہ محرم مثلأ واجب ہیں پس اگروفت قتم سے چارمہینے سے پہلے بیمہینہ گز رتا ہوتو ایلاء کرنے والا نہ ہوگا اورا گر چارمہینے سے پہلے نہ گز رتا ہوتو

اے کے میں نے جھوٹ خبر کی نیت کی تھی بلکہ وہ ایلاء کرنے والاقر اردیا جائے گاہاں جبکہ گواہ اقر اری ہوں تونہیں فاقہم ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک سال تک بیوی کی طرف باتھ بڑھاؤں کیکن اردو میں اس معنی پرایلاء نہ ہوگا۔

۳) یعنی اگر بیوی ہے جارمہنے تک قربت کروں تو ہرعورت ۔۔۔۔۔

مولی ہوگا یہ بدا نغ میں ہے۔

اگر جار بیویوں ہے کہا کہ میں تم سے قربت نہ کروں گاالا فلال یا فلال سے تو وہ ان دونوں سے مولیٰ نہ ہوگا:

كتاب الطلاق

ایک مرد نے اپنی چارعورتوں ہے کہا کہ واللہ میں تم چاروں ہے تربت نہ کروں گا تو فی الحال ان چارعورتوں ہے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا چنانچا گراس نے ان ہے تربت نہ کی یہاں تک کہ چار مہینے گزر گئے تو سب کی سب بائنہ ہوجا نمیں گی اور سی ہمارے اصحاب خلاف گا تو ل ہے اور بیاستھان ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر چار ہو یوں ہے کہا کہ میں تم ہے قربت نہ کروں گا الا فلاں یا فلاں ہے تو وہ ان دونوں ہے موگی نہ ہوگا چنانچان کے ساتھ قربت کرنے ہوگا اور بدوں وطی کرنے کے چار مہینہ گزر نے ہاس مرد اور ان دونوں عورتوں کے درمیان مبانیت واقع نہ ہوگی یہ فصول محادیہ میں ہا ور اگر ایک ہی جلسہ میں اپنی ہوی ہوگی اور اگر جبل متعدد ہوں تو طلاق ہی متعدد ہوں تو طلاق ہی متعدد ہوں تو طلاق ہی متعدد ہوں تو وہ ان دونوں میں ہوجا نمیں گی ہے ہوگی اور اگر جبل متعدد ہوں گا تو وہ ان دونوں میں ہوجا نمیں گی ہے ہوگی گی تو بہی ایلاء کے واسطے تعین ہوگی اور مرد پر کفارہ سے ایک سے ایک ہے واسطے تعین ہوگی اور مرد پر کفارہ سے ایک سے ایک ہے واسلے تعین ہوگی اور مرد پر کفارہ

ل " اقول مرادبیے کہ جارمینے ہے کم زبانہ ہو بکذا قبل و فیہ تامل ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بیوی وم دمیں۔

<sup>(</sup>۲) یعن قسم ہے۔

واجب ہوگا اورا یلا ء ساقط ہوجائے گا اورا گراس نے ایک کوتین طلاق دے دیں یا وہ مرگئی یا مرتد ہوکر ہائنہ ہوگئ تو زول مزاحمت کے باعث ہے دوسری ہیوی ایلاء کے واسطے متعین ہوگی اورا گراس نے دونوں میں سے کسی سے قربت نہ کی یہاں تک کہ چارمہینہ گزر گئے تو دونوں میں سے ایک غیرمعین بائنہ ہوجائے گی اور مر دیذکور کواختیار ہوگا کہ جس پرچا ہے دونوں میں سے طلاق واقع ہونا اختیار کر ہے اورا گرچار مہینے گزر نے سے پہلے اس نے ان دونوں میں سے ایک کے حق میں ایلاء متعین کرنا چا ہا تو اس کو یہا ختیار نہ ہوگا چنا نچا گراس نے ایک کومین کیا اور پھر چارم ہینہ گزر گئے تو اس معینہ پرطلاق واقع نہ ہوگی بلکہ دونوں میں سے ایک غیر معین پر واقع ہوگی کی مرم دیڈکور مین کے سی ایک پرطلاق واقع نہ کی یہاں تک کہ اور چارمہینے گزر گئے تو دوسری پر بھی طلاق واقع ہوگی اور دونوں اس مرد سے بیک طلاق ہا تند ہوجا ئیں گی اور پی ظا ہرالروا یہ کا تھا ہم الروا یہ کا تھیں ہیں ہو ہوگی ہور دونوں اس مرد سے بیک طلاق ہا تند ہوجا ئیں گی اور پی ظا ہرالروا یہ کا تھی ہوگی ہور میں ہے۔ یہ بدائع میں ہے۔

اگر دونوںعورتیں دونوں مدتوں کے گز رنے پر ہائنہ ہو گئیں پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرلیا تو دونوں میں سے ایک ے مولی ہوگا اورا گر دونوں ہے آگے بیچھے نکاح کیا تو دونوں میں ہے ایک ہے مولی ہوگا اور پہلی جس سے نکاح کیا ہے وہ بسبب سبقت کناح یا بوجہ متعین کرنے کے متعین نہ ہو گی لیکن جب اول کے نکاح کے روز سے حیار مہینہ گز ریں گے تو و ہ بسبب سبقت مدت ا یلاء کے پہلے بائنہ ہوجائیں گی پھر جب اس کے بائنہ ہوئے سے حیار مہینہ اور گزریں گے تو دوسری بھی بائنہ ہوجائے گی بیرکا فی میں ہےاوراگراس نے کہا کہتم دونوں میں ہے کہی ہے قربت نہ کروں گاتو دونوں ہے مولی ہوجائے گا پھراگر جارمہینہ گزر گئے اوراس نے کئی ہے قربت نہ کی تو دونوں بائنہ ہوجا ئیں گی اورا گر دونوں میں سے ایک سے قربت کی تو دونوں کا ایلاء باطل ہو جائے گا اور کفار وشم وا جب ہوگا بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرفتم کھائی کہاپنی زوجہاپنی باندی سے یااپنی زوجہ واجنبیہ ہے قربت نہ کروں گاتو جب تک کداجنبیہ یاباندی ہے قربت نہ کرے تب تک مولی نہ ہوگا اور جب ان ہے قربت کرلی تو مولی ہوجائے گا اس واسطے کہ بعد اس کے زوجہ سے قربت کرنا ہدوں کفار و کے ممکن نہ ہو گا بیا ختیار شرح مختار میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی واپنی باندی ہے کہا کہ واللہ میں تم ہے ایک ہے قربت نہ کروں گا تو مولی نہ ہو گا الا اس صورت میں کہ اس نے اپنی بیوی کومرا دلیا ہواورا گراس نے ایک ے قربت کی تو جانث ہوجائے گا اور اگر اس نے باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا تو بھی مولی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں تم میں ہے کسی سے قربت نہ کروں گا تو استحساناً وہ حرہ زوجہ ہے مولی ہوگا پیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کسی کی دو بیویاں ہیں جن میں ہےا یک باندی ہواور اس نے کہا کہ واللہ میں تم دونوں سے قربت نہ کروں گا تو دونوں ہے مولی ہو جائے گا پھر جب دو مہینہ گزرےاوراس نے کسی ہے قربت نہ کی تو ہا ندی ہا ئند ہوجائے گی پھر جب اور دومہینے گزرے بدوں قربت کے تو حرہ بھی ہائنہ ہوجائے گی اوراگر کہا کہواللہ میں تم ہےا یک ہے قربت نہ کروں گا تو ایک غیر معین ہے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اوراگراس نے دومہینہ گزرنے سے پہلے کسی ایک کومعین کرنا جا ہا تونہیں کرسکتا ہے اورا گر دومہینہ بلا قربت گزر گئے تو با ندی بیوی بائنہ ہوجائے گی اور از سرنوحرہ کی مدت ایلاء شروع ہوگی پھرا گر چار مہینے گز رے اور اس نے قربت نہ کی تو حرہ بائنہ ہو جائے گی اور اگر دو مہینے گز ر نے ے پہلے باندی مرگئی توقتم کے وقت سے ایلاء کے واسطے حرومتعین ہوجائے گی سے بدائع میں ہے اورا گرقبل مدت کے باندی آزاد ہو گئی تو اس کی مدت مثل مدت حرہ کے ہو جائے گی اپس جب وقت قشم سے حیار مہینہ گزر گئے تو دونوں میں سے ایک بائنہ ہو جائے گی اوراس کوا ختیار ہوگا کہ جس کو چاہے متعین کرے اوراگر باندی بعد بائنہ ہونے کے آزاد ہوئی پھراس سے نکاح کیا تو باندی کے بائنہ

ہونے کے وقت سے چارمہیندگرز نے پرحرہ ہائنہ ہوجائے گی اور ہاندی آزادشدہ کے ایلاء سے ہائنہ ہونے کے وقت سے حراہ کی مدت ایلاء تراردی جائے گی اور اگر ہاندی کو دومہینہ گرز نے سے پہلے خریدلیا تو قسم کے وقت سے چارمہینہ گرز نے پرحرہ ہائنہ ہوجائے گی اور اگر ہاندی کے اقداد ہونے کے بعد پھران دونوں سے نکاح کیا توان دونوں میں سے ایک سے مولی ہوگا لیکن جب وقت قسم سے مدت ایلاء گر رجائے گی تو حرہ ہائنہ ہوجائے گی اور اگر قبل مدت کے حرہ مرگئی تو آزادشدہ ایپ نکاح کے وقت سے مدت ایلاء گرز نے پر ہائنہ ہوگی اور اگر حرہ مرکئہیں بلکہ اس کوطلا ق ہائن دے دی اور ہوزاس کی عدت نہ گزری تھی کوشت کے وقت سے ایلاء کی مدت گرز گئی تو اس پر ایک اور طلا ق ہائنہ واقع ہوگی میکا فی میں ہاور اگر ایلاء کی وجہ ہے حرہ بائنہ ہوگئی تو معتقد از سر نوایلاء کی مدت شار ہوگی اور آگر حرہ کی عدت گرز رئی یا اس کو تین طلا ق دے دی تو معتقد کے تو وہ سے جب چارم ہینہ گرز ریں گے تو وہ ہائنہ ہوجائے گی اس واسط کہ وہ کے مدت گرز گئی یا اس کوقت سے معین ہو کہا تھی مرک ہیں ہیں ہے۔

اگر کہامیں نے تم دونوں میں سے ایک سے قربت کی تو تم میں سے ایک مجھ پرمثل پشت میری ماں کے:

اگراس نے یوں کہا کہ میں تم میں ہے ایک ہے قربت کروں تو دوسری مجھ پرمثل پشت میری ماں کے ہے تو وہ ان میں ے ایک ہے مولی ہوگا پھر جب دومہینہ گزریں گے تو باندی بائنہ ہوجائے گی اور حرہ کا ایلاء باطل ہو جائے گا اور اگر دونوں عورتیں حرہ ہوں اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری مجھ پرمثل پشت میری مال کے ہے تو وہ ایک ہے مولی ہوگا پھرا گر جارمہینے گز ر گئے تو ان میں ہے ایک بہبب ایلاء کے بائنہ ہوجائے گی اورایں کے تعیین کا اختیاراس مولی کو ہوگا پھر اگراس نے ان دونوں میں ہے کسی ایک کے حق میں طلاق کی تعیین نہ کی یا ایک کے حق میں تعیین کی اور دوسرے حیارمہینہ گزر گئے تو اور کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی تو وہ میرے او پرمثل پشت میری مال کے ہے توایلاء باقی رہے گااوراس طرح اگراس نے کہا کہ اگر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو تم میں سے ایک مجھ پرمثل پشت میری ماں کے ہےتو بھی یہی حکم ہے بیکا فی میں ہےاورا گراس نے کہا کہ میں نےتم دونوں میں سےایک سے قربت کی تو تم میں سے ا کیے مجھ پرمثل پشت میری ماں کے ہے پھر دو مہینے گز رنے ہےان میں جو باندی بیوی ہے وہ بائند ہوگئی تو آزا دعورت ہےا یلاء ہنوز باتی رہے گا چنانچے اگر باندی کے بائنہ ہونے کے وفت ہے کہااور حارمہنے گز رگئے تو آزادہ بھی بائنہ ہوجائے گی اوراگر باندی ہوی و آ زادہ بیوی دونوں ہے کہا کہ اگر میں نےتم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری طالقہ ہےتو ایلاء کرنے والا ہوجائے گا پھر جب دومہینے گزرجا ئیں گےتو باندی بائنہ ہوجائے گی اور حرہ ہےا یلاء ساقط نہ ہوگا مگر حرہ کے حق میں ایلاء کی مدت باندی کے بائنہ ہونے کے وقت ہے معتبر ہوگی چنانچے اگر باندی کے بائنہ ہونے کے وقت ہے اور جار مہینے گز رے اور ہنوز باندی عدت میں ہے توحرہ بائنہ ہوجائے گی اس واسطے کہ حروقر بت کرنا بدوں باندی کے طلاق دیئے ممکن نہیں ہے لیکن اگر اس مدت کے گز رنے ہے پہلے باندی کی عدت گزرگنی تو آزادہ سے ایلاء ساقط ہو جائے گا کیونکہ باندی چونکہ کل طلاق نہیں رہی اس واسطے بدوں کسی امر کے لازم آنے کے و ہر ہے قربت کرسکتا ہے اورا گر دونوں عورتیں آزاد ہ ہوں تو جا رمہنے گز رنے پرایک بائند ہوجائے گی اور شو ہر کو بیان کا اختیار دیا جائے گا اور دوسری جو باقی رہی اس ہے ایلاء کرنے والا ہو جائے گا پھراگر جار مہینے دوسرے گزرے اور ہنوز پہلی عورت عدت میں ہے تو دوسری مطلقہ ہوجائے گی ور نہیں ۔

### فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کران الطلاق

ا گرمندرجه بالاصورت میں شوہرنے کچھ تعین نہ کیا تو اس کی مزید صورتیں:

ا گرشو ہر نے کسی کے حق میں بیان نہ کیا یہاں تک کہاور چار مہینے گز ر گئے تو دونوں بائنہ ہو جائیں گی اورا گر باندی وآزادہ دو بیو یوں ہےکہا کہا گرمیں نےتم دونوں میں ہےایک ہے قربت کی ایک طالقہ ہے تو وہ ایک ہے مولی ہوگا اور دومہینے گزرنے پر باندی بائنہ ہوجائے گی پھراس کے بائنہ ہونے کے وقت ہے اگراور جا رمہنے گزر گئے تو آزادہ بھی بائنہ ہوجائے گی جا ہے باندی مذکورہ عدت میں ہویا نہ ہواس واسطے کہ بدوں کسی چیز کے لازم آئے وہ حرہ ہے وطی نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ جزاءان دونوں میں ہے ایک کی طلاق ہےاور پہلی کی عدت گزرنے پرطلاق اسی کے حق میں متعین ہوگئی جو کل طلاق باقی ہےاوراسی طرح اگر دونوں عورتیں آزادہ ہوں تو بھی یہی حکم ہے ہاںا تنافرق ہے کہ بائنہ ہونے کی مدت جارمہینے ہوگی اورا گر دونوں سے کہا کہا گرمیں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو دوسری طالقہ ہےتو دونوں ہےا یلاءکرنے والا ہوگا اوران میں جو باندی ہےوہ دو مہینے گز رنے پر طالقہ ہو جائے گی اورا گر پھر دو 'مہینے گزر گئے اور ہنوڑ باندی عدَت میں ہےتو آزادہ طالقہ ہوجائے گی اورا گر باندی کی عدت اس سے پہلے گزرگئی تو حرہ پر پچھطلاق واقع نہ ہوگی اورا گر دونوں آزادہ ہوں تو چارمہینے گز رنے کے بعد دونوں بائنہ ہوجا ئیں گی اورا گراس نے یوں کہا کہ اگر میں نےتم میں ہے کسی ایک ہے قربت کی تو ایک تم میں سے طالقہ ہے تو وہ دونوں سے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اور باندی بعد دومہینے گزرنے کے طالقہ ہوجائے گی پھر جب دومہینے گزریں گےتو آزادہ بھی طالقہ ہوجائے گی جاہے باندی اس وفت عدت میں ہویا نہ ہواورا گر دونوں آزادہ ہوں تو جارمہینے گز رجانے سے ہرایک بیک طلاق بائنہ ہو جائے گی اورا گراس نے دونوں میں ہے کسی سے قربت کر لی تو حانث ہو جائے ِ گالیکن طلاق فقط ایک واقع ہوگی اور وہ غیرمعین <sup>ل</sup>طور پرکسی ایک پرواقع ہوگی اورتشم باطل ہو جائے گی یعنی <sup>(۱)</sup>ہ گےاس کا اثر نہ ہوگالیکن اگراس نے یوں کہا کہا گرمیں نےتم میں سےایک سے قربت کی تووہ طالقہ ہے تو الیم صورت میں اگریسی سے قربت کی تووہ طالقہ ہوجائے گی اور ہنوزقشم باطل نہ ہوگی چنانچیا گراس نے دوسری عورت ہے تربت کی تو وہ بھی طالقہ ہوجائے گی بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیویوں سے کہا کہواللہ میں اس سے یااس سے قربت نہ کروں گا پھر مدت گز رگئی تو دونوں بائنہ ہوجا ئیں گی پیفسل عمادیہ میں ہےاوراگریوں کہا کہا گرمیں نے اس سے قربت کی اوراس سے تو یہ بمنز لہاس قول کے ہے کہا گرمیں نے تم وونوں نے قربت کی بعنی ان دونوں ہےا یلاء کرنے والا ہوگا اورا گراس نے یوں کہا کہا گرمیں نے اس سے قربت کی پھراس ہے تو ا یلا ءکر نے والا نہ ہوگا بیمعراج الدرابیہ میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا پھر اس کوایک طلاق بائن دے دی پس اگر وفت ایلا ء سے حیار مہینے گز رےاور ہنوز وہ عدت طلاق میں ہے تو بسبب ایلا ء کے اس پر دوسری طلاق واقع ہو گی اوراگرایلا ء کی مدت گزرنے سے پہلے وہ عدت طلاق میں ہے تو بسبب ایلاء کے اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی اور اگرایلاء کی مدت گزرنے ہے یہلے وہ عدت سے خارج ہوگئی ہوتو بسبب ایلاء کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا پھراس کوطلاق ' دے دی پھراس سے نکاح کرلیا پس اگرایلاء کی عدت گز رنے سے پہلے اس سے نکاح کیا ہے تو ایلاء ویسا ہی باقی رہے گا چنانچہ اگر وفت ایلاء ہے جارمہنے بلاوطی گزر گئے تو ایلا کی وجہ ہے اس پر ایک طلاق واقع ہو گی اور اگر بعد انقضائے عدت کے اس ہے نکاح

لے وقت پراس کی تعیین کا اختیار شو ہر کو ہوگا۔

ع قولهاس ہاور قولہاس ہے بعنی دوعور تو ں کی طرف اشارہ کیااول اس عورت کی طرف پھراس دوسری کی طرف بے

<sup>(</sup>۱) فی الحال کفارہ وینا پڑے گا۔

<sup>(</sup>۲) ایکبائن۔

کیا تو ایلا ،تو رہے گالیکن مدت ایلا ،وفت نکاح ہے معتبر ہو گی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ایلا ءکیا مگر قبل اس کے اس گوا یک طلاق بائن دے چکا تھا تو ایلا ،کرنے والا نہ ہوگا بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔

ا کی غلام نے اپنی آزادہ بیوی سے ایلاء کیا پھروہ آزادہ بیوی اس غلام کی مالک ہوگئی تو ایلاء باقی ندر ہیگا:

اگر مطلقہ رجعیہ سے ایلاء کیا تو مولی ہوجائے گالیکن اگر مدت گز رنے سے پہلے اس کی عدت طلاق گز رگئی تو ایلاء ساقط ہو جائے گا یہسراج الوہاج میں ہےاورا گرکسی نے اپنی بیوی ہےا بلاء کیا پھر مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھر چارمہنے گزر گئے تو بسبب ایلاء کے بائنہ نہ ہوگی کیونکہ بسبب مرتد ہونے کے ملک زائل اور بینونت واقع ہو چکی اگر چہمرتد ہونے کی وجہ ہے ایلاء و ظہار باطل ہونے میں دوروایتیں ہیں مگرمختاریہی روایت ہے جوہم نے ذکر کی ہےا بیٹ مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قشم کھائی کہ میں اس کوطلاق نہ دوں گا پھر اُس عورت ہے ایلاء کیا اور مدت ایلاء گزرگئی تو مرد مذکور جانث ہوگا اور اس پرایک طلاق بوجہ ایلاء کے اور دوسری طلاق بوجہ قتم کے واقع ہو گی اور اگر اس نے قتم کھائی حالانکہ و وعنین ہے پس قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی تو مختار قول کےموافق بوجیشم مذکورہ کےعورت پرطلاق واقع نہ ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہےا لیک غلام نے اپنی آزادہ بیوی سے ایلاء کیا پھروہ آزادہ بیوی اس غلام کی مالک <sup>00</sup> ہوگئی تو ایلاء باقی نہرہے گا اورا گراس عورت نے اس غلام کو بیچ کردیایا آزاد کردیا پھراس غلام نے اس عورت ہے دوبارہ نکاح کیا تو ایلاء سابق عود کرے گا پیظہیر یہ میں ہےاورا گراپنی بیوی ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے دومہینے و دو مہینے قربت نہ کروں گا تو ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اوراس طرح اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا دومہینہ و دومہینہ بعدان دومہینوں کے تو بھی یہی حکم ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے دو مہینے قربت نہ کروں گا پھرروز کھپر کر کہا کہ واللہ میں تجھ ے دومہینے بعدیہلے دونوںمہینوں کے قربت نہ کروں گا تو ایلا ء کنندہ نہ ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ واللہ میں تجھ ہے دومہینے قربت نہ کروں گا پھرا یک ساعت تو قف کر کے کہا کہ والتہ میں مجھے دومہینے قربت نہ کروں گا توایلاء کرنے والا نہ ہوگا اورا گر کہا کہ والتہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا دومہینے اور نہ دومہینے تو ایلا ء کرنے والا نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اورمنتقی میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میں تجھ سے حیار مہینے وطی نہ کروں گا بعد حیار مہینے کے تو وہ ایلاء کرنے والا ہو گا گویا اس نے یوں کہا کہواللہ میں تجھ سے آٹھ <sup>ہم</sup>مہینے وطی نہ کروں گا اورا گر کہا کہ واللہ میں جھے ہے دو مہینے قبل دو مہینے کے قربت نہ کروں گا تو پیجمی ایلاء ہے اور ابن ساعہ نے امام ابو پوسٹ ّ ے روایت کی ہے کہ ایک مرو نے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا چار مہینے الا ایک روز پھرائی دم کہا کہ واللہ میں تجھ سے اس روز قربت نه کروں گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا پیمحیط میں ہے۔

اگراپی بیوی ہے کہا کہ میرے تھے ہے قربت کرنے ہے ایک مہینے پہلے تو طالقہ ہے تو جب تک ایک مہینے نہ گزرے وہ ایل ء کرنے والا نہ ہوگا پھر جب ایک مہینے گزرے اور وہ قربت نہ کرے تو اس وقت سے ایلاء ہوگا پھرا گرمہینہ گزرجانے کے بعد مدت ایلاء تمام ہونے سے پہلے اس سے جماع کیا توقتم میں جانث ہونے کی وجہ سے طالقہ ہوجائے گی اورا گرچار مہینے گزرگئے اور اس سے جماع کیا توقتم میں جانث ہوگی اوراسی طرح اگریوں کہا کہ میرے تیرے ساتھے قربت کرنے اس سے جماع نہ کیا تو ایک طلاق ہا کہ میرے تیرے ساتھے قربت کرنے

ا یعنی یون تم کھائی کہ اگر میری طرف ہے اس پر طلاق واقع ہوتو بیطالقہ ہے۔

ع اقول اس میں تامل ہے اصل عبارت یہ ہے واللہ لا اطاك اربعة اشھر بعد اربعة اشھراوروجہ تامل یہ ہے کہ ہمارے محاورہ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جارمہینے کے بعدایلاء یعنی شم ہے اوراس تامل کارفع یہ ہے کہ ابھی سے ایلاء شروع ہوجائے گااورا ضافت نذکور باطل ہے کمامر۔

<sup>(</sup>۱) کسی سبب ملک ہے۔

ے ایک مہینہ تو طالقہ ہے اگر میں تجھ ہے قربت کروں تو بھی یہی حکم ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور شرح طحاوی میں لکھا ہے کہ میرے تیرے ساتھ قربت کرنے ہے کچھ پہلے تو طالقہ ہے تو وہ ایلاء کرنے والا ہو جائے گا پھراگر اس ہے قربت کرلی تو قربت کرتے ہی بلافصل طلاق واقع ہوجائے گی اورا گراس کو چارمہنے چھوڑ دیا تو بسبب ایلاء کے بائندہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے اوراگراپنی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں بسہ طلاق طالقہ ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم سے قربت کروں تو مہینہ گز رنے ہے پہلے وہ دوٹوں سے ایلا ءکنندہ نہ ہوگا پھرمہینہ گز رجانے پر دونوں سے مولی ہو جائے گا پھراگر دونوں کو حیار مہینے حچوڑ دیا تو دونوں بائنہ ہوجا ئیں گی اوراگر دونوں ہے قربت کی تو ہرا یک بسہ طلاق بائنہ ہو جائے گی اوراگراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے قبل مہینہ گزرنے کے قربت کی یا دونوں ہے قربت کی تو ایلاء باطل ہو گیا اورا گر بعدمہینہ گز رنے کے ایک سے قربت کی تو اس ہے ایلاء ساقط ہوگا اور دوسری ہے ایلاء باقی رہے گا پھراگر اس نے دوسری ہے بھی قربت کی تو دونوں بسہ طلاق طالقہ ہوجا نمیں گی اور اس طرح اگریوں کہا کہتم دونوں طالقہ ثلث ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم سے قربت کروں تو بھی یہی حکم ہے بیشرح جامع کبیرحمیسری میں ہےاوراگراپی بیوی کےساتھ قربت کرنے پراپنے غلام آزاد ہونے کی قتم کھائی پھراس غلام کوفروخت کیاتو ایلاء ساقط ہوجائے گا پھراگرقبل قربت کرنے کے وہ غلام اس کی ملک میںعود کرآیا تو پھرایلا ءمنعقد ہوجائے گا اوراگر بعد قربت کرنے کے اس کی ملک میں آ گیا تو ایلا ءمنعقد نہ ہوگا اوراگر یوں کہا کہ اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو میر ہے بید دونوں غلام آزاد ہیں پھر دونوں میں سے ا یک مرگیا یا اس نے ایک کوفروخت کر دیا تو ایلاء باطل نہ ہوگا اور اگر اس نے دونوں کوفروخت کر دیا یا دونوں مر گئے خوا ہ ساتھ ہی یا آ کے پیچھے تو ایلاء ساقط ہو جائے گا پھرا گرقبل قربت کرنے کے ان میں سے ایک غلام اس کی ملک میں آ گیا خواہ کسی وجہ سے ملک میں آیا ہوتو ایلا ءمنعقد ہو جائے گا پھراگر دوسرابھی اس کی ملک میں آ گیا تو پہلے غلام کے ملک میں آنے کے وقت ہے ایلا ء کا اعتبار ہوگا اوراگر کہا کہا گرمیں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پراپنے فرزند کی قربانی واجب ہے تو وہ ایلاء کرنے والا قرار دیا جائے گا بیسراج الوباج میں ہے۔

ا گرنها كه بیغلام آزاد ہے اگر میں اس كوخر بیروں یا فلا ب طالقہ ہے اگر میں اس سے نكاح كروں:

اگر دو غلاموں میں نے ایک غیر متعین کے آزاد ہونے پرایلاء کیا پھر دونوں میں سے ایک کوفر وخت کر دیا پھراس کوخرید کر

ایا پھر دوسرے کوفر وخت کر دیا تو مدت ایلاء اس وقت ہے ہوگی جس وقت ہے پہلے فروخت کردہ غلام کوخرید لیا ہے اور اگر پہلے
فروختہ غلام کے خرید نے ہے پہلے دوسرے کوفروخت کر دیا ہوتو ایلاء ساقط ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میں نے تھے ہے قربت کی تو میر ا
غلام آزاد ہے چاند دیکھے ہرمملوک جس کو میں نے خریدا ہے وہ آزاد ہے تو ایلاء کرنے والا ہوگا اور اگر کہا کہ بیغلام آزاد ہے اگر میں
اس کوخریدوں یا فلاں طالقہ ہے اگر میں اس سے نکاح کروں یا کہا کہ ہرعورت طالقہ ہے جس کو میں عرب میں سے نکاح میں لاؤں یا
کہا کہ ہرعورت مسلمہ یا کہا کہ بیدر ہم صدقہ ہیں اگر میں ان کا مالک ہوجاؤں تو ایلاء کرنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ بیقر بت کرنے
کہا کہ ہرعورت مسلمہ یا کہا کہ بیدر ہم صدقہ ہیں اگر میں ان کا مالک ہوجاؤں تو ایلاء کرنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ بیقر بت کرنے
اورعورت نے قاضی کے پاس نالش کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق کی ای قرمیرا بیغلام آزاد ہے پھر چار مہیئے گز رگئے
اس کی آزاد کی کا تھم دیا جائے گا اور ایلاء باطل ہوگا اور عورت مذکورا ہے خاوند کووا پس دی جائے گی اس واسطے کہ ظاہر ہوا کہ وہ ایلاء

ا ا دیگرائمہ ؓنے باطل مخبرایا۔ دیگرائمہ ؓنے باطل مخبرایا۔

کنندہ نہ تھا کہ بدوں کوئی بات لازم آنے کے وہ وطی کرسکتا تھا پیظم پیر سے میں ہے اور نیا بیج میں لکھا ہے کہ اگراس نے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا پھرا یک روز گزرا پھر مرد نہ کور نے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا پھرا یک روز گزرا پھر مرد نہ کور نے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا تو بیک طلاق ہائنہ ہوجائے گ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا تو بیک طلاق ہائنہ ہوجائے گ پھر جب ایک روز اور گزرے گا تو تیسری طلاق پڑا کر عورت نہ کورہ بسہ طلاق بائنہ ہوجائے گا بائنہ ہوجائے گی پھر جب ایک روز اور گزرے گا تو تیسری طلاق پڑا کرعورت نہ کورہ بسہ طلاق بائنہ ہوجائے گی پھر جب تک وہ دوسرے خاوند سے زکاح کر کے حلالہ نہ کرائے تب تک اس کے واسطے حلال نہیں ہو عمق ہے اور اگر اس نے بعد ان قسموں کے عورت سے قربت کی تو اس پر تین کفارے لازم آئیں گے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگراینعورت ہے کہا کہ واللہ میں جھے ہے قربت نہ کروں گاایک سال تک الا ایک یوم تو مسئلہ:

اً گرکسی نے ایک جلسہ میں تین مرتبہ اپنی بیوی ہے ایلا ء کیا یعنیٰ کہا کہ واللہ میں جھھ ہے قربت نہ کروں گا واللہ میں جھھ ہے قربت نہ کروں گا واللہ میں جھے ہے قربت نہ کروں گا ہیں اگر اس نے ایک ہی لفظ کی تکرار کا قصد کیا ہے تو ایلاء واحداور قسم بھی ایک ہی ہوگی اورا گراس نے پچھنیت نہیں کی تو ایلا ءایک اورقتم تین ہوں گی اورا گرتشد پدوتغلیظ کی نیت کی ہوتو ایلا ءایک اورقتم تین ہوں گی بیامام اعظمٌ وامام ابو یوسف گاقول<sup>(1)</sup> ہے پھرواضح ہو کہایلاء جارطرح پر ہےا بیک<sup>ع</sup> بلاءاورا بیک قتم جیسے والقد میں تجھ سے قربت نہ کروں گا اورایلاء دواور قشم دواوراس کی بیصورت ہے کہ اپنی عورت سے دوجلسہ میں ایلاء کیایا کہا کہ جب کل کا روز آئے تو واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گااور جب پرسوں کا روز آئے تو والقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گااورا پلاء واحداور قشم دواور یہی مسئلہ اختلافی ہے چنانچےاگراس نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا اور تغلیظ کی نیت کی تو امام اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک ایلاءایک اور قسم دو ہوں گی حتیٰ کہا گراس نے حیار مہینے گزر نے تک قربت نہ کی تو بائنه بیک طلاق ہوگی اورا گرقربت کرلی تو دو کفارے لازم آئیں گے اور دوایلاءاورا یک قتم جیسے اپنی عورت ہے کہا کہ ہر بار کہ تو ان دوگھروں میں داخل ہوئی تو واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پسعورت ان دونوں میں ہے ایک دار میں داخل ہوئی یا دونوں میں ا یک بار داخل ہوئی تو بیددوایلاءاورایک قتم ہے چنانجے ایلاءاول پہلے داخل ہونے پراور دوسرا دوسرے داخل ہونے پر منعقد ہوگا یہ سراج الوہاج میں ہےاورا گرکہا کہواللہ میں تھے ہے قربت نہ کروں گا ایک سال الا ایک یوم کم توبید وز آخر سال میں ہے کم کیا جائے گا اور اس برا تفاق ہے پس وہ مولی ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ واللہ میں ایک سال جھھ سے قربت نہ کروں گا پھر جب حیار مہینے گزرے اور وہ بیک طلاق بائنہ ہوئی پھراس سے نکاح کیا پھر جب جار مہینے گزرے اور وہ بائنہ ہوئی تو پھر نکاح کیا تو پھر آپ بائندند ہوگی اس واسطے کہ سال میں سے حیار مہینے ہے کم باقی رہ گئے ہیں بیغایۃ البیان میں ہےاورا گرا پی عورت ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک یوم تو ہمارے اصحاب ثلاثةٌ کے قول میں وہ فی الحال مولی نہ ہوگا اور امام زفر " کے نز دیک فی الحال مولی ہوجائے گا پس ہمارے نز دیک اگر سال گزرگیا اور کسی دن اس نے اس عورت ہے قربت نہ کی تو اس پر کفارہ لا زم نہ ہوگا اورا گرابیا کہا پھراس ہے کسی ایک روز قربت کی تو دیکھا جائے گا کہا گرسال مذکور میں سے حیار مہینے یازیا دہ باقی رہ گئے

لے حلالہ شہور ہے کہ عورت سہ طلاقہ کسی دوسرے مرد ہے نکاح کر کے بعد وطی کے حلال یعنی اس لائق ہوتی ہے کہ خالی ہو کہ مرداول اس ہے نکاح کرسکتا ہے۔ ع قولہ ایک ایلاء یعنی ایک قسم میہ ہے کہ ایلاء مع قسم جمع ہولیکن دونوں میں ہے ہرایک کی تعدادایک ہی ہووعلی ہز االاقیاس ماجی اقسام مجھو۔

ا) بخلاف قول امام مُحدٌ کے۔

جیں تو مولی ہوجائے گا اور اگر کم ہاتی رہے ہوں تو مولی نہ ہوگا اور ایسا ہی اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ واللہ میں ہجھ سے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک ہار پس حکم اختلافی ندکوراس میں بھی جاری ہے گرا تنافرق ہے کہ الا ایک روز کہنے کی صورت میں جب اس نے سال کے اندر عورت ہے کسی روز قربت کی اور سال میں سے چار مہینے یا زائد ہاتی رہ گئے جی تو جب تک اس روز آفتا ب غروب نہ ہوجائے تب تک وہ مولی نہ ہوگا اور ایلاء کی مدت اس روز قراب آفتا ب کے وقت سے معتبر ہوگی اور الا ایک ہار کہنے کی صورت میں ایک ہار جماع سے فارغ ہونے کے بعد ہی سے بلافصل مولی ہوجائے گا اور وطی سے فارغ ہوتے ہی ایلاء کی مدت پڑوع ہوجائے گی میہ بدائع میں ہے۔

اگراپنی دوعورتوں سے کہا کہ واللہ میں تم سے قربت نہ کرونگاالا ایک روز کہ جس میں تم سے قربت کرونگا:

اگراس نے کوئی مدت معینہ بیان نہ کی مطلق چھوڑی مثلاً کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا الا ایک روز تو جب تک

اس سے ایک روز قربت نہ کرے تب تک مولی نہ ہوگا چر جب قربت کر لے گا تو مولی ہوجائے گا اور اگر کہا کہ ایک سال الا ایک روز کہ جس میں ہیں چھ سے قربت کروں گا تو بھی مولی نہ ہوگا اور اسی طرح اگر ایسے استثناء کے ساتھ مدت مطلق چھوڑی تو بھی بہی میں میں جس میں جے اور اگر اپنی دوعورتوں سے کہا کہ واللہ میں تم سے قربت نہ کروں گا الا ایک روز کہ جس میں تم قربت میں تم قربت میں تا اللہ ایک روز کہ جس میں تم قربت

کے روز قربت کی تو جانث ہوجائے گا اورتشم ساقط ہوجائے گی اس واسطے کہ سوائے روز استثناء کے دونوں سے قربت کرنا پایا گیا اور

اگر روز جمعہ کے ای عورت سے قربت کی جس ہے جہار شنبہ کوقربت کی تھی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ شرط پیھی کہ دونوں سے

قربت کر لے نہ یہ کہانگ سے حالانکہ اس نے ایک ہی ہے دوم تبہ قربت کی پس ایلاء اس عورت کے ساتھ جس سے جہار شنبہ کو

قربت نہیں کی تھی باقی رہے گااوراگراپنی دوعورتوں ہے کہا کہ والتدمیں تم ہے قربت نہ کروں گاالا بروز جمعرات تو جب تک جمعرات

کا روز گز رنہ جائے تب تک ایلا ءکنندہ نہ ہوگا پھر بعد جمعرات کے وہ مولی ہوگا اورا گراس نے یوں کہا کہ الاکسی جمعرات کوتو وہ بھی

بلافسل یعنی فارغ ہوتے ہی بدوں اس کے کہ پچھوفت گزرے۔

مولی نہ ہوگا پیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

كهاوالله ميں تجھے ہے قربت نه كرونگايهاں تك كه ميں تيراما لك ہوں يا تيرے كسى مكڑ ہے كاما لك ہوں:

كتاب الطلاق

اگرایک شخص کی بیوی کوفیہ میں ہےاوروہ بصرہ میں ہے ہیں اس نے کہا کہوالتد میں کوفیہ میں داخل نہ ہوں گا تو وہ ایلا ء کنندہ نہ ہوگا ہے ہدا ہے میں ہے اور اگر کسی نے قربت نہ کرنے کے واسطے کوئی غائت مقرر کی پس اگر ایسی چیز ہوجس کی مدت ایلاء کے اندر یائی جانے کی امید نہ ہومثلا کسی نے رجب کے مہینے میں کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ میں محرم کے روز ہے رکھوں یا کہا کہ والتد میں جھھ سے قربت نہ کروں گا الا فلاں شہر میں حالا نکہ اس شہر میں پہنچنے تک حیار مہینے یا زیاد ہ ضرورگز رتے ہیں تو پیہ شخص ایلا ء کنندہ ہوجائے گا اورا گر جارمہینے ہے کم مدت گزرتی ہوتو ایلا ء کنندہ نہ ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ والتدمیں تجھ ہے تربت نه کروں گایباں تک کہ تواپنے بچہ کا دود ھ تچٹرائے عالانکہ دود ھ تچٹرانے کی مدت جارمہننے یازیادہ ہے تو بھی مولی ہوجائے گااوراگر عار مہینے ہے کم مدت ہوتو مولی نہ ہوگا اورا گر کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت کروں گا یہاں تک کہ آفتا ب مغرب سے طلاع کرے یا یہاں تک کہوہ جانور جوقریب قیامت نکلے گاوہ نکلے یا د جال نکلے تو قیاس پیہ ہے کہوہ مولیٰ نہ ہواوراستحساناً مولیٰ ہو گا اوراسی طرح اً رکہا کہ یہاں تک کہ قیامت ہریا ہویا یہاں تک کہاونٹ سوئی کے ناکے میں تھس کریار ہوجائے تو بھی وہمولی ہوگا اوراگر ایسی غائت مقرر کی ہو کہ مدت ایلاء کے اندراس کے پائے جانے کی امید ہو<sup>ا</sup>نہ ببقاء نکاح تو بھی وہمو لی ہوگا جیسے یوں کہا کہواللہ میں تجھ ہے تربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مرجائے یا میں مرجاؤں یا یہاں تک کہ تو مجھے تل کرے یا میں مجھے قبل کروں یا یہاں تک کہ میں قتل کیا جاؤں یا توقتل کی جائے یا یہاں تک کہ میں تخجے تین طلاق دے دوں تڈ با تفاق وہ مولی ہوگا اور اسی طرح اگر بیوی با ندی ہو اوراس ہے کہا کہ والقد میں جھھ سے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ میں تیراما لک ہوں یا تیرے کسی ٹکڑ ہے کا مالک ہوں تو بھی وہ مولیٰ جوگا اورا گرکہا کہ یہاں تک کہ میں تجھے خرید کروں تو وہ مولی نہ ہوگا اور نکاح فاسد نہ ہوگا اورا گرایسی غائت ہو کہ باوجود بقائے نکاح کے مدت ایلاء کے اندراس کے پائے جانے کی امید ہو پس اگرایسی چیز ہو کہاس کے ساتھ <sup>(انکت</sup>م کھائی جاتی اور نذر کی جاتی ہے اور اس نے اپنے اوپر واجب کر لی تو مولی ہوجائے گا جیسے کہا کہ اگر میں نے جھھ سے قربت کی تو میراغلام آزاد ہے تو مولی ہوگا پیسراج الوہاج میں ہے۔

ل بعنی باوجود یکهاس غائت کی مدت ایلاء کے اندر پائی جانے کی امید ہومگراس طرح کدنکاح باقی ندرہے گاتو مولی ہو گااورا گرنکاح باقی رہے تو نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) یوتیدای دجہ سے کشم سیح ہو۔

کے مولی ہوجائے گا اورا گرکہا کہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ اپنے غلام گوٹل کروں یا یہاں تک کہ اپنے غلام کو ماروں یا گل ہوں یا اس کے ما ننداورکوئی بات کہ تو مولی نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف و عادت میں ان چیزوں کی قتم ہیں کھائی ('' جاتی ہے یہ بدائع میں ہے اورا گراس نے بیوی صغیر ویا آئے ہے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تجھے چیض آئے تو مولی ہوگا اگر جانتا ہے کہ چار مہینے تک وہ حائفہ نہ ہوگی یہ محیط سرحی میں ہے اورا گر بوی سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا مادامیکہ تو میری بیوی ہے پھراس کو بائے طلاق دے کراس سے نکاح کر لیا تو اس سے ایلاء کنندہ نہ ہوگا جب چاہے اس سے قربت کر سے اور حائف نہ ہوگا اورا گر کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا مادامیکہ تو مولی رہے گا اورا گر کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا مادامیکہ تو مولی رہے گا اورا گر تم کھائی کہ اس سے قربت نہ کروں گا مدامیکہ یہ بیاں تک کہ یہ بیوی ہوگی پھراس کو بائے تار خانیے میں ہوگا یہاں تک کہ یہ بیات کر سے حالانکہ وہ وہ مولی ہوگا بیتا تار خانیے میں ہوا اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا مادامیکہ بینہ جاری ہے بین اگر ایس نہ ہوکہ اس کا پانی منقطع نہیں ہوتا ہے تو وہ مولی ہوگا ور نہیں بیا طہیں بیا تھو کہ کہ اللہ عمول کر کی تو قسم مخل ('' ہو جائے گی اورا بلاء ساقط ہو ور نہیں بیز طہیر یہ میں ہوا گا گی ورا گیا ہو اللہ میں ہو القدیر میں ہے۔

مرد نے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کیا تو مدت ایلاء گزرنے سے عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی:

اے بہب بڑھی ہونے کے مایوں از حیض ہوئے ہائے کرکے مثلاً اس کوطلاق بائنددے دی یامطلق طلاق دے دی کچر بعد عدت کے اس دوبارہ نکاح کیااور یہاں بائنہ طلاق کا بیفائدہ ہے کہ بےاختیاری کسی فعل شہوت ہے بدوں جماع کے وہ رجعت والانہیں ہوسکتا۔

سے رتقاء وہ عورت جس کورتق ہو یعنی فرج کے دونوں لب ایسے چیٹ گئے کہ دخول غیرممکن ہے اورفتق اس کے برعکس نہایت کشادگی ہے اور قرنا ء دہ عورت جس کے دونوں طرف کی بڈیاں ایسی دراز ہوں کہ دخول غیرممکن ہواور بیلاعلاج ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بائندکر کے۔

<sup>(</sup>٢) ليعني بجه آرام نه آئے گا۔

صغیرہ ہے مرد مجبوب ہے بعنین ہے درالحرب میں مقید ہے عورت جماع نہیں کرنے دیتی ہے عورت ایس جگہ تھی ہے کہ بیمرد کو نہیں معلوم ہے درحالیکہ عورت مذکورہ سرکشی کئے ہوئے ہے یاعورت اتنی دور ہے کہ اس مرد کی جلد ہے جلد حیال پر کم ہے کم چار مہینے کی راہ ہے آگر چہ دوسرا آ دمی اس ہے جلدی پہنچ سکتا ہو یا تین طلاق دینے کے گواہ گزرنے پر قاضی نے ان دونوں میں حائل کردیا ہو تو اس کا رجوع کرنا زبانی ہوگا ہا میں طور کہ کے کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کرلیا یا اس سے مرادر جعت کر لی یا ارتجاع کرلیا یا اس کا ایلا ، باطل کردیا بشر طیکہ مدت پوری ہونے تک برابر عاجز رہے اوراس کے مثل بدائع میں ہے اور فر مایا کہ نیز اگر مجبوں ہو یعنی قید خانہ میں جواور قاضی نے شرح مختصر طحاوی میں ذکر کیا ہے۔

آیام یض کی طرف سے فقط دِلی رضامندی کافی ہے:

اگراپی ہوی ہے ایلاء کیا اور عورت مجبول ہے یا خود مجبول ہے یا دونوں میں جار ماہ ہے کم کی راہ ہے مگر دہمن یا سلطان اس شخص کو مانع آتا ہے تو اس کا رجوع کرنا زبانی نہ ہوگا اور فر مایا کہ قید خانہ میں مقید ہونے کی صورت میں دونوں تو لوں میں توفیق دینا اس طرح ممکن ہے کہ جو قاضی نے ذکر کیا ہے وہ اس صورت پر مختول کیا جائے کہ دونوں میں ہے ایک کا قید خانہ میں پہنچنا ممکن ہے اور دھر ممکن یا سلطان کا روکنا نا دروزائل ہونے کے کنارے لگا ہے اور جو آفید برحق ہواس میں زبانی رجوع کا اعتبار نہیں ہے اور جو بظلم ہواس میں اعتبار ہے مثل غائب کے بیغایة السرو ہی میں ہے آیا مریض کی طرف سے فقط دلی رضامندی کا فی ہے تو بعض نے فرمایا کہ باں کا فی ہے تی ہواس میں اعتبار ہوں ہوا کہ تو بعض نے فرمایا کہ نہیں کا فی ہے تو بعض نے واضح رہے کہ بال کا فی ہے تو بعض ہوا کہ وقت ایلاء ہے کہ وقت ایلاء ہوں ہوا کہ وقت ایلاء ہو کہ جو بھوگا اور بعض نے فرمایا کہ نہیں کا فی ہوا کہ وقت ایلاء ہو ایک ہونا ہوں ہوا کہ وقت ایلاء کیا در حالیہ وہ جماع کرنے ہوا کہ اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ یوں ہوا کہ وورت ہا بالاء کہا واضح رہے کہ بیاس کو مرض یا دوری مسافت یا قیدیا وقت میں جو بیا تھا ہی ہواں کو مرض یا دوری مسافت یا قیدیا وقت عاجز تھا پھر درمیان مدت میں اس کا بخر زائل ہو گیا تو اس کا زبانی رجوع کرنا تھے نہوگا یہ فتح القد یہ میں ہے۔

اگر مانع از جماع کوئی امر شرعی ہو مثلاً و ہا حرام میں ہوکہ اس وقت سے تا ادائے کجے چار مہینے ہیں تو ایسے مخض کار جوع کرنا فقط جماع ہی ہے ہوسکتا ہے زبانی رجوع صحح نہ ہوگا ہے تا تار خانیہ میں ہے اور مریض جس نے ایلاء کیا ہے اگراپنی ہوی ہے جس سے ایلاء کیا ہے قرن کے سوائے جماع کیا تو بیام اس کی طرف ہے رجوع قرار نہ دیا جائے گا اور اگر حالت حیض میں اس سے وطی کی تو بیر جوع کی ہوئے کرنا ہے بیط ہور پھر میں ہوگھر جورت بیمار ہوگئی پھر چار مہینے گزر نے سے پہلے شوہرا چھا ہوگیا تو امام زفر "کے نزد کیک اور اگر ایلاء کی اس کار جوع کرنا زبانی ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزد کیک فقط جماع سے ہوسکتا ہے بیشر ح جامع کبیر ھیسری میں ہے اور اگر ایلاء معلق بشر طہوتو زبانی رجوع کرنا تیجے ہونے کے لئے شرط پائی جانے کی حالت میں مرض وصحت کا اعتبار ہوگا اور اگر مریض نے اپنی ہوگا اور اس نے کا عتبار ہوگا ور اس نے کا اعتبار نہ ہوگا اور اگر مریض نے اپنی ہوی ہے کہا کہ میں تجھ سے بھی قربت نہ کروں گا اور اس نے

ا برحق ہو یعنی شرعی ہے قید ہو۔

بے رجوع اگر جیسے کے لیکن فعل حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) وجه ديگر در تو فيق \_

ر جوع نہ کیا یہاں تک کہ عورت بائنہ ہوگئی پھر بعد بائنہ ہونے کے وہ اچھا ہو گیا پھر بیار ہوکراس سے نکاح کیا تو امام اعظمؓ وامام محمدؓ کے نز دیک اس کا رجوع فقط جماع ہے ہوگا پیمحیط سرحسی میں ہے ایک مریض نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھروہ دس روز گھبرار ہا پھر کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا تو وہ دوایلاء ہے ایلاء کنندہ ہوجائے گا اور دو مدتوں کا شار کیا جائے گا کہ ایک مدت پہلی قتم کے اور دوسری مدت دوسری قتم کے وقت سے شار ہو گی اور اگر ان دونوں مدتوں میں ہے گئی کے گزرنے سے پہلے اس نے بقول رجوع کیا تو سیجے ہے اور دونوں مدتیں مرتفع ہوجا ئیں گی جیسے جماع کر لینے میں ہوتا ہے پھراگر مرض برابرر ہایہاں تک کہ دونوں مدتیں پوری ہوگئیں تو بیر جوع کرنا متا کد<sup>00</sup> ہوجائے گااورا گرپہلی مدت گزرنے سے پہلے احصا ہو گیا تو پیر جوع کرنا باطل ہوگیا اور جماع کے ساتھ رجوع کرے اور اگر اس نے زبانی رجوع نہ کیا تو دونوں مدتوں کے گزرنے پر دو طلاق واقع ہوں گی کہا یک طلاق پہلی تھے سے حیار مہینے گزرنے پر اور دوسری طلاق دوسری قشم سے حیار مہینے گزرنے پر یعنی پہلی سے دس روز بعد۔اگراس نے جماع کرلیا تو دونو ل قسموں میں جانث ہوگا اپس دو کفارہ اس پر لا زم آئیں گےاورا گرمرض ہےا چھانہ ہوا اور زبانی رجوع نه کیا یہاں تک کہ ایلاءاول ہے مدت جار ماہ گزرگئی تو بیک طلاق بائنہ ہو جائے گی پھرا گر دوہوری ایلاء کی مدت پوری ہونے میں جودس روز ہاتی ہیں اگران میں اچھا ہو گیا تو ایلاء ثانی ہے رجوع کرنا بجماع ہوگا اگر چہوہ بھی جماع مر قلاہر نہ ہو اورا گر دوسری ایلاء ہے دس روز باقی مدت میں اچھانہ ہوا اپس اگر دس روز کے اندرز بانی رجوع کیا تو ایلاء دوم باطل ہوجائے گا اور اگر رجو یے نہ کیا تو دس روز گزرنے پر دوسری ایک طلاق ہے بائنہ ہوجائے گی اور اگر ایلاءاول کی مدت میں زبانی رجوع کیا تو حق اول میں سیجے ہے جتی کہ اول کی مدت گز رنے پرطلاق واقع نہ ہوگی پھرا گر دوسری ایلاء کے دس روز باقی مدت میں اچھا ہو گیا تو رجوع زبانی جوسابق میں کیا ہے اس کا حکم جاتار ہا چنانجہ اب اس کار جوع کرنا جماع ہے ہوگا اور اگر اس نے جماع ہے رجوع نہ کیا یہاں تک کہوہ بائنہ ہوگئی پھراس سے نکاح کیا درحالیکہ وہمریض ہےتو اس ایلاء ثانی کا مولی رہے گا اورا گرعورت مذکورہ سےقربت کی تو دونوں قسموں میں جانث ہو جائے گا اور اس پر دو کفار ہ لا زم آئٹیں گے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگر تندرست مرد نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا اور جار مہینے گزر گئے اور ایک طلاق بائنہ ہوگئی پھراس کے

بعداس ہے جماع کیاتو بیا یلاء باطل ہوجائے گا:

واضح رہے کہ مریض کے زبانی رجوع کرنے کا عتبار جب ہی تک ہوتا ہے کہ نکاح قائم ہواورا گر بینونت ('') واقع ہوگئی تو پھھا عتبار نہیں ہے چنا نچھا گرمریض نے اپنی عورت سے ایلاء کیا اور چار مہینے گزر گئے اور اس سے رجوع نہ کیا یہاں تک کہ بیک طلاق اس سے بائنہ ہوگئی پھر بعد اس کے اس سے زبانی رجوع کیا تو بے کارہ ایلاء باطل نہ ہوگا حتی کہ اگر اس سے نکاح کیا اور ہنوز وہ ویبا ہی مریض ہے پھر چار مہینے گزر گئے کہ اس سے رجوع نہ کیا تو بیک طلاق دیگر بائنہ ہوجائے گی اور بجماع کر جوع کرنا جیسا قیام زوجیت کی حالت میں معتبر ہے ویبا ہی بعد بائنہ ہونے کے بھی معتبر ہے چنا نچھا گر تندرست مرونے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور چار مہینے گزر گئے اور ایک طلاق بائے ہوگئی پھر اس کے بعد اس سے جماع کیا تو بیا بلاء باطل ہوجائے گا چنا نچھا گر اس کے بعد اس۔ عورت سے نکاح کیا اور چار مہینے بلا جماع گزر گئے تو اس پر دوسری طلاق واقع نہ ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر مدت کے اندر مدت میں دونوں نے اختلاف کیا تو قول شوہر کا قبول ہوگا لیکن اگر عورت جانتی ہو کہ یہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کو اس مرد کے ساتھ دیے کی

ا جماع یعنی جماع کے ذریعہ سے رجوع کرنا۔

(۱) نعنی خوب سیح کے ۔ (۲) بائنہ ہوگئی۔

گنجائش نہ ہوگی بلکہ گناہ ہے بچنے کے واسطے اس کے پاس ہے بھا گ جائے یا اپنا مال دے کراپنی جان چھڑائے اورا گرمدت گزر جانے کے بعد دونوں نے اختلاف کیا اور شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے چار مہینے کے اندراس ہے جماع کرلیا ہے تو اس کے تول کی تصدیق نہ ہوگی الااس صورت میں کہ عورت اس کی تصدیق کرے یا تا تارخانیہ میں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے قربت کی تو واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا تو ایک مرتبہ قربت کرنے کے وقت ہے ایل اگر عورت اس اللہ ہوجائے گا یہ محیط سرخسی میں ہے اورا گرکہا کہ اگر تو چا ہے تو واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پس اگرعورت نے ای مجلس میں چا ہا تو ایلا ، کنندہ ہوجائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ اگر تو چا ہے تو فلاں کو بھی اپنی تھی تک اختیار رہے گا یہ عتابیہ میں ہے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو بھی ہورا گر اورا گر تین ہوری ہے الاق کی نیت کی تو خلاق کی نیت کی تو طلاق کی نیت کی تو طلاق کی بندی ہوا ورا گر خلیار کی نیت کی تو نہیں سے جا الاق تکہ بیوی کسی کی ہا ندی ہوا ورا گر ظہار کی نیت کی تو نہیں سے جا الاق تکہ بیوی کسی کی ہا ندی ہوا ورا گر ظہار کی نیت کی تو نہیں ہوگا یہ ظالر الروا یہ ہے موافق ہے۔

كتاب الطلاق

اگر کہا کہ اگر میں نے جھے ہے قربت کی تو تو مجھ پرحرام ہے ہیں اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو بالا تفاق اماموں کے نز دیک ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اور اگرفتم کی نیت کی تو امام اعظم کے نز دیک فی الحال ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اور صاحبین کے نز دیک جب تک قربت نہ کرے تب تک ایلاء کنندہ نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تجھے ہے قربت کی تو تو طالقہ ے پھر مدت (۱) گزرگنی پس اس نے کہا کہ میں نے اس سے مدت کے اندر قربت کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی مگر اس کے اقرار ہے دوسری طلاق واقع ہوگی یہ فتا وئی عتابیہ میں ہے اور اگر کہا کہ دونوں تم مجھ پرحرام ہوتو دونوں میں سے ہرایک سے

یے نظاہرہ یعنی ظاہرت ہے اور قاضی پرموافق ظاہر کے حکم دیناشر عاواجب ہے تو وہ عدول نہیں کرسکتا۔

<sup>(</sup>۱) دروغ۔ (۲) توطلاق ایلاءواقع ہوگ۔

(زُهُو (١٤ باب:

## <u>ں:</u> خلع اور جواس کے علم میں ہےاس کے بیان میں

اس میں چند فضلیں ہیں:

فصل (وَّل:

# شرا نط خلع اوراس کے بیان میں

خلع كى تعريف وتفصيل

بدائع میں ہاور جب شوہرو بیوی میں رنش پنیں آئی اور دونوں کوائ کا خوف ہوا کہ ہم ہے حدود آلکہ کی پاسداری نہ ہوگی تو مضا گفتہ نہیں ہے کہ عورت اتنامال دے کر کہ شوہرائی پرعورت کو خلع دے دے اپنے نفس کو چھڑائے لیس جب دونوں نے ایسا کیا تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اورعورت پر مال لازم ہوگا ہے ہدا ہے ہیں ہے اور اگر سرکشی مرد کی جانب سے ہوتو خلع پراس کو پھے موض لینا حلال نہیں ہے اور بیتھ مراہ دیانت ہے اور اگر اس نے لے لیا تو قضاءً جائز ہوگا اورعورت پر لازم ہوگا حتی کہ عورت اس کو مرد ہے واپس لینے کی مختار نہ ہوگا ہے ہدا ہے ہیں ہے اور اگر سرکشی عورت کی جانب سے ہوتو ہمار ہے زدید جس قد رمرد نے اس کو دیا ہے اس سے لینے کی مختار نہ ہوگا ہے ہوا ہے اس کے اگر اس نے زیادہ لیا تو قضاءً جائز ہے بیانیا تا ہو بعض نے کہا کہ تو تھے ہوتو سے کہ کہ تو تھے ہوتو سے کہ کہ تو تھے جائز ہو تھی ہوتو تھے ہوتو تھے ہوتا ہو مور ہو ہو کہ ہوتا ہو ہو کہ بیاں تو جو کہ کہا کہ تو تھی تو تو تھے ہوتو تھے ہوتو تھے ہوتا ہوتا رہے کہ بیس تھے ہوتو تو تھی کہا کہ تو تھی کہا کہ تو تھی ہوتو تھے ہوتا ہوتا کہ دین اگر اس نے تھیق و تقریر کی نیت کی ہوتو تھے ہوتا ہوتا کہ بین تا گراس نے تھیق و تقریر کی نیت کی ہوتو تھے ہوتا ہوتا کہ بین تو کہ بیا کہ بیا

مبارات میں باقی قرضوں سے براً ت حاصل نہیں ہوتی:

۔ اگر سوائے مہر کے کسی قند ر مال مسمیٰ معروف پر خلع کیا پس اگر عورت مدخولہ ہواوراس نے اپنا مہر وصول کر لیا ہوتو و ہ شو ہر کو

لے حدوداللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے جوحدو دمقرر کئے کہان ہے تجاور کرنا روانہیں ہےان حدود کا پہچا ننا کتاب النکاح کے شرعی حقوق شو ہراور زوجہ ے معلوم ہے۔

مال عوض خلع دے دے گی اور کوئی دونوں میں سے طلاق کے دوسری کا پیچھا نہ کرے گا اور اگر اس نے مہر وصول نہ 'پایا ہوتو عورت بدل انخلع مر دکود ہے دی گی اورشو ہر ہے بچھ مہر کے واسطے مطالبہ نہ کرے گی بیامام اعظم کا قول ہے اورا گرعورت غیر مدخولہ ہواوراس نے مہر وصول پایا ہوتو شو ہراس سے بدل انخلع لے لے گا اور طلا ق قبل دخول واقع ہونے کی وجہ سے نصف مہر مقبوضہ واپس نہ لے گا یہا مام اعظمیّ کا قول ہےاورا گرمہرمقبوضہ نہ ہوتو شوہراس ہے بدل انخلع لے لے گااور وہ شوہر سے نصف مہرنہیں لے عکتی ہے بیا مام اعظمٌ کا قول ہےاورا گرعورت ہے کئی قدر مال معلوم پرسوائے مہر کے مبارات کی تو امام اعظمؓ وامام ابو یوسفؓ کے نز دیک اس کا حکم و بیا ہی ہے جبیباا مام اعظمؓ کے نز و یک خلع میں مذکور ہوا ہے بیمجیط میں ہےاورا گرعورت کواس کے مہر پرخلع ویا پس اگرعورت مدخولہ ہواورمبراس کامقبوضہ ہوتو شوہراس ہےاس کا مہروالیں لے گااورا گرمقبوضہ نہ ہوتو شوہر ہے تمام مہرسا قط ہوجائے گااور دونوں میں ے کوئی دوسرے کا کسی چیز کے واسطے دامن گیرنہیں ہوسکتا ہےاوراگر مدخولہ نہ ہوپس اگراس نے مہریر قبضہ کرلیا مثلاً ہزار درہم ہیں تو استحسا ناشو ہراس ہے ہزار درہم واپس لے گااورا گراس نے مہر وصول نہ کیا ہوتو استحسا ناشو ہراس ہے پچھےواپس نہ لے گااور شو ہر کے ذ مہ ہے مہر ساقط ہوجائے گا اور اگرعورت ہے دسویں حصہ مہر پرخلع کیا اور مہر ہزار درہم ہے پس اگرعورت مدخولہ ہواور مہرمقبوضہ ہو تو شوہراس سے سودرہم واپس لے گااور ہاتی عورت کے قبضہ میں مسلم رہے گااور بیا تفاقی سب () علماء کا قول ہے اورا گرمہر مقبوضہ نہ ہوتو شو ہر کے ذمہ ہے کل مہرسا قط ہو جائے گا اور ابیامام اعظم کا قول ہے اور اگر عورت مدخولہ نہ ہو پس اگر مہر مقبوضہ ہوتو شو ہراس سے نصف مہر کا دسواں حصہ واپس لے گا یعنی بچاس درہم اس واسطے کہ طلاق کے وقت اس کا مہر نصف مہر سمیٰ ہوگا پس نصف مہر کا دسواں حصہ واپس لے گااور باقی مہرعورت کومسلم رہے گااورا گرمبرمقبوضہ نہ ہوتو شوہر پورے مہر سے امام اعظمیم کے نز دیک بری ہوگا يظهيريه ميں ہےاور بيسب اس وقت ہے كەعورت كوتمام يابعض مهر پرخلع ديا ہواورا گرعورت ہےتمام مهريابعض مهر پرمبارات كى تو امام اعظمؓ وامام ابو یوسفؓ کے نز دیک اس کا حکم و ہی ہے جوامام اعظمؓ کے نز دیک خلع کی صورت میں مذکور ہوا ہے بیمحیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کواس قرار برخلع و یا کہ جواس نے شو ہر سے وصول کیا ہے سب واپس دے:

ایک محض نے اپنی عورت کواس مال مہر پر جوعورت کا شوہر پر آتا ہے خلع دے دیا پھر ظاہر ہوا کہ عورت کا شوہر پر کچھ مہر نہیں آتا ہے تو عورت پر مہر واپس کردینا واجب ہوگا جیے اس کہنے میں کہ عورت ہے کہا کہ میں نے تجھے تیرے غلام پر جومیر بے قبضہ میں ہتا تا ہے تو عیرے باتھ میں ہے خلع دیا پھر ظاہر ہوا کہ عورت کی کوئی چیز اس کے قبضہ میں نہھی تو خلع عورت کے مہر پر ہوگا چیا گرفتو ہر پر باتی ہوتو ساقط ہوگا اورا گرعورت شوہر ہے وصول کر چکی ہوتو شوہر کوتما م واپس کردے گی اورا گرعورت کو مہر پر خلع دیا یا مال مہر پر جوشو ہر پر ہےا کی طلاق دی اورعورت نے قبول کیا حالا نکہ شوہر جانتا ہے کہ عورت کا پچھ مہر شوہر پر نہیں ہوتو طلع کی صورت میں بلاعوض ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور طلاق بمہر میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی یہ قاوئ قاضی خان میں ہے اورا گرعورت نے پچھ مہر وصول کیا اور شوہر کو بعض مہر ہم کردیا ہو پھر مجبول چیز کے عوض خلع لے لیا تو شوہراس قدر مہر کووا پس لے گا جو صورت نے وصول کیا ہے زیادہ پچھ نہیں ہے سب واپس دے حالا نکہ عورت نے جوشوہر سے وصول کیا تھا اس کو فرو خت کیا یا ہم ہر دیا اور مشتری یا عوہر سے وصول کیا تھا اس کو فرو خت کیا یا ہم ہر دیا اور مشتری یا موہوب لہ کو پر دیا چوں میں سے ہاؤواس کی قبت سے جو اس کی تھیں ہو کہ کہ ہوں کی تو سے موال کیا تھا اس کو فرو خت کیا یا ہم ہر دیا اور مشتری یا موہوب لہ کو پر دیا چوں میں سے ہو اس کی قبت کیا یا ہم ہر دیا واس کی قبت سے موہوب لہ کو پر دیا چوں میں سے ہو اس کی قبت سے موہوب لہ کو پر دیا چوں میں سے ہو اس کی قبت سے موہوب لہ کو پر دیا جو سے موہوب لہ کو پر دیا جو سے موسول کیا تھا اس کو فرو خت کیا یا ہم کردیا واس کی قبت سے موہوب لہ کو پر دیا چوں میں سے ہو اس کی قبل کی جو سے موسول کیا جو سے موسول کیا تھا اس کو فرو خت کیا یا ہم کردیا واس کی قبل کی جو سے موسول کیا جو سے موسول کیا تھا اس کو فرو خت کیا یا ہم کردیا واس کی قبل کی قبل کی تھیں موہوب لہ کو پر دیا جو کی کو سے موسول کیا تھا کہ کورٹ کیا تھا کہ کورٹ کے کورٹ کیا کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا تھا کہ کورٹ کے کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کورٹ کیا گورٹ کے موسول کیا گورٹ کیا

مبارات باجم ایک دوسرے سے برارت کرلینا۔ ع یعنی واجب ہے کہ واپس دے و کذا فی الثانی۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ہرسہ علماء۔

والپس آدےاورا گرمثلی چیزوں میں سے ہےتومثل والپس دے پیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرد نے ایک عورت سے مہمسمیٰ پر نکاح کیا کچراس کوطلاق بائن دے دی پھراس سے دو ہارہ دوسر ہے مہریر نکاح گیا پھرعورت نے اس سےاپنے مہر پرخلع لےلیا تو شو ہر دوسرے مہر سے بری ہوگا نہاول سے بیسراج الوہاج میں ہےعورت کوقبل دخول کے خلع دے دیا حالانکہ نکاح کے وقت اس کا مہر سمی نہیں کیا تھا تو بدوں بیان کے شوہر کے ذمہ سے متعہ ساقط ہو جائے گا پیر وجیز گردری میں ہے۔ایک مرد نے اپنی بیوی کو پچھ مال پرخلع دیا پھرعورت نے بدل خلع میں بڑھا دیا تو زیادتی باطل ہے ہے جنیس و مزید میں ہے۔اپی عورت کواس قرار پرخلع دیا کے عورت اس کے ساتھ کسی عورت کو بیاہ دیے تو عورت پر فقط پیر بات واجب ہوگی کہ جومبر شو ہر نے اس کو دیا ہے پس وہی واپس کر دے بیرحاوی قدی میں ہےاورا گربیوی کواس کے مہر پر اور اپنے پسر کو دوسال ٹیک دو دھ پلانے پرخلع دیا تو جائز ہےاورعورت مذکورجس نے ایساخلع قبول کرلیا ہے دو دھ پلانے پرمجبور کی جائے گی پس اگر اس نے ایسانہ کیایا بچہ دو برس سے پہلے مرگیا تو عورت مذکورہ پراس رضاعت کی قیمت واجب ہوگی پیمجیط سرحسی میں ہےا یک عورت نے ا پنے شوہر سے اپنے مہر پر اور اپنے نفقہ عدت پر اور اس امر پر کہ اس شوہر سے جو اس کا بچہ ہے اس کو تین سال یا دس سال تک اپنے پاک بیا سے نفقہ دے کراپنے پاس رکھے گی خلع کیا تو ضلع صحیح ہوگا اورعورت مذکورہ ایسا کرنے پرمجبور کی جائے گی اگر چہ بیام مجہول ہے . پھرا گرغورت مذکوراس بچہکوشو ہر کے پاس جھوڑ کر بھا گ گئی تو شو ہر کواختیار ہوگا کہعورت مذکورہ سےنفقہ کی قیمت لے لے اورعورت کو اختیار ہوگا کہ شو ہر ہے بچہ کے کپڑے کا مطالبہ کر لے لین اگرخلع میں بچہ کونفقہ کے ساتھ کپڑ ادینا بھی شرط کیا ہوتو کپڑے کا مطالبہ ہیں کر عکتی ہے اگر چہلباس مذکور مجبول ہےاور بچہخواہ دودھ بیتا ہو یا دودھ جھوٹ گیا ہو بچھفرق نہیں ہے بیےخلاصہ میں ہےاورا گر کسی قدر در ہموں پرخلع کیا پھرعورت مذکورہ کو بدل انخلع کے عوض طفل شیرخوارہ کے دودھ پلانے پراجیر کیا یعنی نوکر رکھا تو جائز ہے اورا گرعورت کو دود ھ چھو گئے ہوئے بچے کواس بدل انخلع پرنفقہ و کپڑاا پنے پاس دے کرا پنے پاس رکھنے پراجارہ لیا تونہیں جائز ہے بیرفتخ القدیر میں ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے خلع لیااس قرار پر کہاس کا جومہر شوہریر آتا ہےوہ اس کا اور جواس کا بجہ

كتاب الطلاق

اس عورت کے پیٹ میں ہے جب اس کو جنے تو دوبرس تک دودھ بلائے گی:

کے ۔ قال چونکہ ہندو ہُتان میں مرہ معجّل وغیر و کی رہم نہیں ہے لبندا اس حکم شامل ہے براہ لفظ نزویج ہاں ضلع بلاذ کر بدل ہے مہروا پس دیناوا جب ہوگا پس تحکم مذکور میں کوئی خلا نہیں ہے۔

ہوکر مرگیایا اس کے پیٹے میں بچے نہ تھا تو رضاعت کی قیمت شوہر کودے گی اورا گربچے ایک سال کے بعد مرگیا تو ایک سال کی قیمت رضاعت دے دی گئی اورا اس طرح اگرعورت خود مرگئی تو اس پر رضاعت کی قیمت واجب ہوگی اورا گرعورت نے دی برس تک مدت بیان کی ہوتو شوہر دو برس تک کی اجرت رضاعت اور باقی آٹھ برس کا نفقہ لے لے گالیکن اگرعورت نے ضلع کے وقت کہا ہو اور اگر بچے مرگیایا عورت (() مرگئی تو عورت پر بچھ نہ ہوگا تو عورت کی شرط کے موافق رکھا جائے گا بیاما م ابو یوسف نے فرمایا ہے بی فتح القدیر میں ہے عورت کواس قرار دار پر ضلع دیا کہ میر نے فرزند کو دس برس تک نفقہ دے اور بی عورت تنگدست ہے بس اس نے بچہ کا نفقہ اس کے باپ سے مانگا تو مرد مذکور پر نفقہ دیے واسطے جرکیا جائے گا اور بیہ جواس نے عورت پر شرط کر لیا تھا وہ ورت پر قرضہ رہا اور ای پراعتما دے بی غابیۃ السروجی میں ہے۔

كتأب الطلاق

ا گرعورت سے کہا کہ تواہیے نفس کو خلع دے دے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی:

اگر عورت ہے کہا کہ تو آپ نفس کو ضلع دے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپ نفس کو تھے سے ضلع دیا اور شوہر نے اجازت دی تو بغیر مال جائز ہے اورامام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ آگر کی نے بیوی ہے کہا کہ تو اپنے آپ کو خلع دے دے دو قو وہ بغیر مال کو بغیر مال کی نیت کی ہوتو بغیر مال ہوگا اورا گر کسی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کو خلع دے دو نو وہ بغیر مال خلع نہیں دے سکتا ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو خلع دے دے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی تو عورت پر مال لا زم ہوگا لیکن اگر شوہر نے بغیر مال کی نیت کی ہوتو ایسا (۲) نہ ہوگا یہ محیط سر حسی میں ہے ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو ایسا میں اختلاف ہے بعضوں نے اپ شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہے تو اس میں اختلاف ہے بعضوں نے اپ کہا کہ شوہر کا کلام جواب ہوگا اور خلع تمام ہو جائے گا اور بعضوں نے کہا کہ طلاق ہوگی خلع نہ ہوگا اور محتار یہ ہے کہ بیکلام جواب تر ار دیا جائے گا گورا گر شوہر نے دعوگا اور طلاق بغیر مال واقع ہو دیا جائے گا گورا گر شوہر نے دعوگا اور طلاق بغیر مال واقع ہو

ا یعنی ایسا ہی اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی این تین کہا۔ (۲) یعنی اگر بغیر مال خلع دیا تو بعوض مال ہو گاور نہ باطل ۔

كتاب الطلاق

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے اپنی طلاق فروخت کی یا ہبہ کی یا تیری مِلک میں کردی:

اگرا پی ہیوی ہے کہا کہ میں نے تین طلاق تیرے ہاتھ مہر ونفقہ عدت کے عوض فروخت کیں پس عورت نے جواب دیا کہ بعث میں نے بچی اورا حتال ہے کہ بعضے خریدی ہواور بینہ کہا کہ میں نے خریدی تو فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور اس پر فتویٰ ہے اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ اپنا مہر ونفقہ عدت فروخت کیا پس شوہر نے کہا کہ میں نے خریدا تو اٹھ چی ہوں تو چی جا پس وہ اٹھ کر چلی ٹی تو ظاہر ہے ہے کہ اس پر طلاق واقع نہ ہوگی کئین احوط ہیہ ہے کہ اگر اس سے پہلے دو طلاق بانہ ہو چگی ہوں تو تجدید نکاح کر لے اور اگرعورت سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک طلاق بعوض تیرے مہر ونفقہ عدت کے فروخت کی پس عورت نے فاری میں کہا کہ بیس نے تیرے ہاتھ ایک طلاق بعوض تیرے مہر ونفقہ عدت کے فروخت کی پس عورت نے اپنی طلاق فروخت کی یا بہدگی یا تیری ملک میں کردی پس شوہر نے کہا کہ میں نے آپی کورت نے اپنی کورت نے اپنی تیرے مہر ونفقہ عدت کے بمثل آ نکہ جبرا ٹیل علیہ السلام عورت سے اس کے خاوند نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک طلاق بعوض تیرے مہر ونفقہ عدت کے بمثل آ نکہ جبرا ٹیل علیہ السلام رسول شائی کے اس کے خاود نہ کہا کہ میں عورت نے کہا کہ میں جوال کی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر عورت نہ کورہ طاہرہ ہوا ایک طلاق بوض تیرے مہر ونفقہ عدت کے بمثل آ نکہ جبرا ٹیل علیہ السلام رسول سیریں اس سے جماع نہ کیا ہوتو طالقہ ہو جائے گی بیہ قاوی خان میں ہا ادراگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک طلاق بوض تیرے مہر کے فروخت کی بی عورت نے کہا کہ میں طالقہ ہو گی تو شوہر ہے بعوض اپنے مہر کے بائنہ ہو جائے گی گویایوں کہا کہ بیں جوض اپنے مہر کے بائنہ ہو جائے گی گویایوں کہا کہ بیں طالقہ ہو گی تو شوہر ہے بعوض اپنے مہر کے بائنہ ہو جائے گی گویایوں کہا کہ بیں جوض اپنے مہر کے بائنہ ہو جائے گی گویایوں کہا کہ بیں طالقہ ہو گی تو شوہر ہے بعوض اپنے مہر کے بائنہ ہو جائے گی گویایوں کہا کہ بیں جوض اپنے مہر کے بائنہ ہو جائے گی گویایوں کہا کہ بیں طالقہ ہو گی تو شوہر ہے بعوض اپنے مہر کے بائنہ ہو جائے گی گویایوں کہا کہ میں طالقہ ہو گورہ کے بائنہ ہو جائے گی گورہ کہ کی خورہ کی کیا گورہ کیا گورہ کی کی خورہ کہ کی کیا کہ کی کورہ کی کی کورہ کیا گورہ کی کی کورہ کورہ کی کی کورہ کی کی کی کورہ کی کی کورہ کی کی کورہ کی کیا گورہ کی کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورٹ کی کورٹ

اس میں تامل ہےاورضرور یوں کہنا جا ہے کہ مجھے نافہم۔ کے لیے بعنی زیانہ سابق میں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی تیرے ہاتھ۔

میں نے خریدی اور بعض نے فرمایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی مگر اول اصح ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ فروخت کی پسعورت نے کہا کہ میں نے خریدی تو مفت ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اس واسطے کہ بیصر آخ طلاق ہے بیم پیط مرحمی میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے خرید اتو طلاق ہائن واقع ہوگی بیفا کہ میں نے خرید اتو طلاق ہائن واقع ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

مردنے کہا کہ میں نے جھے سے مبارات کی مبارات کی مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا:

ا یک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض تین ہزار درہم کے فروخت کی اس کواس نے تین ا بار کہااورعورت نے ہر کلام کے بعد کہا کہ میں نے خریدی پھرشو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے دوم وسوم کلام سے تکرار کی اوراو کی کے ا خبار کی نیت کی تھی تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہو گی پس تین طلاق واقع ہوں گی مگرعورت پر تین ہزار درہم لازم ہوں گے بیہ فناویٰ قاضی خان وخلاصہ وجیز کر دری میں ہے اور اسی کوفقیہ نے اختیار کیا ہے بیعنا ہید میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہ میں نے تخصے خلع کر دیا اور طلاق کی نبیت کی تو بیا یک طلاق واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ میں نے تخصے تیرے اس مال مہریر جو مجھ پر آتا ہے خلع دے دیا اوراسی کوتین بارکہا پس عورت نے کہا کہ میں نے قبول کمیا یا کہا کہ راضی ہوئی تو تین طلاق سے مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ اس کے قبول ہی ہے واقع ہوئی ہیں اور اگر مرد نے کہا کہ میں نے جھھ سے مبارات کی میں نے جھھ سے مبارات کی میں نے تجھ ہے مبارات کی اور کچھ مال بیان نہ کیا لین عورت نے کہا کہ میں راضی ہوئی یا میں نے اجازت وی تو مفت تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے جھے ہےا ہے نفس کو بعوض ہزار درہم کے خلع کیا میں نے تجھ سے اپنے نفس کو بعوض ہزار درہم کے خلع کیا میں نے تجھ سے اپنے نفس کو بعوض ہزار درہم کے خلع کیا اپس شو ہر نے کہا کہ میں نے اجازت دی یا میں راضی ہوا تو تین ہزار درہم کے عوض تین طلاق واقع ہوں گی پیخلاصہ میں ہے۔اگر شوہرنے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ تیراامر بعوض ہزار درہم کے فروخت کیا پسعورت نے مجلس میں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ہزار درہم کے عوض طلاق واقع ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی کے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض اس کے تمام مہر کے اور تمام اس چیز کے جو گھر میں عورت کی ملک ہے سوائے اس کے تن پر کے کپڑے کے فروخت کی پس عورت نے کہا کہ میں نے خریدی عالانکہ عورت کے تن پر بہت سے کپڑے اور زیور ہیں تو طلاق بائن اس مال پر واقع ہوگی جوگھر میں اس کا معدمہر ہے اور تمام وہ سب جواس کے تن پر ہے کپڑے وزیور سے عورت ہی کی ملک ہوگا مرد نے اپنی بیوی کے ہاتھ ایک طلاق بعوض اس مہر کے جواس کا شوہر پر آتا ہے فروخت کی حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ عورت کا مجھ پر کچھ نہیں آتا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہو گی بیفتاویٰ قاضی تفان میں ہے۔

کہا:اشتری نفسی منك بها اعطیت لیمی خریرتی ہوں یا خریدوں گی اینے نفس کو تجھ سے بعوض اس

مال کے جوتو نے مجھےعطا کیاہے:

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اشتریت نفسی منك بما اعطیت یعنی میں نے اپنے نفس کو تجھ سے بعوض اس چیز کے جوتو نے عطاکی ہے خریدایا کہااشتری نفسی منك بما اعطیت لیعنی خریدتی ہوں یا خریدوں گی اپنے نفس کو تجھ سے بعوض اس مال کے جوتو نے جھے عطاکیا ہے اوراگر چدلفظ اشتری ان دونوں معنوں گوخمل ہے مگر عورت نے ایجاب ہی کی نیت کی ندوعدہ کی پس شوہر نے کہا کہ میں نے عطاکیا تو طلاق واقع نہوگی اور بیاس وقت ہے کہ عورت نے عربی زبان میں لفظ اشتری کہا ہواورا گرار دو میں کہایا فاری میں کہا پس اگر فاری میں کہا کہ خرمی اور مسئلہ بحالہ ہوتو صحیح ہے اور نیت پر نہ ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ خرم تو صحیح نہیں ہے اور نہ نیت کرے گی اس واسطے کہ فاری میں ایجا ہے واسطے لفظ خرمی علیحہ و ہے اور وعدہ کے واسطے لفظ خرم علیحہ و ہے اس نیت کہ بھی ہوگی اور ایس المحترج میں ایجا ہے واسطے لفظ خرمی علیحہ و ہے اور وعدہ کے واسطے لفظ خرم علیحہ و ہے اس نیت معتبر ہوگی قال المحترج میں ایجا ہے واسطے لفظ خرمی وخرم ہر دوا یجا ہے نہیں ہیں واللہ المحترج ماری کورت نے اپنے تو را اس کے نواح کا ہو ور نہ ظاہر صحیح ہے کہ کو خرید م ایجا ہے ہوگی وض و یہ س شوہر نے کہا کہ میں نے تجھے تین طلاق عوض و یہ تو ہو ہے گی ساتھ ہو جائے گی بیتجنیس ومزید میں ہو ہی تو ایک مرد نے اپنی ہیوی کو حکم و یا کہ اس نے ایک سری ہمنی ہوئی خرید م پس شوہر نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ کہ بھی ہوئی خرید م ہی ہوئی واست کی ہوئی کا حال ہو چھتا ہے ہیں اس نے کہا کہ خرید م ہیں شوہر نے کہا کہ نہ کہ بی مورت نے زعم کیا کہ رہے جھے سے مری خریدی ہوئی کا حال ہو چھتا ہے ہیں اس نے کہا کہ خرید م ہیں شوہر نے کہا کہ فروختم تو خلع صحیح نہ ہو جائے گی لیکن اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی ہوتو واقع کی پوفل سے ہیں اس نے کہا کہ خرید م ہیں شوہر نے کہا کہ فروختم تو خلع صحیح نہ ہو جائے گی اس میں بھی میں ہوئی کی موتو واقع کی ہوئی واقع میں ہے۔

ا بہ مرد نے اپنی بیوی کوخلع دیا پس اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے کتنی طلاق کی نیت کی تھی اس نے

کہا کہ جتنی ہم نے جا ہی پس اگر شوہرنے کچھ نیت نہ کی تو بیک طلاق طالقہ ہوگی

اگر جلسہ کے لوگوں نے عورت ہے کہا کہ ہاں میں نے خرید کھلاتی بعوض اپنے کل حق کے جوعورتوں کا مردوں پر ہوتا ہوں نقت عدت ہے خرید کیا لیس اس نے کہا کہ ہاں میں نے خرید کھر شوجرہ پوچھا گیا کہ تو نے فروخت کیا لیس اس نے کہا کہ ہاں تو ضلع صحیح ہوجائے گا اور شوجرتمام حقوتی فہ کورہ ہے ہری ہوجائے گا اگر چہ جلسہ کے گواہوں نے عورت سے بینیں کہا کہ تو ن سے خریدا<sup>(1)</sup> اس واسطے کہ عورت کا اپنے نفس کوخرید نا سوائے شوہر کے اور کی سے ممکن نہیں ہے کدا فی الفتاو کی الکہریٰ اوراتی پر فتوی دیا جائے گا دراتی پر فتوی دیا جائے گا دراتی پر نے اور کی سے ممکن نہیں ہے کدا فی الفتاو کی الکہریٰ اوراتی پر فتوی دیا جائے گا درادہ کیا اور تو م کے لوگ جمع ہوئے اور کی جائے انہوں نے عورت سے کہا کہ تی ہوئے اور کھی ہوئے اور کی سے ممکن نہیں ہوئے اور کہ بیلے انہوں نے عورت سے کہا کہ تو نے اپنے نفس کو بعوض ان تمام حقوق کے جو تیرے شوہر پر آتے ہیں خرید کیا لیس عورت نے کہا کہ میں نے فروخت کیا جائے گا ایک مرد نے بطلاق واحدا پی بوی کو خلع خرید کیا گران اور گوئی مال فروخت کیا تو تضاء گلاتی واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا ایک مرد نے بطلاق واحدا پی بوی کو خلع دیا جائے گا ایک مرد نے بطلاق واحدا پی بوی کو خلع کی اس دے دیا بیس اس کے رفیقوں نے کہا کہ تو نے اپنی اس نے کہا کہ تو بیلی اس سے دریا قت کیا گیا گرتو نے کہا کہ سے بار پھر اس کے دریا بیک طلاق تو تی نہا کہ تو بھے خلع کیا اس واسطے کہ میں کہا کہ سے نو ہر نے کہا کہ سے بار پھر اس کے بعداس کو خلع دے دیا بیک طلاق تو ایک طلاق واقع نہیں ہوتی تھی یہ فاوئ کم بری میں ہے۔

گر اس واسطے کہ سے بار کہنے سے کوئی واقع نہیں ہوتی تھی یہ فاوئ کر بری بیا کہ بعداس کو خلع دے دیا بیک طلاق تو ایک طلاق واقع نہیں ہوتی تھی نے قاوئ کر کری میں ہے۔

اے واقع ہوگی اگر وہم ہو کہمر دنے اس شرط پر طلاق دی کہ عورت منظور کرے جواب میہ کہ طلاق واقع کرنے میں عورت کی رضامندی شرط نہیں ہے جیسے ابتدا میں تھاتو بہی اب بھی رہا پس طلاق میں مردخو دمختارہے۔

ففيلور):

#### جس چیز کابدل خلع ہونا جائز ہے اور جس کا جائز نہیں' اُس کے بیان میں اُس کے بیان میں

جس چیز کا مہر ہونا جائز ہے اس کا بدل طلع ہونا بھی جائز ہے یہ ہدا یہ میں ہے اورا گربا ہم رضامندی سے ظلع شراب یا سور ایا خون پر وا قع ہوا اور شوہر نے اس کو گورت ہے قبول کیا تو فرقت قابت ہوجائے گی اور عورت پر کچھ مال واجب نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے مہر میں سے پچھ والی کر ہے گی یہ جاوی گلا تو فرقت قاب ہوجائے گی اور جس صورت پر کچھ والی اپنے ذاتی غلام پر اس کو طلاق دے دی تو عورت کے ذمہ پچھ لازم نہ ہوگا کیا تہ وہ طلاق کے واسطے قبول ضروری ہے پھر ہم جس صورت میں مال لازم نہیں ہوتا ہے اور خلع باغظ طلاق واقع ہواتو ایک طلاق بائندوا تع ہوگی اور جس صورت میں خلع باغظ طلاق واقع ہواتو مدخولہ ہونے ہوگی اور جس صورت میں خلع باغظ طلاق واقع ہوگی چانچا گرشر اب پر یاعورت کے شوہر کوسوائے مہر کے دوسر سے فر ضدے جو عورت کا شوہر پر آتا ہے بری کر دینے پر یا شوہر پر آتا ہے بری کر دینے پر یا ہو منظل جورت کے واسطے قبول کی تھی اس سے بری کر دینے پر یا جو قرضہ عورت کا شوہر پر آتا ہے بری کر دینے پر یا جو منظل جورت کے واسطے قبول کی تھی اس سے بری کر دینے پر یا جو منظل جورت کا شوہر پر آتا ہے اس میں تا خبر و مہلت دینا اگر تا واحد عمل اس کے ہوتا ہوگی عبول کے تعلی ہوتو تھے ہوتو وہ شوہر پر آتا ہم اس میں تا خبر و مہلت دینا اگر تا وہ کی ہوتا ہوگی جورت کو ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوتو تھے ہوتا میں کی جس میں احتال ہو بیان کی جس میں اس کے ہوتا ہیں کی جس میں احتال ہے کہ مال ہو یا نہ ہو کو کہ چونہ سے گا مثل طلع لیا اس پر کہ جواس کی جراب کی جراب کی جورت کے باتھ میں ایک چین میں ہوتا کی جواس کے درخت خرما پر سال کے پھل آئیں گیر اس کے واسلے کو اس کی جورت کی مثل المیں ہوتوں کے درخت خرما پر سال کے پھل آئیں گیر وہ فی الحال میں سے گا مثل طلع لیا اس پر کہ جواس کے درخت خرما پر سال کے پھل آئیں ہو وہ وہ اسال کما ہوتا ہوتا کی الحال میں س سے گا مثل اطلع لیا اس پر کہ جواس کے درخت خرما پر سال کے پھل آئیں ہو وہ وہ وہ نہا گال میں س سے گا مثل طلع لیا اس پر کہ جواس کے درخت خرما پر سال کے پھل آئیں اس کے پول آئی جورت کے بائی کہ ہوتا کی جورت کے بائیں کی جورت کی ہوگا ہو گائی ہوتوں کے درخت خرما پر سال کے پہل آئیں کی جورت کی کی مثل الحد کی دورت کی مثل کے بائیں کی جورت کی کہ کی مثل الحد کو اس کے درخت خرما گیا گائیں کو دورت کی کو کورت کی کرکھوں کے کی کی کی

ا گرخلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقد ارمعلوم ہوسکتی ہے:

اگر عورت نے ضلع میں ایسی چزیبان کی جو مال ہے اور اس کے وجود کے واسطے زمانہ در کا رنہیں ہے لیکن اس کی مقدار مجبول ہے کہ اس کی مقدار پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے مثلاً خلع لیا اس متاع پر جواس کے گھر میں یا اس کے ہاتھ میں موجود ہے یا خلع لیا ان بچوں پر جواس کی بحریوں کے پیٹ میں ہیں یا اس دودھ پر جواس کی بحریوں کے پیٹ میں ہیں یا اس دودھ پر جواس کی بحریوں کے پیٹ میں ہیں یا اس دودھ پر جواس کی بحریوں کے تعیف میں ہیں گروہ ہی بیٹ اگروہ چز جواس نے بیان کی ہے وہاں موجود ہوتو شو ہر کووہ ہی ملے گی اور اگروہاں پچھنہ ہوتو عورت پر مهر مقبوضہ والیس کرد ینالا زم ہوگا اور اگر خلع میں السی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقدار معلوم ہوگئی ہے مثلا یوں کہا کہ علی ما فی یدی من الداھم اوالد منانیر اوالفلوس جو میرے ہاتھ میں در ہموں یا دیناروں یا فلوس سے ہیں تواد نے مقدار جس پر دراہم کا اطلاق ہوتا ہے تین ہیں اس کی مقدار معلوم ہوئی پس اگر عورت کے ہاتھ میں تین یا زیادہ ہوں تو شو ہر کو بیمیں گے اور اگر عورت کی ہورت کے ہاتھ میں تین یا زیادہ ہوں تو شو ہر کو بیمیں گے اور اگر عورت کی ہوں تو عورت کو تھم دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں دو در ہم ہوں تو عورت کو تھم دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں مین تی کے تین بینے ملیں گے اور اگر اس کے ہاتھ میں دو در ہم ہوں تو عورت کو تھم دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر کی صورت میں میں تو عورت کو تھم دیا جائے گا کہ تین در ہم پورے کر

دے قال المتر جم بیاس وفت ہے کہاس نے عربی زبان میں دراہم وغیر ہلفظ جمع کا اطلاق کیااوراگر فاری کیااردو میں کیا تو اقل جمع دو ہے۔ پس صور ندکورہ دو پر جاری ہوں گی فافہم والقداعلم ۔

ا گرغورت کوایک غلام معین برخلع دیا جس کی قیمت ہزار درہم ہے بدیں شرط کہ شوہراسکو ہزار درہم واپس دے:

اگر عورت نے عقد ظلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہاور اشارہ ایسی چیز کی طرف کیا جو مال نہیں ہے مثلاً اس نے اس محکہ سرکہ پر ضلع لیا بعنی اشارہ کیا مگر اس میں شراب نکلی پس اگر شوہر کو معلوم تھا کہ اس میں شراب ہوتو اس کو بچھ نہ سلے گا اور اگر سے معلوم نہ تھا تو جو بچھ مہراس نے عورت کو دیا ہے واپس لے گا اور بیا ما منظم کا قول ہے بیہ محیط میں ہے اور اگر عورت کو ایک غلام معین پر ضلع دیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ آزاد ہے یا مرگیا ہے تو شوہر نے جو پچھ اس کو دیا ہے واپس کر دے گی اور اگر وہ غلام استحقاق میں لیا گیا تو عورت سے اس کی قیمت لے لے گا اور اگر ظاہر ہوا کہ بیہ غلام ایسا ہے کہ اس کا خون حلال ہو تو بعض نے فر مایا کہ امام اعظم کے خود یک اس کی قیمت اور کی قیمت لے گا اور اگر عورت کو ایک غلام معین پر ضلع دیا جس کی خود یک اس کی قیمت واپس لے گا اور مال کو ہزار در ہم واپس دے پھر غلام استحقاق میں لیا گیا تو شوہر عورت سے ہزار در ہم واپس لے گا اور غلام کی نصف قیمت لے گا اس واسطے کہ نصف غلام بعوض ہزار کے تیج ہے پس جب وہ استحقاق میں لیا گیا تو اس کا میں واپس کے گا اور غلام کی نصف قیمت لے گا اس واسطے کہ نصف غلام بدل انجلام ہے بی مال کی قیمت لے گا بیر عابیہ میں ہیا گیا تو اس کا مہر ونفقہ عدت بدل انجلام ہے بشر طیکہ شوہر اس کی قیمت لے گا بیر عابیہ میں ہیں اور شوہر کے اس میں کرد ہے تو صبح ہا ور شوہر کے ذرورت میل کی میں در ہم واپس کرد ہو تو صبح ہا ور شوہر کے ذرورت میل در ہم واپس کرد ہوں گی بیر وجیز کردری میں ہے۔

ذمہ جس در ہم کا زم ہوں گی بیر وجیز کردری میں ہے۔

اگر عورت نے بھا گے ہوئے غلام پر خلع لیا ہریں شرط کہ عورت اس کی ضان ہے ہری ہے تو ہری نہ ہوگی پس اگر عورت اس پر قابو پائے تو بعنہ اس کے سپر دکر نے ہے عاج ہوتا ہوتا ہیں قیمت سپر دکرے بر سرائی الوہائی میں ہے اور اگر عورت نے ظلع لیا ایک حیوان پر جس کا وصف بیان کر کے اپنے ذمہ لیا ہے جیسے گھوڑ انچر گدھا وغیر ہ تو خلع جائز ہاور شوہ ہرکواں جنس ہوسط (ا) ملے گا مگر عورت کو افتقار ہے چاہو ہوسط جانور دے دے یا اس کی قیمت دے دے اور اگر عورت کو حیوان غیر موصوف پر خلع دیا تو طلاق واقع ہوگی اور عورت کو اور جب ہوگا کہ جس چیز کا استحقاق عورت کا بسبب نکاح کے مرد پر ہوا ہم ردکو والی دے یہ بیا تیج میں ہواں گورت کو دراہم معینہ پر خلع دیا پھر ان کو ستوقہ پایا تو کھرے درہم عورت سے لے لے گا آئ طرح اگر کی ہرد کے بر بدیں شرط کہ ہروی ہے خلع دیا پھر وہ مردی نکا تو درمیانی ہروی کیڑ الے گا یہ چیط سرخسی میں ہوا وراگر مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو مہر میں سے پچھر خل نہیں ہے چیا گر مرد نے اس قول سے عورت پر طلا ق بائن واقع ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلا ق کی نیت نہیں کی تھی تو بنت کی اور عورت نے قبول کیا ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلا ق کی نیت نہیں کی تھی تو بنت کی اور عورت نے جو گل قبل کی نیت نہیں کی تھی تو بہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو بہت کہ ہرایک دوسرے کے تن ہری ہر جا ہی تو جو جو ہر مرد نے اس کو تو ہوں کی بی تا ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں گوری کورت سے ہم خلع کردیا اور مال عوض کا بیان نہ کیا تو سے کہ ہرایک دوسرے کے تو سے بری ہو جائے گا اور اگر شور تھر ہر مرم ہوراتی نہ موتو جوم ہر مرد نے اس کوریا ہے وہ وہ اپس کردے گ

ل - فاری .... مثلاً کہا کہانچہ در دست من است از زرباجو پھھیرے ہاتھ میں ہےرہ پول ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی درمیانی در بخه کار

<sup>(</sup>۲) اگر چورت نے قبول کیا ہو۔

اس واسطے کہ عرف میں خلع کے ذکر میں مال گویا مذکور ہوتا ہے ہیں حکم میں معتبر ہوگا بیہ وجیز کر دری میں ہےا وریبی خلاصہ میں ہے۔ اگر عورت ہے کہا کہ میں نے تخجے اس قدر پرخلع دے دیا یعنی مال معلوم ذکر کیا تو جب تک عورت قبول نہ کرے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اورا گرعورت کے قبول کے بعد مرد نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہو گی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

عورت نے حکم شو ہر برخلع لیااور شو ہرنے بعد کو بیٹکم کیا کہ میں نے جو دیا ہے اس قدروا پس کر دے:

اگر عورت و مرد نے باہم خلع کا عقد کیا گربدل الخلع یہ قرار پایا کہ شوہ ہم ہے جو کہدد نے یا عورت تھم ہے یا اجبی تھم ہو مانندم ہرکی صورت کے جائز ہے گئن مہرکی صورت میں معیار مہرالمثل ہے اور یہاں معیار وہ ہے جو مرد نے اس کو دیا ہے چنا نچہ اگر عورت نے تھم شوہر پر خلع لیا اور شوہر نے بعد کو یہ تھم کیا کہ میں نے جو دیا ہے اس قد روا پس کرد سے یا اس سے کم مقدار کا تھم دیا تو تھی ہو اور اگر اس سے زیادہ کا تھم دیا تو عورت پر زیاد تی لازم نہ ہوگی الا آئکہ عورت اس پر راضی ہوجائے اور اگر عورت کے تھم پر ہو پس اگر عورت نے اس قد رکا تھم دیا تو عورت پر نے اس کو دیا ہے یا اس سے زیادہ کا تھم دیا تو جائز ہو اگر اس سے کم کا تھم دیا تو جائز نہ ہوگی الا آئکہ شوہر کے بات نہ ہوگی الا آئکہ شوہر کے بات کہ عورت آزاد کر اس سے اور اگر عمل کی جو بائز نہ ہوگی الا آئکہ شوہر کے باپ کو جو عورت کی ملک میں ہے عورت آزاد کر ہو جو بائز نہ ہوگی اور اگر اس شرط پر خلع لیا کہ شوہر کے باپ کو جو عورت کی ملک میں ہے عورت آزاد کر ہو جائے یہ بدائع میں ہے اور اگر عمل کے ایس کی طرف سے ہوگا اور الا عورت کی ہوگی اور اگر اس شرط پر خلوہ کیا کہ شوہر کے باپ کو جو عورت اول میں آیا شوہر عورت تا زاد کر دے اور عورت کی طرف سے ہوگا اور والا عورت کی ہوگی اور اگر اس شرط پر خلورت سے جو اس نے مہر دیا ہے والیس لے گا اور اس میں اختلا اف کیا ہے بعض نے کہا کہ واپس لے گا اور اس حیے کہ واپس نے مہر دیا ہے واپس لے گا اور اس حیے کہ ورت کیا ہو تھی نے کہا کہ واپس لے گا اور اس حیے کہ واپس نے کا بین تا تا خانیہ میں ہے۔

ئىرى فصل:

### طلاق بر مال کے بیان میں

اگر شوہر نے عورت کو کسی قدر مال پر طلاق دی اور اس نے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور مال عورت کے ذمہ لازم ہوگا اور طلاق ہائنہ ہوگی ہے ہدایہ میں ہے ایک شخص نے اپنی عورت کو قبل دخول کے ہزار درہم پر طلاق دی اورعورت کے مرد پر تین ہزار درہم مہر کے ہیں تو اس میں سے ڈیڑھ ہزار درہم بسب طلاق قبل دخول واقع ہونے کے ساقط ہوجا ئیں گے اور ہاتی رے ڈیڑھ ہزار درہم کہ اس میں ایک ہزار کا باہم مقاصہ ہوجائے گا پھر عورت اپنے شوہر سے شخ بلخی کے نزدیک پانچ سودرہم نہیں لے سمی ہوائے گا پھر عورت اپنے شوہر سے شخ بلخی کے نزدیک پانچ سودرہم نہیں لے سکتی ہواور باتی رفتو کی ہے ہو جیز کر دری میں ہمرد نے عورت کے مہر کے تین حصہ برابر کے اور ایک تہائی مہر پر اس کو طلاق دی اور پھر دوسری و تیسری طلاق بھی ای طرح دی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور تہائی مہر ساقط ہوگا اور شوہر اس کے دو تہائی مہر کا ضامن ہوگا مید قاوئ کبر کی میں ہوگا ویرا گر عورت نے کہا کہ مجھے تین طلاق ہزار درہم پر دے پس شوہر نے اس کو ایک طلاق دی تو عورت پر ہزار کی تہائی واجب ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ مجھے تین طلاق ہزار درہم پر دے یہ س میں سے نے ایک طلاق دی تو عورت پر ہزار کی تہائی واجب ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ مجھے تین طلاق ہزار درہم پر دے کہا سے نے ایک طلاق دی تو اہم اعظم کے نزدیک عورت پر پچھ لازم نے گا اور شوہر کورجوع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر در یہ تین اس نے ایک طلاق دی تو قبام اعظم کے نزدیک عورت پر پچھ لازم نے گا اور شوہر کورجوع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر

شوہر نے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طلاق بعوض ہزار درہم کے یا ہزار درہم پر دے دے پس عورت نے اپنے آپ کوایک طلاق دی تو ہر ہے کہا کہ تو مجھے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دے حالا نکہ شوہراس کو دوطلاق دے چکا ہے پس اس نے ایک طلاق دے دی تو ہرار درہم عورت پر واجب ہوں گی بیظہیر بید میں ہے ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو طالقہ واحدہ و واحدہ و احدہ ہا تا تفاق تین طلاق موہر ہے کہا کہ تو طالقہ واحدہ و واحدہ و احدہ ہے بالا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی ایک بعوض ہزار درہم کے دے پس شوہر نے کہا کہ تو طالقہ واحدہ و واحدہ و احدہ ہے والا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی ایک بعوض ہزار درہم کے اور دو طلاقیں مفت بلاعوض بیرفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگراییخ شوہر سے کہا کہ تو مجھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے یا ہزار درہم پردے دے:

شو ہرنے کہا کہ تو طالقہ چہارطلاق بعوض ہزار درہم کے ہے پسعورت نے قبول کیا تو عورت بسہ طلاق بعوض ہزار درہم کے مطلقہ ہوجائے گی اورا گرعورت نے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے قبول کیس تو کوئی واقع نہ ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ تو مجھے عارطلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے پس مرد نے اس کوتین طلاق دیں تو پی بعوض ہزار درہم کے ہوں گی اورا گرایک طلاق دی تو بغوض تہائی ہزار کے ہوگی بیرفنتے القدیر میں ہےاوراگراپے شوہر ہے کہا کہ تو مجھےایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دیے دے یا ہزار ورہم پر دے دے پس مرد نے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہےاور ہزار کا ذکر نہ کیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک مفت مطلقہ ہو جائے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک مطلقہ ثلث ہوجائے گی اُوراس پر ہزار درہم واجب ہوں گے جو بمقابلہ ایک طلاق کے ہوں گےاورا گرعورت نے کہا کہ مجھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے یا ہزار درہم پر دے دے پس مرد نے کہا کہ تو طالقہ ثلث بعوض ہزار درہم تو امام اعظمیّر کے نز دیک جب تک عورت اس کوقبول نه کرے کوئی واقع نه ہوگی اور جب که عورت نے سب کوقبول کرلیا تو تین طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اورصاحبینؓ کے نز دیک اگرعورت نے قبول نہ کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور باقی دوطلاق واقع نہ ہوں گی اورا گر اس نے قبول کیا تو مطلقہ ثلث ہو گی جس میں ہےا بک بعوض ہزار کے ہوگی اور دوطلاق مفت واقع ہوں گی بیرکا فی میں ہےاورابوالحسن نے امام ابو یوسٹ سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے امام اعظمؓ کے قول کی طرف رجوع کیا اور ابن ساعہ نے امام محکہؓ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے بھی اس مسئلہ میں امام اعظمیّم کے قول کی طرف رجوع کیا ایسا ہے جامع میں ندکور ہے بیہ غابیۃ السروجی میں ہے اور ا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہزار درہم پر ہے پس عورت نے قبول کیا تو طالقہ ہو جائے گی اوراس پر ہزار درہم واجب ہوں گے اور بیہ مثل اس قول کے ہے کہ تو طالقہ بعوض ہزار درہم کے ہے اور ان دونوں صورتوں میں عورت کا قبول کرنا ضرور ہے بیہ ہدایہ میں ہے۔ ا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہےاور جھھ پر ہزار درہم ہیں پسعورت نے قبول کیایاعورت نے کہا کہ مجھے طلاق دےاور تیرے واسطے ہزار در ہم ہیں پس مرد نے اس کوطلاق دی تو امام اعظمیؓ کے نز دیک عورت بلا مال مطلقہ ہوجائے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک بعوض مال مطلقہ ہوگی پیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر شوہر نے جواب میں بڑھایا اور کہا کہ میں نے تخجے تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دیں تو اما ماعظم کے نز دیک عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے پس اگرعورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوگی اورعورت پر ہزار درہم واجب ہوں گے اورا گرعورت نے قبول نہ کیا تو باطل ہو گیا اور صاحبین کے نز دیک تین طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی خواہ عورت قبول کرے یا نہ کرے یہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ میں بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے اور تیرے واسطے ہزار درہم میں پس مرد نے کہا کہ میں نے مختے ان ہزار درہموں پر جن کوتو نے بیان کیا طلاق دے دی پس اگرعورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب ہوگا اور اگر والے نہ ہوگی اور مال واجب ہوگا اور اگر قبول نہ کیا تو واقع اور مال واجب ہوگا

گا پیچیط سرخسی میں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ تو مجھے بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے پس شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہے اور تجھ پر ہزار درہم میں تو ہزار درہم کے جونس طلاق واقع ہوگی اورا گرم د نے کہا کہ تو طالقہ ثلث بعوض ہزار درہم کے ہے پس عورت نے کہا کہ میں کہ میں نے قبول کی ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اورا گرعورت نے کہا کہ میں نے بعوض دو ہزار درہم کے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور (۱) ہزار درہم عورت کے ذمہ لازم نہ ہوں گی اورا گرم د نے کہا کہ اگر تو لئے بعوض دو ہزار درہم دیتے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے کہا کہ اگر تو کہا کہ گہا کہ میں نے بعوض دو ہزار درہم کے قبول کیا تو بھی بہی تھم ہے یہ غایبة السروجی میں ہا یک اجبی عورت سے کہا کہ تو طالقہ ہزار درہم پر ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا اور عورت نے قبول کیا پھراس نے اس عورت سے نکاح کیا تو قبول کرناو ہی معتبر ہوگا جو بعد ذکاح کیا تو قبول کرناو ہی معتبر ہوگا جو بعد نکاح کی و تو الفائق میں ہے۔

ایک مردکی دو بیویاں ہیں دونوں نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پریا ایکے عوض طلاق دیدے:

ا گرعورت نے کہا کہ تو مجھے تین طلاق دے دے بعوض ہزار درہم کے تو مجھے تین طلاق دے دے بعوض سو دینار کے پس مر د نے اس کو تین طلاق دے دیں تو بعوض سودینار کے طالقہ ہو جائے گی اورا گرشو ہر<sup>(۲)</sup> کی طرف سے ایجا ب دونوں با توں کا ہوتو عورت پر دونوں مال لا زم ہوں گے بیظہیر بیر میں ہےعورت نے شو ہرے کہا کہ تو مجھےاورمیری سوتن کو ہزار درہم پرطلاق دے دے لیں مرد نے اس کو یا اس کی سوتن کوطلاق دے دی تو ہزار درہم گا نصف وا جب ہو گابشر طیکہ دونوں کا مہرمثل برابر ہو جیسے اگر کہا کہ تو مجھےاورمیری سوتن کوبعوض ہزار درہم کےطلاق دے دیتو یہی حکم ہےاورا گر دونوں کےمبرمثل میں تفاوت ہوتو ہزار میں ہےاس قد رحضہ واجب ہوگا جومطلقہ کے مہرمثل کے پرتہ میں پڑتا ہے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ بیہ بنابرقول صاحبینؓ کے ہےاورا مام اعظمؓ کے قول پر کچھوا جب نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ بیسب کا قول ہے لیکن اول ہی اصح ہے اور اگر ایک مرد کی دو بیویاں ہیں کہ دونوں نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پر یا ہزار درہم کے عوض طلاق دے دے پس اس نے ایک کوطلاق دے دی تو مطلقہ پر ہزار درہم میں ہے جواس کے پرتے ہیں پڑتا ہوواجب ہوگا پھراگراس نے دوسری کوبھی طلاق دے دی تو اس کے ذیمہ اس کا حصہ بھی وا جب ہوگا بشرطیکہ اس مجلس میں اس کو بھی طلاق دی ہویہ ذخیر ہ میں ہےاورا گریہ سب قبل اس کے کہ شوہران میں ہے کسی کو طلاق دے متفرق ہوگئیں تو بسبب افتر اق کے ان دونوں کا ایجاب ندکور باطل ہو گیا چنانچیہ اگر اس کے بعد اس نے طلاق دی تو طلاق بدوں معاوضہ واقع ہوگی بیمبسوط میں ہےاوراگراپی بیوی ہےکہا کہتو طالقہ واحدہ بعوض ہزار درہم ہے پسعورت نے کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کی نصف قبول کی تو بلا خلاف وہ بیک طلاق بعوض ہزار درہم کے طالقہ ہوگی اور اگرعورت نے کہا کہ میں نے نصف اس تطلیقہ کی بعوض یا نچے سو درہم کے قبول کی تو باطل ہے اورا گرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے پس شوہرنے کہا کہ تو طالقہ نصف تطلیقہ ہے تو بیک طلاق بعوض ہزار درہم کے طالقہ ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ نصف تطلیقہ بعوض یا نچ سودرہم ہےتو یا نچ سودرہم کےعوض بیک طلاق طالقہ ہوگی میرمحیط میں ہے۔ اگرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ثکث ہے بوقت سنت بعوض ہزار درہم کے حالا نکہ اس وقت عورت طاہرہ <sup>(۳)</sup> موجود ہے تو

<sup>(</sup>۱) لعنی زا که تیرار

<sup>(</sup>r) ليعنى بحرف عطف ہومثلاً

<sup>(</sup>r) طهر بلاجماع۔

ا کیے طلاق بعوش تہائی ہزار کے واقع ہو کی پھر دوسری طلاق دوسر ہے طہر میں مفت واقع ہو گی الا آئکہ اس سے پہلے عورت سے نکا ت کر ہے پھر تیسری بھی ای طرح واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تین طلاق بوقت سنت جس میں ہےا یک بعوض ہزار درہم ہے تو ہزار درہم کے پوض تیسری طلاق واقع ہوگی اوراگر ہنوز دخول واقع نہ ہوا ہوتو ایک طلاق مفت واقع ہوکر بائنہ ہوجائے گی پھراگراس سے نکاح کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اوراگر کہا کہتو طالقہ ہے پرسوں بعوض ہزار درہم کے اورکل بعوض ہزار درہم کے اورآج بعوض ہزار درہم کے پسعورت نے قبول کیا تو فی الحال ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی پھر جب کل کاروز آئے گا تو واقع نہ ہوگی الا آئکہ پہلے تیسر ےدن سے نکاح کر ہےتو تیسری طلاق واقع ہوگی اورا گرکہا کہتو طالقہ بدوطلاق ہے کہاس میں سے ایک بعوض ہزار در ہم ہے تو ایک فی الحال واقع ہوگی اور دوسری طلاق عورت کے قبول پر متعلق رہے گی اورا گرعورت نے کہا کہا گرتو نے مجھے طلاق دی تو تیرےواسطے بزار درہم میں یاشو ہرنے کہا کہا گرتو میرے پاس لائی یاتو نے مجھے دیئے یاا داکئے بزار درہم تو تو گذا ہے تو پیجلس ہی تک کے واسطے ہوگا بیعتا ہیمیں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے جبکہ تو نے مجھے ہزار درہم دیئے یا ہر گا ہ تو نے مجھے ہزار در ہم دیئے تو وہ اس کی بیوی رہے گی یہاں تک کہ اس کو ہزار در ہم دے پھر جب اس کو ہزار در ہم دے گی خواہ مجلس مذکور میں یا اس کے بعد تو اس پرطلاق واقع ہوگی اور جب لائے تو شوہر کواس ہےا نکار کا اختیار نہ ہوگا نہ بیہ کہاس کے قبول پرمجبور کیا جائے گالیکن جبعورت اس کولا کرمر د کے سامنے رکھ دے گی تو طالقہ ہوجائے گی اور بیاستحسان ہے بیمبسوط میں ہےاصل بیہ ہے کہ ہرگا ہ مرد نے دوطلاق ذکر کیس اور دونوں کے بعد ہی مال ذکر کیا تو وہ دونوں کے مقابلہ میں ہوگا الا آئکہ اس نے اول کے ساتھ ایساوصف بیان کیا جومنا فی و جوب مال ہےتو ایسی صورت میں مال بمقابلہ دوم ہوگا اور پیرکہ عورت پر و جوب مال کی شرط پیہ ہے کہ بینونت حاصل ہو پس اگرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اس دم بیک طلاق اورکل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزار درہم کے یا بدیں شرط کہ تو طالقہ ہے گل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزار درہم کے یا کہا کہ آج کے روز طلاق واحدہ اورکل کے روز طلاق دیگر رجعیہ بعوض ہزار درہم کے لیس عورت نے قبول کیا تو ایک طلاق فی الحال بعوض یا نج سودرہم کے واقع ہوگی اورکل کےروز دوسری طلاق مفت واقع ہوگی الاآ نکہ قبل اس کے نکاح کر کے ماک کا اعادہ کر لے پیافتنج القدیر میں ہے۔

اگر کسی کی دو بیویاں ہیں پس اس نے کہا کہ تم میں سے ایک طالقہ ہے بعوض ہزار درہم کے اور دوسری

بعوض پانچ سو در ہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہو جائیں گی:

آگر عورت نے کہا کہ تو طالقہ ہے اس دم ایسی ایک طلاق کے ساتھ کہ مجھے رجعیت کا اختیار ہے بدیں شرط کہ تو طالقہ ہے گل کے روز بیک طلاق بعوض ہزار درہم کے پس عورت نے قبول کیا تو عورت پرایک طلاق فی الحال مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز ہوگا تو عورت پر دوہری طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے امروز بیک طلاق بائن بدیں شرط کہ تو طالقہ ہے گل کے روز بطلاق دعوض ہزار درہم کے تو فی الحال ایک طلاق مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز ہوگا تو دوسری طلاق مفت واقع ہوگی ہر جب کل کا روز ہوگا تو دوسری طلاق مفت واقع ہوگی ہر جب کل کا روز ہوگا تو دوسری طلاق معوض ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر کل کے روز ہونے ہے پہلے اس نے زکاح کر لیا پھر کل کا روز ہوا تو دوسری طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر عورت نے اس کو قبول کیا تو دوطلاق بعوض ہزار درہم کے پس عورت نے اس کو قبول کیا تو دوطلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض ہزار درہم کے ہس عورت نے قبول کیا تو آج کے روز ایک طلاق بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار درہم کے بس عورت نے قبول کیا تو آج کے روز ایک طلاق بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار درہم کے بس عورت نے قبول کیا تو آج کے روز ایک طلاق بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بی عوض نصف ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار درہم کے واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار کی واقع ہوگی اورا گر کل کا گر بعوض نصف ہزار درہم کے بس عورت نے قبول کیا تو آج کے دروز ایک طلاق بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گر کل کا کر دوڑ ایک طلاق کیا تو گر کل کی دورا کے دوروں کیا تو آخل کیا تو آخل کیا تو آخل کیا تو آخل کی دورا کی طلاق کیا تو آخل کیا تو آخل

روز ہونے سے پہلے نگاح کرلیا تو کل کےروز دوسری طلاق بعوض پانچے سو درہم یعنی نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت الیمی ایک طلاق ہے کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے اور کل کے روز بیک طلاق دیگر کہ اس میں رجعت کا اختیار ہے بعض ہزار درہم یا کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق بائنداورکل کے روز بطلاق دیگر بائنہ بعوض ہزار درہم کے یا کہا کہ تو طالقہ ہےاں ساعت بیک طلاق بدوں کچھ عوض کے اور کل کے روز بطلق دیگر بدوں کچھ عوض کے بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ ہزار درہم مذکور دونوں طلاقوں کی جانب منصرف ہوگا چنانچہ ایک طلاق بمقابلہ نصف ہزار کے ہوگی پس ایک طلاق فی الحال بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طلاق مفت واقع ہوگی الا آئکہ کل کے روز آنے سے پہلے دو ہارہ نکاح کرایا ہوتو پھر کل کے روز آنے پر دوسری طلاق بھی بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا گرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیب طلاق کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے یا کہا کہ بائنہ یا کہا کہ مفت اور کل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ مذکور منصرف بطلاق بائنه ہوگا اورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے امروز بیک طلاق اور کل کے روز بطلاق دیگر کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ مذکور ہر دوطلاق کی جانب منصرف ہوگا بیمجیط میں ہے اگر کسی کی دو بیویاں ہیں اس نے باکتم میں ہے ایک طالقہ ہے بعوض ہزار درہم کے اور دوسری بعوض یا کچے سو درہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہو جا نیں گی اور ہرا یک پریانچ سو درہم واجب ہوں گے اس واسطے کہ اس کے سواجوز انگدند کور ہے وہ ہرا یک کی نسبت کر کے مشکوک ہے کہ کس پر واجب ہوااورا گراس نے کہا کہاور دوسری بعوض سودینار کے تو دونوں پر کچھواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ دونوں میں ہے ہرایک کے حق میں شک پڑ گیا بیعتا ہیمیں ہے اور اگرعورت کوطلاق دی اس شرط پر کہعورت اس کو کفالت نفس فلاں سے بری کر دے تو طلاق رجعی ہوگی اورا گرعورت کوطلاق دی اس شرط پر کہ اس کوان ہزار درہم سے بری کر دے کہ جن کی کفالت اس نے عورت کے واسطے فلاں کی طرف ہے قبول کی تھی تو طلاق بائنہ ہوگی بیرتا تارخانیہ میں ہے۔

عورت نے درخواست کی کرتو مجھے طلاق دے دے اس شرط ہے کہ جومیرا تجھ پر آتا ہے میں اس میں تاخیر دوں پس مرد نے طلاق دے دی پس اگر تاخیر کی مدت معلومہ ہوتو تاخیر صحیح ہا وراگر مدت معلومہ نہوتو نہیں صحیح ہا ورطلاق بہر حال رجعی ہوگی یہ خلاصہ میں ہے اور بدل خلع کا ادھار میعادی کرنا صحیح ہے باوجود جہالت مدت کے لیکن ایس جہالت ہو کہ وہ قریب قریب دریافت کے ہوجیہ آواں حصار (۱) دوویاس (۱) اوراگرا یسی جہالت ہو کہ کھن فاحش ہے جیسے عطاء وہبوب (۱) الربع ومیر ہوتو نہیں صحیح ہوتی ہے مال فی الحال واجب ہوگا اورغورت کو خلع دینا اس کی زمین زراعت کرنے ہا اس کے جانور سواری کے سواری پریا خود عورت سے خدمت لینے پر ایسی طرح کہ اس خدمت سے اس کے ساتھ خلوت الذم نہ آگا اورا ہے بی بخدمت اجبی عصیح ہے یہ فتح القدیم میں ہوتا ہے اور مرد کی طرف سے خلع کا ایجاب یوں قر اردیا جاتا ہے کہ گویا اس نے طلاق کو عورت کے قبول پر معلق کردیا ہے حتی کہ مرد کواس ہے دجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور مجلس سے مرد کے کھڑے ہو

اے عطاء ہادشاہ کی طرف ہے انعام ملناومیرہ اناج کے رسد آنا۔

سے اجنبی یعنی کسی اجنبی کی خدمت بجہاں جوکوئی اس عقد ہے الگ ہووہ اجنبی ہے اگر چیعورت کا پچپایا موموں ہواوریہی فقبہا ، کاعرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) تھیتی کٹنے کاوقت۔

<sup>(</sup>۲) روندنے کاوت ۔

<sup>(</sup>٣) ہوا چلنے۔

جانے ہے باطل نہیں ہوتا ہے اور جبکہ عورت سامنے نہ ہوتو بھی تھیجے ہے اور جبکہ عورت کوخبر پنجی تو اس کوا پی مجلس تک خیار قبول یا عدم قبول حاصل رہے گا اور خلع کی تعلیق شرط کے ساتھ جائز ہے اور نیز وقت کی طرف اضافت بھی تھیج ہے جیسے جبکہ کل کا روز آئے یا جب فلال شخص سفر ہے آئے تو میں نے مجھے ہزار در ہم پر خلع دیا تو قبول کا اختیار کورت کو کل کا روز آنے یا فلال مرد کے آجانے پر ہوئ کرنا تھی ہا جائوں ہے اور عورت کی جانب بیا عتبار کیا جاتا ہے کہ بالعوض اس کو ما لک کردیا مثل تھے کے پس قبول کرنے ہے پہلے عورت کا اس ہے رجوع کرنا تھی ہا اور خلاق ہوئے تا ہے کہ بالعوض اس کو ما لک کردیا مثل ہوجائے گا اور ہجالت غیبت متوقف نہ ہوگا اور تعلق بشرط و اضافت بجانب وقت نہیں جائز ہوئے اور خلا تی ہم کے اور خلع میں عورت کے واسطے شرط خیار جائز ہے نہم دکے واسطے بہ کنز روز کی اور خلا ق بائن رہ جائے گی اور جب واجب ہوتو بائن واقع ہوگی بیر چیو سرخی میں ہے شو ہرنے اپنی رہ جائے گی اور جب واجب ہوتو بائن واقع ہوگی بیر چیو سرخی میں ہے شو ہرنے اپنی رہ جائے گی اور گرورت نے قبل رہا ہوگا اور طلاق ہوگا اور طلاق و خیار باطل ہوتو طلاق ہے ہزار در ہم پر اس شرط ہو کہ گھے تین روز کے اندر طلاق اختیار کی تو طلاق واقع ہوگی اور اگر عورت نے تین روز کے اندر طلاق اختیار کی تو طلاق واقع ہوگی اور ہو ہو گرورت نے تین روز کے اندر طلاق اختیار کی تو طلاق واقع ہوگی اور اگر اس نے تین روز کے اندر طلاق اختیار کی تو طلاق واقع ہوگی اور ہو ہو کے واسطے ہزار در ہم واجب ہوں گے بیکا فی میں ہے۔
شوہر کے واسطے ہزار در ہم واجب ہوں گے بیکا فی میں ہے۔

عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نے بچھ سے تین طلاق کی بعوض ہزار درہم کے درخواست کی مگر تو نے ایک طلاق مجھے دی:

ع علی بنراا گرمر دیے کہا کہ میں نے ایجاب کیا تھا مگر تو نے قبول نہ کی تو اس صورت میں مر د کا قول قبول ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) لعنی بیوی ومر د\_

پس اگر دونوں مجلس درخواست ہی میں موجود ہوں تو قول مرد کا قبول ہوگا اور اگر مجلس مذکور ہے متفرق ہوکرا ایسا اختلاف کیا تو قول عورت کا قبول ہوگا اور مرد کے واسطے اس پر ہزار کی تہائی واجب ہوگی اور عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی بشر طیکہ ہنوز عدت میں ہو " اور ای طرح اگر عورت نے کہا کہ میں نے تھے ہے درخواست کی تھی کہ تو مجھے اور میری سوت کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے پس تو نے فقط مجھے طلاق دی اور شوہر نے کہا کہ بیں بلکہ میں نے تم دونوں کو طلاق دے دی ہو اگر دونوں اسی مجلس میں ہوں جس میں ایجاب واقع ہوا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور اگر دونوں مجلس سے متفرق ہو چکے ہوں تو قول عورت کا قبول ہوگا اور عورت پر ہزار درہم میں ہے اس کا حصدوا جب ہوگا کو کہو ہو اس کی معترف ہے بیسرائے الوہاج میں ہے اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ پس تو خول ہوگا اور شوہر پر لا زم ہے کہا کہ پس تو کو گو اہوں سے ٹابت کرد لے لیکن عورت پر طلاق واقع ہوگی اس وجہ سے کہ شوہر نے اقرار کیا ہے بیم سوط میں ہے۔

کو گو اہوں سے ٹابت کرد لے لیکن عورت پر طلاق واقع ہوگی اس وجہ سے کہ شوہر نے اقرار کیا ہے بیم سوط میں ہے۔

عورت نے اگر شوہر سے مال پرخلع لیا پھراس نے گواہ قائم کئے کہ اس نے بعنی شوہر نے مجھے قبل خلع کے تین طلاق یا طلاق ہائن دے دی تھی تو گوا ہ قبول ہوں گے اور بدل اُخلع مستر دکر دیا جائے گا اس مقام پر تناقص ہونا گوا ہوں کے مقبول ہونے ے مانع نہیں پیخلاصہ میں ہےاورا گرعورت نے گواہ قائم کئے کہ میرے شو ہرمجنون نے اپی صحت میں مجھے خلع دیا ہےاور شو ہر کے و لی نے یا خودشو ہرنے بعدا فاقد کے گواہ دیئے کہ میں نے حالت جنون میں اس کوخلع دیا ہےتو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے بیقدیہ میں ہےاوراگر شو ہرنے کہا کہ میں نے اس عورت کو تین طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دیں پس عورت نے کہا کہ یہ تیری جانب ے اقرار ماضی ہےاور میں قبول کر چکی ہوں اور شوہرنے کہا کہ بیمیری طرف سے اقرار مستقبل ہے جبکہ میں نے بیکلام کیا ہے کہا تو نے قبول نہیں کیا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا اوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہ لئے جائیں گے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل کے روز اپنے اس غلام پر اپس عورت نے فی الحال قبول کیا اور وہ غلام فروخت کیا پھر کل کا روز ہوا تو عورت پراس غلام کی قیمت واجب ہوگی اورا گرکل کا روز ہونے سے پہلے اس کوتین طلاق دے دیں توبیہ باطل ہو گیا بیہ عماس شیخ الاسلام علی بن محمد اسبیجا بی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک بیوی ومرد نے باہم خلع کیا پھرشو ہر سے کہا گیا کہ کتنی بارتم دونوں میں خلع ہوا اس نے کہا کہ دوبار پسعورت نے کہا کہ ہیں بلکہ ظع ہم دونوں میں تین بار ہوا ہے تو فر مایا کہ قول شوہر کا قبول ہو گا اور شیخ مجم الدین نفسی نے فرمایا کہ مجھ ہے بھی پیمسئلہ دریافت کیا گیا تو میں نے کہا کہ اگر بیا ختلاف دونوں میں بعد نکاح واقع ہونے کے پیش آیا چنانچیورت نے کہا کہ بیزنکاح سیجے نہ ہوااس واسطے کہ بیزنکاح تیسر ہے طلع کے بعد ہےاور شوہرنے کہا کہ نہیں بلکہ سیجے ہےاس واسطے کہ دوسر نے خلع کے بعد ہے تو دونوں میں بیزکاح جائز ہوگا اورقول شوہر کا قبول ہوگا اور اگرعورت کی عدت گز رجانے کے بعد قبل نکاح کے بیامر پیش آیا تو دونوں میں نکاح جائز نہ ہو گا اور نہلوگوں کوحلال ہے کہ عورت کو نکاح پر برا مجیختہ کر کے دونوں میں نکاح کرادیں پیظہیریہ میں ہے۔

یعت ہے۔ اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مال پر مجھے خلع دے دے پس مرد نے دو عادل گواہوں کو گواہ کرلیا کہ جب میری ہوی مجھے کہے گی کہ من از تو خویشتن خریدم بآوندی تو میں کہوں گا فروختم اور بیدنہ کہوں گا کہ فروختم پھر خلع کے واسطے بیسب قاضی کے حضور میں جمع ہوئے اور قاضی کے پاس بیہ معاملہ گیا اور قاضی نے اس کوئن لیا پھراس کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے فروختم نہیں کہا بلکہ فروختم کہا ہے تو خلع صحیح فروختم نہیں کہا بلکہ فروختم کہا ہے تو خلع صحیح ہونے کا اور ہر دو گواہ اس کے گواہی دیتے ہیں ایس اگر قاضی نے سنا ہو کہ اس نے فروختم کہا ہے تو خلع صحیح ہونے کا حکم دے دے گا اور گواہوں کی گواہی پر النفات نہ کرے گا اور ایسے اشہا دکا کچھا عتبار نہیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ مجھے

یقین نہیں ہے نہیں معلوم اس نے فروختم کہا یعنی نجاء مجمہ یا بغاء اور دونوں گواہ شاہد ہیں کہ اس نے بغاء کہا ہے تو ان کی گواہی کی ساعت کرے گا اور ضلع باطل کر دے گا اگر حاضرین نجلس میں ہے بعض نے گواہی دی کہ اس نے فروختم کہا ہے تو صحت ضلع کا تھم دے گا یہ فصول مجاد یہ بین ہوا در گوری اور کہا کہ یہ بدل ضلع ہے اور شوہر فصول مجاد یہ بین ہوا کہ جہت ضلع کے اور جہت ہے اس پر قبضہ کر لیا تو بعض نے فرمایا کہ قول شوہر کا قبول ہوگا اور ظہیرالدین مرغنیانی بھی فتو کی نے سوائے جہت ضلع کے اور جہت ہے اس پر قبضہ کر لیا تو بعض نے فرمایا کہ قول شوہر کا قبول ہوگا اور ظہیرالدین مرغنیانی بھی فتو کی عورت کا قبول ہوگا کیونکہ تملیک از جانب عورت صادر ہوئی ہے تو وجہ تملیک بیان کرنے میں قول عورت کا قبول ہوگا اور گواہ مرد کے مقبول ہوں گے یہ بدائع میں ہے اور اس طرح اگر عورت نے اس طرح کہا کہ میں نے احتمال کہ اور گواہ رکواہ مرد کے قبول ہوں گے یہ فتح القدیم میں ہے اور اگر دونوں نے اس طرح کہا کہ میں نے اور اگر دونوں نے اس طرح اختمال کہا کہ میں کھڑا (م) ہوگاہ ور شلع ہوا ہوگاہ ور گاہ ور اور مرد نے کہا کہ میں کھڑا (م) ہوگیا پھر میں نے تھے ضلع دیا ہوگاہ دیا ہوگاہ دیا ہوگاہ دونوں نے اختمال دیا ہوگیا کہ میں کھڑا (م) ہوگاہ دیا ہوگاہ کہ میں کھڑا (م) ہوگیا پھر میں نے تھے ضلع دیا ہوگاہ کہ میں کھڑا (م) ہوگاہ دیا ہوگیا کہ میں کھڑا (م) ہوگیاہ کہ میں کھڑا کہ کہا کہ میں کھڑا کہ کو کہ کھراں کہا کہ میں کھڑا کہ کا کہ میں کھڑا کہ کہا کہ میں کھڑا کہ کو کہ

ا پنی زوجه کے ساتھ بزبانِ فارس خریدم و فروختم کے ساتھ خلع کرنا:

ا الے اصل یعنی بیر قاعدہ بہت جگہ معمول ہے کہ ملکیت دینے میں جب اختلاف پڑے اور گواہ نہ ہوں تو قول ای مخض کا قبول ہو گا جس کی طرف ہے ملکیت دی گئی ہے۔

ع قول ظاہرامرادیہ ہے کہ عورت نے یوں کہا کہ طلاق مجھ پرمفت واقع ہوئی ہے ورنہ طلع خود مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے یا یہاں بعض کی رائے پرہو۔

<sup>(</sup>۱) لینی نفس خلع میں۔

<sup>(</sup>۲) مجلس ہے۔

ہے اور لا زم یہ ہے کہ شو ہر کے گواہ او کی ہوں بیمجیط میں ہے۔

ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے وکیل کیا پھراُس کے علم میں لائے بغیررجوع کرلیا:

۔ اگر کسی مرد ہے کہا کہ تو میریعورت کوخلع دے دیتو اس کوسوائے بعوض مال کے اور کسی طبرح خلع دینے کا اختیار نہ ہوگا بیعتا ہی ہیں ہے۔ایک عورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ مجھے میرے شوہر سے خلع کرا دیے بعوض ہزار درہم کے پس اگر وکیل نے بدل الخلع کومطلق رکھا مثلاً کہا کہ اپنی بیوی کو ہزار درہم پرخلع دے دے یا کہا کہ ان ہزار درہم پرخلع دے وے یا بدل خلع کواپنی طرف مضاف کیا باضافت ملک یا اِضافت صان مثلاً یوں کہا کہ اپنی بیوی کوخلع وے دے ہزار درہم پرمیرے مال ہے یا ہزار درہم پر بدیں شرط کہ میں ضامن ہوں تو وکیل کے قبول سے خلع پورا ہو جائے گا پھراگر بدل خلع اس نے مرسل رکھا ہے تو وہ عورت پر ہوگا کہ اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر بدل خلع مضاف بجانب وکیل ہوخواہ باضافت ملک یا باضافت صان تو عورت سے مطالبہ نہ ہوگا بلکہ وکیل ہی ہےمطالبہ بدل ہوگا پھر جو کچھوکیل نے ادا کیا ہے از جانب عورت وہ عورت سے واپس لے گا اوراگر عورت نے کسی کووکیل کیا کہ مجھے میرے شوہر سے خلع کرادے پھروکیل نے اپنے کسی اسباب پرعورت کا خلع کرا دیا اور شوہر کوسپر د کرنے ہے پہلے وہ اسباب وکیل کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو وکیل اس کی قیمت کاعورت کے شوہر کے واسطے ضامن ہو گا پیمجیط میں ہے اور اگر مرد نے کسی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دے پس اس نے عورت کو مال پر خلع کر دیایا مال پر طلاق دے دی تو سیجے یہ ہے کہ عورت اگر مدخولہ ہوتو جائز نہیں اور اگر مدخولہ نہ ہوتو تو جائز ہے وعلی ہزاو کیل بخلع نے اگر مطلقاً طلاق و ہے دی تو جائز ہونا جا ہے اوربعض نے فر مایا کہ یہی اصح ہے اس واسطے کہ خلع بعوض وبغیر عوض متعارف ہے ایس دونوں کا وکیل ہو گا پیظہیر بیدومحیط سرحسی میں ہے۔ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے وکیل کیا پھراس سے رجوع کرلیا پس اگر وکیل کواس کاعلم نہ ہوا تو عورت کا ر جوع کرنا کچھ کارآمد نہ ہو گا اور اگرخلع کے لئے اپنے شوہر کے پاس ایکجی بھیجا پھر پیغام پہنچانے سے پہلے عورت نے اس سے رجوع کرلیا تو اس کا رجوع کرناصیح ہوگا اگر چہا پلجی کو بیہ بات معلوم نہ ہوئی ہواورا گر دومر دوں ہے کہا کہتم دونوں میری بیوی کو بلا بدل خلع دے دو پس ایک نے اس کوخلع دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا گر دومر دوں ہے کہا کہتم دونوں میری غورت کو ہزار درہم پر خلع وے دو پس دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ میں نے اس عورت کو ہزار درہم پرخلع دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کی اجازت دی توامام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ پنہیں جائز ہےاوراگرا یک نے کہا کہ میں اسعورت کوخلع دیااور دوسرے نے کہا کہ میں نے اسعورت کو ہزار درہم پرخلع دیا تو پیرجا ئز ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرایک مردکووکیل کیا کہ اسنے مال پرخلع دے دے ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے فلال عورت کواس کے شوہر ہے اسنے مال پرخلع کردیا تو جائز ہے اگر چہوکیل فہ کوراس عورت کے حضور میں نہ ہواوراس کے بعد ذکر فرمایا کہ ایک ہی آ دمی کا دونوں طرف ہے وکیل ہونائہیں جائز ہے حالانکہ بیر مسئلہ اس امرکی دلیل ہے کہ بیر جائز ہے اور حاکم ابوالفضل نے فرمایا کہ بیروایت اصل کے موافق ہے اور یہی چچ ہے بیرعتا ہید میں ہے ایک مرد نے دوسر ہے کووکیل کیا کہ میری ہوگی کو خلع دے دے جبکہ وہ میری قبادے دے دے اور عورت نے قبا وکیل کو دی اور دونوں میں خلع جاری ہوگیا پھر جب مرد نہ کور نے قبا کود یکھا تو ظاہر ہوا کہ اس کا استر نہیں ہو تو خلع سے ہوجائے غیر سی ہوگیا چہر جب مرد نہ کور نے قبا کود یکھا تو ظاہر ہوا کہ اس کا استر نہیں جہتو خلع سے ہوجائے غیر سی مرد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا بیہ خلاصہ میں ہے اور اگر چند آ دمی کسی مرد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے گا بیہ خلاصہ میں ہے اور اگر چند آ دمی کسی مرد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے

و تیل کیا ہے پس مرد مذکور نے ان ہے دو ہزار درہم پرعورت مذکور کاخلع کر دیا پھرعورت مذکورہ نے وکیل کرنے ہےا نکار کیا پس اگر ان لوگوں نے شوہر کے واسطے مال کی ضمانت کر لی ہوتو طلاقعورت پر واقع ہوگی اور مال ان لوگوں پر ہوگا اور اگر ان لوگوں نے ضانت نہ کی ہوپس اگرشو ہرنے بیہ دعویٰ نہ کیا کہ عورت مذکورہ نے ان کووکیل کیا تھا تو طلاق وا قع نہ ہوگی اور اگرشو ہرنے دعویٰ کیا کے عورت مذکورہ نے ان لوگوں کوو کیل کیا تھا تو طلاق واقع ہو گی لیکن مال واجب نہ ہوگا اور بیاس وفت ہے کہ شو ہرنے خلع دے دیا ہوا دراگر اس نے ان لوگوں کے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض دو ہزار درہم کے فروخت کی توشیخ ابو بکرا سکا ف نے فر مایا کہ بیاورخلع دونو ں کیساں ہیں اور اس پرفتو کی ہے بیفقاو کی کبری میں ہے اور اصل میں مذکور ہے کہا گرمرد نے کسی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کوخلع دے دے اورا گروہ انکار کرے تو اس کوطلاق دے دے پھرعورت نے خلع ہے انکار کیا پس وکیل نے اس کوطلاق دے دی پھرعورت نے کہا کہ میں خلع لئے لیتی ہوں پس و کیل نے اس کوخلع دیا تو خلع جائز ہو گا بشرطیکہ طلاق رجعی ہو یہ محیط میں ہے ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ تو اپنی بیوی گواس غلام پریاان ہزار درہم پریااس دار پرخلع وے دے پس اس نے ایسا ہی کیا تو قبول کا اختیار عورت کوحاصل ہوگا پس اگرعورت نے قبول کیا تو طالقہ ہو جائے گی اور اس پر واجب ہوگا کہ جو بدل بیان ہوا ہے وہ شو ہر کوسپر دکر دے اوراگر بدل مذکورا شخقاق میں لےلیا گیا تو عورت ضامن ہوگی اوراگر اجنبی نے شو ہرہے کہا کہ اپنی بیوی کومیرے اس غلام پر یا اس میرے دار پریامیرےاس ہزار درہم پرخلع دے دےاوراس نے ایسا ہی کیا تو خلع واقع ہوگا اورغورت کے قبول کی جاجت نہ رہے گی اور نیز شوہر کے خالی اس کہنے ہے کہ میں نے خلع دے دیا خلع تمام ہوجائے گا اور اجنبی کے (قبول کیا میں نے ) کہنے کی حاجت نہ رہے گی ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو مجھے خلع دے دے فلاں کے گھریا فلاں کے غلام پر پس شوہر نے ایسا کیا تو عورت کے ساتھ خلع واقع ہوگا اور مالک غلام یا مکان کے قبول کی احتیاج نہرہے گی اورعورت پر واجب ہوگا کہ شو ہر کو بیدار یا غلام سپر د کر دے اور اگر سپر دکر نامتعذر ہوتو عورت پر شو ہر کواس کی قیمت دینی واجب ہوگی اور اگر شو ہرنے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے تخفیے طلاق دی پاخلع کر دیا فلاں کے دار پرتو قبول کرناعورت کے اختیار میں ہوگا نہ مالک دار کے اور اگر شوہر نے مالک غلام کو مخاطب کیااورعورت مذکورہ حاضر ہے بس کہا کہ میں نے اپنی عورت کو تیرے اس غلام برخلع دیا اورعورت نے قبول کیا تو خعلع واقع نہ ہوگاحتیٰ کہ مالک غلام قبول کرے اور اگر اجنبی نے ابتدا کی اور بدل انخلع اس اجنبی کانہیں ہے بلکہ کسی اور اجنبی کا ہے پس اس نے کہا کہا بنی عورت کوفلاں کے اس غلام پر یا فلاں کے اس دار پر یا فلاں کے ان ہزار درہم پرخلع وے دیوقر قبول کا اختیار ما لک دار وغلام و درا ہم کو ہے نہ عورت کواورا گراجنبی نے کہا کہ تو اپنی عورت کو ہزار در ہم پرخلع دے دیے بدیں شرط کہ فلاں اس کا ضامن ہے تو قبول کرناای ضامن کےا ختیار میں ہے مخاطب یاعورت کےا ختیار میں نہ ہوگا۔

اگر بیوی یا شوہر میں سے کسی نے طفل یا معتوہ یا مملوک کو خلع دینے یا لینے میں اپنے قائم مقام وکیل کیا تو جائز ہے:

اگر بیوی یا شوہر میں سے کسی نے طفل یا معتوہ یا کہ مجھے ہزار درہم پر خلع دے دید یں شرط کہ فلاں ضامن ہے ہیں شوہر نے خلع دے دیا تو خلع واقع ہوگا پھرا گر فلاں مذکور نے مال کی ضانت کرلی تو شوہر کو اختیار ہوگا کہ عورت یا فلاں جس کو چاہے مال کے واسطے ماخوذ کرے گا اور اگر اجنبی نے شوہر سے کہا کہ ایس نے ماخو دکرے اور اگر اجنبی نے شوہر سے کہا کہ میں نے خلع دے دیا پھر یہ غلام کسی دوسر ہے شخص کا آکا لیکن اس کہ ایس ہے کہا کہ میں نے خلع دے دیا پھر یہ غلام کسی دوسر ہے شخص کا آکا لیکن اس دوسر ہے شخص نے قبول کرنے پر النفات نہ کیا جائے گا بلکہ قبول کا اختیار عورت کو ہوگا یہ شرح جامع کیر ھیمری میں دوسر ہے شخص نے قبول کرنے پر النفات نہ کیا جائے گا بلکہ قبول کا اختیار عورت کو ہوگا یہ شرح جامع کیر ھیمری میں ہے اور اگر بیوی شوہر میں سے کسی نے طفل یا معتو ہ یا مملوک کو خلع کے دینے یا خلع لینے میں اپنے قائم مقام وکیل کیا تو جائز ہے یہ مبسوط

میں ہےاوراگرشو ہرنے عورت ہے کہا کہ نلع دےاپے نفس کو یا کہا کہ خلع کر لےاپنے نفس کوتو مسئلہ میں تین صورتیں ہیں اول آئکہ یوں کہا کہ خلع کر دے اپنے نفس کو بمال اور اس مال کی کوئی مقدار نہیں بیان کی پسعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تجھ سے ہزار درہم کےعوض خلع کر دیا تو اس صورت میں جب تک شوہر یوں نہ کہے کہ میں نے اجازت دی تب تک طلاق واقع نہ ہوگی پیہ فناویٰ قاضی خان میں ہےاوریہی ظاہرالروایہ ہےاورابن ساعہ نے روایت کی کہ خلع صحیح ہوگااورای کوبعضے مشائخ نے لیا ہے کذا فی الفصول العماديدودوم اس جگه عورت ہے كہا كدا ہے نفس كو ہزار در بم كے عوض خلع كردے پس عورت نے كہا كہ ميں نے خلع كرديا تو ا یک روایت میں ہے کہ خلع بعوض ہزار درہم پورا ہو جائے گا اگر چہشو ہرنے بیرنہ کہا ہو کہ میں نے اجازت دی اور یہی صحیح ہے سوم آ نکہ یوں کہا کہائیے نفس کوخلع کر دے اور اس ہے زیادہ بچھ نہ کہا پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع لے لیا تومنتقی میں امام ابو یوسٹ ہے مروی ہے کہ بیخلع نہ ہو گا اور ابن ساعہ نے امام محمدٌ ہے روایت کی کہا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوخلع کر لے پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع کرلیا تو بلا بدل ایک طلاق ہائن واقع ہوگی گویا اس نے کہا کہ اپنے نفس کو ہائنہ کر لے اور اسی کو اکثر مشائخ نے لیا ہےاورا گر خطاب از جانب عورت ہو کہ اس نے کہا کہ تو مجھے خلع کردے یا مبارات ممکر دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو مرد کی طرف سے خطاب ہونا اورعورت کی طرف سے ایسا خطاب ہونا سب صورتوں میں بکساں ہیں بیفاوی قاضی خان مین ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ توخلع کروےا پیے نفس کا بغیر مال پسعورت نے کہا کہ میں نے خلع کردیاعورت کے قول ہی ے خلع پورا ہو گیاعورت نے کہا کہ مجھے بغیر مال خلع کر دے پس شو ہرنے کہا کہ میں نے خلع کر دیا تو کہتے ہیں طلاق واقع ہوگائے گی بیر بچیط میں ہےاوراگرمرد نے کہا کہ تو اپنے نفس کاخلع بعوض اس قدر مال کے لیے لیے پھرعورت کوعر بی زبان میں سکھلایا کہ اس نے کہا کہ میں نے خلع لے لیا یعنی یوں کہا کہ اختلعت حالا نکہ عورت مذکورہ اسے جانتی نہیں ہے تو ہیچیج یہ ہے کہ خلع پورا نہ ہوگا جب تک کہ عورت اس کو نہ جانے بیم عیط سرحسی میں ہے ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ میں تیری بیوی کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں تو اس کوطلاق دے یا اس کور کھ پس شو ہرنے کہا کہ میں اس کونبیں رکھوں گا بلکہ طلاق دے دوں گا پس اینجی نے کہا کہ میں نے تجھے تمام اس سے جواس کا تجھ پر ثابت ہے بری کر دیا پس مرد نے اس عورت کوطلاق دے دی پھرعورت نے انکار کیا کہ میں نے ایمجی کو بری کرنے کا اختیار نہیں دیا تھااورا پیچی اس کا دعویٰ کرتا ہے اپس اگر شو ہرنے دعویٰ کیا کہ عورت نے اس ایکچی کوا پیچی کرے بھیجااور جس طرح الپلجی کہتا ہے اس کووکیل بھی کیا تو طلاق واقع ہوگی مگرعورت کاحق ویساہی رہے گا اورا گرشو ہرنے ایسادعویٰ نہ کیا پس اگرا پلجی نے یوں کہا کہ میں نے مجھے عورت کے حق ہے بری کیا بدیں شرط کہ تو اس کوطلاق دے دے تو طلاق واقع نہ ہوگی اوراگرا پلجی نے یہ نہ کہا ہو کہ بدیں شرط کہ تو اس کوطلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی اورعورت اپنے حق پر ہوگی بیافتح القدیریمیں ہےاورا گرفضو لی نے کہا کہ اپنی بیوی کو ہزار درہم پرطلاق وے دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے طلاق دی تو متوقف رہے گی چنانچہ اگرعورت نے اجازت دی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ عمّا ہیمیں ہے ایک مرد نے اپنی بیٹی کا اپنے دا مادے خلع کرالیا پس اگر دختر بالغہ ہواور باپ نے بدل اکتلع کی صانت کر لی تو خلع پورا ہو گیا بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

اگر باپ نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے خلع کرالیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس اس کا مہراس کے \*\*

شوہر کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا:

ایک مرد نے اپنی بیٹی بالغہ کا اس کے شوہر ہے اس کے مہر پر جوشوہر پر باقی ہے اس کی اجازت سے خلع کرالیا تو بیاس دختر بالغہ پر نافذ ہوگا اورا گر دختر مذکورہ کی اجازت نے تھی اوراس کی بھی اس نے اجازت نہ دی پس اگر باپ نے بدل الخلع کی ضانت نہ کی كتأب الطلاق

ہوسوائے برأت مہر کے توخلع جائز نہ ہوگا اور طلاق واقع نہ ہوگی اوراگر دختر مذکورہ نے اجازت دے دی توخلع واقع ہوگا اور طلاق پڑگئی اورشو ہراس کے مہر سے جواس پر آتا ہے بری ہو گیا اور اگر باپ نے بدل اُنخلع کی ضانت کر لی ہوتو طلا ق واقع ہو جائے گی پھر جب عورت کوخبر پہنچے گی پس اگراس نے اجازت دے دی تو خلع مذکوراس دختر پر نافذ ہوگا اور شوہراس کے مہرے بری ہوجائے گا اوراگراس نے اجازت نہ دی تو دختر مذکورہ اپنا مہر مذکورشوہر ہے واپس لے گی اورشوہر بدل انخلع کواس کے باپ سے لے لے گا کیونکہو ہ ضامن ہوا ہے بیوجیز کردری میں ہےاوراگر باپ نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے خلع کرالیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس اس کا مہراس کے شوہر کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا اور شوہراس کے مال کامشخق نہ ہوگا اور رہاییا مرکہ طلاق واقع ہوگی یانہیں سواس میں دوروایتیں ہیں اوراضح بیہ ہے کہ واقع ہوگی یہ ہدایہ میں ہے اوراگر باپ نے دختر صغیرہ کا ہزار درہم پرخلع کرایا بدیں شرط کہ باپ ان ہزار درہم کا ضامن ہےتو خلع جائز ہوگا اور ہزار درہم باپ پر ہوں گے اورا گرصغیرہ پر ہزار درہم کی شرط کی ہوتو دختر مذکورہ کے قبول پرموقو ف رہے گا بشرطیکہ وہ قبول کی اہلیت رکھتی ہویعنی واقف ہو کرخلع سلب کنندہ ہوتا ہے اور نکاح جلب کنندہ ہوتا ہے ازروئے شرع کے یوں مشروع ہے پس اگر اس نے قبول کیا تو بالا تفاق طلاق واقع ہوگی لیکن مال واجب نہ ہوگا اور اگر باپ نے اس کی ظرف ہے قبول کیا تو ایک روایت میں سیجے ہے اور ایک روایت میں نہیں سیجے ہے اوریبی اصح ہے بیرکا فی میں ہے اور زوجہ صغیر کو خلع دیااورمہر کی صان<sup>(1)</sup> نہ لیعورت کے قبول پرموقو ف ہوگا پس اگرعورت مذکورہ نے قبول کیا تو طالقہ ہوجائے گی اورمہر سا قط نہ ہو گا اورا گراس کی طرف ہے اس کے باپ نے قبول کیا تو اس میں دوروایتیں ہیں اورا گرباپ نے مہر کی ضانت کی اوروہ ہزار درہم ہیں تو عورت مذکورہ مطلقہ ہو جائے گی اوراستحسا نااس کے ذمہ یانچ سودرہم لا زم ہوں گے بیہ ہدا بیمیں ہےاور بیاس وقت ہے کہوہ مدخولہ نہ ہواورا گرمدخولہ ہوتو عورت کے واسطے پورا مہر لا زم ہوگا اورشو ہر کے واسطےاس کا باپ ضامن ہوگا یعنی باپ تاوان دے گا یہ فصول عمادیہ میں ہے ۔صغیرہ کےشو ہراورصغیرہ گی ماں کے درمیان خلع کی گفتگووا قع ہوئی پس اگر زوجہ صغیرہ کی ماں نے بدل خلع کو ا بینے ذاتی مال کی طرف مضاف کیایا اس کی ضامن ہوئی تو خلع پورا ہو جائے گا جیسے اجنبی کے ساتھ اس طرح گفتگو میں ہوتا ہے اور اگر ماں نے اپنے مال کی طرف مضاف نہ کیا اور نہ ضامن ہوئی پس آیا طلاق واقع ہوگی جیسے باپ کے ساتھ خلع کی البی گفتگو میں واقع ہوتی ہے تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ واقع نہ ہوگی اورا گرخلع کا عقد کرنے والا اجنبی ہواوروہ بدل کا ضامن نہ ہوا پس آیاخلع متوقف رہے گا تو بعض نے فر مایا کہ اگر زوجہ صغیرہ ہو کہ وہ خلع کیمجھتی ہواور تعبیر کرسکتی ہوتو خلع اس کے قبول کرنے پر موتو ف سیر کے گااوربعض نے کہا کہ موقو ف ندر ہے گااورا گرصغیرہ نے جوخلع کیمجھتی اورتعبیر کرسکتی ہےا ہے شوہر سےا ہے مہریر خلع لیا تو طلاق بائن واقع ہوگی اورمہر ساقط نہ ہوگا اورا گرصغیرہ نے خلع کے واسطے کوئی وکیل کیا پس وکیل نے بیکا م کیا تو اس میں دو روایتیں ہیںا یک روایت میں وکیل کرناضجے ہاوروکیل کے قبول ہے مثل صغیرہ کے خود قبول کرنے کے خلع پورا ہوجائے گا اورایک روایت میں اگروکیل بدل خلع کا ضامن نہ ہوا تو طلاق واقع نہ ہوگی جیسے اجنبی کے خلع کرانے میں ہوتا ہے اور اگر باپ نے اپنے پیرصغیر کی طرف سے خلع <sup>(۳)</sup> دیا توضیح نہیں ہے اورصغیرہ مذکور کی اجازت پربھی موقوف ندر ہے گا بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا ۔ سلب کنندہ بعنی ندارد کرنے والا اور جدا کرنے والامثلاً نکاح ندار دہوااورعورت ہے مال مہر جوعوض خلع ہے جدا کیا۔

<sup>(</sup>۱) کسی ہے۔ (۲) یعنی طلاق پڑ جائے گی۔ (۳) اس کی زوجہ کرنا۔

اگر باندی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کاخلع کرالیااور شوہر مرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی:

جو خص نشہ میں ہے یا زبر دستی مجبور کیا گیا ہے اس کا خلع وینا ہمارے نز دیک جائز ہے اور طفل کا خلع دینا باطل ہے اور جو تخص معتوہ یا مرض کے سبب سے اس پر اغما طارہ ہواوہ اس میں بمنز لہ طفل کے ہے بیمبسوط میں ہےاگر باندی نے اپنے شوہر سے خلع لیا یا طلاق بمال لی تو طلاق واقع ہوگی مگر مالی عوض کے واسطے دو فی الحال ماخوذ نہ ہوگی ہاں بعد آزا د ہونے کے اس سے مواخذ ہ کیا جائے گا اوراگر باندی نے مولیٰ کی اجازت ہے ایسا کیا ہوتو معاوضہ کے واسطے فی الحال ماخوذ ہوگی اور معاوضہ کے واسطے فروخت کی جائے گی الا آئکہمولی اس کی طرف ہے دے کر بچائے اوراگر باندی مذکورہ کسی کی مدبرہ یا ام ولد ہوتو اس حکم میں مثل محض باندی کے ہے الا بات یہ ہے کہوہ بیج نہیں کی جاسکتی ہے اپس وہ بدل کواپنی کمائی سے ادا کرے گی بشرطیکہ اس نے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہواور اگر مکا تنہ باندی ہوتو وہ بدل خلع کے واسطے ماخوذ نہ ہوگی الا بعد آزاد ہونے کے جاہے اس نے مولیٰ کی اجازت سے خلع لیا ہو یا بلا اجازت۔اگر باندی نے اپنے شو ہر سے اپنے مہر کے عوض بدوں اجازت مولی کے خلع لیا تو طلاق واقع ہو گی لیکن مہرسا قط نہ ہوگا بیمحیط میں ہےاورا گر باندٹی کے مولیٰ نے باندی کے رقبہ پر باندی کاخلع کرالیااورشو ہرمرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی اوراگرشو ہرمکا تب یا مدبریا غلام ہوتو خلع جائز ہوگا اور بیہ باندی اس مدبریا غلام کے مالک کی ہوجائے گی اور رہا مکا تب سواس کا اس با ندی میں حق ملک ثابت ہوگا دو با ندیاں ایک مرد آزاد کے تخت میں ہیں اور دونوں یا ندیوں کے مولی نے شوہر ے ان دونوں کاخلع ان میں خاص ایک کے رقبہ پر کرالیا تو معینہ خاص کاخلع باطل اور دوسیری کاخلع صیحے ہوگا اورثمن ان دونوں کے مہر پر تقسیم کیا جائے گا پس جو کچھاس باندی کے پرتے میں واقع ہوا جس کے حق میں خلع سیجے ہوا ہے اس قدر شو ہر کاحق (۱) دوسری باندی میں ثابت ہوگا اورا گرمولی نے ہرا یک کا دونوں میں سے خلع بعوض دوسری رقبہ کے کرایا تو ہرا یک پر ایک ایک طلاق بائن مفت وا قع ہوگی اورا گر دونوں میں ہے ہرا یک کواس نے دوسری کے رقبہ پرطلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ ایک با ندی سی غلام کی بیوی ہے پس با ندی کے مولی نے ایک غلام مقبوض پر اس با ندی کا اس کے شو ہر غلام سے خلع کرایا اور غلام نے اس کو قبول کیا تو جائز ہے خواہ غلام نے اپنے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہے یابلا جازت اور باندی کا قبول کرنا شرط نہیں ہے پھراگروہ غلام جوخلع میں بدل قرار دیا گیا ہے کسی نے اپنااستحقاق ثابت کر کے لےلیا تو خلع ویسا ہی سیجے رہے گا اور باندی کے مولی پر تاوان واجب نہ ہوگا مگر جوغلام استحقاق میں لیا گیا ہے اس کی قیمت باندی کی گردن پر ہوگی کہ اگر مولی باندی پر ہے یہ قیت فدید و بے دیتو خیرورنہ باندی مذکورہ اس کے واسطے فروخت کی جائے گی اوراگرمولی نے وفت خلع کے اس غلام بدل الخلع کی بات ضمان درک کر لی ہوتو بسبب ضمانت کر لینے کے اس ہے قیمت غلام مستحق شدہ لی جائے گی اوراگر باندی پر قرضہ ہو جوخلع ے پہلے کا ہےتو باندی فروخت کی جائے گی اور پہلے قر ضدار دن کا قر ضہادا کیا جائے گا پھراس کے ثمن میں ہے کچھ باقی رہاتو اس کے شوہر کے مولی کا ہوگا اور اگر باقی بچا ہوائمن اس غلام کی پوری قیمت نہ ہو جواستحقاق میں لےلیا گیا ہے تو جس قدر کمی ہے وہ باندی مذکورہ بعداینے آزاد ہونے کے پوری کردے گی اور اگر باندی کے قرضخوا ہوں نے باندی کو بیچ سے پہلے یا بعد بیچ کے اپنے قرضہ ہے بری (۲۶ کر دیا تو اس سے قیمت غلام مستحق کا مواخذہ کیا جائے گا جیسا کہ قبل بری کر دینے کے تھا اور بیانہ ہوگا کہ رقبہ باندی

<sup>(</sup>۱) تعنی دوسری کے رقبہ میں۔

<sup>(</sup>۲) لعنی معاف کردیا۔

نہ گورہ اس کے شوہر کے مولی کو دے دیا جائے اور اگر باندی کے مولی نے غلام بدل الخلع کی بابت ضان درک کر لی ہوتو باندی ہورہ اس کے شوہر کے مولی کو بسبب ضامن نہ کورہ اپنے قرضہ کے واسطے فروخت (۱) ہو کئی ہو اور غلام ستحق کی قیمت باندی کا مولی اس کے شوہر کے مولی کو بسبب ضامن ہونے کے تاوان دے گا اور باندی کی گردن پر اس کی ضان واجب نہ ہوگی اگر چہ آزاد کر دی جائے اور اگر باندی کے مولی نے باندی کواس کے رقبہ پر خلع کر الیا اور باندی پر قرضہ میں فروخت کی جائے گی پھر اگر پھھ باقی رہاتو اس کو مولائے شوہر لے گا اور باندی کے مولی ہوئے گی پھر اگر پھھ باقی رہاتو اس کو مولائے شوہر لے گا اور باندی کے مولی پر ضان واجب نہ ہوگی اگر بچا ہوائشن اس باندی کی قیمت کا ملہ نہ ہواور اگر بچھ ہونے سے پہلے باندی کے قرضخو اہوں نے باندی کو ایپ نادی کے مولی کو دیا جائے گا اور اگر بر کی کے مولی کی چوگی نہ مولی کی ہوگی کرنا بعد بھے کے ہوتو اس کا خمن مولائے باندی اس کے شوہر کے مولی کو دیا جائے گا اور اگر بھی کی ہوتی ایر مولائے باندی ہوتو زیادتی ہوئی کی ہوگی ہوئی اور اگر جو گی ہوئی اور اگر مولائے باندی نے موتو باندی بوتو باندی پر ہوگی اور اگر جو گی ہوئی اندی پر ہوگی اور اگر صفان درک نہ کی ہوتو باندی پر ہوگی اور اگر مولائے باندی نے ضان درک کرلی ہوتو یہ کی مولائے باندی پر ہوگی اور اگر صفان درک نہ کی ہوتو باندی پر ہوگی اور اگر صفان درک نہ کی ہوتو باندی پر ہوگی اور اگر صفان درک نہ کی ہوتو باندی پر ہوگی اور اگر صفان درک نہ کی ہوتو باندی پر ہوگی اور اگر صفان درک نہ کی ہوتو باندی پر ہوگی اور اگر صفان درک نہ کی ہوتو باندی پر ہوگی اور اگر میں ہے۔

ا گرکسی اجنبی نے تبرعاً شوہر کے مریض ہونے کی حالت میں شوہر سے اس کی بیوی کاخلع کرالیا:

اگر عورت کے اپنے مرض الموت میں اپنے مہر کے عوض جواس کا شوہر پر آتا ہے خلع لے لیا پھروہ عدت میں مرگئی تو شوہر کو

اپنی عورت کی میراث کی مقدار ومہر ند کور کی مقدار دونوں میں ہے کم مقدار ملے گی بشر طیکہ مہراس کے تہائی مال ہے برآمد ہوتا ہواور
اگر عورت کا پچھ مال سوائے اس کے نہ ہوتو شوہر کوعورت کے مال کی اپنی حصہ میراث اور تہائی ہے جو کم مقدار ہووہ ملے گی اوراگر وہ انقضائے عدت کے بعد مری تو مرد فد کور کوعورت کے تہائی مال میں سے مہر فدکور ملے گا اورا گر عورت غیر مدخولہ ہو کہ اس نے اپنی مرض میں بعوض اپنے مہر کے اس سے خلع لے لیا تو ہم کہتے ہیں کہ نصف مہر تو شوہر کے ذمہ سے بسبب طلاق قبول دخول کے ساقط ہوگیا نہ از جا نب عورت اور باقی نصف مرد فدکور کوعورت کے تہائی مال سے ملے گا (۱۳) اورائی طرح اگر عورت نے اپنے مہر سے زائد پر خلع لیا ہوتو نصف مہر بسبب طلاق قبول دخول کے ساقط ہوگیا اور باقی نصف مع زیادتی کے شوہر کو اس کے تہائی مال سے ملے گا اور اگر عورت نے اپنی صحت کی حالت میں اگر عورت کا مرض موت نہ ہو بلکہ وہ مرض سے انجھی ہوگئی تو مرد کو تمام مہر سمی ملے گا (۱۳) اورا گر عورت نے اپنی صحت کی حالت میں شوہر کی عالت میں خلع لیا تو خلع جائز ہے۔

جو پچھ بدل قرار پائے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہواور عورت کواس مرد<sup>(۳)</sup> کی پچھ میراث نہ ملے گی اورا گرکسی اجنبی نے تبر عاشو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شو ہر ہے اس کی بیوی کاخلع کرالیا کسی قدر مال مسمیٰ کے عوض جس کا وہ شو ہر کے واسطے ضامن ہو گیا پس اگر شو ہراس مرض ہے مرگیا تو بیضلع اس کے تہائی <sup>(۵)</sup> ہے جائز ہوگا اورا گراجنبی نے بیغل بدوں رضا مندی عورت کے شو ہر کے

ل صان درک بعنی اس معامله میں جونقصان پیش آئے که بید چیز تجھے نه ملے تو میں ضامن ہوں کہ تیرا نقصان پورا کروں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اگر مولی اس کافد بین دے۔ (۲) اگر برآمہ ہوا۔

<sup>(</sup>٣) يا جوسمي بو۔ (٣) اگر مرگيا-

 <sup>(</sup>۵) مول اس کاتہائی مال سے نگلے۔

مرض کی حالت میں کیا پس اگر قبل انقضائے عدت کے شوہر مرگیا توعورت کواس کی میراث ملے گی پیمبسوط میں ہے۔

اگرشو ہراس عورت کا چچازاد بھائی ہواور عورت اس کی مدخولہ ہو چکی ہو پس اگرشو ہراس سے میراث قرابت نہ پاسکتا ہو بدیں وجہ کہ مثلاً اس کا کوئی اور عصبہ موجود ہے جو بہ نسبت شو ہر کے اقر ب ہوتو بیاور درصور تیکہ شو ہر محض اجنبی ہے دونوں بکساں ہیں اورا گرشو ہراس سے میراث قرابت پاسکتا ہواور وہ بعد انقضائے عدت کے مرگئی تو دیکھا جائے گا کہ مقدار بدل انخلع کیا ہے اور جواس کوعورت ندکورہ کی میراث بحق قرابت بہنچتی ہے وہ کیا پس اگر بدل انخلع مقدار میراث کے مساوی یا کم ہوتو شو ہر کو بدل انخلع دیا جائے گا اورا گرزیا دہ ہوتو مقدار میراث سے جس قدرز ائد ہووہ شو ہر کو نہ دیا جائے گا الا با جازت باتی وارثوں کے۔

اگر عورت غیر مدخولہ ہوتو نصف مہر بسبب طلاق قبول دخول کے ساقط ہو گیا پس اس نصف کے حق میں عورت تبرع کرنے والی شار نہ ہوگی ہاں باقی نصف کی بابت وہ تبرع کرنے والی شار ہو سکتی ہے اور باوجوداس کے وہ وارث کے حق میں متبرع ہوئی تو اس نصف کی مقدار دیکھی جائے گی اورعورت کے مال ہے اس کی میراث کی مقدار پرلحاظ کیا جائے گا پس جو دونوں میں ہے کم ہو وہ شو ہر کو دی جائے گی اور بیسب اس وقت ہے کہ عورت اس مرض ہے مرگئ ہوا وراگرا چھی ہوگئ تو جو پچھاس نے بدل بیان کیا ہے وہ سب پورا شو ہر کو دیا جائے گا گویا ایسا ہوا کہ عورت نے اس کو پچھ ہند کیا پھر وہ مرض سے اچھی ہوگئی یعنی پورا ہبد سے جو ہوا یہ جیط میں سب

ایک عورت کے دو چپازاد بھائی ہیں اور دونوں اس کے وارث ہیں پھرایک نے اس سے نکاح کیا اور دخول کرلیا پھر عورت ندکورہ نے اپنے مرض الموت میں اپنے مہر پرخلع لے لیا اور اس عورت کا پچھے مال سوائے اس کے نہیں ہے پھروہ عدت میں مرگئی تو مہر ندکوران دونوں بھائیوں کے درمیان نصفا نصف ہوگا اور اگر شو ہر نے اس کے مہر پرطلاق دے دی پھروہ عدت میں مرگئی تو پیرطلاق رجعی ہوگی پس شو ہرکونصف مہر بسبب حق میراث زوجیت کے ملے گا اور باقی دونوں بھائیوں میں نصفا نصف مشترک ہوگا ہے کا فی میں ہے۔

نو(6 باب:

## ظہار کے بیان میں

كتاب الطلاق

ل قال لفظ عام ہے جا ہے گل کے ساتھ تشبید ہویا کسی ایے جزو کے ساتھ۔

ع قلت اس میں لطیف بلاغت ظاہر ہے۔

س قال المترجم سراییا جزو بچے کہ تمام بدن ہے اس کی تعبیر کی جاتی ہے چنانچہ بولتے ہیں کہ ایک راس گاؤ پیش یعنی ایک بھینس اور ایسا ہی چمرہ چنانچہ بولتے ہیں کہ ایک راس گاؤ پیش یعنی ایک بھینس اور ایسا ہی چمرہ چنانچہ بولتے ہیں کہ تیرے چمرہ پرلعنت یعنی تجھے پریامدت کے بعدیہ صورت نظر آئی اور صورت بمعنی چمرہ اطلاق فاری بھی ہے چنانچہ طفر انے مرشیہ میں کہا ہے شعر نخوردہ نے گئے دورشید تابان زخم برصورت ۔ از چہ تیرا آسانی خوچکال رفتہ ۔ اورگردن کی مثالیں معروف ہیں والفرج اظہرنے الظہار۔

<sup>(</sup>۱) تعنی تمام بدن میں۔

<sup>(</sup>٢) صبر بدرشة خسر ودامادى از ندكرومونت و

<sup>(</sup>۳) بوقت ظہار۔

<sup>(</sup>۴) یعنی کفاره ظهار کی املیت رکھتا ہو۔ (۵) وطی کرده شده۔

<sup>(</sup>۱) مجھ پرمثل ظرمیری ماں کے ہے۔

<sup>· (</sup>۷) تهائی و پانچوان و چھٹاوساتوان وغیرہ۔

ا گرعورت کواینی مال کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جس کی طرف نظر کرنا اس کوحلال نہیں:

اگراپی ہوی کواپنے باپ یا بیٹے کی ہیوی سے تشہید دی تو ظہار ہے خواہ باپ یا بیٹے نے اپی ہیوی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اگراپی ہیوی کواپی عورت سے تشہید دی جس سے اس کے باپ یا بیٹے نے زنا کیا ہے تو امام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ بی ظہار ہوگا اور یہ سے سے کی دلیل ہے بنظر زمانہ موجودہ واللہ اعلم ۔ اگراپی ہیوی کو ایسی عورت کی ماں یا بیٹی سے تشہید دی جس سے زنا کیا ہے تو ظہار ہوگا ہے تھی دی تو امام ابو ہوست سے کی اجنبیہ کا بوسہ لیا یا شہوت سے اس کی فرح کو دیکھا گرزہ کو اس کی دختر سے تشہید دی تو امام اعظم سے بنظر زمانہ موجودہ واللہ اعلی اللہ ہوگا اور اللہ ہوگا اور اللہ ہوگا اور اللہ ہوگا اور اللہ ہوگا ہور ہوگھ اس کی ووائل کی ووائل کی ووائل کی ہور کی تو اللہ تعالی استعفار کر سے اور اگر عورت سے ظہار کیا پھر اس کو طلا ق میں ہے ۔ اگر قبل کفارہ ادا کر نے کے اس عورت سے وطی کی تو اللہ تعالی استعفار کر سے اور اگر عورت سے ظہار کیا پھر اس کو طلا ق بیان تک کہ کفارہ ادا کر سے اس کی وطی واستماع جب تک کہ بائن دے دی پھر اس سے ظہار کیا پھر اس کو فری واستماع حمل کی بین سے زکاح باطل ہوگیا تو بھی اس کی وطی واستماع جب تک کہ بائدی ہوگی دور اس کا می مرتہ ہوگی اور دارا لحرب میں جا ملی پھر قبہ ہو کہ وہ اسلام میں آئی پھر مرد نہ کور نے اس کوخر یہ کیا تو بھی بہی تھم ہو اور اس میں آئی پھر مرد نہ کور نے اس کوخر یہ کیا تو بھی بہی تھم ہو اور اس طرح اگر عورت سے ظہار کیا پھرخود اسلام سے مرتہ ہوگیا دارالا سلام میں آئی پھر مرد نہ کور نے اس کوخر یہ کیا تو بھی بہی تھم ہو اور اس طرح اگر عورت سے ظہار کیا پھرخود اسلام سے مرتہ ہوگیا دارالا سلام میں آئی پھر مرد نہ کور نے اس کوخر یہ کیا تو بھی بہی تھم ہو اور اس طرح اگر عورت سے ظہار کیا پھرخود اسلام سے مرتہ ہوگی اور دارالا سلام سے خراد کیا تو بھر وہ اسلام سے مرتہ ہوگیا وہ در اسلام سے مرتہ ہوگیا وہ مرتب کی در ہوگی مرتب کی در ہوگی ہو کی کی در ہوگی ہو کی در اسلام سے مرتب ہوگی ہو کو در اسلام سے مرتب ہو

لے ظاہراً صحیح عبارت یوں ہے کہتو پیظہارہوگا واللہ اعلم۔

ع مترجم کہتا ہے کہ یہاں صرح کہا کہ ماں کے کسی جزو بدن کی طرف جس کا دیکھنا حلال نہیں ہے تشبییہ دینا ظہار ہےاورفرج ضرورا بیاعضو ہے تو میرا اعتراض کامل ہو گیا کہ ظہار ہوگا۔

سے جو چیزیں وطی کی طرط بلانے والی ہوں جیسے مساس وغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) مظاہرظہارکرنے والا۔

تو بھی امام انتظم کے نزویک بھی تھم ہے اور اس طرح اگر عورت کو بین طلاق دے دیں پھراس نے دوسر ہے تکاح کیا پھروہ اول شوہر کے نکاح میں آئی تو پہلے کفارہ اداکرد ہے کے بغیراس کی وطی جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہا اور اگرایک ساتھ دونوں مرتد ہوگئے پھر دونوں اسلام لا نے تو امام ابو حنیفہ کے تول میں وہ دونوں اپنے ظہار پر ہوں گے بید قاوی قاضی خان میں ہا اور بیسب ظلار مطلق اور ظہار مؤتب ہا ایک سال کے واسطے ظہار کیا تو ایسے ظہار مؤتب میں ہے اور رہا ظہار مؤقت جیسے کسی قدر مدت معلومہ شل ایک روزیا ایک مہینہ یا ایک سال کے واسطے ظہار کیا تو ایسے ظہار مؤتب میں اگر اس نے اس مدت کے اندراس سے قربت کی تو اس پر کفارہ لا زم آئے گا اور اگر اس سے قربت ندگی بیاں تک کہ بید مدت گر اور ظہار باطل ہوگا یہ جو ہرة النیر ہیں ہا اور عورت کو اختیار کیا ہوگا یہ جو ہرة النیر ہیں ہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کہ کہ اور ظہار کرنے والے نے کفارہ ادا نہ کیا اور بیہ معاملہ قاضی کے سامنے بطور نائش پیش ہوا تو قاضی اس کو قید کرے گا تا کہ کفارہ ادا کرے یا عورت کو طلاق دے بیظ ہیر یہ میں ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کہ تو میری ماں ہے تو مظاہر نہ ہوگا مگر لائق ہے کہ مکروہ ہو:

قال المترجم اس میں اشارہ ہے کہ اس حکم میں صاحبینؑ کا خلاف ہے لہذا غایۃ البیان میں لکھا کہ سیحے قول امام اعظمؓ ہے انتہی اور ا گرتج یم کی نیت کی تو اس میں روایات مختلف ہیں اور سیحے یہ ہے کہ بیسب کے نز دیک ظہار ہوگا اور اگر اس نے یوں کہا کہ تو مثل میری ماں کے ہے اور بینہ کہا کہ مجھ پر یا میر سے نز دیک اور پچھ نیت نہیں کی تو بالا تفاق اس پر پچھلا زم (۱) نہ آئے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے تھے ہوطی کی تو اپنی مال ہے وطی کی تو اس پر پھولا زم (شقہ ہے گا مینا یہ السرو جی میں ہے اورا گراپی عورت ہے کہا کہ تو جھے پر حرام ہے مل میری مال کے اور طلاق یا ظہار یا ایلاء کی نیت کی تو اس کی نیت کے موافق ہوگا اور اگر پھونیت نہ کی تو اما مجر کہ تو اما مجر کے قول میں ظہار ہوگا اور شخ خصاف نے نہ در فریا کہ اما م ایوضیف کے ند جب کے موافق بھی تھے وہ بی ہوگا اما م محر نے فر مایا یہ فاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو جمھ پر حرام ہے مثل پشت میری مال کے اور طلاق یا ایلاء کی نیت کی تو امام اعظم کے نز دیک ظہار ہوگا اور اگر اس نے تحریم کی نیت کی یا کچھ نیت نیس کی تو امام محر کے خبر اور سوائے کچھ نہ ہوگا اور اگر اس نے تحریم کی نیت کی یا کچھ نیت نہیں کی تو بالا جماع ظہار ہوگا اور اگر اپنی عورت ہے کہا کہ تو جم فرج کہا فوج ہیں خریم ہوگا ہورا گر ہا کہ کفوج ابی و کفوج ابنی مثل فوج میرے باپ یا مثل فرج میرے بو باپ یا مثل فرج میرے باپ یا مثل فرج میرے باپ یا مثل فرج میرے بیا مثل فرج میرے باپ یا مؤم کھر کا قول ہے اور اگر کہا کہ کفوج ابنی وہ کفوج ابنی مثل فوج میں براطلاق ہوتا ہے قافہم اور عورت دونوں پر اطلاق ہوتا ہو قافہم اور کی شرط میہ کہ کہ تو ہر اہل کھارہ میں ہے کہ افاقہ عول کہار مثل طفل و مجنوں کے حجود کیا ہو یہ فتح القدیر میں ہو گیا تھر اس کو افرا گر خبار کے عود کیا ہو یہ فتح القدیر میں ہو گیا تھی ہو اس ہو نے کے سبب سے ظہار کے عود کیا ہو یہ فتح القدیر میں ہو گی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو تھیں ہو تھی ہو

جو خیرہ دوہ ہے ہار چربر رہے ہوئی ہے ہوں ہوگا اور گونے کا ظہارا گریذر بعد تحریر ہویا بذریعہ اشارہ: جو شخص نشہ میں ہے اس کا ظہار لازم ہوگا اور گونے کا ظہارا گریذر بعد تحریر ہویا بذریعہ اشارہ:

اگر عورت کوطلاق رجعی دے دی پھراس ہے عدت کے اندر ظہار کیا تو ظہار سچے ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے اور جس

ا جدمقابله ہزل یعنی ٹھٹھول ہے نہ کہنا۔

ع لیعنی تین طلاق کا اختیار جوعورت پر حاصل ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔

سے رتفاءعضوشرم کے دونوں کنارےا ہیے چسپید ہ ہوں کہ دخول ممکن نہ ہوقر نا دونوں طرف ہے بڈیاں ایسی ملی ہوں کہ دخول ممکن نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) استغفار کرے مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغمی عابیہ جس پر بے ہوشی طاری ہو۔

عورت کو تمن طلاق دے چکا ہے آور جس کو باتھ کر چکا ہے اور جس کو فلع دے دیا ہے اس سے ظہار نہیں سی جے ہے آبر چہ عدت میں ہو یہ بدائع میں ہے اور ظہار کے ساتھ ملا کرا پی یوی کو طلاق دے دی تو بالا جماع اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا کے بوئد عود منتی ہے یہ غیار ہے اور اگرا پی عورت ہے یوں کہا کہ تو جھے پر مش ظہر میری مال کے ہے کل کے روز یا بعد کل کے روز یا بعد کل کے روز اور جب پر سول کا روز آئے تو ید دو ظہار ہیں گہا آئر آئے کے روز کفارہ دے دیا اگر آئ کے دوز اور جب پر سول کا روز آئے تو ید دو ظہار ہیں گہا آئر آئ کے روز کفارہ دے دیا اگر آئ کے دوز کفارہ دے دیا گئا تی جا مول کا ہوگا ہے جا ہوں کی نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو بھے پر مشل پشت میری مال کے ہے ہر دوز تو یہا یک تو بھی ہو فلم ارجو گا گھار ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تو بھی پر ظہار جو گا گھر جب ایک روز گزرے گا تو اس موجائے گا اور دوسرے روز میں مظاہر ہو جائے گا اور وہرے روز ایس مظاہر ہو جائے گا اور دوسرے روز طبیار باطل ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تو جہ پر طبار ہوگا کہ روز اور خیار باطل ہو جائے گا اور وہرے روز طبیار ہوگا کہ روز اور خیار باطل ہو جائے گا تو طبار باطل ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تو جہ پر دوز اور دو کے طبار کو جائے گا قوال روز کہ ہی ہوتا ہے گا قوال ہو جائے گا اور اگر کہا کہ تو جہ پر دوز کو تو میں ہوجائے گا قوال روز کا ظہار باطل ہو جائے گا اور دوسرے دن چروہ مطاہر ہوجائے گا اور اگر اس نو جائے گا اور اگر کہا کہ تو جب ہوگی دن آئے گا تو مو دیر ظہار دیکر ہے بھی مظاہر ہوجائے گا اور اس روز کا ظہار اس روز کا ظہار سے بی بار جبکہ دوز آئے گا دور دن آئا ہو جائے گا تو وہ جدید ظہار دیکر ہے بھی مظاہر ہوجائے گا اور اس کو کی با وہود اول کہا ہو جوداول کی دیتا ہو جدان آتا تو وہ جدید ظہار دیگر ہے بھی مظاہر ہوجائے گا اور اس روز کا ظہار اس کو ظہار کے بی دور آئی ہو جداول کی دی آئی دیکر کے بھی مظاہر ہوجائے گا تو کہ کہ کو گا ہو کہ دور اور کے بھی مظاہر ہوجائے گا تو کہ کو کہ بار جبکہ دور کا خوال ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی دور کے بھی مظاہر ہوجائے گا تو کہ کو کہ

اگرکسی مرد نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر دوسرے مرد نے آپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرالیں ہے جیسے

فلال کی ہیوی فلال پر:

منتی میں لکھا ہے کہ اگرا پنی عورت ہے کہا کہ تو جھ پرمثل پشت میری ماں کے ہے ماہ رمضان پورااور پورار جب۔ پھراس نے رجب میں کفارہ دے دیا تو اس سے رجب کا ظہار اور رمضان کا ظہار استحساناً ساقط ہو جائے گا اور بیا یک ہی ظہار ہوگا اور اگر اس نے رجب میں کفارہ دیا تو جائز نہیں ہے اور فر مایا کہ آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ تو جھے پرمثل پشت میری ماں کے ہیں شعبان میں کفارہ دیا جس کفارہ دیا تو کافی (۲) نہ ہوگا اور اگر اینے روز دیا جس روز وہ مظاہر ہے تو سب ایا م کے واسطے باتی ہوگا اور اگر کسی مرد نے اپنی ہوی سے ظہار کیا پھر دوسر سے مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو جھے پرالی ہے جیسے فلال کی بیوی میں ہوا ہو گا یہ محیط میں ہے اور اگر اپنی ہوی سے ظہار کیا پھر اس عورت کے ساتھ دوسری کی بیوی کوشر یک کر دیا یا کہا کہ تو بھی پرالی ہے جیسی میں جالا نکہ اس کی نیت ظہار تھی تو تھے ہے اس طرح آگر مظاہرہ عورت کے مرنے کے بعد یا کفارہ دینے کے بعد کہا تو بھی بہنیت نہ کوردوسری سے مظاہر ہو جائے گا بی عما ہم ہو جائے گا بی عما ہم ہو جائے گا بی عما ہم ہو جائے گا بی عمار ہم ہو جائے گا بی عمار سے اور اگر اس نے تیسری بیوی سے کہا کہ بعد یا کفارہ دینے کے بعد کہا تو بھی بہنیت نہ کوردوسری سے مظاہر ہو جائے گا بی عمار ہم ہو جائے گا بی عمار منا ہم ہو جائے گا بی عمار منا ہم ہو جائے گا بی تہذیب میں ہوارا گر کئی نے اپنی میں شرکے کیا تو وہ تیسری بیوی سے بدوظہار منا ہم ہو جائے گا بی تہذیب میں ہوارا گر کئی نے اپنی

<sup>(</sup>۱) یعنی کل کے روز کے واسطے۔

<sup>(</sup>r) جوظهار پرسوں واقع ہو۔

العنی جمعہ جیسا کہ سٹلہ ندگورہ میں ہے۔

بیو یوں ہے کہا کہتم مجھ پرمثل ظہر میری ماں کے ہوتو وہ سب ہے مظاہر ہوجائے گا اوراس پر ہرایک کے واسطےایک کفارہ واجب ہو گا بیکا فی میں ہےاورا پنی عورت ہے کئی بارا یک مجلس میں یا کئی مجلسوں میں ظہار کیا تو اس پر ہر ظہار کے واسطے کفارہ لا زم ہوگا الا آئکہ وہ پہلے ہی ظہار کومراد لیے جیسا کہ اسبیجا بی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ مجلس واحد اور مجالس متعددہ میں فرق ہے لیکن ریت (ل) قبل اسال سے میں رئت معمد

اعتاد<sup>(1)</sup> قول اول پر ہے ہی*ے بحرالرا*ئق میں ہے۔

ظہار کے تعلق اپنی ہوی کے ساتھ صحیح ہی چنا نچہ اگر کہا کہ اگر تو اس دار میں داخل ہوئی یا تو نے فلاں سے کلام کیا تو تو مجھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے تو بطور تعلیق الصحیح ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی اجنبیہ عرب کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو مجھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے پھر اس سے نکاح کیا تو مظاہر ہوجائے گا اور اگر اجنبیہ عورت سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو تو طالقہ ہے اور کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو مجھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے پھر اس سے نکاح کیا تو طلاق وظہار دونوں لازم آئیں گے اس واسطے کہ ان دونوں کا وقوع ایک ہی حالت میں ہوسکتا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو مجھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے اور تو طالقہ ہے پھر اس سے نکاح کیا تو دونوں لازم آئیں گے اور اگر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کیا تو وطلاق لازم آئیں گے اور اظہار لازم تجھ سے نکاح کیا تو طلاق لازم آئے گی اور ظہار لازم نہا گہا ہے ہے ہو اس سے نکاح کیا تو طلاق لازم آئے گی اور ظہار لازم نہا کہ جب میں ہو گئی یا مام اعظم کے خزد کیا ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر اجنبیہ عورت ہے کہا کہ تو مجھ پرمثل ظہر میری مال کے ہا گرتو اس دار میں داخل ہوئی توضیح نہیں ہے جی کہا گراس سے نکاح کیا اوروہ اس دار میں داخل ہوئی تو بالا جماع تول مذکور کی وجہ ہے مظاہر نہ ہوگا اگر ظہار کو کس شرط پر معلق کیا پھر قبل شرط پائی جانے کے عورت کو ہائند کر دیا پھر اس کی عدت میں بیشرط پائی گئی تو ظہار واقع نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تو مجھ پرمش پشت میری ماں کے ہے انشاء اللہ تعالی تو ظہار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو مجھ پرمشل ظہر میری ماں کے ہے اگر فلاں نے چاہا تو یوں کہا تو مجھ پرمشل مشرک میں ماں کے ہے اگر تو نے چاہا تو بیو پا ہنا ای مجلس تک کے واسطے ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہا گر میں مثل پشت میری ماں کے ہے اگر تو بچھ پرمشل ظہر میری ماں کے ہے تو ایلاء کرنے والا ہوگا پس اگر اس کو چار مہینے تک چھوڑ دیا تو بوجہ ایلاء کے بائنہ ہوگئی پھر بائنہ ہوگئی پھر میں کہ بوجہ ایلاء کے بائنہ ہوگئی پھر اس سے نکاح کیا پھر قربت کی تو بھی مظاہر ہوگا یہ مسوط میں ہے۔

ومو() باب:

## کفارہ کے بیان میں

مظاہر پر کفارہ جب ہی واجب ہوتا ہے جب بعد ظہار کے قورت سے وطی کا قصد کیاا وراگراس امر پر راضی ہوا کہ قورت مذکورہ مظاہر پرمحرمہ باقی رہے بسبب ظہار کے اور اس کی وطی کا عزم نہ کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور جب اس نے قورت کی وطی کا عزم کیا اور اس پر کفارہ واجب ہوا تو وہ کفارہ دینے پرمجبور کیا جائے گا پھر اس کے بعد اس نے عزم کیا کہ اس سے وطی نہ کر سے گا تو کفارہ اس کے ذمہ سے سنا قط ہو جائے گا اور اس طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں سے کوئی مرگیا تو بھی ساقظ ہو جائے گا یہ

ا یعنی اگروه دار میں داخل ہوئی یا فلاں سے کلام کیا تو مردندکوراس سے مظاہر ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی فرق نہیں ہے۔

نیا پیج میں ہے کفارہ ظہار یہ ہے کہ ایک بردہ جو تحض مملوک ہو جواس کی ملک ہواور جومنافع چاہتے ہیں اس کی جنس کے موجود ہول نیت کفارہ کے ساتھ بلاعوض آزاد کر ہے کذا فی الجو ہر قالنیر ہ خواہ یہ بردہ کا فرہو یا مسلمان ہو خواہ نہ کر ہو یا مونث ہوخواہ صغیر ہو یا کیر ہو یہ شرح نقایہ برجندی میں ہے اور جب نصف بردہ آزاد کیا پھر قبل جماع کے باقی نصف بھی آزاد کر دیا تو اس کے کفارہ ہے جائز ہوگا اور اگر جماع کے بعد باقی نصف آزاد کیا تو امام عظم کے نزد یک اس کے کفارہ ہے جائز نہ ہوگا اور اگر ایک غلام دو آزاد کیا تو امام عظم کے نزد یک کفارہ ہے روادران میں سے ایک نے اپنا حصہ اپنے کفارہ ہے آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد یک کفارہ ہے روادران میں سے ایک نے اپنا حصہ اپنے کفارہ ہے آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد یک کفارہ ہے روادران میں ہواوراگر اپنا غلام آزاد کیا اور اپنے کفارہ ہے آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد یک کفارہ کے نیت کی تو کفارہ ہے جائز نہ ہوگا یہ سراج الو ہاج میں ہے اور اگر نے کے نیت کی تو دو غلام مشترک ہیں ان میں سے نصف اپنا حصہ آزاد کیا تو نہیں <sup>(۱)</sup> جائز ہے یہ مبسوط میں ہے اور بہر آ<sup>ائٹ</sup> کفارہ ظہار سے جائز ہا گا تراد کرنا کفارہ ظہار سے جائز ہو ایک واسطے کہ ایک جنس منفعت کی بولنا فوت ہے بیکا فی میں ہے اور گو نگے کا آزاد کرنا کفارہ ظہار سے نہیں جائز ہے ایک واسطے کہ ایک جنس منفعت کی بیانا فوت ہے بیکا فی میں ہے۔ ہو اس کا داد کرنا کفارہ ظہار سے نہیں جائز ہے ہی اس واسطے کہ ایک جنس منفعت کیو بیافوت ہے بیکا فی میں ہے۔

اگراییا غلام کفارہ ظہار ہے آزاد کیا جس کا خون حلال ہے کہاس کا حکم ہو گیا ہے پھراس سے خون عضوکردیا گیا تو جائز نہ ہوگا:

اگر منفعت میں خلل ہوتو وہ جائز ہونے ہے مانع نہیں ہے جی کہ عوراء (۲) اور جس کا ایک ہاتھ اور دوسری طرف کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہو جائز ہے بخلاف اس کے اگر ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ایک ہی طرف ہے کٹا ہوا ہو وہ نہیں جائز ہے بہ ہدا یہ ہیں ہے اور جس کے دونوں ہاتھ شل ہوں وہ نہیں روا ہے کیونکہ اس جن کی منفعت معدوم ہے یہ مبسوط میں ہاور محبوب کا آزاد کرنا جائز ہے اور اند سے کایا جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کے ہوئے ہوں آزاد کرنا نہیں جائز ہوا در مد بروا م ولد کا تحریر (۲) کرنا نہیں جائز ہے اس واسطے کہ یہ ایک وجہ ہے آزاد میں اور ایسے مکا تب کا آزاد کرنا جس نے پچھ بدل کتابت اوا کیا ہے نہیں جائز ہوا وار اگر مات ہو گئے میں اور ایسے مکا تب کا آزاد کرنا جس نے پچھ بدل کتابت اوا کیا ہے نہیں جائز ہوا وار اگر مات ہوا کہ ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا ہوتو ہائز ہے یہ کہ بال کتابت اوا کیا ہو یہ ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا ہوتو ہائز ہے نہیں ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوں ہائو تھا دونوں ہاتھوں کا کٹا ہوا اس کے ہر دوکان کے ہوئے ہوں یا ذکر کٹا ہوا ہوتو ہار سے زد یک اس کا آزاد کرنا جائز ہے اور جس کا انگو تھا دونوں ہاتھوں کا کٹا ہوا ہو وہ نہیں جائز ہے ای طرح اگر ہر ہاتھ میں سے تین انگلیاں گی ہوئی ہوں تو نہیں جائز ہے یہ نہا یہ میں ہو اور اگر سوائے دونوں اور جس کے دانت گر گئے ہوں کہ وہ کھا نے سے عاجز ہوتو نہیں جائز ہے یہ نہا یہ میں ہوں اور جس کے دانت گر گئے ہوں کہ وہ کھا نے جس عاجز ہوتو نہیں جائز ہے یہ خوا القدیر میں ہو رفتا اور مداء وخلق و مکل جائز ہے یہ کہا اور اور کھا نے سے عاجز ہوتو نہیں جائز ہے یہ فرق القدیر میں ہور نقاء وہمشاء وہر ضا اور مداء وخلق و مکل جائز ہے یہ کے ہوں کہ وہ کھا نے جس موتو نہیں جائز ہے یہ خوا القدیر میں ہور نقاء وہمشاء وہر ضا اور مداء وخلق و مکل جائز ہے یہ

<sup>(</sup>۱) تعنی کفاره ظبیارے۔

\_ئالى كالى (r)

<sup>(</sup>r) آزادکرنا\_

<sup>(</sup>۴) امراض مخصوص پر باندی ہیں۔

بح الرائق میں ہے اور عشواء ومخز و مدوعتین جائز ہے بی غایۃ السرو جی میں ہے اور جس کی پلیس جاتی رہی ہوں اور داڑھی کے بال
نابود ہوں وہ جائز ہے اور نیز ہونٹ کٹا جائز ہے بشر طیکہ کھانے پر قادر ہواور مجنون و معتوہ نہیں جائز ہے اور اگر بھی جنون ہو جاتا ہو
اور بھی افاقہ پس حالت افاقہ میں اس کو آزاد کر دیا تو جائز ہے اور ای طرح جو مریض کہ بحد مرض الموت پہنچا ہوئیں جائز ہے اور اگر
ایسا ہو کہ اس کی موت کا بھی خوف ہواور امید زندگی بھی ہو یعنی شاید اچھا ہو جائز ہے اور مرتد بعضے مشارکخ کے نزدیک جائز اور
بعض کے نزدیک نہیں جائز (1)
بعض کے نزدیک نہیں جائز (1)
بعض کے نزدیک نہیں جائز (1)
عام کھارہ ظہار ہے آزاد کیا جس کا خون حلال (۲)
ہے کہ اس کا حکم ہوگیا ہے پھر اس سے خون عضو کر دیا گیا تو جائز (۳)
نہ ہوگا یہ فتح

کرفی نے مختصریں ذکر فرمایا ہے کہ اگر غلام جس کا خون حلال ہے کفارہ ظہار ہے آزاد کیا تو جائز ہے پیشر تہ مبسوط سرحی میں ہے اور اگر کچھ مال ہون اندہ ہے تو اس کا آزاد کرنا کفارہ آزاد کیا تو کا ٹی نہ ہوگا اگر چہ مال عوض سا قط کر دیا ہواور جو غلام ہجا گہ گیا ہے اگر معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے تو اس کا آزاد کرنا کفارہ ہے جائز ہے بیے طیل ہے اور نہا ہت بڑھا جو عا جز ہوگیا ہے کفارہ ہے نہیں جائز ہوگا ہے اور اگر وہ جو اس کی خرمنقطع ہونیز نہیں جائز ہے بیا غلیۃ السروجی میں ہے اور اگر دودھ پیتے ہوئے کو اپنے کفارہ ہے آزاد کر دیا تو جائز ہوگیا ہے کفارہ ہے آزاد کر دیا تو جائز ہوگیا ہوگیا ہوئی ہوئیں ہوتا ہوگیا تو ہوائی گی باندی کے پیٹ میں ہے کفارہ ہے آزاد کیا تو کفارہ ہے جائز نہ ہوگا بیراج الوہائ میں ہے اور اگر موال ہے اپنا غلام آزاد کیا در حالیکہ وہ مرابط ہے اور بی غلام اس کے تہائی مال ہے برآ مرنیں ہوتا ہے گھر خودمر گیا تو غلام ندگوراس کے خارہ ہو جائز نہ ہوگا اگر چوارٹوں ہے اس کی اجازت دے دی ہواور اگر مرض ہے اچھا ہوگیا تو جائز ہے ہوتا تارخانیہ میں ہوتا ہوگیا تو جائز ہے ہوتا تارخانیہ میں ہوتا ہوگیا تو جائز ہے ہوتا تارخانیہ میں ہوتا ہوگیا تو جائز نہ ہوگا اور اگر مرض ہوا تھے وہ کی ذی رحم مجموم کا اس کی ملک میں داخل ہوا جیسے وہ کی ذی رحم مجموم کا اس کی ملک میں داخل ہوا جیسے وہ کی ذی رحم مجموم کا اس کی ملک میں داخل ہوا جیسے وہ کی ذی رحم مجموم کا اس کی ملک میں داخل ہوا جیسے وہ کی ذی رحم مجموم کا اس نے نام جیسے کی جائز ہے ہوئز ہوجائے گا جبہ وہ اس کی ملک میں داخل ہوا ہو جو اس کی ملک میں داخل ہوا ہو جو کی دیں جو اور اگر عاصب نے دعوی کیا کہ اس نے جمعے میفلام ہوگر دیا تھا اور جمورٹے گواہ قائم کے اور حاکم نے اس کی ملک میں داخل ہوجائے اور اگر عاصب نے دعوی کیا کہ اس نے جمعے میفلام ہوگر دیا تھا اور جمورٹے گواہ قائم کے اور حاکم نے اس کی ملک میں داخل ہوجائے اور اگر عاصب نے دعوی کیا کہ اس نے جمعے میفلام ہوگر دیا تھا اور جمورٹے گواہ قائم کے اور حاکم نے اس کی ملک میں داخل ہوجائے اور اگر عاصب نے دعوی کیا کہ اس نے جمعے میفلام ہوگر کے تھا اور جمورٹے گواہ قائم کے اور حاکم نے اس کی واسطے غلام مذکور کا تھم

ل فعل اوراگراس نے اس نیت سے خریدا تو کفار وا دا ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) وہوالاصح عندی۔

<sup>(</sup>۲) تعنی قصاص کار

<sup>(</sup>۳) بان اب اگرآزاد کردی توروانه هوگا \_

<sup>(</sup>٣) فالج زده

<sup>(</sup>۵) كيونكه وه خود بخو دآ زاد بهو جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) یعنی اس کے ہاتھ آجائے۔

اگر غلام مقروض کو کفارہ ہے آزاد کیا تو جائز ہے اگر چہاس پر قرضہ کے واسطے سعایت واجب ہے اسی طرح اگر غلام مرہون کواپنے کفارہ ہے آزاد کیاتو جائز ہے اگر چہرا ہن مذکور تندرست ہواور غلام مذکور قرضہ <sup>(1)</sup> کے واسطے سعایت کرے گا بیشرح مبسوط سرحسی میں ہےاورا گرکسی نے اپناغلام کسی دوسرے کے کفارہ سے بدوں اس کے حکم کے آزاد کیا تو بالا تفاق نہیں جائز ہےاور اس غلام کاعتق اس آزادکرنے والے کی طرف ہے واقع ہوگا اورا گر غیر نے اس کواس کا م کاحکم کیا ہو پس اگر یوں کہا کہا پنا غلام میری طرف ہے آزاد کردے اور کچھ معاوضہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا آزاد ہونا آزاد کرنے والے کی طرف ہے واقع ہوگا بیاما اعظمٌ وا مام محدً کا قول ہےاوراگریوں کہا کہاہے غلام کومیری طرف سے ہزار درہم پر آزا دکر دیتو اس غیر کی طرف سے عتق واقع ہوگا یہ سراج الوہاج میں ہےاورا گرکسی کووکیل کیا کہ میرے باپ کومیرے واسطے خرید کرے پس اس کو بعد ایک ماہ کے میرے کفارہ ظہار ے آزاد کردے پس وکیل نے اس کوخریدا تو آزاد ہو جائے گا جیسے اس کوخود خرید نے کی صورت میں ہے مگر موکل کے کفارہ ظہار ے جائز ہو جائے گا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے اورجس مخض پر دو کفارے دوظہار کے واجب ہوئے لیں اس نے دو ہر دے آزاد کئے اورکسی کوکسی خاص کفارہ کے واسطے متعین نہیں کیا تو بیاس کے دونوں کفاروں سے جائز ہوں گے اوراسی طرح اگر اس نے حیار ماہ کے روزے رکھ لئے یا ایک سوہیں مسکینوں کو کھانا دے دیا تو جائز ہے اوراگراس نے دونوں ظہاروں ہے ایک بر دہ آزاد کیا یا دو مہینے کے روز ہے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کواختیار ہوگا کہ دونوں ظہار میں ہے جس کا کفارہ جا ہے قرار دے اور اگر اس نے انک ظہار سے بر دہ آزاد کیا اور وہ قتل کیا گیا تو دونوں میں ہے کسی سے جائز نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اور بیاس وقت ہے کہ رقبہ مومنہ ہواورا گر کا فرہ ہوتو اس کے ظہار ہے جائز ہو جائے گا یہ فتح القدیر میں ہےاورا گراپنی چارعورتوں سے ظہار کیا پس اس نے ا یک بر دہ آزاد کیااوراس کی ملک میں اورنہیں ہے پھر چار مہینے کے پے در پےروز نے رکھے پھر بیار ہو گیااوراس نے ساٹھ مسکینوں کا کھانا دیا اور اس نے کسی ایک کی خصوصیت کسی ظہار ہے نہیں کی تو سب عورتوں کی طرف ہے بیتمام کفار ہ استحسانا صحیح ہو جائے گا اور اگر مظاہر ہے اس کی عورت بائنہ ہوگئی پھر اس نے اس کا گفارہ ادا کیا حالانکہ وہ دوسرے شوہر کے تحت میں ہے یا مرتد ہوکر دارالحرب میں چلی گئی ہےتو کفار ہ اس کے ظہار ہےادا ہوجائے گا اورا گرشو ہر مرتد ہو گیا پھراس نے اپنا ایک غلام اپنے کفار ہ ظہار ہے آزاد کیا پھروہ مسلمان ہو گیا تو بیعتق اس کے کفارہ ہے جائز ہوجائے گا اور بیاضح ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

اگرزیدنے گمان کیا کہ میں نے ہندہ اپنی ہیوی سے ظہار کیا ہے پس اس کا گفارہ دیا:

اے مربعنی ایک ماہ کی تا خبر اغو ہے لیکن کفارہ بوجہ نیت کے ادا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعبیٰ جس مال کے عوض رہن ہو۔

ای طرح آگر کہا کہ آگر میں نے اس غلام کوخریداتو سیمیرے کفارہ ظہار فلاں جورت ہے آزاد ہے پھر کہا کہ آگر میں نے اس کوخریداتو سیمیرے کفارہ طہار فلاں جورت دیگر ہے آزاد ہے پھراس کوخریداتو وہ پہلی جورت کے کفارہ دیا پھر فلا ہر ہوا کہ اس نے ملمی ہے طہار کیا تھا تو کفارہ ذیا پھر فلا ہر ہوا کہ اس نے ملمی ہے ظہار کیا تھا تو کفارہ ذیا پھر فلا ہر ہوا کہ اس نے ملمی ہے ظہار کیا تھا تو کفارہ ذیا کو اسطے کا بی نہ ہوگا ہے ہیں ہے اگر مظاہر نے آزاد کرنے کے واسطے بردہ نہ پایا تواس کا کفارہ ہیے کہ دو مہینے ہے در پے اس کے واسطے کا بی نہ ہوگا ہے ہیں ہے اگر مظاہر نے آزاد کرنے کے واسطے بردہ نہ پایا تواس کا کفارہ ہیے کہ دو مہینے ہے در پے میں ہاہ رمضان نہ ہواورروز فطر درمیان میں نہ بڑا ہیں نہ آزاد کرنے کو واسطے بردہ نہ پایا تواس کا کفارہ ہیے کہ دو مہینے ہی در پولیس ہے ہوا کہ بیاں میں ہوا کہ بیاں ہوئے جس سے ظہار کیا ہے بھولے ہے جماع کرلیا تو بالا تفاق از سرنو روز ہے شروع کر ہے اورا گراس ہے جماع کرلیا تو بالا تفاق از سرنو روز ہے شروع کر ہے اورا گرصوم میں فساد نہ ہوا کہ دورے ہوئے ہو کہ در پے ہونے میں خلل پڑے ہوئل ون میں اس نے بواتو بالا تفاق از سرنو شروع کر ہوئل برنو روز ہے شروع کر ہے اورا گراس ہے وارا گر وہ کے اورائی طرح کے اورائی طرح کے اورائی میں ہوگا ہے وار کر وز ہے ہوئے میں خلال دن میں اس نے بھولے سے یارات میں عمراً یا بھولے ہے جماع کیا تو بالا تفاق اس پر از سرنو شروع کر کا اورائر اس نے ان دنوں میں بھی روزہ وارکر وزعید فطریا روز تر بنی اورایا میشروع کی کھر جو ہرہ النہ ہوگا ہے وار میں ہے۔ اورائر واطار نہ کیا تو بھی اورائی میں ہوں کہ میں ہے۔ اگوا وا اگراس نے ان دنوں میں بھی روزہ والے کو اورائر اس نے ان دنوں میں بھی روزہ والے کو کا واطار نہ کیا تو بھی اورائر والے کو کہ کو کہ ہو ہو ہو تو ہیں ہوں ہے۔

اگرروز ہ ظہار میں بھولے سے کھالیا تو روزے کے واسطے کچھ معزنہیں ہے:

جب مظاہر نے دو مہینے چاند کے حساب سے روز ہ رکھ لئے تو کانی ہوگئ اگر چہ ہر چاندائتیس روز کا ہوااوراگراس نے چاند کے حساب سے نہیں بلکہ ایام کے حساب سے رکھے اور ایک مہینہ تمیں کا اور ایک مہینہ انتیس کا قرار دے کر انسٹھ روز کے بعد افظار کیا تو اس پر از سرنو روز سے رکھنا لازم ہوگا اور اگر اس نے پندرہ روز روز سے رکھ کر ایک مہینے چاند کے حساب سے انتیس روز سے رکھے اور پھر پندرہ روز سے اور رکھے تو کانی ہیں اور یہ بر بنائے قول صاحبین "ہے اور امام اعظم" کے نز دیک نہیں کانی ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر سفر میں شعبان مع رمضان آپ کفارہ ظہار سے روزہ رکھا تو امام اعظم" کے نز دیک جائز ہے بیتا تارخانیہ میں ہولے سے کھالیا تو روز سے کے واسطے پچھ معزنہیں ہے بینہا یہ میں ہے اور اگر مہینے بے در بے روزہ رکھنے کے بعد آخر روز میں آفا ہو اور اگر مہینے سے در پوروں کے اسلے کے بعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوگا اور اس کے تعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوگا اور اس کے تعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوئے سے پہلے وہ ہر دہ آزاد کرنے پر قادر ہوگیا تو اس پر آزاد کرنا وا جب ہوگا اور اس کے

لے ۔ روز فطریعنی یوم عیداورنجرروز بقرعیداورایا م تشریق تین روز بعد دسویں ذی الحجہ کے بعنی گمیارھویں و تیرھویں ذی الحجہ۔

ع قال المترجم اگراعتراض ہو کہ ہمارے ز دیک ان ایا میں روز ہشروع ہے اگر چدکروہ ہے تو روز ہوجائے گا جواب بیر کہ واجب صوم کامل ہے اورا داناقص ہوا تو ایسا ہو گیا جیسے گونگاغلام آزاد کیا پس جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی روزه نه رکھا۔

<sup>(</sup>r) اگرچرام ہے۔

روز نے نفل ہو جا کمیں گے اوراس کے حق میں بیافضل ہے کہ بیروز ہمی پورا کردے اوراگراس نے تمام نہ کیا بلکہ افطار کرڈالاتو ہمار ہے نزدیک اس پر قضا واجب نہ ہوگی اوراگر آخرروز آفتاب غروب ہونے کے بعدوہ بردہ آزاد کرنے پر قادر ہواتو اس کے روز ہے اس کے کفارہ کے واسطے کافی ہوگئے بیشرح طحاوی میں ہاور کفارہ دہندہ کی تنگی وخوشحالی کا تکفیر<sup>(۱)</sup> کے وقت میں اعتبار ہے نہ وقت ظہار میں چنا نچہ اگر ظہار کے وقت وہ خوشحال ہوار کفارہ دینے کے وقت تنگدست ہو گیا ہے تو روز سے کفارہ اس کے حق میں کافی ہے اوراگر اس کے برمکس (۲) ہوتو نہیں کافی ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

کسی غیر کو حکم دیا کہ میری طرف سے میرے کفارہ ظہار سے کھانا کھلائے پس مامور نے ابیباہی کیاتو جائز ہے: اگر ظہار کنندہ روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بیسراج الوہاج میں ہے اور فقیرومسکین بیساں جیں یہ بجرالرائق میں ہے اور جن لوگوں کو زکوۃ وینا روانہیں ہے ان کواس کفارہ سے بھی وینا روانہیں ہے الا ذی فقیر کہ امام اعظم امام محد کے نزویک ذی فقیروں کو کفارہ ظہار میں سے دے سکتا ہے گرفقرائے اسلام ہمارے نزدیک دینے کے واسطے محبوب تر

ا الکرکہاجائے کے غروب سے پچھ پہلے قادر ہواحتیٰ کہ اس پراعتاق واجب ہوا پھر بعد غروب کے عاجز ہو گیا تو کیاروزے اعادہ کرے بیٹم کتاب میں مذکور نہیں ہےاہ رمشائخ سے دونوں قتم کی روایت ہےاوراضح بیر کہ اعتاق اگر بقدرت نہ کیا تو قیاس بیر کہ اعادہ کرے اوراستحسان بیر کہ عاجزی ہےا ختیاری میں بیقدرت کالعدم ہے پس کفارہ ہو چکا کیونکہ اس نے امکان میں قصور نہ کیا بخلاف اس کے عاجزی میں اس کا دخل ہوتو قدرت حاصل تھی۔

<sup>(</sup>۱) کفارهاداکرنابه

<sup>(</sup>۲) یعنی اعتاق ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني اس كي مم س

ہیں اور یہروانہیں ہے کہ حربی فقیروں کواس میں ہے دے اگر چدو ہ امان لے کردارالاسلام میں آئے ہوں بیشرح میسوط میں ہے اوراگراس نے حری کر کے کفارہ ظہار میں ہے کی کو دیا چر ظاہر ہوا کہ وہ مصرف نہ قعاتو امام اعظم وامام محکہ کے نزد کیا س کے سرے ادا ہوجائے گایہ بحرالرائق میں ہے اوراگر کسی غیر کو حکم دیا کہ میری طرف ہے میرے کفارہ ظہار ہوا کہ انکا ما مور نے ایسا ادا ہوجائے گایہ بحرالرائق میں ہے اوراگر کسی غیر کو حکم دیا کہ میری طرف ہے میرے کفارہ ظہار الروایہ میں ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس میں احمال قرض و بید دونوں کا ہے کس شک کے ساتھ والی لینے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا ہے گائی میں ہے اوراگر حکم دہندہ نے یہ کہ دیا ہو کہ بدی شرط کہ تو جہ ہے والی لینا تو ماموراس ہے والیس لینے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا ہے گائی میں ہے اوراگر حکم دہندہ نے یہ کہ دیا ہو کہ اس کے حکم کے صدقہ دے ویا تو مظاہر کے حق میں کانی نہیں ہے بیشرح مبسوط میں ہے اور ہر مسکین کی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع چھو ہارے یا جواس کی قیمت ہودے دے اوراگر کسی نے ایک صاع گیہوں اور دوصاع چھو ہارے یا جودے دیئے وہ مقصود علی ہوں اور دوصاع چھو ہارے یا جودے دیئے وہ مقصود علی میں ہونے کی وجہ ہے جائز ہے یہ کا فی نہیں جائز ہے اور اگر کسی نے شرح میں ہونے کی وجہ ہے جائز ہے یہ کافی میں ہوئے وہ کسی ہوں گی تین کے مقام میں ہوئے کی وجہ ہوں اور مقد صاع گیہوں ایسے دیئے جو نصف صاع گیہوں ایسے دیئے جو نصف صاع ہو یا ہوں ایسے دیئے جو نصف صاع جو یا چھو ہارے تک چہنچ ہیں تو نہیں جائز ہے اور اس کے ستو میں ماع موسوض علیہ ہوں ایسے ہوں کہ جو بنس طعام منصوض علیہ ہوں ایسے دیئے تو جائز ہے اور ہو آگا ہوں اور در ہونی چین سے کہ جو بنس طعام منصوض علیہ ہوں ایسے دوسری جنس مصوض علیہ کہ جو بنس طعام منصوض علیہ ہوں اور دوسری جنس کے معلیہ کیا ہوں کہ اس کہ جو بنس طور آگر ہوں کہ قرار دی تو نہیں جائز ہے اور اس کے سی جو ہو تا اسے دیئے تو جائز ہے اور ہوا مام کہ دوسری جنس کے حسان کہ بیا ہو کہ ذرہ کو بدل گیہوں کا قرار دی تو نہیں جائز ہے اور اس کے سی ہوئو میں ہوئیں ہوئی کی جو بنس طور اگر میار کہ گیر کی قرار دری کو نہیں گیر کی جب اسے بیار ادو کیا ہوکہ ذرہ کو بدل گیہوں کو تراز دری کو نہیں جائز ہے اور اگر میار کہ اور کی خوراد درہ کو نہیں کے دوسری جنس ہوئوں کیا گیر کے کہ جب اسے بیار کیا گیا ہوں کو خوام کو نہ کی کو کہ کی کی کو کو کہ کو کہ

اگر کسی نے ساٹھ مسکینوں میں سے ہرائیک مسکین گوایک صاع گیہوں اپنے دو ً ہاروں کے واسطے خواہ ایک ہی عورت سے تھے یا دوعورتوں سے تھے دیئے تو امام اعظم ً وامام ابو پوسٹ کے نز دیک دونوں

ظہاروں سے کافی نہیں:

اگر کفارہ ظہار ہے آیک ہی مسکین کو ساٹھ روز ہر روز نصف صاع دیا تو جائز ہے بی فناہ کی سراجیہ میں ہے اوراگر بیسب
ایک ہی مسکین کوایک ہی روز دے دیا تو فقط اسی روز کے سوائے جائز نہ ہوگا اور بی مسکین کوایک ہی روز میں ہے کہاں نے ایک ہی دفعہ دے دیا اورایک ہی دفعہ دے دیا اورایک ہی دفعہ دے دیا اورایک ہی دفعہ کرکے دیا تو بعض نے فر مایا کہ کافی ہو گیا اور
بعض نے فر مایا کہ اسی روز کے سوائے کافی نہ ہوگا اور بہی صحیح ہے بیٹمیین میں ہے اوراگر اس نے میں مسکینوں کو ہر مسکین کوایک صاع کے ہوں کے حساب سے دیا تو سوائے میں مسکینوں کے کافی نہ ہوگا اور اس پر واجب ہے کہ اور میں مسکینوں کو بھی نصف صاع گیہوں ہر مسکین کو دے دیئے بیسراج الوہاج میں ہے اوراگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو ہر مسکین کو ایک مدگیہوں کے حساب سے دیا تو کافی نہ ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ پر مسکین کو اور ایک مدگیہوں کے حساب سے دیا تو کفارہ ادانہ ہوا یہ مسکینوں کو نہ پایا اور دوسر سے ساٹھ مسکینوں میں ہے اوراگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں میں ہے اوراگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں میں ہے اوراگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں میں سے ہرایک کوایک مدگیہوں کے حساب سے دے دیا تو کفارہ ادانہ ہوا یہ محیط میں ہے اوراگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو مسکینوں میں سے ہرایک کوایک مدگیہوں کے حساب سے دے دیا تو کفارہ ادانہ ہوا یہ محیط میں ہواوراگر اس نے ساٹھ مکا تبوں کو

منصوص علیہ قرآن میں اس پرنص کر دی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) د کا کن وجوار \_

ایک ایک مدگیہوں کے حساب سے دیا پھر بیسب عاجز ہوکرر قیق کردیئے گئے اوران کے مولی لوگ غنی ہیں پھر بیدو بارہ مکا تب کئے پس کفارہ دہندہ نے دوبارہ ان کو باتی ایک مدکے حساب سے دیا تو اس کا کفارہ ادا نہ ہوا اس وجہ سے کہ بیا نا مان مکا تب عاجز ہوکرا یسے ہو گئے تھے کہ ان کو بید کفارہ دینا جائز نہ تھا پس گویا دوسری جنس ہو گئے بیہ بح الرائق میں ہے اورا گر کسی نے ساٹھ مسکینوں میں سے ہرایک مسکین کوایک صاع گیہوں اپنے دو ہاروں کے واسطے خواہ ایک ہی عورت سے تھے یا دوعورتوں سے تھے دیے دیتے والم اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک دونوں ظہاروں سے کا فی نہیں ہے فقط ایک ظہار کا کفارہ ادا ہوگا بیکا فی میں ہے اورا گر اس نے ہر مسکین کونصف صاع گیہوں ایک ظہار کے واسطے دیئے اور پھر نصف صاع دیگر دوسرے کفارہ ظہار سے دیئے تو بالا تفاق جائز ہے بیانان میں ہے۔

اگر دو کفارہ دوجنس مختلف ہے ہوں تو الیمی صورت بالا جماع جائز ہے اور اگر اس نے نصف ہر دہ آزاد کیا اور ایک مہینہ روزے رکھے یا تمیں مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کا کفارہ ادا نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام دونوں وفت پیٹ بھر کے کھانا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا خواہ میری مقدار مذکور ہے کم میں حاصل ہوئی ہویا زیادہ میں پیشرح نقابیہ ابوالمکارم میں ہےاورا گراس نے ساٹھ مسکینوں کو دو دن ایک وفت صبح یا شام کا کھانا دیایاصبح کا کھانا اور سحری کا کھانا دیایا دو دن سحری کا کھانا دیا تو کفار وادا ہو گیا ہے بحرالرائق میں ہے مگر اوفق واعدل ہے ہے کہ ضبح وشام دونوں وفت کھلائے بیرغایۃ البیان میں ہےاور اگراس نے صبح ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا اور شام دوسر ہے ساٹھ مسکینوں کوان کے سوائے کھانا دیا تو کفار ہ ادانہ ہو گاالا آئکہ ان دونوں فریقوں میں ہے کسی ایک فریق ساٹھ مسکین کو پھر صبح یا شام کسی وقت کھلائے یہ تبیین میں ہے اورمستحب بیہ ہے کہ صبح وشام دونوں وقت کے کھانے کے ساتھ روگی روٹی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کے واسطے حسب <sup>(۱)</sup> مقدور ہو بیشرح نقابیا بوالمکارم میں ہے اور جو یا ذرہ کی روثی کے ساتھ ادام کمہونا ضروری ہے تا کہ سیر ہو کرروٹی کھا تکیس بخلاف گیہوں کی روٹی کے اور اگر ان ساٹھوں میں کوئی دو دہ چھڑایا ہوا بچہ ہوتو جائز نہیں ہے اس طرح اگر کھانے ہے پہلے ان میں ہے بعضے پیٹے بھرے ہوں تو بھی جائز نہیں ہے تیمیین میں ہےاورا گراطفال ہوں کہایسوں کا مزدوری میں لینا جائز ہے تو روا ہے بیمجیط میں ہےاورا گرایک ہی مسکین کوساٹھ روز تک دو وقتہ پیٹ بھرکے کھانا دیا تو جائز ہےاورا گراس نے ساٹھ ساٹھ کے دوفریق یعنی ایک سومیس مسکینوں کوایک دفعہ کھانا کھلا دیا یعنی ایک وفت تواس پرواجب ہوگا کہان میں ہےا یک فریق کو دوسرے وفت بھی سیر کرکے کھانا کھلائے بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرساٹھ مسکینوں کومبح کھانا کھلا یا اور شام کے کھانے کی قیمت ان کودے دی یا شام کوکھلا یا اور صبح کے کھانے کی قیمت ہرا یک کو دے دی تو جائز ہے ایسا ہی اصل میں مذکور ہے اور بقالی عمیں لکھا ہے کہ اگر ساٹھ مسکینوں کو مبیح کھانا کھلا دیا اور ہر ایک کو ایک مد یعنی جہارم صاغ دے دیا تو اس میں دوروایتیں ہیں بیرمحیط میں ہےاورواضح رہے کہ جسعورت سے ظہار کیا ہے اس سے قربت کرنے ہے پہلے کھانا کھلاناوا جب ہےاورا گر کھانا کھلانے کے درمیان میں قربت کرلی تواز سرنواعا دہ کرناوا جب نہ ہوگا یہ فتح القدیر

لے ادام روٹی کے ساتھ کی چیز سالن دال وغیر ہ ہوروکھی روٹی نہ ہو۔

ع شایدصاحب محیط کی غرض بیان اختلاف نبیس بلکه مئله جداگانه ہے کیونکہ اصل میں در جم اور بقالی میں طعام ہے اور دونوں کا فرق ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>۱) دال سالن وغيره ـ

گیارهو (۵ بارب:

### لعان کے بیان میں

كتأب الطلاق

لعان ہمارے نز دیک شہادت موکدات بقسم از ہر دو جانب مقروں بلعن وغضب ہیں جومرد کے حق میں قائم مقام حد قذف ہیں اورعورت کے حق میں قائم مقام حدز نا ہیں بیکا فی میں ہے قال المتر جم اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوزنا کی طرف منسوب کیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو موافق حکم کلام باری تعالیٰ کے دونوں سے لعان لیا جائے گا جس کی صورت آ گے مذکور ہے فاحفظہ ۔اگرکسی نے اپنی بیوی کو چند بارز نا کی طرف منسوب کیا تو اس پرایک ہی لعان واجب ہوگا بیمبسوط میں ہے اوراس امراجماع ہے کہ بیوی ومرد کے درمیان فقط ایک ہی مرتبہ تلاعن ہوگا بیتحریر شرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور لعان محتمل عقو اابراء وصلح نہیں ہےاوراسی طرح اگرعورت نے قبل مرا فعہ کے عفو کیا یا کسی قدر مال پراس سے سلح کر لی توضیحے نہیں ہے اورعورت پر بدل صلح واپس کرناوا جب ہےاوراس کے بعدعورت کواختیار ہوگا کہاس سے بعان کا مطالبہ کرےاوراس میں نیابت نہیں جاری ہو سکتی ہے چنانچہاگر بیوی یامردکسی نے لعان کے واسطے کسی کووکیل کیا تو تو کیل صحیح نہیں ہےاورتو کیل بگواہان امام اعظم وامام محد کے نز دیک جائز ہے یہ بدائع میں ہےاورلعان کا سب یہ ہے کہ مردا پی عورت کواپیا قذف کرے جواجنبیوں کیمیں موجب حد ہوتا ہے پس بیوی ومرد میں اس سے لعان واجب ہوگی بینہا بیمیں ہے اورا گراپنی عورت سے کہا کہ اے زانیہ یا تو نے زنا کیا ہے یا میں نے تخھے زنا کرتے دیکھا تو لعان واجب ہوگی بیسراج الوہاج میں ہےاورا گرمرد نے اپنی بیوی کوقنہ ف کیا حالا نکہ بیعورت ایسی ہے کہ اس کے قذ ف کرنے والے پر حدوا جب نہیں ہوتی ہے بایں طور کہ بیغورت ایسی ہو کہ شبہہ میں اس سے وطی کی گئی ہویا قبل اس کے اس کا زنا کرنالوگوں میں ظاہر ہو گیا ہو یا اس کا کوئی بچے ہو کہ اس کا باپ معروف نہ ہوتو ایسی بیوی ومرد میں لعان جاری نہ ہو گی یہ غابیة البیان میں ہےاوراگر ہیوی ہے کہا کہ تو بجماع حرام جماع کی گئی یا کہا کہ تو بحرام وطی کی گئی تو لعان وحد پچھوا جب نہ ہو گی اوراگر عورت کوممل قوم لوط کا قذف کیا یعنی اغلام کرانے کا قذ ف کیا تو امام اعظمیؒ کے نز دیک لعان وحد کچھوا جب نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اورلعان جاری ہونے کی شرط میہ ہے کہ دونوں بیوی ومر د ہوں اور نکاح دونوں کے درمیان سیح ہوخوا ہورت مدخولہ ہوئی ہویا نہ ہوئی ہوختی کہ اگر اس کوقنز ف کیا پھر اس کوتین طلاق دے دیں یا ایک طلاق بائن دے دی تو حد ولعان کچھوا جب نہ ہو گی اور اسی طرح اگر نکاح دونوں میں فاسد ہوتو بھی لعان واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ زوج مطلق نہیں ہے بیے غایۃ البیان میں ہے اوراگر بعد طلاق کے پھراس عورت سے نکاح کیا پھرعورت نے اس ہے اس قذف سابق کا مطالبہ کیا تو حدولعان کچھوا جب نہ ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے۔اگر عورت کوطلاق رجعی دے دی تو لعان ساقط نہ ہو گا پیظہیریہ میں ہے اور اگر اپنی بیوی کوطلاق بائن یا تین طلاق دے دیں پھراس کوزنا کے ساتھ قذف کیا تو بسبب عدم زوجیت کے لعان واجب نہ ہوگی اورا گراس کوطلاق رجعی دے دی پھراس کو قذف کیا تو لعان واجب ہوگی اور اگر اپنی بیوی کو بیوی کی موت کے بعد قذف کیا تو ہمارے نز دیک ملاعوت نہ کی جائے گی ہے بدائع میں ہےاہل لعان ہمار ہے نز دیک و ہلوگ ہیں جواہل شہادت ہیں چنانچہا ہے بیوی ومرد کے درمیان لعان جاری نہ ہوگی جو دونوں محدودالقذ ف ہوں یاان میں سے ایک ہویا دونوں رقیق ہوں یا ایک ہویا دونوں کا فرہوں یا ایک ہویا دونوں اخرس (۱) ہوں یا ا یک ہو یا یا دونوں نابالغ ہوں یا ایک ہواوران کے ماسوائے میں جاری ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرکسی مر دکوفٹذ ف کیا پس اس کوتھوڑی

ا یعنی جن میں رشتہ بیوی خصم کانہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) معنی گونگے۔

مرد کے لعان کرنے برعورت بربھی لعان کرناوا جب ہوجا تا ہےا نکار برحا کم قید کرنے کاحق رکھتا ہے:

(1)

اور وقت لعان کے عورت کا کھڑا ہونا شرط نہیں ہے لین مندوب ہے یہ بدائع میں ہے اور لعان ہمارے نزد یک لفظ شہادت پر موقو ف ہے تی کہ اگر مرد نے کہا کہ میں قتم کھا تا ہوں اللہ تعالیٰ کہ کہ میں البتہ چوں میں ہے ہوں یا عورت نے اس طرح قسم کھا کر لعان کیا تو لعان سے نہوگا یہ مراج الوہاج میں ہے اور جب عورت و مرد دونوں لعان کر چکتو حاکم ان دونوں میں تفریق تن کرد ے گا اور فرقت واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ قاضی شوہر بر فرقت کا حکم دے دے لیس شوہراس کو طلاق کے ساتھ جدا کرد ہے پھرا گراس نے ادار فرقت واقع نہ ہوگی اور اس تک کہ قاضی شوہر کی کہ حاکم تفریق کر ہے فرقت واقع نہ ہوگی اور اس کا ظہار وا یلاء درست ہوگا اور اگر دونوں میں کوئی مرگیا تو ہا ہم دونوں میں میراث جاری ہوگی اور وقع ہوگی اور اس کا ظہار وا یلاء درست ہوگا اور اگر دونوں میں کوئی مرگیا تو ہا ہم دونوں میں میراث جاری ہوگی اور قبیل اس کے کہ حاکم تفریق میں تفریق نے ہم دونوں میں میراث جاری ہوگی اور دونوں ہیں تفریق نے تو تاخی دونوں کی درخواست کو دونوں میں تفریق نے تاکم دونوں میں تفریق کے جان تو تاخی دونوں کی درخواست کو دونوں میں تفریق نے تو تاخی دونوں کی درخواست کو دونوں میں تفریق نے تو تاخی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں میں ہوئے ہے پہلے دونوں میں تفریق کے کہ اور دونوں نی نہ دونوں میں تفریق کی دونوں میں تو تو تاخی کی دونوں میں ہوئے ہے بہا کم کہ حصد لعان نہ کہ جائے گا اس واسطے کہ بیصورت مجتبہ فیما ہے ہو تا جب ماکٹر حصد لعان شوہر کے بی لعان فورت کے تو تو تاس کا حکم کا فذہو جائے گا اس واسطے کہ بیصورت مجتبہ فیما ہے ہو تا تو تاخی میں ہے دوراگر خصد میں دورہ کے جائے گا اس واسطے کہ بیصورت مجتبہ فیما ہے سے معربہ میں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا کہ معربہ کو تا ہو تا تاکہ کہ میں دورہ کے گا کہ کہ دورہ کے گا کہ سے دورہ کی تو اس کو کہ کو تا کی کہ کو تا کہ دونوں کی تو تو تار کی تو تار کو تا کہ کو تار کو تا کہ کہ دورہ کر تو تار کو تا کہ کو تار کو تا کہ کہ دورہ کی تو تار کو تا کہ کو تار کو تا کہ کہ دورہ کے گا کہ کو تار کو تار کو تا کہ کو تار کو تار

اگر بعدلعان کے قبل قاضی کے تفریق کرنے کے دونوں میں یا ایک میں ایسی بات پیدا ہوگئی جو مانع

لعان ہے تو لعان باطل ہوجائے گا:

اگر قاضی نے خطا کر کے پہلے عورت سے لعان شروع کی پھر مرد سے لعان کی تو عورت سے لعان کا اعادہ کرائے اوراگر

اس نے ایسانہ کیا بلکہ دونوں میں تفریق کی فرقت واقع ہوجائے گی یہ فیاوئ کرخی میں ہے اور قاضی نے اس میں اساءت (اس کی ایسانہ کیا بلکہ دونوں میں تفریق نے کھی کہ مرگیا یا معزول ہو گیا

یہ نیا بڑھ میں ہے اوراگر مردوعورت نے کسی حاکم کے پاس لعان کیا پھر اس نے ہنوز دونوں میں تفریق نے کھی کہ مرگیا یا معزول ہو گیا

تو دوسرا قاضی ان دونوں سے از سر نو لعان کرائے گا بیاما م ابو حنیقہ وامام ابو یوسف کا قول ہے بیفاوئ کرخی میں ہے اوراگر بعد لعان کے قبل قاضی کے تفریق کرنے نے دونوں میں ایسی بات پیدا ہوگئی جو مانع لعان ہوگئے ہوگئے یا ایک گونگا ہوگیا یا دونوں میں

صورت یہ ہے کہ بعد لعان کے فارغ ہونے کے قبل حاکم کے تفریق کرد ہے کے دونوں گونگے ہوگئے یا ایک گونگا ہوگیا یا دونوں میں سے ایک مرتد ہوگیا یا دونوں میں سے ایک خان کی تفریق کی تو لعان باطل ہوگیا اور حد بھی واجب نہ دبی اور دونوں میں تفریق کی تہ تھا تھا گوئی جس سے ایک موزوں میں تفریق کرد ہوگیا تو تفاضی دونوں میں تفریق کرد کے گا یہ ہرائے الو ہائ جائے گی اوراگر لعان سے فارغ ہوتے ہی دونوں میں سے ایک مجنون ہوگیا تو قاضی دونوں میں تفریق کرد والے الو ہائی میں ہوز تفریق نے دونوں میں انہ کی تھی کہ دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوز تفریق نے دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوز تفریق نے دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوز تفریق نے دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوز تفریق نے دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوز تفریق نے دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوئے کے موزوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوئیا تو میں ہوئی تو سے کا کو اور اگر دی کی کی دونوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو میں ہوئی تو نے بی کو کو نوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو موزوں میں دونوں میں ایک موزوں میں ایک موزوں میں ایک موزوں میں ایک معتوہ ہوگیا تو موزوں میں ایک موزوں میں موزوں میں ایک موزوں میں موزوں میں موزوں میں موزوں میں موزوں میں موزوں می

ا اجتهاد ہونا کافی ہے۔ اجتہاد ہونا کافی ہے۔

ع حدقذف میں مارا جانا شرط ہے جیے عورت سے زنا کیا جانا شرط ہے۔

<sup>(</sup>۱) براکیا جوشر عأمذ موم ہے۔

قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اگر چہ معتوہ ہوجانا اہلیت لعان کے واسطے کل ہے اور اگر مرد نے لعان کیا اور عورت نے ہنوز لعان نہ کی تھی کہ و ومعتو ہہ ہوگئی یا عورت لعان سے فارغ ہو کر قبل لعان عورت کے معتو ہہ ہوگئی یا مردا پنی لعان سے فارغ ہو کر قبل لعان عورت کے معتوہ ہوگئی یا مردا پنی لعان سے فارغ ہو کر قبل لعان کو مرد یا کے معتوہ ہوگیا تو دونوں میں تفریق کی اور عورت کو لعان کیا پھر مردیا عورت نے فرقت کے واسطے وکیل کیا اور موکل خود عائب ہوگیا لیمن مفرکو چلا گیا مثلاً تو قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اس واسطے کہ لعان تمام ہونے کے بعد تفریق کی حاجت ہا وربیا ہی چیز ہے کہ اس میں نیابت جاری ہوتی ہے بیشر م جامع کمیر حمیری

اگر دونوں نے باہم لعان کیا پھر دونوں غائب ہو گئے پھر دونوں نے فرقت کے واسطےوکیل کیا تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پیسراج الوہاج میں ہے زید نے بکر کی ہوی کوزنا کے ساتھ فنذ ف کیا اپس بکرنے کہا کہ تو سچاہے بیعورت ایسی ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو بکراپنی بیوی کا قذف کرنے والا ہوگاحتیٰ کہ باہم لعان واجب ہوگی اورا گربکرنے صرف ای قدر کہا کہ تو سچاہاں سے زیا دہ کچھنیں کہا تو قاذف نہ ہوگا بیظہیر بیر میں ہےاوراگر کہا کہتو طالقہ بسہ طلاق ہےا ہےزانیےتو حدوا جب ہوگی نہ لعان اوراگر کہا كە اے زانىيۇ طالقەڭلىڭ بےتو حدولعان كچھوا جب نە ہوگا بەغاية السرو جى میں ہےا مام ابوحنیفه ّنے فرمایا كەاگراپنى عورت غير مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا زانیہ بسہ طلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اور حدولعان لا زم نہ آئے گی بیہ بدائع میں ہےاوراگر مرد نے بیوی ہے کہا کہا ہے زانیہ پس عورت نے کہا کہ تو مجھ سے زیادہ زانی ہے تو مرد پرلعان واجب ہوگی اس واسطے کہ عورت کا کلام قذ ف <sup>(اکت</sup>بیں ہے اس واسطے کہ اس کے معنی میہ بیں کہ تو مجھ ہے زیادہ زنا کرنے پر قادر ہے اس واسطے اگر کسی اجنبی کو اس لفظ ہے قذ ف کیا تو مستو جب حد نہیں ہوتا ہے اور نیز اگراپنی ہوی کو کہا کہ تو فلا عورت سے زیادہ زانی ہے یا تو ازنی الناس ہے یعنی سب اوگوں سے زیادہ زنا کنندہ ہے تو حدولعان وا جب نہیں ہے بیمبسوط میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہا سے زانی<sup>(۲)</sup> تو بیرقذ ف ہےاس واسطے کہ تاء بھی حذف ہوتی ہے بخلاف اس کے اگرعورت نے مردکو کہا کہا ہے زانیہ تو نہیں سیجے ہے اورا گرعورت ہے کہا کہا ہے زانیہ بنت زانیہ یا یوں کہا کہاہے چھنال کی چھنال تو بیاس کا اورس کی ماں دونوں کا قنز ف ہے بیعتا ہیہ میں ہے پس اگرعورت واس کی ہاں دونوں نے حد کےمطالبہ پرا تفاق کیا تو مرد ندکورے پہلے عورت کی ماں کے واسطے حد لی جائے گی پس لعان ساقط ہو جائے گا اورا گرعورت کی ماں نے حد قذ ف کا مطالبہ نہ کیا بلکہ عورت نے فقط مطالبہ کیا تو بیوی ومرد میں باہم لعان کرایا جائے گا پھرا گر عورت کی ماں نے اس کے بعدمطالبہ کیاتو ظاہرالروایہ کےموافق اس کےواسطے حدقذ ف مرد مذکوریروا جب ہوگی اورای طرح اگر عورت کی ماں مرگئی ہوپس اس ہے کہا کہاہے چھنال کی چھنال تو اس کومطالبہ کا استحقاق ہے پس اگرعورت نے دونوں قذفوں کی ہا بت مطالبہ ومخاصمہ ایک ساتھ کیا تو مرد مذکور پر اس عورت کی مال کے واسطے حدقذ ف ماری جائے گی حتیٰ کہ بیوی ومرد کے درمیان لعان ساقط ہو جائے گا اور اگر اس نے اپنی ماں کے قذ ف کا مطالبہ ومخاصمہ نہ کیا بلکہ فقط اپنے قذ ف کی ناکش کی تو دونوں میں لعان وا جب ہوگی پیشرح طحاوی میں ہے۔اگر کسی مرد نے ایک اجنبیہ عورت کوقذ ف کیا پھراس سے نکاح کیا پھراس کوقذ ف کیا پس عورت نے حدولعان کا مطالبہ کیا تو مرد مذکورکوحد ماری جائے گی اورلعان نہ کرایا جائے گا اورا گرعورت مذکورہ نے فقط لعان کا مطالبہ کیا نہ حد کا پس دونوں میں بعان کرایا گیا پھرعورت مذکور نے حد کا مطالبہ کیا تو حد ماری جائے گی اس واسطے کہ حدولعان میں جمع کرنامشروع ہے یہ محیط سرحتی میں ہےاورا گرکسی کی حیار ہویاں ہوں اوراس نے ان سب کو بہ کلام واحد قذف کیایا ہرایک کوزنا کے ساتھ بکلام

<sup>(</sup>I) مرد کے فق میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) لعنی زانیهیں کہا۔

علیحدہ قذف کیا پس آگر شوہراور بیعورتیں اہل لعان ہے ہوں تو مرد ندکورہے ہرقذف کے واسطے ہرعورت کے ساتھ علیحدہ لعان کرایا جائے گا اور اگر شوہراہل لعان ہے نہ ہوتو اس کو حدقذف کی سزادی جائے گی لیس ایک ہی حدسب کی طرف ہے کا فی ہوگی اور اگر شوہراہل لعان ہے ہوا اور ان عور تو لی بیل ہے بعض اہل لعان ہے نہ ہوتو جوعورت ان بیس ہے اہل لعان ہے ہائی کے ساتھ ملاعت کرائی جائے گی اور بس بید انع میں ہے اور اگر مرد آزاد نے اپنی ذمیہ بیوی یا آزاد کی گئی تو مرد ندکور پر حدیا لعان کے جواجب نہ ہوگی اور اگر باندی ہوی آزاد کی گئی تو مرد ندکور پر لعان واجب ہوگا کیونکہ وقت آزاد کئے جانے باندی ندکورہ کے دونوں میں نکاح قائم تھا پھراگر اہل معتقد نے اپنی موافقہ ان کی اور اگر باندی ہوگی اور اگر باندی ہوگی اور اگر باندی ہوگی اور اگر ہوگی ہور اس محتقد نے اپنی کو اختیار کیا یعنی بخیار عتی تو لعان باطل ہوگیا اور مرد ندکور پر مہر بھی واجب نہ ہوگا اور اگر مرد ندکور پر نصف مہر واجب محتقد ندکورہ نے آئر اس عورت ہے دخول نہ کیا ہو گھر دونوں میں تفریق کی گئی تو مرد ندکور پر نصف مہر واجب موگا اور اسی طرح آگر اس عورت ہے دخول کیا ہو پھر دونوں میں بسب لعان کے تفریق اس عورت کو عدت کا نفقہ و سکنی اسلام پیش نہ کیا تھا کہ اس نے عورت کوزنا کے ساتھ قذف کیا یاس کے بچے کنب کی نفی کی لیعنی کہا میر انہیں ہو تو مرد ندکور پر حد واجب ہوگی اور آگر اس پر شوڑی حد ماری گئی تھی کہ بچروہ مسلمان ہوگی اور آگر اس پر شوڑی حد ماری گئی تھی کہ بھر دونوں میں با ہم لعان کرایا جائے گا یہ نیا تیج میں ہو۔

اگرعورت سے کہا کہ تو نے زنا کیا درحالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اور حال بیہ ہے کہ اس کا جنون معہود

ہے تو حدولعان کچھواجب نہ ہوگی:

اگرفتذ ف کوکی شرط ہے معلق کیاتو حدولعان کچھواجب نہ ہوگا اورائی طرح اگریوں کہا کہ اگر میں نے بچھ ہے نکاح کیاتو
تو زانیہ ہے یاتو زانیہ ہے اگرفلاں چاہے تو یہ سب باطل ہے اوراگرا پی بیوی ہے کہا کہ تو نے زنا کیا قبل اس کے کہ میں بچھ ہے نکاح
کروں یا میں نے بچھے زنا کرتے و یکھا قبل اس کے کہ میں بچھ ہے نکاح کروں تو وہ آج کے روز قذف کرنے والا اس ہوگا اوراس پر
لعان واجب ہوگی بخلاف اس کے اگر اس نے کہا کہ میں نے بچھے زنا کے ساتھ قذف کیا قبل اس کے کہ میں بچھ ہے نکاح (اس)
تو اس پر حدواجب ہوگی اس واسطے کہ اس کے اقر ارسے فلا ہر ہوا کہ اس نے نکاح کرنے ہے پہلے اس کوفذف کیا ہے تو یہ انسا ہے
ہوے یہ امر گواہوں سے قابت ہوا اوراگر خورت ہے کہا کہ تیری فرج زانی ہے یا تیراجسد زانی ہے یا تیرابدن زانی ہے تو یہ قند ف ہے
بخلاف ہا تھ پاؤں کے اور جس زبان میں عورت کو زنا کی تہمت لگائے قذف ہے پس اگر نو برس کی لڑکی ہوتو وہ مطالبہ کرے گی جب
بالغ ہوا ور مرد پر حد ماری جائے گی اوراگر نو برس ہے چھوٹی ہوتو قاذف کو تعزیر دی جائے گی یہ بیتی میں ہے اوراگر اپنی ہوی کہ جب
کہ میں نے تجھے باکرہ نہیں پایا تو پچھ صدولعان واجب نہ ہوگی ہے جمہور کا قول ہے اور یہی چاروں (۵)
اماموں وان کے اصحاب کا
کہ میں نے تجھے باکرہ نہیں پایا تو پچھ صدولعان واجب نہ ہوگی ہے جمہور کا قول ہے اور یہی چاروں (۵)
اماموں وان کے اصحاب کا
کہ اس کے ساتھ کہا میں جائے گیا یا تیرے ساتھ طفل نے زنا کیا گیا یا تیرے ساتھ طفل نے زنا کہا اس کے ساتھ طفل نے زنا کہا گیا یا تیرے ساتھ طفل نے زنا

اے مجامع جیسے کنایہ وطی ہے ہے ویسے ہی لغت میں یکجا ہونے کے محاور ہیں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ زبان اردو میں اگر جماع کہا تو قذف متعین ہے کیونکہ یہاں لغت متروک ہے فاقہم ۔ (۱) یعنی یہودیہ یا نصرانیہ۔ (۲) یعنی واجب ہوگا۔ (۳) یعنی جس روز کہا ہے۔ (۴) یا قبل میرے تجھے نکاح کرنے کے۔ (۵) امام مالک و شافعی واحمد وامام اعظم ۔ (خوشاندیم)

کیا تو قاذف نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے اوراگر عورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا درحالیکہ توصغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اورحال یہ ہے کہ اس کا جنون معہود ہے تو حد ولعان کچھ وا جب نہ ہوگی اور مرد مذکور نی الحال قاذف قرار نہ دیا جائے گا بیہ غایۃ السرو جی میں ہے اوراگر عورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا اور بیحمل زنا ہے ہو دونوں میں باہم لعان واجب ہوگی بسبب قذف یائی جانے کے کیونکہ اس نے زنا کو صرح ذکر کیا ہے مگر بعد لعان کے قاضی اس ممل کی نفی نہ کرے گا بینی یہ نہ ہوگا کہ اس بچہ کا نسبہ منقطع کر کے صرف اس کی مال کی طرف منسوب کرے یہ ہدا ہیمیں ہے۔

اور اگر شوہر نے کہا کہ تیراحمل مجھ سے نہیں ہے تو لعان واجب نہ ہو گی اور بیامام ابو حنیفہ وامام زفر " کا قول ہے اور صاحبینؓ نے کہا کہا گرچھ مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو دونو ں لعان کریں گے اور اگر اس سے زیادہ میں پیدا ہوا تو لعان نہیں ہے اور یمی سیجے ہے بیمضمرات میں ہےاورا بیاہی متون میں مذکور ہےاورا گرکسی مرد نے اپنی بیوی کے بچہ کے بعدولا دت کے پیدا ہوتے ہی یا جس حال میں کہ قبول مبار کبادیا سامان ولا دت کی خرید کا وفت ہے فعی کی تو نفی سیجے ہے اور باہم لعان واقع ہوگا اور اگر اس کے بعدنفی کی تو لعان واقع ہوگا مگر بچہ کا نسب ثابت ہوگا اوراگرمر داپنی بیوی کے پاس سے غائب ہوااوراس کو ولا دے طفل ہے آگا ہی نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ صفر ہے آیا تو جس مقدار میں تہنیت قبول ہوتی ہےاس عرصہ تک اس کوا مام اعظم ؒ کے نز دیک بچہ کی نفی کا اختیار ہے اور صاحبینؑ نے کہا کہ بعد آجانے کے مقدار مدت نفاس تک نفی کرسکتا ہے اس واسطے کہ نسب لا زمنہیں ہوتا ہے الا بعد اس کے علم کے پس آنے کی حالت بمنز لہ حالت ولا دت کے ہوئی بیکا فی میں ہے اور اگر صریحاً یا دلالیۃ بچہ کے نسب کا اقرار کرلیا تو پھراس کے بعداس کی نفی سیجے نہیں ہے خواہ بحضور ولا دت ہو یا اس کے بعداور صریح کی صورت بیہ ہے کہ یوں کہے کہ بیمبرا بچہ ہےاور دلالت کی صورت یہ ہے کہ مبار کباد دینے کے وقت ساکت ہو جائے لیکن اس سے لعان کرا دیا جائے گا یہ غایۃ البیان میں ہے کسی مرد کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا پس مرد ندکور نے اس کی نفی کی اور کہا کہ یہ بچہ میرانہیں ہے یا کہا کہ یہ بچہ زنا کا ہےاورلعان کسی وجہ ہے ساقط ہے تو ' نسب منتقی نه ہوگا خواہ مر د مذکور پر حدوا جب ہو یا واجب نه ہواسی طرح اگر مرد مذکور واس کی بیوی دونوں اہل لعان ہے ہوں مگر ّ دونوں نے باہم لعان نہ کیا تو نسب منتقی نہ ہو گا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر اپنی زوجہ حرہ کے بچہ کی نفی کی پس عورت نے اس کی تصدیق کی تو حد ولعان کچھ لازم نہ ہو گی اور بیہ بچہان دونوں سے ثابت النسب ہو گا اس کی نفی پران دونوں کے قول کی تصدیق اس بچہ کے حق میں نہ ہو گی بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر اپنی زوجہ کے بچہ کی نفی کی اور بید دونوں ایسی حالت میں ہیں کہ دونوں پر لعان وا جب نہیں ہوتی ہےتو بچہ کا نسب متقی نہ ہوگا اوراسی طرح اگر بچہ کا نطفہ ایسے حال میں قرار پایا ہو کہ دونوں پرلعان وا جب نہ ہوتا ہو پھر دونوں ایس حالت میں ہو گئے کہ لعان کر سکتے ہیں مثلاً عورت کسی کی باندی یاعورت کتا ہیدکا فر پھی اس وقت بچید کا علوق ہوا بھر باندی آزاد کی گئی یا کا فر ہمسلمان ہوگئی تو تفی کرنے کی صورت میں دونوں میں بعان نہ کرایا جائے گا اور بچہ کا نسب منتقی نہ ہوگا یہ محیط سزحسی میں ہےاورا گرز وجہ کے بچہ پیدا ہوا پھرو ہ مرگیا پھرشو ہرنے اس کی نفی کی تو بچہ کا نسب اس مر دکولا زم ہو گا بعد لعان کے بھی اور دِونوں سے لعان کرایا جائے گااورای طرح اگرعورت کے دو بچہ پیدا ہوئے کہان میں سے ایک مردہ ہے کہاں شوہر نے دونوں کی نفی کی تو با ہم لعان کرایا جائے گا اور دونوں بچہاس مر د کولا زم ہوں گے اوراسی طرح اگرعورت کے بچہ پیدا ہوا پھرشو ہرنے اس کی نفی کی پھر قبل لعان کے بچےمر گیا تو شو ہر ہے لعان کرایا جائے گا اور بچہاس کے ساتھ لا زم ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ا ا عابت ہیں وہمرد کے ذمہ لازم ہوں گے۔

ایک عورت ایک ہی پیٹ<sup>™</sup> ہے دو بچے جن <sup>یک</sup> یعنی آ گے ہیچھے پس شوہر نے اول بچہ کا اقر ارکیااور دوسرے بچہ کی نفی کی تو وونوں بچے اس کولازم ہوں گے اورعورت سے لعان کرے گا اور اگر اول کی نفی کی اور دوسرے کا اقر ارکیا تو دونوں بچے اس کے لازم ہوں گے اوراس پر حدفذ ف واجب ہوگی اورا گر دونوں کی نفی کی پھر دونوں میں سے ایک قبل لعان کے مرگیا تو زندہ بچہ کی بابت لعان کرے گا اور بید دونوں ای کے بیچ قرار دیئے جائیں گے اور ای طرح اگرعورت دو بیچ جنی جن میں ہے ایک مرد ہ ہے پس شو ہرنے دونوں کی نفی کی تو دونوں اس کولا زم ہوں گے اورزندہ بچہ کی بابت لعان کرے گایہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اورا گرعورت ا یک بچہ جنی پس شو ہرنے اس کی نفی کی اور اس کی بابت لعان کیا پھر دوسرے روزعورت دوسرا بچہ جنی تو دونوں بیچے اس مر د کے لا زم ہوں گےاورلعان ہو چکا لیں اگراس نے کہا کہ بیدونوں میری اولا دہیں تو سچا ہوگا اوراس پر حدوا جب نہ ہوگی اورا گر کہا کہ بیدونوں میری اولا دنہیں ہیں تو اس کی اولا دہوں گے اور اس پر حدواجب نہ ہوگی اور اگر مرد مذکور نے کہا کہ میں نے دروغ لعان کی اور جو کچھ میں نےعورت مذکورہ کو قذف میں کہا حجوث تہمت لگائی تو مرد مذکور پر حدواجب ہوگی پیمبسوط میں ہےاوراباحت نکاح کے واسطے عورت کی تصدیق حیار مرتبہ شرط ہے اور حدولعان ساقط ہونے کے واسطے ایک ہی مرتبہ کافی ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور اگراینی بیوی کوطلاق رجعی دے دی پھر دو برس ہے ایک روز کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا پس مرد نے اس کی بفی کی پھر دو برس ہے ا یک روز بعد دوسرا بچه پیدا ہوا کہ اس کے نسب کا اقر ارکیا تو عورت مذکورہ اس ہے بائنہ ہوگئی اور حد لعان کچھوا جب نہ ہوگی بیامام اعظمٌ وامام ابویوسٹ کا قول ہےاورا گرطلاق بائن ہواور باقی مسئلہ بحالہا ہوتو مرد ئذکور پر حد ماری جائے گی اور دونوں بچوں کا نسب اس ہے ثابت ہوگا بیامام اعظم وامام ابو یوسٹ کا قول ہے بیا بیضاح میں ہےاور حسن ؒ نے ذکر کیاامام اعظم ہے کہ اگرا یک عورت تین بچے ایک ہی پیٹ ہے جنی پس شوہر نے اول کا اقر ار کیا اور دوسرے کی نفی کی اور تیسرے کا اقر ار کیا تو لعان کرایا جائے گا اور بیہ سب نیجے اس کی اولا دہوں گے اور اگر اس نے پہلے وتیسر ہے کی نفی کی اور دوسر ہے کا اقر ارکیا پھرنفی کی پھرا قر ارکیا تو ہا ہم لعان کرایا جائے گا اور بچہاس سے ثابت النسب اس کولازم ہوگا اور اگر پہلے اس کی نفی کی پھرا قرار کیا تو اس کوحد ماری جائے گی اور بچہاس کو لازم ہوگا پیمحیط سرحسی میں ہے۔

اگرا پی دوعورتوں ہے کہا کہتم میں ایک بسہ طلاق طالقہ ہے اور وہ دونوں ہے دخول کر چکا ہے:

اگر کسی مرد نے ایک عورت ہے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول نہ کیا اور نہ اس کود یکھا یہاں تک کہ اس کے ایک بچہ پیدا
ہوا پس مرد نے اس کی نفی کی تو وہ عورت ہے لعان کرے گا اور بعد لعان کے بچہ نہ کوراس کی ماں کولا زم کیا جائے گا اور شوہر پر مہر کامل
واجب ہوگا یہ تحریری شرح تلخیص جامع کبیر ھیسری میں ہے اور اگر اپنی دوعور توں سے کہا کہتم میں ایک بسہ طلاق طالقہ ہے اور وہ
دونوں سے دخول کر چکا ہے اور اس نے دونوں میں سے کسی کو بیان نہ کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک عورت وقت طلاق سے دو
ہرس زیادہ میں بچہ جنی تو دوسری عورت طلاق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور دوسری عورت جو بچہ جنی ہے نکاح کے واسطے متعین ہو
جائے گی پس اگر اس نے بچہ کی نفی کی تو قاضی ان دونوں میں لعان کرا دے گا کیونکہ سبب لعان موجود ہے اور بچہ کا نسب منقطع نہ ہوگا
اور اگر عورت کے بچہ پیدا ہوا اور اس کا شوہر غائب ہے پھر اس نے بچہ کا دود ھا ہے وقت پر چھڑ ایا اور قاضی سے درخواست کی کہ
اس کا اور اس کے بچہ کا نفقہ مقدر کر دے اور گواہ قائم کر دیے پس قاضی نے دونوں کا نفقہ مقدر کر دیا پھر شوہر آیا اور اس نے بچہ کی نفی

باہم لعان کرائے گا اور اگر عورت کے ایک بچہ پیدا ہوا اور پہ بچہ دائی کے بچہ پرلوٹ کر گرا جس سے وہ دود ھی بیتا بچہ ہر گیا اور اس کی کہ حکم اس بچہ کے باپ کی مددگار برادری پر کیا گیا بھر اس کے باپ نے اس کے نسب کی نفی کی تو قاضی اس بچہ کے مال و باپ میں لعان کرائے گا اور اس بچہ کا نسب قطع نہ کرے گا پہتو پر شرح تلخیص جا مع کبیر میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا پس وقت نکاح سے چھے مہینے پور نے ہونے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو قاضی اس بچے کے ثبوت نسب اور عورت نہ کورہ کے ساتھ دخول واقع ہونے کا تھم دے گا حتی کہ عورت کے واسطے پورے مہر ونفقہ عدت کا تھم کرے گا اور اگر مرد نے اس بچے کی نفی کی تو اس باہم لعان کرایا جائے گا اور بچہ کا نسب مرد سے منقطع کیا جائے گا اگر چہوہ اس بات کا تھوم ہہ ہوگیا ہے کہ اس مرد کا سے کیونکہ پورے مہر ونفقہ عدت کا تھم دیا گیا ہے اس طرح اگر مطلقہ طلاق رجعی دو برس سے زیادہ میں بچہ جنی تو بیر جعت ہوگی اور اگر مرد نے اس بچہ کی نفی کی تو قاضی دونوں میں لعان گرائے گا اور بچہ کواس کی مال کے ساتھ لاحق کرد ہے گا پیچر پیشرح جامع کمیر حسری مرد نے اس بچہ کی نفی کی تو قاضی دونوں میں لعان گرائے گا اور بچہ کواس کی مال کے ساتھ لاحق کرد ہے گا پیچر پیشرح جامع کمیر حسری

لعان کی صورت رہے کہ حاکم اس مرد کو حکم دے کہ یوں قتم کھائے: اشھد بالله انبی لمن الصادقین

فيما ميتها به من نفي الولد:

' اگر بعدلعان کے بیوی ومرد دونوں سے یا ایک ہے ایسی کوئی بات پائی گئی کہ اگر قبل لعان کے پائی جاتی تو لعان سے مانع ہوتی تو دونوں با ہم لعان کنندہ باقی ندر ہیں گے پس مرد ند کور کو حلال ہوگا کہ اس عورت سے نکاح کر لے اور اس کی صورت سے سے کہ مثلاً مرد نے اپنی تکذیب کی پس اس کو حد ماری گئی یا عورت نے اپنی تکذیب کی یا دونوں میں سے کسی نے کسی آ دئی کوقذ ف کیا جس کے سبب سے اس پر حدقذ ف ماری گئی یا دونوں میں سے کوئی گونگا ہوگیا یا عورت مجنونہ ہوگئی یا بوطی حرام اس کے ساتھ وطی کی گئی یا

دونوں میں کوئی مرتد ہوکرمسلمان ہو گیا پس ان امور ندکورہ میں ہے اگر کوئی بات پائی گئی تو امام اعظم امام محکر کے نز دیک مرد ندکور کو اس عورت سے نکاح کر لینا حلال ہو جائے گا بیرنیا ہے وسراج الو ہاج میں ہےاورا گر دونوں میں تفریق کر دی گئی پھرعورت معتوبہہو گئی تو مر دکواس سے نکاح کر لینا جائز نہیں ہے کیونکہ معتوہ ہونے میں اہلیت لعان باقی رہتی ہے بیچر پرشرح جامع کبیر حصیری میں ہے ارا گرمر دمجبوب یاخصی ہوتو اس کے فعی ولد کی صورت میں لعان مشر و عنہیں یہ بحرالرائق میں ہے ملا عنہ عورت کا بچہ یعنی جس کا نسب مر دملاعن ہے قطع کر کے اس کی مان کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے بعضے احکام میں وہ نسب کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے چنا نچے علماء نے فر مایا ہے کہ اگر ملاعنہ کے بچہ نے اپنے باپ کے واسطے گواہی دی تو قبول نہ ہو گی ای طرح اگر اس کے باپ نے یعنی جس نے نفی کی ہے اورلعان کیا ہے اس بچہ کے واسطے گواہی وی مقبول نہ ہو گی اور اسی طرح اگر مرو نے اپنے مال کی زکو ۃ اپنی ملاعنہ بیوی کے اس بچہ کو دی جس کی نسبت لعان کیا ہے یا اس نے اپنے مال کی زکو ۃ اس مردکو دی تو نہیں جائز ہے اور اسی طرح اگر ملاعنہ کے اس بچہ کا پسر پیدا ہوا اور اس مرد ملاعن کی دختر کسی دوسری بیوی ہے ہے اور دونوں میں نکاح ہوایا ملاعنہ کے ولد کی دختر اور اس کی مرد کی دوسری بیوی ہے بیٹا ہوااوراس پسرنے اس دختر ہے نکاح کیا تو نکاح جائز نہیں ہےاوراس طرح اگراس ولد ملاعنہ کا کسی مخفس نے دعویٰ کیا یعنی اپنے نسب کا دعویٰ کیا توضیح نہیں ہے اگر چہولد نے اس کے قول کی تصدیق کی ہواور بعضے احکام میں ولد ملاعندا جنہیوں کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ملاعنہ کا ولداس مر د ملاعن کا وارث نہ ہوگا اوراس طرح مر دملاعن اس کا وارث نہ ہوگا اوراس طرح ان دونو ں میں ہے کوئی دوسرے پر نفقہ کامستحق نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے اورا گرعورت نے شوہر پر ناکش کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ کوقند ف کیا ہےاورشو ہرنے اس سےا نکار کیا تو قذ ف ٹابت کرنے کے واسطےعورت کی طرف سےسوائے دوعاول مردوں کی گواہی کے اور گواہی قبول نہ ہوگی اورعورتوں کی گواہی قبول نہ ہوگی اور نہ شہاد ت علی الشہادۃ قبول ہوگی یعنی گواہوں نے اپنی گواہی پر اور گواہ قائم کر دیئے جنہوں نے گواہی دی تو نامقبول ہو گی اور قاضی کا خط بجانب قاضی دیگراس ا ثبات کے واسطے بھی مقبول نہ ہو گا جیسے اجنبی پر قذ ف ٹابت کرنے کے واسطے نامقبول ہے تیہ بدائع میں ہے۔

شو ہر پر لعان واجب ہوگا اور گرعورت کے واسطے اس کے دولڑ کوں نے اس کے شوہر پر گواہی دی کہاس مرد نے اس عورت کوقنز ف کیا ہے تو ان دونوں کی گوا ہی جائز نہ ہوگی اور اس طرح اگرعورت کے باپ اورعورت کے پسر نے اس طرح گوا ہی دی تو بھی نا جائز ہے اورا گرعورت کے دو گواہوں میں ہے ایک نے گواہی دی کہاس مرد یعنی عورت کے شوہر نے اس عورت کوزنا کے ساتھ قذف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہاس مرد نے اس عورت کے بچہ کو کہا کہ بیزنا سے پیدا ہے تو بیگواہی جائز نہ ہوگی یعنی قذ ف کرنا ثابت نہ ہوگا اورا گرا یک گواہ نے کہا کہ اس مرد نے اس کوعر بی زبان میں فتذ ف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے فاری زبان میں قذ ف کیا تو یہ گوا ہی قبول نہ ہو گی اور اگر ایک نے گوا ہی دی کہ اس مرد نے اس عورت کو کہا کہ تیرے ساتھ زید نے زنا کیا اور دوسرے گواہ نے گواہی دی کہاس نے اس عورت ہے کہا کہ تیرے ساتھ عمرو نے زنا کیا ہے تو مرد مذکور پر لعان وا جب ہوگا اورا گر کسی مرد نے اپنی بیوی کوزید کے ساتھ قذف کیا پھرزید آیا اور اس نے اس مرد ہے اپنے قذف کرنے کا مطالبہ کیا تو اس مرد کوحد قذ ف ماری جائے گی اور لعان ساقط ہوجائے گا اور جب دو گواہوں نے کسی عورت کے شوہریراس کے قذ ف کرنے کی گواہی دی تو قاضی اس کوقید کرلے گا یہاں تک کہان گواہوں کی عدالت دریافت کرےاورم دیذکورے نفیل نفس قبول نہ کرے گا اورا گر دونوں گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہاس مرد نے اپنی بیوی کواور باندی کوایک ہی کلمہ سے قذ ف کیا تو بیہ گواہی جائز نہ ہوگی اورگر زید کے دوبیوں نے جو ہندہ اس کی بیوی کے سوائے دوسری بیوی کے پیٹ سے ہیں زید پر گواہی دی کہ زید نے اس ہندہ کوقذ ف کیا ہےاوران دونوں کی ماں زید کے پاس ہےتو ان دونوں کی گواہی جائز نہ ہو گی کیکن اگر زید غلام ہو یا محدودالقذ ف ہوتو ضرب حد کی گواہی ان دونوں کی زید پر قبول ہوگی اورا گرزید پر دو گواہوں گواہی نے دی کہاس نے اپنی بیوی کوقنز ف کیا ہے پھر دونوں گواہوں کی تعدیل ہوگئی پھرقبل اس کے کہ قاضی ان کی گواہی پر پچھ حکم دے بید دونوں گواہ مر گئے یا کہیں چلے گئے تو قاضی لعان کا حکم دے دے گااس واسطے کہ مرجانا یا غائب ہو جانا ان کی عدالت میں قادع نہیں ہے بخلاف اس کے اگر دونوں اندھے ہو گئے یا مرتدیا فاسق ہو گئے تو ایسا نہیں ہے بیمبسوط میں ہے اورا گرعورت نے جارگواہ قائم کئے جن میں سے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس کے شوہر زید نے اس کوجمعرات کے روز قذف کیا ہے اور باقی دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے جمعہ کے روز قذف کیا ہے تو امام اعظمؓ کے نز دیک دونوں ہیوی ومردمیں باہم لعان کرنے کا حکم دیا جائے گابیۃ تا تارخانیہ میں ہے۔

اگرم د قذف نے دومرد گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے خود زنا کا اقر ارکیا ہے تو شوہر کے

ذمه سے لعان ساقط ہوجائے گا:

اگر شوہر نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اس کو قذف کرنے کے روزیہ باندی یا ذمیقی تو لعان واجب نہ ہوگا الا آنکہ عورت مذکورہ قاضی کے نزدیک حریت یا اسلام کی راہ ہے معروف ہواہ را گرشوہر نے گواہ قائم کئے کہ بروز قذف کرنے کے بیعورت رقیقہ یا کا فرہ تھی اورعورت نے اپنے آزاد ہونے یا مسلمان ہونے کے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے اولی (۱) ہوں گے لیکن اگر شوہر کے گواہ وں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہوکہ بیعورت بعد اسلام کے مرتد ہوگئی تھی تو بہ تھی نہیں ہے اگر مرد قاذف نے دومرد گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے خود زنا کا قرار کیا ہے تو شوہر کے ذمہ سے لعان ساقط ہو جائے گا اورعورت کے ذمہ

لے اس گواہی پر حکم نہ دے گا۔

م ویاجائے گا کیونکہ شایداس نے دونوں گواہوں پر قذف کیا ہوا ورنصاب دونوں فریق کا پوراہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی و ہی مقبول ہوں گے۔

حد زنا لازم نہ آئے گی جیسے کہ اس کے ایک مرتبہ اقرار کردینے سے لازم نہیں آتی ہے اورا گرم داور دو عورتوں نے عورت پر اس مضمون کی گوا ہی دی تو بھی استحسانا لعان ساقط ہونے کا حکم ہوگا اورا گرم د نے بید دعویٰ کیا کہ بیعورت زانیہ ہے یا بوطی حرام اس سے وطی کی گئی تو مرد پر لعان واجب ہوگی پس اگر شوہر نے دعویٰ کیا کہ میر ہے پاس اس امر کے گواہ بیں کہ میں جس طرح کہتا ہوں کہ بیس عورت ایس ہی ہی ہتو مجلس سے قاضی کے اٹھنے تک اس کومہلت دی جائے گی پس اگروہ گواہ لے آیا تو خیرور نہ ضرورت سے لعان کر ہے گا اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے اس کو قذف کیا در حالیکہ بیصغیرہ تھی اور عورت نے کہا کہ اس نے وقت بلوغ کے قذف کیا ہوتوں شوہر کا قبول ہوگا اور گواہ اگر دونوں نے قائم کئے تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اورا گرعورت نے قذف متادم کا دعویٰ کیا لیعنی ایسے قذف کا جس کوز مانہ دراز گزرگیا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے تو جائز ہے پھر اگر شوہر نے گواہ قائم کئے کہ میں نے اس عورت کو اس کے ساتھ نکاح کرلیا تو دونوں میں لعان و حد پچھوا جب نہ ہوگی یہ مبسوط میں ہے۔

#### بارهو (١٤ باب:

# عنین کے بیان میں

عنین اس کو کہتے ہیں جو ہاو جود قیام آلہ کے عورتوں ہے واصل نہ ہو سکے پس اگر وہ ایسا ہو کہ ثیبہ عورتوں تک پہنچتا ہواور ہا ہوکہ وہ ایسا ہو کہ ثیبہ عورتوں تک پہنچتا ہواور ہا ہوا کہ وہ رہ مرض یاضعف خلف یا بڑھا ہے یا اسلام عورتوں تک ہنچتا ہواور ہے کہ باتی وہ بہنچتا ہواور ہدا ہم کی مرض یاضعف خلف یا بڑھا ہے یا اسلام وجہ ہے ہوتو جن عورتوں کی طرف یہ نہیں پہنچ سکتا ہے ان کے حق میں بیع عنین ہوگا یہ نہا ہے میں ہے اورا گراس نے حقہ یعنی کے باس کے گئی اوراس پردعوئی کیا کہ یعنین ہوگا یہ نہا ہے میں ہوگا ہوا ہوتو میں ہوگا ہوا ہوتو ضرور ہے کہ باتی ذکر کواندر (۲) کرے یہ بچرالرائق میں ہے اورا گرعورت اپنچ مورت کے ہوئی کیا کہ یعنین ہے اور فرقت کی درخواست کی تو قاضی اس کے شوہر ہوریا فت کرے گئی اوراس پردعوئی کیا کہ یعنین ہے اور فرقت کی درخواست کی تو قاضی اس کے شوہر ہوئی کے ایک کہ یعنین ہوں پہنچا تو اس کو ایک سال کی مہلت دے گا خواہ مورت با کہ وہویا اور کہ ہو یا ثیبہ ہواورا گرشو ہر نے اس کے دعوئی ہوں یہ بدائع میں ہے ۔ پس اگر مرد نہ کور نے تم کھالی تو عورت کا حق باطل ہو گیا اورا گراس نے تشم ہوگا گرفتم کے ساتھ کہ میں اس کو دیک ہوں اس کو دروں تو احوط واوثق ہے پس اگر مورتوں نے کہا کہ میں و لی بی باکر ہو وہوں تو اور قول قول تو کہا کہ میں اس کو دیک ہیں اگر مرد نے تشم کھالی تو عورت کا بھی تھیہ ہے تو قسم سے شوہرکا تو کہا کہ میں اورا یک عورت کا فی جہا کہ ہیں ہو ہم کا ایک مہلت دی جاتھ کی ہے ہوں نہوں کی جہات کی کہا کہ میں ہو ہم کا ایک مہلت دی جاتھ کی ہے ہوں اس کو مہلت دی جاتے گی ہے ہوا ہی ہیں اگر مرد نے تشم کھالی تو عورت کا بچھرتی نہیں ہے اورا گراس نے تسم سے انکار کیا تو اس کو مہلت دی جاتے گی ہے ہوا ہوں تو اس کو مہلت دی جاتے گی ہے ہوا ہوں تو اس کو کہا کہ ہیں ہو تھی ہیں اگر مرد نے تشم کھالی تو عورت کا بچھرتی نہیں ہورا گراس نے تسم سے انکار کیا تو اس کو کہا کہ میں ہو تھا کہا کہ ہو تھی ہوں گورت کی ہورت کو کہا کہ گی تھی ہو اس ہوں ہو ہو کورت کا بچھرتی نہیں ہو کہا کہ تھی ہو کہا کہ تھی ہوں ہو اس کو کہ کے گورت نہیں کی مہلک دو کورت کی گورت نہیں کی ہورت کی ہورت کی ہورت کو کورت کی ہورت کی کہیں کی ہورت ک

۔ اگرعورتوں نے کہا کہ بیر باکر ہے تو بدوں قتم کے عورت کا قول قبول ہوگا اورا گرعورتوں کواس کے معاملہ میں شک پیدا ہوا

ا حوط زیادہ احتیاط ہے اوثق زیادہ معتمد ہے۔

<sup>(</sup>۱) جادو\_

<sup>(</sup>۲) ورنځنين ہوگا۔

تواس عورت کا امتحان کیا جائے گا ہی بعض نے فر مایا کہ اس کو تھم دیا جائے گا کہ دیوار پر پیشاب کر ہے ہیں اگر وہ دیوار پر دھار پھینک سکے تو باکرہ ہو ورنہ ثیبہ ہے اور بعض نے فر مایا کہ مرفی کے انڈے سے اس کا امتحان کیا جائے ہیں اگر مرفی کا انڈا اس کے اندام نہانی میں چلا جائے یعنی ساجائے اس سوراخ ہے تو ثیبہ ہے اورا گرنہ سائے تو باکرہ ہے بیسراج الو ہاج میں ہے اورا گربعضی عورتوں نے کہا کہ باکرہ ہے اور بعض نے کہا کہ ثیبہ ہے تو ان عورتوں کے سوائے دوسری عورتوں کو دکھلائے ہیں جب ثابت ہوجائے کہ مرد مذکور اس عورت تک نہیں پہنچا ہے تو اس کو ایک سال کی مہلت دے خواہ میدم دورخواست کرے یا نہ کرے اور مہلت مذکور دینے پر گواہ کر دے اور اس کی تاریخ کیا تھے وہ کی قاضی خان میں ہے اور ابتدائے مدت مذکورہ وقت مخاصمہ سے ہوگی مید میں ہے اور ابتدائے مدت مذکورہ وقت مخاصمہ سے ہوگی مید میں ہے اور بیمہلت سوائے قاضی مصر (۱) یا مدینہ کے اور کی طرف سے نہ ہوگی ہیں اگر عورت نے خود اس کو مہلت دی یا قاضی کے سوائے دوسرے نے مہلت دی تو اس مہلت کا اعتبار نہ ہوگا یو قاوئی قاضی خان میں ہے۔

سال شمسى تَين سوپينيسٹھ روز اورايک چوتھائی روز اورايک سوبيسواں حصه روز کا ہوتا ہےاور سال قمری تين

سوچون روز کا ہوتا ہے:

اس مدت میں سال قمری معتبر ہے یہی ظاہر الروایہ ہے کذافی النہیین اور یہی سیجے ہے یہ ہدایہ میں ہےاورحسنؓ نے امام اعظمؓ ے روایت کی ہے کہ سال متنسی معتبر ہے اور وہ سال قمری ہے چندروز زیادہ ہوتا ہے اور متس الائمہ سرحسی شرح کا فی میں روایت حسنٌ کی طرف گئے ہیں کہاس کےاختیار کرنے میں احتیاط ہےاور یہی مذہب صاحب تخفہ کا ہےاور یہی میرے نز دیک مختار ہے یہ غایة البیان میں ہےاوراسی کوشش الائمہنے اختیار کیا ہے بیمبسوط میں ہےاورا مام قاضی خان وامام ظہیرالدین نے مدت مہلت میں پیہ اختیار کیا ہے کہ سال شمسی کی مہلت دی جائے کہ اس کے اختیار کرنے میں احتیاط ہے بیے کفایہ میں ہےاور اسی پرفتو کی ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔ شمس الائمہ حلوائی ہے منقول ہے کہ سال شمسی تین سو پنیسٹھ روز اورا یک چوتھائی روز اور ایک سوبیسواں حصہ روز کا ہوتا ہے اور سال قمری تین سوچون روز کا ہوتا ہے بیکا فی میں ہے اور مجتنی میں لکھا ہے کہ اگر تا جیل درمیانی مہینہ ہے واقع ہوئی تو بالا جماع سال کا عتبار دونوں کے شارہے ہوگا ہے بحرالرائق میں ہے اوران ایام میں سے عورت کے ایام جیض و ماہ رمضان محسوب کر دیا جائے گا پیشرح جامع کبیر قاضی خان میں ہےاورمر د کے مرض یاعورت کے مرض کے ایا محسوب نہ کئے جائیں گے بیرہدا ہیمیں ہے لیں اگراس سال میں مرد مذکور مریض ہوگیا تو بقدرمدت مرض کے امام محمدؓ کے نز دیک اس کواورمہلت دی جائے گی اور ای پرفتو کی ہے یہ فناویٰ کبریٰ میں ہےاوراگرمرد نے جج کیایا کہیں غائب ہو گیا تو بیایا ممرد کے ذمیعسوب ہوں گےاورا گرعورت نے حج کیایا کہیں غائب ہوگئی تو بیایا م مرد کے حساب مدت میں شار نہ ہوں گے بیٹبیین میں ہےاورا گرمخاصمہ کرنے کے وفت عورت احرام میں ہوتو قاضی مرد کے واسطے مدت مہلت مقرر نہ کرے گا یہاں تک کہ جج سے فارغ ہو جائے بینہا یہ میں ہے اور امام محد ؓ نے فر مایا کہ اگر عورت نے مردے ایسے وقت میں قاضی کے یہاں مخاصمہ پیش کیا کہ وہ محرم تھا تو قاضی بعداس کے حلال ہو جانے کے مہلت ایک سال تک قرار دے گا اورا گرایسی حالت میں عورت نے خصومت کی کہ مر د مذکور مظاہر تھا پس اگر وہ ہر دہ آ زا دکرنے کی قدرت رکھتا ہوتو قاضی اس کومیعا دایک سال کی مہلت وفت خصومت ہے دے گا اور اگر وہ اعمّاق پر قادر نہ ہوتو اس کے لئے چود ہ مہینے کی مہلت

ا۔ قال المترجم بعنی تین سوچون روز شار کئے جائیں گےاور بیمراد نہیں ہے کہ ہرمہینہ تمیں روز کا قرار دیا جائے گاور نہ سال قمر کہ (۳۲۰) روز قمری ہوئے کمانی العد ۃ اورموافق مختار کے سال شمسی کے ۳۱/۱۲۰ ۳۵ سروز شار ہوں گے فاقہم ۔

<sup>(</sup>۱) يعني قاضي شهر كلان ياخرد \_

مقررکردےگا اوراگر قاضی نے ایک سال کی مدت مقررکردی حالانکہ مردمظا ہر نہ تھا پھر سال اندراس نے اس عورت سے ظہار کرلیا تو مدت میں پچھ بڑھایا نہ جائے گا بیہ بدائع میں ہے اوراگر عورت کا شو ہرا بیام بیض پایا گیا کہ وہ جماع پر قادر نہیں ہے تو اس کو تا جیل ومہلت ابھی سے نہ دی جائے گی اگر چہ مرض طول کپڑے اوراگر معتوہ کے معتوہ کے ساتھ اس کے ولی نے کسی عورت کا نکاح کیا مگر معتوہ فرکوراس عورت تک نہ پہنچا تو معتوہ کی طرف سے کسی خصم کے مقابلہ میں قاضی معتوہ کو ایک سال کی مہلت دے گا بید قامی خصاص کے مقابلہ میں قاضی معتوہ کو ایک سال کی مہلت دے گا بید قامی خان میں ہے۔

ا یک سال کی مہلت میرے بارہ میں دی تھی اوروہ سال گزر گیا تو قاضی دوم اس مقدمہ کو قاضی اول کی روداد پر ببنی کی سے گا پیزنآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر بالغہ عورت نے اپنے شو ہر صغیر کوعنین پایا تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کرے:

اگر عورت سے نکاح کیا اور ایک مرتبہ اس تک پہنچا پھر عنین ہوگیا پھراس عورت کوجدا کردیا یعنی طلاق وے دی پھراس عورت سے نکاح کیا اور اس سے فرخ کیا اور اس سے فرخ کے بیان انہ کہ اس کواور عورت کو انزال ہوجا تا تھا اور اس سے فرخ میں وصولی نہیں کرسکتا اور اس سے فرخ کے سوائے مباشرت کرتا تھا یہ ان تک کہ اس کواور عورت کو انزال ہوجا تا تھا اور اس سے فرخ میں وصولی نہیں کرسکتا تھا اور سیورت اس کے ساتھ یوں ہی مدت تک رہی اور بیٹورت ہا کرہ ہے یا تیبہ ہے پھراس نے قاضی کے پاس نالش کی تو قاضی اس مرد کوایک سال کی مہلت و سے گا بی فرق کی قاضی خان میں ہے اور اگر عورت کی دہر یعنی پانچانہ کے سوراخ میں دخول کر سے تو وہ عنین ہونے نے خارج نہ ہوگا بیم معزاج الدرا پیمیں ہے اور اگر عرد کی نے ہوا ور وہ جماع کرتا ہے پس منزل نہیں ہوتا ہوقو عورت کوچی خصورت حاصل نہ ہوگا بیمی تفر ہی تھر ہو تھورت نے اپنے شو ہر معتوہ کو عنین پایا تو معتوہ کے وہی سے کوچی خصورت ماصل نہ ہوگا بیمی تفر ہی تھر ہو تو اس کا ولی بھی تفر ہی تھر تک ہوئے تھر ہو تو اس کے بالغ ہونے تک ان تظار کر سے خاصت ولی اس معتوہ کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی بیکا فی میں ہے اور اگر ہا نہ کی کا تو ہر عنین نکا تو اہا مورت تک ہوئے گیا ہوئے گی اور بھی عمہلت دی جائے گی اور بھی مہلت دی جائے گی اور بھی عمہلت دی جائے گی ہو ہوتو اس کو تھی مہلت دی جائے گی ہم ہیں اس عورت تک نہ پہنچا تو مثل عنین کے اس کو بھی مہلت دی جائے گی ہم ہمسوط میں ہوگا کو تھا کو تھا کہ کرنا جائز ہے لیس اگر اس نے نکاح کیا اور عورت تک نہ پہنچا تو مثل عنین کے اس کو بھی مہلت دی جائے گی ہم ہمسوط میں ہوگئا کرنا جائز ہے لیس اگر اس نے نکاح کیا اور گوگل کرنا جائز ہے لیس اگر اس نے نکاح کیا اور عورت تک نہ پہنچا تو مثل عنین کے اس کو بھی مہلت دی جائے گی ہم ہمسوط میں ہوگئا کو کو تھا کہ کی ہمسوط میں ہمسوط میں ہوگئا کہ کو تھا کہ کی ہوئی کو تھی ہوئی کی ہوئی کی کو تھا کہ کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا کہ کو تھا کی کی ہمسوط میں ہوئی کو تھا کی کو تھا کی کی سے کہ تھا کی تھا کی کی کو تھا کی کو تھا کو تھا کی کو تھا کی کو تھا کی تھا کی کو ت

ا یعنی از سرنونبیں شروع کرے گا بلکہ جس قدر کام اس مقدمہ میں ہو چکااس کے بعدے پورا کرے گا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی وطی کر لی ہے۔

<sup>(</sup>۲) تفریق کرانے کا۔

اور خنتیٰ مشکل کا حکم مثل عنین کے ہے لیعنی اگرعورت نے اپنے شو ہر کوخنتیٰ مشکل پایا تو وہی حکم ہوگا جوعنین کے ساتھ ہوتا ہے بیسراج الویاج میں ہے۔۔

اگرعورت نے کہا کہ بیمجبوب ہےاورمرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال بیہ ہے کہ میں اس تک

پہنچا ہوں:

اگر عنین کی عورت رتقاء یا قرناء ہوتو و ہمہلت نہ دیا جائے گا بیر بدائع میں ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہر کومجبوب پایا تو عورت کو قاضی فی الحال اختیار دے گا اور اس مر د کومہلت ایک سال کی نہ دے گا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے اور جس کا ذکر بہت جھوٹا ہو جیسے گھنڈی تو وہ بھی مجبوب کے ساتھ لاحق کیا جائے گا نہوہ چھف جس کا آلہ جھوٹا ہو کہ داخل فرج تک نہ پہنچا سکے یہ بحرالراکق میں ہےاوراگرعورت نے کہا کہ بیمجبوب ہےاور مرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حال بیہ ہے کہ میں اس تک پہنچا ہوں تو قاضی اس مر دکوکسی مر دکودکھلائے گا اپس اگر چھونے اور ٹٹو لنے ہے کپڑے کے باہر ہےمعلوم کر سکے بدوں بے پر دہ کرنے کے تو اس کو بے پر دہ نہ کرے گا اوراگر بدوں کشف ستر کئے ہوئے اورنظر ڈ الے ہوئے معلوم نہ کر سکے تو کسی غیر کوحکم دیے گا کہاس کو دیکھیے کیونکہ ضرورت ہےاورا گرمر داس عورت تک پہنچ گیا پھرمجبوب ہو گیا تو عورت کوخیار حاصل نہ ہو گا بیہ غایۃ السروجی میں ہےاورا گر مجبوب کی عورت وقت نکاح کے اس کو جانتی ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر شو ہرمجبوب ہواورعورت نہ جانتی ہو پھرعورت کے بچہ پیدا ہوااور مجبوب مذکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیااور قاضی نے اس کا نسب اس مجبوب سے ثابت کر دیا پھرعورت اس کے حال ہے آگاہ ہوئی اور اس نے فرفت کی درخواست کی توعورت کواش امر کا اختیار ہوگا اس واسطے کہ بچہاس مخض مجبوب کو بغیر جماع کے لازم ہواہے بیمحیط میں ہے۔اگر قاضی نے مجبوب اوراس کی بیوی کے درمیان بعدخلوت واقع ہونے کے تفریق کردی پھر دو برس تک میں اسعورت کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مجبوب سے ثابت کہوگا اور قاضی کا تفریق کرنا باطل نہ ہوگا اورعنین کیصورت میںنسب ثابت ہوگا اور قاضی کی تفریق باطل ہوجائے گی بشرطیکہ شو ہر دعویٰ کرتا ہو کہ میں اسعورت تک پہنچا ہوں بیظہیر بیدمیں ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہرصغیر کومجبوب پایا تو قاضی عورت کی خصومت پر فی الحال تفریق کردے گا ورشو ہر کے بلوغ تک انتظار نہ فرمائے گا اور طفل کو حکم دے گا کہ اس کوطلاق دے دے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیفرفت بغیر طلاق ہوگی اوراول اصح ہے کیکن قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا جب تک کہاس طفل کی طرف کوئی خصم قرار نہ پائے جیسے اس کا باپ یا باپ کا وصی اورا گرانس طفل کا کوئی و لی ووصی نه ہوتو اس کا دا دایا دا دا کا وصی اس کی طرف ہے خصم ہوگا اورا گروہ بھی نه ہوتو قاضی اس کی طرف ہےکوئی خصم قرار دے دے گااورا گرا ہے گواہ پیش ہوئے جن سے حق عورت باطل ہوتا ہے مثلاً گواہوں نے گواہی دی کہ بیہ عورت اس کے حال پر راضی ہو چکی ہے یا وقت عقد کے اس کے حال سے واقف تھی تو قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا اور اگر گواہ ہوں اورعورت سے قشم طلب کی تو عورت ہے قشم لی جائے گی پس اگرعورت نے قشم سے نکول کیا تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گ اورا گرعورت نے قشم کھالی تو قاضی تفریق کردے گا پیغایۃ السروجی میں ہے۔

اگرعورت صغیرہ ہوکہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہوا وراس نے اپنے شو ہرکومجبوب پایا تو اس صغیرہ کے باپ کی خصومت سے قاضی ان دونوں میں تفریق نہ کرے گا یہاں تک کہ بیٹورت خود بالغے ہوا ورا گرعورت بالغہ ہوا ور باقی مسکلہ بحالہ ہو پس

عورت نے کسی کو وکیل کیا کہ اس کے شوہر سے خصومت کرے اور خود میہ عورت غائبہ ہے پس آیا وکیل کی خصومت ہے قاضی ان دونوں میں تفریا ہے اور مشائ نے نے اس میں اختلاف کیا ہے دونوں میں تفریا یا کہ تفریا یا کہ تا نہیں کرے گا بلکہ اس عورت کو امام نحد گئے نے کتاب میں ذکر نہیں فرمایا کہ تواضی دونوں میں تفریا پی بعض نے فرمایا کہ تواضی دونوں میں تفریا کی موسی کردے گا میہ محیط میں ہے اور اگر باندی کا شوہر مجبوب ہوتو تفریق کی بابت اختیار اس کے مولی کو ہوگا بیامام اعظم قوامام زفر سمی تفول کے بی قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر معتود کو جس کی صحت کی امید نہیں ہے اس کے ولی نے کوئی بالغتورت بیاہ دی پھروہ مجبوب نکا تو اس کے ولی کی حضوری میں قاضی ان دونوں میں نی الحال تفریق کردے گا اور اگروہ مجبوب نہ ہو بلکہ وہ اس عورت تک نہیں پہنچتا ہے پس اگر اس کا کوئی ولی نہ ہوتو قاضی اس کی طرف ہے ایک خصم مقرر کرے گا اور اس کو مہلت ایک سال کی دے گا پھر اگر اس شوہر کو در باب نکاح کوئی وفی خیار (۲) حاصل نہ ہوگا اور اگر شوہر کو جنون یا ہر صورت میں تا خی سے اور آگر دو میں ہے اور آگر دو مسال شوہر کو جنون یا ہر صورت میں قاضی شہر کو ایک سال کی مہلت دے گا پھر آگر وہ سال اور امام محمد نے فرمایا کہ اگر جنون بیدا ہوگیا تو عورت کو اختیار دے گا اور اگر جنون مطبق ہوتو وہ خص مجبوب ہونے کے ہواور ہم اس کی عبورت میں ہوتو وہ خص مجبوب ہونے کے ہوار ہم اس کی مہلت دے گا پھر اگر وہ سال کی مہلت دیگر کی سے ہوتو وہ خص مجبوب ہونے کے ہوار ہم اس کی اندر اچھا ہو تھی اور میں ہونے کے ہوار ہم اس کی اندر اس میں ہوتو وہ خص مجبوب ہونے کے ہوار ہم اس کی اندر اس کی مہلت دیگر ہوتوں میں ہے۔

ئىرھو (ۋ بىار):

## عدت کے بیان میں

عدت کہتے ہیں انظار مدت معلومہ تک جوعورت کولا زم ہوا ہے بعد زوال نکاح کے دھیقۃ ہویا شہبہ ہو ہو ہونول یا موت میشرح نقابیہ برجندی میں ہے ایک مرد نے ایک عورت ہے بنکاح جائز نکاح کیا پھر بعد دخول یا بعد خلوت صححہ کے اس کوطلاق دی تو عورت پر عدت واجب ہوگی ہوناوئ قاضی خان میں ہے اور اگر نکاح فاسد ہواور قاضی نے دونوں میں تفریق کردی پس اگر قبل دخول کے تفریق کردی تو عدت واجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر بعد خلوت کے تفریق کی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر بعد دخول واقع ہونے کے تفریق کی تو بھی یہی تھم ہے اور اگر بعد دخول واقع ہونے کے تفریق کی تو وقت تفریق ہے عورت پر عدت واجب ہوگی اور اسی طرح اگر فرقت بغیر قضاء واقع ہوئی تو بھی عدت لازم ہے بی ظہیر میں ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور الزم ہے بیٹر میں ہے اور الزم ہے بیٹر میں ہوتی ہے بیام ماعظم وامام محد کا قول ہے بیشرح طحاوی میں ہے ایک مرد نے کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہوگی اور اس کے ساتھ دخول کیا تو وہ طالقہ ہوگی اور ایک مہرکامل اس اور نصف مہرواجب ہوگا اور اس پر عدت واجب ہوگی اور اگر بچہ پیذا ہوتو اس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ایک مہرکامل سے اور نصف میں ایک مہرواجب ہوگا اور اس پر عدت واجب ہوگی اور اگر بچہ پینا ہوتو اس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ایک مہرکامل سے اور نصف میں ایک سے بیٹر ہوگی اور اگر بچہ پینا ہوتو اس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ایک مہرکامل سے اور نصورت کے نوب سے تابعہ ہوگی اور اگر بچہ پینا ہوتو اس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ایک مہرکامل سے نکام کی سے نکام کی اور اس کی سے تاب سے نہ ہوگی اور اگر بچہ پینا ہوتو اس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت سے خاب سے نکام کو نسب اس کے شوہر سے تابت کی سے تابعہ ہوگی اور اگر بچہ پینا ہوتو اس کا نسب اس کے شوہر ہو ہو سے تابعہ ہوگی اور اگر بچہ پینا ہوتو اس کے تابعہ کو تابعہ ہوگی اور اس کے تو ہوگی اور اس کے تابعہ کو تابعہ ہوگی اور اگر بچہ پینا ہوتو اس کے تابعہ کی کو تابعہ کو تابعہ کے تابعہ کی کو تابعہ کو تابعہ کی کو تابعہ کو تابعہ کو تابعہ کی کو تابعہ کی کو تابعہ کی کو تابعہ کو تابعہ کو تابعہ کی ت

<sup>(</sup>۱) تعنی تفریق وغیرہ۔

<sup>(</sup>۲) ہاں طلاق کا اختیار ہے۔

<sup>(</sup>٣) لعني تفريق وغيره -

<sup>(</sup>۷) لعبیٰ مهرشل ـ

ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا پھر کہا کہ میں قتم گھا چکا تھا کہ اگر میں کسی ثیبہ سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ثلث ہے اور مجھے بیہ معلوم نہ تھا کہ یہ ثیبہ ہے تو طلاق بوجہ اقر ارمرد مذکور کے واقع ہوگی پھرا گرعورت نے اس کی تقید بیتی کی تو عورت مذکورہ کو نصف مہ بوجہ طلاق قبل دخول کے ملے گا اور مہر مثل کامل بوجہ دخول کے ملے گا اور عورت پر بوجہ ایس کی تقدت واجب ہوگی مگر اس کو نفقہ عدت نہ ملے گا اور اگرعورت نے اس مرد کی تکذیب کی کہ اس نے قتم نہیں کھائی تھی تو عورت کوا یک مہر ملے گا اور اس کو نفقہ و مکنی بھی ملے گا یہ فاوی خان میں ہے۔

أن عورتول كابيان جن پرعدت واجب نهيس موتى:

جب طلاق یاوفات کی عدت (جن مهینوں کے شار نے واجب ہوئی پس اگرا تفا قاغرہ ماہ میں ایباواقع ہواتو مہینوں کا شار

ہاند ہے ہوگا اگر چہمیں یوم ہے کم میں چاندنگل آئے اور اگریہ واقعہ درمیان ماہ میں ہواتو اما ماعظم ہے نزدیک اور دوروایتوں سے

ایک روایت کے موافق اما م ابو یوسف کے نزدیک مہینوں کا پورا کرنا دنوں کے شار ہے ہوگا چنا نچے طلاق کی عدت نوے روز میں اور

وفات کی عدت ایک سوتمیں روز میں پوری ہوگی یہ محیط میں ہا ور اگر چاندگی اول تاریخ میں عصر کے وقت اپنی عورت کو طلاق دی

اور یہ عورت ایس ہے کہ مہینوں سے اس کی عدت کا شار ہوتا ہے تو اس کی عدت کا حساب چاند سے لگایا جائے گا اور ایک روز میں سے

کھ حصہ گرز رجانا اس امر کا موجب نہ ہوگا کہ دنوں سے اس کی عدت کا حساب لگایا جائے بخلاف اس کے اگر دوسری یا تیسری تاریخ

کو طلاق دی تو یہ تھی نہیں ہے یہ فاوی صغریٰ میں ہا اور اگر اپنی ہیوی کو حالت چیض میں طلاق دے دی تو اس پر عدت کے تین چیض

کامل واجب ہوں گے اور یہ چیض جس میں طلاق دی ہے عدت میں حساب نہ کیا جائے گا پہ ظہیر رہ میں ہے باندی و مد ہرہ و وام ولدو

یعنی تمام عمر گزر جائے اور اس کو پھر حیض ندآئے یہاں تک کدوہ بڑھی ہوکر مایوس از حیض ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بیان کر سلمان ہوگئ تو بلاعدت نکاح کر عمتی ہے۔ (۲) یعنی عورت ایسی ہے کہ چین نہیں آتا ہے کی مامر۔

مکا تبہ کی طلاق وضخ کی عدت دوجیض ہیں اورا گرا لیی عورت ہو کہ اس کو چین نہیں آتا ہے تو طلاق وفتخ میں اس کی عدت ڈیڑھ مہینہ ہے یہ کا فی میں ہے جومملو کہ آزاد ہوگئی ہو گراس پر سعایت واجب ہواس وجہ ہے وہ مستسعاۃ ہوتو اما ماعظم کے نزدیک وہ شل مکا تبہ کے ہاور صاحبین کے خزدیک وہ شل حرہ ہے میں ہے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے بطور شہرہ یا نکاح فاسد کے دخول کیا تو اس مرد پر اس کا مہر واجب ہوگا اور عورت پر عدت واجب ہوگی اگر حرہ ہوتو تین چین اور اگر باندی ہوتو دو چین خواہ میں راس عورت کوچھوڑ کر مرگیا ہویا دونوں میں تفریق کردی گئی ہوا ور عورت زندہ ہوا وراگر یہ عورت بسبب صغریا کبر کے جا تصد ہوتی ہوتو حرہ کی عدرت تین مہینداور باندی کی عدرت ڈیڑھ مہینہ ہے یہ غایبۃ البیان میں ہے۔

اگر کسی مرد نے اپنی ہیوی کو جوغیر کی باندی ہے خرید لیا حالا نکداس کے ساتھ دخول کر چکا ہے تو نکاح فاسد ہوگیا اوراس مرد کے حق میں اس عورت پرعدت واجب نہ ہوگی حتی کداس ہے وطی کرنا اس مرد کو حمام نہیں ہے مگرغیر مرد کے حق میں یہ باندی شل معتدۃ الغیر کے ہوگی حتی کداس مرد کو بیا ختیا رئیس ہے کہ کسی دوسرے مرد ہاں باندی کا نکاح کرے تا وفتیکہ اس کو وہ چیف نہ آ جا ئیں یہ محیط سرخسی میں ہے اوراگرزید نے اپنی ہوی کوخریدا اوراس عورت کا زید ہے ایک لڑکا ہے پس زید نے اس کوآزاد کردیا تو اس پر تین چیف واجب ہوں گے جن میں ہے دوجیف میں جن امور کا منکو حدے اجتناب ہوتا ہو اجتناب ہوگا اورا کیک جیف عتق ہے کہ اس میں جن امور کا منکو حدے اجتناب ہوتا ہو تا ہوں کو خریدا اوراس کو ایک جیف تا گیا پھر اس کو آزاد کردیا تو بعد عتی کے وہ دوجیض دیگر ہے بی عدت پوری کر کی گی اورائیس امور سے اجتناب کیا جائے گا جن ہے حرہ ہے اس کو آزاد کردیا تو بعد عتی کے وہ دوجیض دیگر ہے بائن کر کے خرید کیا تو بملک بمین اس سے وطی کرسکتا ہے بخلاف اس کے اگر دو احتناب کیا جائے گا جن اس کے اگر دو طلاق دے کراس کو بائن کردیا ہو پھر خرید لیا تو اس پر حال نہ ہوگی لیکن اس پرعدت عتی واجب ہوگی کہ اس میں ایک گونتی ہی ہوشی ہوگا پھرا گر مکا تب نہ کو کہ اس میں ایک گونتی ہوگی تو زاد ہوگیا تو دونوں اسے فکاح پر برستور باتی رہیں گے اوراگرادا کر کے آزاد ہوگیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا پھرا گر مکا تب نہ کو کہ اورادا کے کہ زاد ہوگیا تو نکاح فاسد بہ ہوگی پورا کر مکا تب نہ کو کہ اور اس مور سے اس کے کوئی اولاد ہو بی عنا بی میاں میں ہے۔

کتابت سے عاجز ہوگیا تو دونوں اسے فکاح پر برستور باتی رہیں گے اوراگرادا کر کے آزاد ہوگیا تو نکاح فاسد ہوجائے گا اور اس عورت پرعدت واجب نہ ہوگی پورائی قاضی خان میں ہے۔

جوعورت کہ جائضہ ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے پوری کرے گی اگراس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے عنسل کرنے میں جو وقت صرف ہوگا وہ اس کے حیض میں داخل نہ ہوگا:

اگر مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا پھر مرگیا اور اس قدر مال چھوڑا جوادائے کتابت کے واسطے کافی ہے پس مال کتابت ادا کر دیا گیا تو تھکم دیا جائے گا کہ مکاتب کے آخر جزوا جزائے حیات میں یعنی دم واپسین نکاح فاسد ہو گیا اور اس عورت پر فساد نکاح کی عدت واجب ہوگی اور وہ دو حیض ہیں بشر طیکہ مکاتب مذکور ہے اس کی اولا دنہ ہوئی ہواگر چداس نے اس کے ساتھ وخول کیا ہو اور اگر اولا دہوئی ہوتو عورت مذکور و پر پورے تین حیض عدت واجب ہوں گے اور مکاتب مذکور نے ادائے کتابت کے واسطے مال

لے جس پر سعایت واجب ہے وہ اگر مال سعایت ادا نہ کرے تو رقیق نہیں ہو عمق ہے بلکہ اس پر سعایت کے واسطے جرکیا جائے گا بخلاف مکا تبہ کے کہ اگر اس نے ادائے کتابت سے انکار کیایا عاجز ہوئی تو رقیق کردیا جائے گی۔

کا فی نہ چھوڑا ہواوراس عورت کے اس مکا تب ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی تو اس پر دومہینہ یا گج روز کی عدت واجب ہوگی خواہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہویا نہ کیا ہوپس اگرعورت مذکورہ نے مکاتب ہے کوئی اولا دجنی ہوتو بیعورت اوراس کا بچیزم کاتب کی طرف ے اس کے اقساط کے موافق سعایت کریں گے اور اگر دونوں سعایت سے عاجز ہوئے بعنی ادا نہ کر سکے تو اس کی عدت دومہینہ و یا کچے روز ہوگی اورا گروونوں نے مال کتابت اوا کر دیا تو آزاد ہوجا نمیں گےاور مکا تب بھی آزاد ہوجائے گا یعنی تھم دیا جائے گا کہوہ آخر جزوا جزائے حیات میں آزاد ہوکر مراہ پس اگرادائے مال کتابت اثنائے عدت میں واقع ہوا تو اس عورت پر تین حیض از سرنو اس کے آزاد ہونے کے روز سے واجب ہوں گے کہاس میں دومہینے یا گئج روز مکا تب کے مرنے کے روز سے بورے کردے کی پیر بدائع میں ہےاورا گرمکا تب نے اپنے مولی کی دختر ہے اس کی اجازت سے نکاح کیا پھرمکا تب بعد و فات مولی کے بقدرا دائے بدل کتابت کے کافی مال چھوڑ کرمر گیا تو اس عورت کی عدت جا رمہینے دس دن ہو گی خواہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اوراسعورت کومبراورمیراث ملے گی اس واسطے کہ مکا تب مذکوآ زا دمرا د ہےاورا گرمکا تب مذکور بدوں مال کافی حچیوڑے مرگیا تو اس کا نکاح فاسد ہو گیا اس واسطے کہ عورت مذکورہ اس کی زندگی کے آخر جزومیں اس کی مالک ہوگئی ہے کیس اگر م کا تب نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو مہر میں ہےاس قدر کہ جتنی اس کی ما لک ہوئی ہے ساقط ہو جائے گا اور وہ عورت تین حیض ہے عدت یوری کرے گی اورا گر مکاتب نے دخول نہ کیا ہوتو مہر وعدت کچھ نہ ہوگی بیرمحیط سرتھی میں ہے اور جوعورت کہ جا نضہ ہوئی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے یوری کرے گی اگراس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے عسل کرنے میں جووفت صرف ہوگا و ہ اس کے حیض میں داخل نہ ہوگا اورا گر دس روز ہے کم اس کوحیض آتا ہوتو عسل کرنے کا وقت ایا م حیض میں داخل ہوگا اورا گرعورت کا فر ہ ہوتو یہ وقت دونوں صورتوں میں ہے کسی صورت میں حیض میں داخل نہ ہوگا اور شو ہر کواس ہے وطی کرنا حلال ہوگا اور اس کو دوسرے شو ہر ہے نکاح کر لیناحلال ہوگا جبکہ بیروقت آخری عدت کا ہو بیسراج الوہاج میں ہے۔

اے بعض نے کہا کہ شایدمرد بیر کہ آخر جزوحیات میں رقیق ہوکرعورت کامملوک ہوا جواب بیر کنہیں بلکہ مولی کے مرنے سے بوجہ میراث کے اس کا مملوک مواندا

ع قال المترجم يه بحل ب البنداجم عنقريب اس كااعاده كريل كة قابراية خلط وخبط ناسخ ب واقع مواب -

<sup>(</sup>۱) يعني پورې هونا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی بجوازشر ع۔

<sup>(</sup>٣) اگرطلاق نه دی ہو۔

الوہاج میں ہے حاملہ کی عدت وضع حمل ہے کذائی الکائی خواہ وجوب عدت کے وقت حاملہ ہویا بعد وجوب کے حاملہ ہوگئی ہو کذائی فاوی قاضی خان اورخواہ عورت جرہ ہویا ممکو کہ تو قد یا مد ہویا مکا تبدیا ام ولدیا مستعدا قر (() خواہ مسلمہ ہویا کا بیہ ہو کذائی النہ النع خواہ عدت از طلاق ہویاہ فات یا مشارکت یا وطی بشبہ کذائی النہ الفائق اورخواہ حمل ثابت النب ہویا نہ ہواور نہ ہونے کی صورت بہرے کہ کی نے ذیا (() سے حاملہ کے ساتھ نکاح کیا بیسران الوہاج میں ہے اورا گرشو ہر کی موت کے بعد عدت میں حمل پیدا ہوگیا تو شخ کرخی نے ذیر کیا ہے کہ انقضائے عدت بوضع حمل ہوگی اور سیح بیہ ہوگیا تو شخ کرخی نے ذیر کیا ہے کہ انقضائے عدت وضع حمل ہوگی اور سیح بیہ ہوگیا تو ہوئی صورت میں انقضائے عدت وضع حمل پر نہ ہو گی اور اتا وہاں مسئلہ ہے کہ علوق نطفہ بعد موت کے حادث ہوا تو انقضائے عدت ایسے حمل کے وضع پر بلا خلاف نہ ہوگا بہت ہوتا ہے اور جب بیڈرض مسئلہ ہے کہ علوق نطفہ بعد موت کے حادث ہوا تو انقضائے عدت ایسے حمل کے وضع پر بلا خلاف نہ ہوگی بی عابیہ میں ہوگی ہو جب ہوا ہوا ہوئی میں ہوگی بی عید وضع حمل ہوتو عدت تمام ہو جب نے گی بیہ جو ہرۃ النیر میں ہوگی میت ہوگی ہوئی اور اس کی عدت کی بعد وضع حمل ہوتو عدت تمام ہو عدت کی مید ہوگی ہوا ور اس کی خات خات ہوا ہوا ہوا کی تو ہوئی ہوگی ہوا ور سے کہ ہو وضع ہوا ہے اس کی خلقت خالم ہوگی ہوا ور اگر ہوا تو اور اس کی حدت کی بیدا نو میں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوا کر اگر بالکل خالم ہو اور اس کے کہ ای قوت کی بیدائش پر عدت منقطع ہو جائے گی اورا گر طاق رجعی ہوگین عورت کی دوسرے تو ہر سے اس حد منظ ہو جائے گی اورا گر طاق رجعی ہوگین عورت کو دوسرے تو ہر سے اس وقت سے رجعت منقطع ہو جائے گی اورا گر طاق رجعی ہوگین عورت کو دوسرے تو ہر سے اس وقت سے رجعت منقطع ہو جائے گی اورا گر طاق رجعی ہوگین عورت کو دوسرے تو ہر سے اس وقت ہوئے گی اورا گر طاق رجعی ہوگین عورت کو دوسرے تو ہر سے اس وقت نے رجعت منقطع ہو جائے گی اورا گر طاق رجعی ہوگین عورت کو دوسرے تو ہر سے اس کی دونے کے بیا تھیا طاقا کی خوائی قاوئی قاوئی قات خال تا تو بیات کی اس کی دونے کے بیات تھیا میا طاقا میال نہ ہوگی تو اور کی تو تو بیات کی اس کی دونے کے بیات کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کے کہ کی دونے کی دون

ا يعنى قاضى نے اس كے آكسہ ہونے كا حكم دے ديا۔

<sup>(</sup>۱) سعایت کرتی ہو۔

<sup>(</sup>r) لینی نکاح کرنے والے سے زنا کاحمل تھا۔

ہے۔ مجموع النوازل میں لکھا ہے آئے۔ عورت نے اگر مہینوں ہے اپنی عدت پوری کر کے کسی مرد سے نکاح کیا پھراس نے خون دیکھا تو بعض کے نز دیک نکاح فاسد ہوگا اورا گر تاضی نے جواز نکاح کا تقلم دے دیا ہو پھراس نے خون دیکھا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اوراضح سے کہ نکاح جائز ہے اور قضائے قاضی شرطنہیں ہے ہاں آئندہ عدت بحیض ہوگی بی خلاصہ میں ہے آئے ہے آئے گھے عدت مہینوں کے شار ہے گزاری تھی کہا تنے میں وہ حاملہ ہوگئی تو وضع حمل سے عدت کی تحمیل کرے گی بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی دو ہو یو یوں میں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی دو ہو یوں میں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی دو ہو یوں میں ہے۔ کے طلاق

اگر کسی مرد نے اپنی دو بیو یوں میں سے ایک معین کو بعدان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق دے دی اور بید دونوں جا ئضہ ہوتی ہیں:

حره کی عدت و فات جارمہینے دس روز ہے مدخولہ ہو یاغیر مدخولہ مسلمان ہو یامسلمان مرد کے تحت میں کتابیہ ہوخواہ صغیرہ ہو یا بالغہ یا آئسہ ہوخوا ہ اس کا شو ہرآ زاد ہو یا غلام خوا ہ اس مدت میں اس کوحیض آئے یا نہ آئے مگر حمل ظاہر نہ ہویہ فتح القدیر میں ہے بیرعدت فقظ نکاح سیجے میں واجب ہوتی ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور جمہور کے نز دیک دس روز مع دس راتوں کےمعتبر ہین میہ معراج الدرابيميں ہےاورا گرمنکوحہ باندی ہو پس اس کا شوہراس کوچھوڑ کرمر گیا تو اس کی عدت دو مہینے یا نچ روز ہےاور مدبرہ و مکا تبہوام ولد دمستسعاق کا بھی امام اعظمؓ کے قول پریہی حکم ہے بیغایۃ البیان میں ہےا یک مردسفر میں دورِ ہےاس کی بیوی کوایک مرد نے خبر دی کہوہ مرگیااور دومر دوں نے خبر دی کہوہ زندہ ہے اپن جس نے اس کے موت کی خبر دی ہے اگر عورت کو یوں خبر دے کہ میں نے اس کی موت کو یا جنازہ کواپنی آئکھوں سے معائنہ کیااور میخض عادل ہے تو اس عورت کو گنجائش ہے کہ عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لےاور میچکم اس وقت ہے کہ خبر دینے والوں نے تاریخ بیان نہیں کی اورا گرتاریخ بیان کی مگر جن لوگوں نے اس کے زندہ ہونے کی تاریخ بیان کی ہےان کی تاریخ بہ نسبت موت کے خبر دہندہ کے بیچھے ہےتو انہیں دونوں کی شہادت او لی ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت کا شو ہرسفر میں غائب ہے پس ایک مرڈاس عورت کے یاس آیا اور اس کے شوہر کے مرنے کی خبر دی پس اس عورت اور اس کے اہل خانہ نے مثل اہل مصیبت کے تعزیت کی اور عدت پوری کر کے دوسر ہے شوہر سے نکاح کرلیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کیا پھرا یک محفص دوسرا آیا اور اس نے اس عورت کوخبر دی کہ اس کا شوہر زندہ ہےاور کہا کہ میں نے اس کوفلاں شہر میں دیکھا پس اس کے نکاح ٹانی کی کیا کیفیت ہےاور آیا اس کو دوسرے شوہر کے ساتھ قیام کرنا حلال ہے پانہیں اور بیاورشو ہر ٹانی کیا کر ہے تو شیخ نے فر مایا کہ اگر اس نے اول مخبر کی تصدیق کی تھی تو اس ہے بیمکن نہیں ہے کہ دوسر ہے مخبر کی تصدیق کر ہےاوران دونوں میں دوسرا نکاح باطل نہ ہوگا اوران دونوں کواختیار ہے کہ اس نکاح پر برقر ارر ہیں یہ تا تارخانیہ و بحرالرائق میں نسفیہ ہے منقول ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی دو بیو یوں میں سے ایک معین کو بعد ان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق دے دی اور بید دونوں جا ئضہ ہوتی ہیں پھر مر گیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ مطلقہ کون ہے تو ان میں ہے ہر ا یک پرعدت و فات واجب ہوگی کہاس عدت میں تین حیض کی پنجیل کرے گی اسی طرح اگراس نے ہر دو بیویوں میں ہےا یک غیر معین کوتین طلاق دے دیںِ اور بیا پنی صحت کی حالت میں کیا پھرفبل بیان کے مرگیا تو ان میں سے ہرا یک پرعدت و فات واجب ہو گی جن میں وہ تین حیض کی بیمیل کر ہے گی بیفقا و کی قاضی خان میں ہے۔اگراپنی بیوی ہے کہا کہا گر میں اس وار میں داخل نہ ہوا آج کے روز تو طالقہ ثلث ہے پھر بیدن گز رنے کے بعد مرگیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ داخل ہوا تھا یانہیں تو اسعورت پرعدت و فات واجب ہو گی اور عدت تحیض اس پر لا زم نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے اور اگر طفل اپنی بیوی کوچھوڑ کر مر گیا پھر طفل کی موت کے بعداس کے حمل ظاہر ہوا تو مہینوں کے شار سے عدت پوری کرے گی اورا گر حاملہ ہونے کی حالت میں طفل مذکور مرگیا تو استحسا نأوضع حمل تے عدت پوری کرے گی گذائی محیط السر هی اور ہردوصورت میں بچہ کا نسب اس طفل نے نابت نہ ہوگا ہے ہدا ہے میں ہاور
ہروزموت حمل موجود ہونے کاعلم اس طرح ہوسکتا ہے کہ عورت نہ کورہ طفل کی موت سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ جنے اور بعد موت کے حادث ہونے کے شاخت اس طرح ہوسکتی ہے کہ دوزموت سے چھے مہینے یا زیادہ میں بچہ جنے ہے جا مع صغیر میں ہے اور اگر نصی
اپنی بیوی کو چھوڑ کر مرگیا درحالیکہ وہ حاملہ تھی یا بعد موت کے حمل پیدا ہوا تو اس کی عدت وضع حمل ہے اور مجبوب اگر بیوی کو حاملہ
چورڈ کر مرگیایا اس کی موت کے بعد حمل حادث ہوا تو دوروا بیوں میں ہے ایک روایت میں ہے کہ اس کا حکم مش کی کی کہ بچہ ہو ہو آلی برہ کی اس اس مجبوب ہوگا اور انقضائے عدت بوضع حمل ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ مثل طفل کے ہے کہ بچہ ہو ہو اس بی موت ہو ہو گا اور انقضائے عدت بوضع حمل ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ مثل طفل کے ہے ہیں ہو ہو اس کی عدت وفات ہو جائے گی خواہ مرد ذکور نے ہو ہو آلیز وہ میں جا اور اگر مجبول اور انقضائے موت میں اور عدت وفات ہو جائے گی خواہ مرد ذکور نے اس کو حالت مرض میں طلاق دی ہو یا یو ہو با یہ طلاق دی ہو یا اور اگر وہ اس کی عدت وفات نہ ہو بائے گی خواہ مرد ذکور نے وارث نہ ہو گی ہو با یں طور کہ اس کو حالت صحت میں اور عدت طلاق دی ہو تا ہو گی گی اور اگر چار مہینے دس روز میں اس کو تین جیش دی روز میں اس کو تین جیش نے دی ہو تو اس کی عدت وفات نہ ہو گی اور اگر وہ روز عدت وفات نہ ہو گی اور اگر چار مہینے دس روز میں اس کو تین جیش نے دی روز عدت وفات پوری کرے گی جن میں تین چیش کی تجمیل کا کھا ظر کھی گی کہ اگر چار مہینے دس روز میں اس کو تین جیش نے دی تو واس کے بعد تک پور سے کہ بدائع میں ہے۔

اگرمردمر تداپئی روت پرقل کیا گیا حتی کہ اس کی بیوی اس کی وارث کھیری تو اس کی عدت ہر دو (() مدت میں سے دراز ہو گی میام اعظم وامام محمد کا قول ہے اورا گرام ولد کا مولی اس کو چھوڑ کر مرگیا یا اس کو آزاد کر دیا تو اس کی عدت تین حیض ہوگی اور اس وقت ہے کہ ام ولد ندکورہ کو نفقہ عدت نہ سلے گا اورا گروہ حاکت میں ہے اورام ولد ندکورہ کو نفقہ عدت نہ سلے گا اورا گروہ حاکت نہ نہوتی ہوتو اس کی عدت تین مہینے ہیں اورا گرایی باندی کو چھوڑ (() مراجس سے وطی کیا کرتا تھایا ایسی مد برہ کو چھوڑ مراجس سے وطی کیا کرتا تھایا ایسی مد برہ کو چھوڑ مراجس سے وطی کیا کرتا تھایا ایسی مد برہ کو چھوڑ مراجس سے وطی کیا کرتا تھایا ایسی مد برہ کو چھوڑ مراجس سے وطی کیا کرتا تھایا ایسی مد برہ کو چھوڑ مراجس سے وطی کیا کرتا تھایا ایسی مد برہ کو چھوڑ مراجس کے وطی کیا کرتا تھایا ایسی مد برہ کو چھوڑ مراجس کی موت کی سے وکل کے اس کو آزاد کردیا چھر شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس پر آزادہ وورتوں کی عدت معتقب بوگی اورا گرشو ہر نے اس کو آزاد کردیا چھر اگر اس کی عدت منقلب بعدت حقظی ہوگی چھر مولی مرگیا تو اس پر موت مولی واجب ہوگی اورا گر طلاق بائن ہوتو عدت منقلب نہ ہوگی چھراگر اس کی عدت منقطی ہوگی چھر مولی مرگیا تو اس پر موت مولی کے جس کر مولی کی عدت واجب ہوگی ہو مولی واور اگر مولی و شو ہر دونوں مرکئے ہی اگر میں موکہ شو ہر پہلے مرا ہے اور سرمعلوم ہو کہ دونوں کی موت کے درمیان دو مہینے (()) پلے خو ہر کے خورمیان دو مہینے (()) پائی گیروز کی عدت واجب ہوگی جسے باندیوں پر اپنے شو ہر کی موت کے درمیان دو مہینے (()) پر اپنے شو ہر

ا قال المترجم ظاہرامراد طفل ہے ایساطفل ہے جومرا ہتی نہوفتامل ہے

<sup>(</sup>۱) لعنی عدت بینونت وعدت و فات ہر دو کی عدت \_

<sup>(</sup>r) یعنی اس ہوئی۔

<sup>(</sup>۳) لعنی عدت۔

<sup>(</sup>٣) ا يازياده كا\_

کے مرنے میں واجب ہوتی ہے پھرمولی کے مرنے لکی اس پرتین حیض کی عدت ہوگی اوراگر دونوں کی موت میں دو مہینے پانچ روز ہے کم فرق ہوتو بھی اس پرشو ہر کی وفات کی دومیہینے پانچ روز کی عدت واجب ہوگی پھرمولی کے موت کی اس پر پچھ عدت لازم نہ ہو گی یہ بدائع میں ہے۔

اگر صغیرہ کو جو حائضہ نہیں ہوتی ہے طلاق دیے گئی اور شوہر نے اس سے دخول کرلیا ہے اور بیصغیرہ الیمی ہے کہاس کی مثل سے جامع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہوگی:

اگرام ولد کاشو ہرومولی دونوں اس کوچھوڑ کرمر گئے اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون پہلے مراہےاور دونوں کی موت میں دومہینہ پانچے روز سے کم فرق ہے تو اس پر چار مہینے دس روز کی عدت احتیاطاً دونوں میں ہے آخر کی موت سے واجب ہوگی اوراس میں حیض کا اعتبار نہیں ہےاورا گرمعلوم ہو کہ دونوں کی موت میں دومہینے پانچے روزیا زیادہ ہیں تو اس پر چارمہینے دس روز کی عدت وا جب ہو گی جس میں تین حیض کی بھی بھیل کرے گی اورا گریہ معلوم نہ ہو کہ دونو ں کی موت میں کتنے دنو ں کا فرق ہےاور" نیزمعلوم نہ ہو کہ دونوں میں ہےکون پہلے مراہے تو امام اعظمؓ کے نز دیک عدت چارمہینے دس روز ہو گی جس میں حیضوں کی پنجمیل معتبر نہیں ہےاورصاحبین ؓ کے نز دیک اس میں تین حیض کی جمیل بھی کرے گی اوراسی طرح اگر شوہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی ہوتو بھی ان صورتوں میں یہی تھم ہےاوراسعورت کواپنے شو ہر ہے کچھ میراث نہ ملے گی اور پیمبسوط میں ہےا گرصغیر ہ کو جو حائضہ نہیں ہوتی ہے طلاق دے گئی اور شوہر نے اس سے دخول کرلیا ہے اور پہ صغیرہ ایسی ہے کہ اس کی مثل سے جماع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہوگی اور شیخ ابوعلی تسفیؓ نے فر مایا کہ بیہ تھم اس ونت ہے کہ بیصغیر ہ ایسی ہو کہ مراہقہ یعنی قریب بہ بلوغ نہ ہواوراگر قریب بہ بلوغ ہوتو شخ ابوالفضل نے فر مایا کہ اس کی عدت مہینوں کے شار سے مقتضی نہ ہوگی بلکہ تو قف کیا جائے گا یہاں تک کہ <del>ک</del>ل جائے کہاس کواس وطی ہے حمل رہا ہے یانہیں رہا ہے بیتمر تاشی میں ہے صغیر ہ کواس کے شوہر نے طلاق دے دی چھراس پرایک روز کم تین مہینے گز رے پھراس کوحیض آیا تو جب تک اس کو تین حیض نہ آ جا کیں تب تک اس کی عدت منقصی نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دے دی پس اس نے تین حیض سے عدت پوری کی مگرا یک روز کم رہاتھا پس شو ہرمر گیا تو اس کے اوپر چارمہینے دس روز کی عدت وا جب ہوگی بیرغابیۃ البیان میں ہےاورا گرمطلقہ نے اپنی عدت حیض سے پوری کرنی شروع کی اورا یک حیض یا دوحیض آ ھے تھے کہ پھراس کا حیض مرتفع ہو کر بند ہو گیا تو وہ عداف ہے خارج نہ ہو گی یہاں تک کہ آئے۔ ہوجائے پھرا گر بندر ہا یہاں تک کہوہ. آئے۔ ہوگئی تو از سرنومہینوں سے عدت پوری کرے گی بیفناو کی قاضی خان میں ہے۔

منکوحہ باندی کواگراس کے شوہر نے طلاق رجعی دے دی پھراس کی عدت میں مولی نے اس کوآزاد کر دیا تو وقت طلاق سے اس کی عدت میں مولی نے اس کو آزاد کر دیا تو وقت طلاق سے اس کی عدت منتقل بعدت حرائز ہو جائے گی پس اس پر تین حیض کی عدت پوری کر دینی واجب ہوگی اگراس کو حیض آتا ہویا تین مہینے سے پوری کر نی لازم ہوگی اگر حیض نہ آتا ہواوراگراس کے شوہر نے ایک طلاق بائن یا تین طلاق دے دی یااس کو حیوژ کرمرگیا پھروہ عدت میں آزاد کر دی گئی تو اس کی عدت متقل بعدت حرائز نہ ہوگی پس اس پر واجب ہوگا کہ دوجیض سے عدت پوری کرے یا

ا یعنی اس مطلقه کی عدت تا وقت مایوی کے منقطع نه ہو گی کیکن مخفی نہیں کہ اس حکم شدید میں اس پر زنا کا خوف شدید ہے کیونکہ وہ نکاح نہیں کر علی پس فقیہ مفتی پراس کی حفاظت لازم ہے تا کہ جرج دور ہوواللہ تعالیٰ ہوالموفق ۔

ایک مہینہ () وضف مہینے ہے پوری کر ہے یا دو مہینے پانچ روز ہے عدت پوری کر ہے گی بحسب اختلاف احوال عورت کذائی غایة البیان صغیرہ باندی کو بعد دخول کے طلاق دی گئی تو اس کی عدت ڈیڑھ مہینے ہوگئی اورا گرعدت منقصی ہونے کے قریب (\*) پہنچ کر اس کو حیض آگیا تو اس کی عدت بنقل بحیض ہوجائے گی پس دو چیض ہے عدت پوری کر ہے گئی پھر جب ہوئی تو آزاد کر دی گئی تو اس کی عدت بین چیض ہوجائے گی پھر جب اس کی عدت گرنے کے قریب پنچی تو اس کا شو ہر مرگیا تو اس پر نچار مہیئے دی روز کی عدت لازم ہوگی یہ عنابیہ بیس ہے طلاق کی صورت میں ابتدائے عدت بعد طلاق سے ہوگی اور و فات میں میں بعد و فات ہے اورا گرعورت کو طلاق یا و فات کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ مدت عدت گزرگئی تو اس کی عدت پوری ہوگئی ہیں میں بعد ایمیں ہے اورا گرعورت کوشو ہرکی موت میں شک ہوا تو جس وقت سے اس کو یقین ہوجائے اس وقت سے عدت شروع کر سے بی بیا ہی میں ہے اور زکاح فاسد میں ابتدائے عدت وقت تفریق سے ہوگی یا جس وقت سے وطی کنندہ نے اس عورت سے وطی کنندہ نے اس عورت سے وطی کر کے کی بی عزامیہ میں ہے۔

اگرمرد نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی اس بیوی کوفلاں وقت سے طلاق دی ہے تو عدت اس وقت اقرار ہے ہوگی جا ہے عورت نے اس مرد کے قول کی تصدیق کی یا کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے گراس اساد میں شوہر کے قول کی تصدیق ہیں نہ ہوگی اور بہی مختار ہے اور امام محرد نے کتاب میں بور جواب دیا ہے کہ درصور تیکہ عورت نے اس کے قول کی تصدیق کی تعدت ای وقت ہے ہوگی جس وقت سے طلاق دی ہے مگر متاثر بن مشائخ نے وجوب عدت کو وقت اقرار ہے افقیار کیا ہے جی کہ اس مرد کو بیہ طلال نہ ہوگا کہ اس عورت کی بہن سے نکاح کر سے یااس کے سوائے چار عورت کی وقت اقرار سے افقیار کیا ہے جی کہ اس مرد کو بیہ طلال نہ ہوگا کہ اس عورت کی بہن سے نکاح کر سے یااس کے سوائے چار عورت کی وقت اقرار سے افقیار کیا ہوگا گردہ ہوگا اگر ہو ہو بارہ مہر دیگر واجب ہوگا اگر اس نے دخول کیا ہو کیونکہ اس نے خود اقرار کیا اور عورت کے اس کی تصدیق کی ہے بی غایۃ البیان میں نقلا عن التیمیہ والفتاد کی السفر کی ہے بی غایۃ البیان میں نقلا عن التیمیہ والفتاد کی السفر کی ہے۔ اگر عورت کو تین طلاق دے دیں حالا نکہ وہ اس عورت کے ساتھ رہتا ہے گی اگر وہ مقرطلاق ہوتو عدت گر رجائے گی اور اس کی خورت کی تو بی موتا ہوتے ہوتا ہوتے ہوتے تو اس سے وطی کی گیں مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں اور اس کی طلاق لوگوں سے چھپائی بھر جب اس کو دوجیض آ ہے تھوتا اس سے وطی کی گیں عورت نہ کورہ کومل رہ گیا بچر مرد نہ کور نے اس کے طلاق دینے کا اقرار کیا تو جب تک عورت نہ کورہ کو وضع ممل نہ ہواں کے لئے نفقہ عورت نہ کورہ کومل رہ گیا بچر مرد نہ کور نے اس کے طلاق دینے کا اقرار کیا تو جب تک عورت نہ کورہ کو وضع ممل نہ ہواں کے لئے نفقہ واجب ہوگا اس واسطے کہ اس کی عدت جب ہی مقصی ہوگی جب وضع ممل ہو بیا قاوی کہ کرئی میں ہے۔

ا یک مرد نے اپنی مدخولہ بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ تخصے حیض آئے اور تو طاہر ہوجائے تو تو طالقہ ہے پس عورت مذکورہ کو تین

اے بعنی اگراس نے ایسے وقت سے طلاق کا قرار کیا کہ حساب سے اس وقت سے اب تک اس کی عدت پوری ہوگئی کیکن اس کے اقرار کے وقت سے عدت شار ہوگی اور اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی کہ اس وقت سے طلاق دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی ڈیڑھ مہینہ۔

<sup>(</sup>۲) ین ایک دوروز باتی رہے۔

<sup>(</sup>٣) اگر چورت تقعد یق کرے۔

<sup>(4)</sup> یعنی درصورت تصدیق قول شو ہر کے۔

لے تولدرجم یعنی پھروں سے یہاں تک مارنا کہ دونوں مرجا ئیں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ہنوز عدت تمام نہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۲) بعد تفریق کے۔

<sup>(</sup>٣) يعني رجم كي جائے۔

پھر دونوں میں تفریق کردی گئی تو عورت مذکورہ پران دونوں کی وجہ ہے تین حیض کی عدت گزار نی وا جب ہوگی اوراس عورت کا نفقہ و سکنی شوہراول پر وا جب ہوگا می**فتا**وی قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت نے عدت وفات میں دوسر ہم و ہے نکاح کرلیا اور اس نے اس ہے دخول کیا چردونوں میں تفریق کردی گئی تو عورت پر شو ہر متونی کی باقی عدت چار مہینے دی روز تک پوری کرنی ہوگی اور دوسر ہے شوہر کی عدت وطی کے بین چیش واجب ہوں گاور ان میں وہ چیش بھی محسوب ہوگا جوعورت کو بقیہ عدت وفات کے اندر آیا ہو بیم عراج الدرابیہ میں ہے عورت کو بعوض مال کے یا بغیر مال کے ضلع کر دیا پھر عدت میں اس عورت ہے باو جوداس کی حرمت کے آگا ہی <sup>(6)</sup> کے اس ہے وطی کر لی تو ہر وطی کے واسطے وہ جد بدعدت پوری کر ہے گی اور عدت فلع اور عدت وطی متداخل ہوگی یہاں تک کہ عدت اول منقضی ہو جائے پھراس کے بعد دوسری و تیسری عدت وطی ہوگی نہ عدت ولئ ہوگی نہ عدت ولئ ہوگی نہ عدت ولئ ہوگی متداخل ہوگی یہاں تک کہ عدت اول منقضی ہو جائے پھراس کے بعد دوسری و تیسری عدت وطی ہوگی نہ عدت ولئ آخر عدورت کے واسطے نفتہ بھی واجب ہوگا ہے وہر کر دری میں ہا اور اگر عورت کی اس کے تحت میں ہوتو اس پر وہی واجب ہوگا جو مسلمان عورت پر واجب ہوگا ہو مسلمان باندی کے احکام کا برتا وُلا زم واجب ہوتا ہے پس اگر یہ کتا ہی عورت آزادہ ہوتو مثل مسلمہ آزادہ کے اور اگر باندی ہوتو مثل مسلمہ نہ ایس ہوگا اور اگر کتا ہی ہوگی بشر طیکہ ان کے غد ہب میں ایس ہو بیا ما منظم کا قول ہے اور صاحبین کے خن دیک عورت پر عدت واجب ہوگی بیر ان الواہا تی میں ہے۔

جودهو (١٥ باب:

## حداد کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) تعنی به جان کرکه به مجھ پر جرام ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیخیٰ ذی ہے

لعن قطعی جدا کی ہوئی مثلاً تین طلاق دی ہوئی۔

<sup>(</sup>٣) بيائے ہوئے۔

<sup>(</sup>۵) ایک قتم کاریشی کیژا۔

زینت کے واسطے ہوتی ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے اور عورت پر اجتناب کرنااس کی حالت اختیاری تک واجب ہے اور حالت اضطرار میں کچھ مضا کقہ نہیں ہے مثلا اس کے سرمیں دردوغیرہ کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ ہے اس نے سرمیں تیل ڈالا یا آنکھ میں کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ ہے اس نے سرمیں تیل ڈالنے کی عورت کی کوئی بیاری ہوئی کہ اس نے سرمہ لگایا بغرض معالجہ کے تو بچھ مضا کقہ نہیں ہے میچھ جانے کا خوف ہوتو تیل ڈالنے میں بچھ مضا گفتہ نہیں عادت بڑگئی ہوکہ اس کونہ ڈالنے میں بچھ مضا گفتہ نہیں ہے بخرطیکہ اس بیاری کے بیٹھ جانے کا غالب گمان ہو میہ کا فی میں ہے اور حریر کا لباس نہ پہنے کیونکہ اس میں زینت ہے الا بضر ورت مثل اس کے بدن میں خارش ہویا چیلی بڑگئی ہوں اور دمشق کا رنگا ہوا کپڑ ایبننا اس کو حلال نہیں ہے اور سیاہ رنگا ہوا پہنے میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے سے تبیین میں ہے۔

اجنبی کوروانہیں کہ معتدہ غیر کوصر یخ خطبہ کرےخواہ وہ طلاق کی عدت میں ہویا شوہر کی وفات کی عدت میں:

ا گرعورت ایسی فقیر ہو کہاں کے پاس سوائے ایک زنگین کپڑے کے نہ ہوتو کچھ مضیا نُقہٰ بیں ہے کہاس کو بغیر اراد ہ زینت کے پہنے بیشرح طحاوی میں ہےاورصغیرہ پراورمجنونہ پراگر چہ بالغہ ہواور کتابیہ پراور جوعورت نکاح فاسد کی عدت میں ہواس پراور ملطقه بطلاق رجعیٰ پرحدادیعنی سوگ وا جب نہیں ہےاور بیر ہمارے نز دیک ہے کذا فی البدائع۔اگر کا فرہ عورت عدت میں مسلمان ہوگئی تو اس پر باقی عدت تک سوگ کرنالا زم ہوگا ہے جو ہرۃ النیر ہ میں ہےاور باندی پر جب کے منکوحہ ہوتو شو ہر کی و فات یا طلاق بائن دینے گی عدت میں سوگ لازم ہےاوریہی حکم مدبرہ وام ولدوم کا تبہومستسعا ۃ کا ہےاوراگرام ولد کواس کےمولی نے آزاد کردیایا حچوڑ کرمر گیا تو اس پرسوگنہیں ہےاور یہی حکم الییعورت کا ہے جس سے شبہ سے وطی کی گئی ہو بیہ فتح القدیر میں ہےاوراجنبی کوروا نہیں ہے کہ معتدہ غیر کوصر یکے خطبہ کر ہےخواہ وہ طلاق کی عدت میں ہویا شو ہر گی و فات گی عدت میں ہویہ بدا لُغ میں ہے اور رہا تعریض کرنا سواس پراجماع ہے کہ رجعی مطلقہ ہےتعریض ممنوع ہےاور ایسے ہی ہمارے نز دیک جس کوطلاق بائن دی گئی ہواور تعریض اسیعورت سے جائز ہے جوشو ہر کی افات کی عدت میں ہو بیاغایۃ السروجی میں ہےاورتعریض کی صورت بیہ ہے کہ اس سے یوں کے کہ میں بھی نکاح کرنا جا ہتا<sup>(۱)</sup> ہوں یا کہے کہ میں ایسی عورت پسند کرتا ہوں جس میں بیصفت ہو پھرالیلی صفتیں بیان کرے جو اسعورت میں ہیں یایوں کہے کہ تو ماشاءاللہ حسینہ یا جمیلہ ہے یا تو مجھے خوش<sup>(۲)</sup>معلوم ہوتی ہے یا میرے پاس تجھ جیسی کوئی نہیں ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے تچھے یکجا کر دیے یا گرالتہ تعالیٰ نے میرے تن میں ایک امر مقدر کیا ہو گا تو ہو گا بیسراج الوہاج میں ہے اور اگرعورت معتد ہ از نکاح صحیح ہواور بیعورت مطلق حرہ <sup>(۳)</sup> بالغه عا قلہ مسلمہ ہے اور حالت اختیاری ہے تو بیعورت نہ رات میں باہر نکلے گی نہ دن میں خواہ طلاق تین دی گئی ہوں یا ایک بائنہ یا رجعی پیہ بدائع میں ہےاور جسعورت کواس کا شو ہرچھوڑ کرمر گیاوہ دن میں نکل سکتی ہےاور پچھرات تک مگرا پنی منزل کےسوائے دوسری جگہرات بسر نہ کرے گی بیہ ہدا بید میں ہےاور جوعورت نکاح فاسد کی عدت میں ہووہ نکل علتی ہےالا اس صورت میں نہیں نکل علتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کوممانعت کر دی ہویہ بدائع میں ہےاورا گر معتدہ باندی ہوتو و ہ اپنے مولیٰ کی خدمت کے واسطےنگل عکتی ہے خوا ہ عدت و فات ہو یا عدت خلع یا طلاق خِوا ہ طلاق رجعی ہو یا ہائن اوراگروہ عدت کےاندرآ زادکردی گئی تو ہاقی عدت میں اس پروہی امورواجب ہوں گے جوحرہ ہائن کردہ شدہ پرواجب ہوتے ہیں

<sup>(</sup>۱) تعنی یوں کہے کہ تجھ ہے۔

<sup>(</sup>۲) انچینگتی ہے۔

<sup>(</sup>m) لیعنی بروجہ ہے۔

وجیز کر دری میں لکھا ہے کہا گرمولی نے باندی کواس کے شوہر کے ساتھ رہنے کے واسطے کوئی جگہ دے دی ہو جب تک و واس حال پر ہے یہاں سے خارج نہ ہوگی الا آنکہ مولی اس کو یہاں سے نکال لے اور مدبر ہ باندی وام ولدوم کا تبہ کا حکم باہر نکلنا مباح ہونے کے حق میں مثل باندی کے ہے بیمجیط میں ہے۔

جومستسعاۃ ہے بیعنی سعایت کرتی ہے و ہ امام اعظم کے نز دیکے مثل مکا تبہ کے ہے اور کتابیے عورت کوعدت میں با جازت شو ہر کے باہر نکلنا حلال ہےاور بدوں اجازت شو ہر کے حلال نہیں ہے خواہ طلاق رجعی ہویا بائند ہویا تین طلاق ہوں اور اسی طرح عدت و فات میں اِس کوا ختیار ہے کہ منزل شو ہر کے سوائے دو مری منزل میں رات گز ارے بیمبسوط میں ہےاورا گر کتا ہیں عدت کے اندرمسلمان ہوگئی تو باقی مدت عدت میں اس پر وہی احکام لا زم ہوں گے جومسلمہ عورت پر واجب ہوتے ہیں اورحر ہمسلمہ نہیں نکل سکتی ہے نہ باجازت شوہر کے اور نہ بغیر اجازت شوہر کے اور رہی لڑکی نا بالغہ پس اگر طلاق رجعی ہوتو باجازت شوہر کے نکل سکتی ہے اوراس کو بیا ختیارنہیں ہے کہ بغیر اجازت شو ہر کے نکلے جیسے قبل طلاق کے حکم تھا اورا گر طلاق بائنہ ہوتو اس کو بغیر اجازت شو ہر کے اور بداجازت شوہر کے دونوں طرح نکلنے کا اختیار ہے الا آئکہ بیلڑ کی قریب بدبلوغ ہوتو بدوں اجازت شوہر کے نہیں نگل سکتی ہے ایبا ہی مشائخ نے اختیار کیا ہے بیمحیط میں ہےاورا گرمولی نے اپنی ام ولد کوآ زا دکر دیا تواس کواختیار ہے کہ عدت میں نکلے پیظہیریہ میں ہےاورمجنونہ ومعتوبہ کاحکم مثل کتابیہ کے ہے کہ نکل علتی ہے بیرغابیۃ السروجی میں ہےاورمجوسیہ عورت کا شوہرا گرمسلمان ہو گیا اوراس عورت نے اسلام سے انکار کیا یہاں تک کہ دونوں میں تفریق ہوگئی اورعورتِ پرعدت واجب ہوئی بایں طور کہ شوہر نے اس ے دخول کیا تھا تو اس کو نکلنے کا اختیار ہے لیکن اگر شو ہر نے اپنے نطفہ کی حفاظت <sup>(1)</sup> کی غرض سے اس عورت سے حیا ہا کہ نہ نکلے اور اس ہے مطالبہ کیا تو اس پر لازم ہوگا کہ نہ نگلے اور اگرمسلمان عورت نے اپنے شو ہر کے پسر کاشہوت سے بوسہ لیا یہاں تک کہ دونوں تفریق واقع ہوئی اور چونکہ بعد مدخولہ ہونے کے ایسا ہوا ہے عورت پرعدت واجب ہوئی تو اس کواپنی منزل ہے نکلنے کا اختیار نہیں ہے یہ بدائع میں ہےا یک عورت نے اپنے نفقہ عدت پراپنے شو ہر سے خلع لیا پس اس عورت کواپنے نفقہ کے واسطے ضرورت ہوئی کہ ہا ہم نکلے تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ نکل سکتی ہے جیسے وہ عورت جس کوشو ہر چھوڑ مرا ہے اور بعض نے کہا کنہیں نکل سکتی ہےاوریہی مختار ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

یاضح نے بیمحط سرختی میں ہے معتدہ پرواجب ہے کہائی مکان میں عدت گزارے جوحالت وقوع فرقت یاوتوع وفات شوہر میں اس کے رہنے کا مکان کہلاتا تھا بیکا فی میں ہے اوراگروہ اپنے کنے والوں کود کیفنے گئی یا کسی دوسرے گھر میں کسی سب سے تھی کہاں وقت اس پرطلاق واقع ہوئی تو اس وقت بلاتا خیرا ہے رہنے کے مکان کو چلے جائے اور بہی تھم عدت وفات میں ہے یہ عالیۃ البیان میں کھا ہے اوراگراپے رہنے کے مکان سے نکلنے پر مضطر ہوئی یعنی مجبور ہوئی بایں طور کہاں مکان کے گر پڑنے کا خوف ہوایا عورت کو اپنے مال کا خوف ہوایا بیرمکان کرایہ پر تھا اور عورت ایسا کچھ مضا کہ نہیں ہے کہ عدت وفات اگر یہاں پوری کر ہوتو اس کو کہا اس کے شوہر کی جواوروہ اس کو چھوڑ کر مرگیا تو عورت اپنے حصہ میں رہے اوراگروہ کرایہ دے سے اس میں سے اس میں سے اس میں ہے اوراگر دو کرایہ دے سے اس میں سے اس میں سے اس میں سے اس میں ہوتو متقل میں ہوتو ہوتوں ہو

لے قال المتر جم مئلہ میں قید آزادہ ہے لیکن اس کورزک کرنا جائے کیونکہ کتابیا اگر ہاندی ہوتو اس پر آزادہ مسلمات کے احکام نہیں بلکہ ہاندیوں کے لازم ہوں گے پس اولی یہی ہے قید آزادی ترک کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی شاید که نطفه ربا ہو۔

معتدہ عورت سفرنہ کرے گی نہ جج کیلئے اور نہ کسی اور کام سے اوراُ سکا شوہر بھی اِسکو لے کرسفر نہ کرے:

ر معتدہ کوروا ہے کہ بڑے گھر کے صحن میں نکلے اوراس گھر کی جس منزل (۱) میں جا ہے رات کور ہے لیکن اگراس دار میں غیروں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کو گھر کے صحن میں نکلے اوراس گھر کی جس منزل (۱) میں جا ہے رات کور ہے لیا پھراس کو طلاق بائن یا غیروں کی حویلیاں ہوں تو اپنی کو گھری ہے ان حویلیوں کی طرف نہ نکلے گی اورا گرعورت کوساتھ سفر میں لے گیا پھراس کو طلاق بائن یا تین طلاق وے درمیان سفر کی مقدار ہے کم ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ جائے اور جا ہے واپس جلی آئے خواہ کسی شہر میں نزول ہو یا غیر شہر میں اور خواہ اس کے ساتھ کو کئی محرم ہویا نہ ہولیکن واپس آنا بہتر ہے تا کہ عدت گزار ناشو ہر کے گھر میں واقع ہواورا گراس مقام سے جہاں طلاق یا وفات واقع محرم ہویا نہ ہولیکن واپس آنا بہتر ہے تا کہ عدت گزار ناشو ہر کے گھر میں واقع ہواورا گراس مقام سے جہاں طلاق یا وفات واقع

ہوئی ہے منزل مقصودیا اس کا شہران دونوں میں سے ایک بفتد رسفر کے ہوا ور دوسرا کم تو جو کم ہے اس کواختیار کرے اور اگر دونوں طرف مقدار سفر ہولیں اگر یہ عورت جنگل میں ہوتو چاہے آگے چلی جائے جہاں مقصود تھا یا کسی محرم یا غیر محرم کے ساتھ والیں آئے لیکن والیں آنا بہتر ہے اور اگر کسی شہر میں نزول ہوتو بغیر محرم وہاں سے خارج نہ ہواور اس کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے نزدیک خارج نہ ہواور اس کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے نزدیک خارج نہ ہواور اس کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے نزدیک خارج نہ ہواور صاحبین نے فر مایا کہ نکل عتی ہے اور بیامام اعظم کا پہلاقول ہے اور ان کا دوسرا قول اظہر ہے اور اگر شوہر نے اس کو طلاق رجعی دے دی ہوتو شوہر کے ساتھ رہے گی خواہ وہ آگے جائے یا واپس آئے اور اس سے جدانہ ہوگی بیکا فی میں ہے۔ مذر الی ہولی کے ساتھ رہی ہوگی ہوگی نے اس کو میں ہے۔ مذر الی ہولی ہولی نے میں ہے۔ مذر الی ہولی ہولی ہارہے :

## ثبوت نسب کے بیان میں

ثبوت نسب کے واسطے مراتب کا بیان:

مد برہ باندی کا حکم مثل باندی کے ہے کہ مد برہ کے بچہ کا نسب بھی بدوں دعویٰ مولی کے ثابت نہیں ہوتا ہے بینہا بیل ہے اورا گر ہاندی ہے وطی کرتا ہواوراس سے عزل نہ کرتا ہو یعنی وقت انزال کے جدا نہ ہوجا تا ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالی اس کوحلال نہیں

٣

قال یہاں نفی کا ذکر نہ کیااس واسطے کہ نفی فرع ثبوت ہے جمعنی آنکہ ثابت ہوتو اس کی نفی کی جائے گی اور یہاں سرے سے ثابت نہیں بدوں دعویٰ

ہے کہ اس کے بچہ کی نفی کرےاس پر لا زم ہے کہ اعتراف کرے کہ میرا ہے اوراگر اس سے عزل کرتا ہواوراس کی تحصین نہ کی ہوتو اس کونفی کرنا روائے بوجہ اس کے کہ دوامر ظاہری متعارض ہیں بیا ختیار شرح مختار میں ہےاوراگراپنی باندی کا نکاح ایک رضیع ے کر دیا پھراس کے بچہ پیدا ہوااورمولی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرےنب سے ہتو ثابت ہوگا اس واسطے کہ وہمو کی کا غلام ہاور اس کا پچھنسبنہیں (۴) ہےاورا گرشو ہرمجبوب ہوتو مولی کے دعویٰ پرمولی ہےنسب ثابت نہ ہوگا اس واسطے کہا گرچہو ہمولیٰ کا غلام ہے مگراس کا نسب معلوم ہے بیفقاویٰ کبریٰ میں ہے اگر کسی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور روز نکاح سے چھے مہینے ہے کم میں اس ، کے بچہ پیدا ہوا تو اس کانسب اس مرد سے ثابت <sup>(4)</sup> نہ ہوگا اوراگر چھ مہینے پورے یا زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت ہوگا خواہ اس مرد نے اقر ارکیا ہو یا ساکت رہااوراگراس نے ولا دت سے انکارکیا تو ایک عورت کی گواہی ہے جوولا دت میں شہادت دے ولا دت ثابت ہوجائے گی بیر ہدا ہیمیں ہےاورا گروفت نکاح سے ایک روز کم چھے مہینے میں ایک بچہ جنی اور چھے مہینے سے ا یک روز بعد دوسرا بچہ جنی تو دونوں میں ہے کسی کا نسب ثابت نہ ہوگا بیعتا ہیمیں ہےاوراصل بیہ ہے کہ ہرعورت جس پرعدت واجب نہیں ہوئی تو اس کے بچہ کا نب شوہر سے ثابت نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ یقینا <sup>'(\*)</sup> معلوم ہو جائے کہ بیہ بچہاس شوہر کا ہےاور اس کی بیصورت ہے کہ چھے مہینے <sup>(۵)</sup> سے کم میں پیدا ہوااور ہرعورت جس پرعدت واجب ہوئی اس کے بچہ کانسب شوہر سے ثابت ہوگا الا اس صورت میں کہ یقیناً معلوم ہو جائے کہ بیاس کانہیں ہےاوراس کی بیصورت ہے کہ دو برس بعد پیدا ہواور جب بیاصل معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد نے قبل دخول کے اپنی بیوی کوطلاق دے دی پھر وفت طلاق سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو شو ہر ہے اس کا نسب ثابت ہوگا اور اگر چھ مہینے کے بعد یا پورے چھ مہینے پر پیدا ہوا تو نسب ثابت نہ ہوگا اور اگر ایک اجنبی عورت ے کہا کہ جب میں مجھے نکاح میں لاؤں تو طالقہ ہے پھراس ہے نکاح کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی پھراگروفت نکاح ہے یورے چھ مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب ثابت ہو گا اورا گرونت نکاح سے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو نسب ثابت نہ ہو گا اورا گر بعد دخول کے اس کوطلاق دی پھراس کے بچہ پیدا ہوا تو دو برس تک پیدا ہونے میں نسب ثابت ہوگا اور اس کے پیدا ہونے پرعدت یوری ہوجائے گی یعنی اب عدت یوری ہونے کا حکم ثابت ہوگا اورا گر دوبرس کے بعد بچہ پیدا ہوا پس اگر طلاق رجعی ہوتونسب ثابت ہ اور مرد مذکوراس عورت ہے مراجعت <sup>(۴)</sup> کرنے والا قرار دیا جائے گا اورا گرطلاق بائن ہوتو نسب ثابت نہ ہوگا جب تک کہ شوہر دعویٰ نہ کرے اور جب دعویٰ کیا تو اس سےنسب ثابت ہو جائے گا اور آیا عورت کی تقیدیق کی بھی ضرورت ہے یانہیں تو اس میں دو روایتیں ہیں ایک میں ہے کہ حاجت ہے اور دوسری میں ہے کہبیں ہے اور بیاس وقت ہے کہ مرد نے اس کوطلاق دی ہواورا گرفبل دخول کے یا بعد دخول کے اس کو چھوڑ کر مرگیا پھر وفت و فات ہے دو برس تک میں عورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب اس متو فی ہے ثابت ہوگا اگر وقت و فات ہے دو برس بعد ہوا ہوتو نسب ثابت نہ ہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ عورت نے قبل اس کے انقضائے

<sup>(</sup>۱) دوده پتالز کا۔

<sup>(</sup>۲) لعنی رضع کابچه ہونامتصور نہیں۔

<sup>(</sup>٣) بلكه مطلقاً ثابت نه دوگا\_

<sup>(</sup>۴) بطریق شری -

<sup>(</sup>۵) وتت فرتت ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیونکہ بعدمراجعت کےابیا ہواہے۔

مبتو نہ کے اگر دو بیچے پیدا ہوئے ایک دو برس سے کم میں اور دوسرا دو برس سے زیادہ میں اور ہر دو ولا دت میں ایک روز کا فرق ہے تو امام ابو حنیفہ میں اندیو امام ابو یوسف میں ایک دونوں کا نسب

ثابت ہوگا:

اگرصغیرہ کوچھوڑ کراس کا خاوند مرگیا لیں اگراس نے حمل کا اقرار کیا تو وہ حمل کیے ہے کہ دو ہرس تک اس کے بچہ کا نسب ثابت ہوگا کیونکہ اس بارہ میں قول اس کا مقبول ہے اور اگر چار مہینے دس روز گزر نے کے بعداس نے انقضائے عدت کا اقرار کیا چھر چھر مہینے یا زیادہ گزر نے پراس کے بچے بیدا ہوا تو اس کے شوہر متو فی سے نسب ثابت نہ ہوگا اور اگراس نے حمل کا دعویٰ نہ کیا جو رہنا نقضائے عدت کا اقر ارکیا تو امام اعظم وامام محمد کنز دیک اگر دس روز سے کم میں بچے جنی تو نسب ثابت ہوگا ور نہ ثابت نہ ہوگا تمہین میں ہے۔ مہتو تا کے اگر دو بچٹ پیدا ہوئے ایک دو برس ہے کم میں اور دوسرا دو برس سے زیادہ میں اور ہو ولا دت میں ایک روز کا فرق ہے تو امام ابو بوسف نے فر مایا کہ دونوں کا نسب ثابت ہوگا ہے اور اگر بچہ کا بعض بدن دو برس سے کم میں خارج ہوا یعنی پیٹ سے نکا پھر تمام متولد نہ ہوا یہاں تک کہ باقی بچہدو برس بعد نکا تو اس کے شوہر کولا زم نہ ہوگا جب سے زیادہ بدن دو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کہ دو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کہ دو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کہ میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کا بعد کا تو ایک کے دو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کا بعد کی بعد کہ بعد کہ بعد کی بعد کی بعد کی اور اور برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کہ بعد کا تو اور برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کی بعد کیا تو اور بول بعد کی بعد کیا تو اور بول بعد کیا تو اس بعد کیا تو بول بعد کیا ہو باتی کے دو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کیا تو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کیا تو اور بول بعد کیا تو برس بعد کیا تو اور اور بول بعد کیا تو ایک کیا تو بی بعد کیا تو دو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کیا تو اور اور بول بعد کیا تو بول بعد کیا تو برس سے کم میں نکل آیا ہواور باقی دو برس بعد کیا تو بول بعد کیا تو بول کیا تو بول بعد کیا تو بول کیا تو بول کیا تو بول بعد کیا تو بول ک

ا جس کوطلاق دیت دی گئی یعنی با ئندوغیرہ۔

ع يعني ايك پياے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی دعوی حمل ہے۔

<sup>(</sup>r) لینی اس کے بعد۔

لعنی اس کا قول قبول ہوگا۔

نکلا ہواس کوامام محریہ نے ذکر کیا ہے یہ فتح القدیم میں ہے اورا گرطلاق بائنہ یاوفات کی عدت میں ہے اور دو برس تک میں اس کے بچہ پیدا ہوا پس شوہر نے ولا دت ہے انکار کیایا شوہر کے وارثوں نے بعد وفات شوہر کے اس سے انکار کیا اور اس عورت نے دعویٰ کیا گیرا اگر اس کے شوہر نے حمل کا اقرار نہ کیا ہوا ور نہ ممل ظاہر ہوتو نب ثابت نہ ہوگا الا بگواہی دومر دوں یا ایک مردو دوعورتوں کے یہ امام اعظم کا قول ہوگا اگر چہاس کے امام اعظم کا قرار کر چکا ہے یا حمل ظاہر تھا تو ولا دت کے ثبوت میں عورت کا قول قبول ہوگا اگر چہاس کے ثبوت میں کوئی قابلہ گواہی نہ دے یہ امام اعظم کا قول ہے اور اگر وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو بھی بہی حکم ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ جوتو جنی ہے وہ اس کے سوائے دوسرا ہے تو اس کوقول قبول نہ کیا جائے گا بیامام اعظم کا قول ہے یہ غالیة السرو جی میں ہے۔

اگرو فات کی عدت میں ہواوروارثوں نے ولا دت میں اس کے قول کی تصدیق کی اور ولا دت پرکسی نے گواہی نہ دی تو پیہ بچہاس کے شوہرمتو فی کا بیٹا ہوگا اور اس پرا تفاق ہے اور پیر بیٹا اس کا وارث ہوگا اور پیچق میراث میں ظاہر ہے اس واسطے کہ ارث ان وارثوں کا خالص حق ہےاور رہاحق نسب پس آگریہ وار ٹ لوگ اہل شہادت ہے ہوں پس اگران میں ہے دومردوں یا ایک مرد و دوعورتوں نے گواہی دی تو اس بچہ کے اثبات نسب کا تھکم واجب ہواحتیٰ کہ بیہ بچے تفسدیق کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں سب کے ساتھ شریک ہوگا اوربعض کے نز دیک مجلس حکم میں لفظ شہادت ہے گواہی دینا شرط ہے اور سمجھے یہ ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے بیکا فی میں ہےاورا گرمعتدہ نے دوسرے شوہرے نکاح کرلیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا پس اگراول شوہر کی وفات یا طلاق دینے کے وقت سے دو برس ہے کم میں اور دوسرے شوہر کے نکاح سے چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہاول شوہر کا ہو گا اور اگر اول کی و فات یا طلاق دینے سے دو برس سے زیادہ میں اور دوسرے شو ہر کے نکاح سے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا ہے تو یہ بچہ نہ اول شو ہر کا ہوگا اور نہ دوسرے کا اور آیا دوسرا نکاح جائز ہوا تو امام اعظم امام محد کے قول میں جائز ہےاور بیاس وفت ہے کہمر دکووفت نکاح کے بیمعلوم نہ ہو کہ عورت نے عدت میں نکاح کیا ہے اور اگر شوہر دوم کو وقت نکاح کے بیر بات معلوم تھی چنانچہ بیہ نکاح فاسد واقع ہوا ہے پھر اس عورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب شو ہراول ہے ثابت کیا جائے گا اور اگرا ثبات ممکن ہو بایں طور کہاول کے طلاق دینے یا مرنے ہے دو برس ہے کم میں پیدا ہوااگر چہدوسرے شوہر کے نکاح کرنے ہے چھ مہینے یا زیادہ کے بعد پیدا ہوا ہواس واسطے کہ دوسرا نکاح فاسدوا قع ہوا ہے تو جب تک نسب کا اعالہ فراش سیجے کی طرف ممکن ہواو لی ہے اورا گرشو ہراول ہے اسکا اثبات نسب ممکن نہ ہوا اور ثانی ہے ممکن ہوا تو ٹانی سے نسب ٹابت کیا جائے گا مثلاً اول کے طلاق دینے یا مرنے سے دو برس بعد بچہ جنی اور دوسرے کے نکاح سے چھ مہینے یازیا دہ کے بعد جنی تو نسب دوسرے سے ثابت رکھا جائےگا اس واسطے کہ دوسرا نکاح اگر چہ فاسد واقع ہوا ہے کیکن ہرگاہ نکاح سیجیح ہےاسکانسب ثابت کرنامتعذر ہوا تو زنا پرمحمول کرنے ہے یہ بہتر ہے کہ نکاح فاسد ہےا۔ کانسب ثابت کیا جائے یہ بدائع میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا لیس اس کا پیٹ گراجس کی خلقت ظاہر ہوگئی لیس اگر نکاح سے چار مہینے پر ایسا پیٹ گرا ہے تو نکاح فرا ہے تو نکاح فرا ہواوراس کا نسب شوہر نکاح کنندہ سے ثابت ہوگا اور اگر ایک دن کم چار مہینے پر ایسا پیٹ گرا ہے تو نکاح جائز نہ ہوا یہ بخرالرائق میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا پھر دونوں میں اختلاف ہوا چنا نچے شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھے ایک مہینے سے اپنے نکاح میں لیا ہے اور عورت نے کہا کہ بیس بلکہ ایک سال سے تو یہ بچہ اس شوہر سے ثابت النسب ہوگا ہے تھے ایک مہینے سے اور صاحبین کے بزد یک واجب ہے کہ شوہر سے قتم لی جائے بخلاف قول امام اعظم کے یہ کا فی میں ہے اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ ہاں شوہر نے ایک مہینے سے اپنے نکاح میں لیا ہے تو اس بچہ کا نسب اس شوہر سے ثابت نہ ہو

گا پھراگر بعد باہمی اتفاق کے گواہ قائم ہوئے کہ اس مرد نے اسعورت کوایک سال ہے اپنے نکاح میں لیا ہے تو بیہ گواہ قبول ہوں گے اور بیہ جواب سیجے ومشقیم ہے درصو حیکہ اس بچہ نے بعد بڑے ہونے کےایسے گواہ قائم کئے ہوں اورا گر گواہوں کا قائم ہونا اس بچہ کی صغر سنی میں ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ گواہ قبول نہ ہوں گے تاوفتتیکہ قاضی اس صغیر کی طرف ہے کوئی خصم مقرر نہ کردے اور بعضوں نے کہا کہ اس تکلف کی کچھ حاجت نہیں ہے بلکہ بدوں خصم مقرر کرنے کے قاضی ایس گواہی کی ساعت کرے گا پیظہیر یہ میں ہےاورایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیااور پانچ مہینے گزرنے پراس کے بچہ پیدا ہوا پیں شوہر نے کہا کہ یہ بچے میرا بیٹا ہے ایسے سبب سے کہ وہ اس کا موجب ہے کہ یہ بچے میرا ہوا اورعورت نے کہا کہ نبیس بلکہ زنا کا ہے تو ایک روایت میں قول شو ہر کا قبول ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ جو کچھ عورت کہتی ہے وہی قبول کیا جائے گا اور اگر نکاح ہے دو برس کے بعد بچہ پیدا ہوااور ہاقی مسکہ بحالہا ہےتو شو ہر کا قول قبول ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہےاوراگرایک باندی ہے نکاح کیا پھراس کو طلاق دے دی پھراس کوخریدلیا پھروفت خرید ہے چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو اس کولا زم <sup>ع</sup>ہوگا ور نہ لا زم نہ ہوگا الا بدعویٰ نسب اور پی<sup>ا</sup> ای وقت ہے کہ بعد دخول کے ایساوا قع ہوااوراس میں کچھفر ق نہیں ہے کہ طلاق کیسی ہوخوا ہ طلاق ہائن ہویارجعی ہوبہر حال یہی حکم ہے اورا گرقبل دخول کے ایسا ہوپس اگر وفت طلاق ہے چھ مہینے سے زیادہ میں بچہ جنی تو اس کولا زم<sup>00</sup> نہ ہوگا اورا گراس ہے کم مدت میں کنی ہوتو بچہاس مردکولازم ہوگابشر طیکہوقت نکاح ہے چھے مہینے یا زیادہ میں جنی ہواور اگروقت نکاح سے اس ہے کم مدت میں جنی ہوتو لا زم نہ ہوگا اوراسی طرح اگراس نے طلاق دینے ہے پہلے اپنی زوجہ کوخریدا ہوتو بھی احکام ندکورہ بالا میں یہی تھم ہے بیٹیبین میں ہے اور اگر اپنی زوجہ باندی کو دو طلاق دے دیں حتیٰ کہ اس پر بحرمت غلیظہ حرام ہوگئی تو وقت طلاق ہے دو برس تک اس کے بچہ کا نسب اس مردے ثابت ہوگا اور اگراپنی مدخولہ زوجہ کوخرید الچراس کوآ زا دکر دیا گھرخرید نے کے وقت سے چھے مہینے سے زیاد ہ میں بچہ جنی تو نسب ثابت نہ ہوگا الا آئکہ شوہراس کا دعویٰ کرے اور امام محدؓ کے نز دیک وقت خرید سے دو برس تک بدوں دعویٰ کے اس کا نب ثابت ہوگا اور اسی طرح اگر اس کو آزاد نہیں کیا بلکہ اس کوفر وخت کر دیا پھر وفت فروخت ہے چھے مہینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک بچہ کا نسب اس ہے ثابت نہ ہوگا اگر چہ اس کا دعویٰ کرے الا جصدیق مشتری اور امام محریہ کے نز دیک بدوں تصدیق مشتری کے نب ثابت نہ ہوگا ہے کا فی میں ہے اگرام ولد کواس کا مولی چھوڑ کرمر گیایا آزاد کر دیا تو آزاد کرنے یا مرنے کے وقت سے دو ہرس تک اس کے بچہ کا نسب مولی سے ثابت ہوگا پیعتا ہیمیں ہے۔

ایک مرد نے غلام کوکہا کہ بیمبرا بیٹا ہے پھرمر گیا پھرغلام کی ماں آئی اوروہ آزادہ ہےاور کہا کہ میں اس مردمیّت کی بیوی ہوں تو بیاُ س کی بیوی ہوگی اور دونوں اُس کے وارث ہوں گے:

ایک شخص نے اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تیرے ہیٹ میں بچہ ہوتو وہ میرا ہے پھرایک عورت نے ولا دت پر گواہی دی تو یہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور مشاکخ نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ وقت اقرار سے چھے مہینے ہے کم میں جنی ہوا وراگر چھ مہینے یا زیادہ میں جنی تو مولی کے ذمہ لازم نہ ہوگالیکن تجھے معلوم کر لینا جا ہے کہ بیتھم اسی صورت میں ہے کہ جب مولی نے بلفظ شرط وتعلیق کہا کہا گرتیرے بیٹ میں بچے ہو یا اگر تجھے حمل ہوتو وہ میرا ہے اوراگرمولی نے یوں کہا کہ بیہ مجھ سے حاملہ ہے تو اس کا بچے مولی کو

<sup>،</sup> کیونکہ ا ثبات نسب بحق شرع ہے۔

ع اور ظاہریہ ہے کہ اس صورت میں بیہ بچیمولی اول کا غلام ہو۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس مر دکو ۔

لازم ہوگا اگر چہ چے مہینے سے زیادہ دو ہر س تک میں پیدا ہولیکن اگر مولی نے اس کی نفی (''کر دی تو لا زم نہ ہوگا چنا نچے کتاب الا جناک کی کتاب الا عناق میں اس کی تصریح ہے بیر غالیۃ البیان میں ہے ایک مرد نے غلام کو کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے پھر مرگیا پھر غلام کی باں آئی اور وہ آزادہ ہے اور کہا کہ میں اس مردمیت کی بیوی ہوں تو بیاس کی بیوی ہوگی اور دونوں اس کے وارث ہوں گے اور نوا در میں ذکر کیا ہے کہ بیاست کی ام ولد ہے اور بیاس وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ بیٹورت جرہ ہے اور اگر بیمعلوم نہ ہواور میت کے وارثوں نے دعویٰ کیا ہو کہ بیٹورت کی ام ولد ہے اور بیاس وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ بیٹورت وارث نہ ہوگی بیٹر ح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگر میمورت کی امروا گر میمورت کی امروا گر سے مورد نے فورت کو تین طلاق دے دیں پھر قبل اس کے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرکے حالہ کرا دے دو بارہ اس سے نکاح کر لیا اور اس کے اس مرد سے بی بیدا ہوا اور حال ہے ہے کہ بیدونوں اس نکاح کے فاسد ہونے کو نہیں جانے تھے تو نسب ٹا بت ہوگا اور اگر کہ وہ دوسرے تو ہوگا بیتا تار خانیہ میں جنس ناصری سے قبل ہا ایک مرد کی خوب سے اور اس کے بیاس ایک بی ہورت کے باس پیدا ہوگا اور اگر بی تھر ہے بیاس بیدا ہو چکا ہا درشو ہر نے کہا کہ نہیں بلکہ تو میں جانو ہو کہا کہ نہیں بلکہ تو وہ اس شوہر کا بیٹا ہوگا اور اگر بیٹو ہر کے باس پیدا ہو چکا ہا ورشو ہر نے کہا کہ نہیں بلکہ تو میں ہیں ہورت کے باس کی شوہر سے باس کہ بیس بلکہ دوسری عورت کے تو کہا کہ تو کہا کہ نہیں بلکہ جو سے ہو تو کہ اور عورت کے تو کہا کہ نہیں بلکہ طہم ہو میں ہیں۔

ایک مردمسلمان نے ایسی عورتوں سے جواس پر دائمی حرام ہیں نکاح کیا پس ان سے اولا دیپیدا ہوئی تو اولا د کانسب اس مرد سے امام اعظم میشائلہ کے نز دیک ثابت ہوگا:

اگر بچ نیوی ومرد دونوں کے ہاتھ میں ہو پی شوہر نے کہا کہ یہ بچہ تیرا تیرے پہلے شوہر ہے ہے جو بچھ ہے پہلے تھا اور
عورت نے کہا کہ نبیں بلکہ تجھ سے پیدا ہو تھ یہاں مرد ہے قرار دیا جائے گا یہ مجھ طمیں ہا اورا گرکی عورت ہے زنا کیا ہیں وہ حالمہ
ہوگئی پھراس ہے نکاح کرلیا پھراس کے بچہ پیدا ہوا ہیں اگر وقت نکاح سے چھ مہینہ یا زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد ہ
عابت ہوگا اورا گر چھ مہینے ہے کم میں جنی تو اس کا نسب اس مرد ہے ثابت نہ ہوگا الا آ نکہ شوہراس کا دعو کی کرے اوراس نے بید کہا
ہوکہ بیزنا ہے ہا اورا گراس نے کہا کہ یہ بچھ ہے زنا ہے ہو تاب کا نسب اس ہے ثابت نہ ہوگا اوراس کا وارث بھی نہ ہوگا یہ
ہوکہ بیزنا ہے ہا اورا گراس نے کہا کہ یہ بچھ ہے زنا ہے ہو تاب کا نسب اس ہے ثابت نہ ہوگا اوراس کا وارث بھی نہ ہوگا یہ
نیا بچ میں ہے ایک مرد نے ایک باندی خریدی پس اس ہے بچہ جنی پھرایک مرد نے دعو کی کیا کہ بیمیری بیوی ہے اس کومیر سے ساتھ
اس کے مولی نے بیاہ وریا تھا اور اس پر گواہ قائم کئے تو بیاس کی بیوی قراردی جائے گی اور یہ بچراس کے شوہر کا بچے قرار دیا جائے گا اور
پونکہ مولی نے اس کا دعو کی کیا تھا اس وجہ ہے وہ آزاد ہوگا ایک طفل ایک عورت کے پاس ہے بس ایک مرد نے اس عورت سے کہا
کہ بیمیر امیٹا تجھ سے نکاح سے پیدا ہوا ہے اور عورت نے کہا کہ یہ تیرا بچ بچھ سے زنا سے پیدا ہوا ہے تو بیک اس اس مرد سے ثابت
نہ ہوگا اورا گرعورت نے اس کے بعد کہا کہ یہ تیرا بچ بچھ سے زنا سے پیدا ہوا ہے تاب ہوجائے گا ایک مرد سلمان
نہ ہوگا اورا گرعورت نے اس کے بعد کہا کہ یہ تیرا بیان نے اولا دیدا ہوئی تو اولا دکا نسب اس مرد سے امام اعظم میں نکاح کیا بس ان نے اولا دیدا ہوئی تو اولا دکا نسب اس مرد سے امام اعظم میں نکاح کیا بیس ان نے الی عورت کی تو اس مرد سے امام اعظم میں نکاح کیا بس ان نے اولا دیدا ہوئی تو اور اس میں امام اعظم میں نکاح کیا بس ان نے اور ادید بیدا ہوئی تو اور ادکا نسب اس مرد سے امام اعظم میں نکاح کیا بس ان نے اور اور دیدا ہوئی تو اور ادی سے اس مرد سے امام اعظم میں نکاح کیا بس ان نے ایک کے تو کیا ہو

ا قال المترجم غلام محراداس مقام پرلژ کا ب ندمملوک۔

<sup>(</sup>۱) یعنی کہا کہ بیمرانہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی مشتری نے۔

ٹا بت 'جوگا اور صاحبینؑ کے نز دیک نہیں ٹا بت ہوگا اور بیا ختلاف اس بنا پر ہے کہ ایسا نکاح امام اعظمؓ کے نز دیک فاسد ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک باطل ہے بیے مہیر بیمیں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت اپنے صغیر بیٹے کو بیاہ دی جو جماع کرنے کے لائق نہیں ہے اور نہ ایبا ہے کہ اس سے حمل رہ جائے بینی جماع نہیں کرسکتا ہے بھر اس عورت کے بچہ بیدا ہوا تو بیاس صغیر کولا زم نہ ہو گالیکن جو بچھاس شوہر کے باپ نے اس عورت کوا ہے نہ ہر کی طرف ہے دیا ہے وہ واپس نہ دے گی اور اگر اس عورت نے اقر ارکیا کہ میں نے خود نکاح کیا ہے تو چھ مہینے مقد ارمدت حمل کا نفقہ شو ہر کوواپس و ہے گئ بیٹے ہیں ہے۔

طفل قریب ببلوغ کی عورت کے اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس طفل سے ثابت ہوگا بیسرا جیہ میں ہے اگر دارالحرب سے کوئی عورت حاملہ درالحرب میں شو ہر چھوڑ کر ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئی اور یہاں بچہ جنی تو امام اعظم ؒ کے نز دیک اس کا بچہ جی شو ہر کولا زم نہ ہوگا بیتمر تاشی میں ہے۔

ممل کی مدت کم ہے کم چھے مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو برس ہیں بیکا فی میں ہے اوراس بات پراجماع ہے کہ مدت کا اعتبار نکاح سیجے میں وفت نکاح سے ہے اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سیجے میں دخول شرط ہے لیکن خلوت ہونا ضروری ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

## مولهو (١٥ باب:

## حضانت کے بیان میں

حچوٹے بچے کی حضانت کے واسطے سب سے زیادہ مستحق اس کی ماں ہے خواہ حالت قیام نکاح ہویا فرفت واقع ہوگئ

لے قال المتر جم: نسب ثبوت ہونا ٹھیک ہے کیکن امامؓ کے قول پرفتو کی ندویا جائے گااورفتو کی صاحبینؓ کے قول پر درست ہےاورا پیا شخص قتل کیا جائے اگر مصر ہو یا وجود علم۔

ع قال المترجم بعنی ظاہر ثبوت کے واسطے نہ واقع ونفس الامر میں۔

س حضانت مرادآ ککه گود میں پرورش کرنا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی نه دینا جائز ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🗨 کتاب الطلاق

لیکن اگر اس کی ماں مرتد ہ یا فاجرہ غیر<sup>(1)</sup> مامونہ ہوتو ایسانہیں ہے بیے کا فی میں ہےخواہ وہ مرتد ہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی ہو یا دارالاسلام میں موجود ہو پھراگراس نے مربتہ ہونے ہے تو بہ کر لی یا فجو رہے تو بہ کر لی تو پھرسب سے زیادہ مستحق ہوگئی ہیے بجرالرائق میں ہے اسی طرح اگر ماں چوٹٹی یا گانے <sup>(۴)</sup> والی یا نائحہ <sup>ا</sup>ہوتو اس کا پچھرفت نہیں ہے بینہرالفائق میں ہے مگر ماں حضانت <sup>(۳)</sup> ہے اگر ا نکار کرے توضیح بیہ ہے کہاس پر جبر نہ کیا جائے گا بسبب اختال اس کے عجز کے لیکن اگر اس بچہ کا کوئی ذی رحم محرم سوائے اس کے نہ ہوئے تو اس پر پرورش کے واسطے جبر کیا جائے گا تا کہ وہ بچہ ضائع نہ ہو جائے بخلاف باپ کے کہ جب بچہ مال ہے مستعنی ہواور باپ نے اس کے لینے سے انکار کیا تو باپ پر جبر کیا جائے گا یہ بینی شرح کنز میں ہےاورا گربچہ کی مال مستحق حضانت نہ ہومثلا بسبب امور مذکورہ کے وہ اہلیت حضانت کی نہ رکھتی ہو یاغیرمحرم ہے تزوج کرلیا ہو یا مرگئی ہوتو ماں کی ماں اولیٰ ہے بہنسبت اورسب کے اگر چہاو نچے درجہ میں ہوبیعنی پرنانی وغیرہ ہواوراگر ماں کی ماں یا ماں کی ماں کی ماںعلی ہٰدالقیاس کوئی نہ ہوتو باپ کی ماں اگر چہہ اونچے (۲۰) درجہ کی ہو بہنبت اور دن کے اولی ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور خصاف ؒ نے نفقات میں ذکر کیا ہے کہ اگر صغیرہ کی جدہ اس کے باپ کی جانب سے ہولیعنی اس کی ماں کے باپ کی ماں تو یہ بمنز لداس جدہ کے نہیں ہے جواس کی ماں کی جانب سے ہولیعنی ماں کی ماں پیہ بحرالرائق میں ہے پس اگروہ <sup>(۵)</sup> مرگئی یا اس نے زکاح کرلیا تو ایک ماں باپ کی تگی بہن بھی اولی ہے پس اگراس نے بھی نکاح کرلیا یا مرگئی تو اخیانی یعنی ماں کی طرف کی بہن اولی ہےاوراگراس نے نکاح کرلیا یا مرگئی توسکی بہن کی دختر پھرا گروہ بھی مرگئی یا نکاح کرلیا تو اخیانی بہن کی دختر او لی ہے پس یہاں تک ان سب کی ترتیب میں اختلاف روایت نہیں ہےاوراس کے بعد پھر روایا ہے مختلف میں چنانچہ خالہ ویدری بہن میں اختلاف ہے کہ کتاب النکاح کی روایت میں علاقی بہن یعنی باپ کے طرف کی بہن خالہ ہے اولی ہے اور کتاب الطلاق کی روایت میں خالہ اولی ہے اور سکی بہنوں و ماں کی طرف کی اخیانی بہنوں کی بیٹیاں بالا تفاق خالا ؤں ہے اولی ہیں اورعلاقی بہن کی بیٹی اور خالہ کی صورت میں اختلاف روایات ہے اور سیجے یہ ہے کہ خالہ ولی ہے پھر خالا ؤں میں وہ خالہاو لی ہے جوایک ماں و باپ کی طرف ہے تگی خالہ ہو پھر ماں کی طرف سے خالہ پھر باپ کی طرف سے خالہاور بھائیوں کی بیٹیاں پھوپھیوں ہےاولی ہیں اور پھوپھیوں میں وہی ترتیب ہے جوہم نے خالا وَں میں بیان کی ہے بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ ولایت از جانب ما درمستفا دہوتی ہے پس اس میں جانب ما دری کوجانب پدری پر تقدیم ہوگی:

پھر بعداس کے ماں کی خالہ جوایک ماں و باپ ہے ہواو لی<sup>(۱)</sup> ہے پھر ماں کی خالہ <sup>ع</sup>جوفقط ماں کی طرف ہے ہو پھر جوفقط

اے روٹے والی جومصیتوں میں اجرت پرروتی ہیں۔

ع ماں کی خالداس وجہ سے مقدم ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدکارزانیه

<sup>(</sup>۲) ڏومني وغيره په

<sup>(</sup>۲) بعدطلاق کے۔

<sup>(</sup> ۲ ) لیعنی پردادی وغیره۔

<sup>(</sup>۵) الني جده

<sup>(</sup>۲) یعنی بچهاس کے سپر دکیا جائے گا۔

باپ کی طرف ہے ہو پھر ماں کی پھو پھیاں اس ترتیب ہے اولی میں اور ہمارے نز دیک باپ کی خالہ ہے ماں کی خالہ اولیٰ ہے پھراگر بینہ ہوں تو باپ کی خالہ و پھو پھیاں ای ترتیب مذکور ہے اولی ہوں گی بیرفنخ القدیریمیں ہے اور اس باب میں اصل بیہ ہے کہ ولایت از جانب مادر مستفاد ہوتی ہے پس اس میں جانب مادری کو جانب پدری پر تقدیم ہوگی بیدا ختیار شرح مختار میں ہےاور چپاو ماموں و پھوپھی و خالہ کی دختر وں کوحضانت میں کچھاستحقاق نہیں ہے بیہ بدائع میں ہےاور نکاح کر لینے سےان عورتوں کاحق حضانت جب ہی باطل ہوجاتا ہے جب بیکی اجنبی ہے نکاح کریں اور اگرایسے مرد سے نکاح کیا جواس بچہ کا ذی رحم محرم ہے مثلاً نانی نے ایسے مرد سے نکاح کیا جواس بچہ کا دا دا ہے یا مال نے اس بچہ کے بچا سے نکاح کیا تو اس عورت کا حق حضانت باطل نہ ہوگا یہ فتا ویٰ قاضی خان میں ہےاورجس عورت کاحق بسبب نکاح کر لینے کے باطل ہو گیا تھا تو جب زوجیت مرتفع ہو جائے گی تو اس کا حق حضانت عود کرے گا یہ ہدایہ میں ہےاورا گرطلاق رجعی ہوتو جب تک عدت نہ گز رجائے تب تک حق حضانت عود نہ کرے گا اس واسطے کہ زوجیت ہنوز باقی ہے بیٹینی شرح کنز میں ہےاورا گربچہ کی ماں نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیااوراس عورت کی ماں یعنی بچہ کی نانی اس بچہ کواس کی ماں کے شوہر کے گھر میں لے کررہتی ہے تو بچہ کے باپ کواختیار ہوگا کہ اس سے لے لے ایک صغیرہ اپنی نانای کے پاس ہے کہوہ اس کے حق میں خیانت کرتی ہے تو اس کی پھوپھیوں کوا ختیار ہوگا کہ اس صغیرہ کواس سے لے لیں جبکہ اس کی خیانت ظاہر ہو یہ قعیہ میں ہے اور اگر بچہ کے باپ نے دعویٰ کیا کہ اس کی ماں نے دوسرا نکاح کیا ہے اور ماں نے اس ہےا نکار کیا تو قول اس کی ماں کا قبول ہوگا اورا گراس کی ماں نے اقر ارکیا کہ ہاں اس نے دوسرے شو ہر ہے نکاح کیا تھا مگر اس نے طلاق دے دی پس میراحق عود کر آیا ہے پس اگرعورت نے کسی شو ہر کومعین نہ کیا ہوتو قول عورت ہی کا قبول ہوگا اورا گرکسی مر د کومعین کیا ہوتو دعویٰ طلاق میں اس کا قول قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ بیشو ہراس کا اقرار <sup>(()</sup> کرےاورا گران عورتو ں ہے جو بچہ کی پرورش کی مستحق ہوتی ہیں کسی سبب ہے بچہ کا لیے لیناوا جب ہوایا بچہ کی پرورش کی کوئی عورت مستحق نہیں ہے تو وہ اپنے عصبہ کو دیا جائے گا پس مقدم باپ ہوگا پھر باپ کا باپ علی ہزااگر چہ کتنے ہی او نچے درجہ پر ہو پھرایک ماں باپ سے سگا بھائی پھر باپ کی طرف <sup>(۲)</sup> کا بھائی پھر سکے بھائی کا بیٹا پھرعلاقی بھائی کا بیٹا اور یہی تر تیب ان کے پوتوں پر پوتوں میں ملحوظ ہوگی پھرسگا چچا پھر علاتی (٣) چپا۔ رہی چچوں کی اولا دسو بچہان کو دیا جائے گا پس مقدم سکے چچا کا بیٹا ہے پھرعلاتی چچا کا بیٹا مگرصغیر پسران کو دیا جائے گا کہ پرورش کریں اورصغیرہ دختر نہ دی جائے گی اورا گرصغیر کے چند بھائی یا بچاہوں تو جوان میں سے زیادہ صالح ہووہ پرورش کے واسطےاولی ہوگااوراگر پر ہیز گاری میں سب کیساں ہوں تو جوسب ہے من ہووہ اولیٰ ہے بیکا فی میں ہے۔

تخذۃ الفقہا میں مذکور ہے کہ اگر صغیرہ دختر کا کوئی عصبہ نہ ہوسوائے بچائے پسر کے تو قاضی کواختیار ہے کہ اگر اسکود کیھے کہ وہ اصلح ہے تو اسکو پر ورش کے واسطے دے دے ور نہ کسی اپنے امین کے یہاں رکھے بیٹا بیۃ البیان میں ہے اور اگر صغیرہ کا کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں کی طرف کے بچا کو پھر سکتے ماموں کو پھر علاقی مامون کو پھر اسکے پسر کو پھر ماں کی طرف کے بچا کو پھر سکتے ماموں کو پھر علاقی مامون کو پھر اخیائی ماموں کو بیے کافی میں ہے اور بہ نسبت اخیانی بھائی کے بھی اولی ہے بیسرانج الوہاج میں ہے اور صغیر عبیاً بیٹا بیر ورش کے واسطے مولی العماقہ کو دیا جائے گا اور صغیرہ دختر نہ دی جائے گی بیکا فی میں ہے اور باندی اور ام ولد کو حضائت میں ہے گھرتی ج

لے عصبہ وہ ہے جوالیا وارث ہو کہ حصہ دار کو حصہ دے کر باقی سب مال پائے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی تصدیق کرے۔ (۲) ایک ماں باپ ہے۔ (۳) باپ کی طرف ہے۔

نہیں ہے جب تک کہ دونوں آزاد نہ ہوں ہی حضانت کا اختیاران کے مولی کو ہوگا بشر طیکہ یہ بچہ رقیق ہوگراس کو اختیار نہیں ہے کہ اس بچہ اور اس کی ماں کے درمیان تفریق کرے یعنی جدا کرے بشر طیکہ دونوں اس کے ملک میں ہوں اور اگر بچہ آزاد ہوتو حضانت کا استحقاق اس کے آزاد اقرباؤں کو ہے اور جب باندی وام ولد آزاد ہوجا نمیں تو ان کوا پی آزاد اولا دکی پرورش و حضانت کا حق حاصل ہوگا اور مکا تبہ کا جو بچہ حالت کتابت میں پیدا ہوا ہے اس کی حضانت کی وہی مشتحق ہے بخلاف اس بچہ کے جو کتابت سے پہلے پیدا ہوا ہے یہ یعنی شرح کنز میں ہے اور مدبرہ باندی مثل قنہ (۱) باندی کے ہے یہ بین میں ہے اور غیر ذکی رحم محرم کو صغیرہ دختر کی حضانت میں بچھتی نہیں ہے اور خوص ہروقت گھر سے باہر چلاجا تا ہے اور دختر کو صافت گھر سے باہر چلاجا تا ہے اور دختر کو ضافت گھر سے باہر چلاجا تا ہے اور دختر کو ضافت کے جوڑ نہیں ہے یہ کا ایرائق میں ہے۔

صغیره اگرمشتها و نه ہوحالاً نکه اس کا شو ہرہے تو ماں کاحق اس کی حضانت میں ساقط نہ ہوگا یہاں تک کہ

وہ مردوں کے لائق ہوجائے:

ماں و نائی پسر کی مستحق ہے یہاں تک کہ وہ حضانت ہے مستعنی ہو جائے اور اس کی مدت سات برس مقرر کی گئی ہے اور قد وری نے فر مایا کہاس وفت تک مستحق ہیں کہ تنہا کھا لے اور تنہا بی ہے اور تنہا استنجا کر لے اور شیخ ابو بکررازیؓ نے نوبرس مقدار بیان کی ہےاورفتو کی قول اول پر ہےاورلڑ کی کی صورت میں ماں و نانی اس وقت تک مسحق ہیں کہ اس کو حیض آئے اور نوا در ہشام میں امام محمدٌ ہےروایت ہے کہ جب دختر حدشہوت تک پہنچ جائے تو اس کی پرورش کا باپ مستحق ہوگا اور پینچیج ہے تیمبین میں ہےاورصغیر ہاگر مضعبا ۃ نہ ہولیعنی قابل شہوت نہ ہو حالا نکہ اس کا شو ہر ہےتو ماں کاحق اس کی حضانت میں ساقط نہ ہو گا یہاں تک کہ وہ مردوں کے لائق ہوجائے بیقدیہ میں ہےاور جب پسر حضانت ہے مستغنی ہو گیا اور دختر بالغہ ہوگئی یعنی حد تک پہنچ گئی تو ان کے عصبات ان کی پر ورش کے واسطےاو لی ہوں گے پس بتر تیب جوا قرب ہومقدم کیا جائے گا بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاور پسر کو بیلوگ اپنے پاس رکھیں گے یہاں تک کہوہ بالغ ہوجائے پھراس کے بعدد یکھا جائے گا کہا گراس کی رائے ٹھیک اوراپنے نفس پر مامون لیجنو اس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جاہے جائے اوراگراپے نفس پر مامون نہ ہو ہوتو باپ اپنے ساتھ ملا لے گا اور اس کا ولی رہے گا مگر باپ پراس کا نفقہ وا جب نہیں ہےاس کا جی جا ہے بطور تطوع دے بیشرح طحاوی میں ہے اورلڑ کی اگر ثیبہ ہواور اپنے نفس پر غیر مومون ہوتو اس کی راہ بندر کھی جائے گی اور باپ اس کوا پنے ساتھ میل میں کر لے گا اورا گروہ اپنے نفس پر مامون ہوتو عصبہ کواس پر کوئی حق ایبانہیں ہےاوراس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جا ہے رہے یہ بدائع میں ہےاورا گر بالغہ با کرہ ہوتو اس کےولیوں کو اختیار ہوگا کہاہے میل میں رکھیں اگر اس پر فسا د کا خوف نہ ہو بوجہ اس کی کم سنی کے اور جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائے اور باراے و ہوش ہو کہ عفیفہ ہوتو اولیا ،کواپنے میل میں رکھنے کا ضروری اختیار نہیں ہے بلکہ اس کوا ختیار ہے کہ جہاں جا ہے رہے بشرطیکہ و ہاں اس کے حق میں خوف نہ ہو بیمجیط میں ہےاورا گرعورت کا باپ دا دااور دیگر عصبات میں کوئی نہ ہویا اس کا کوئی عصبہ ہومگر و ومفسد ہوتو قاضی اس کے حال پرنظر کرے پس اگروہ مامونہ ہوتو اس کی راہ چھوڑ دے کہ تنہا سکونت اختیار کرے خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ ہوور نہاس کوکسی عورت امینہ ثقہ کے پاس جواس کی حفاظت پر قادر ہور کھے اس واسطے کہ قاضی تمام مسلمانوں کے حق میں ملتہ خیر خوا ومقرر ہوتا ہے بیہ

مامون یعنی بچه بدچلن نبیس بلکهاس کی ذات سےاطمینان ہے۔

<sup>(</sup>۱) محض مملوک \_

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 🕻 ۵۵۸

مینی شرح کنز میں ہے۔

اگرایک عورت ایک طفل کولائی اورایک مرد سے نفقہ طلب کیا اور کہا کہ تجھ سے اور میری دختر سے بیہ بیٹا ہے اور اس کی مال مرگئی ہے اس مجھےاس کا نفقہ دے اپس اس مرد نے کہا کہ تو تیجی ہے بیہ تیری دختر سے میرا بیٹا ہے مگراس کی ماں نہیں مری ہے بلکہ وہ میرے گھر میں موجود ہےاور جا ہا کہ اس عورت ہے بیاڑ کا لیے لے تو اس کو بیا ختیارخود نہ ہوگا یہاں تک کہ قاضی اس بچہ کی ماں کو خبر دارکرے کہ وہ حاضر ہوکراس بچیکو لے لیے پس اگر مرد ندگورا یک عورت کوحاضر لا یا اور کہا کہ بیہ تیری دختر ہے اوراسی عورت ہے میرایہ بیٹا ہےاور بچہ کی نانی نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میری بیٹی اس پسر کی ماں مرگئی ہے پس قول اس مقدمہ میں اس مرد کا اور جواس کے ساتھ عورت آئی ہے دونوں کا قبول ہوگا اور طفل مذکوراس کود ہے دیا جائے گا اس طرح اگر نانی ایک مر دکوحاضر لائی اور ایک طفل کی نسبت کہا کہ یہ بیٹا میری دختر کا اس مردے ہاور اس کی ماں مرگنی ہےاور مرد ندکورنے کہا کہ بیمیرا بیٹا تیری دختر ہے نہیں بلکہ دوسری میری بیوی ہے ہے تو قول مرد کا قبول ہوگا اور طفل ند کورکواس سے لے لے گا اور اگرییمر دایک عورت کولایا اور کہا کہ پیمیرا بیٹا اسعورت ہے ہےنہ تیری دختر ہےاور طفل کی نانی نے کہا کہ بیعورت اس طفل کی ماں نہیں ہے بلکہ اس کی ماں میری دختر تھی اور جسعورت کومر د ندکور لایا ہے اس نے کہا کہ تو تھی ہے میں اس کی ماں نہیں ہوں اور پیمر دجھوٹ بولتا ہے مگر میں اس کی بیوی ہوں تو مر دبذکور یعنی اس طفل کا باپ اس کے واسطے اولی ہوگا کہ اس کو لے لے گا بیظہیر بیمیں ہے اور سراجیہ میں مذکور ہے کہ اگر بچیکی ماں اس کے باپ کے نکاح میں نہ ہواور نہ عدت میں ہوتو وہ حضانت کی اجرت لے لی گی اور بیا جرت علاوہ اجرت دو دھ پلائی کے ہوگی ہے بحرالرائق میں ہےاوراگر بچہ کا باپ تنگدست ہواور ماں نے بدوں اجرت کے پرورش کرنے ہے انکار کیااوراس بچہ کی پھوپھی نے کہا کہ میں بغیرا جرت کے پرورش کروں گی تؤ پھوپھی اس کی پرورش کے واسطےاو لی ہوگی سیجھے ہے یہ فتح القدير میں ہاور بچہ جب ماں و باپ میں ہےا یک کے پاس ہوتو دوسرااس کی جانب نظر کرنے اوراس کی تعاہد و پر داخت کرنے ہے منع نہ کیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں حاوی سے منقول ہے۔

فعيل:

## حضانت کامکان زوجین کامکان ہے

جبکہ دونوں میں زوجیت قائم ہوحتیٰ کہ اگر شوہر نے اس شہرے باہر جانا جا ہااور حایا کہ اپنے صغیر فرزند کو اس عورت سے جس کوخن حضانت حاصل ہے لے لے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ بچہ مذکوراس کی حضانت سے بے پرواہ ہو جائے اوراگر عورت نے جایا کہ جس شہر میں ہے وہاں ہے نکل کر دوسر ہے شہر میں چلی جائے تو شو ہر کوا ختیار ہوگا کہ اس کو جانے ہے منع کرے خواہ اس کے ساتھ فرزند ہویا نہ ہواورای طرح اگرعورت معتذہ ہوتو اس کومع ولد کےاور بدوں اس کے خروج روانہیں ہےاور شو ہر کو اس کا نکال دیناروانہیں ہے بیہ بدائع میں ہےاوراگر مرداوراس کی بیوی کے درمیان فرقت واقع ہوئی پس اس نے عدت پوری ہونے کے وقت میا باکہ بچہ کواپنے ساتھ لے کراپنے شہر کو چلی جائے اپس اگر نکاح اس کے شہر میں بندھا ہوتو اس کو بیا ختیار ہوگا اور اگراس کے شہر کے سوائے دوسری جگہوا قع ہوا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے الا اس صورت میں کہاں مقام فرفت اور اس کے شہر میں الیی قربت ہو کہا گربچہ کا باپ اس بچہ کو دیکھنے کے واسطے نگل کر جائے تو رات سے پہلے اپنے مکان کوواپس آسکے پس الی صورت میں بمنز لہ ایک شہر کے محلات مختلفہ کے ہوجائے گا اور عورت کو بیا ختیار ہے کہ ایک محلّہ سے دوسرے محلّہ میں چلی جائے اورا گرعورت نے اپنے شہر کے سوائے دوسرے شہر میں منتقل کرنا چا ہا اور اس شہر میں نکاح واقع نہیں ہوا ہے تو عورت کو بیا اختیار نہیں ہے الا اس صورت میں کہ دونوں مقاموں میں ایسی ہی قربت ہوجیسی ہم نے اوپر بیان کی ہے بیمجیط میں ہے اگرعورت نے ایسے شہر میں منتقل کرنا چاہا جواس طرح قریب نہیں ہے اور نہ وہ اس کا شہر ہے لیکن اصل عقد نکاح وہیں واقع ہوا تھا تو مبسوط کی روایت پر اس کو بیہ اختیار نہیں ہے اور یہی سے جے بیفاوی کبری میں ہے۔

اگر یہوی و مرد دونوں سواد شہر کے ہوں اور عورت نے چاہا کہ پچکوا پنے ساتھ گاؤں میں لے جائے اور وہیں رکھے اور نکاح اس کا گاؤں میں واقع ہوا تھا جہاں لئے جاتی ہوتو عورت کو بیا ضیار ہے اور اگر نکاح دوسرے گاؤں میں واقع ہوا ہوتو عورت کو اپنے گاؤں میں خطل کر کے لے جانے کا اختیار نہیں ہے اور نداس گاؤں میں جہاں نکاح واقع ہوا ہو در صور بیکہ بیگاؤں دور ہواور اگر دونوں گاؤن قریب ہوں ایسے کہ باپ لڑکے کو دکھ کر خور پر داخت کے بعد رات ہے پہلے اپنے گاؤں میں والی آسکتو عورت کو دو ہوں نہوں کر لینے کا اختیار ہے بیسراج الوہاج میں ہیں ہواور اگر بچر کا باپ شہر میں متوطن ہواور عورت نے بچر کو گاؤں میں خطل کر لے جانے کا ارادہ کیا لیا اگر میں گاؤں میں ہواور اس کی ہورت کو بیا ختیار ہے آگر چہوہ شہرے دور ہو اور آگر بیعورت کا اور اور اس میں نکاح اور اور اس کی کا حق اس میں نکاح اس کی ہواور اس کی کا حق اس ہوتو عورت کو بیا ختیار ہے جیسے شہر کی صورت میں اور آگر ہوں ہو اور آگر ہوں ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور آگر جو وہ شہر سے قریب ہو بیہ بدائع میں ہواور اس کو بیا ختیار نہیں ہو اور اس میں نکاح واقع نہ ہوا ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہو اگر چہو میا ہم نے بیان کیا ہے بید کھیں ہواور سے شہر جامع میں نکاح واقع نہ ہوا ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہو اس کا نہیں ہو جیسا ہم نے بیان کیا ہے بید کھیل میں ہواور سے ختی دورت کو بیا ختیار نہیں ہو اور اگر میاں کیا ہو تو ہوا ہواو رہی کو دورت کو بیا ختیار ماس کیا ہوتو اس کیا ہواتو اس کو بیا ختیار ماصل ہو بہدائع میں ہو اور اگر میاں تک کہ خورت کو بیا ختیاں کو اس ختی ہو اس کا باپ ہو بار اور عرب اور اگر جو اس ختی ہو کہوں تھی ہو اور اگر بیاں تک کہ خورت کو بیا ختیاں کیا ہو ہو بیکوں تھیں ہو ہو ہو کہوں تھیں ہیں کا باپ ہو بہر ہوئیں کے جائے گی ہوں واقع ہوا ہواور کی گئی تو وہ بچکواں شہر ہے جس میں اس کا باپ ہو بہر ہوئیں لے جائے آگر جو اس ختی ہو ہو کہوں ہو ہو کہوں کی ہوئیں ہو جو سے ختی ہوئیں ہو ہوئیں ہو ہوئیں ہو ہوئیں ہوئیں

اگر طلاق دہندہ نے اپنے بچہ کواس کی ماں ہے جس کوطلاق دے دی ہے اس وجہ سے لے لیا کہ اس

عورت نے زکاح کرلیا ہے تو مرد مذکور کواختیار ہے کہ اس بچہ کو لے کرسفر کو جائے:
جب نانی کو یہ اختیار نہیں ہے تو نانی کے سوائے اور عور توں کا حکم بھی مثل نانی کے ہے یہ بح الرائق میں ہے مثقی میں ابن ساعہ کی روایت ہے امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ ایک مرد نے بھر ہ میں ایک عورت ہے نکاح کیا اور اس کے ایک بچہ بیدا ہوا چر بیم رواس بچ صغیر کو کوفہ میں لے گیا اور اس عورت کو طلاق دے دی پس عورت نے اپنے بچہ کے بارہ میں مخاصمہ کیا اور چاہا کہ بچھ والی دیا جائے تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر مرد نہ کوراس بچہ کواس عورت کی اجازت سے کوفہ میں لے آیا ہے تو مرد پر واجب نہیں ہے کہ اس کووا پس لائے اور عورت سے کہا جائے گا کہ تو خود وہاں جاکراس بچہ کو لے لے اور فرمایا کہ اگر بدوں عورت نہ کورہ کی اجازت کے مرد نہ کوراس کو لے آیا ہے تو مرد پر واجب ہوگا کہ اس بچہ کواس عورت کے پاس لے آئے ابن ساعہ نے امام

ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک مرداپنی بیوی کومع فرزند کے جواس عورت کے پیٹے ہے ہے بھرہ سے کوفہ میں لے آیا پھر عورت کو بھرہ واپس بھیج دیا اور اس کوطلاق دے دی تو مرد مذکور پر واجب ہوگا کہ اس بچہ کوبھی اس عورت کے پاس بھیج دے پس عورت کے واسطے اس مرد سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا بیظہیر بیمیں ہے اور اگر طلاق دہندہ نے اپنے بچہ کواس کی مال سے جس کو طلاق دے دی ہے اس وجہ سے لے لیا کہ اس عورت نے نکاح کر لیا ہے تو مرد مذکور کواختیار ہے کہ اس بچہ کو لے کر سفر کو جائے یہاں تک کہ پھر اس بچہ کی مال کم حق عود کرے یہ بچرالرائق میں سراجیہ سے منقول ہے۔

منرهو (۵ بهار):

## نفقات کے بیان میں

اس کی چونصلیں ہیں: فصل (ویس):

# نفقہ زوجہ کے بیان میں

ا یعنی مثلاً نکاح ننخ ہو گیایا شو ہردوم نے طلاق دے دی تو پھرعورت لے سکتی ہے اور مر دیذکور یعنی بچہ کا باپ اس کونہیں لے جاسکتا ہے یہاں تک کہ بچہ ند کور حضانت سے مستعنی ہو جائے بے ظاہر مراد کبیر دے اس مقام پر بالغذبیں ہے بلکہ عام از بالغہ و قابل جماع غیر بالغہ ہے فاقہم ۔ (۱) اہل کتاب ہے۔ (۲) اور جب تک لائق جماع نہیں ہے تب تک نفوہ واجب نہ ہوگا۔ (۳) یعنی شو ہر کے گھر جانے ہے ۔ (۴) مثلاً سرکشی ہے اپنے ہاپ کی جگہ بیٹے در ہی

کیا تو عورت کے واسطے کچھ نفقہ نہ ہوگا یہاں تک کہ شوہر کے گھر میں آجائے اور نشوز کرنے والی وہ عورت ہوتی ہے جوشوہر کے گھر اسے نکل جائے اور اپنے نفس کوشوہر سے رو کے بخلاف اس کے اگر وہ شوہر کے گھر میں ہوا ور شوہر کوا پنے اوپر قابود پنے ہے رو گو وہ ناشز ہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ہنوز وہ بختبس موجود ہے اور اگر گھر عورت کی ملک ہوا ور اس نے شوہر کوا پنے پاس داخل ہونے ہے منع کیا تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا لیکن اگر اس نے شوہر سے درخواست کی ہو کہ مجھے اس میر سے مکان سے اپنے گھر لے جائے یا میر سے واسطے کوئی مکان کرا ہے لیے ایک صورت میں تھم ایسانہیں ہے اور جب عورت نے نشوز چھوڑ دیا تو اس کو نفقہ ملے گا اور اگر شوہر زمین غصب میں رہتا ہو پس عورت نے وہاں رہنے سے انکار کیا تو عورت کو نفقہ ملے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا نے میں مہتا ہو پس عورت نے وہاں رہنے سے انکار کیا تو عورت کو نفقہ ملے گا ہے گا نے بی ناشز ہ نہ ہوگی یوفیا وی قان کی قاضی خان میں ہے۔

مسّلہ ذیل کی جنس کے مسائل میں اصل میہ ہے کہ عورت کو دیکھا جائے اگر وہ جماع کی صلاحیت نہیں

رکھتی ہےتواس کے واسطےنفقہ لا زم نہ ہوگا:

ا ورہارے زمانہ میں لے جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) يامهر معجّل \_

رہی یا ایسی بڑھیا ہوگئی کہ بسبب بڑھا ہے کے وطی کے قابل ندرہی تو اس کا نفقہ لا زم ہوگا:

اگر عورت قبل شوہر کے پاس جانے کے ایم مریضہ ہو کہ جماع سے ممنوع ہو پھروہ شوہر کے گھر بھیجی گئی اوراس حال میں بھی مریضہ تھی تو بعد شوہر کے بیماں جبنچنے کے اس کے واسطے نفقہ لازم ہو گا اور قبل وہاں کے جانے کے بھی لازم ہو گا بشر طیکہ اس نفقہ کا مطالبہ کیا ہوا ورشو ہراس کو نہ لے گیا حالا نکہ وہ جانے ہے انکار نہیں کرتی تھی اورا گر شوہراس ہے چلنے کے واسطے نبتا اور وہ جانے ہے انکار نہیں کرتی تھی اورا گر شوہراس ہے چلنے کے واسطے نفقہ لازم نہ ہو گا جیسے تندرست عورت کا تھم ہے ایسا ہی ظاہرالروا یہ میں ندکور ہے اورا گر عورت کو اس کا شوہر تندرتی کی حالت میں لے گیا پھروہ شوہر کے گھر میں ایسی بیمارہوگئی کہ جماع کرنے کے لائن ندرہی تو بلا خلاف اس کا نفقہ باطل (۲۰) نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اورا گر دخول واقع ہونے کے بعد شوہر ہی کے گھر میں عورت بیمار پڑی اور وہاں ہے اس کا نفقہ باطل (۲۰) نہ ہوگا اورا گروہ شوہر کے گھر نہ جاسکتی تھی گر اپنے شوہر کے یہاں جاسکتی تھی مگر نہ گئی تو اس کے واسطے نفقہ لازم نہ ہوگا اورا گروہ شوہر کے گھر نہ جاسکتی ہوتو اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا یہ نالی بڑھ سیا ہوگئی کہ بسبب عورت رتھا ، یا جمونہ ہوگئی یا اس کوکوئی بلا لاحق ہوگئی کہ اس کی وجہ سے جماع کے قابل ندر ہی یا ایسی بڑھ سیا ہوگئی کہ بسبب عورت رتھا ، یا جنونہ ہوگئی یا اس کوکوئی بلا لاحق ہوگئی کہ اس کی وجہ سے جماع کے قابل ندر ہی یا ایسی بڑھ ہیا ہوگئی کہ بسبب عورت رتھا ، یا کہ ویا کہ خوارض لاحق ہوگئی کہ اس کی وجہ سے جماع کے قابل ندر ہی یا ایسی بڑھ ہوگئی کہ بسبب بڑھ سے کے وطی کے قابل ندر ہی تو اس کا نفقہ لازم ہوگا جا ہے شوہر کے بیماں جانے کے بعداس کو بیموارض لاحق ہوگئی کہ وی یا تبل

ل دوقیدخانه بوتے تھے قیدخانه قاضی موافق شرع کے اور قیدخانه سلطانی -

<sup>(</sup>۱) ۔ عذر خلقی۔

<sup>(</sup>۲) عذرطبعی۔

<sup>(</sup>۳) عذر شری ـ

<sup>(</sup>۴) بلکهواجب بوگا۔

اس کے لاحق ہوئے ہوں بشرطیکہ وہ بغیر حق اپنے نفس کورو کئے والی اور مانع نہ ہویہ مجیط میں ہے اورا گرعورت نے جج فریضہ ادا کیا پس اگر شوہر کے یہاں جانے سے پہلے اس نے ایسا کیا پس اگر بلامحرم کے اس نے ایسا کیا اور اس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے تو وہ ناشز ہ ہوگئی اورا گراس نے سوائے شوہر کے کسی محرم (ا) کے ساتھ جج کیا تو اس کے واسطے نفقہ لازم (۲) نہ ہوگا اس میں سب اماموں کا اتفاق ہے اورا گراس نے شوہر کے یہاں جانے کے بعد ایسا کیا تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا اور امام محد نے فر مایا کہ اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا کذا فی البدائع اور بیا ظہر ہے میر اج الوہاج میں ہے۔

اگرعورت سے ایلاء کیایا ظہار کیا تو عورت کے واسطے نفقہ واجب ہوگا اور اگر اپنی بیوی کی بہن یا خالہ یا پھوپھی سے نکاح کیا اور جب تک اس سے دخول کیا تب تک اس کونہ جانا پھر دونوں میں تفریق کر دی گئی اور مرد پر واجب ہوا کہ جب تک اس کی

اے قال المترجم بیمراذ نہیں ہے کہ جب تک وہ عاضر ہے تب تک کا نفقہ ملے گااور جب سے سفر کو نکلے گی تب سے واپس ہونے تک پچھالازم نہ ہوگا بلکہ مرادیہ ہے کہ ایبا نفقہ واجب ہوگا کہ جو حضر میں دیا جا تا ہے اور سفر میں کہ زیادہ فرچ ہوتا ہے اس زیادتی کے حساب سے نفقہ واجب نہ ہوگا پس حضر کے ج حساب سے برابر واجب رہے گا یہاں تک کہ وہ جا ہے سفر میں جائے یا یہاں رہے۔

<sup>(</sup>۱) في رهم محرم \_

<sup>(</sup>۲) نوناشز د نه ہوگی مگر۔

<sup>(</sup>۳) لعنجمل

<sup>(</sup>۴) تاكەنطڧەغلط نەبوپ

یوی کی بہن عدت میں رہے تب تک اپنی ہیوی ہے الگ رہے تو اس کی ہیوی کے واسطے نفقہ واجب ہوگا اوراس کی ہیوی کی بہن کے واسطے لازم نہ ہوگا اوراس کی بیوی کی بہن کے ہواور میں مرد خوشحال ہے تو اس پراس عورت واجب ہوگی ہے یہ بدائع میں ہے اورا گر سمی مقدر کیا جائے گا اور میں محم اس وقت ہے کہ بیر عورت آزادہ ہواورا گر ہا ہوی کے ساتھ دویا زیادہ خادمہ ہوں تو امام عظم وامام عظم وامام عظم وامام عظم کی خود کے ایک خادمہ ہوں تو امام عظم وامام عظم کے ایک خود میں اس کے اوراس کے اوراس کی خود میں اس کے اورام میں ہوگی ہو خود کی ہوگی ہوگی کے ایک میں اس کے اورام کی کو دورت کی کو دورت کی کو دورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کو دورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کے کا کور کورت نے کا کو دورت کی کورت کورت کی کورت کی

قاضی نے عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کردیا تو شوہراس کو ماہواری دیا کرے گا:

اگرایک عورت نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس کے واسطے اس کے شوہر پر نفقہ مقرر کردے پس اگر شوہر یہیں حاضر ہو اورصا حب دسترخوان ہوتو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ نہیں مقرر کرے گا اگر چیکورت درخواست کرے الا اس صورت میں مقرر کردے گا اگر چیکورت درخواست کرے الا اس صورت میں مقرر کردے گا کہ جب قاضی کو یہ بات ظاہر ہوجائے کہ شوہراس کو مارتا ہے اور اس کو نفقہ نہیں دیتا ہے اور اگر شوہر صاحب دسترخوان نہ ہوتو قاضی عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کردے گا کہ شوہراس کو دیا کرے یہ محیط میں ہے اور عورت کا نفقہ در ہموں یا دیناروں ہے جس بھا وَ پر ہومقرر اللہ نہیں کرے گا بلکہ اس قدر درہم جو اس وقت کے بھاؤے ہیں برحسب اختلاف اروانی ورخ کے مقرر کرے گا کہ اس میں دونوں جانب کی رعایت ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر قاضی نے عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کردیا تو سوہراس کو ماہواری دیا کرے گا اور اگر ماہواری نہ دیا اور عورت نے روز انہ طلب کیا تو شام کے وقت عورت کو مطالبہ کا اختیار ہوگا یہ فقوی کی کہ اور اگر عاصی نفقہ مقرر کرنے کا ارادہ کیا تو حالت یہ دیکھے کہ شوہر آسودہ حال ہے میدہ کی روٹیاں اور بھنا گوشت کھا تا ہے اور عورت تنگدست ہے یا اس کے برعکس حال دیکھا تو اس میں اختلاف ہے اور شیح میں ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے گا آگر دونوں آسودہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ المتح گا گا گر دونوں آسودہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ المتح گا تا ہوں اور وہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے گا آگر دونوں آسودہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ المتح گا گا گر دونوں آسودہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ المتح کی کہ دونوں تورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ المتح کا نفقہ سے گا گا گر دونوں آسودہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے گا گا گر دونوں آسودہ حال ہوں اور تنگدی کا نفتہ ہو تھر کی کہ کہ دونوں کے دونوں کا خور کے دونوں ک

لے کیونکہ ارزانی کے وقت عورت کا خسارہ ہو گا اور گرانی ہونے پر مرد کا خسارہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ملک میں۔

<sup>(</sup>۲) درحاليكه وه خوشحال ہے۔

ملے گا گردونوں تنگذست ہوں اور اگر عورت خوشحال اور مرد تنگذست ہوتو بخرض تنگذی عورت کے جواس کے واسطے مقرر کیا جاتا اس
ہے پچھڑیا دہ مقرر کیا جائے گا پس مرد سے کہا جائے گا کہ اس کو گیہوں کی روٹی اور ایک طرح کا بھاجہ یا دوطرح کا کھانے کو دے اور
اگر شو ہر نہایت مالدار ہوکہ مثل حلواو گوشت ہرہ وغیرہ کھا تا ہوا ورعورت تنگذست ہو کہ اپنے گھر میں جو وغیرہ کی روٹی کھاتی ہومرد پر
بیدوا جب نہ ہوگا کہ اس کو وہ کھلا دے جوخو دکھا تا ہے اور بید بھی نہیں ہے کہ جو وہ اپنے گھر میں کھاتی تھی وہ کھلائے لیکن بیدلازم ہے کہ
اس کو گیہوں کی روٹی اور ایک دوطرح کا سالن کھلائے اور ظا ہر الروابیہ کے موافق تنگذی وخوشحالی میں مرد کے حال کا اعتبار ہے کذائی
الکانی اور اس کو مشائخ کی جماعت کثیر نے اختیار کیا ہے اور تخد میں لکھا ہے کہ یہی صبح ہے بید فتح القدیم میں ہے ہمارے مشائخ نے
فر مایا کہا گر شو ہر نہایت آسودہ حال ہواور عورت فقیر ہوتو شو ہر کے حق میں مستحب ہے کہا ہے کھانے کے ساتھ عورت کو شریک کرے
اور کتاب میں فر مایا کہ جو تھم نفقہ کی نقد رہ میں نہ کور ہوا با عتبار حال شو ہر فقط یا باعتبار حال شو ہر عورت دونوں کے ویسا ہی تھم کباس میں
جو بی ذخیرہ میں ہے۔

اگڑعورت نے گواہ قائم کئے کہ بیمر دخوشحال ہے تو اس پرخوشحالوں کے مثل نفقہ قرض کیا جائے گااوراگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے :

اگر شو ہر تنگدست ہواور عورت خوشحال ہوتو نی الحال عورت کواس قدر دے دے جو تنگدست عورتوں کا نفقہ ہوتا ہے اور جو

ہا تی رہاوہ شو ہر کے ذمہ قر ضہ ہوگا ہے ہیں میں ہے اور اگر شو ہر نے کہا کہ میں تنگدست ہوں اور مجھ پر تنگدستوں کے ما نند نفقہ واجب

ہوگا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا الا آ نکہ عورت گواہ قائم کر ہے ہیں اگر عورت نے گواہ قائم کئے کہ بیم دخوشحال ہوتو اس پرخوشحالوں

ہوگا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے اور اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں

اور عورت نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس مرد کا حال دریا دت کرائے تو قاضی پر دریا دت کرانا واجب نہیں ہے لیکن اگر قاضی نے دریا دو تو کرایا تو بہتر ہے ہیں اگر قاضی کو ایک مرد عادل نے خبر دی کہ بیخوشحال ہے تو قاضی اس کو قبول نہ کر ہے گا اور اگر وہ مرد

عادلوں نے قاضی کو اس کے خوشحال ہونے کی خبر دی تو قاضی اس مرد پر خوشحالوں کا نفقہ مقرر کرے گا اگر چدان عادلوں نے بلفظ شہا دت شرط نہیں ہے اور اگر ان دونوں عادلوں نے کہا کہ ہم شہا دے خبر نہ دی ہواور ایس خوشحال ہے یا ہم کوخبر پنجی ہے کہ بیخوشحال ہے تو قاضی اس کوقبول نہ کرے گا یون قاضی خان میں ہے۔

نے نا ہے کہ وہ خوشحال ہے یا ہم کوخبر پنجی ہے کہ بیخوشحال ہے تو قاضی اس کوقبول نہ کرے گا یون قاضی خان میں ہے۔

آگر قاضی نے شوہر پر تنگدی کا نفقہ مقرر کردیا یا پھر مرد مالدارہوگیا پس عورت نے نالش کی تو قاضی اس کے واسطے خوشحالی کا نفقہ پورا کردے گا ہے کا فی میں ہے اورا گرعورت نے کہا کہ میں روٹی سالن نہیں پکاؤں گی تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ روٹی وسالن وغیرہ پکانے پر مجبور نہ کی جائے گی اور شوہر پر واجب ہوگا کہ پکا پکا یا تیار کھا نااس کے واسطے لائے یااس کے پاس کوئی ایسی خادمہ دے دے کہ اس کی روٹی سالن پکانے کے کام کے واسطے کفایت کرے اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ اگر عورت نے روٹی سالن پکانے ہوئی سالن پکانے ہوئی سالن پکانے کے کام کے واسطے پکا پکایا کھا ناتیا دو بنااسی صورت میں واجب ہے کہ بیعورت اشراف کی لڑکی ہوکہ اپنے ماں باپ وغیرہ میں خودا پنی ذات ہے ایسے کام نہ کرتی ہویا اشراف کی لڑکی نہ ہو مگر عورت کوئی ایسی علت لاحق ہوکہ جس کی وجہ ہے وہ روٹی سالن نہ پکاسکتی ہواور اگر یہ بات نہ ہوتو شوہر پر بیوا جب نہ ہوگا بیعورت کے واسطے کھا ناتیا رلائے بیظ ہیر یہ میں ہو

یعنی براه حکم ننه براه دیانت کیونکه دیانت کی راه ہے عورت پر گھر کے کاروبارواجب ہیں حتی کہ بچہ کودودھ پلانا۔

یعنی اس سے زیادہ خدمت کرنااس پرلازم<sup>نہیں</sup> ہے۔

اورمشائ نے فرمایا ہے کہا یسے کام عورت پر دیانت کی راہ ہے واجب ہیں اگر چہ قضاءً قاضی اس کوان کاموں کے واسطے مجبور نہ کرے گا یہ بحرالرائق میں ہےاورا گرعورت کو کھانا پکانے کے واسطےاجرت پرمقرر کیا تونہیں جائز ہے اورعورت کواس کی اجرت د پن بھی جائز نہیں ہے یہ بدائع میں ہےاور شوہر پر واجب ہے کہ پینے کا آلہ یعنی چکی لائے اور کھانے کے اور پینے کے برتن لائے مثل کوز ہوگھڑا' ہانڈی' پٹیلی وغیرہ و چمچاو ڈویااوراس کے مثل آلات بیہ جو ہرۃ الغیر ہ میں ہے پھر بنابر ظاہرالروایہ کے عوریت اوراس کی خادمہ کے نفقہ میں فرق ہے چنا نچہ اگر اس کی خادمہ نے ایسے کا موں سے انکار کیا تو اپنی مولا ق کے شوہر سے نفقہ کی مسحق نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں ہاورنفقہ واجب کما کول ہے اورملبوس ہے اور سکنی ہے پس ما کول آٹا ہے اور پانی اورنمک اورلکڑی وروغن بیتا تار خانیہ میں ہےاور جیسےعورت کے واسطےقد رکفایت روئی مقرر کی جائے گی ویسے ہی اس کے ساتھ کے واسطےقد رکفایت ا دا م<sup>ع بھ</sup>ی مقرر کیا جائے گا بیافتح القدیر میں ہے۔

جست کے مسل اور وضو کے پانی کانمن شو ہر پر واجب ہے خواہ عورت غنتیہ ہو یا فقیرہ ہو! عورت کے مسل اور وضو کے پانی کانمن شو ہر پر واجب ہے خواہ عورت غنتیہ ہو یا فقیرہ ہو! بیزعورت کے واسطے واجب ہوگی وہ چیز جس ہے تنظیف <sup>(۱)</sup> کرےاور جس سے ویخ <sup>(۱)</sup> زائل کرے جیے کتگھی وتیل اور نیز سدر <sup>عو</sup> مظمی وغیر ہ جس سے سر دہوئے اور نیز و ہ بھی واجب ہے جس سے بدن سے میل چھڑ ادے جیسے اشنان وصابون وغیر ہ موافق عادت شہر کے اور جن چیزوں سے تلذذ واستمتاع مقصود ہوتا ہے جیسے خضاب (۳) وسرمہ وغیرہ تو وہ شوہر پر واجب نہیں ہے بلکہ شوہر مختار ہے اس کا جی حیا ہے اور حیا ہے نہ لائے مگر جب شوہراس غرض سے لایا تو عورت پر اس کا استعال لا زم ہے اور ر ہی وہ چیز جس سے خوشبومقصو دہوتی ہے تو وہ شوہر پر واجب نہیں ہے الا اتنی ہی کہ جس سے سہوکت <sup>(۳)</sup> دور ہوجائے اور بس اور <sup>جس</sup> ے بوے بغل دورکرے وہ مرد پر واجب ہےا در مرض کے واسطے دوااور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و تچھنے لگانے کی اجرت وخرچہ بھی مرد پر واجب نہیں ہے بیسراج الوہاج میں ہےاور مرد پر اس قدر پانی واجب ہے جس ہےا پنے کپڑےاور بدن کامیل دھو ڈالے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہے فتا ویٰ ﷺ ابواللیٹ میں ہے کہ عورت کے عسل اور وضو کے پانی کائمن شو ہر پر وا جب ہے خوا ہ عورت غنیہ ہو یا فقیرہ ہواور صیر فیہ میں لکھا ہے کہ اس پر مشاکخ بلخ کا فتویٰ ہے اور اس پر صدر شہید نے فتویٰ دیا ہے اور اس کوامام قاضی خان نے اختیار کیا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

قابلہ کوا گرعورت نے اجارہ پرلیا تو اس کی اجرت عورت پر ہوگی اورا گرشو ہرنے اجارہ پر رکھا تو شو ہر پر ہوگی اورا گر قابلہ خود ہی حاضر ہوگئی تو کہنے والا پیھی کہ سکتا ہے کہ شوہر پر واجب ہوگی اس واسطے کہ وہ وطی کی مونث ہے اور پیھی کہا جا سکتا ہے کہ شل اجرت طبیب کے عورت پر واجب ہوگی بیہ وجیز کر دری میں ہےا یک شخص اپنی عورت کوخو د چھوڑ کر گا وَں میں چلا گیا تو قاضی کوروا ہے کہ اسعورت کے واسطےنفقہ مقرر کر دے باو جو دیکہ شوہر غائب ہواور پیشر طنہیں ہے کہ غیبت بمقد ارسفر ہویہ قاضی خان وصاحب محیط سے قدیبہ میں ہے ایک عورت قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ میں فلاں بنت فلاں بن فلاں ہوں اور میراشو ہر فلاں بن فلاں بن

کھاناوکپڑارہنےکامکان۔

ساتھ کا سالن وغیرہ۔ 1

جیے کھلی وآنولہ وغیرہ موافق عرف کے۔ ~

اختیار.....اوریبی صحیح ہےاوریبی حکم ان دونوں میں میت کے واسطے ہے دیکھو کتاب البخا ئز اور بحرالرائق وغیر ہ میں ای کوضیح مختار رکھا۔ ~

ستحرائی کرنا۔ (۲) چرک میل۔ (۳) ابٹن۔ (۴) بساندہ۔ (1)

فلاں مجھے چھوڑ کر غائب ہو گیا اور میرے واسطے کچھ نفتہ نہیں چھوڑا ہے اور قاضی ہے درخواست کی کہ اس کے واسطے نفقہ مقدار کر دے پس اگر غائب نہ کور کا کچھ حال ازجنس نفقہ مثل درہم و دینار واناج اور نیز کپڑے جیسے لباس واجب میں چاہنے ہیں اس کے مکان میں ہواور قاضی جا نتا ہو کہ دیاں کی منکوحہ ہے تو قاضی اس سے یون قسم لے لے گا کہ والقداس نے اپنا نفقہ نہیں بھر پایا ہے اور نہاس کے اور اس کے شوہر کے درمیان کوئی سبب مثل نشوز وغیرہ کے مابغ از نفقہ ہے پھراس کے بعداس کو حکم دے گا کہ اس مال میں سے اپنی ذات پر بغیر اسراف و تقتیر کے خرچ کرے اور اس سے نفیل کے لے گا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور یہی سے جے طب میں ہور کا مال موجود ہو گرخ کرے اور اس سے اسلام نے کئر دیک ہے تھم نہ دے گا کہ تو اس فدر نفقہ شوہر پر قرض سے اور اگر غائب مذکور کا بچھ مال موجود ہو گرخ اس کے اصلام کا خرد کے انتا ہوا ور تورت نے اپنے نکاح پر گواہ قائم کے تو امام اعظم سے اور اگر غائب مذکور کا مال موجود ہو گرخ اس خان میں نکاح نہ جانتا ہوا ور تورت نے اپنے نکاح پر گواہ قائم کے تو امام اعظم سے نکے نز دیک تبول ہوں گے اور قاضی اس عورت کو تکیف دے گا کہ دوبارہ گواہ میں نکاح واقعی کا تھم جاری نہ کرے گا کہ دوبارہ گواہ میں بھی کے دوبارہ گواہ ہیش نہ کئے تو غائب مذکور ایس سے نفقہ واپس کے گوینا صدیس ہے۔

ا گرغائب مذکورنے واپس آ کرنگاح سے انکار کیا تو قشم سے اس کا قول قبول ہوگا:

اس زمانہ میں قاضی لوگ امام زفر وامام ابو یوسف کے ندجب کے موافق بسبب لوگوں کی حاجت کے نفقہ مقرر کرتے ہیں یہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر ایک مرد غائب ہو گیا اور اس کی عورت نے نفقہ کی درخواست کی اور مرد غائب کا مال ایک شخص کے پاس ہے کہ وہ اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کا بھی مقر ہے کہ ان دونوں میں زوجیت قائم ہے تو قاضی اسی مال میں سے غائب کی زوجہ کے واسطے نفقہ مقرر کرد ہے گا اور اس طرح اگر مرد ندکور نے اعتراف ند کیا مگر قاضی کو بیات معلوم ہے تو بھی قاضی تھم دے گا خواہ یہ مال اس کے پاس امانت یا قرضہ ہو یا بطور مضار بت ہواور کورت سے اس کا گفیل لے لے گا اور نیز عورت سے تسم لے لے گا کہ واللہ مرد غائب نے اس کو نفقہ معتر کو پہنین و یا ہے اور نہ ان دونوں میں کوئی سبب سقوط نفقہ کا نشوز وغیرہ سے تاہت ہوا ہو ہے ہو ہم آلیر ہ میں ہم اس کے اور اس میں کوئی سبب سقوط نفقہ کا نشوز وغیرہ سے تاہو ہم ہم نہیں ہم اس کے اس کے اور اس کے پاس کے اس کی سبب سقوط نفقہ کا نشوز وغیرہ سے تاہو ہم ہم نہیں ہم اس کے اس کو انس ہم اس کے اس کے اس کے اس کو اس کی سے اس کے اور اس کو بات جو اس کے ملم میں نہیں ہم اس کے اس کو اس کی اس کے اس کو اس کو بی سے اس کو اس کو بی سے اس کو اس کو بی سے بیل عورت کو تھم دے کو ان میں سے اس کو اس کو برائے کو تا ہم دے گا اور مال شو ہر سے اس کا نفقہ دلائے گا بشر طیکہ اس واسطے کہ یہ قضاء میں الغائب ہو اور اس کو تو ہو اس کو اس کو اس کو میں ہو کر آیا تو د یکھا جائے گا اگر اس نے بینگی نفقہ ہیں دیا تھا تو جو ہوا ہو وہ ٹھیکہ ہوا اور ہم کو کی اس میں اس مے گور جب شو ہر واپس ہو کر آیا تو د یکھا جائے گا اگر اس نے بینگی نفقہ ہیں دیا تھا تو جو ہوا ہو وہ ٹھیکہ ہوا اور وہ بھیگی دیر کو بر سے اس کا اور اس نے اس اس میں ہو کر آیا تو د یکھا جائے گا اگر اس نے بینگی نفقہ ہیں دیا تھا تو جو ہوا ہو وہ ٹھیکہ ہوا اور وہ کی ہو اور اس نے اس اس می گوا وہ تائم کے یا گوا ہوا تائم کے یا گوا کو تائم کو تائم کے یا گوا کو تائم کے

یے فویٰ ہے ۔۔۔۔۔اور جیسے ائمہ ثلاثہ کے قول پراس مسئلہ میں فتو ئی ہے حالانکہ دارالاسلام قائم تھاتو ہمارے زمانہ میں مفقو د کی زوجہ کے لئے جار برس بعد نکاح کر لینے کا فتو ٹی بقول مالک ضروری ہے بلکہ کاش اس ہے بھی زیادہ آسانی نکلتی کیونکہ اس وقت پریشانی میں ایک سال گزرنا دشوار ہے اورعوان الناس جو اس کے برخلاف ہیں وہ فقہ ہے خبر نہیں رکھتے اور دین میں مفسد ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) تعنی شافعی واحمد و ما لک رحمه الله تعالی علیه۔

ندگورکوا ختیار ہوگا چاہے عورت سے بینفقہ واپس لے پاکفیل ہے مطالبہ کر کے وصول کرے اورا گرعورت نے اقر ارکر دیا کہ میں نے پیفیگی نفقہ پالیا تھا تو وہ عورت ہی ہے واپس لے گا اور کفیل ہے نہیں لے سکتا ہے بیہ بدائع میں ہے اورا گرغا ئب مذکور نے واپس آگر نکاح سے انکار کیا توقتم ہے اس کا قول قبول ہوگا پس اگر وہ تشم کھا گیا اور مال جس میں سے نفقہ دیا گیا ہے وہ و دیعت تھا تو اس گو اختیار ہوگا چاہے عورت سے لے لے یا مستودع سے لے اور اگر مال ندکور قرضہ تھا تو اپنا مال وہ قرضد ارسے لے گا پھر قرضد اراس عورت سے واپس لے گابیرتا تارخانیے میں ہے۔

ل سفر کو جلا گیا۔

<sup>(</sup>۱) نیبت منقطعه کی تغییر میں اختلاف ہے اصح بیہ ہے کہ سال میں وہاں ہے ایک بار قافلہ کاوصول ہولیکن باب نکاح میں منگنی والااسکی رائے تک صبر نہ کر سکے اگر چہوہ شہر میں چھیا ہو۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک (۵۲۹ کیک کاب الطلاق

اس نے اس کی اجازت دے دی تو اس کا حکم قضاء بھی نا فذینہ ہوگا یہی سیجے ہاں واسطے کہ بیچکم قضاء مسئلہ مجتبد فیہ میں نہیں ہے اس واسطے کہ ہم نے کبیان کر دیا ہے کہ عاجز ہونا ہی ثابت نہیں ہوا ہے بینہا یہ میں ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہر سے زمانہ گزشتہ کے نفقہ کی بابت مخاصمہ کیا قبل عمرزیں کہ قاضی نے اس کے واسطے پچھ مقدر کر دیا ہو یا کسی قدر پر باہم دونوں راضی ہوئے ہوں تو ہمارے نز دیک قاضی اس کے واسطے گزشتہ زمانہ کے نفقہ کا حکم نہ دے گا بیمحیط میں ہےا بیک عورت نے قبل اس کے کہ قاضی اس کے واسطے کچھ مفروض کرے یا دونوں باہم کسی قدر پر راضی ہوں اپنے شوہر پر قر ضہ لیا اور اس سے پچھا پنے نفقہ میں خرچ کیا تو وہ اس کواپنے شو ہر ہے نہیں لے سکتی ہے بلکہ خرچ کرنے میں منطوعہ ہوگی خوا ہ شو ہر غائب ہویا حاضر ہواورا گراس نے قاضی کے مفروض کرنے یا باہمی رضامندی کے بعدا پنے مال سے خرد کیا تو اپنے شوہر ہے واپس لے علتی ہے اور نیز اگر شوہر پر قرض لیا خواہ بھکم قاضی لا یا خود ہی لیا تو بھی شو ہر سے ملے گا ہاں فرق اس قدر ہو گا کہ اگر اس نے بغیر حکم قاضی قر ضدلیا ہے تو قرض خواہ کا مطالبہ خاصة اس عورت ہے ہوگا اور قرض خوا ہ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو کچھاس نے قر ضہ لیا ہے اس کواس کے شوہر سے طلب کرے اور اگر اس نے قاضی کے علم ہےلیا ہے تو عورت کوا ختیار ہوگا کہ قرض خواہ کوشو ہر پراتر ائے اپس وہ شو ہر ہے اپنے قرضہ کا مطالبہ عظم ہے کا بیہ بدا لُغ میں ہے اوراگر قاضی نے عورت کے واسطے شوہر پر کچھ ماہواری مقرر کیا یا دونوں خود کسی قدرمقدار معلوم پر ماہواری کے حساب سے راضی ہوئے کھر چندمہینے گز رگئے اورشو ہرنے اس کو پچھانفقہ نہ دیا اورعورت نے قر ضہ لے کرخرچ کیایا اپنے مال سےخرچ کیا پھرشو ہرکر گیا یاعورت مرگئی تو ہمارے نز دیک بیرسب نفقه ساقط ہو گیا اوراسی طرح اگر اس صورت میں اس کوطلاق دے دی تو بھی جو پچھ نفقات شو ہر پر چتمع ہوئے ہیں بعد قرض قاضی کے سب ساقط ہو جائیں گے اور بیسب اس وقت ہے کہ قاضی نے عورت کے واسطے نفقہ قرض کیا ہواوراس کے ساتھ عورت کوقر ضہ لینے کی اجازت نہ دی ہواورا گرعورت کوشو ہر پرقر ضہ لینے کی اجازت دی اوراس نے قرضہ لیا پھر دونوں میں ہےا یک مرگیا تو یہ باطل نہ ہوگا ایسا ہی حاکم شہید نے اپنے مختصر میں ذکر فر مایا ہےاوریہی سجیح ہےاوراسی طرح مسکلہ طلاق تعمیں ایسا ہی جواب ہونا جا ہے ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر شوہر نے عورت کو پیشگی نفقہ دیا پھرییز چ ہونے سے پہلے دونوں ے ایک مرگیا یا شوہر نے طلاق دے دی تو امام اعظم وا مام ابو یوسٹ کے نز دیک بیدوا پس نہ ہوگا اگر چہوییا ہی قائم ہوا اورای پر فتویٰ ہے بینہرالفائق میں ہےاور یہی حکم لباس میں ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔

اگر نفقہ دیا اور شرط کر لی کہ تجھے نفقہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھ سے بعد عدت کے نکاح کر لے پھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا بہر حال اس کواختیار ہے کہ اپنا نفقہ اس سے واپس کرلے:

اگر عورت کو تین طلاق دے دیں پھراس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے طلاق دی اور وہ عدت میں ہے پس شوہر اول نے اس کواس عدت میں نفقہ دیا تا کہ بعد انقضائے عدت کے اسکے ساتھ نکاح کرلے مگراس نے بعد عدت کے اس مردے نکاح نہ کیا تو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اگراس کو درہم دیے ہیں تو واپس لے سکتا ہے الا اگر بطور صلہ دے ہیں تو نہیں مردے نکاح نہ کیا تو آپس لے سکتا ہے الا اگر بطور صلہ دے ہیں تو نہیں

لے بعنی او پر کہاہے کہ عاجز ہونا جب ہی ٹابت ہوتا ہے کہ جب شو ہرحاضر ہوو فیہ نظر فان ہذاایضا مختلف فیہ۔

ع مرادیہ ہے کہ بیفقداس سے پہلے کا ہے یعنی قاضی کے مقدر کرنے اور با ہمی رضامندی کے بعد کانبیں ہے بلکہ پہلے کا ہے۔

س یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک قتم حوالہ کی ایسی ہے کہ بدوں قبول محال علیہ کے اس پرمطالبہ ثابت ہوتا ہے اور یہی مسئلہ اس کی دلیل ہے فلیتا مل۔

يعنی ہابت نفقہ عدت۔

وائیں لے سکتا ہے اورائے سوائے اور مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس کو نفقہ دیا اور شرط کرلی کہ مجھے نفقہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھ ہے بعد عدت کے نکاح کرلے پھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا بہر حال اسکوا ختیار ہے کہ اپنا نفقہ اس سے واپس کرلے اور اگریہ شرط ذکر نہ کی لیکن از روے دلالت بیر بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اس غرض سے دیا ہے تو بعض نے کہا کہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور شیخ امام ظہیر الدین نے فرمایا کہ ہر حال میں اسکووا پس لے گااس واسطے کہ بیر شوت ہے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

اگریہ معرب دار مرد اس کے جس سے تو میں ہے تو میں سے کہ اس کے ساتھ کہ بیر شوت ہے بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

كتاب الطلاق

نفقه میں ٹال مٹول کی صورت اگر قر ضدار محبول غنی ہوتو اسکور ہانہ کرے گایہاں تک کہوہ قرضہ اداکرے:

اگرقاضی کوکسی عورت مدعیہ کے شوہر کی تنگی کا حال معلوم ہوتو قاضی اس کو قید نہیں کرے گا یہ محیط میں ہے اورا گرقاضی کو اس کی تنگی کا حال معلوم نہ ہوا ورعورت نے درخواست کی کہ نفقہ کے واسطے پہتید کیا جائے تو پہلی مرتبہ قاضی اس کوقید نہ کرے گا بلکہ اس کو حکم دے گا کہ اس عورت کو نفقہ دیا کرے اور اس کو آگرہ کر دے گا کہ اگر تو نے اس کو نفقہ نہ دیا تو میں سمجھے قید کروں گا بجر اگرعورت دوسری باریا لئی ہوئی تو قاضی اس کے شوہر کوقید کرے گا اور اس طرح نفقہ کے سوائے اور قرضہ میں بھی بہی حکم ہوا و دوسری باریا لئی ہوئی تو قاضی اس کے شوہر کوقید کرے گا اور اس طرح نفقہ کے سوائے اور قرضہ میں بھی بہی حکم ہوا و جب قاضی نے اس کو دویا تین مہینے قید کیا تو اس کا حال دریا فت کرائے گا اور بعض جگہ چار مہینے لکھے ہیں اور حجے کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے بلکہ قاضی کی رائے پر ہے اگر اس کی رائے میں آیا اگر اس کا کچھ مال ہوتا تو ضرور تنگ ہو کر قر ضہ اوا کر دیتا لیس اس کی رائے ہو کہ جہاں وہ جائے اس کے ساتھ رہ جائے مگر میا فتیار ہوتا ہو تا کہ وہ ہو اس کو رہا نہ کرے گا بہاں تک کہ وہ قر ضہ ادا کرے یا نفقہ ادا کرے الا برضامندی طالب کہ اگر طالب مقامات کہ ایس کو تا مندہ ہوجائے کہ بیر ہا کیا جائے قواس کو رہا نہ کرے گا بیہاں تک کہ وہ قر ضہ ادا کرے یا نفقہ ادا کرے الا برضامندی طالب کہ اگر طالب مضامندہ ہوجائے کہ بیر ہا کیا جائے تو اس کو رہا نہ کرے گا بیان تک کہ وہ قر ضہ ادا کرے یا نفقہ ادا کرے الا برضامندی طالب کہ اگر طالب کہ اگر طالب

اگر حاکم نے شوہر پر نفقہ مقرر کردیا پھر اس نے دینے ہے انکار کیا حالا نکہ وہ آسودہ حال ہے اور عورت نے اس کوقید کے جانے کی درخواست کی تو قاضی اس کوقید کرسکتا ہے لیکن اس کواول ہی مرتبہ میں قید نہ کرنا چا ہے بلکہ دو باریا تین بارتک تا خیرد ہے گا اور ہر بار جب اس کے حضور میں پیش ہوگا تو اس کو ملامت کرے گا اور دھرکا دے گا پھرا گراس نے نہ دیا تو مشل اور قرضوں کے اب کوقید کرے گا یہ بدائع میں ہے اور جب شوہر قید کیا گیا تو نفقہ اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا بلکہ عورت کو تھم دیا جائے گا کہ اس پر قرض سے کہا کہ اس عورت کو بھر ہے گا کہ اس پر ساقھ قید کر کہ میر ہے کہ مال ظاہر ہونے پر یہ مال مقروضہ اس ہے لیا جائے گا اور اگر شوہر نے قاضی ہے کہا کہ اس عورت کو بھر کے گھر میں ساتھ قید کر کہ میر ہے قاضی ہے جائے گا اور شوہر نفقہ کے واسطے قید کیا گیا تو جو مال اس کا از جنس ساتھ قید کیا گیا تو جو مال اس کا از جنس سے اور جب شوہر نفقہ کے واسطے قید کیا گیا تو جو مال اس کا از جنس نفقہ ہوری کی طرف سے فرو خت نہ کرائے گا بلکہ شوہر کو تھو ہر کے دے دے گا یہ بالا تفاق ہے اور جو مال اس کا از جنس شوہر کی طرف سے فرو خت نہ کرائے گا بلکہ شوہر کو تھ کر دے گا یہ بالا تفاق ہے اور جو مال طلاف جنس انفقہ ہے ہواں کو فرد سے فرو خت نہ کرائے گا بلکہ شوہر کو تھو ہر کے دے دے گا یہ بالا تفاق ہو میں ہے اور بول میں ہے اور بیا تائی تی خرو میں ہے اور بیا تائی تو خوں میں ہے اور بیا کی تھی کی اگر موض کا ہے خور میں ہے اور بیا تائی ہی میں ہی ہی ہی میں ہو تو وہ کی اگر موض کا سے نہ کو کی اس اگر عوض کو سے خور وخت کر دے گا یہ ذخیرہ میں ہے تیں کے کیڑ میں ہو وہ کہ ہی تا میک خور وخت کر خور خو ضور اس کے نور خوت کی وہ کی گر وخت کر دے گا یہ ذخیرہ میں ہے تیں کے کیڑ می خور وخت کر ذی کی خور وخت کر دے گا یہ ذخیرہ میں ہے ایک مرد کا ایک ہی میں ہو تو وہ کی دور کی در کی کی میں اگر عور خوت کر نے کی ہور دی کی گیر دورت کر نے کی گیر وخت کر ذی پر کی خور وخت کر ذی کیا گیر کی خور وخت کر ذین کر دوخت کی دورت کی اس کی خور وخت کر ذین کی کی خور دوخت کر ذین کر دوخت کر دے گا ہور تھے اور خوس کی دورت کی کی خور دوخت کر دی گا ہور تھے اور خوس کی کیکھور کی کی خور دوخت کر دے گا ہور تھے اور خوس کی جورک کی کی خور دوخت کر دی گا ہی دو تک کی خور دوخت کر دی گیر کی کی کی خور دوخت کر دی گا ہی دو تک کی خور دوخت کر کے کی

مجبور نہیں کیا جاتا ہے ایسے ہی دین کے نفقہ کے واسطے بھی مجبور نہ کیا جائے گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اورا گر دونوں نے قاضی کے نفقہ مقرر کر دینے کے وقت ہے جس قدر مدت گزری ہے اس کی مقدار میں اختلاف کیا تو قول شوہر کا قبول ہو گا اور گواہ عورت کے او لی ہوں گے بیوجیز کر دری میں ہے نہ

اگر دونوں نے اُس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس برصلح واقع ہوئی یا جس کا حکم دیا گیا ہے

نفقه میں تو قول شو ہر کا اور گواہ عورت کے قبول ہوں گے:

اگرعورت کے واسطےنفقہ مقرر کر دیا گیا اورعورت کا کچھ مہر بھی شوہر پر باقی ہے پھرشوہر نے اس کو پچھ دیا پھر دونوں نے اختلاف کیا شوہرنے کہا کہ بیمہر میں میں نے دیا ہے اورعورت نے کہا کہ بین بلکہ بینفقہ میں تھا تو قول شوہر کا قبول ہو گا اور شخ الاسلام خواہرزا دونے فرمایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ دی ہوئی چیز ایسی ہو کہ عادت کے موافق مہر میں دی جاتی ہواوراگرایسی چیز ہو کہ عادت کےموافق مہر میں نہیں دی جاتی ہے جیسے ایک بیالہ کھیر وکروہ وروٹی اورا یک طباق فوا کہوغیرہ ایسی چیزیں تو شوہر کا قول قبول نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاوراگر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پرصلح <sup>ا</sup>واقع ہوئی یا جس کا حکم دیا گیا ہے نفقہ میں تو قول شوہر کا اور گواہ عورت کے قبول ہوں گے اورا گرعورت کوا یک کپڑ ابھیجا پس عورت کہتی ہے کہ وہ بدیتھا اور مرد کہتا ہے کہ وہ کپڑ ااس میں ہے ہے جو مجھ پرعورت کے واسطے واجب ہے توقتم ہے شوہر کا قول قبول ہو گااورا گرعورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے ہدیہ جیجا ہے تو گواہ قبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مرد کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر ہرایک نے اپنے دعویٰ کے دوسرے کے ا قرار کرنے کے گواہ قائم کئے تو بھی شو ہر کے گواہ مقبول ہوں گے اور اسی طرح اگر مرد نے درہم بھیجے ہوں پس مرد نے کہا کہ بینفقہ تھا اورعورت نے کہا کہ بیر بدیقاتو قول شو ہر کا قبول ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اگر شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کونفقہ دیا ہے اور عورت نے انکار کیا توقتم ہے عورت کا قبول قبول ہو گا بیمجیط میں ہے ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میراشو ہر مجھ سے غائب ہونا جا ہتا ہے اور درخواست کی کہ نفقہ کا کفیل دلا یا جائے تو امام ابوحنیفہ نے فر مایا ہے کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہےاورا مام ابویوسف نے کہا کہ ایک مہینے کے نفقہ کے لئے استحساناً کفیل کیا جائے اور اس پرفتویٰ ہے اور اگریہ معلوم ہو کہ وہ صفر میں ایک مہینہ سے زیادہ رہے گا تو ایک مہینے سے زیادہ کے واسطے کفیل کیا جائے گا بیامام ابو پوسف کے نز دیک ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے ایک مرد نے دوسرے کی بیوی کے واسطے دوسرے کی طرف سے نفقہ ومہر کی ضامنت کرلی تو فر مایا کہ نفقہ کی ضانت باطل ہے الا آئکہ ماہواری کوئی مقدار معلوم بیان کی ہواوراس کے معنی ریہ ہیں کہ شو ہر و بیوی دونوں کسی قدر نفقہ ماہواری پر ہاہم رضا مند ہوئے پھرضامن نے ضانتِ کی تو رواہے بیدذِ خبر ہ میں ہے۔ ا گرعورت کے واسطے کوئی شخص ہرمہینہ کے نفقہ کا کفیل ہو گیا تو فقط ایک ہی مہینہ کے واسطے کفیل ہو گا اور اگر کفیل نے کہا کہ میں نے تیرے شوہر کی طرف ہے تیرے واسطے سال بھر کے نفقہ کی کفالت کی تو سال بھر کے نفقہ کے واسطے کفیل ہو گا اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے تیرے واسطے ہمیشہ کے واسطے یا جب تک میں زندہ ہوں نفقہ کی کفالت کی تو وہ اس وقت تک کے واسطے کفیل ہوگا جب تک پیورت اس مرد کے نکاح میں ہے جس کی طرف ہے کفالت کی ہے اور اگر کفیل نے ایک مہینہ یا ایک سال کے نفقہ کی پو کفالت کی پھرعورت کواس کے شوہر نے طلاق ہائن یا رجعی دے دی تو نفقہ عدت کے واسطے کفیل ماخوذ عربے گا ایک مردکواس کی ہوی قاضی کے پاس نفقہ کی نالش میں لے گئی پس شو ہر کے باپ نے کہا کہ میں مجھے نفقہ دیتا ہوں پس باپ نے سو درجم اس کو دیئے

لے بعنی دونوں نے اس پر رضامندی کرلی۔ تے بعنی عدت تک کفالت سے باہر نہ ہوگا۔

پھر شوہر نے اس کوطلاق دے دی تو شوہر کے باپ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پچھ عورت کونفقہ میں دیا ہے وہ اس سے واپس لے بی فتاوی قاضی خان میں ہے اورا گرعورت نے اپنے شوہر کواپنے نفقہ سے ہری کر دیا با بی طور کہ کہا کہ تو میر نے نفقہ سے ہمیشہ کے واسطے بری ہے جب تک میں تیری بیوی ہوں لیس اگر قاضی نے اس عورت کے واسطے پچھ نفقہ مقدر ومفروض نہ کیا ہوتو بیراً ت باطل ہے اورا گرفتی نے اس کے واسطے ماہواری نفقہ مثلاً دس درہم مقرر کر دیئے ہوں تو ماہ اول کے نفقہ سے براً ت صحیح ہوگی اوراس مہینہ کے سوائے اور مہینوں کے نفقہ سے براً ت حجم بوگی اورا گرفتی قاضی کے بعد ایک مہینے تھم کر عورت نے کہا کہ میں نے تھے پچھلے اورا گلے زمانہ کے نفقہ سے بری ہوگا اوراس سے زیادہ سے بری نہ وگا وراس سے زیادہ سے بری نہ وگا یونا وی کہری میں ہے اورا گلے ایک مہینے کے نفقہ سے بری ہوگا اوراس سے زیادہ سے بری نہ ہوگا بوتا کی کہری میں ہے اورا گلے ایک مہینے کے نفقہ سے بری ہوگا اوراس سے زیادہ سے بری نہ ہوگا بوتا ہی تجنیس و مزید میں ہے۔

جب عورت کے نفقہ سے ایک خادم وسط پر سلح واقع ہوئی اور اُس کے کوئی میعاد نہیں لگائی گئی یا معیاد بھی - سرائی

مقرر کی گئی:

اگرعورت نے کہا کہ میں نے تخصے ایک سال کے نفقہ ہے بری کیا تو فقط ایک مہینہ کے نفقہ ہے بری ہو گالیکن اگراس کے واسطے سالا نہ نفقہ مقرر کیا گیا ہوتو ایک سال بھر کے نفقہ ہے بری ہو جائے گا یہ فتح القدیر میں ہے اورا گرعورت نے اپنے نفقہ ہے ما ہواری تین درہم پرصلح کر لی تو جائز ہےاورنفقہ سے سلح کے جنس مسائل میں اصل بیہ ہے کہ جب بیوی ومرد کے درمیان نفقہ سے سلح ا یسی چیز پروا قع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز پر نفقه مقرر ومفروض کرنا روا ہےتو بیٹلے ان دونو ں میں یوں اعتبار کی جائے گ کہ گویا تقدیر وفرض نفقہ ہےاور معاوضہ اعتبار نہ کی جائے گی خواہ پیلے ایسے وقت واقع ہوئی ہو کہ ہنوز قاضی نے اس کے واسطے کوئی نفقه مفروض ومقدرنہیں کیا ہے یا خود دونو رکسی قدر ماہواری پر راضی نہیں ہوئے ہیں اورخواہ ایسے وقت واقع ہوئی ہو کہ قاضی اس کے واسطے کچھ نفقہ مفروض ومقدر کرچکا ہے یا خود دونو س کسی قدر ماہواری پرراضی ہو چکے ہیں اورا گرصلح ایسی چیز پروا قع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز کے ساتھ شوہر پر نفقہ مقدر دمفر وض کرنار وانہیں ہے جیسے سلح ایک غلام پریا ایک کپڑے پرواقع ہوئی تو دیکھا جائے گا کہا گر قاضی کی عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقدرومفروض کرنے اور نیز دونوں کے کسی چیز ماہواری پرراضی ہونے سے پہلے مسلح واقع ہوئی تو بھی پیرتفتر پر وفرض نفقہ اعتبار کی جائے گی اوراگر پیسلح بعد قاضی کےعورت کے واسطےنفقہ مقدر کر دینے یا بعد دونوں کے باہمی ماہواری کسی قدرنفقہ برراضی ہونے کے واقع ہوئی ہے تو پیسلح دونوں میں معاوضہ قرار دی جائے گی اور تقدیر نفقہ اعتبار کرنے کا فائدہ میہ ہے کہ اس پرزیادتی پااس ہے تمی جائز ہے پس اسی اصل پر اس جنس کے مسائل سب برآ مدہوتے ہیں اگر عورت نے تین درہم ماہواری پرشو ہر ہے سلح کر لی پھرعورت نے کہا کہ اس قد رہ مجھے کا فی نہیں ہوتے ہیں تو عورت کوا ختیار ہے کہ شو ہر سے مخاصمہ کر ہے یہاں تک کہ شو ہراس کی ماہواری میں اس کی کفایت کے لائق بڑھائے بشرطیکہ شو ہرآ سودہ حال ہواورا گر عورت نے شوہرے تین درہم ماہواری پراپنے نفقہ ہے کہ لی پھرشو ہرنے کہا کہ مجھےاس قدرد بینے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور اس کو بیسب پورے دینے پڑیں گے اور کتاب میں فر مایا کہ الا اس صورت میں کہ قاضی اس کواس ہے بری کر لےاوراس کے معنی پیر ہیں کہلین اگر قاضی کواس کا حال لوگوں سے دریا فت کرنے ہے معلوم ہو جائے کہ بیاس قدر دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور قاضی اس میں ہے کم کردے تو قاضی کم کرسکتا ہے اور کم کر کے اس پر اس قدر لازم کردے گا جس قدروها ٹھا سکے۔

اگرمہینہ لیس کچھ بیس گزراحتی کہ اس نے عورت ہاں تین درہم نفقہ ہا ایس چیز پر صلح کر لی کہ قاضی کو کسی حال میں جائز ہے کہ عورت کے نفقہ میں اس کو مقرر کرے مثلاً اس تین درہموں ہے تین مختو م گندم پر جو معین میں یا غیر معین ہیں صلح کی تو بیس خقت پر نفقہ استار کی جائے گی اور اگر ایس چیز پر صلح کی کہ اضی کو کسی حال میں روانہیں ہے کہ اس کو عورت کے نفقہ میں مقرر کر سے تو یہ و دوسری صلح معاوضہ قرار دی جائے گی اور جو جواب ہم نے صلح از نفقہ میں ذکر کیا ہے اگر کیڑے ہے صلح کی تو بھی اسی تفصیل ہے تھم دوسری صلح معاوضہ قرار دی جائے گی اور جو جواب ہم نے صلح از نفقہ میں ذکر کیا ہے اگر کیڑے ہے سلح کی تو بھی اسی تفصیل ہے تھم اور اگر اپنی عورت کے لباس واجبہ ہے درع کی ہو جو اس خوری کی تو جو گرا اس کے بعدوہ کیڑا کسی نے اور اگر اپنی عورت کے ایک سال کے نفقہ ہے ایک کیڑ ہے پر صلح قاضی کی اس کے واسطے ماہواری نفقہ فرض کر دینے یا باہمی قرار داد و اپنیا استحقاق ثابت کر کے لیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر بیسلے قاضی کی اس کے واسطے ماہواری نفقہ فرض کر دینے یا باہمی قرار داد و قع ہوئی ہو تھے وہوں ہو ہو ہوں ہو ہو ہوئی ہو تھے اس کیڑ ہے پر واقع ہوئی ہو تھے اور اگر ابتدائے صلح وقرار داداد کی کیڑ ہے پر واقع ہوئی ہو واقع ہوئی ہو تھے اس کے داسے مقدر کر دیا تھا یا خود دونوں اس پر راضی ہوئے تھے اور اگر ابتدائے صلح وقرار داداد کی کیڑ ہے پر واقع ہوئی ہو واقع (اگر ابتدائے صلح وقرار دادادی کیڑ ہے پر واقع ہوئی ہو واقع (اگر ابتدائے صلح وقرار دادادی کیڑ ہے پر واقع ہوئی ہو واقع (اگر ہوں) ہوئی اور اس کے واسطے مقدر کر دینے کی اور بیس کے فقہ مقدر کر دینے کیا قبل واضی یا باہمی رضا مندی کے ہوتو نہیں جائز ہے یہ محیط میں ہے۔

الرعورت نے شوہر سے خرج کھانے وکیڑے سے زیادہ مقدار پرضلح کی:

اگر کسی مردی دوعورتیں ہوں کہ ایک ان میں ہے آزاداور دوسری باندی ہو گر باندی کے واسطے اس کے مولی نے ایک جگہ علیحدہ رہنے گودی ہے چرم دخرکور نے دونوں ہے دونوں کے نفقہ ہے گئے کرلی حالانکہ باندی کے واسطے آزاز دہ ہے زیادہ اس صلح میں قبول کیا تو بیہ جائز ہے اور اگر اس باندی کے مولی نے اس کے واسطے کوئی جگہ رہنے کو نہ دی ہواور اس نے اپنے شوہر سے اپنے نفقہ ہے کہ کرلی تو بیسلی جائز نہیں ہے اور مرد نہ کور کواختیار ہوگا کہ بینفقہ یعنی مال سلح اس سے واپس کر ہے اور اس کے اور اگر مورت کے اپنی بیوی ہے اس کے نفقہ ہے کہ کرلی حالانکہ دونوں کا نکاح فاسد ہے تو بھی نہیں جائز ہے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر خورت نے میں اتنا شوہر ہے خرج کھانے و کیڑے ہے زیادہ مقدار پر صلح کی پس اگر زیادتی صرف اسی قدر ہے کہ لوگ اپنے اندازہ کرنے میں اتنا خمارہ اٹھاتے ہیں تو صلح جائز ہوگی اور اگر خمارہ اس قدر ہے کہ اندازہ کرنے والوں کے اندازہ ہے اندازہ ہوگی اپنے اندازہ مولی کی اس اتنا خمارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو زیادتی باطل ہوگی اور شوہر پر نفقہ میں واجب جوگا بی خلاصہ میں ہے اگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت ہے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا نفقہ اس غلام پر واجب ہوگا کہ درصورت نہ ادا ہونے کے وہ بار (مسلم کی اور فرفت کیا جائے گا بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

لے میں میں ہے کھا مین گزرا کہاس کے حساب سے تین درہم میں سے واجب ہوجاتا۔

ع یعنی اگرایک مولی کے پاس اس کے ذمہ نفقہ واجب ہواور وہ فروخت کیا گیا پھر دوسرے مولی کے پاس بھی اگراس پر نفقہ چڑھ گیا تو فروخت کیا

<sup>(</sup>۱) جیےمرد کے داسطے میض ۔

رح) بعنی درمیانی درجه کی باندی یاغلام -

 <sup>(</sup>٣) جيماا عورت كواسط دياجاتا -

مولی کو یہ اختیار ہے کہ اس کے فد یہ میں خود مال دے دے اور اس کوفر و خت ہے بچا لے اور اگر غلام مذکور مرگیاتو نفتہ بھی سافظ ہوگیا اور ای طرح اگرال کیا گیاتو بھی جج تو تول کے موافق نفتہ سافظ ہوجائے گا یہ جو ہرۃ الیح و میں لکھا ہے اور اگر کی مد ہر نے اپنے آتا کی اجازت ہے نکاح کیاتو عورت کا نفقہ اس مد ہر کی کمائی ہے متعلق ہوگا اور اگر الیے غلاموں نے بغیر اجازت اپنے مولی کے نکاح کرلیاتو ان پر نفقہ و مہر پچھوا جب نہ ہوگا ہے گافی میں ہے اور اگر ان میں ہے گوئی آزاد ہوگیا تو جس و فت ہے آزاد ہوا ہے اس و فت کے اس و فت کہ اس کرلیاتو ان پر نفقہ و مہر پچھوا جب نہ ہوگا ہے گافی میں ہے گوئی آزاد ہوگیا تو جس و فت ہے آزاد ہوا ہے اس و فت سے اس کا نکاح جائز ہوگیا تو جس و فت ہے تھی واجب ہوگا اور آئر ہوگیا ہو وہ ام ما مقطم کے نزد کی جائز اور اس پر مہر واجب ہوگا اور آئر ہوگیا ہو وہ امام اعظم کے نزد کی جائز اور اس پر مہر واجب ہوگا اور آئر ہوگیا ہو وہ امام اعظم کے نزد کی کے بیاد کیاتو اس با ندی کا نفتہ مولی پر ہوگا اس کے واسطے بیادہ یا تو اس با ندی کو نفتہ دور کا تو وہ وہ بوگا ہو ہو بہ ہوگا ہوگا ہوگا ہیں ہو پی آئر باندی ہے اور اگر میانے نظام کو اپنی کی کو فقہ نے باندی کے داسطے کو گا ہور کی کیا کا نفتہ نام پر واجب ہوگا وہ وہ بوگا ہور ہوگی ہو اس کے داسطے کو کی مان دے دیا چھرمولی نے اس باندی سے خورت اگر باندی ہو جوں اگر باندی کے دواسطے رہے کا مکان دے دیا پھرمولی کی دائے خدمت لین چھوڑ دیا اور اس کو اس کے ساتھ کر دیا اور اگر مولی نے باندی کے واسطے رہے کا مکان دے دیا پھرمولی کی دائے میں آیا اور مسلحت و تن میں رہتی ہے اور رہتی مولی کی اختصار ہوگا مکان دے دیا پھر مولی کی اور اس کے کار خدمت میں رہتی ہے اور رات کا نفقہ اسکے شو ہر پر واجب ہوگا ۔

ایک شخص نے اپنی باندی کی کا نکاح کر دیا اور وہ تمام دن اسینے مولی کی کار خدمت میں رہتی ہے اور رات کا نفقہ اسکے شو ہر پر واجب ہوگا ۔

ایک شخص نے اپنی باندی کو تو فر مایا کہ دن کا نفقہ مولی پر اور درات کا نفقہ اسکے شو ہر پر واجب ہوگا ۔

<sup>(</sup>۱) لعن على عدو په

 <sup>(</sup>۲) اورای وقت نے نفقہ ساقط ہوجائے گا۔

کے مولی پرلازم ہوگا اور اگر عورت آزادہ ہوتو اولا دکا نفقہ ای عورت پرواجب ہوگا اگر اس کے پاس مال ہواور اگر اس کا مال نہ ہوتو نفقہ اولا دکا ان لوگوں پر ہوگا جو اس اولا دک وارث ہوں پس جوسب سے زیادہ قریب ہو پہلے اس پر پھر دوسروں پرعلی التر تیب لازم ہوگا ای طرح آزادمرد نے اگر کسی باندی یا مکا تبہ یا مد بریام ولد سے نکاح کیا تو ایسی صورت میں اولا دکا وہی تھم ہے جو غلام و مد بروم کا تب کی صورت میں بیان ہوا ہے بیذ خیرہ میں ہے اور اگر باندی یا ام ولد یا مد برہ کا مولی فقیر ہو کہ اولا دکو نفقہ نہ دے سکے اور اس اولا دکا باپ غنی ہے پس آیا باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اولا دکو نفقہ دے اولا دہوتو باپ کو نفقہ دینے کا تھم نہ دیا جائے گا کہ اولا دکو نفقہ دے بی جھے طبی ہے پھر اس اولا دکا جائے گا کہ اولا دکو نفقہ دے بی جھے طبی ہے پھر اس اولا دکا جائے گا کہ اولا دکو نفقہ دے بی جھے طبی ہے پھر اس اولا دکا بیا ہو بھی خان میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی باندی اور اپنے غلام کو مکا تب کیا پھر اس کو اس کو اس مکا تب سے بیاہ دیا پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس ولد کا نفقہ اس کی ماں پر ہوگا با پسر نہ ہوگا با پسر نہ ہوگا ہا ہے ہوں گا ہوا ہو تھا ہوا ہوئی یا نہ ہوئی یہاں تک کہ مکا تب نے اس باندی نفقہ مکا تب پر ہوگا اور اگر مکا تب نے کسی کی باندی سے نکاح کیا پھر اس سے اولا وہوئی یا نہ ہوئی یہاں تک کہ مکا تب نے اس باندی کو فورخر بدلیا پھر اس سے بچہ پیدا ہوا تو اولا دکا نفقہ مکا تب کے ذمہ لازم ہوگا ہے مجھط میں ہے اور خاوند پر اپنی زوجہ کے واسطے لباس مفروض کیا جائے گا یعنی ہر شش ماہی میں ایک مرتبہ موافق مفروض کے دے دے بیہ بسوط میں ہے اور اگر میاں میں دو ہی دفعہ کپڑ امفروض کیا جائے گا یعنی ہر شش ماہی میں ایک مرتبہ موافق مفروض کے دے دے بیہ بسوط میں ہے اور اگر رہائے اور اگر اس میں جاور اگر رہائے اور اگر اس کے لئے نہ ہوگا یہاں تک کہ بیدت گر رہائے اور اگر اس مدت کے گئر رہنے ہے بہلے یہ کپڑ سے پیٹ گئے پس اگر ایس حالت ہو کہ اگر اور بیلی رہے کہ گر رہائی مالی میں اگر اس وجہ ہو باتی رہے کہ گر رہائی دورت کے واسطے جو مبنی کی ٹر سے باتی رہے کہ گر رہنے ہوئی ہوئی تو شو ہر کورت کے واسطے جو مبنی کی ٹر سے باتی رہے کہ گر رہائی دورت کے اور اگر اس مورت میں گا ور نہ بین ہوئی تو ہو ہر تا انبی و میں ہوا یا کا کم نیا کا کہانا کپڑ امر دیر واجب ہوتا ہو رہی گیا تو بدوں فصل کر رہے کہ بیا تو بدوں فصل کر رہے کہ بیا تی مفروض کے جا میں گر عن کا کھانا کپڑ امر دیر واجب ہوتا ہوگر رہ کے جد ید نفقہ واباس مفروض نہ کیا جائے گا بخلا ف الی تر اس ورورتوں کے جن کا کھانا کپڑ امر دیر واجب ہوتا ہوگر اس کے کھانے کپڑ ہے میں ایک صورت میں بی تھر میں ہے اور اگر نفقہ ولباس ضائع ہوایا چوری گیا تو بدوں فصل کر ابت دار مردو عورتوں کے جن کا کھانا کپڑ امر دیر واجب ہوتا ہو کہ نو کا کھانا کپڑ امر دیر واجب ہوتا ہو کہان کے کہانے کہا ہوئی تھائی تھر اس کے میں ایک صورت میں ہو ہو تا ہیں سے عالیة السرو جی میں ہے۔

#### عادت ہر ملک وز مانہ کی مختلف ہوتی ہے لہذا اِس میں بوجوہ مذکورہ اختلاف ہوگا:

نیز شوہر پر واجب ہے کہ اپنی استطاعت کے موافق عورت کے بیٹھنے کوفرش دے چنانچہ اگر شوہر مال دار ہے تو اس پر جاڑوں میں طنفہ کھورگرمیوں میں نطع واجب ہے مگر بید دونوں بدوں بوریا بچھائے نہیں بچھائے جائیں گے اورا گرفقیر ہے تو گرمیوں میں بوریا اور جاڑوں میں نمدا دے بیسراج الوہاج میں ہے اور کتاب میں فر مایا کہ جس صورت میں قاضی شوہر پر عورت کی خادمہ کا نفقہ مفروض کرے گا اس صورت میں خادمہ کا لباس بھی مفروض کرے گا ایس خادمہ کا لباس بھی مفروض کرے گا ایس خادمہ کا لباس تنگدست آ دمی پر جاڑوں میں بہت سستی کر باس کی قبیص اور از راءاور جا در ہے اور گرمیوں میں ایسے ہی قبیص وازار ہے اور خوشحال آ دمیوں پر جاڑوں میں زطی قبیص اور

ں طنف نہالی یعنی جس میں اون یاروئی وغیر ہ ہو جینے طع چمڑے کا بچھونا جس پرگرمیوں میں ٹھنڈک کا آ رام ملتا ہے اوران دونوں کے بیچے بوریا بچھات بڑے

36

کر ہاس کی از اراورستی ہی جا در ہے اورگرمیوں میں اس کےمثل ہے پس جاڑوں میں اس کے واسطے لباس بہ نسبت گرمیوں کے زیادہ مفروض کرے گا پھرواضح ہو کہ عورت کی خاد مہ کے واسطے اوڑھنی مفروض نہیں کی اور کتاب میں فر مایا کہ عورت کی خادمہ کے واسطے مکعب کیا موز ہ جواس کو کافی ہولا زم ہے ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ امام محدٌ نے خادمہ کے واسطے جس طرح لباس وغیرہ بیان فر مایا ہے بیا پنے ملک کے عرف و زمانہ مے موافق ذکر فر مایا ہے اور چونکہ بعضے ملک میں بہنسبت دوسرے ملک کے جاڑے وگرمی میں زیادتی وکمی کی راہ سے فرق ہوتا ہےاور نیز عادت ہر ملک وز مائنہ کی مختلف ہوتی ہےلہٰذااس میں یوجوہ مذکورہ اختلاف ہوگا پس قاضی پر لا زم ہے کہ خادمہ کے نفقہ ولباس میں ہر ملک وزیانہ کے اعتبار سے اس قدرمفروض کرے جواس کو کا فی ہومگریہ ضرور ہے کہ خادمہ کا لباس عورت کے لباس کے برابر نہ ہوگا پیمحیط میں ہے۔

#### فعلور):

### سکنی کے بیان میں

قال المترجم شکنی ہے مرادیہ ہے کہ عورت کے رہنے کا ٹھ کا نااپنی استطاعت کے لائق موافق شرع کے معین کرے اور اس کی تفصیل کتاب میں ہے کما قال المتر جم پس عورت کے واسطے عنی ایسے مکان میں جوشو ہر کے اہل وعورت کے اہل سے خالی ہو واجب ہے لیکن اگرعورت ان لوگوں میں رہنا پیند کرے تو ہوسکتا ہے بیپنی شرح کنز میں ہےاورا گرعورت کوا بیے مکان میں رکھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے پس عورت نے قاضی ہے شکایت کی کہ میراشو ہر مجھے مارتا اورا پذا دیتا ہےاور قاضی ہے درخواست کی کہ اس کو حکم کرے کہ مجھے صالح نیکو کارلوگوں کے بچے علیں لے کرر ہے کہ جواس کی نیکی ویدی کو پہچانیں پس اگر قاضی کویہ بات معلوم ہو کہ بات یبی ہے جو بیعورت کہتے ہے تو اس کے شوہر کو زجر کرے گا اور اس تعدی ہے اس کومنع کر دے گا اور اگر اس کو یہ بات معلوم نہ ہوتو دیکھیے کہ اگر اس گھر کے پڑوی لوگ پر ہیز گار ہوں تو اس کوو ہیں رکھے گا مگر پڑوسیوں سے دریافت کرے گا کہ اس مرد کی کیا حرکتیں ہیں اپس اگران لوگوں نے وہی بیان کیا جوعورت نے کہا ہے تو اس مر دگوز جرکرے گا اور اس کوعورت کے حق میں تعدی کرنے ہے منع کرے گا اور اگر ان لوگوں نے بیان کیا کہ وہ اس کوایذ انہیں دیتا ہے تو اس کو وہیں چھوڑ دے گا اور اگر اس کے پڑوسیوں میں کوئی ایبانہ ہوجس پراعتبار کیا جائے یعنی ثقہ نہ ہو یاا پسےلوگ ہوں کہوہ شوہر کی جانبداری کرتے ہیں تو قاضی اس مردکو علم دے گا کہ پر ہیز گارلوگوں میں اس عورت کو لے کر بودو ہاش اختیار کرے اورلوگوں سے دریافت کرے گا اوران کی خبر پر اس کام کاعملدرآ مدکرے گا بیمحیط میں ہے۔

ا یک عورت نے اپنی سوتن کے ساتھ رہنے ہے انکار کیا یا شو ہر کے قربتیوں مثل شو ہر کی ماں وغیرہ کے ساتھ رہنے ہے ا نکار کیا پس اگر اس دار میں بیوت ہوں اورشو ہرنے اسعورت کے واسطےایک بیت خالی کر دیا ہواوراس کا درواز وعلیحد ہ کر دیا ہوتو عورت کواختیار نہیں ہے کہ شو ہر ہے دوسر ہے بیت کا مطالبہ کر ہےاورا گراس دار میں فقط ایک ہی بیت ہوتو عورت کو بیاختیار ہےاور اگرعورت نے کہا کہ میں تیری باندی کے ساتھ نہ رہوں گی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میں تیری ام ولد کے ساتھ ندر ہوں گی تو بھی اس کو بیا ختیار نہیں ہے بیظہیر بیہ میں ہے۔

مکعب ایک قتم کاموزہ جس کے گرد چڑا ہو۔

یعنی محلّه میں نیکوکاروں ویر ہیز گاروں کے گھر ہوا

### فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کی کی کی کی کاب الطلاق

بر ہان الائمہ نے بھی ای پرفتو پا دیا ہے بیروجیز کر دری میں ہے اور اگر شوہر نے چاہا کہ اپنے گھر میں عورت کے پاس اس کے باپ کو یا ماں کو یا اس کے کہ نوی رخم محرم قربت وار کو نہ آنے و بے قاماء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کے والدین کو اس کے والدین کو اس کے والدین کو اس کے والدین کو اس سے اور اس کے والدین کو اس سے اور اس کے منع کر سکتا ہے اور اس کو مار سے مشائخ نے اختیار کیا ہے اور اس پرفتو کی ہے کذافی فتاوی قاضی خان اور بعض نے فر مایا کہ ہر جمعہ کو اس کو ایک مرتبہ اپنے والدین کی مشائخ نے اختیار کیا ہے اور آبیا سوائے والدین کے اور وں کی زیارت کے واسطے جانے ہے منع نہیں کر سکتا ہے اور اس پرفتو کی ہے بیا نازیارت سے منع نہیں کر سکتا ہے اور مشائخ ناخ نے کہا کہ ہر سال ایک مرتبہ زیارت سے منع نہیں کر سکتا ہے اور اس پرفتو کی ہے اور اس طرح اگر عورت نے چاہا کہ اپنی محارم مثل خالہ و پھو پھی و بہن کی زیارت کے واسطے جائے تو اس میں بھی ایسے ہی اقوال ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت اینے غلام کے ساتھ سفر نہ کرے اگر چہوہ خصی ہوا ور نہایئے مجوسی پسر کے ساتھ:

شوہر کو بیا ختیا رئیس ہے کہ اس کے والدین کو اور اس کے فرزند کو جود وسر ہے جو ہوراس کے اہل کواس کی طرف دکھنے اور اس سے کلام کرنے ہے جب وہ لوگ چاہیں منع کریں بیہ ہدا ہیہ میں ہے ججموع النواز ل میں ہے کہ اگر عورت قابلہ (۲) معالم مرنے ہے جھی آتا ہو یا اس پر دوسر ہے کا پچھی آتا ہوتو با جازت و بغیر اجازت تکل سکتی ہے اور جھی اس کا دوسر ہے پر پچھی آتا ہو یا اس پر دوسر ہے کا پچھی آتا ہوتو با جازت و بغیر اجازت نکل سکتی ہوا ور اس کی اور سوائے اس کے اجتبیوں کی زیارت یا ان کی عیادت یا ولیمہ کے واسطے شوہر اس کو اجازت نہ دے اور وہ فکی تو دونوں گنہگار ہوں گے اور عورت کو جمام میں داخل ہونے ہما نعت کرے یہ وہ فتی ہوا ورت کو جلس وعظ میں جو بدعت سے خالی ہے جانے کی اجازت دی تو پچھمضا گفتہیں ہے اور عورت اپنے فتی ہوائی کے ساتھ ہوائی کے ساتھ وار سے نواز کے مواور نہ اپنے نہیں ہوالی آئکہ بیاڑ کا قریب بہ بلوغ یعنی بارہ تیرہ برس کا ہوا ورصغیرہ نہ دوسری عورت کے اور نہ ایسے لڑکے جو م کے ساتھ اور اپنی نہیں ہے الاآ نکہ بیاڑ کا قریب بہ بلوغ یعنی بارہ تیرہ برس کا ہوا ورصغیرہ کی جو غیر مشتبا تا ہے جو ہلا محرم سفر کر سنی ہے اور عورت کو بیا ختا رہیں ہے کہ خو ہر کے گھر ہے کوئی چیز بدوں اس کے خاوند کے ساتھ اور اپنی تاتھ سفر کر سے کوئی چیز بدوں اس کے خاوند کے دے دے دے دے اور خوائی جو بیر کے دوزے رکھ کئی ہورے کی جانے کی خان میں ہے ۔

کی اجازت کے دے دے دے دے دورنہ خوائے فریضہ روزوں کے روزے درکھ کئی ہے بینی خان میں ہے ۔

لے نہ وہ نکلے یعنی اگر شو ہر ہے شرمی ہے اجنبیوں کے یہاں جانے کی اجازت دے توعورت کوخود جائز نہیں ہے کیونکہ فسادے خوف جہنم ہے اوراس زیانہ میں بعضَ فرقہ نیچر نے دنیاوی عیش کے لئے بے حیائی ہے اس کو پسند کیا تو اس وجہ ہے کیفس غالب ہے اور یقین آخرت معدوم ہے۔

م ہمارے زمانہ کی قیداس وجہ سے کہ اب رضاعت کی حرمت دلوں سے مٹ گئی ہے۔

ا (ا) وائی۔

<sup>(</sup>۲) نہلانے والی۔

<sup>(</sup>٣) حج فرض \_

<sup>(</sup>۴) لعنی اس ہے شہوت نہیں ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) جودوسری یوی کے پیٹ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی سوتیلا باپ۔

ئىرى فصل:

#### نفقہ عدت کے بیان میں

جوعورت طلاق کی عدت میں ہوہ ہنقہ و کئی گئی ہے خواہ طلاق رجعی ہو یابائنہ یا تین طلاق ہوں خواہ عورت ہولیا اگر ہو یہ فیاہ کی خدمت ہوگاہ از جانب شو ہر ہوتو عورت کونفقہ ملے گااورا گراز جانب عورت ہولیا اگر برحق ہوتو بھی نفقہ ملے گااورا گر بمعصیت ہوتو اس کونفقہ نہ ملے گااورا گرعورت کے سوائے غیر کی جہت ہوئی بات پیدا ہونے سے فرقت واقع ہوئی تو عورت کونفقہ ملے گالی ملا عنہ عورت کونفقہ و کئی ملے گااور جوعورت بسبب خلع وایلاء کے بائنہ ہوئی یا بسبب شو ہر کے مرتد ہوجانے کے یا اس سبب سے کہ شو ہر نے اس کی مال سے جماع کرلیا اور وہ بائنہ ہوگئ تو وہ نفقہ کی سختی ہوگی اور اس طرح مرتد ہوجانے کے یا اس سبب سے کہ شو ہر نے اس کی مال سے جماع کرلیا اور وہ بائنہ ہوگئ تو وہ نفقہ کی سختی ہوگی اور اس طرح مد ہرہ وہ ام ولدا گرکسی کے نکاح میں ہواور وہ آزاد کی گئیں اور عنین کی عورت نے اگر فرقت کو اختیار کیا جاتھ ہوئی علی اور اپنی خدمت لینے سے الگ کر دیا تھا تو یہ بھی مستحق نفقہ ہوئی گا اور نیز صغیرہ نے بعد بلوغ کے اس نے فرقت کو اختیار کیا یا بسبب غیر کفوہونے کے بعد دخول کے فرقت واقع ہوئی تو وہ بھی مستحق نفقہ ہوئی یہ خلاصہ میں ہے۔

ا گرغورت نے عدت میں اپنے شو ہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی یاشہوت سے اس کو چھوا:

لے 🕟 یعنی بروں اجازت کے۔

سے یعنی کوئی ممنوع فعل کرنے دیا۔

<sup>(</sup>۱) لعنی عدت میں۔

ساقط ہو گیااورا گرطلاق بائنہ کی عدت میں ہویا بغیر طلاق کے فردت واقع ہونے کی عدت میں ہوتو اس کونفقہ وسکنی ملے گا بخلاف اس کے اگر عدت میں مرتد ہوکر دارالحرب میں چلی گئی پھرعو دکر کے مسلمان ہوئی یا قید کر کے لائی گئی خواہ آزاد کی گئی یانہیں تو اس کونفقہ نہ ملے گا یہ بدائع میں ہے۔

اورجس کا شو ہرچھوڑ کرمر گیا ہے اس کے واسطے نفقہ نہیں ہے خواہ وہ حاملہ ہویا نہ ہواور اگرام ولد ہواور وہ حاملہ ہے تو اس کو میت کے تمام مال سے نفقہ ملے گا بیسراج الوہاج میں ہے اور اگرعورت پرعدت واجب ہوئی پھروہ اس وجہ ہے قید کی گئی کہ اس پر کسی کاحق آتا ہے تو اس کا نفقہ عدت ساقط ہو جائے گا اور معتدہ اگر اپنے عدت کے مکان میں برابرنہیں رہتی ہے بلکہ بھی رہتی ہے اورجھی خارج ہوجاتی ہےتو وہ نفقہ کی مستحق نہ ہوگی پیظہیر بیمیں ہے اور اگر مرد نےعورت کوطلاق دے دی در حالیکہ وہ ناشز ہاتھی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے شوہر کے گھر میں چلی آئے اور اپنا نفقہ عدت لیا کرے اور اگر معتدہ کی عدت کوطول ہو گیا بسبب اس کے کہ حیض بند ہو گیا ہے تو اس کو ہرا ہر نفقہ ملے گا یہاں تک کہ وہ آئے ہو جائے اور اس کی عدت مہینوں کے شار سے گز رجائے اور اگر عورت نے جیش کے شار سے عدت گزرنے ہے انکار کیا توقتم ہے عورت ہی کا قول قبول ہوگا اورا گرشو ہرنے گواہ قائم کئے کہ اس نے اپنی عدت گز رنے کا اقر ارکیا ہے تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا اور اگرعورت پر عدت واجب ہوئی پس اس نے دعویٰ کیا کہوہ حاملہ ہے تو اس کووفت طلاق ہے دو برس تک نفقہ ملے گا پھراگر دو برس گز رگئے اور وہ نہ جنی اور اس نے کہا کہ میرا گمان تھا کہ میں عاملہ ہوں اور میں اتنی مدت تک حائضہ نہیں جموئی اور اس نے نفقہ طلب کیا تؤعورت کونفقہ ملے گایہاں تک کہ حیض ہے اس کی عدت گز رجائے پا آئے۔ ہوکرمہینوں ہےاس کی عدت گز رجائے بیفآویٰ قاضی خان میں ہےا گر نتیوںمہینوں میں حائصہ ہوئی پھرازسرنو اس پرعدت<sup>(1)</sup> بحساب حیض لا زم ہوئی تو اس کونفقہ عدت ملے گا اور اسی طرح اگر قابل جماع صغیر ہ کو بعد دخول کے طلاق دے دی اور تین مہینے تک اس کونفقہ دیا مگروہ انہیں تین مہینوں کے اندر آخر میں حائضہ ہوئی پس اس پرازسرنوحیض کے شار سے عدت واجب ہوئی تو برابراس کونفقہ دے گا یہاں تک کہاس کی عدت گزار جائے یہ بدائع میں ہےاوراگر حربی بیوی ومرد دونوں میں ہےایک مسلمان ہوکر دارالاسلام میں آیا پھر دوسرا آیا تو بیوی کونفقہ نہ ملے گا جس طرح معتدہ عورت نفقہ کی مستحق ہوتی ہے ویسے ہی لباس کی بھی مستحق ہوتی ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر قاضی نے معتدہ عورت کے واسطے اس کی عدت میں اس کا نفقہ فرض کر دیا اور اس نے پچھ نفقہ نہ ہوگا:

ا یعنی سرکشی کر کے شوہر کے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔

ع ظاہریہ ہے کہ بیقول بدوں قتم کے قبول نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) کسی سبب ہے۔

غائب ہو گیا پس اس کی بیوی نے ایک دوسر ہم دسے نکاح کیا اور دوسر ہم دنے اس سے دخول کرلیا پھر شوہر اول واپس آیا تو قاضی شوہر ٹانی اور اس عورت میں تفریق کر دے گا اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی گرایا م عدت میں اس کے واسطے پچھ نفقہ نہ شوہراول پر اور نہ شوہر ٹانی پر کسی پر واجب نہ ہوگا ایک مرد نے بعد دخول کے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں اور اس نے قبل عدت گزر نے کے دوسر ہے شوہر سے نکاح کرلیا اور دوسر ہے شوہر نے اس سے دخول کرلیا پھر قاضی نے ان دونوں میں تفریق کر دی تو۔ امام اعظم سے قول میں اس کے واسطے نفقہ و عمنی شوہراول پر واجب ہوگا اگر کسی مرد کی منکوحہ نے دوسر ہے شوہر سے نکاح کرلیا اور اس نے اس سے دخول کیا پھر قاضی کو پیر بات معلوم ہوئی اور اس نے دونوں میں تفریق کر دی پھر شوہراول کو معلوم ہوا اور اس نے عورت کو تین طلاق دے دیں تو اس عورت پر ان دونوں کی جہت سے عدت واجب ہوگی اور اس کے واسطے دونوں میں سے کسی پر نفقہ لازم

كتاب الطلاق

اگرمولی نے اپنی ام ولد کو جودوسرے کے نکاح میں ہے آزاد کردیا تواس کوعدت کا نفقہ نہ ملے گا:

اگراینی بیوی کوجو با ندی ہے طلاق بائن دے دی اور حال بیہ ہے کہ اس کا مولی اس کواس تے شوہر کے ساتھ جگہ دے چکا ہے کہ برابراس کے ساتھ رہا کرے اور خدمت مولی نہ کرے یہاں تک کہاں باندی کے واسطے اپنے شوہر پر نفقہ واجب تھا پھراس باندی کواس کے مولی نے اپنی خدمت کے واسطے اس مکان سے نکال لیاتھا یہاں تک کہ شوہر کے ذمہ سے نفقہ ساقط ہو گیاتھا پھر جا ہا کہ اس کواپنے شو ہر کے پاس بھیج و ہے تا کہ وہ نفقہ لے تو مولی کواپیاا ختیار ہے اوراگر ہنوزمولی نے اس کواس کے شو ہر کے ساتھ کسی مکان میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ شوہر نے اس کوطلاق دی پھرمولی نے حیا ہا کہ عدت میں اس کواپنے شوہر کے پاس کردے تا کہ وہ نفقہ کی مستحق ہوتو نفقہ وا جب نہ ہو گا اور اصل اس میں بیرے کہ ہرعورت جس کے واسطے بروز طلاق نفقہ وا جب تھا پھرالی حالت ہوگئی کہاس کے واسطےنفقہ نہ رہاتو عورت کواختیار ہوگا کہ جس حالت پر بروز طلاق تھی اسی حالت پرعود کر جائے اورنفقہ لے اور ہرعورت جس کے واسطے بروز طلاق نفقہ نہ تھا تو اس کے واسطے پھرنفقہ نہ ہوگا سوائے ناشز ہ کے بیہ بدائع میں ہے ایک مرد نے ایک باندی ہے نکاح کیااور ہنوزاس کے مولی نے اس کوشو ہر کے ساتھ مکان میں جگہ نہ دی تھی یعنی شو ہر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہ دی تھی کہ مرد مذکور نے اس کوطلاق رجعی دے دی تو مولی کواختیار ہوگا کہ اس کے شوہرے کیے کہ تو کسی مکان کو لے کراس کواپنے ساتھ رکھاوراس کونفقہ دےاورا گرطلاق بائن ہوتو مولیٰ کواس کےاوراس کےشو ہر کے درمیان تخلیہ کر دینے کا اختیار نہیں ہےاور با ندی اینے شوہر سے نفقہ کا مطالبہ ہیں کرسکتی ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ وہ قبل طلاق بائن کے شوہر کے ساتھ جگہ دیئے جانے کی ستحق نفقہ نکھی پس بعد طلاق ہائن کے مستحق نفقہ نہ ہوگی یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراً گرشو ہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی پھر مولیٰ نے اس کوآ زا دکر دیا تو اس با ندی کواختیار ہوگا کہا ہے شو ہر ہے مطالبہ کرے کہ اس کوکسی مکان میں رکھےاوراس کونفقہ دے اس واسطے کہ اب و ہ اپنے نفس کی ما لک ہوگئی ہے اور اگر طلاق بائن ہوتو شو ہر اس کے ساتھ ایک گھر میں تخلیہ میں نہیں ر ہسکتا ہے اور وہ شوہر کوسکنی کے واسطے ماخو ذنہیں کرسکتی ہےاور آیا نفقہ کے واسطے ماخو ذکر سکتی ہےتو سیچھے سیرے بیانفقہ کے واسطے بھی مواخذ ہنہیں کر سکتی ہےاوراگرمولی نے اپنی ام ولد کو جو دوسرے کے نکاح میں ہے آزاد کر دیا تو اس کوعدت کا نفقہ نہ ملے گا اور اس طرح اگرمولی مرگیا کہوہ آزادہ ہوگئی بسبب موت مولی کے تو میت کے تر کہ ہے اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا اوراس کے پہیٹ ہے مولی کا کوئی لڑ کا ہوتو ام ولد کا نفقہ اس پسر کے حصہ سے ہوگا پیمحیط میں ہے۔

ا مام خصاف ؓ نے اپنی کتاب النفقات میں فر مایا ہے کہ اگر کسی مر د کواس کی عورت قاضی کے پاس لائی اور نفقہ کا مطالبہ کیا اور مرد نے قاضی ہے کہا کہ میں اس کوایک سال ہے طلاق دے چکا ہوں اور اس کی عدت اس مدت میں گزرگئی اورعورت نے طلاق ہے انکار کیا تو قاضی اس مرد کا قول قبول نہ کرے گا اور اگر اس مرد کے واسطے دو گوا ہوں نے گواہی دی کہ جن کی عدالت کو قاضی نہیں جانتا ہے تو اس مردکو حکم دے گا کہ اس عورت کو نفقہ دے پھر اگر گوا ہوں کی تعدیل ہوگئی یاعورت نے اقر ارکیا کہ اس کوتین حیض ای سال میں آ گئے ہیں تو عورت کے واسطے اس مزد پر کچھ نفقہ نہ ہوگا اپس اگرعورت نے اس سے کچھ نفقہ میں لیا ہے تو اس کو واپس دے گی بیدذ خیرہ میں ہےاورا گرعورت نے کہا کہ میں اس سال میں جا تصہ نہیں ہوئی تو نفقہ کے واسطےقول عورت ہی کا قبول ہوگا پس اگر شو ہرنے کہا کہ یہ مجھے خبر دے چکی ہے کہ میری عدت گزر گئی تو شو ہر کا قول اس کے نفقہ باطل کرنے کے حق میں قبول نہ ہوگا یہ بدائع میں ہےاوراگر دو گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہاس نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دی ہیں اورعورت طلاق کا دعویٰ کرتی ہے یاا نکارکرتی ہےتو جب تک قاضی ان گوا ہول کی عدالت دریا فت کرنے میں مشغول رہے تب تک مر دکو حکم دے گا کہ اسعورت کے پاس نہ جائے اوراس کے ساتھ خلوت نہ کرے مگراس صورت میں قاضی اسعورت کواس کے شوہر کے گھرے باہر نہ کرے گا اس کو جامع میں صریح بیان فر مایا ہے لیکن بیکرے گا کہ اس عورت کے ساتھ ایک عورت امینہ رکھ دے گا تا کہ شوہر کواس کے یاس نہ آنے دے اگر چہاس کا شو ہرمر دعا دل ہواور اس صورت میں امینۂورت کا نفقہ بیت المال سے ہوگا اور اگرعورت نے قاضی ے نفقہ طلب کیا حالا نکہ بیٹورت کہتی ہے کہ مجھے اس نے طلاق دی ہے یا کہتی ہے کہ نہیں دی ہے یا کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں کہ مجھے طلاق دی ہے یانہیں تو اس میں دوصور تین ہیں اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو قاضی اس کے واسطے نفقہ کا حکم نہ دے گا اورا گرشو ہرنے اس ہے دخول کیا ہے تو قاضی اس کے واسطے بمقد ارنفقہ عدت کے حکم دے دے گا یہاں تک کہ گواہوں کا حال دریا فت کرے پھراگر گواہوں کا حال دریا فت ہونے میں دریہوئی یہاں تک کہ عدت گز رگئی تو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ عدت سے زیادہ کچھ نہ دلائے گا پھر بعداس کے اگر گواہوں کی تعدیل ہوگئی اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جو پچھاس نے نفقہ میں لیا ہے وہ اس کے واسطےمسلم رہااورا گر گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تو عورت نے ویجھ نفقہ لیا ہے اس کوواپس کر دیناوا جب ہوگا ہیہ محیط میں ہے۔

اگر شوہر نکاح کا مدعی ہواورعورت انکار کرتی ہو پس شوہر نے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد ثبوت نکاح کے اس عورت کے واسطے کچھ نفقہ اس مدت متقدمہ تک کا نہ ہوگا:

اگر شوہر نے اس کوبطریق اباحت دیا ہوتو اس سے پچھوا پس نہیں لےسکتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے ایک عورت نے ایک مرد پر نکاح کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا حال دریافت کیا جائے تب تک اس کے واسطے پچھ نفقہ نہ دلایا جائے گا اورا گر قاضی نے کوئی مصلحت دیکھ کرعورت کے واسطے نفقہ مقرر کرنا چاہاتو یوں کہنا چاہئے کہا گرتو اس کی بیوی ہوتو میں نے تیرے واسطے اس مرد پر ماہواری اس اس قدر مقرر کر دیا اور اس پر گواہ کر لے پھر اگر ایک مہینہ گزرا حالا نکہ عورت نے قرضہ لے کرخرج کیا ہوا ہوں کی تعدیل ہوگئی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے اس کے واسطے قرض لیا گیا ہے اور اگر شوہر نکاح کا مدی ہوا ورعورت انکار کرتی ہوپس شوہر نے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد شوت نکاح کے اس عورت کے واسطے پچھ نفقہ اس مدت متقد مہ تک کا نہ ہوگا دو بہنوں میں سے ہرایک دعوئی کرتی ہے کہ اس مرد نے مجھ سے نکاح کیا ہوا وروہ انگار کرتا ہے پھر دونوں کا خال دریا فت کیا جائے تب تک کے واسطے دونوں کو ایک عورت کا نفقہ ملے گا امام دخول کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا حال دریا فت کیا جائے تب تک کے واسطے دونوں کو ایک عورت کا نفقہ ملے گا امام

خصافؓ نے اس کی تصریح کر دی ہے ایک عورت نے اپنے شوہر ہے ایک مہینے تک نفقہ لیا پھر دو گواہوں نے گواہی وی کہ بیعورت اس مر د کی رضاعی بہن ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور جو پچھ عورت نے لیا ہے وہ شوہر کوواپس کر دے گی یعنی شوہراس سے لے لے گاپیظہیر بیمیں ہے۔

فقىل جهار):

#### نفقہاولا دکے بیان میں

صغیراولا د کا نفقہ ان کے باپ پر ہے کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے گا یہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہے اگر بچہ صغیرہ دو دھ پیتا ہوا ہو پس اگر اس کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں ہواوریہ بچہدوسری عورت کا دو دھ لیتا ہے تو اس کی ماں اس کے دودھ پلانے پرمجبور نہ کیا جائے گی اور اگر بچہ مذکور دوسری عورت کا دودھ نہیں لیتا ہے توسٹس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ ظا ہرالروا پیے کےموافق اس صورت میں بھی ماں دودھ پلانے پرمجبور نہ کی جائے گی اور شمس الائمہ سزھسی نے فر مایا کہمجبور کی جائے گ اوراس میں کچھا ختلاف ذکر نہیں فر مایا اور اس پرفتویٰ ہے اور اگر باپ کا بچہ کا کچھ مال نہ ہوتو اس کی ماں اس کے دودھ پلانے پر بالا جماع مجبور کی جائے گی گذافی فتاویٰ قاضی خان اور یہی سیجے ہے اور در حالیکہ صغیرہ کی دودھ پلانے والی سوائے اس کی مال کے دوسریعورت ممکن ہوتو باپ پراس کا دود ہے بلوا نالیعنی باجرت جب ہی واجب ہے کہ جب صغیرہ کا کچھے مال نہ ہواورا گر ہوگا تو دود ہے بلوائی کاخر چہاسی صغیر کے مال سے دیا جائے گا میرمحیط میں ہےاورصغیر کا باپ ایسی عورت دووھ بلائی کو تلاش کرے گا جوصغیر کی ماں کے پاس دودھ پلایا کرے اور بیاس وقت ہے کہ جب اس کی دودھ پلانے والی پائی جائے یعنی ممکن ہواور اگر ممکن نہ ہوتو اس کی ماں دُودھ پلانے پرمجبور کی جائے گی اوربعض نے فر مایا کہ ظاہرالروایہ کےموافق اس کی ماں دودھ پلانے پرمجبور نہ کی جائے گی مگر اول قول کی طرف امام قد وری اور مثس الائمہ سزحسی نے میل کیا ہے بیکا فی میں ہےاور دودھ پلائی سے اگر شرط نہ کر لے گئی ہوتو اس پر وا جب نہیں ہوگا کہ وہ بچہ کے ساتھ اس کی مال کے گھر میں رہے در حالیکہ بچہ اس وقت اس سے مستغنی ہے اور اگر دودھ پلائی نے اس امر ہے انکار کیا کہ اس کی ماں کے پاس دودھ پلائے اورعقد اجارہ میں بیشر طنہیں قرار پائی تھی کہ بچہ کی ماں کے پاس دودھ یلائے گی تو دورہ پلائی کواختیار ہوگا کہ بچہکوا ہے گھر لے جائے اور وہیں دورہ پلائے یا کہے کہ بچہکواس کی ماں کے گھر کے درواز ہ پر لاؤ کہ وہاں دودھ پلائے بھراس کی ماں کے پاس کردیا جائے اورا گربا ہم شرط کر لی ہو کہ دودھ پلائی اس کواس کی ماں کے پاس دو دھ پلائے گی تو اس دو دھ پلائی پرواجب ہوگا کہ جواس نے شرط کی ہےاس کوو فا کرے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔ اگرکسی کی باندی یاام ولداس ہے بچہ جنی تو اس کوا ختیار ہوگا کہ بچہ کے دود ھیلانے کے واسطےاس پر جبر کرےاس واسطے کہ اس کا دود صاور اس کے منافع اسی مولی کے ہیں اور اگر مولی نے جا ہا کہ بچہ کسی دوسری دود صالبا کی کود ہے اور اس کی مال نے جا ہا كەخود دودھ پلائے تواختيارمولى كو بين پيسراج الوہاج ميں ہامام محدٌ سے روايت ہے كدا گرايك محض نے بچە كے لئے ايك مهينه کے واسطے دو د صابی کا جرت بررکھی پھر جب مدت گز رگئی تو اس نے دو د صابیا کی کی نوکری ہےا نکار کیا حالا نکہ بیہ بچہاس کے سوائے

یعنی کسی پرشر کت لازم نہیں ہے جبکہ باپ ایا ہج نہ ہو۔

خواہ مرضعہ ندملے یا بچہاس کا دودھ ندلے۔

دوسری کا دود ھنبیں لیتا ہے تو ہیعورت اجارہ ہاتی رکھنے اورنو کری کرنے پرمجبور کی جائے گی بیوجیز کردری میں ہے اوراگراپنی زوجہ یا ا پی معتدہ طلاق رجعی کواس کے فرزند کے دو دھ پلانے کے واسطے اجارہ پرمقرر کیا تونہیں عجائز ہے بیکا فی میں ہے اوراگراس نے ا پنی بیوی کوطلاق بائن دے دی یا تنین طلاق دے دیں پھرعدت میں اس کواسی کے فرزند کے دودھ پلانے پراجارہ کیا تو وہ اجرت کی مستحق ہوگی بیابن زیاد کی روایت ہے اوراسی پرفتو ک ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہےاورا گرمطلقہ رجعی کی عدت گزرگئی پھراس کواسی کے فرزند کے دودھ پلانے کے واسطے اجارہ پرلیا تو جائز ہے اور اگر بچہ کے باپ نے کہا کہ میں اسعورت کو اجارہ پرنہیں مقرر کرتا ہوں بلکہ دوسری دود ھیلائی لایااور بچہ کی ماں اسی قدرا جرت پر راضی ہوئی جتنے پر بیاجنبیہ راضی ہے یا بغیر اجرت راضی ہوئی تو بچہ کی ماں ہی دودھ پلانے کی مستحق ہوگی اور اگراس کی ماں نے زیادہ اجرت مانگی تو باپ اسی سے دودھ پلوانے پرمجبور نہ کیا جائے گا یہ کافی میں ہاوراگراپی منکوحہ یا معتدہ کواپیخ طفل کے دودھ پلانے کے واسطے جودوسری بیوی کے پیٹ سے ہاجارہ پرمقرر کیا تو جائز ہے یہ ہدایہ میں ہےاوراگر بیوی نے اپنے شوہر ہے دودھ پلائی کی اجرت ہے کسی چیز پرصلح کر لی پس اگرصلح خالت قیام نکاح یا طلاق رجعیٰ کی عدت میں ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر طلاق بائن یا تین طلاق کی عدت میں ہوتو دوروایتوں میں ہے ایک روایت کے موا فق جائز ہے پھراگراس نے کسی چیزمعین پرصلح کی توصلے جائز ہوگی اوراگر غیرمعین چیز پرصلح کی تو جائز نہیں ہے الا آئکہ ای مجلس میں یہ چیز اسعورت کودے دے اور ہر جس صورت میں کہ اجارہ نہیں جائز ہوا اور نفقہ واجب ہوا ہے تو شوہر کے مرجانے ہے یہ اجرت ساقط نہ ہوگی اس واسطے کہ بیفقہ نہیں ہےاجرت ہے بیدذ خیر ہ میں ہےاور دودھ چھڑانے کے بعد صغیر<sup>(۱)</sup> اولا د کا نفقہ قاضی ان کے باپ پر بفذراس کی طافت کے مقرر کرے گا اور نفقہ اس اولا د کی مال کو دیا جائے گا تا کہ اولا دیرخرچ کرے اور اگر مال عورت ثقہ نہ ہوتو دوسری کسی عورت کو دیا جائے گا کہ وہ ان پرخرچ کرے ایک عورت کواس کے شوہر نے طلاق دے دی اور اس کے پیٹ سے صغیراولا دہیں پس اس عورت نے کہا کہ میں نے ان اولا دکا یا کچ مہینے کا نفقہ وصول پایا ہے پھراس کے بعداس عورت نے کہا کیہ میں نے ہیں درہم فقط وصول پائے تھے حالا نکہان اولا د کا نفقہ مثل پانچ ماہ کا سو درہم ہیں تومنتقی میں مذکور ہے کہ بیان کے نفقہ <sup>(</sup> مثل پر قر اردیا جائے اورعورت کے اس قول کی کہ میں نے ان کا نفقہ مثل نہیں بلکہ فقط ہیں درہم وصول یائے ہیں تصدیق نہ کی جائے گی اورا گرعورت نے بعدا قراروصول یا بی نفقہ کے دعویٰ کیا کہ بینفقہ ضائع ہو گیا تو ان کے باپ سے ان کا نفقہ شل پھر لے لے گ ا یک مرد تنگدست کا ایک لڑ کاصغیر ہے پس اگر مرد ند کور کمائی کرنے پر قادر ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ کمائی کر کے اپنے بچہ کو کھلائے میہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرمرد مذکور نے کمائی کرنے ہے انکار کیا کہ کمائی کرے اوران کو کھلائے تو وہ اس امر کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور قید کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگرمرد مذکور کمائی کرنے پر قادر نہ ہوتو قاضی ان کا نفقہ مفروض کر کے ان کی ماں کو تھم دے گا کہ بمقد ار مفروضہ مقدرہ قرض کے کران پرخرج کرے پھر جب انکاباپ آسودہ حال ہوتو اس سے واپس لے اور اسی طرح اگر باپ کو اس قدر ملتا ہے کہ فرزند کا نفقہ دے سکتا ہے مگر وہ نفقہ دینے سے انکار کرتا ہے تو قاضی اس مرد پر نفقہ مقرر کردے گا پھر اولا دکی ماں اس ہے اس قدر وصول کرے گی اور اسی طرح اگر قاضی نے اولا دکے باپ پر نفقہ مقرر کردیا مگر اس مرد نے اولا دکو بلا نفقہ چھوڑ دیا اور

ا یعنی بچاس کے پیٹ ہے۔

ع قولنبیں جائز ہےاسلئے کہازراہ دیانت اس عورت پر دودھ پلاناواجب ہےاگر چہ براہ حکم قضاوہ مجبور نہ کی جائے پس نفس الامر میں اجارہ منعقد نہ ہوگا۔ "

قاضی کے تھم ہے اولاد کی ماں نے قرضہ لے کران پرخرج کیا تو عورت مذکورہ اس قدر مال کواولاد کے باپ ہے لے لے گی اور
باپ اپنی اولاد کے نفقہ کے واسطے اگر ند دے تو قید کیا جائے گا اگر چہ باتی قرضوں کے واسطے (افید کیا جائے اور اگر قاضی نے
اولاد کا نفقہ ان کے باپ پرمقر رکردیا مل نے ان کے واسطے فرضہ نہا اور بچوں نے لوگوں ہے بھیک ما تگ کراپی او قات بسر کی
تو عورت نہ کورہ ان کے باپ ہے بچونہیں لے کتی ہے اور اگر اولاد کو بھیک ما تکنے ہے قدر کفایت ہے آ دھا مل گیا تو نصف نفقہ ان
تو عورت نہ کورہ ان کے باپ ہے بچونہیں لے کتی ہے اور اگر اولاد کو بھیک ما تکنے ہے قدر کفایت ہے آ دھا مل گیا تو نصف نفقہ ان
تو عورت نہ کورہ ان کے باپ ہے بھیک ما نگ کراپی گزر کی تو جس پر ان کا نفقہ فرض کیا گیا ہے اس ہے بھینیس لے سختے
جی بید فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر قاضی نے نفقہ اولاد ان کے اپ پر فرض کیا اور ان کی ماں کوقر ضہ لے کر ان پرخرج کرنے کا
تھم دے دیا ہی کورت نہ کورہ نے قرضہ لیا ہی تھی ہی ہی کہ اس کے واسطے یہ استحقاق حاصل ہوا کہ ان کے جبور ا اس ہو جور ا اور کہ جبور ا اس مرد نے ترکہ میں ہو تو عورت کورہ اس میں نہ کورہ ہو کہ اس کے ورت کو ادا کرے مرکیا تو بالا تفاق اگر اس مرد نے ترکہ میں می ال چھوڑ ا
نے قرضہ لے کر ان پرخرج کیا بھر ان کا باپ قبل اس کے کہورت کو ادا کرے مرکیا تو بالا تفاق اگر اس مرد نے ترکہ میں مال چھوڑ ا
نے ترضہ کے کر ان پرخرج کیا جبور کی کھورت کو ادا کرے مرکیا تو بالا تفاق اگر اس مرد نے ترکہ میں مال چھوڑ ا
نے ترضہ کے مال مورد نے ترکہ میں ہو تا ہے بود بھر کو کہ نفقہ اگر اس کا جور کورہ اس میں سے مال مفروضہ سے ہو کہ بھر ہے۔

كتاب الطلاق

اگر باپلنجا ہوا ورصغیر کا بچھ مال نہیں ہے تو نفقہ کا حکم دا دا پر دیا جائیگا اور دا دا اسکوسی ہے واپس نہیں لے سکتا:

ا مثلاً مجبور باپ یا ماں کا نفقہ بیٹے پر فرض کیا گیا۔

ع یعنی خواہ عقار ہویا عروض ہواور بیمرانہیں ہے کہ کل فروخت کرسکتا ہے بعض نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی اول مرتبه میں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی نه بفذر قر ضه نه کم نه زیاده به

اور باپ تنگدست ہوتو اس عورت کو تکم دیا جائے گا کہ اس صغیر کونفقہ دے اور بیاس کے باپ پرقر ضد ہوگا بشرطیکہ باپ لنجانہ ہواورا گر لنجا ہوگا تو اس پر کچھے واجب نہ ہوگا اور کا فرپر اپنے ولد صغیر مسلمان کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور اس طرح مسلمان پر اپنے فرزند کا فرلنجے کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا بیفتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اورنر بینداولاً دبالغ کا نفقہ باپ پرواجب نہیں ہے الا اس صورت میں کہ پسر بسبب لنجے ہونے یا کسی منت سرسر کو

مرض کے کمائی سے عاجز ہو:

صغیر کی ماں بہنسبت اورا قارب کے خمل نفقہ کے واسطے مقدم ہے چنانچہا گرباپ تنگدست ہواور ماں مالدار ہواورصغیر کا دا دا بھی مالدار ہے تو ماں کو علم دیا جائے گا کہ اپنے مال ہے اس کے نفقہ میں خرچ کرے پھراس کے باپ ہے واپس لے گی اور دا دا کو پیچکم نہ دیا جائے گا بیدذ خیرہ میں ہےاوراگر ماں نے اولا دکو بقد رنصف کفایت کے دیا تو باپ سے اسی قدروا پس لے گی بیرخلاصہ میں ہے اورا گراولا دیکے باپ تنگدست کا بھائی مالدار ہوتو بھائی کوھکم دیا جائے گا کہا ہے بھائی کی اولا دکونفقہ دے پھراولا دے باپ ے واپس لے گا بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اولا دنرینہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ کمائی کر سکے حالا نکہ فی ذاتہ و ہ لائق نہ ہوتو ہا پ کو اختیار ہوگا کہان کوکسی کام میں دے دے تا کہ وہ کما تمیں یا ان کواجارہ دے دے پھران کی اجرت و کمائی ہےان کونفقہ دے اور اولا دانات یعنی مونث کے حق میں باپ کواختیار نہیں ہے کہان کوئسی کاریا خدمت کے واسطے مز دوری پر دے دے بیخلا صہ میں ہے بھرنرینداولا دکواگرکسی کارمیں سپر دکر دیا اورانہوں نے مال کمایا تو باپ ان کی کمائی لے کران کی ذات پراس میں ہے خرج کرے گا اور جوان کے خرچہ سے باقی رہے گاوہ ان کے لئے حفاظت ہے رکھ چھوڑے گا یہاں تک کہوہ بالغ ہوں جیسے اور املاک کی بابت حکم ہاوراگر باپ مبذرومسرف یعنی بیجاخرچ کنندہ ہو کہوہ امانت داری کے لائق نہ سمجھا جائے تو قاضی میہ مال اس کے ہاتھ سے لے کراپنے امین کے پاس رکھے گا کہ جب وہ بالغ ہوجا تیں تو ان کوسپر دکر دے گا بیمجیط میں ہےاورا مام حلوائی نے فر مایا کہا گر پسر بزرگوں کی اولا دے ہواوراس کولوگ مزدوری پر نہ لیتے ہوں تو وہ عاجز ہےاورا یہے ہی طالب علم لوگ اگر کمائی ہے عاجز ہوں کہ اس کی طرف راہ نہ پاتے ہوں تو ان کے بابوں کے ذمہ ہان کا نفقہ ساقط نہ ہوگا بشرطیکہ و ہعلوم شرعیہ حاصل کرتے ہوں نہ ریہ کہ خلا فیات رکیکہ و ہذیان فلاسفہ کی مخصیل میں مشغول ہوں حالانکہ ایسے ہیں کہ علوم شرعی کی اہلیت رکھتے ہیں پس باپ کے ذمہ ہے ان کا نفقہ ساقط ہے اور اگرا بیا کنہ ہوتو باپ کے ذمہ نفقہ واجب ہوگا بیروجیز کروری میں ہے اور اناث بینی لڑکیوں کا نفقہ ان کے بابوں پرمطلقاً واجب ہے جب تک ان کا تکاح نہ ہوجائے بشرطیکہ ان کا خود <del>س</del>ے چھ مال نہ ہویہ خلاصہ میں ہےاورنرینہ اولا دبالغ کا نفقہ باپ پروا جب نہیں ہےالا اس صورت میں کہ پسر بسبب لنجے ہونے یا کسی مرض کے کمائی سے عاجز ہواور جو کا م کرسکتا ہے مگرا چھانہیں کرتا خراب کرتا ہے وہ بمنز لہ عاجز کے ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا قاضی مبارک وغیر و کتب منطق جومحض منطق نبیس بلکه منسوب بدقائق فلسفه ہیں تخصیل کرتے ہیں ان کے باپوں کوان کا نفقه دیناوا جب نبیس بلکہ تطوع بے جا ہے اوراصل حالت توبیہ ہے کہ کم نظر ومقصوداصل اکثر کے نز دیک یہی علوم ہیں کہ جن پراطلاق علم درواقع جہل ہے واللہ تعالی یقول العق و ہو یھدی السبیل۔ ع یعنی اگر علم شرعیہ حاصل کرتے ہیں گران کی کمائی کی راہ بھی گھی ہے تو ان کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب نہیں۔

مال کی بیصورت ہے کہ مثلاً انہوں نے میراث میں روپیدو جائداد وغیرہ پائی۔

مرد بالغ اگرلنجا ہو یا اس کو گھیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کہ ان سے کامنہیں کرسکتا ہے یا معتوہ ہو یا مفلوج ہوپس اگراس کا کچھ مال ہوتو نفقہ اس کے مال سے واجب ہوگا:

پسر کی بیوی کا نفقہ بھی باپ پر لازم ہے بشرط آ نکہ پسر فقیر ہو یالنجا ہواس وجہ سے کہ بیجھی کفایت صغیر میں داخل ہےاور مبسوط میں مذکور ہے کہ پسر کی زوجہ کونفقہ دینے کے واسطے باپ پر جبز ہیں کیا جا سکتا ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے مرد بالغ اگر لنجا ہویا اس کو گٹھیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کہان ہے کا منہیں کرسکتا ہے یا معتو ہ ہو یا مفلوج ہوپس اگر اس کا پچھے مال ہوتو نفقہ اس کے مال سے واجب ہوگا اور اگر نہ ہواور اس کا باپ مال دار اور ماں مالدار ہوتو اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اور جب اس نے قاضی سے درخواست کی کہ میرے واسطے میرے باپ پر نفقہ فرض کر دیتو قاضی اس کی درخواست کو قبول کر کے فرض کرے گا اور جو پچھوہ باپ پر فرض کرے گاباپ اسی پسر بالغ کودے دے گا بیمحیط میں ہے اور اگر شوہر ہے اس کی عورت نے اولا دصغیر کے نفقہ ہے سکے کر لی تو سیجے ہےخواہ اولا د کا باپ تنگدست ہو یا خوشحال ہو پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جس پرصلح واقع ہوئی اگر وہ ان کے نفقہ سے زا کد ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس قدرز اکد ہو کہ لوگ اپنے انداز کرنے ایسا خسارہ اٹھا جاتے ہیں بایں طور کہ دوانداز ہ کرنے والوں کی انداز کے اندر داخل ہو کہ جو بفترر کفایت نفقہ کا انداز ہ کریں تو ایسی زیا دتی عفو ہے اورا گرزیا دتی ایسی زائد ہو کہ انداز ہ کرنے والوں کے انداز ہمیں داخل نہ ہو بلکہ زائد ہوتو ایسی زیادتی شو ہر کے ذمہ سے طرح دے دی جائے گی اورا گرصلح کم مقدار پر ہواور کمی ایسی ہو کہان کے نفقات میں کافی نہ ہو سکے تو مقدار میں بفترران کی کفایت کے بڑھا دیا جائے گا بیہذ خیرہ میں ہےاوراگر کوئی مرد غائب ہواوراس کا مال موجود و حاضر ہوتو قاضی اس میں ہے کسی کوخرچ کر لینے کا تھم نہ دے گا الا چندلوگوں کواور و ہیہ ہیں ماں باپ اور اولا دصغیر فقیر خواہ مذکر ہوں یا مونث ہوں اور اولا دکبیر میں سے ایسے مذکروں کو جوفقیر ہیں اور کسب سے عاجز ہیں اور اولا دکبیرموغوں کواور زوجہ کو پھراگر مال ان لوگوں کے پاس حاضر ہواورنسب معروف ہویا قاضی کومعلوم ہوتو قاضی ان کواس مال ے خرچ کر لینے کا حکم دے دے گا اور اگر قاضی کونسب معلوم نہ ہواوربعض نے ان میں سے جا ہا کہ قاضی کےحضور میں بذریعہ گوا ہوں کے ٹابت کرے تو اس کی طرف ہے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور نیز اگر مال ان لوگوں کے پاس حاضر نہ ہو بلکہ کسی کے پاس ودیعت ہواوروہ اقر ارکرتا ہےتو بھی ان لوگوں کو قاضی حکم دے گا کہ اس میں سے خرچ کریں اس طرح اگر اس کا مال کسی پرقر ضہ ہو ِ اوروہ اقر ارکرتا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگرود بعت والا یا قرضدار منکر ہواور ان لوگوں نے جایا کہ ہم بذر بعد گوا ہوں کے ثابت کریں تو قاضی گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اور بیسب اس وقت ہے کہ مال مذکورا زجنس نفقہ ہویعنی درہم و دیناروا ناج وغیرہ بیہ

جس پرنفقہ واجب ہے جب وہ حاضر ہوتو کسی کواس کے عقاریا عروض کے بیچنے کا اختیار نہیں:

۔ اگر غائب کا مال اس کے والدین یا فرزندیا زوجہ کے پاس ہواور وہ ازجنس نفقہ ہوجس کے بیلوگ مستحق ہیں پس انہوں نے اس لیمیں سے خرچ کرلیا تو جائز ہے اور ضامن نہ ہوں گے اور اگر ان کے سواد وسرے کے پاس ہواور اس نے قاضی کے حکم سے ان لوگوں کو دیا کہ انہوں نے اپنے نفقہ میں خرچ کیا تو دینے والا ضامن نہ ہوگا اور اگر اس نے بغیر حکم قاضی دے دیا تو ضامن ہوگا اور ایر اس نے بغیر حکم قاضی دے دیا تو ضامن ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ جوغائب چھوڑ گیا ہے وہ ان کے حق کی جنس سے ہواور اگر ان کے حق کی جنس سے نہ ہواور انہوں نے چاہا کہ اپنے نفقات کے واسطے اس میں سے کوئی چیز فروخت کریں تو بالا جماع سوائے فرزند محتاج کے اور کوئی اس غائب کے عقاریا عروض

کونفقہ کے لئے فروخت نہیں کرسکتا ہے مگرمختاج ہاپ کواسخسا ناا ختیار ہے کہ اس کے مال منقو لہ کواپنے نفقہ کے واسطے فروخت کرے لیکن عقار کوفر وخت نہیں کرسکتا ہے الا اس صورت میں کہ ولد عائب صغیر ہویہ ولی امام ابو صغیفہ کا کتاب المحفقو دمیں مذکور ہے اور اس پر ایمان عقار کوفر وخت نہیں کرسکتا ہے الا اس صورت میں کہ ولد عائب صغیر ہویہ ولی امام ابو صغیفہ کا کتاب المحفقو دمیں مذکور ہے اور اس کر ایمان ہے جہ میں کے جب وہ صاصر ہوتو کسی کواں کے حقار یا عروش کے بیچنے کا اختیار نہیں ہے یہ عظا میں ہے اور اگر ہاپ مرکیا اور بہت صنع کا مال چھوڑ ااور اولا دصغیر چھوڑ کی تو اولا دکا نفقہ ان کے حصہ میراث میں ہوگا فورائی طرح ہم سے کی انفقہ بھی اس کے حصہ میراث سے ہوگا خواہ وہ صاملہ ہویا نہ ہواور بعد اس کے حصہ میراث میں ہوگا کہ اگر میت نے کی خض کو وصی مقرر کیا ہے تو وصی ان اولا دصغار کوان کے حصوں سے صاملہ ہویا نہ ہواور بعد اس کے دیکھ جائے گا کہ اگر میت دیا گیا ہے ان والا دصغار میں سے ہرایک کے واسطے اس کی صاحب کے قدر نفقہ مقرر کر دے گا اور اگر کی کووسی نہیں کیا اور اس کے مصالح کے ہوگا گراس کی ضرورت ہوگی اس واسطے کہ یہ بھی تجملہ اس کے مصالح کے ہوگا اور اگر شہر میں کوئی قاضی نہ ہواور کیبر اولا دیے مصالح کے ہوگا اور اگر شہر میں کوئی قاضی نہ ہواور کیبر اولا دیے صغیر اولا دیوان کے حصوں میں سے نفقہ دیا تو اس نفقہ کے وہ لوگ ضامن ہوں گے اور ایکھ قضاء ہے ور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ فیمانیہ ہم و بین اللہ تعالی ضامن نہ ہوں گے دور نہ نہ ہیں ہے۔

اگراولادِ کبیر نے اولادِ صغیر کونفقہ دیا پھر اِس کا قرار نہ کیا اور جس قدران صغیر کا حصہ باقی ہے اُسی کا اقرار کیا تو اُمید ہے کہ ان اولا د کہار پر کچھلازم نہ آئے گا:

ہارے مشائخ نے فرمایا کہ دو محض سفر میں تھے پس ایک پر بے ہوشی طاری ہوئی اور دوسرے نے اس ہے ہوش کے مال سے اس کی حاجت میں صرف کیا تو استحسانا ضامن نہ ہوگا اور اسی طرح اگر ایک مرگیا اور دوسرے نے اس کے مال سے اس کی جمیز و تنفین کر دی تو بھی استحسانا ضامن نہ ہوگا اسی طرح ماذون غلاموں کا حکم ہے کہا گراور شہروں میں ہوں اور ان کا مولی مرگیا پس انہوں نے راہ میں خرج کیا تو ضامن نہ ہوں گر تضاءً ضامن ہوئے گئے بیہ خلاصہ میں ہے اور اگر اولا دہیر نے اولا دصغر کو نفقہ دیا گراس کا قرار نہ کیا اور جس قدر ان صغیر کا حصہ باقی ہے اس کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اولا دکبار پر پچھ لازم نہ آئے اور اس طرح اگر کوئی مرگیا اور جس قدر ان صغیر کا حصہ باقی ہے اس کا اقرار کیا تو امید ہے کہ ان اولا دکبار پر پچھ لازم نہ آئے اور اس طرح اگر کوئی مرگیا اور کی کووضی نہیں کیا اور اس کی اولا دصغار موجود ہے اور اس کا پچھ مال دوسرے کے پاس و دیعت ہے تو قضاءً اس کو یہ اختیا رہیں ہے کہ مودع کی اولا دینہ کورکو اس میں سے نفقہ دے اور مال میت سے محسوب کرے اور اگر اس نے مال میت سب ان کو نفقہ میں دیا پھر قسم کھائی کہ مجھ پر میت کا پچھ مال نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذ ہ نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

فعل بنجم:

## نفقہ ذوی الارحام کے بیان میں

فر ما یا کہ مالدار بیٹا اپنے مختاج والدین کونفقہ دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا خواہ دونوں مسلمان ہوں یا ذمی ہوں خواہ

دونوں کمائی کرنے پر قادر ہوں یا قادر ضہوں بخلاف اس کے اگر اس کے والد بن حربی ہوں کہ امان لے کر دارالاسلام میں آئے ہوں تو پہ تھن ہیں ہے اور نصاب ہے اور الاسلام میں آئے ہوں تو پہ تھن ہیں ہے اور الدار ہونا یہ ہے کہ مالدار ہونا یہ ہے کہ مالکہ اللہ نے کہ مالکہ نصاب ہوا ور اس پر فتوی ہے اور نصاب سے وہ نصاب ہے مراد ہور وایات خلط ہوں یعنی اولا دمیں ذکور مالدار وانا ہ مالدار جس کے ہونے پر صدقہ ہے محروم ہوتا ہے یہ ہدایہ میں ہے اور اگر ذکور واناٹ مختلط ہوں یعنی اولا دمیں ذکور مالدار وانا ہ مالدار ہوں تو والدین کا نفقہ دونوں فریق پر برابر ہوگا یہ ظاہر الروایہ میں ہے اور اس کو فقیہ ابواللیث نے ذکر کیا ہے اور اس پر فتوی دیا ہوتو اس کا مالکہ ہوتو اس کا مالکہ ہوتو اس کا مالکہ ہوتو اس کا قتلہ اور اگر دونوں پر مساوی ہوگا یہ قتلہ نان دونوں پر یکساں واجب ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ور دوسرا ذمی ہوتو بھی نفقہ دونوں پر مساوی ہوگا یہ قاضی خان میں ہے۔

اگر باپمختاج فقیر ہواوراس کی اولا دصغیرمختاج ہوں اور پسر کبیر مالدار ہوتو یہ بیٹا اپنے باپ اوراس کی میں میں ایک نویوں میں میر سے میں میرگا

اولا دِصغار کےنفقہ دینے پرمجبور کیا جائے گا:

میں الائمہ نے کہا کہ ہمارے مشائ کے کا قول ہے کہ دونوں پر نفقہ جب ہی برابر ہوگا کہ جب دونوں کی مالداری میں خفیف تفاوت ہواورا گردونوں میں بہت تفاوت کھلا ہوا ہوتو واجب ہے کہ دونوں پر جس قد رنفقہ مفروض کیا جائے اس میں بھی تفاوت ہویہ ذخیرہ میں ہے پھر جب قاضی نے دونوں پر نفقہ مقدر کر دیا پھر دونوں میں ہے ایک نے باپ کونفقہ دینے ہے انکار کیا تو قاضی دوسر ہے کو جس نے نہیں دیا ہے اس سے واپس لے اورا گر کسی مرد کی جو تشکر مت کہ پورانفقہ اپنے باپ کو دے اور پھر بعدر حصد دوسر ہے جس نے نہیں دیا ہے اس سے واپس لے اورا گر کسی مرد کی جو تشکر مت کو جب بواور بیاس کے پسر بالغ مالدار کی مان نہیں ہے تو پسر ندکورا پنے باپ کی بیوی کونفقہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا اندی ہو جب کی اور کسی بیر ایسان معیف ہو کہ اپنی خادمہ کسی کہ باپ مریض یا ایسان معیف ہو کہ اپنی خادمہ کی فقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ بی خادمہ اسکی منکوحہ ہو یا باندی ہو یہ جیط میں ہے اور اگر باپ محیا سر خصی میں کہ باپ مقر مواور اس کی خادمہ کے نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ بی خادمہ اسکی منکوحہ ہو یا باندی ہو یہ جیط میں ہے اور اگر باپ محیط سر حسے نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ بی خادمہ اسکی منکوحہ ہو یا باندی ہو یہ جیط میں ہے اور اگر باپ محیط سر حسے نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ بی خادمہ اور اسکی اولا دصغار کے نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا میں ہو۔ اور اسکی اولا دصغار کے نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا میں ہو۔ اور اسکی اولا دصغار کے نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا میں ہو۔

یعنی شرق حکم سوائے بیٹے کے دوسروں پرملز منہیں ہوگا کہ خواہ مخواہ پسر کے ساتھ شریک ہوں۔

قولەنساب يعنی و ونصاب مرادنېيں ہے جس پرز کو ة فرض ہوتی ہے اورمصارف ز کو ة کا باب و مجموبہ

ادب القاضی میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ہاپ فقیر ہواور کماؤنہ ہواور بیٹا فقیر کماؤ ہو پس باپ نے قاضی ہے کہا کہ میرا بیٹا اس قدر کما تا ہے کہ مجھاس میں سے نفقہ دے سکتا ہے تو قاضی اس کے بیٹے کی کمائی کو دیکھے گا پس اگر اس کی کمائی میں اس کے روزینہ سے زیادتی ہوتو پسر پر پچھوا جب نہیں ہے اور بیھم ہوتو بیٹا اس میں سے باپ کونفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اس کے روزینہ سے زیادتی نہ ہوتو پسر پر پچھوا جب نہیں ہے اور بیھم قضاءً ہے اور براہ دیا نت پسر کو تھم دیا جائے گا کہ کھلائے اور بیھم اس وقت ہے کہ بیٹا تنہا ہوا وراگر بیوی اور چھوٹے بچے ہوں تو پسر پر ججرکیا جائے گا کہ باپ کو پر جبر کیا جائے گا کہ باپ کو بھی ان میں داخل کرے اور مثل اپنے ایک عیال کے قرار دیے گر اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض علیحہ ہو کچھ دیا کرے اور اگر باپ کماؤ ہوتو آیا پسر کو کمانے ونفقہ دینے کا تھم کیا جائے گایا نہیں تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ جبر کیا جائے گا بیر محیط سرحسی میں ہے۔

اگر ذوی الارجام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کونفقہ دینے کا حکم نہ کیا جائے گا:

دادا کے حق میں استحقاق نفقہ کے واسطے بنابر ظاہرالروایہ کے فقط فقر کا اعتبار ہے اور پچھنہیں جیسا کہ باپ کے حق میں ہے اور نانامثل دادا کے ہے اور ایسے ہی دادیاں () و نانیاں مستحق نفقہ ہیں اور دادی و نانی کے حق میں بھی استحقاق نفقہ کے لئے دہی معتبر <sup>(n)</sup> ہے جودادانانا کے حق میں ہے بیمحیط میں ہے اور نفقہ ہر ذی رحم محرم کے واسطے ثابت واجب ہے بدیں شرط کہ و وصغیر نقیر ہویا عورت بالغذفقيره ہو يامر دفقيرلنجا ہو يااندھا ہوپس بينفقہ بحساب قد رميراث كے دا جب ہوگا اوراس پراس نفقہ دینے كے دا سطے جبر كيا جائے گا بیرہدا رہیں ہے اورمیراث کا درحقیقت ہونامعترنہیں ہے بلکہ اہلیت ارث <sup>(۳)</sup>معتبر ہے بینقا بیمیں ہے اورا گرذوی الا رجام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کونفقہ دینے کا حکم نہ کیا جائے گا اور مروان ذوی الا رحام جو بالغ ہوں اور تندرست ہوں ان کے نفقیہ کے واسطے کسی پڑھم نہ دیا جائے گا اگر چہمر دست فقیر ہوں اورعورتیں ذوی الارحام حالانکہ بالغہ ہوں ان کے واسطے نفقہ واجب (۴) ہے اگر چەتنگىدست ہوں درصور تىكە وەنفقە كى مختاج ہوں بەذخېرە مىں ہےاورشو ہر كے ساتھا پنى زوجە كونفقەد پيخ مىں كوئى شريك نەكيا جائے گا اورا گرعورت کا شو ہر تنگدست ہواور بیٹا جو دوسرے شو ہر ہے ہے مالدار ہویا باپ یا بھائی مالدار ہوں تو اس عورت کا نفقہ اس کے شوہریر ہوگا باپ و بیٹے و بھائی پر نہ ہوگالیکن اس کے باپ یا بیٹے بھائی کو حکم دیا جائے گا کہ اس عورت کونفقہ دے پھر جب اس کا شو ہرآ سود ہ حال ہو جائے تو اس سے واپس لے بیہ بدائع میں ہےاور مردفقیر کا والد واس کے بیٹے کا بیٹا دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقه اس کے والد پر واجب ہوگا اور اگر مر دفقیر کی دختر و پوتا دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ خاصة اس کی دختر پر ہوگا اگر چہمبراث ان دونوں میں مساوی پہنچتی ہےاوراگر مردفقیر کی دختر کی دختر یا دختر کا بیٹااور سگا بھائی ایک ماں و باپ سے مالدار ہوں تو اس کا نفقہاس کی دختر کی اولا دیر ہوگا خواہ لڑ کی ہو یالڑ کا ہواگر چ<sup>ہ ستح</sup>ق میراث بھائی ہے نہ دختر کی اولا داوراگر مرد فقیر کا والد وفرزند<sup>(۵)</sup> ہواور دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کے ولدیر واجب ہو گا اگر چہ دونوں قربت میں بکساں ہیں لیکن پسر کی جانب ترجیج ہے بایں معنی کہ ثابت ہوا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا ہے اگر چہاس کے معنی ظاہر مراد نہ ہوں مگر ترجے کے واسطے کا فی ہے اور اگر مردفقیر کا دا داو پوتا

<sup>(</sup>۱) تعنی پر دادی و پر نانی وغیر و بھی شامل ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يعنى فقرمة اجلى \_

<sup>(</sup>٣) لعنی نفقه دینے والا وارث ہونے کی اہلیت رکھتا ہوا گرچہ کی وجہ پر ہونہ بالفعل۔

<sup>(</sup>٣) فقيره ہونے كى صورت ميں۔

<sup>(</sup>۵) خواه بيڻايا بئي۔

موجود ہواور دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدران کی میراث کے واجب ہوگا یعنی دادا پر چھٹا حصہ اور ہاتی پوتے پر ہوگا اورا گرم دفقیر کی دختر وسکی بہن دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر ہوگا اگر چہ میراث میں دونوں مساوی نہیں اوراسی طرح اگر رمد فقیر کا ہیٹا نصر انی اور بھائی میں ہمان ہواور دونوں مالدار ہوں تو نفقہ پسر پر واجب ہوگا اگر چہ میراث بھائی پر پہنچتی ہے اسی طرح اگر مرد فقیر کی دختر ومولی العماقہ دونوں مالدار موجود ہوں تو نفقہ اس کی دختر پر واجب ہوگا اگر چہ میراث میں دونوں مساوی (۱۰) ہیں اس طرح اگر مرد فقیر کی دختر ومولی العماقہ دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہے اگر چہ میراث میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہے اگر چہ میراث میں دونوں مساوی میں میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہے اگر چہ میراث میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہے اگر چہ میراث میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہے اگر چہ میراث میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہو اگر جہ میراث میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہو اگر جہ میراث میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہو اگر دونوں میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہو اگر دونوں میں دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ اس کی دختر پر واجب ہو اس کی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں مورث کی دونوں میں دونوں مورث کی دونوں میں دونوں مورث کی دونوں میں دونوں مورث کی دونوں میں دونوں

كتأب الطلاق

اگرذی رحم غیرمحرم شل اولا دیچا کے موجود ہو یامحرم ہومگرذی رحم نہ ہو:

اگرمردفقیر کی ماں ودادادونوں مالدارہوں تو اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدرحصہ میراث کے واجب ہوگا یعنی ایک تہائی ماں
پر اوردو تہائی داداپر واجب ہوگا اوراس طرح اگر ماں و سگا بھائی دونوں مالدارہوں تو بھی یہی تھم ہے اوراس طرح اگر ماں و سگا
بھائی کا بیٹایا سگا بچایا کوئی عصبہ دیگر مالدارہوں تو دونوں پر بقدران کے حصہ میراث کے تین تہائی واجب ہوگا اوراگر مردفقیر کی
انی (۲) واداداہوتو نفقہ دونوں پر چھ حصہ ہرکرایک حصہ نانی پر اور پانچ حصے داداپر واجب ہوگا اوراگر جہ بچاسگا اور پھوپھی سگی مالدار
ہوں تو نفقہ بچاپر ہوگا نہ بچھوپھی پر اوراس طرح اگر اس کا سگا بچپا اور سگا ماموں ہوتو نفقہ بچپا پر ہوگا نہ ماموں پر اوراس طرح اگر اس کا سگا بچپا اور سگا ماموں ہوتو نفقہ بچپا پر ہوگا نہ ماموں پر اوراس طرح اگر
پھوپھی اوراس کا ماموں موجود ہوتو ان دونوں پر تین تہائی واجب ہوگا اوراگر اس کا ماموں سگا اور سگے بچپا کا بیٹا ہوتو نفقہ
اس کا ماموں و خالہ تگی موجود ہوں تو بھی نفقہ ان دونوں پر تین تا تہائی کو طبے گی اور وجہ بہ ہوگا اوراگر اس کا ماموں سگا اور ہیہ ہو گیا ہوتو نفقہ
ماموں پر واجب ہوگا اگر چہ میراث اس کے بچپا زاد بھائی کو طبے گی اور وجہ بیہ ہے کہ نفقہ واجب ہوگا اگر ذی رحم نہر موگر دی رحم نہر موجود ہو یا محرم ہوگی تو ایس صورت میں
ہوتا ہے کہ جو ذی رحم محرم اہل میراث سے ہوا وراگر ذی رحم غیر محرم مثل اولا د بچپا کے موجود ہو یا محرم ہوگی تو ایس صورت میں
ہوتا ہے کہ جو ذی رحم محرم ہوگا ہوتر حلے وی ایس سے ۔ پھائی بہن یا ذی رحم محرم ہوگی تو ایس سے ۔ پھائی بہن یا ذی رحم محرم ہوگی تو ایس سے ۔ پ

اگر مخص فقیر کے تین بھائی متفرق ہوں یونی ایک بھائی عینی سگا ماں باپ سے دوسرا علاتی فقط باپ کی جانب سے تیسرا اخیانی فقط ماں کی جانب سے تیس افغیاں کی جانب ہے تیس افغیاں کی جانب ہے تیس افغیاں کے جینا اخیانی فقط ماں کی جانب ہے تو اس کا نفقہ اس کے عینی بھائی پر ہوگا اور اگر مر دفقیر پھوپھی و خالہ و پچا موجود ہوں تو اس کا نفقہ اس کے بچا پر ہوگا اور اگر مر دفقیر پھوپھی و خالہ و پچا موجود ہوں تو اس کا نفقہ اس کے بچا پر ہوگا اور اگر بچا خود تنگدست ہوتو اس کا نفقہ اس کی پھوپھی و خالہ پر مساوی واجب ہوگا اور اصل اس باب میں سے ہے کہ جو مخص اہل میراث میں سے کل میراث بسب عصبہ لینے والا تھا جب وہ تنگدست ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا وہ مرگیا ہے اور جب وہ مراہوا قرار دباتو باقی وی اور جب وہ مراہوا قرار دباتو باقیوں کا جواستحقاق اس کے مرجانے کی صورت میں میراث کا پیدا ہوا ہے اس حساب سے ان پر نفقہ واجب ہوگا اور جو محفول

لے یہ کتاب الفرائض میں مذکور ہے خلاصہ رہے کہ بہن دختر کے ساتھ عصبہ ہے پی نصف دختر کا اور باقی بہن کا ہوا تو ہرا یک کونصف نصف پہنچا۔

ع قال المترجم بعنی دونتهائی ماموں پراورا یک تهائی خاله پر بحساب حصه میراث کے لیکن سابق میں گزرا که ظاہرارواییة کے موافق مالدارلڑ کی اور مالدار پسریر والدین کا نفقه مساوی ہے نہ بحساب میراث فتامل فیہ۔

<sup>(</sup>۱) نصف نصف کے مستحق ہیں۔

<sup>(</sup>۲) يادادى وغيره-

اگر پسر نے اقر ارکیا کہوہ غلام تھا پھرآ زاد کیا گیا تو اس پرنفقہ واجب ہوگا:

، اگر باپ کے واسطے مکان و جانور سواری ہو یعنی ملک میں ہوتو ہمارے مذہب میں بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گالیکن اگر گھر اس کی سکونت سے زائدہ ہومثلا و ہ اس گھر کے ایک گوشہ میں رہ سکتا ہوتو باپ کو حکم کیا جائے گا کہ زائد فروخت کر کے اپنی ذات پر

لے بعنی جو مال باپ نے خرچ کرلیااس میں ہےای قدر کی بابت اس کا قول قبول ہوگا جتنا بطور معروف اس کا نفقہ ہوسکتا ہےاوراس ہے زیادہ کاوہ ضامن رےگا۔

خرج کرے پھر جب وہ خرچ ہو چکا اور ہنوز وہ مفلس ہے کوئی آمدنی کی صورت نہ ہوئی تو اب اس کے بیٹے پر ا ں کا نفقہ فرض کیا جائے گاای طرح اگر باپ کے پاس سواری نفیس ہوتو تھم دیا جائے گا کہ اس کوفروخت کر کے کم قیمت سواری خرید لے اور ہاقی کواپنی ذات پرخرچ کرے پھر جب کم قیمت پرنوبت پہنچ گئی تو اس ونت اس کے بیٹے پرنفقہ فرض کیا جائے گا اوراس میں والدین اوراولا د اورسب محارم یکساں ہیںاور یہی بچنج مذہب ہے بیدذ خیرہ میں ہےاور باو جودا ختلا ف دین کےنفقہ واجب نہیں ہوتا ہے سوائے زوجہ و والدین واجداد و جدات کے اور ولد و ولد کے ولد کے اور نصرانی پراپنے بھائی مسلمان کا نفقہ واجب نہ ہوگا اور ای طرح مسلمان پر نصرانی بھائی کا نفقہ واجب نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اورمسلمان یا ذمی اپنے والدین کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اگر چہاس کے والدین دارالاسلام میں امن لے کرآئے ہوں ای طرح اگر حربی دارالاسلام میں امان لے کرآیا تو وہ اپنے والدین مسلمان یا ذی کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور ذمی لوگ اپنے درمیان نفقہ کی بات وہی التز ام رکھیں گے جواہل اسلام میں ہےاگر چہ باہم ان میں مکتیں مختلف ہوں بیسر حسی میں ہےاوراگر ذمی مردمسلمان ہو گیا اوراس کی بیوی واہل کتاب ہے نہیں ہے اوراس نے اسلام سے انکار کیااور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو اس کونفقہ عدت نہ ملے گااورا گرعورت ہی مسلمان ہوئی اوراس کے شو ہرنے اسلام سے انکار کیا اور دونوں میں تفریق کر دی تو شو ہر پر نفقہ وسکنی عدت تک لا زم ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اگرحر بی واس کی بیوی امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئی اورعورت نے قاضی سے نفقہ طلب کیا تو قاضی اس کے واسطے شوہر پر نفقہ مقدر نہ کرے گا اور سیر کبیر میں فر مایا کہا گر قاضی نے زوجہ و والدین و ولد کا نفقہ ایسے سلمان کے مال میں فرض کر دیا جو دارالحرب میں اسیر ہے پھر گواہ قائم ہوئے کہ بیاسیر مرتد ہو گیا اور قاضی کے نفقہ مذکورہ فرض کرنے سے پہلے سے مرتد ہوا ہے تو بیوی نے جو پچھ نفقہ لیا ہے وہ اس کی ضامن ہو گی اور اگر اس نے کہا کہ میرے نفقہ عدت میں محسوب کرلیا جائے تو تھم ہو گا کہ تیرے واسطے نفقہ لا زم نہیں ہے بیمجیط میں ہے ذمی نے اگرمحارم میں ہے کسی عورت ہے نکاح کرلیا اور بیزنکاح اس کے دین میں جائز ہے پس عورت نے اس مرد نے اپنے نفقہ کا مطالبہ پیش کیا تو بھیا س قول امام اعظمیّ کے قاضی اس کے واسطےنفقہ فرض کرے گا اور اگر نکاح بغیر گوا ہوں کے وا قع ہواتو بالا جماع عورت نفقہ کی مشخق ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

# " ممالیک<sup>©</sup> کے نفقہ کے بیان میں

غلام وباندی کے نفقہ کا بیان

مولی پر وا جب ہے کہا ہے غلام و با ندی کونفقہ دے خواہ با ندی وغلام قن ہوں یامد ہریا ام ولدخواہ صغیر ہویا کبیرخواہ ہاتھ پاؤں سے بیکاریا تندرست ہوخواہ اندھا ہویا آتکھوں والاخواہ کسی کے پاس رہن ہویا اجارہ پر ہویہ سراج الوہاج میں ہےاوراگر مولیٰ نے نفقہ دینے ہے انکار کیاتو جومملوک اجارہ پر دیئے جانے کے لائق ہےوہ اجارہ پر دیا جائے گا اور مال اجارہ سے اس کونفقہ دیا جائے گا اور جوبسبب صغرتی وغیرہ کے اجارہ دیئے جانے کے لائق نہ ہوتو غلام و باندی کی صورت میں مولیٰ کو حکم ویا جائے گا کہ ان کو نفقہ دے یا فروخت کرےاور مدبر وام ولد کی صورت میں مولی پر جبر کیا جائے گا کہ ان کونفقہ دے اور بس بیمحیط میں ہے اور اگر باندی ایسی ہو کہ وہ کسی سبب ہے اجارہ پرنہیں دی جاسکتی ہے مثلًا خوبصورت ہے کہ اس کی دجہ سے فتنہ <sup>(۴)</sup> پیدا ہونے کا خوف ہے تو مولی پر جرکیاجائے گا کہ اس کو نفقہ دے یا فروخت کرے یہ فتح القدیر ہیں ہے اور اگران کی کمائی ان کے فرج کو کافی نہ ہوتو ہاتی مولی پر واجب ہوگا اور اگر ان کے فرج سے بحق ہوتو بگی ہوئی کمائی مولی کی ہوگی یہ سراج الوہائ ہیں ہے اور رقیق کا نفقہ اس طرح مفروض ومقدر کیا جائے گا کہ اس شہر کا جو غالب کھانا ہواس سے بقدر کفایت جس قدر روٹی واس کے ساتھ کی چیز انداز کی جائے وہ واجب کی جائے گا اور یہی کھاظ کیڑے ہیں ہے اور کیڑے ہیں یہ جائز نہیں کہ فقط اس قدر دے کہ اس سے سترعورت ہواور اگر مولی نے اپنے فرج میں فراخی کے ساتھ اٹھایا کہ طرح طرح کے کھانے اور عمدہ عمدہ استعمال میں لایا تو اس پر واجب نہیں ہے کہ رقیق کو بھی ایسا ہی دے ہاں مگر مستحب ہے اور اگر مولی بسبب بخل یا راضت کے معتاد سے بھی کم کھا تا پہنتا ہے تو اضح قول کے فرافت اس پر واجب ہے کہ انہیں کھانے وکیڑے میں مساوات رکھے اور بعض نے کہا کہ اس کو بیش قیت فیس غلام کو نفضیل دینے کا اختیار ہے کہ فسیس و کم قیمت سے اس کو زیادہ دے مگر قول اول اس کے اور بھی تھا بنا کہ واس خواس کی اور بھی تھا نا دور اگر مولی کو بیا ہند یوں میں ہے اور غلام کو اپنے کھانے پکانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اپنے ساتھ کھانے کہ واسطے سامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اپنے ساتھ کھانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اپنے ساتھ کھانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اپنے ساتھ کھانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو چا ہے کہ اس کو بھانے میں سے اس کو بھی دے در کر میاستھ کھانے ہوں میں ہے اور اگر مافلاتی ہے بیر ان الوہائ میں ہے۔

كتاب الطلاق

ا گرکسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اسکے مولی کووا پس نہ دے تب تک اسکا نفقہ اسی غاصب پر ہے:

جو باندی اس نے استمتاع کے واسطے پیند کرلی ہواس کے کپڑے میں بسبب رواج کے زیاد تی کرسکتا ہے یہ غایة السروجی میں ہےاورر قیقہ کے واسطےمولی پراس کی طہارت کا پانی خرید دیناواجب ہے بیہ جوہرۃ النیر ہ میں ہےاورمولی پراپنے م کا تب کا نفقہ وا جب نبیں ہےاور معتق البعض کا جس کا پچھ حصہ آزاد ہو گیا ہو یہی حکم ہے بیہ بدائع میں ہےا یک مرد کا ایک غلام ہے کہ اس کو نفقہ نہیں دیتا ہے لیں اگر بیغلام کمائی کرنے پر قا در ہوتو اس کوروانہیں ہے کہ بدوں رضامندی مولی کے مولی کا مال کھائے اوراگر عاجز ہوتو اس کو کھانا روا ہے اوراگر غلام کمائی کرسکتا ہومگرمولی نے اس کومنع کر دیا تو غلام اس سے کہے کہ یا مجھے اجازت دے کہ کمائی کروں یا مجھےنفقہ دے پھراگراس نے اجازت نہ دی تو اپنے مولی کے مال ہے جس طرح پائے کھائے بیتا تارخانیہ میں ہےاور فروخت شدہ غلام کا نفقہ جب تک مشتری نے قبضہیں گیا ہے بائع پرواجب ہے جب تک بائع کے قبضہ میں ہےاوریہی سیجے ہےاوراگر بیج بخیار ہوتو انجام کارمیں جس کی ملک ہوجائے اس پر واجب ہو گا اور بعض نے کہا کہ بائع پر واجب ہےاوربعض نے کہا کہ قرضہ سے اس کا نفقہ دیا جائے پھرجس کی ملک ہوجائے وہی ادا کرے بیشرح نقابیہ برجندی میں ہے غلام ودیعت کا نفقہ اس پر ہے جس نے ودیعت رکھا ہے اور باریت غلام کا نفقہ عاریت لینے والے پر ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اس کے مولیٰ کو واپس نہ دے تب تک آئن کا نفقہ اس عاصب پر ہے ہیں اگر غاصب نے قاضی سے درخواست کی کہاں کونفقہ دینے کا حکم دے یا بیع کر دینے کا تو قاضی اس درخولائیں کومنظور نہ کرے گالیکن اگر غاصب کی طرف سے غلام کے حق میں خوف ہوتو قاضی اس غلام کو لے کر فروخت کر کےاس کانٹن اپنے پائٹ در کھ چھوڑے گااورا گرزید نے ایک غلام عمرو کے پاس ودیعت رکھا کچرخود غائب ہو گیا کہ سفر کو چلا گیا پھر غلام قاضی کے پاس آیا اور درخواکست کی کہ عمر و کونفقہ دینے کا حکم دے یا بیع کر دینے کا تو قاضی کواختیار ہے کہ عمر و کو حکم کرے کہ اس کو ا جارہ پر دےاوراس کی مزدوری ہے اُس کونفقہ دےاورا گر قاضی نے اس کا بیچنامصلحت دیکھا تو فروخت کر دےاورغلام مرہون کا اگر . رہن ہونا ثابت ہو گیا تو اس کے ساتھ وہی برتا ؤ کیا جائے گا جوغلام و دیعت کے ساتھ مذکور ہوا ہے بیفنا و کی قاضی خان میں ہے۔

#### www.ahlehaq.org

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کی کی کی دون عالمگیری ..... جلد 🗨 کتاب الطلاق

غلام صغیرا یک مرد کے قبضہ میں ہے اس نے دوسر ہے کہا کہ بیر تیراغلام میر ہے یاس وو بعت ہے اس نے انکار کیا تو اس سے قتم کی جائے گی کہ واللہ میں نے اس کو و دیوت نہیں رکھا ہے لیں قابض پراس کے نفقہ کا تھم ویا جائے گا اور انگر غلام کمیر ہوتو قابض سے قتم نہ لی جائے گی اور نفقہ اس پر واجب ہوگا جس کے واسطے اس کی منفعت ہے خواہ مالکہ ہویا غیر مالک ہو یہ غایتہ السرو ہی میں ہے اورا گرزید نے وصیت کی کہ میرا غلام عمر وکو دیا جائے مگرا یک سال تک وہ کمر کی خدمت کر لے اور وصیت تمام ہوگئ السرو ہی میں ہے اورا گرزید نے وصیت کی کہ میرا غلام عمر وکو دیا جائے مگرا یک سال تک وہ خبر ہوگہ جنوز لائق خدمت نہیں ہوا ہے تو ایسے غلام کا نفقہ اس کی واجب ہوگا اس کے بعد اس کے مخدوم پر اس کے خدوم پر اس کے نعد اس کے مخدوم پر اس کے بعد اس کے مخدوم پر اس کے بعد اس کے مخدوم پر اگر مرض مثل لیج بن وغیرہ کے ایسام عرض کے اس کی منفعت کا مالک ہوا ہے اورا گروہ بحر کے پاس مریض ہوگیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مرض مثل لیج بن وغیرہ کے ایسام عرض کے اس کی منفعت کا مالک ہوا ہے اورا گروہ بحر کے پاس مریض ہوگیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مرض مثل لیج بن وغیرہ کے ایسام کے دوہ خدمت نہیں کرسکتا ہے تو اس کی بندی کہ اس کو فروخت کا تھکہ درست کر سکتا ہے تو مستحق خدمت بر کے اس کی منفعت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی درست کر سکتا ہو ہواں کا تو بر اخد با این کی عمرہ کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی مرک کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی مرک کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی مستحق کی واس کے پیٹ میں ہے۔ برا کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی جمل کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی جمل کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی جو میں ہو ہوں کی میں ہے۔ برا کی کی مور کے واسطے وصیت کی اور جواس کے پیٹ میں ہے اس کی جو میں ہے۔

اگرایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہے بھرایک غائب ہوگیا اور دوسرے نے بغیر حکم قاضی اور بغیر اجازت اینے شریک کے اس کونفقہ دیا تو وہ احسان کرنے والا ہوا:

(۱) یعنی ایک بی ساتھ۔

ا یک مخص نے ایک بھا گا ہوا غلام پایا اوراس کواس کے مولی کو تلاش کیا مگرنہ پایا پھر قاضی کے پاس حاضر ہوکراس قصہ ہے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ مجھے اس کے نفقہ دینے کا حکم دے دیو بدوں گواہ قائم کئے قاضی النفات نہ کرے گا اور بعد گواہ قائم کرنے کے قاضی کواختیار ہے جاہے گواہی قبول کرےاور جاہے قبول نہ کرے جیسے لقیط<sup>(۱)</sup> ولقطہ میں حکم ہےاورا گرقاضی نے گواہی قبول کر لی پس اگراس شخص کا نفقہ دینا ما لک غلام کے حق میں بہترنظر آئے تو اس کونفقہ دینے کا حکم کرےاورا گراس کا نفقہ نہ دینا بہتر معلوم ہومثلاً بیخوف ہو کہ نفقہ اس غلام کو کھا جائے گا بعنی نفقہ کی تعدا داس قد رہو جائے گی کہ جتنے کا غلام ہے تو اس کو حکم دے گا کہ اس کوفر وخت کر کے اس کانٹمن رکھ چھوڑ ہے بیدذ خیر ہ میں ہےا گرا یک شخص کے قبضہ میں ایک باندی ہےاور گواہوں نے گواہی دی کہ بیہ حرہ ہے تو گواہ قبول ہوں گے اگر چہ قاضی ان کی عدالت ہے واقف نہ ہو پھر ان کی عدالت کا حال دریا فت کرے گا مگر تا مدت دریافت حال گوابان اس قابض کو تھم دے گا کہ اس قد رنفقہ مفروضہ اس کو دیا کرے اور اس کونفقہ دینے پرمجبور کرے گا اور اس باندی کوا یک ثفة عورت کے پاس رکھے گا اور اس ثفة عورت کی حفاظت کرنے کی اجرت بیت المال پر ہوگی پھرا گر گوا ہوں کا حال دریافت کرنے میں دیر ہوئی اور مدعاعلیہ نے نفقہ دیا پھر گواہوں کی تعدیل ہوئی اوراس کی آ زادی کا حکم دیا گیا تو مدعاعلیہاسعورت سے اپنا دیا ہوا نفقہ واپس لے گاخواہ اس عورت نے دعویٰ کیا ہو کہ میں اصلی حرہ ہوں یا بید عویٰ کیا ہو کہ مولیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے یا بالکل حریت کا دعویٰ نہ کیا ہواور وجہ بیہ ہے کہ بیر بات ظاہر ہوگئی کہ اس نے بغیر حق کے نفقہ لیا ہے اور اس طرح اگر اس عورت نے اس مرد کے مال ہے کوئی چیز بلاا جازت کھائی ہوتو ضامنہ ہوگی اور اگریہ گواہ مر دود ہوئے تو یہ باندی اپنے مولیٰ کوواپس دی جائے گی اور مولی اس سے فنقہ کے حیاب میں کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور نیز جواس نے بلا اجازت لے لیا ہے وہ نہیں لے سکتا ہے ای طرح اگرایک مخف کے قبضہ میں ایک باندی ہواور اس نے قاضی ہے شکایت کی کہ یہ مجھ کونفقہ نہیں دیتا ہے تو قاضی اس مر دکو حکم کرے گا کہ اس کونفقہ دے یا فروخت کردے پس اگر قاضی نے اس کونفقہ دینے پرمجبور کیا اور اس نے نفقہ دیا پھر اگر گواہ قائم ہوئے کہ بیعورت اصلی حرہ ہےاور قاضی نے اس کی حریت کا تھم دے دیا تو مولیٰ اس ہے اس قدر نفقہ کوواپس لے گا اور نیز جو پچھاس کا مال بدوں اس کی اجازت کے لیا ہوواپس لے سکتا ہے اور جو باجازت کھا لیا ہواس کو واپس نہیں لے سکتا ہے زید نے عمرو کی مقبوضہ باندی پر دعویٰ کیا کہ بیمیری ملک ہےاورعمرو نے اُنکار کیااورزید نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو قاضی اس باندی کوکسی عاول کے پاس رکھاکر گوا ہوں کا حال دریا فت کرے گا اور چونکہ بظاہر عمر و کی ملک قائم ہے اس کو حکم دے گا کہ اس باندی کو نفقہ دے پس اگر عمر و نے اس کو نفقہ دیا پھر گواہ مذکورر دکر دیئے گئے تو باندی مذکورعمر و کی ملک رہے گی اور باندی پر پچھوا جب نہ ہوگا اور اگر گوا ہوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے زید کی ڈگری کر دی تو عمرواس مال نفقہ کوزید سے نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ بین ظاہر ہوا کہ بیہ باندی مغصو بھی کہ اس نے غاصب کا مال کھایا ہے اور بیرقاعدہ ہے کہ مغصوب اگر غاصب کے حق میں جنایت کرے تو وہ ہدر ہے بیرفتاوی قاضی خان

كتاب الطلاق

اگر ما لک غلام غلط صحبت کا شکار ہوتو غلام کواس کے قبضہ سے نکال کر عادل کے بیاس رکھے گا بطور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے:

اگر بجائے باندی کے غلام ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو قاضی اس غلام کواپنے عادل کے پاس ندر کھے گا الا اس صورت میں